

### بينه النّه الرَّه الرّ

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

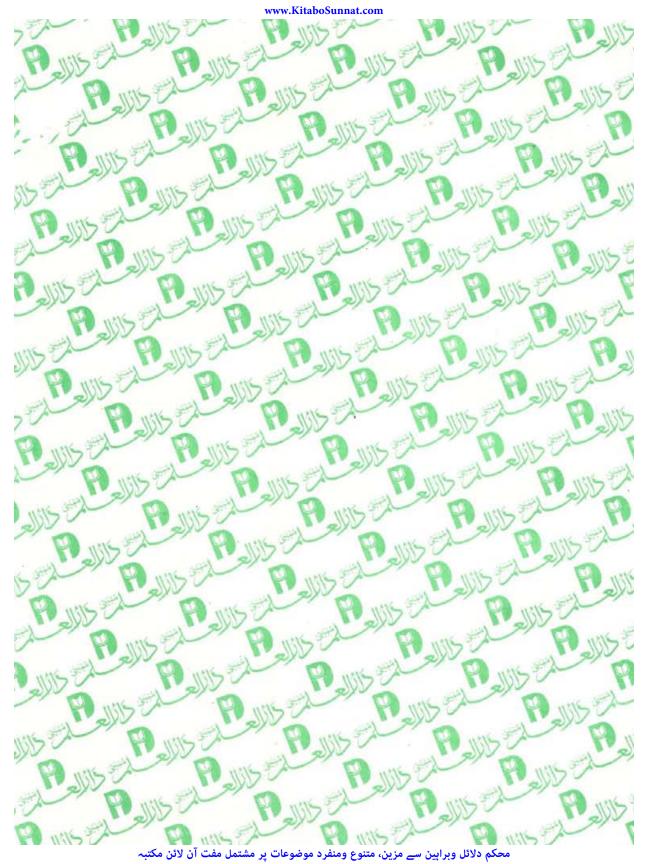

www.KitaboSunnat.com

البحامع المئت دالقيجيح المختصر من ممور رسول الله صلى الله عليه وسر وسكن في والالم

مجحرنجاري

الإمام الجرعت والله معتربن السمعيل المعارى المجعيفي تحكلالله

ترجمه وتشريح

مؤلفا گُرُولوُ ورَلَزَ

نظرثانى

يثنخ لحرثث أبومخرجاً فظ عبد ليستا الحاد

مىندمە خافظ زىبرىعلى ئى

تخريج

نفيلةانثنج احمدرهوة فنبلةانثيخ احمرعناية



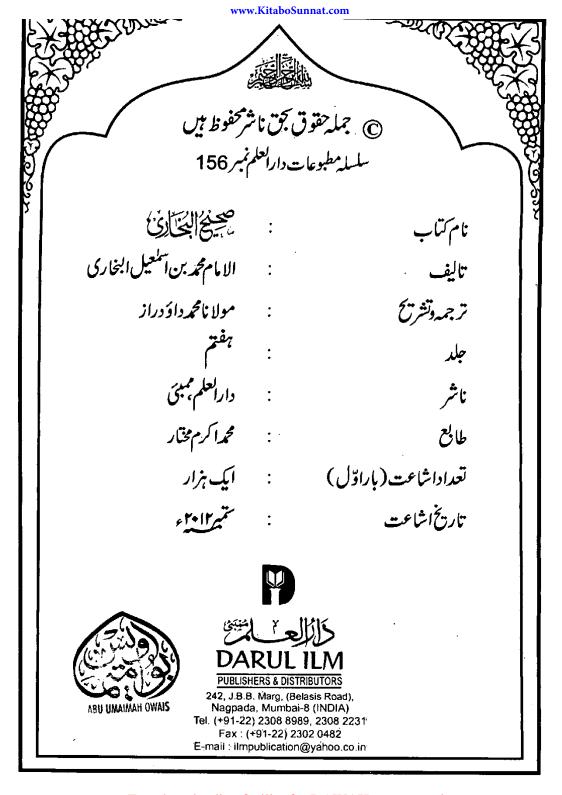



# فهرست

| سفحه بمر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفحنمبر    | مضمون                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 53       | عدت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23         | كِتَابُ الطَّلَاق                                                          |
| \        | اس بیان میں کہ جب مشرک یا نصرانی عورت جومعاہد مشرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23         | ر<br>الله تعالی نے سور ہُ طلاق میں فرمایا                                  |
| 54       | یا حربی مشرک کے نکاح میں ہواسلام لائے<br>میں جی دیہ و دوروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24         | اگرهائضه كوطِلاق در دى جائة ويطلاق تار موگى يانبيس؟                        |
| 56       | آيت لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآنِهِمْ كَانْسِرِ<br>فَضِي مِنْ مِنْ مِنْ نِسَآنِهِمْ كَانْسِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>.</u>   | طلاق دینے کا بیان اور کیا طلاق دیتے وقت عورت کے                            |
| 57       | جو خص هم ہوجائے اس کے گھر والوں اور جائیداد میں کیا عمل<br>میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25         | سامنے طلاق دے                                                              |
| 60       | ہوہ<br>ظہار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j          | ا گر کسی نے تین طلاق دے دی توجس نے کہا کہ تینوں طلاق                       |
| 60       | طہارہ بیان<br>اگر طلاق وغیرہ اشارے ہے دے ، تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28         | ہوجا ئىں گى                                                                |
| 64       | العان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.        | جس نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا                                            |
|          | جب اشاروں سے اپنی بیوی کے بیچ کا انکار کرے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36         | جب سمی فے اپنی ہوی ہے کہا کہ میں نے مہیں جدا کیا                           |
| 67       | ماف ندكه سك كدييمرالأكانيس عنو كياتكم ع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37         | جس نے اپی بیوی ہے کہا کہ وجھ پرحرام ہے                                     |
| 67       | لعان کرنے والے کوشم کھلا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | الله تعالى كايفرمانا: "اك يغير! جو چيزالله في تيرب لي                      |
| 68       | لعان کی ابتدامردکرے گا (پھر عورت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38         | طلال کی ہےا ہے تواپے اوپر کیوں حرام کرتا ہے''                              |
| 68       | لعان اور لعان کے بعد طلاق دینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41         | نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی                                                |
| 69       | مبحد میں لعان کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | اگرکوئی جر ایوی کواپی بهن کهدد نے قونداس عورت پر طلاق                      |
|          | رسول الله مَا الله مَا الله مِن الهِ مِن الله مِ | 42         | پڑے گی اور نہ ہی مرد برظہار کا کفارہ لا زم ہوگا<br>م                       |
| 70       | سنگسار کرنے والا ہوتا تو اس عورت کوسنگسار کرتا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42         | زېردتی اور جېراطلاق د پنځ کاهم                                             |
| 71       | اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کا مہر ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47         | خلع کے بیان میں اور خلع میں طلاق کیونکر پڑے گی؟                            |
|          | ما کم کالعان کرنے والوں سے میکہنا: تم میں سے ایک ضرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49         | میاں بیوی میں نا اتفاقی کابیان                                             |
| 72       | حبونا ہے تو کیاوہ تو بہ کرتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50         | اگر لونڈی کمی کے نکاح میں ہواس کے بعد پیچی جائے تو تیج                     |
| 73       | لغان کرنے والوں میں جدائی کرانا<br>سے یہ رہ دی سے سے رہ نہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50         | ے طلاق نہ پڑے گی                                                           |
| 73       | لعان کے بعد ورت کا بچہ (جس کومرد کیے کہ مید میرا بچہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b> 4 | آگرلونڈی غلام کے نکاح میں ہو پھروہ لونڈی آ زاد ہو جائے تو                  |
| /3       | ے) ماں سے ملادیا جائے گا<br>ایرین کو میں ایک میڈیٹر ایس کا میں اللہ احداث ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51         | اے اختیار ہے کہ زکاح ہاتی رکھے یافٹخ کرڈالے ۔ انظان کے ماہیئا س            |
| 74       | امام یا حاکم لعان کے وقت یوں دعا کرے: یااللہ! جواصل<br>حقیقت ہے وہ کھول دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52         | بریرہ فری نی انتخاب کے بارے میں نبی کریم منابیقیم کا استار کرنا استار کرنا |
|          | مسیعت ہے وہ طون دے<br>جب کسی نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دی اور بیوی نے عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53         | سفارل مربا<br>آيت ولا تنكي حوا المُهشر كات كافير                           |
|          | مبب م سے بی میری رسی منان کی کیکن دوسرے شوہرنے<br>گزار کر ووسرے شوہرے شادی کی کیکن دوسرے شوہرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33         | اسلام قبول کرنے والی مشرک عورتوں سے نکاح اور ان کی                         |
|          | , = j = 0 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | الملام بول برے وال مرک وروں کے قال دورات                                   |

| صفحةبر | مضمون                                                                        | صفحتمبر    | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102    | عورت کے لیے خادم کا ہونا                                                     | 75         | اس ہے محبت نہیں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102    | مردا پے گھر کے کام کاج کرے تو کیسا ہے؟                                       | <b>7</b> 5 | آيت واللَّانِي يَنِيسُنَ كَانْمِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | اگر مروخرج نه کرے تو عورت اس کی اجازت کے بغیراس                              | 76         | حامله مورتوں کی عدت ہیہ ہے کہ بچینیں<br>اس دو مرتب و میں میں جوں میں ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | کے مال میں سے اتنا لے عتی ہے جودستور کے مطابق اس                             | 77         | آيت وَالْمُطلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ كَتْغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 103    | کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو                                         | 78         | فاطمه بنت قيس بُرُكُمْ أَنَّا كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | عورت کا اپنے شو ہر کے مال کی اور جو وہ خرچ کے لیے دے                         |            | وہ مطلقہ عورت جس کے شوہر کے گھر میں کسی کے اچا تک اندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104    | اس کی حفاظت کرنا                                                             | i<br>i     | آ جانے کا خوف ہویا شوہر کے کھر دالے بدکلای کریں تواہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104    | عورت کو کپڑ اوستور کے مطابق وینا جاہیے                                       | 79         | عدت کے اندروہاں ہے اٹھ جانا درست ہے<br>اس سری سری ہوئے ؛ دیرمو دیسر سری آذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105    | عورت اپنے خاوند کی مدواس کی اولا دکی پرورش میں کر عتی ہے                     | 80         | آیت وَلاَ یَعِلَّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَاکَآفیر<br>ایر مرده دو ۱۶ به میروی تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106    | مفلس آ دی کو ( کچھ ملے تو ) پہلے اپنی بیوی کو کھلائے                         | 81         | آيت وَبَعُوْلَتُهُنَّ أَحَقَّ بِوكَهِمِنَّ كَآغيرِ<br>عائضه سے دِعت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107    | آ يت وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَانْمِير                              | 82         | عالقہ سے ربعت رہا<br>جس کامثو ہر مرجائے وہ چار مینے دی دن تک سوگ منائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | نى كريم مَنَافِيْظِم كافر مان كه "جوكوني تعورُ ايا زياده قرض جهورُ           | 83         | ا من حوبر مرجائے وہ چار ہیے دن دن تک حول مناتے<br>عورت عدت میں سرمہ کا استعال نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108    | جائے کی وہ میرے ذمہے"                                                        | 85         | روت میں میں میں اسلام کے دوت عود کا استعال استعال کے دوت عود کا استعال کے دوت عود کا استعال کے دوت عود کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108    | آ زاداورلوند ي دونول دوده پاسكتي ميں                                         | 85         | رہ میں کا میں اس کے بیان کے دھاری دار کیڑے پائن مکتی ہے۔<br>سوگ دانی عورت یمن کے دھاری دار کیڑے پائن مکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110    | كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ                                                        | 87         | آیت والّٰذِیْنَ یُتوَقَّوْنَ مِنْکُمْ کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110    | آيت كُلُوا مِنْ طَلِيّاتِ مَا رَزَانْنَاكُمْ كَاتْغِير                       | 89         | رنڈی کی کمائی اور نکاح فاسد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | کھانے کے شروع میں 'دہم اللہ'' پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے                        | 90         | جس عورت سے محبت کی اس کا پورام ہرواجب ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111    | tid                                                                          |            | عورت كوبطورسلوك بجهر كيژاماز يوريا نفذ دينا جب اس كامهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112    | برتن میں سامنے سے کھانا                                                      | 91         | انهضبراهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | جس نے اپ ساتھی کے ساتھ کھاتے وقت پیالے میں                                   | 93         | كِتَابُ النَّفَقَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 113.   | چاروں طرف ہاتھ برھائے                                                        |            | یوی بچوں پرخرچ کرنے کی فضیات<br>میری بچوں پرخرچ کرنے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 113    | کھانے پینے میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا ،                                  | 93         | یوں پول پر رہی رہے کا صیعت<br>مرد پر بیوی، بچول کا خرج دیناوا جب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114    | پید بھر کر کھانا کھانا درست ہے<br>میں میں میں دور                            | 95         | مرد کااپی یوی بچوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کرنا جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 116    | آيت لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجْ كَاتْمِير                                 | 06         | ا مرده بی بون بون سے سے ایک مان کا مربی س مرما جا مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,,-   | میده کی (باریک) چپاتیاں کھانا اورخوان (دبیز) اور دمتر<br>نیست میں            |            | م المرديون بدون روي رئيسان المرابيان المرديون بدون المواقع المرابيان المراب |
| 117    | خوان پر کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | 1          | کی عورت کا شو ہراگر غائب ہوتو اس کی عورت کیونکر خرچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119    | ستو کھانے کے بیان میں<br>نی منافظ کوئی کھانا نہ کھاتے جب تک لوگ ہٹلا نہ دیتے |            | ک دور کا در کرد کری کابیان<br>کرے اور اولا دی خرچ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120    | ی سی این میں میں اور میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے             | i i        | عورت کااپنے شو ہر کے گھر میں کام کاج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| رست    | i                                                                   |        |                                                                            |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحهبر | مضمون                                                               | صفحةبر | مضمون                                                                      |  |  |
|        | صاحب فاند کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ                     | 121    | ایک آ دمی کا پورا کھانا دو کے لیے کافی ہوسکتا ہے                           |  |  |
| 142    | آ پنجى دە كھائے                                                     | 121    | مومن ایک آنت میں کھا تا ہے (اور کافرسات آنتول میں)                         |  |  |
| 143    | شوربه كابيان                                                        | 122    | مومن ایک آنت میں کھاتا ہے (اور کافرسات آنتوں میں)                          |  |  |
| 143    | خشک کیے ہوئے گوشت کے مکڑے کابیان                                    | 123    | تكيدلكا كركھانا كيراہے؟                                                    |  |  |
|        | جس نے ایک بی دمترخوان پر کوئی چیز اٹھا کرا پے دوسرے                 | 124    | بعنا بوا كوشت كهانا                                                        |  |  |
| 144    | سائقی کودی یااس کے سامنے رکھی                                       | 124    | <i>خزی</i> ه کامیان                                                        |  |  |
| 145    | تازه محبوراور مكرى ايك ساتحه كمانا                                  | 126    | پنير کابيان                                                                |  |  |
| 145    | رةى تھجور (بطور راش تقسيم كرنے) كے بيان ميں                         | 126    | چقندراور جو کھانے کابیان                                                   |  |  |
| 146    | تازہ محبور اور خشک محبور کے بیان میں                                |        | موشت کے بیلنے سے پہلے اسے ہانڈی سے نکال کر کھا ٹا اور                      |  |  |
| 148    | معجورك درخت كالوندكها ناجائز ب                                      | 127    | منہ سے نوچنا                                                               |  |  |
| 149    | عجوه تعجور كابيان                                                   | 127    | باز وکا گوشت نوچ کر کھانا درست ہے                                          |  |  |
| 149    | دو محجوروں کوایک ساتھ ملا کر کھا نا                                 | 129    | گوشت چری سے کا ف کر کھانا                                                  |  |  |
| 149    | معجور کے درخت کی برکت کابیان                                        |        | رسول كريم مَالِيْقِمُ ن بعي كسي فتم كي كمان مير كوئي عيب                   |  |  |
| 150    | کڑی کھانے کا بیان                                                   | 129    | نہیں نکالا ہے                                                              |  |  |
|        | ایک وقت میں دوطرح کے (پھل) یا دوشم کے کھانے جمع                     | 129    | جوکوپیس کرمندے پھونک کراس کا بھوسداڑا دینادرست ہے                          |  |  |
| 150    | الركي كانا                                                          | 130    | نى كريم مَا لِنَيْنِا اورآب كے صحابر كرام رفتى كُنْنَا كَيْنَا وراك كاميان |  |  |
| 150    | دس دس مهمانوں کو ایک ایک بار بلا کر کھانے پر بٹھا تا                | 132    | تلبينه يعنى حريره كابيان                                                   |  |  |
| 151    | کهسن اورد وسری (بد بودار )تر کار بول کابیان<br>بر                   | 133    | اثر يدكابيان                                                               |  |  |
| 152    | کہاٹ کا بیان اور وہ پیلو کے درخت کا کھل ہے                          | 134    | کھال سیت بھنی ہوئی بکری اور شانداور پہلی کے کوشت کابیان                    |  |  |
| 152    | کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان                                  |        | سلف صالحین اینے گھر میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا                      |  |  |
| 153    | رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو چاشا                           | 134    | میسر ہوتااور گوشت وغیر ہ محفوظ رکھ لیا کرتے تھے                            |  |  |
| 153    | رومال كابيان                                                        | 136    | <i>حيس کابي</i> ان                                                         |  |  |
| 154    | کھانا کھانے کے بعد کیاد عاہر هنی چاہیے؟                             | 138    | عاندی کے برتن میں کھانا کیساہے؟                                            |  |  |
| 154    | فادم کوبھی ساتھ میں کھانا کھلانا مناسب ہے                           | 138    | كصانونكابيان                                                               |  |  |
|        | شکر گزار کھانے والا ( ثواب میں )صابر روزہ دار کی طرح ہے<br>مین سریہ | 140    | سالن كاميان                                                                |  |  |
|        | کسی مخض کی کھانے کی دعوت ہوادر دوسرا مخف بھی اس کے<br>مانیا         | 140    | میشی چیز اور شهد کابیان                                                    |  |  |
| 155    | ا ساتھ فیلی ہوجائے تواجازت کینے کے لیے                              | 141    | كدوكابيان                                                                  |  |  |
| 156    | شام کا کھانا حاضر ہوتو نماز کے لیے جلد می نہ کرے                    |        | اہے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا                         |  |  |
| 157    | آيت فَاإِذَا طِعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا كَاتْغِير                     | 142    | تکلف سے تیار کرائے                                                         |  |  |

| فرست    | Cupi                                                                                                      |        |                                                                                                                    |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحنمبر | مضمون                                                                                                     | صفحةبر | مضمون                                                                                                              |  |  |
|         | بانس ،سفید دهار دار پھر اورلو ہا جوخون بہا دے اس کا حکم کیا                                               | 159    | كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ                                                                                              |  |  |
| 183     | ۶۲                                                                                                        |        | اگریجے کے عقیقہ کاارادہ نہ ہوتو پیدائش کے دن ہی اس کا نام                                                          |  |  |
| 184     | (مسلمان)عورت ادرلونڈی کا ذبیحہ بھی جائز ہے                                                                | 159    | ر کھنااوراس کی تحسیک کرناجائزہے                                                                                    |  |  |
|         | اس بایے میں کہ جانور کودانت ، ہٹری اور ناخن سے ذرج نہ                                                     | 161    | عقیقہ کے دن بچے کے بال مونڈ نا (یا ختنہ کرنا)                                                                      |  |  |
| 185     | كياجائ                                                                                                    | 163    | فرع کے بیان میں                                                                                                    |  |  |
| 185     | دىياتيول ياان جيےلوگوں كاذبيحه كيرا ہے؟                                                                   | 163    | عتیر ہ کے بیان میں                                                                                                 |  |  |
| 186     | الل کتاب کے ذیبیے اور ان ذیبیوں کی چربی کا بیان،خواہ وہ<br>حربیوں میں سے ہوں یاغیر حربیوں میں سے          | 165    | كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ                                                                                   |  |  |
|         | اس بیان میں کہ جو پالتو جانور بدک جائے وہ جنگلی جانور کے                                                  | 165    | شکار پر بسم الله پڑھنا                                                                                             |  |  |
| 187     | تھم میں ہے                                                                                                | 166    | ہے پر کے تیر یعنی لکڑی گز وغیرہ سے شکار کرنے کابیان<br>ر                                                           |  |  |
| 188     | نحراور ذیج کے بیان میں                                                                                    |        | جب بے پر کے تیرہے یالکڑی کے عرض سے شکار ماراجائے                                                                   |  |  |
|         | زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کا ٹنایا اسے بند کر کے تیر مارنا یا                                              | 167    | اتواس کا کیا حکم ہے؟                                                                                               |  |  |
| 189     | باندھ کراہے تیروں کانشانہ بنانا جائز نہیں ہے                                                              | 168    | تیرکمان ہے شکار کرنے کا بیان                                                                                       |  |  |
| 191     | مرغی کے کوشت کابیان                                                                                       |        | انگل سے چھوٹے جھوٹے سنگ ریزے اور غلے مارنا                                                                         |  |  |
| 192     | مگوڑنے کا گوشت کھانے کا بیان<br>میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں |        | اس كے بيان ميں جس نے ايسا كما بالا جون شكار كے ليے ہو                                                              |  |  |
| 193     | بالتو گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے                                                                           | 170    | اور ندمویش کی حفاظت کے لیے                                                                                         |  |  |
|         | چر پھاڑ کر کھانے والے درندے (وپرندے) کے گوشت                                                              | 171    | جب کتاشکار میں ہے خود کھالے تو اس کا کیا تھم ہے؟                                                                   |  |  |
| 195     | کھانے کے ہارے میں                                                                                         |        | جب شکار کیا ہوا جانور شکاری کو دویا تین دن کے بعد لیے تو                                                           |  |  |
| 196     | مردار جانور کی کھال کا کیا تھم ہے؟<br>ترین تا ہا ہوری                                                     | 172    | ادوکیا کرے؟<br>مرید میں میں میں میں میں اس میں اس کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی ا |  |  |
| 196     | مثک کااستعمال خوا کزئے<br>ذم شریریں                                                                       | 173    | شکاری جب شکار کے ساتھ دوسرا کتا پائے تو وہ کیا کرے؟                                                                |  |  |
| 197     | خرگوش کابیان<br>سامند کھانا جائز ہے                                                                       | 174    | شکار کرنے کوبطور مشغلہا فتیار کرنا                                                                                 |  |  |
| 198     | علم منظما جا مرجع<br>جب جم ہوئے یا مجھلے ہوئے تھی میں چوہا گرجائے                                         | 176    | اس بیان میں کہ پہاڑوں پرشکار کرنا جائز ہے<br>سے بچ ہے ہیڑ دیں دور فر دس تذ                                         |  |  |
| 199     | بنب ہونے وی کے ہوئے کا میں پوہ کر طابعے<br>جانوروں کے چیروں پرداغ دینایا نشان کرنا کیا ہے؟                | 177    | آیت أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبُحْوِ كَآفیر<br>اوری مین                                                             |  |  |
| 200     | ب وروں سے پہروں پرواں دیمایا سان رہا میں ہے:<br>اگر مجاہدین کی کسی جماعت کوغنیمت کیے                      | 179    | ا ٹڈی کھانا جائز ہے<br>محسوں کی متاب ستال طور میں میں روس کا                                                       |  |  |
| 202     | جب کسی قوم کا کوئی اونٹ بدک جائے<br>جب کسی قوم کا کوئی اونٹ بدک جائے                                      | '80    | مجوسیوں کے برتن استعال کرنا اور مردار کا کھانا کیاہے؟<br>ذنح پر ' بسم اللہ'' پڑھنا اور جس نے اسے قصد اُچھوڑ دیا    |  |  |
| 202     | جو خص بھوک سے بے قرار ہودہ مردار کھاسکتا ہے                                                               | '0'    | وں چرب اللہ چھنااور، سے اسے صدرا چھور دیا<br>وہ جانور جنہیں تھانوں اور بتوں کے نام پرذنج کیا گیا                   |  |  |
| 204     | كِتَابُ الْأَضَاحِي                                                                                       | 182    | وه جود میں میں اور ہوں اور ہوں کیا گیا<br>اس بارے میں کہ نی کریم منافظ کا ارشاد ہے: ' جانورکواللہ                  |  |  |
| 204     | قربانی کرناسنت ہے                                                                                         | 183    | ى كام پردن كرنا جائي"                                                                                              |  |  |

| ارست    | 7                                                                          | 7/7    |                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر | مضمون                                                                      | صفحةبر | مضمون                                                         |
| 227     | نى كريم مَا النَّيْمَ كَي طرف سے اجازت كا ہونا                             | 205    | امام کا قربانی کے جانورلوگوں میں تقسیم کرنا                   |
| 229     | محجور كاشربت اليخى فبيذجب تك فشآ ورنه وبيناجا رئب                          | 205    | مافروں اورعورتوں کی طرف سے قربانی ہوتا جائز ہے                |
| 229     | باذق (انگورے ثیرہ کی ہلکی آنچ میں پکائی ہوئی شراب)                         | 206    | قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز ہے                       |
|         | اس بیان میں کہ جس نے منع کیا گدری اور پختہ تھجور ملا کر                    | 207    | قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی درست ہے                          |
| 231     | مھ نے سے نشد کی وجہ سے اور بد کہ دوسالن ملانامنع ہے                        | 208    | عیدگاه میں قربانی کرنے کا بیان                                |
| 231     | دوده بينااورالله تعالى في سور وتحل مين فرمايا:                             | 209    | نی کریم مَثَاثِیْنِم نے سینگ والے دومینڈھوں کی قربانی کی      |
| 235     | میشها پانی د هونژ نا                                                       | ę      | نی کریم مَنْ قَیْمُ کا فرمان ابو برده ولایفن کے لیے: " بری کے |
| 236     | دودھ میں پانی ملانا (بشر طیکہ دھوکے سے بیچا نہ جائے )                      |        | ایک سال سے کم عمر کے بچے ہی کی قربانی کر لے لیکن تمہارے       |
| 237     | مسی میشی چیز کاشر بت اور شهد کا شر بت پینا جا ئز ہے                        | 210    | بعداس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔''              |
| 237     | کٹرے کٹرے پائی بیٹا                                                        | 211    | اں بارے میں جس نے قربانی کے جانورا پنے ہاتھ سے ذرج کیے        |
| 239     | جس نے اونٹ پر بیٹھ کر ( پائی یا دورھ ) پیا                                 | 211    | جس نے دوسرے کی قربانی ذریح کی                                 |
| 239     | پینے میں تقسیم کا دور داہنی طرف سے شروع ہو                                 | 212,   | قربانی کا جانورنماز عیدالاصلیٰ کے بعد ذبح کرنا چاہیے          |
| ]:<br>  | اگر آ دی داہنی طرف والے سے اجازت لے کر پہلے بائیں<br>پر                    | 212    | اں کے متعلق جس نے نماز سے پہلے قربانی کی                      |
| 239     | طرف دایے کودیے جوعمر میں بردا ہو<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 214    | ذیح کیے جانے والے جانور کی گردن پریا ؤں رکھنا                 |
| 240     | وض مندلگا کر پائی پینا جائز ہے                                             | 214    | ذبح كرنے كے وقت "الله اكبر" كہنا                              |
| 241     | بچوں کا بزوں اور پوڑھوں کی خدمت کرنا ضروری ہے<br>سریت میں میں میں          |        | اگر کوئی مخص اپنی قربانی کا جانور حرم میں کسی کے ساتھ وز کا   |
| 241     | رات کو برتن کا ڈھکنا ضروری ہے<br>سب میں ذہبین                              | 214    | كرنے كے ليے بيم تواس پركوئى چيز حرام نہيں ہوئى                |
| 242     | مشک میں مندلگا کر پائی پینادرست جیس ہے                                     | 215    | قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتنار کھا بائے             |
| 243     | مثک کے منہ سے مندلگا کر پائی پینا<br>تہ بعد افر نہیں این یہ                | 219    | كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ                                         |
| 244     | برتن میں سائس نہیں لینا جا ہیے<br>یانی دویا تین سائس میں بینا جا ہیے       | 219    | آيت إنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُكَنْفِير                   |
| 244     | پان دویا کی سال کی کیا جیا ہے۔<br>سونے کے برتن میں کھا نا اور پینا حرام ہے | 221    | شراب انکوروغیرہ سے بھی بنتی ہے                                |
| 245     | و نے کے برت میں بینا حرام ہے<br>جاندی کے برتن میں بینا حرام ہے             |        | شراب کی حرمت جب نازل مونی تو ده چکی اور پی مجورول             |
| 246     | کورول میں پینادرست ہے                                                      | 222    | ہے تیار کی جاتی تقی                                           |
| 246     | نوروں مان میں ہیا ہے۔<br>نی کریم ملائی کے بیالے اور آپ کے برتن میں چیا     | 223    | شهد کی شراب جیے انتع'' کہتے تھے                               |
| 248     | متبرک یان پینا                                                             |        | اس بارے میں کہ جو بھی چینے والی چیز عقل کو مد ہوش کردے        |
| 250     | كتَابُ الْمَرْضَى                                                          | 224    | وه"فر" ٢                                                      |
|         | • , ,                                                                      | 225    | جوفف شراب کا نام بدل کراہے طلال کرے                           |
| 250     | بیاری کے کفارہ ہونے کا بیان<br>ب سی سخند ک کر یہ نہیں                      | 226    | برتنوں اور پھر کے پیالوں میں نبیذ بھگونا جائز ہے              |
| 252     | یاری کافتی (کوئی چیز نیس ہے)                                               |        | ممانعت کے بعد ہرشم کے برتنوں میں نبید بھگونے کے لیے           |

| فهرست   | \$₹ 8.                                                         | /7 <b>)</b> |                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحنمبر | مضمون                                                          | صفىنمبر     | مضمون                                                                                                                               |
|         | الله تعالى نے كوئى يمارى اليينبيں اتارى جس كى دوا بھى          |             | بلاؤل میں سب سے زیادہ سخت آ زمائش انبیا میں اس کی ہوتی ہے                                                                           |
| 272     | نازل نِنگی ہو                                                  | 253         | اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے بندگانِ خداکی ہوتی رہتی ہے ا                                                                             |
| 272     | کیامردہمی عورت کا یا مجھی عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے؟         | 253         | يمار کی سزاج پری کا واجب ہونا                                                                                                       |
| 273     | (اللهنے)شفاتین چیزوں میں (رکھی)ہے                              | 254         | به ہوش کی عیادت کرنا                                                                                                                |
| 274     | شهد کے ذریعہ علاج کرنا                                         | ,           | ریاح رک جانے سے جھے مرگی کا عارضہ ہواس کی فضیلت کا                                                                                  |
| 275     | اوفنی کے دودھ سے علاج کرنے کا بیان                             | 255         | ایران                                                                                                                               |
| 276     | اونٹ کے بیشاب سے علاج جائز ہے                                  | 256         | اس کی نضیلت کابیان جس کی بینائی جاتی رہے                                                                                            |
| 276     | كلونجى كابيان                                                  |             | عورتیں مردوں کی بیاری میں پوچھنے کے لیے جائکتی ہیں ام                                                                               |
| 277     | مریض کے لیے <i>7 ی</i> رہ بکا نا                               | 256         | درداء دلیاتیجنا مسجد میں ایک انصاری صحابی کی عیادت کوآ کی تھیں ا                                                                    |
| 278     | ٹاک میں دواڈ النادرست ہے                                       | 257         | بچول کی عمیادت بھی جائز ہے                                                                                                          |
|         | قط مندى اورقسط بحرى يعن كوث جوسمندر سے ثكلتا ہاس كا            | 258         | گاؤں میں رہنے والوں کی عیادت کے لیے جانا<br>دیر ہیں ہے۔                                                                             |
| 278     | ناس لينا .                                                     | 259         | مشرک کی عمیادت بھی جائز ہے ۔                                                                                                        |
|         | کس وقت بچیمنا لگوایا جائے حضرت ابوموی بڑالٹیز نے رات           |             | کوئی مخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور وہیں نماز کا                                                                              |
| 279     | کے وقت چھپےنا لگوایا تھا                                       | 259         | ونت ہوگیا تو وہیں لوگوں کے ساتھ باجماعت نمازادا کرے                                                                                 |
| 279     | سغرمیں پچھینا لگوانااور حالت احرام میں بھی                     | 260         | مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا                                                                                                             |
| 280     | يمارى كى وجه سے پچھنالكوا نا جائز ہے                           |             | عیادت کے وقت مریض سے کیا کہا جائے اور مریض کیا                                                                                      |
| 280     | سر پر پچچینالگوانا                                             | 261         | جواب دے<br>این کریں کریں کریں کا میں                   |
| 281     | آ و مصر کے درویا پورے سر کے درومیں پچھنا لگوانا                |             | مریض کی عیادت کوسوار ہوکر یا پیدل یا گدھے پر کسی کے                                                                                 |
|         | (محرم)) تكليف كي وجه مسرمند انا (مثلاً بجها لكوافي ميس         | 262         | چیھے بیٹھ کر جانا ہر طرح جائز ، درست ہے<br>اوفریں سے بیر محمہ تین                                                                   |
| 282     | بالوں سے تکلیف ہو )<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |             | مریض کابوں کہنا کہ مجھے تکلیف ہے یابوں کہنا: ہائے میراسر<br>مریض کابوں کہنا کہ مجھے تکلیف ہے یابوں کہنا: ہائے میراسر                |
| 282     | داغ لکوانایالگاناور جو تحص داغ نه لکواتے اس کی نضیلت           | 264         | د کھر ہاہے یا میری تکلیف بہت بڑھ کئی<br>اسلام میں میں میں میں میں میں اسلام میں میں اسلام کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 284     | اثدادرسرمه لكانا جبآ تكصيل دكهتي مول                           | 266         | مریض لوگوں سے کہے کہ میرے پاس سے اٹھو کرچلے جاؤ<br>لیاد نے سے کس کے سے میں اس میں میں میں                                           |
| 284     | <i>جذام کابیا</i> ن                                            |             | مریفن بچے کو کسی بزرگ کے پاس لے جانا کہ اس کی صحت<br>کے لیے دعاکریں                                                                 |
| 285     | من آنکھ کے لیے شفاہے                                           | 267         | ے بیے دعا حریں<br>مریض کاموت کی تمنا کر مامنع ہے                                                                                    |
| 286     | مریض کے حلق میں دواڈ النا                                      | 267         | حری کا فوت کامنا کریا گئے<br>جوشف بیار کی عمیادت کو جائے وہ کیاد عاکرے                                                              |
|         | عذرہ، بعنی حلق کے کوائے گر جانے کا علاج جے عربی میں<br>۔       | 269<br>269  | بو ن پارل میارت وجائے وہ میاری کرنے<br>عمیا دت کرنے والے کا بہار کے لیے وضو کرنا                                                    |
| 288     | سقوط اللهاة كمَّة مِن .                                        | 269         | میں رے درے ہیں۔<br>جوخص د باادر بخار کے دورکرنے کے لیے دعاکرے                                                                       |
| 289     | پیٹ کے عارضہ میں کیا دوادی جائے؟<br>سر                         |             | ر ن روب روب روب الطّبّ<br>کتابُ الطّبّ                                                                                              |
| 289     | صفرصرف پید کی ایک باری ہے                                      | 272         | رفتاب الطب                                                                                                                          |

| ب        | pi 💸                                                          | 9/7    |                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| مفحنمبر  | مضمون                                                         | فحنمبر | مضمون                                                |
| 316      | ں بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جاد د مجری ہوتی ہیں             | 1 290  | ذات الجيب (نمونيه) كابيان                            |
| 317      | نوہ مجور جادو کے لیے بردی عمدہ دواہے                          | 291    |                                                      |
| 317      | وكانتحوس مونامحض غلط ہے                                       | 291    | بخاردوزخ کی بھاپ سے ہے                               |
| 318      | مراض میں چھوت لکنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے                      | 4      | جہاں کی آب وہوانا موافق ہود ہاں نے نکل کر دوسرے مقام |
| 319      | ى كريم مَا النَّيْظِم كوز بردية جانے في متعلق بيان            |        | ر جانا درست ہے                                       |
| 321      | برپینایاز بریلی اورخوفناک دوایانا پاک دوا کااستعال کرنا       | 293    | طاعون كابيان                                         |
| 322      | گدهی کادوده پیا کسام؟                                         | `      | جو خص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے گواس کو طاعون نہ  |
| 323      | جب کھی برتن میں بڑجائے (جس میں کھانایا پانی ہو)               | 297    | ہو،اس کی فضیلت کا بیان                               |
| 324      | كِتَابُ اللّبَاسِ                                             | 297    | قر آن مجیداورمعو ذات پڑھ کرمریض پردم کرنا            |
| 324      | آيت قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ كَاتَّنير               | 298    | سورة فاتحدسے دم كرنا                                 |
|          | الركسي كاكبر ايون بى لنك جائع تكبركي نيت نه موتو ممنا مگار    | 298    | سورہ فاتحہ ہے دم جھاڑ کرنے میں بھریاں لینے کی شرط    |
| 325      | نه و کا                                                       | 299    | نظر بدلگ جانے کی صورت میں دم کرنا                    |
| 325      | كيثر ااويرا ثفانا                                             | 300    | نظر بد کالگناحق ہے                                   |
|          | كِيْراً جِوْخُنُوں سے نيچے ہو (ازار ہو يا كرتايا چغه) وہ اپنے |        | سانپاور بچھوکے کاٹے پردم کرنا جائز ہے                |
| ÷        | بیننے والے مردکو دوزخ میں لے جائے گا جبکہ وہ بیننے والا       | 301    | نى كريم من النين في بيارى د فعاك ليه كياد عاريس ؟    |
| 326      | لمتنكبر بو                                                    |        | دعا پڑھ کر مریض پر پھو تک مار بااس طرح کدمندسے ذراسا |
| 326      | جوكوئى تكبرے اپنا كير انكھينتا ہوا چلے اس كى سزا كابيان       | 303    | ا تھوک بھی نکلے                                      |
| 328      | حاشيددار تهبند يبنناجس كاكناره بنانبين موتا                   | 305    | بار پردم کرتے وقت دروکی جگه پردا بنا باتھ پھیرنا     |
| 329      | ا چا دراوژهنا                                                 | 305    | عورت مرد پردم کر عتی ہے                              |
| 330      | تیص پہننا( کرتاتیص ہردوایک ہی ہیں)                            | 306    | وم جھاڑنہ کرانے کی نضیلت کہ                          |
| 331      | قیص کا گریبان سینے پر یااور کہیں (مثلاً کندھے پر) لگانا       | 307    | بدشگونی کینے کامیان                                  |
| 332      | جس نے سفر میں ننگ آستیوں کا جبہ پہنا                          | 308    | نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے                          |
| 332      | الژائی میں اون کا جب پہننا<br>اشد                             | 309    | اَلُو کُوشخوں شجصالغو ہے                             |
| 333      | قبااوررکیثی فروج کے بیان میں<br>دیامہ دیا                     | 309    | كہانت كابيان                                         |
| 334      | ا برانس یعنی ٹو بی پہننا                                      | 311    | . جادوكابيان                                         |
| 334      | ا پاجامہ پہننے کے بارے میں<br>ایسی مرد                        |        | شرک اور جادوان گناہوں میں سے ہیں جو آ دمی کو تباہ کر |
| 335      | عمامے کا بیان                                                 | 313    | ویے ہیں                                              |
| 337      | سرز کیژاوال کرسرچھپانا<br>خدیجا دور                           | 314    | جادوکاتو ژکرنا<br>-                                  |
| <u> </u> | خودکابیان                                                     | 315    | جادو کے بیان میں                                     |

| فهرست  | \$ 10                                                                             | /7 <b>&gt;</b> | > ध्रिक्षि                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صغينبر | مضمون                                                                             | صغختبر         | مضمون                                                                   |
| 359    | نگا ہوا س طرح چلنامنع ہے                                                          | 337            | دهاری دارچا درول، یمنی چا درول اور کملیو ل کابیان                       |
| 360    | ہر چپل میں دودو تھے ہونا اور ایک تسم بھی کافی ہے                                  | 340            | ممليو ل اوراوني حاشيه دار چا درول كابيان                                |
| 360    | لال چیزے کا خیمہ بنانا                                                            | 341            | اشتمال الصماء كابيان                                                    |
| 361    | بورے یااس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا                                             | 343            | ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا                                          |
| 362    | ا گر کسی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا تھمدلگا ہو                                     | 343            | كالى كملى كابيان                                                        |
| 362    | سونے کی انگوشمیال مردکو پہننا کیساہے؟                                             | 344            | سزریک کے کپڑے پہنا                                                      |
| 363    | مردکوچا ندی کی انگوشمی پہننا                                                      | 345            | سفید کپڑے پہننا                                                         |
| 365    | انگوشی میں عمیندلگانا درست ہے                                                     |                | ریشم پہننا اور مردوں کا اے اپنے لیے بچھانا اور کس حد تک                 |
| 365    | لوہے کی انگوشی کابیان                                                             |                | اں کااستعال جائز ہے                                                     |
| 366    | انگوشی پرنقش کرنا                                                                 |                | بغیر پہنے ریشم مرف چھونا جائز ہے                                        |
| 367    | انکوشی چھنگلیامیں پہنی جا ہے                                                      |                | مرد کے لیے ریشم کا کیڑ ابطور فرش بچیانامنع ہے عبیدہ نے کہا              |
|        | الكوشى كسى ضرورت سے مثلا مبركرنے كے ليے يا ال كتاب                                | 350            | کہ یہ بچانا بھی پہننے جیبا ہے<br>دفویر                                  |
| 368    | وغيره كوخطوط لكھنے كے ليے بنانا                                                   |                | معرکاریشی کیزا پہننامرد کے لیے کیساہے؟                                  |
| 368    | انكوهى كالحلينة اندر تقيلي كي طرف ركهنا                                           | 351            | خارش کی دجہ ہے مردوں کارلیشی کپڑے استعمال کرنا                          |
|        | نى اكرم مَثَلَ فَيْنِم كَايِفِر مانا:'' كُونَ فَخْصَ ابْنِي اتْكُوشِي پرلفظ (محمه | 351            | ریشم مورتوں کے لیے جائز ہے                                              |
| 369    | رسول الله ) كانتش نه كعدوائ "                                                     |                | اس بیان میں کہ نی اکرم مظافیم کمی لباس یا فرش کے پابند                  |
| 369    | انگوشی کا کنده تین سطروں میں کرنا                                                 | 352            | نہ تھے جیبال جاتا ہی پر قناعت کرتے<br>فن                                |
|        | عورتوں کے لیے (سونے کی) انگوشی پہننا جائز ہے اور                                  | 355            | جو تحض نیا کیڑا پہنے اسے کیاد عادی جائے؟                                |
| 370    | حضرت عائشہ ذافخاکے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھیں                                     | ļ              | مردول کے لیے زعفران کے رنگ کا استعال منع ہے (لیتی                       |
| 370    | زبور کے ہاراور خوشبو یا مشک کے ہار عورتیں بہن سکتی ہیں                            |                | بدن یا کپڑے کوزعفران سے رنگنا)                                          |
| 371    | ایک عورت کا کسی دوسری عورت سے ہار عاریاً لینا                                     | 356            | زعفران ہے رنگا ہوا کپڑا پہننا                                           |
| 371    | عورتوں کے لیے بالیاں بہنٹے کابیان                                                 | 356            | سرخ کیڑا پہننے کے بیان میں                                              |
| 372    | بچوں کے گلوں میں ہاراد کا نا جائز ہے                                              | 356            | مرن زین بوش کا کیا تھم ہے؟                                              |
|        | عورتوں کی مشابہت افتایار کرنے والے مرد اور مردوں کی                               |                | صاف چڑے کا جوتا پہننا جس پرسے بال نکال لیے محے                          |
| 372    | مشابهت اختيار كرنے والى عور تيس عند الله ملعون بيس                                |                | ہوں یعنی تری کے جوتے پہننا<br>مند م                                     |
|        | زنانوں اور ہیجروں کو جوعورتوں کی چال ڈ ھال اختیار کرتے                            | 358            | پنے وقت داہنے پاؤں میں جوتا پہنے                                        |
| 373    | یں گھرے نکال دینا                                                                 | · ·            | پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارے بعد میں دائیں پاؤں کا،<br>مند ورسی سے تکا |
| 374    | موقحچهوب کا کتر وا تا                                                             | 1              | مہننے میں اس کے برعکس ہو                                                |
| 375    | اخن <i>ر شوانے کابیا</i> ن                                                        | ;              | ال بارے میں کہ مرف ایک پاؤں میں جوتا ہودوسرا پاؤل                       |

| بت      | ni 🛇 1                                                                                      | 1/7      |                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| مغينمبر | مضمون                                                                                       | مفح نمبر | مضمون                                                 |
|         | س مخص کی دلیل جس نے توشک اور تکمیداور فرش پر جس پر                                          | 376      | دا ژهی کا چھوڑ دینا                                   |
| 397     | ضوریں بنی ہوئی ہوں بیٹھنا مکردہ رکھاہیے                                                     |          | بوصابي كابيان                                         |
| 399     | جها ن تصور بهود ما ان نماز پرهنی مکروه ہے                                                   |          | خضابكابيان                                            |
| 399     | فرشتے اس کھر میں نہیں جاتے جس میں مورثیں ہوں                                                | 1        | محويريالي بالول كابيان                                |
| 400     | جس گھرييں مورتيں ہوں وہاں نہ جانا                                                           |          | مخطمی (یا گوندوغیرہ) ہے بالوں کو جمانا                |
| 400     | مورت بنانے والے پرلعنت ہوٹا<br>س                                                            | 1        | (سرکے بیچوں چھ ہالوں میں ) ما تک نکالنا               |
| 401     | جانور پرکسی کواپنے پیچھے بٹھالینا                                                           |          | گیسوؤں کے بیان میں                                    |
| 401     | ایک جانور پرتمن آ دمیون کاسوار ہونا                                                         | 384      | قزع يعنى كجوسر منذانا كبحه بال ركهنه كابيان           |
| 402     | جانور کے مالک کا دوسرے کوسواری پراپنے آھے بھانا                                             | 385      | عورت کااپنے ہاتھ ہے اپنے خاوند کوخوشبولگا نا          |
| 402     | ایک مردد دسرے مرد کے پیچے ایک سواری پر بیٹے سکتا ہے                                         | 385      | سراور دا زهی مین خوشبؤ لگانا                          |
| 403     | جانور پرعورت کا مرد کے پیچھے بیٹھنا جائز ہے                                                 | 385      | ستكهاكرنا                                             |
| 404     | چت لیٹ کرایک پاؤں کا دوسرے پاؤں پررکھنا                                                     | 386      | مائضة عورت اپنے خاد ند كے سرتين كنگھى كركتى ہے        |
| 405     | كِتَابُ الْأَذَبِ                                                                           | 386      | بالول بين تنكها كرنا                                  |
| 405     | احسان اوررشته ناطه بروري كي فضيلت                                                           | 386      | مثک کابیان اوراس کا پاک ہونا                          |
| 405     | رشتہ والوں میں اچھے سلوک کاسب سے زیادہ حق دارکون ہے؟                                        | 387      | خوشبولگا نامتحب ہے                                    |
| 406     | والدین کی اجازت کے بغیر کسی کو جہاد کے لیے نہ جانا چاہیے                                    | 387      | خوشبو کاوالی کرنامنع ہے                               |
| 407     | كو كې شخص اين مال باپ كوگالي كلوچ ندد ب                                                     | 387      | ذريره كابيان<br>                                      |
|         | جس فخص نے اپ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا اس کی                                              | 388      | حسن کے لیے جو مورتیں دانت کشادہ کرائیں                |
| 407     | دعا قبول ہوتی ہے                                                                            | 388      | بالوں میں وگ ہے بناوٹی چنیالگا نا اور دوسرے بال جوڑنا |
| 409     | والدین کی نافرمانی بہت ہی بڑے گنا ہوں میں سے ہے                                             | 390      | چېرے پر سے روئیں اکھاڑنے والیوں کابیان                |
| 410     | والدكافريامشرك موتب بمى اس يحساته ونيك سلوك كرنا                                            | 391      | جس عورت کے بالوں میں اور بال جوڑے جائیں               |
|         | اگر خادند والی مسلمان عورت اپنی کافر ماں کے ساتھ نیک                                        | 392      | محود نے والی کے بارے میں                              |
| 410     | سلوک کرے .                                                                                  | 393      | مگدوانے والی عورت کی برائی کابیان                     |
| 411     | کافرومشرک بھائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا                                                       | 394      | تصوری بنانے کے بیان میں                               |
| 412     | رشة داروں ہے صلد حمی کی نضیلت                                                               |          | تصویری بنانے والول پر قیامت کے دن سب سے زیادہ         |
| 412     | قطع رحی کرنے والے کا گناہ                                                                   | 395      | عذاب موكا                                             |
| 413     | رشة داروں سے نیک سلوک کرنارزق میں فراخی کاذر بعد بنتا ہے                                    | 396      | مورتون کوتو ڑنے کا بیان                               |
| 413     | جوم ناط جوڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاپ رکھے گا<br>میں بریس کے میں مرد کھنے میں مرد کھنے |          | اگرمورتیں پاؤں کے تلے روندی جائیں تو ان کے رہنے       |
|         | ناط اگر قائم رکھ کر روتاز ورکھا جائے (لینی ناط کی رعایت کی                                  | 397      | میں کوئی قباحت نہیں ہے                                |

| فهيت  | Curi                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفخهر | مضمون                                                                              | صفحنبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 437   | نیک آ دی کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے                                | 414    | جائے) تو دوسر ابھی ناطہ کور وتازہ رکھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 437   | الله کی محبت د کھنے کی نضیات                                                       | 415    | ناطر جوڑنے کے میمن نہیں ہیں کے مرف بدلدادا کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 438   | آيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَسْخَرْكَآغير                             |        | جس نے تفری حالت میں صلد حی کی پھراسلام لایا تواس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 439   | گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت                                                  | 416    | ا ثواب قائم رہ گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 442   | سن وی کی نسبت بیر کهنا که لمبایا پسته قدیم                                         |        | دوسرے کے بیچے کوچھوڑ دینا کہوہ تھیلے اور بوسد بیٹایااس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 444   | غیبت کے بیان میں                                                                   | 416    | اے بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|       | نی کریم مَا النَّالِمُ کا فرمایا: "انصار کے سب کھروں میں فلانا                     | 417    | بج کے ساتھ رحم وشفقت کرنا ،اسے بوسد پنااور گلے سے لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 444   | محمرانه بهترے'                                                                     | 420    | اولا دکواس ڈریے آل کرنا کہ ان کواپنے ساتھ کھلانا پڑے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|       | منسداورشر براوگول كى ياجن برگمان غالب برائى كابوان كى                              | 420    | یج کوگود میں بٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 445   | غيبت درست مونا                                                                     | 421    | یچکوران پر بنمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 445   | چغل خوری کرنا کبیره گنا ہوں میں ہے ہے                                              | 421    | صحبت کاحق یادر کھناایمان کی نشانی ہے<br>بتری میں میں میں میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 446   | چغل خوری کی برائی کابیان                                                           | 422    | یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 1     | الله تعالى كا سورة حج مين فرمانا: "اور اي ايمان والوا حصوت                         | 422    | یوه مورتول کی پرورش کرنے والے کا اثواب<br>میک سید میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 446   | بات بولنے سے پر ہیز کرتے رہو''                                                     |        | مسکین اورمختاجول کی پرورش کرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 447   | منددیکھی ہات کرنے والے (دوغلے) کے بارے میں                                         | 423    | انسانوں اور جانوروں پر دم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|       | اگر کوئی فخص دوسر فے فض کی گفتگو جواس نے کسی کی نسبت                               | 425    | پڑوی کے حقوق کا بیان<br>اور رہی جہ برور میں سیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 447   | کی ہواس سے بیان کرے                                                                | 426    | اس کا گناہ جس کا پڑوی اس کے شرسے امن میں ندہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 448   | کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنامنع ہے                                                 | 426    | کوئی عورت اپنی پڑوئ کے لیے کمی چز کونقیر مذہ مجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|       | سمى كواپ مسلمان بھائى كاجتنا حال معلوم ہواتنى ہى (بلا                              |        | جواللہ اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کو<br>ایکا نہ برن پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 449   | مبالغه)تعریف کرے توبیہ جائزہے                                                      |        | الکلیف نہ پنچائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 449   | أيت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِكَ تَعْير                                    |        | پڑوسیوں میں کون ساپڑوی مقدم ہے؟<br>میں سیام میں ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 451   | سدادر پیٹر پیچیے برائی کی ممانعت                                                   |        | ہرنیک کام صدقہ ہے<br>خثر کاری براث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 452   | يت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَاتْفِير                            |        | خوش کلای کاثواب<br>میلام میں بندی بازاری احمر جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 452   | کمان سے کوئی بات کہنا<br>ریا                                                       |        | ا مانک مانک مانک مانک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 453   | ومن کے کسی عیب کوچھپانا                                                            | 430    | ایک عمان و دو در سرے عمان کا مدور تا<br>آیت مَنْ یَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 454   | رور ممنذ ، تكبر كي برائي                                                           |        | ا من المرام من المنطق منطاعة حسنه المسال من المرام من المنظم المنطق المنطقة ا |  |  |
| 454   | ک ملاقات کرنے کا بیان                                                              |        | خير خلقي سواري کا پر پر پر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 457   | فرمانی کرنے والے سے تعلق تو ڑنے کا جواز<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |        | ترون برجر میر کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|       | یاا بے ساتھی کی ملاقات کے لیے ہردن جاسکتا ہے یاضح                                  | 436    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

| صغخبر      | مضمون                                                                                                                                                                      | صفحتبر     | مضمون                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | جوعمريس برا ابواس ك تعظيم كرنا اور بهلے اى كوبات كرنے اور                                                                                                                  | 458        | اورشام ہی کے اوقات میں جائے                                                                                       |
| 490        | پو <mark>چھن</mark> ے دینا                                                                                                                                                 | 458        | ملاقات کے لیے جانا                                                                                                |
|            | شعر، رجز اور حدی خوانی کا جائز ہونااور جو چیزیں اس میں                                                                                                                     |            | جب دوسرے ملک کے وفو د ملا قات کو آئسکیں تو ان کے لیے                                                              |
| 491        | نالپند میں ان کابیان <sup>س</sup>                                                                                                                                          | 459        | ا ہے آپ کوآ راستہ کرنا                                                                                            |
| 503        | مشر کوں کی جبو کرنا درست ہے                                                                                                                                                | 459        | کسی ہے بھائی چارہ اور دوتی کا قرار کرنا<br>۔                                                                      |
|            | شعر وشاعری میں اس طرح اوقات صرف کرنامنع ہے کہ                                                                                                                              | 460        | مسكراناادر بنسنا                                                                                                  |
|            | آ دی الله کی یاداورعلم حاصل کرنے اور قرآن مجید کی طاوت                                                                                                                     | 465        | آيت يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا السَّكُونِير                                                           |
| 505        | کرنے ہے بازرہ جائے                                                                                                                                                         | 466        | ا چھے چال چکن کے بارے میں                                                                                         |
| 506        | ني كريم مَنَا يُقِيَّرُ كايد فرمانا: "حيرب باتحد كومني لگه"                                                                                                                | 467        | تکلیف پرصبر کرنے کابیان                                                                                           |
| 507        | ذعموا كينج كابيان                                                                                                                                                          | 468        | غصه میں جن پرعماب ہےان کومخاطب نہ کرنا<br>فرق                                                                     |
| 508        | لفظ ویلک ، لینی تجھ پرافسوں ہے کہنا درست ہے                                                                                                                                |            | جوخص اپنے کسی مسلمان بھائی کوجس میں کفر کی وجہ نہ ہو کا فر                                                        |
| 512        | الله عزوجل کی محبت ممس کو کہتے ہیں                                                                                                                                         | 469        | کے دہ خود کا فر ہوجا تا ہے                                                                                        |
| 514        | کسی کاکسی کو بوں کہنا: چل دور ہو<br>سرھ                                                                                                                                    | ı          | اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر کسی کو کا فرکہایا نا دانستہ تو وہ                                                |
| 516        | مسي مخض كامر حباكهنا                                                                                                                                                       | 470        | ا کا فرہوگا<br>سنڌ ب                                                                                              |
| 517        | الو موں کوائے باپ کانام لے کر قیامت کے دن بلایا جانا                                                                                                                       | 472        | خلاف شرع کام پرغصه اور تختی کرنا<br>پر                                                                            |
| 517        | آ دمی کویدند کہنا جا ہے کہ میرانفس پلید ہوگیا                                                                                                                              | 475        | غصه بربيز كرنا                                                                                                    |
| 518        | زمانے کو برا کہنامنع ہے                                                                                                                                                    | 476        | حیااورشرم کابیان<br>سر                                                                                            |
| 518        | نی کریم مَلَاثِیْزُم کابوں فرمانا'' کرم تومومن کادل ہے۔''<br>کی فیضل کی کریں ہوں ہوں کا اس کا کہ ک | 477        | جب حیا بی نه ہوتو جو چا ہو کرو<br>م                                                                               |
| 519        | کسی مخص کا کہنا کہ''میرے باپاور مان تم پر قربان ہول''<br>کسی میں کا میں میں میں است                                                                                        | 477        | شریعت کی ہاتیں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی جاہیے<br>ان سر سی ماد نامیاں نامیاں اور سیادی سینتا ہے ''                 |
| 519        | کسی کامید کہنا:اللہ مجھے آپ پر قربان کرے<br>مرید ماریم                                                                                                                     | 479        | نِي كَرِيمُ مَا لِيُنْظِمُ كَافِرِ مان: ''آسانی كروبخق نه كرو_''<br>اس سرت : فرق من من من                         |
|            | الله عز وجل گوکون سے نام زیادہ پہند ہیں اور کسی مخص کا کسی کو                                                                                                              | 481        | لوگوں کے ساتھ فراخی ہے پیش آنا<br>اس سریت دریا تہ ہفتہ ہے مثب س                                                   |
| 520        | یوں کہنا: بیٹا (بیارے گودہ اس کا بیٹا نہ ہو)<br>میں بی بیاد فیٹا بر نہ در در در کے لیک میں                                                                                 | 482        | لوگوں کے ساتھ فاطر تواضع سے پیش آنا<br>۔ مصر بریں بیش منبعہ میں اور                                               |
| 504        | نی کریم مَثَلِیْظِمُ کا فرمان "میرے نام پرنام رکھو میکن میری<br>کو سریک "                                                                                                  | 483        | مؤمن ایک سوراخ ہے دوبارئیں ڈساجا تا<br>میں سے جہ سے میں مد                                                        |
| 521        | کنیت ندر کھو۔''<br>جن رام کرن                                                                                                                                              | 483        | مہمان کے حق کے بیان میں<br>میں ان کر عزب میں بیٹر میں کہ اور ان ان میں میں اور ان کر عزب میں کہ اور ان کر ان کر ا |
| 522<br>523 | حزن نام رکھنا<br>کسی میں مامک ایک احساط میکن                                                                                                                               | 484        | مہمان کی عزت اورخو داس کی خدمت کرنا<br>مہمان کے لیے برتکلف کھانا تیار کرنا                                        |
| 523        | کسی برےنام کوبدل کراچھانا مرکھنا<br>جس نے انبیا تیکٹائے کے نام پرنام رکھے                                                                                                  | 486<br>487 | مہمان کے بیے پر تلف کھانا تیار کرنا<br>مہمان کے سامنے غصہ اور رزنج کا فلاہر کرنا مکروہ ہے                         |
| 526        | . نے کانام ولیدر کھنا<br>نیچ کانام ولیدر کھنا                                                                                                                              | 40/        | مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ ساتھ نہ                                                             |
|            | چے ہا او بیدرسا<br>جس نے اپنے کسی ساتھ کو اس کے نام میں سے کوئی خرف کم                                                                                                     | 488        | مارک میں بھی نہیں کھاؤں گا<br>کھاؤ کے میں بھی نہیں کھاؤں گا                                                       |

| www.KitaboSunnat.com  14/7 المنافقة |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحةبمر                             | مضمون                                                      | صفحةبر     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 545                                 | سلام کوزیاده سے زیاده رواج دینا                            | 527        | کر کے پکارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 546                                 | پېچان مويانه مو هرايک مسلمان کوسلام کرنا                   | 528        | نے کی کنیت رکھنااس سے پہلے کہ وہ صاحب اولا دہو<br>میں میں میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 547                                 | ردہ کی آیت کے بارے میں                                     | 528        | ا یک کنیت ہوتے ہوئے دوسری ابوتر اب کنیت رکھنا<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 549                                 | اذن لینے کاس لیے محم دیا گیا ہے کہ نظر نہ پڑے              | 529        | الله کوجونام بهت ہی زیادہ ناپسند ہیں ان کامیان<br>دیمرس کر میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 549                                 | شرمگاہ کےعلاوہ دوسرے اعضا کے زنا کابیان                    | 530        | مشرک کاکنیت کابیان<br>آبریف سرمار سرمار در میرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 550                                 | سلام اوراجازت تین مرتبہ ہونی جاہیے                         | 532        | ا تعریض کےطور پر ہات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے<br>کسر فحف برکسر جہ سے میں ملسک ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                     | اگر کوئی شخص بلانے پر آیا ہوتو کیا اے بھی اندر داخل ہونے   | 533        | کسی مخص کاکسی چیز کے بارے میں سے کہنا<br>اس سے مار و افظار میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 551                                 | کے لیےاذن لینا جاہے یانہیں                                 | 534        | آ سان کی طرف نظرا ٹھانا<br>کیچریانی میں ککڑی ہار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 552                                 | بچوں کوسلام کرنا                                           | 535        | ] پیریان بیسری بارنا<br>کسی محض کاز مین ریمی چیز کو مارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 552                                 | مرد دل کاعورتو ل کوسلام کرنا اورعورتو ل کامر دول کو        | 536        | ن ک کارین کر کی پیر توباریا<br>تعجب کے دفت اللہ اکبراور سبحان اللہ کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                     | اگر گھروالا ہو چھے كەكون باس كے جواب ميں كوئى كہے كه       | 537<br>538 | ببب عادت بلدا براور کان الله جها<br>انگلیوں سے پقر یا کنکری جھیئنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 553                                 | میں ہوں اور نام نہ لے ۔۔۔                                  | : 538      | المبين ا |  |
| 553                                 | جواب میں صرف علیک السلام کہنا                              | 230        | ميك را ما المستريد من المستريد الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 555                                 | ا گرکونی شخص کے کہ فلال شخص نے تجھے سلام کیا ہے وہ کیا کیے | 539        | يَرْحَمُكَ اللَّهُ عدياعا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                     | اليى مجلس والول كوسلام كرناجس مين مسلمان اورمشرك سب        | 539        | چھینک انجی ہے اور جمائی میں برائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5 <b>5</b> 5                        | شامل ہوں                                                   | 539        | چھینے والے کا مس طرح جواب دیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>5</b> 57                         | جس نے گناہ کرنے والے کوسلام نہیں کیا                       | 1          | جب چھنکے والاال حدد لله ند كي واس كے ليے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 558                                 | ذميوں كے سلام كاجواب كس طرح دياجائے؟                       | 540        | يرحمك الله بحى نهكهاجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                     | جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایسے محف کا              | 540        | جب جمائی آئے تو جا ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                     | کتوب پکڑلیا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ہاہ کھی           | 541        | كِتَابُ ٱلْإِسْتِينُذَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 559                                 | گئی موتو بیرجا ئز <i>ہ</i> ے                               | 541        | سلام کے شروع ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 560 .                               | اہل کتاب کو کس طرح خط لکھا جائے                            | 541        | آيتياً أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُواكَ أَفْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 561                                 | خط کس کے نام سے شروع کیاجائے                               | 543        | سلام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 561 ª                               | نی مَالِیَّیْظِمُ کاارشاد ''اپ سردارکو لینے کے لیےاٹھو''   | 544        | تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 562                                 | مصافحه کابیان                                              | 544        | سوار پہلے پیدل کوسلام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 563                                 | د دنو ں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا                              | 545        | چلنے والا پہلے بیٹھے ہوئے مخف کوسلام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                     | معانقد یعنی گلے ملنے کے بیان میں اور ایک آ دمی کا دوسرے سے | 545        | مم عمروالا بہلے بڑی عمروالے کوسلام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| 92 1311 20 |                                                                                             |         |                                                                                             |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحةبر     | مضمون                                                                                       | مفحنمبر | مضمون                                                                                       |  |
| 592        | را ب کے دقت درواز ہبند کرنا                                                                 | 574     | بوچمنا كيون آج مح آپ كامزاخ كيا ہے؟                                                         |  |
| 592        | بوڑ ھاہونے پرختنہ کرنا اور بغل کے بال نوچنا                                                 | 1       | كوئى بلائے تو جواب میں لفظ لبيك (حاضر) ادر سعد يك                                           |  |
|            | آ دی جس کام میں معراد ف موکر الله کی عبادت سے غافل                                          |         | (آپ کی خدمت کے لیے مستعد) کہنا                                                              |  |
| 593        | ہوجائے وہ لھویں داخل ہے اور باطل ہے                                                         |         | کوئی فخص کسی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کواس کی                                          |  |
| 594        | عمارت بنانا كيما ب                                                                          | 578     | جكدسے ندائھائے                                                                              |  |
| 596        | كِتَابُ الدَّعُوَاتِ                                                                        | 579     | آيت إِذَا فِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواكَلَّغير                                                 |  |
| 597        | آيت أدْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ كَالْمَيْرِ                                                  |         | جوائے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھر میں کھڑ اہوایا                                   |  |
| 597        | ہرنبی کی ایک دعا ضرور بی تبول ہوتی ہے                                                       | 1       | کھڑے ہونے کیلئے ارادہ کیا تا کددوسرے لوگ بھی کھڑے                                           |  |
| 598        | استغفار کے لیےافعنل دعا کابیان                                                              |         | ہوجا کیں تو یہ جائز ہے                                                                      |  |
| 599        | دن اوررات ني كريم مَا فَيْتُمْ كاستغفار كرنا                                                | 580     | باتھے احتیا کرنااس کوقر نصا کہتے ہیں                                                        |  |
| 599        | تو بـ کابيان                                                                                | 581     | ا ہے ساتھیوں کے سامنے تکیدلگا کرفیک دے کر بیٹھنا                                            |  |
| 601        | وائيس كروث يرليننا                                                                          | 581     | جوکسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تیز تیز چلے                                                |  |
| 601        | باوضوسونے کی نضیات                                                                          | 582     | عاريا كَيْ بَحْت كابيان                                                                     |  |
| 602        | سوتے وقت کیا دعا پڑھنی جاہیے؟                                                               | 582     | گاؤتکمیدنگانایا گدابجهانا (جائزہ)                                                           |  |
| 603        | موتے میں دایاں ہاتھ دائمیں رضار کے نیچ رکھنا                                                | 584     | جعہ کے بعد قبلولہ کرنا                                                                      |  |
| 603        | دائي كردث برسونا                                                                            | 584     | مبحد میں بھی قبلولہ کرنا جائز ہے                                                            |  |
| 604        | اگررات میں آ دمی کی آ نکھ کل جائے تو کیادعا پر هنی جاہے                                     |         | اگر کوئی فخص کہیں ملاقات کو جائے اور دو پہر کو وہیں آ رام                                   |  |
| 606        | سوتے وتت تکبیرونیج پڑھنا<br>سوتے وتت تکبیرونیج پڑھنا                                        | 585     | اگرے تو یہ وائرے                                                                            |  |
| 606        | سوتے وقت شیطان سے پناہ ما نگمنااور تلاوت قر آن کرنا<br>صب میں میں میں اور اساس میں میں ال   | 586     | آ سانی کے ساتھ آ دمی جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ سکتا ہے<br>احد مناص سے سرور میٹھ سکے بیٹھ سکتا ہے |  |
| 607        | آدهی رات کے بعد مبح صادق سے پہلے دعا کرنے کی نضیات                                          | 507     | جس نے لوگوں کے سامنے سرگوشی کی ادر جس نے اپنے<br>بھریں بنید ہوں کا میں میں متابات میں تہوں  |  |
| 608<br>609 | ست الخلاجانے کیلئے کون کی دعا پڑھنی جا ہے<br>صبر سر میں سر                                  | 587     | ساتھی کارازنہیں بتایا ، پھر جب وہ انتقال کر کمیا تو بتایا<br>رور رہ                         |  |
| 610        | صبح کے دقت کیاد عاپڑھے<br>نوروں کی میں میں میں 10                                           | 588     | چپت کیننے کابیان<br>سمی جگه صرف تین آ دمی ہوں تو ایک کوا کیلا چھوڑ کر دو آ دمی              |  |
| 611        | نمازیش کون می دعا پڑھے؟<br>نماز کے بعدد عاکرنے کامیان                                       | 589     | کی جانہ سرک بین اول ہوں تو ایک والیل چور سردوا ول<br>انبر گوشی نہ کریں                      |  |
| 613        | ممارے بعدد عامرے ہیان<br>اللہ تعالیٰ کاسور کو توبہ میں ارشاد: ''اوران کے لیے دعا سیجھے۔''   | 589     | ا سر وی مهری<br>اراز چمیانا                                                                 |  |
| 616        | الدر معالی کا خورہ و بہیں ارس در اردان سے بیادہ جیات<br>دعامیں بچھ لیمن قافیے لگانا کروہ ہے | 500     | رار پھیابا<br>جب تین سے زیادہ آ دی ہوں تو سر گوٹی کرنے میں کوئی حرج                         |  |
| v.         | الله ياك سے اپنا مقصد تطعى طور پر ماتكے اس ليے كم الله ب                                    | 590     | بب یں سے روزہ اول اول در اول وقت میں اول                |  |
| 617        | کوئی چرکرنے والانہیں                                                                        | 591     | دریتک سر موژی کرنا<br>دریتک سر موژی کرنا                                                    |  |
| 618        | جب تک بندہ جلد بازی ند کرے تواس کی دعا تعول کی جاتی ہے                                      | 591     | سوتے وقت گھر میں آگ ندر ہے دی جائے                                                          |  |
|            |                                                                                             |         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                     |  |

| صفحتمبر | . مضمون                                                         | صفحتمبر | مضمون                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634     | محتا جی کے فتنہ سے پناہ ما تکنا                                 | 618     | دعامين بإتقون كااثمانا                                                                            |
| 635     | برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لیے دعا کرنا                      | 619     | قبلے کی طرف منہ کیے بغیر دعا کرنا                                                                 |
| 636     | برکت کے ساتھ بہت اولا دکی دعا کرٹا                              | 619     | قبلدرخ بوكردعا كرنا                                                                               |
| 636     | اشخاره کی دعا کابیان                                            |         | نی کریم منافظ نے اپنے خادم (انس ڈکاٹٹ کے لیے لمبی عمر                                             |
| 637     | وضوكے وقت كى دعا كابيان                                         | 620     | اور مال کی زیادتی کی دعا فرمائی                                                                   |
| 637     | كسى بلند فيل رح حق وتت كى دعا كابيان                            | 620     | پریشانی کےونت دعا کرنا<br>پریشانی کے ونت دعا کرنا                                                 |
| 638     | کسی نشیب میں اتر تے وقت کی دعا                                  | 621     | مصیبت کسختی ہے اللہ کی پناہ مانگنا                                                                |
| 638     | سفرمیں جاتے وقت یاسفرے واپسی کے وقت دعا کرنا                    |         | ني كريم مَلَا فَيْزُمُ كَا مرض الموت مِن دعا كرنا: " يا الله! مجھے                                |
| 639     | شادی کرنے والے دولہا کے لیے دعادینا                             | 621     | آ خرت میں رفیق علیٰ (ملائکداورانبیا) کے ساتھ ملادے''<br>میں میں میں میں ایک ملائک کے استعمالادے'' |
| 640     | جب مردا پی بوی کے پاس آئے تو کیاد عار منی چاہے                  | 622     | موت اورزندگی کی دعائے بارے میں                                                                    |
|         | نی کریم مالینظم کی بیدها: "اے مارے رب! مسی ونیا                 | •       | بجول کے لیے برکت کی دعا کرنا اور ان کے سر پر شفقت کا                                              |
| 640     | میں بھلائی عطا کڑ' آخر تک                                       | 623     | باته مجيرنا .                                                                                     |
| 641     | ونیا کے نتنوں سے پناہ ما تکنا                                   | 625     | نی کریم مَالِّ فَیْم پر درود بھیجنا                                                               |
| 641     | دعامیں ایک بی فقرہ بار بار عرض کرنا                             | 626     | کیا نبی کریم مُنافِیقِ کے سواکسی اور پر درود بھیجا جاسکتاہے؟                                      |
| 642     | مشرکین کے لیے بدوعا کرنا                                        |         | نی کریم مَالِیْظِم کا بیفرمان: "اے اللہ! اگر مجھ سے کسی کو                                        |
| 644     | مشرکین کی ہدایت کے لیے دعا کرنا                                 |         | تکلیف پیچی ہوتو اے تو اس کے گنا ہوں کے لیے کفارہ اور                                              |
|         | نى كريم مَنَّ اللَّيْظِمُ كابول دعا كرناك "الله! ميرا الله      | 627     | ارخمت بنادے۔''<br>دور سر سو                                                                       |
| 645     | اور چھلے سب گناہ بخش دے'                                        | 628     | انتوں سے اللہ کی پناہ ہانگنا                                                                      |
| 646     | اں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرنا جو جعد کے دن آتی ہے              | 628     | دشمنوں کے غالب آنے ہے اللہ کی پناہ مانگنا<br>- بر سو                                              |
|         | نی کریم مَثَلَّیْنِظُم کا فرمانِ '' یمود کے حق میں ہاری (جوالی) | 629     | عذاب قبرےاللہ کی پناہ ہانگنا<br>معرب سے بند                                                       |
|         | دعا ئىس قبول ہوتى ہيں ليكن ان كى كوئى بددعا ہارے حق ميں         | 630     | زندگی اورموت کے نتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا                                                      |
| 647     | قبول نېيى ہوتى ـ''                                              | 630     | مناه اور قرض ہے اللہ کی پناہ ہا تگنا<br>دیست سے اس                                                |
| 647     | (جهری نماز دن میں) آمین بالجمر کہنے کی فضیلت کابیان             | 631     | ہزد نی اورستی ہے اللہ کی پناہ مانگنا<br>ای                                                        |
| 649     | لاالدالاالله كمنتم في فضيلت كابيان                              | 631     | انجُل سے اللہ کی پناہ ما آنگنا<br>ایک میں میں کا میں میں                                          |
| 651     | سجان الله کہنے کی نضیلت کا ہمان                                 | 632     | نا کاره عمر سےاللہ کی پٹاہ ہا تگنا<br>مارہ عمر سے اللہ کی پٹاہ ہا تگنا                            |
| 651     | الله تبارك وتعالى كے ذكر كى فضيلت كابيان                        | 632     | وعاہے دیااور پریشانی دور ہوجاتی ہے<br>ایمار عصر برک سے رکش میں شک سے رکش                          |
| 654     | لا حول ولا قوة الابالله كهنا                                    |         | نا کارہ عمر، دنیا کی آ زمائش اور دوزخ کی آ زمائش ہے اللہ کی                                       |
| 654     | الله پاک کے ایک تم سونام ہیں                                    | 633     | پناه ما تگنا<br>در مرسر فتند سازی در تکور                                                         |
| 655     | تشبر تشبر كرفا صلے سے وعظ ونفيحت كرنا                           | 634     | مالداری کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا                                                            |

# تشريحي مضامين

| صفحةبر | مضمون                                           | صفحةبر | مضمون                                           |
|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 66     | مرزائیوں کے ایک غلط خیال کی تر دید              | 23     | طلاق کی تفصیلات                                 |
| 70     | علم قیافہ پر بھی بعض نے یقین کیا ہے             | 26     | ایک بدنصیب عورت کابیان                          |
| 76     | حامله عورتوں کی عدت کا فتو یٰ                   | 27     | ز بان دراز معاندین پرایک نوث                    |
| 76     | ا يك فتو كى فبوى منايشيم كابيان                 | 28     | طلاق دینے کامسنون طریقہ                         |
| 77     | ثلاثة قروء كيآفيير                              | 29     | تطليقات بلا نة قر آن وحديث كي روشني ميں         |
| 80     | طلاق رجعی میں مسکن اور خرچہ مرد پر لا زم ہے     | 34     | لعان کرنے ہی ہے جدائی ہوجاتی ہے                 |
| 86     | عورتوں کو قبرستان میں جانامنع ہے                | 37     | اصل طلاق وہی ہے جس میں بیلفظ استعال کیا جائے    |
| 87     | ئى مىلمانوں كے لئے قابل غور بدايت               | 39     | شهد پینے کاوا قعہ مع تفصیلات                    |
| 91     | متعهاوربعض د گیراصطلاحات کی تشریح               | 41     | سو کنوں کا جلا پا فطری ہوتا ہے                  |
| 94     | حضرت سعد بن الي و قاص والثينة كاذ كرخير         | 41     | فضائل امام بخآرى ميشة                           |
| 100    | دودھ پلانے کی مدت دوسال ہے                      | 42     | حافظابن حجر كاذ كرخير                           |
| 103    | مر د بخیل ہوتو عورت کوا جازت ہے کہ              | 44     | غصه کی طلاق پرتبمره                             |
| 103    | ہند بنت عتبہ کاذ کرخیر                          | 45     | لولا على لهلك عمر كاموتعدوروو                   |
| 106    | اس گرانی کے دور میں قابل توجیعلائے کرام         | 45     | عصرحاضرکے بےانصاف مقلدین پرتبھرہ                |
| 109    | توپیهکی آزادی کاواقعه                           | 46     | حضرت ماعز الملمي رطانغنذ كے فضائل               |
| 111    | حضرت ابو ہریرہ زائنٹیز کا قابل مطالعہ ایک واقعہ | 46     | انجيل مقدس ميس ايك زنا كامقدمه                  |
| 112    | ا یک مشکر حدیث کوقدرت کی طرف ہے فوری سزا        | 47     | . خلع کی تفصیلات                                |
| 113    | حصرت امام ابو یوسف بیشیه کاایک بهترین فتوکی     | 47;    | معترضین اسلام کے قول فاسد کی تر دید             |
| 113    | ابل حدیثوں کو بدنا م کرنے والوں کا بیان         | 51     | حضرت امام بخاری مینید بهت بزے نقیدامت ہیں       |
| 114    | حدیث کے ترجمہ میں لا پرواہی                     | 57     | ایلاء کی مدت حیار ماہ ہے                        |
| 115    | حضرت ابوطلحہ کے گھر ایک دعوت عام کا واقعہ       | 59     | مفقو دالخمر کے بارے میں تفصیلات                 |
| 121    | ائنہ کرام گوہ کی حلت کے قائل ہیں                | 60     | ظبهار کی تفصیلات                                |
| 123    | حضرت شاه ولی الله بیشه کی ایک تشریح حدیث        | 61     | گونگا آ دمی اشارے ہے طلاق دے گا                 |
| 126    | قابل توجه مفتيان كراح                           | 61     | منجمی اشارات پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے        |
| 131    | سادہ زندگی گِزارنا اہم ترین سنت نبوی ہے         | 63     | حضرت امام شيخ محمد بن عبدالو ہاب نجد کی نیزائیا |
| 134    | تعجب ہےان مقلدین جامدین پر                      | 63     | حضرت سرسيدا تحدوم زانلام احمدقادياني            |

| 040-        |                                                      | ~       |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر      | مضمون                                                | صفحتمبر | مضمون                                                            |
| 206         | سارے اہل فانہ کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے             | 135     | فضائل حضرت عا ئشەھىدىقە بىلىنى                                   |
| 206         | عالات حضرت محمر بن ميرين مينيا                       | . 137   | ایک بکثرت پڑھنے کی دعائے نبوی                                    |
| 20 <b>8</b> | حالات حضرت نافع بن سرجس بَيْناتية                    | 137     | حضرت أثم المومنين صفيه بنت حيي بالثفا كاذكر خير                  |
| 21,3        | لفظ جذيمه كي تعريف                                   | 141     | حالات حضرت جعفر بن ابي طالب <sup>داني</sup><br>-                 |
| 214         | تعجب بان فقها پر                                     | 141     | خواص کروکابیان<br>مند                                            |
| 214         | قربانی کی دعائے مسنونہ                               | 143     | مختصرحالا ت حضرت امام ما لك مختصر حالا ت حضرت المام ما لك مختلفة |
| 218         | مقاصَدقربانی                                         | 144     | آل محمر مُلاَيِّنِمُ پِرايكَ تفصيل<br>سال ديد ت                  |
| 222         | قرطبی کا ایک قابل مطالعه تول                         | 146     | مرکاری سطح پرداش کی تقسیم<br>سریا                                |
| 225         | صاحب ہدایہ کے ایک غلط قول کی تروید                   | 146     | استخبور کی ایک خاص خصوصیت<br>از بیستر                            |
| 226         | عاليه <i>زلزلول پرايك</i> نوث                        | 152     | نبيول كابكرى جرانااوراس مين حكمتين                               |
| 232         | ایک غلط خیال کی تر دید                               | 154     | کھانے سے فارغ ہونے پرایک اور دعائے مسنونہ<br>پر                  |
| 235         | بيرجاءنا ى باغ كاميان                                | 159     | عقیقه کی مچو تفصیلات                                             |
| 238         | کھڑے ہوکر پانی پینالضرورہ جائز ہے                    | 162     | عقیقه کی اور تفصیلات                                             |
| 239         | ایک و ہم کا دفعیہ از حضرت امام بخاری مُیسید          | 163     | فرع اور <i>عتی</i> ره کی تفصیلات                                 |
| 247         | آ تخضرت مُناشِيْخ كاپياله مبارك                      | 165     | ذبح کےونت بسم اللہ پڑھنا حلت کی شرط ہے                           |
| 250         | معتزله کی تر دید                                     | 167     | بندوق کے شکار کے ہارے میں                                        |
| 253         | ئیک لوگوں پرمصائب کا آناباعث اجرہے                   | 169     | ٔ حانظا بن ججر کاایک فتو ئ<br>مرتبہ برین                         |
| 255         | مرگی کے بارے میں تشریحات                             | 170     | مراطمتنقیم کی تفصیل از علامه طحطا دی<br>-                        |
| 255         | ادویات سے زیادہ نفع بخش علاج                         | 174     | شکار کرنے کا مباح اور ندموم ہونا                                 |
| 256         | حالا ث <sup>ح</sup> صرت ام درداء <sup>دِين</sup> فِي | 178     | حالات حضرت اما مجتعبی میشد<br>مدالات حضرت اما مجتعبی میشاند      |
| 257         | حضرت بلال دلانتينا كاذ كرخير                         | 180     | غیرمسلموں کے برتنوں کے بارے میں                                  |
| 260         | مستجاب الدعوات حضرت سعد بن الى وقاص والنيئ           | 181     | مجول سے عندالذبح بسم الله نه پرهی موتب؟                          |
| 265         | مئله خلافت منتائ ایز دی کتحت حل ہوا                  | 183     | تفصيل آيت وما اهل به لغير الله                                   |
| 267         | عیادت کے آ داب کابیان                                | 191     | اسلام کی اصل روح رحم و کرم ہے                                    |
| 270         | وضو کا بچا ہوا پانی موجب شفاہے                       |         | محوزے کی حلت کے متعلق از حضرت شخ الحدیث                          |
| 271         | وطن کی محبت انسان کا فطری جذبہ ہے                    | 193     | مبار کپوری مینید<br>ف بر الله                                    |
| 272         | دو بیار یاں جن کی کوئی دوانہیں ہے                    | 203     | ٔ حالات حضرت رافع بن خدیج دانشند<br>ا                            |
| 273         | مولا ناوحیدالز مال کی ایک ایمان افروز تحریر          | 203     | شاه عبدالعزيز وغيره علما كاايك قابل مطالعه فتوى                  |
| 275         | فوا كدشهد كابيان                                     | 204     | سنت كالصطلاحي مفهوم                                              |





|        | T                                                     |        | 7                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضمون                                                 | صفحةبر | مضمون                                                               |
| 343    | اليي بني اور تفصيلات                                  | 275    | هوميو پيټفک علاج پرايک تبسره                                        |
| 344    | كالى كملى اوڙھنے كے فوائد                             | 277    | کلونجی کے فوائد                                                     |
| 346    | اصلی بنیا دنجات کلمه طیبه صدق دل سے پڑھنا ہے          | 280    | تقاضائے ایمان کابیان                                                |
| 351    | شرجیے کپڑوں کے متعلق                                  | 284    | عورتؤ ں کا حال بدز مانہ جاہلیت میں                                  |
| 352    | حضور مَنْ الْبِيَّرِ كَمُ حَفِرش اور يحيي كاميان      | 285    | مرض جذام پرتبره                                                     |
| 355    | باريك كپڑا نيہننے والى عورتو ل كى ندمت                | 286    | نام نهاد پیرول مرشدول کی تر دید                                     |
| 356    | سرخ كيڑے كے متعلق الل حديث كامسلك                     | 289    | شہد کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ                                   |
| 358    | ایک ضروری اصلاح                                       | 293    | طاعون پرایک تبصره                                                   |
| 360    | فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة                          | 301    | دم <i>کرنے</i> کی دعائے مسنونہ                                      |
| 360    | حضرت عبدالله بن مبارك رئيانية                         | 302    | قبوريون كوسبق ليناها ہے                                             |
| 361    | محبت رسول مَثَاثِينِمُ صحابه كرام كے دلوں میں         | 303    | حافظا بن حجر کی ایک تشریخ                                           |
| 362    | بہتر مین عمل کی علامت کیاہے؟                          | 307    | وم جھاڑانہ کرانے والوں کی فضیلت                                     |
| 370    | عورتیں بھی عہد نبوی میں عید گاہ جاتی تھیں             | 308    | امراض متعدی پرایک اشاره                                             |
| 371    | بعضالناس کے حیلوں بہانوں کی تر دید<br>ا               | 309    | بدشگونی کے دفعیہ کی دعا                                             |
| 373    | ایک جدیدگنتی ازم پراشاره                              | 309    | الو کے متعلق خیالات فاسدہ                                           |
| 375    | خصائل فطرت کی ایک مدیث                                | 309    | صفر کے بارے میں تشریح                                               |
| 376    | ژاژهی رکھنے کی فضیلت کابیان<br>ر                      | 309    | کہانت کی وضاحت<br>-                                                 |
| 377    | موعے مبارک کابیان                                     | 310    | کاہنوں کے پچھ بھائی بندوں کابیان<br>م                               |
| 378    | مهندی اوروسمه کا خضاب                                 | 312    | جادو ہے متعلق آیات قرآئی<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 378    | کالا خضاب کرنامنع ہے .                                | 314    | جادود فع کرنے کی دواومل<br>-                                        |
| 382    | نو جوانان اسلام کی دعوت خیر<br>میست                   | 316    | آب پر جادو ہونے میں حکمت                                            |
| 383    | مکار پیروں بدعتی قبر پرستوں کی تر دید                 | 318    | تندرست جانوروں کو بہار جانوروں سے الگ رکھو<br>پر سیات ہیں           |
| 388    | منکرین حدیث پرایک بیان                                | 319    | تعدید کی بابت عقلی دلائل                                            |
| 392    | انظرنگ جانابرق ہے                                     | 321    | نی کریم منافیظ کوز بردیے جانے مے تعلق                               |
| 395    | ایک نیچری کے اعتراض کا جواب<br>ستند میر               | 321    | نى كريم مَنْ يَعْيِمُ عالم الغيب نبيس تق                            |
| 396    | قبوراولیاء پر جو پرشش گاہیں بنی ہوئی ہیں<br>نبیر کی ت | 323    | علاج بالضديراشاره                                                   |
| 399    | غیرذی روح کی تصویروں کا جواز                          | 324    | لباس میں اسراف کا مطلب                                              |
| 402    | جانوروں پرسواری کرنے کے آ داب                         | 341    | قبر پرست نام نهاد مسلمانوں کی تر دید                                |
| 403    | ابل توحیداورابل شرک پرایک ایشاره                      | 341    | اشتمال صماء وغيره كى تشريحات                                        |

| 0.4     |                                                     | ~~~     |                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحنمبر | مضمون                                               | صفحتمبر | مضمون                                                                                                   |
| 496     | حملهآ وراعداء كومعاني                               | 409     | نیک کامول کوبطور وسیله چیش کرنا                                                                         |
| 497     | مسلمانون كاطواف كعبه                                | 410     | قرآن پاکِ ایک اہم ترین آیت                                                                              |
| 497     | جن <i>گ خيبر</i>                                    | 412     | مشرک بھائی کے ساتھ صلد رحمی کرنا                                                                        |
| 500     | عمروين العاص وللفنة كااسلام لانا                    | 420     | قدرت کا ایک کرشمه                                                                                       |
| 500     | حضرت عائشه صديقه ولافغا كتفصيلي حالات               | 420     | ایک مسلمان نمامشرک کابیان                                                                               |
| 502     | ابو ہریرہ ڈلائٹونا کا ذکر خیر                       | 421     | حفرت خديجة الكبري كاذ كرخير                                                                             |
| 503     | ني كريم مُنافِيْظِ كَاعُورنو ل كوتشبيه وينا         | 431     | نیک کام میں سفارش کرنے کی ترغیب                                                                         |
| 505     | اسلام کےخلاف اٹھنے والے فتنوں کا جواب دینا          | 433     | نې کريم مَنْ النَّيْمُ کې ناراضکي کې کيفيت کې وضاحت                                                     |
| 506     | شعر گونی کی کثرت کی ندمت                            | 433     | نې کريم ملايم کې خوش اخلاقي کابيان                                                                      |
| 507     | لفظذعمواك تشرتح                                     | 434     | وېې اورکسې فضائل ئى تفصيل                                                                               |
| 510     | عبادت كے ساتھ اللہ اور اس كے رسول سے محبت           | 437     | الله تعالی کی صفت کلام کابیان                                                                           |
| 521     | ابوالقامم كنيت كابيان                               | 438     | ایمان کی حلاوت کاذ کر                                                                                   |
| 525     | شيطان ني كريم من في كل كورت مين نبيس آسكا           | 439     | موکن کی عزت بہت اہم چیز ہے                                                                              |
| 527     | غلط نام بدل دينا چاہيے                              | 443     | اگر تحقیر مقصود نه ہوتو جسمانی عیب                                                                      |
| 530     | شہنشاہ نام رکھنے کی مذمت                            | 446     | چغل خوری کی برائی<br>دیسه                                                                               |
| 532     | فقهائے سبعد پرایک اشارہ                             | 447     | دورخا آ دمی بہت براہے                                                                                   |
| 536     | خلفائے ثبلا شکا تذکرہ                               | 454     | نظام الدين ادلياء كاايك واقعه                                                                           |
| 541     | آ دی کے قد میں کی ہونا                              | 456     | بونت ضرورت عورت کاغیرمحرم سے کلام کرنا<br>معروبات کی نیاز میں کا نیاز کا میں میں میں اور اس کا میں کرنا |
| 551     | حضرت عمر وللفنة كاايك واقعه                         | 462     | حفرت عمر دلاتفنا کی نضیات                                                                               |
| 552     | عورتوں کوسلام کرنے کا بیان                          | 469     | نی کریم منافقیز معصوم عن الخطابیں<br>سے سرتغدیا                                                         |
| 557     | ني كريم مَنْ اللَّهُ كَلَّ وَامَا فَى كَا تَذَكَّره | 471     | جنگ بدر کی کچھنسیل<br>غربی میں مقام                                                                     |
| 562     | مصافحه كالفظى مطلب                                  |         | غیراللدادر باپ دادا کی قشم کھانا                                                                        |
| 563     | ایک ہاتھ سے مصافحہ رتفصیلی مقالہ                    | Į.      | حدیث کے مقابل کسی کی بات جمعت نہیں<br>دون میں میں اس میں اور الائن میں نہ                               |
| 565     | ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت            |         | حضرت امسلمه اورا بوسلمه وظاففنا كاذ كرخير                                                               |
| 569     | ملاوفقها کے اقوال                                   |         | حقوق الله اورحقوق العبادساتھ ساتھ<br>میں اذ سروت میں اس                                                 |
| 570     | وہاتھ سے مصافحہ والوں کی دلیل اوراس کا جواب         |         | مبمانی کاحق وصول کرنا                                                                                   |
| 573     | تمادین زید کے اثر کا جواب<br>مدر آغرو یا            |         | صفات حسنه والی ایک جدیث<br>اجھے اشعار کہنے جائز ہیں                                                     |
| 574     | معانقة كالفصيلي بيان<br>- يهم ند                    |         | ا بینط اسعار کہنے جا رہیں<br>صلح حدید یا تفصیل بیان<br>مسلم حدید یا کا تفصیل بیان                       |
| 579     | سلام میں نگل نہیں ہے                                | 495     | ال حديبية على بيان                                                                                      |

| مضامين | 2 کا         | 1/7    | الخالي الخو                               |
|--------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| صفحةبر | مضمون                                            | صفحنبر | مضمون                                     |
| 613    | منا قب حضرت امير معاويه بلاتفيا                  | 579    | ایک اسلامی تهذیب کابیان                   |
| 614    | حضرت عامر بن اكوع والثينة كے مناقب               | 580    | ادب کا تقاضا دعوت کھانے کے بعد            |
| 617    | دعا ما تکنے میں مبالغہ کرنامنع ہے<br>م           | 581    | ایک اجازت امام مفتی عالم کے واسطے         |
| 618    | قبولیت دعا کے لئے جلد بازی کرنا میح نہیں ہے      | 582    | مها ريش خدارسيده رسول مَنافِيْزَم         |
| 624    | ایک رکعت وتر کا ثبوت                             | 584    | تین بزرگوں کے مناقب                       |
| 625    | درووشریف ہے متعلق ایک تشریح                      | 585    | آ تخضرت مَنْ الله الله كمبارك بسينكابيان  |
| 627    | غيرني پر درو د بھيجنا                            | 590    | حضرت موی ماینیا پراسرائیلی الزامات        |
| 635    | مال کا فتنداور مال کی برکت ہردو کی مثالیں        | 592    | المحديث كزريك ختندكراناواجب ب             |
| 636    | بیان حضرت شاہ ولی اللہ دَر بابت دعائے استخارہ    | 592    | پانچ کام فطرت میں داخل ہیں                |
| 637    | دعائے استخارہ کی تفصیلات                         | 594    | اونچی اونچی عمارات بنا ناعلامات قیامت ہے  |
| 638    | سفرمیں <u>نکلنے کے</u> وقت کی دعا                | 596    | دعاما تکنے پرایک مقالہ                    |
| 643    | وشمنان اسلام کے لئے بدوعا کرنا                   | 597    | د عامیمی عبادت ہے                         |
| 643    | کمزوراورمساکین مسلمانوں کے لئے دعائے نبوی        | 598    | ایک دعائے نبوی جوقیامت کے لئے خاص ہے      |
| 646    | جمعہ کے دن دعاکی قبولیت کی گھڑی                  | 601    | بخری سنتوں کے بعد لیٹنا                   |
| 648    | آمين بالحجر برايك مقاله ثنائي                    | 601    | تقلیدی ضداور تعصب ہے آدمی اندھا ہوجاتا ہے |
| 649    | حضرت مولا ناوحيدالز مال كي ايك قابل مطالعة تحرير | 603    | راز ورموز نبوی منافین کے امانتدار         |
| 649    | لا اله الا الله وحده الخ بزى فضيلت والاكلمه ہے   | 605    | سونے کی ایک اور دعا                       |
| 651    | نضيلت ذكرمين ولى الهي تشريح                      | 606    | تسبيحات فاطمه فتأثثنا كابيان              |
| 652    | مجالس ذكر كے فضائل                               | 608    | آ سان دنیا پرنزول باری تعالی              |
| 655    | اساءالحسنى كى تفصيلات                            | 609    | بیت الخلا کی دعا                          |
|        |                                                  | 611    | فرض نماز کے بعد ذکر واذ کار کا بیان       |

www.KitaboSunnat.com

[بَابٌ: ] وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى:

لِعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ﴾. [الطلاق: ١]

﴿ أَخْصَيْنَاهُ ﴾ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلَاقُ

السُّنَّة أَنْ يُطِّلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جمَاع،

وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.



#### باب: الله تعالى في سورهُ طلاق مين فرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِّي إِذَا طَلَّقُتُمُ النَّسَآءَ فَطَلَّقُوْهُنَّ

"اے نبی اتم اور تمہاری امت کے لوگ جب عور توب کو طلاق دیے لگیس تو ایسے وقت طلاق دو كدان كى عدت اى وقت شروع موجائ اورعدت كاشاركرت رہو'(بورے تین طہریا تین حض) اور سنت کے مطابق طلاق یہی ہے کہ حالت طبر میں عورت کوطلاق دے اور اس طبر میں عورت سے ہم بستری نہ کی ہواور اس پر دوگواه مقررکرے۔لفظ"احصیناہ"کے عنی ہم نے اسے یاد کیااورشار کرتے رہے۔

تشويج: افت مين طلاق كمعنى بند كھول دينا اور جھوڑ دينا ہے اور اصطلاح شرع ميں طلاق كہتے ہيں اس پابندى كواشادينا جو نكاح كى وجہ نے خاوند اور بوی بر ہوتی ہے۔ حافظ نے کہا بھی طلاق حرام ہوتی ہے جیسے خلاف سنت طلاق دی جائے (مثلا حالت حیض میں یا تین طلاق ایک ہی مرتبددے دے پااس طہر میں جس میں دطی کر چکا ہو ) بھی مکروہ جب بلاسب محض شہوت رانی اورنئ عورث کی ہوں میں ہو، بھی واجب ہوتی ہے جب شو ہراورز وجہ میں مخالفت ہواور کسی طرح میل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے پنج طلاق ہی ہوجانی مناسب مجھیں کبھی طلاق مستحب ہوتی ہے جب عورت نیک جلن نہ ہو، کھی جائز مگر علانے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے گراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اوراس کاخرج اٹھانا ہے فائدہ پند نہ کرے۔ میں (مولا ناوحیدالزیاں) کہتا ہوں اس صورت میں بھی طلاق مکروہ ہوگی ۔ خاوند کولازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ یاک دامن عورت ہے جماع کیا تواب اس کونیاہ ہےاورا گرصرنے بیام کہاس مورت کودل نہیں جا ہتا طلاق کے جواز کی علت قر اردی جائے تو پھرعورت کو بھی طلاق کا ختیار ہونا جا ہے۔ جب وہ خاوند کو پسند نہ کرے حالا نکہ ہماری شریعت میں عورت کوطلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا۔ ( ہاں خلع کی صورت ہے بس میں عورت ا بینے آپ کومرو سے جدا کر علی ہے جس کے لئے شریعت نے کچھ ضوابط رکھے ہیں جن کو اپنے مقام پر لکھا جائے گا) لکا ترکے بعدا گرز وجین میں خدائخو استه عدم موافقت پیدا ہوتو اس صورت میں حتی الا مکان صلح صفائی کرائی جائے جب کوئی بھی راستہ نہ بن سکے تو طلاق دی جائے۔ایک روایت ہے ك ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ)) (أو كما قال) يعن طال مون كر باوجود طلاق عندالله بب بى برى چيز ج مرصدافسوس كم آج بحى بیشتر مسلمانوں میں یہ بیاری حدے آ گے گزری ہوئی ہے اور کتنے ہی طلاق ہے متعلق مقد مات غیر مسلم عدالتوں میں وائر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے (عندالاحناف) وقوع نے تو اس قدر بیڑ وغرق کیا ہے کہ کتی نوجوان لڑکیاں زندگی سے تنگ آ جاتی ہیں ۔ کتنی غیر ند ہب میں واخلہ کے کرخلاصی حاصل کرتی ہیں گرعلائے احباف ہیں الا ماشاءاللہ جوٹس ہے مسنہیں ہوتے اور برابروہ ی دقیا نوی فتوی صادر کئے جاتے ہیں پھرحلالہ کا

راسته اس قدر مروه اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کے تصور ہے بھی غیرت انسانی کوشرم آ جاتی ہے۔ اس بارے میں مفصل مقالد آ گے آ رہا ہے جوغور سے مطالعہ

کے قابل ہے ۔جس کے لئے میںا نے عزیز بھائی مولا ناعبدالصمدرحمانی خطیب وہلی کاممنون ہوں۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء ۔

كِتَابُ الطَّلَاقِ **24/7** طلاق کے مسائل کا بیان

یہ بے صدخوتی کی بات ہے کہ آج بہت سے اسلام مما لک نے ایک مجلس کی طلاق شال شکوقانونی طور برایک ہی تسلیم کیا ہے۔

(۵۲۵۱) ہم ہے اساعیل بن عبداللہ او لیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام ٥٢٥١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ:

حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن ما لک نے بیان کیا ،ان ہے نافع نے اوران سے حضرت عبداللہ بن عمر ہے اپنے نا عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُمِيَ حَائِضٌ عَلَى نے کدانہوں کے اپنی بیوی (آمنہ بنت غفار) کورسول الله مَا اللهِ عَلَيْمِ عَرْمانه

عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكِئًا فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ میں (حالت حیض میں ) طلاق دے دی۔حضرت عمر بن خطاب رہی تھے نے الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ مَسْخُكُمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ `

آنخضرت مَالَيْنَا إلى عاس كم متعلق يوجها تو آب مَالَيْنَا إلى في فرمايا: رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمَ ((مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا، ثُمَّ "عبدالله بنعمرے کہو کہ اپنی ہوی سے رجوع کر لیں اور پھراپنے نکاح لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، میں باقی رکھیں جب ماہواری (حیض) بند ہوجائے ، پھر ماہواری آئے اور

طهر بند ہو، تب اگر جا ہیں تو اپنی بیوی کواپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ چاہیں طلاق دے دیں۔ (لیکن طلاق اس طہر میں) ان کے ساتھ ہم يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطلَّقَ

لَهَا النَّسَاءُ)). إراجع (٤٩٠٨ ] مسلم: ٢٦٥٢، بسری سے پہلے ہونی چاہیے یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالی نے

عورتوں کوطلاق دینے کا حکم دیا ہے۔'' ابوداود: ۲۷۹ کانسائی: ۳۳۹۰ بَابٌ: إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ ساب: اگر حائضه کوطلاق دے دی جائے تو بیطلاق

شار ہوگی یانہیں؟

تشويج: ائمدار بعداورا كثر فقها تواس طرف كئے بين كه بيطلاق ثار ہوگي اور ظاہر بياورا المحديث اورا ماميداور بمارے مثائخ ميں سے امام ابن تيميد، ا مام ابن حزم اورعلامه ابن قیم اور جناب محمد با قر اور حضرت جعفر صادق اورامام ناصراورا الل بیت کاییقول ہے کہ اس طلاق کا شار نہ ہوگا۔اس لئے کہ پیہ

بدى اورحرائهمى \_شوكانى اور محققين المحديث نے اسكور جيح دي ہے۔ (۵۲۵۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ،ان ٥٢٥٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سے انس بن سیرین نے ، کہا میں نے ابن عمر رفی عجزا سے سنا ، انہوں نے کہا کہ شُغْبَةُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عمر خان نیان این بیوی کوحالت حیض میں طلاق دے دی۔ پھر عمر رفائقیانے ال كاذكرني كريم مَثَافِيْزُ سے كيا۔ آنخضرت مَثَافِيْزُ نے اس برفر مايا: " جا ہے كدرجوع كرليس ـــ (انس نے بيان كياكه )ميس نے ابن عمر فاطفخناسے يو جها: کیا پیطلاق ،طلاق مجمی جائے گی؟ انہوں نے کہا: چیسرہ، پھرکیا مجمی جائے گی؟اور قاده نے بیان کیا،ان سے پونس بن جبیر نے اور اِن سے ابن عمر والفیما نے بیان کیا (کرآنخضرت مُلَّاتِیْنِ نے ابن عمرے) فرمایا: "اے حکم دوکہ رجوع كرك (ينس بن جيرنے بيان كيا كه) ميں نے يوچھا: كيا يه طلاق طلاق مجھی جائے گی؟ ابن عمر فاتفنانے کہا تو کیا سمحتا ہے آگر کوئی کسی فرض کے

أَبْنَ غُمَرَ ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْؤَأْتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمْ فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعُهَا)). قُلْتُ: تُختَسَبُ قَالَ: فَمَهُ؟ وَعَنَّ قَتَادَةً عَنْ يُؤنِّسَ بن جُبَيْرٍ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا)). قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ [راجع: ٤٩٠٨ ] إمسلم: ٣٦٦٦، ٢٢٦٣، ٢٦٦٦؛ ابوداود: ۲۱۸۲،۲۱۸۳؛ ترمذي: ۱۱۷۵؛ نساني: ۳۳۹۹،

بذَلِكَ الطَّلَاق

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

طلاق کے مسائل کا بیان كِتَابُ الطَّلَاقِ ♦ 25/7

ادا کرنے سے عاجز بن جائے مااحمق ہوجائے۔

۳٤۰۰ ، ۳۵۷۷؛ ابن ماجه: ۲۰۲۲

تشويع: توه فرض اس كي فرم ال الطابوكا؟ بركزنبين مطلب بيكاس طلاق كاشار موكا-

(۵۲۵۳) امام بخاری رئیست نے کہااورابومعمرعبداللدین عمرومنقری نے کہا (یا ٥٢٥٣ و قَالَ أَيُوْ مَعْمَر : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَ ارثِ ،

ہم سے بیان کیا ) کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے ، کہا ہم سے الوب حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن

سختیانی نے ، انہوں نے سعید بن جبیر سے ، انہوں نے ابن عر والفہاسے ، ابْن عُمَرَ، قَالَ: حُسِبَتْ عَلَى بِتَطْلِيْقَةٍ.

انہوں نے کہا بیطلاق جومیں نے چیض میں دی تھی مجھ پر شار کی گئ۔ [راجع: ٩٠٨]

تشویج: یعنی اس کے بعد مجھ کو دو ہی طلاقوں کا اور اختیار رہا۔ انمہ اربعہ اور جمہور فقہانے ای سے دلیل کی ہے اور پہ کہا ہے کہ جب ابن عمر زشکتی خود کہتے ہیں کہ پیطلاق شارک گئی تواب اس کے وقوع میں کیا شک رہا۔ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مُثاثِثُنا کا صرف قول جست نہیں ہوسکتا کیونکہ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ نبی کریم سائیٹی نے اس کے شار کئے جانے کا حکم دیا۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہول کرسعید بن جبیر نے ابن عمر رفی نہنا سے بیروایت کی اور ابوز بیر نے اس کے خلاف روایت کی ۔ اس کو ابو واؤ دوغیرہ نے تکالا کہ ابن عمر ٹی ڈٹٹا نے اس طلاق کوکوئی چیز نہیں سمجھا اور معمی نے کہا عبداللہ بن عر طِلْقُنا کے زدیک پیطلاق ثارنہ ہوگی۔اس کوابن عبدالبرنے نکالا اورابن حزم نے با سنادسچے نافع ہے،انہوں نے ابن عمر زلیکٹٹا ہے ایسا ہی نکالا کہ اس طلاق کا شار نہ ہوگا اور سعید بن منصور نے عبداللہ بن مبارک ہے ، انہوں نے ابن عمر رکافتہ نا سے ایسا ہی نکالا کہ انہوں نے اپنی عورت کو حالت حیض میں

طلاق دے دی تو نبی کریم مُلَیِّیِّم نے فرمایا کہ بیطلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ حافظ نے کہا بیسب روایتیں ابوز بیر کی روایت کی تا ئید کرتی ہیں اور ابوز بیر کی روایت صحیح ہےاس کی سنداما مسلم کی شرط پر ہے۔اب خطابی اور تسطلانی وغیرہ کا بیرہنا کہ ابوز بیر کی روایت مشکر ہے قابل قبول نہ ہوگی اوراما مشافعی میشنید کا پیکہنا کہنا فع ابوز بیرے زیادہ ثقہ ہےاورنافع کی روایت یہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا تھے نہیں کیونکہ ابن حزم نے خودنا فع ہی کے طریق سے ابوز بیر کے موافق نکالا ہے۔(وحیدی)

**باب:** طلاق دینے کا بیان اور کیا طلاق دیتے وقت

عورت کے سامنے طلاق دے

(۵۲۵۳) ہم سےعبداللہ بن زبیرحمدی نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا میں نے زہری سے بوجھا کدرسول الله منافظیم کی س بیوی نے آنخضرت منافیم سے بناہ ما نگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ ذالغباً نے کہ جون کی بیٹی ( امیمہ یا اساء ) جب حضور

ا كرم مَثَاثِينِ كے يہال ( نكاح كے بعد ) لا كى مَنكِ اور آنخضرت مَثَاثِيْنِ ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے الله کی بناہ مانگتی ہوں۔ آنحضرت مَنَا لَيْنِكُم ن اس بر فرمايا: "تم ن بهت بوي چيز ، ع بناه مانگي

ہے، اینے میکے چلی جاؤ'' ابوعبداللہ امام بخاری مِیشینہ نے اس حدیث کو <sup>ا</sup>

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مُسْخَلًمُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ:ٰ أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْن لَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُسْتُغَمُّ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدُ عُذُتِ بِعَظِيْمِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)) قَالَ أَبُوْ

بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَهَلُ يُوَاجِهُ

٥٢٥٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ،

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بالطَّلَاق؟

عَبْدِاللَّهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيْع عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ

بأَهْلِهَا)). [طرفه في: ٥٢٥٧]

قَالَتْ. إنساني: ٣٤١٧؛ ابن ماجه: ٢٠٥٠

حجاج بن یوسف بن الی منع ہے، اس نے بھی اپند وادا ابومنیع (عبید الله بن الى زیاد) سے، انہوں نے دروہ سے، انہوں نے

عائشہ ولیجہاے روایت کیاہے۔

تشویج: آپ نے اس مورت ہے فرمایا کہ اپنے جلی جا، پیطلاق کا کنایہ ہے، ایسے کنایہ کے الفاظ میں اگر طلاق کی نیت ہوتو طلاق پر جاتی
ہے۔ کہتے ہیں پھر ساری عمر پیمورت مینگنیاں چنتی رہی اور کہتی جاتی تھی میں بدنصیب ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ پیمورت بری خوبصورت تھی
بعض عورتوں نے جب اے دیکھا تو انہوں نے اس کوفریب دیا کہ نبی کریم منگر پینے جب تیرے پاس آ میں تو (اعو ذباللہ منك) کہد دینا۔ آپ کوالیا
کہنا پیند آتا ہے۔ وہ بھولی بھالی عورت اس چکہ میں آگئی۔ جب نبی کریم منگر پینے نے اس سے سے جب کرنی چاہی تو وہ یہی کہ بیٹھی۔ آپ نے اسکو
طلاق دے دی۔ امام بخاری بھونی نے اس سے بین کالا کہورت کے منہ درمنہ اے طلاق دینے میں کوئی قباحت کی کہ فاوند جو بیوی
ہول کہ بیا کہ خاص واقعہ ہے۔ اول تو اس مورت کا کوئی حق صحبت آپ پر نہ تھا۔ دوسر نے خوداس نے شرارت کی۔ بھل یہ کیا بات تھی کہ فاوند جو بیوی
کاسب سے پیارا ہوتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ ما تکنے گئی۔ اس لئے آپ نے اس کے منہ درمنہ طلاق دے دی۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے فاتر
بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھر تا دم رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے فاتر
بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ عورت زندگی بھر تا دم رہی اور کہتی رہی کہ میں بڑی بد بخت ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے فاتر

(۵۲۵۵) ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمٰن ٥٢٥٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيل، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي بن غسیل نے بیان کیا ان سے حمزہ بن ابی اسید نے اور ان سے ابواسید رفالغیز أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مَالْتَیْزُم کے ساتھ باہر نظے اور ایک باغ میں بہنچ النَّبِي مُ النَّكِمُ الْمُ الْعُلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ جس کا نام'' شوط'' تھا۔ جب ہم وہاں جا کر باغوں کے درمیان مہنچے تو بیٹھ لَهُ: الشُّوطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا گئے۔ نبی اکرم مَالیّیٰ آغ نے فرمایا '' تم لوگ یہیں بیٹھو' پھر آپ باغ میں گئے ، جونيه لا ئي جا چکي تھيں اور انبيں تھجور كے ايك گھرييں اتارا۔ اس كانام اميمہ بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ مُؤْلِئًا ﴿ (الْجُلِسُوا هَا هُنَا)). وَدَخَلَ وَقَدْ أَتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأَنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ان کے ساتھ ایک دایھی ان کی د کھے بھال کے فِيْ نَخْلِ فِيْ بَيْتٍ أَمَيْمَةُ بِنْتُ النَّعْمَانِ بْن ليكى - جب نى مَالْيَعْمُ ان كے پاس كے تو فرمايا:"ايخ آپ كوميرے حوالے کردیں۔'اس نے کہا: کیا کوئی شنرادی کسی عام آ دی کے لیے اینے شَرَاحِيْلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةً لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي مُلْكُمُّ قَالَ: ((هَبِي نَفْسَكِ آپ كوحوالد كرسكتى ہے؟ بيان كيا كه اس برحضور مَالْيَيْزَم نے اپنا شفقت كا ہاتھان کی طرف بڑھا کراس کے سرپردکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ لِيُ)). قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوفَةِ؟ قَالَ: قَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا كى پناه مانكتى مول - آنخضرت مَنْ اللَّيْمُ نِهِ فرمايا: " متم نے اى سے پناه ما كى لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ: أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ: جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔''اس کے بعد آنخضرت مُنافِیْتِ باہر ہارے ((قَدُ عُذُتِ بِمَعَاذٍ)). ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: پاس تشریف لائے اور فرمایا:''ابواسید!اسے دوراز قیہ کیڑے یہنا کراہے ((يَا أَبَا أُسَيْدٍ! اكْسُهَا رَازِقِيَّنِ وَأَلْحِقْهَا ال كے گھر پہنچا آؤ۔''

يكتَابُ الطَّلَاقِ ﴿ 27/7 ﴾ طلاق كمائل كابيان

(۵۲۵۲،۵۷) اور حسین بن ولید نیشا پوری نے بیان کیا، ان سے عبدالرحن نے ،ان سے والد (سہل عبدالرحن نے ،ان سے والد (سہل بن سعد) اور ابو اسید رٹھائیڈ نے کہا کہ رسول الله مَالَّةُ یُمْ نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا ، پھر جب وہ آنخضرت مَالَّةُ یُمْ کے یہاں لائی گئیں، آنخضرت مَالَّةُ یُمْ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جے اس نے ناپند کیئیں، آنخضرت مَالَّةُ یُمْ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جے اس نے ناپند کیا۔اس لیے آنخضرت مَالَّةُ یُمْ نے ابواسید رٹھائی نے فرمایا: ''ان کا سامان تیارکردیں اور راز قیہ کے دو کیٹر ہے نہیں یہننے کے لیے دے دیں۔''

رَ ازِ قِیْنِدِ. [راجع: ٥٢٥، ٧٣٧] تیار کردی اور راز قید کے دو کیٹر ہے انہیں پہننے کے لیے دے دیں۔'' قشرجے: زبان درازشم کے معاندین نے اس واقعہ کو بھی اچھالا ہے حالا نکہ ان کی ہفوات بھی ہفوات ہیں۔ پہلے اس مورت سے نکاح ہوا تھا، بعد میں بوقت خلوت اسے شیطان نے ورغلادیا تو اس نے بیا گستاخی کی۔ نبی کریم مُنافیقی ہے اس کی بیکیفیت دیکھ کراسے کنایٹا طلاق دے دی اور عزت آبرو کے ساتھ اسے رخصت کردیا، بات ختم ہوئی گر دشمنوں کو ایک شوشہ چاہیے۔ بچ ہے:

گل است سعدی و درچشم دشمنان خار است

ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن الی الوزیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے حمزہ نے، ان سے ان کے والد (سہل بن سعد نے، ان سے عباس کے والد (سہل بن سعد رفیانیوز) نے اس طرح بیان کیا۔

عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيْهِ، بِهَذَا. [راجع: ٥٢٥٥] ابْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيْهِ، بِهَذَا. [راجع: ٥٢٥٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، هَالَ بُنِ عُمَرَ رَجُلٌ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طُلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ النَّبِيِّ مُثْنَعَظُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ فَعُمَرَ النَّبِيِّ مُثْنَعَظُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ فَا لَنَ يُعْرِفُ ابْنَ عُمَرُ النَّبِيِّ مُثْنَعَظُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيِّ مُثْنَعَظُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيِّ مُثْنَعَظُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: فَلْيُطَلِّقُهَا فَا فَالَ: فَلْكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: فَلْيُطَلِّقُهَا مُؤَلِّ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ [راجع: ٤٩٠٨]

٥٢٥٦، ٥٢٥٦ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيْدِ

النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْن

سَهْل، عَنْ أَبِيْهِ، وَأَبِيْ أُسَيْدٍ قَالَا: تَزَوَّجَ

النَّبِيِّ مُثْنَعُمُ أَمْيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيْلَ، فَلَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ

فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْن

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

ابْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن،

طلاق کے مسائل کا بیان كِتَابُ الطُّلَاق <8€ 28/7

## بَابُ مَنُ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

باب: اگر کسی نے تین طلاق دے دی توجس نے کہا کہ تینوں طلاق ہوجا ئیں گی،

اس کی دلیل اور الله یاک نے سور ہ بقرہ میں فرمایا: ''طلاق دوبار ہے اس کے بعد یا تو دستور کے موافق عورت کور کھ لینا چاہیے یا اچھی طرح رخصت کردینا چاہیے۔''اورعبداللہ بن زبیر نظفیمانے کہا:اگر کسی بیار شخص نے اپنی عورت کوطلاق بائن دے دی تو وہ اپنے خاوند کی وارث نہ ہوگی اور عامر شعمی نے کہا: وارث ہوگی (اس کوسعید بن منصور نے وصل کیا) اور ابن شبر مہ ( کوفہ کے قاضی ) نے شعبی ہے کہا: کیا وہ عورت عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، ابن شبرمہ نے کہا: پھراگراس کا دوسرا خاوند بھی مرجائے ( تو وہ کیا دونوں کی وارث ہوگی؟ )اس مرشعبی نے

لِقَوْلِ اللَّهِ. تَعَالَى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فِيْ مَريْضٌ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوْتَةٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرْثُهُ. فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟ فَرَّجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

تشوی**ج**: سنت بیہ بے کہا گرعورت کو تین طلاق دینی منظور ہوں تو پہلے طہر میں ایک طلاق دے ، پھر دوسرے طبر میں ایک طلاق دے ، پھر تیسرے طہر

این فتوے سے رجوع کیا۔

میں ایک طلاق دے۔اب رجعت نہیں ہو علی اور وعورت بائنہ ہوگئی اوریہ خاونداس عورت سے پھرنکاح نہیں کرسکتا جب تک وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کرکے اس کے گھر ندرہ کے اور پھروہ دوسرا خاوندا ہے اپنی مرضی ہے طلاق نددے دے اور وعورت طلاق کی عدت ندگز ار لے اور بہتریہ ہے کہ ایک ہی طلاق پر اکتفا کرے۔عدت گز رجانے کے بعد و وعورت بائنہ ہو جائے گی۔اب اگر کسی نے اپنی عورت کو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق وے وی یا ایک بی طبر میں بدفعات ایک ایک کر کے تین طلاق وے دی تو اس میں علا کا اختلاف ہے۔ جمہور علا وائمہ اربعہ کا توبیقول ہے کہ تین طلاق پڑ جائیں گی لیکن ایسا کرنے والا ایک بدعت اور حرام کامر تکب ہوگا اور امام ابن جزم اور ایک جماعت المحدیث اور اہل بیت کا پیول ہے کہ ایک طلاق بھی نہیں پڑے گی اورا کثر اہلحدیث اورا بن عباس ڈانٹٹیا اورمحد بن اسحاق اورعطاءاورعکرمہ کا بیقول ہے کہ ایک طلاق رجعی پڑے گی خواہ عورت مدخولہ ہویا غیرمدخولداورای کواجتیار کیاہے ہمارے مشائخ اور ہمارے امامول نے جیسے شیخ الاسلام علامدا بن تیمیدا درشیخ الاسلام علامدا بن قیم اور علامہ شو کانی اور محمد بن ابراہیم وزیر وغیرہ ہوئید نے بیٹو کانی میسید نے کہا یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے ادراس باب میں ایک صریح حدیث ہے ابن عباس ڈلٹھنا کی کہ ر کا نہ نے اپنی عورت کوایک مجلس میں تین طلاق دے دی۔ نبی کریم مُؤَلِّتِیْج نے فرمایا کہ ایک طلاق پڑی ہاس سے رجوع کر لے اور حضرت عمر مُثَالِّتُیْز نے اپنی خلافت میں گواس کے خلاف فتوی و یا اور تین طلاقوں کو قائم رکھا مگر حدیث کے خلاف ہم کو نہ حضرت عمر بڑائٹیڈ کی اتباع ضروری ہے نہ کسی اور کی اورخودامام سلم حضرت ابن عباس وثالث است روايت كرتي مين كم تين طلاق ايك بارديناايك بي طلاق تقاء نبي كريم مَثَالِينَظِ ك بعداورابو بكروتم وثالثَفِهَا كي خلانت میں بھی دو برس تک ۔ پھرحفرت عمر دانٹیئو نے لوگوں کوان کی جلد بازی کی سزادیے کے لئے بیتھم دیا کہ تینوں طلاق پڑ جا کمیں گی ۔ بید حفرت عمر دلافنو کا اجتہاد تھا جو حدیث کے خلاف قابل عمل نہیں ہوسکتا۔ میں ( مولانا دحید الزماں ) کہتا ہوں ،مسلمانو! ابتم کو اختیار ہے خواہ حضرت عمر دفاتن کفتوے بیمل کرنے بی کریم منافیظ کی صدیث کوچھوڑ دو ہنواہ صدیث پرعمل کرواور حضرت عمر پڑائٹیڈ کے فتوے کا پچھے خیال نہ کرو۔ہم توشق ٹانی کر اختیار کرتے ہیں۔

بجز ابرونے تو محراب دل حافظ نیست

طاعت غیر تو در مذبب مانتوال کرو



تطلیقات ثلاثهٔ قرآن وحدیث کی روشنی میں:

مجل واحد کی طلاق علا شخواه بیک لفظ انت طالق ثلاثاً دی جا کیں ، یا متعدد الفاظ انت طالق ، انت طالق ، انت طالق سے دی جائیں۔ شرع کے تھم کے مطابق ان ہرایک صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور شو ہرکے لئے رجعت کاحق باتی رہے گا۔اس لئے کہ مجموعی طور پر ایک بی وقت میں نین طلاقوں کا استعال صرح معصیت اور کھلی ہوئی بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہورا مت محمد منا النظم نے اس طریقہ کوشری اعتبار سے قطعا حرام قرارد يا باوراس طلات كوطلاق بدى بتايا بي يعنى اليي طلاق جس كاثبوت نقر آن محيد ميس باور نداها ديث رسول مَنايَّتِهُمْ ميس قرآن كريم میں جوطریقد طلاق دینے کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طلاق تفریق کے ساتھ ہولیتی ہر طلاق کا استعال ہر طہر میں ہونا چاہیے نہ کہ ایک ہی طہر میں۔ چنا نچہ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكَ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِينَ بِإِحْسَانِ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢٩) يعنى طلاق شرى جس ك بعدرجو ع كياجا سکتاہے دوطہروں میں دی ہوئی دوطلاقیں ہیں پھرشو ہر کے لئے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں یا تو اچھے طریقہ سے اس کوروک لیتا ہے یاحسن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کردینا ہے۔اس آیت کی تغییر میں جمہورمفسرین نے یہی بتایا ہے کہ یہاں طلاق وینے کا قاعدہ تفریق کے ساتھ رب العالمین نے بتايا - چنانچ تفيركيريس امام رازى نة آيت ك تفيريس كساب: "ان هذه الاية دالة على الامر متفريق التطليقات ـ " ( تفسير كبير ، ص : ۲۶۸ / ج : ۲) لین بیآیت کریمه دلالت کررہی ہاس تھم خداوندی پر که طلاق تفریق کے ساتھ دینی چاہیے لینی الگ الگ طبر میں ، ایک طبر مينهيں۔پھرآ کے جمہورکا سلک بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:''لو طلقها اثنتین او ثلاثا لا یقع الاواحدۃ وہذا القول ہو الا قیس۔''یعنی اگر کو کُصِّحْص ایک ہی دفعہ دوطلاقیں دے دے یا تین طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور تیجی تیاس کے زیادہ موافق بھی ہے بعنی عقلاً اورشرعاً یہی صیح ہے ۔ یبی چیزعلامہ ابو بمرمصاص دازی نے اپنے احکام القرآ ن میں کسی ہے:"ان الآیۃ ﴿الْطَّلَاقُ مَوَّنَان﴾ تضعنت الامر بايقاع الاثنتين في مرتين فمن اوقع الاثنين في مرة فهو مخالف لحكمهاـ" (احكام القرآن، ص: ٣٨٠ ـ ج ١) ليخي ووطلاق ووبار(وو طہر میں ) واقع کرنے کے امرکوشامل ہے۔ پس جوکوئی دوطلاق ایک ہی د فعہ یعنی ایک ہی طہریرواقع کرتا ہے ڈہ تھم خداوندی کی صریح خلاف ورزی کرتا ہ علامنٹی نے بھی تفییر مدارک میں اس امر کوواضح کیا ہے کہ طلاق بالقر این ہی سیح ہے اور یہی فرمان خداوندی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:"التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع\_" ( تفسير مدارك ، ص: ١٧١ \_ج: ٢) يعى شرعى طلاق كاستعال كاطريقه بير ہے کہ برطبر میں تفریق کے ساتھ طلاق دی جائے ایک ہی دفعہ میں نددی جائے ۔تفیر نیٹا بوری میں بھی ای کی وضاحت کی گئی ہے:"التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة \_"ليخي طلال شرعي وه طلال به جوالك الكايخ ايخ وقت یعی طبر میں دی جائے بنہیں کرسب کواکٹھی کر کے ایک بی وفعددے دی جائے ، یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ چرآ مے علام ابوزید و بوی کے حوالے *ــــااصحاب، سول كامسلك بتاتح بين:*" وزعم ابو زيد الدبوسي في الاسرار ان هذا قول عمرو عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وابي موسى اشعري وابي الدرداء وحذيفةاجمعين ثم من هؤلاء من قال لو طلقها اثنتين او ثلاثا لا يقع الا واحدة وهذا هو الاقيس \_"ليني ابوزيد دبوي نے الاسرار ميں لكھا ہے كہ بيقول حضرت عمر،حضرت عثمان حضرت على،حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عمران بن حصین ، حضرت ابوموی اشعری ، حضرت ابو در داء ، حضرت حذیفه دخی آنتیز کا ہے ، پھران میں بعض اصحاب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو تخص بیک ونت دوطلات یا تین طلاق دیتا ہے تو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہےاور یہی تول قیا*س کے سب* سے زیادہ موافق ہے۔ چنانچیہ يمى مطلب آيت كريمه كابن كثير نقيرابن كثيريس علامة كانى في القديريس علامة اوى في تغييرروح المعاني من لكهاب جب جب قرآن كريم سے سیٹا ہت ہوگیا ہے کہ طلاق شرعی وہی طلاق ہے جو ہر طہر میں الگ الگ دی جائے ۔ ایک طہر میں جس قدر بھی طلاقیں دی جا کمیں گی وہ قر آن کریم کےمطابق ایک ہی ہوں گی کیونکہ ہرایک طهرایک طلاق ہے زیادہ کائل ہی نہیں ہے۔اباگر کو کی شخص چند طلاقوں کااستعال ایک طهر میں کرتا ہے تو وہ صرتے حرمت کا ارتکاب کرتا ہے یعنی قانون خداوندی کوتو ڑتا ہے اوراللہ تعالی کے قانون کے مطابق ایک ہی طلاق کا اعتبار ہوگا۔ چونکہ ایک طہرایک

كِتَابُ الطُّلَاقِ السَّالَ عَلَى السَّالَ عَلَى اللَّهِ السَّالَ عَلَى اللَّهِ السَّالَ عَلَى اللَّهِ السَّالَ اللَّهِ اللَّهِ السَّالَ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

طلاق سے زیادہ کامل نہیں ہے۔اب مدیث رسول مَثَاثِیَّ کُم میں اس کی مزید تصریح اور توضیح ملاحظہ فرما کمیں۔اللہ تعالی کتاب وسنت پڑنمل کرنے کی توفیق بخشے ۔ لَامِین

"عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله عنهم وابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ـ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم امضاه عليهمـ"

(صحيح مسلم ، ص: ٤٧٧/ ج:١)

یعنی این عباس ڈاٹنٹنا سے مروی ہے کہ رسول الله منائیٹنز کے زبانہ رسالت میں اور حضرت ابو برصدیق ڈاٹنٹنا کے پورے عہد خلافت میں اور حضرت عمر دلائٹنا کی خلافت کے روح دوسال تک تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تقیس ۔حضرت عمر دلائٹنا نے فرمایا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کردی جس میں ان کومہلت تھی ہی اگر ہم ان پر تین طلاقوں کونافد کردیں تو مناسب ہے پس انہوں نے تین طلاقوں کو تین نافذ کردیا۔

پہلے اس مدیث کی صحت پرغور فرمائیں ، امام سلم میں نے اپنے مقدمہ حج مسلم میں لکھا ہے۔ جوحدیث سند کے اعتبار ہے اعلیٰ ترین مقام ر کھتی ہے وہ حدیث میں باب کے شروع میں لاتا ہول پوری مسلم شریف میں یہی التزام کیا ہے۔ چنا نجے فرماتے ہیں: " فاما القسم الاول فانا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها ـ" (صفح ٣٠) يعنى بم في تصدكيا ب كران احاديث كو يمل روايت كري جس گی سندتمام عیوب سے پاک اور تھے سالم ہودوسری احادیث ہے ۔۔۔۔اب آپ مذکورہ حدیث کو جھیح مسلم میں ہے باب کی پہلی حدیث دیکھے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ امام سلم مولید کے نزدیک بیرحدیث اعلیٰ ترین صحت رکھتی ہے اور ہرفتم کے عیوب سے یاک ہے۔ای وجہ سے باب کی مہلی حدیث ہے ویسے بھی اس کے جیدالا سناد ہونے پر جمہور محدثین کا اتفاق ہے ۔ امام نو وی مُشِنته نے بھی باپ کی پہلی حدیث کے متعلق یہی تصریح کی ہے۔الاول مارواہ الحفاظ المتقون ۔اول قتم کی سندوں ہے وہی حدیث مروی ہے جن کے رواۃ حفاظ حدیث اورمثقن رجال ہیں اورای کو باب کے شروع میں لاتے ہیں۔ حدیث مسلم کی صحت معلوم کرنے کے بعداس حدیث میں دونوں تھم بیان کئے محتے ہیں۔غور فرمایئے ایک تھم شرعی دوسرا تھم سیاس۔ پہلانھم تو شرع ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیٹیم کے پورےعہد رسالت میں اور حضرت ابو بحرصدیق ولٹاٹیڈ کے پورے عہد خلافت میں اور حضرت عمر دفاطنهٔ کی خلافت کے دوسال تک مجلس واحد کی طلاق ٹلا شایک ہی ہوتی تھی اوراس میں ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ تمام کے تمام اصحاب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَاس بِراجهاع تفار دوسراتهم امضاء ثلاث يعني تين طلاقول كوتين قرار دينے كا ہے۔ يتكم بالكل سياسي اور تعزيري ہےاوراس كي علت بھی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ عجلت کرنے لگے اس امر میں جس میں اللہ تعالی نے ان کومہلت دی تو پھر مزا کے طور پر بیچکم نافذ کر دیا اور بہی نہیں بلکہ اس میں مزیداضا فیفرمایا کہا ہےلوگوں کو جو بیک دقت تین طلاقیں استعال کرتے تھے کوڑے لگوا کرمیاں بیوی میں تفریق کرادیتے تھے۔ چنانچی میں علامه ابن حزم مینید نے بھرا حت اس کو لکھا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر زلانٹونا کے قبل اور بعد دونوں زمانہ کا لگ الگ تعامل بھی نظر آجاتا ہے اور بیجی معلوم ہوجاتا ہے کہ عہدرسالت سے لے کرحضرت عمر والنفط کی خلافت کے دو تین سال تک بالا تفاق صحابہ کرام دی انتخابا کے طہر کی تین طلاق ا یک ہی ہوتی تھی اوراس پرا جماع صحابہ تھا۔اختلاف درحقیقت شروع خلافت عمر ڈلائٹیئر کے تیسرے سال کے بعد ہوا۔ جب انہوں نے سیاس اورتعزیری فرمان کا نفاذ فر مایا اور حکم دے دی<sub>ا</sub> کہ جوکوئی ایک طبر میں تین طلاقیں دے گا اسے تین مان کر ہمیشہ کے لئے تفریق کرادوں گا اور بیچکم پوری طرح نافذ کردیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عہدخلافت عمر ڈلائٹٹ سے پہلے صحابہ کرام ڈنائٹٹر کے فتو وٰں میں کوئی اختلاف نظرنبیں آتا جواختلاف صحابہ کرام کے فتو وَں میں نظر آ تا ہےوہ عہد خلافت عمر دلانٹنۂ میں ہے۔ چنانچہ محدثین ،مؤرخین کےعلاوہ خودائمہ احناف نے اس بات کوشلیم کیااورا نی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچہ علامة بتاني لكت بين: "اعلم ان في الصدر الاول اذا ارَسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمن عمر ثم حكم بوقوع الثلاث لكثرته بين الناس تهديدًا."

یعنی صدراول (عبدرسالت،عبد ابو بمرصدیق دنیافتنهٔ ) میں حضرت عمر ونیافتهٔ کے زمانیة تک اگرکو کی شخص تنصا قین طلاقیں دیتا تو وہ صرف ایک

\$₹ 31/7 >\$

طلاق ہوتی تھی ، پھرلوگ جب کثرت سے طلاقیں دینے گئے تو تہدید اتین کوتین نافذ کر دیا گیا۔

كتابالطلاق

یمی چزطحطا دی موسید نے درمخار کے حاشیہ رکھی ہے:

"انه كان في الصدر الاول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمن عمر ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناســ (در مختار ، ص: ١٠٥٠ ج: ٢)

یعنی صدراول میں حضرت عمر دلافٹوڈ کے زمانہ تک جب کوئی شخص آیک دفعہ تین طلاقیں دے دیتا تو صرف ایک طلاق کے وقوع کا حکم کیا جاتا تھا پھرلوگوں نے کشرت سے طلاق دینی شروع کی توسیاستا وتعزیرا تین طلاق کے وقوع کا حکم کیا جانے لگا۔

(مجمع الانھر شرح ملتقی الابحر) میں بعینہ یہی عبارت ہے۔ای طرح جامع الرموز وغیرہ میں بھی یہی صراحت موجود ہے۔ای چزکو پورے شرح وبسط کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ میں بھیا اور ان کے کمیذرشد علامہ ابن تیم بھائٹ نے اپنی اپنی کمابوں میں تحریفر مایا ہے۔ ملاحظہ ہو فتاوی ابن تیمیة اغاثة اللهفان ،اعلام الموقعین ،حضرت عمر النافی کے دور ظافت ہی میں اختلاف شروع ہوا اور دونوں طرح کے قاوے دیے جانے گئے۔اب ہم سلمانوں کا تعامل ہی پر ہونا چاہیے جس پرصدراول میں تھا، یعنی ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاق ملا شافتہ ایک ہی مانی جائے۔ جس طرح محدرسول الله مُنافینی کا ارشاد ہے۔حضرت رکانہ رفائین کا واقعہ بھی ملاحظہ فرما کیں۔ پوری تفصیل سے محدثین نے اس روایت کوفل فرمایا ہے اور سے حدیث صرح کی حیثیت رکھی ہے۔

"طلق ركانة امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فساله رسول الشريخ كيف طلقتها ثلاثا ؟ قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فانما تلك واحدة فراجعها ان شئت قال فراجعهاـ"

(مسنداحمد، ص: ١٦٥/ ج: ١)

یعی حضرت رکانہ ڈائٹیڈا پی ہوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر بخت مگین ہوئے۔ نی کریم مُٹائٹیڈیم کونجر ہوئی تو دریافت فر مایا کہ تم نے کس طرح طلاق دی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ایک مجلس میں دی ہیں۔ ہوئی کے عرض کیا کہ جواب دیا ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ نی کریم مُٹائٹیڈیم نے فرمایا یہ تین طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوئیں، اگر تو چاہتا ہے تو ہوی سے رجوع کر لے۔ ابن عباس ڈھائٹیڈ جو روی کے دائن مجلس کی ایک ہی سندے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔

چنانچفن صديث كامام الائمه حافظ ابن حجر عسقلاني مجيئية فتح الباري مين اس منداحمه كي حديث كم تعلق لكصة بين: "وهذا الحديث نص

في المسئلة لا تقبل تاويل الذي في غيره ـ "

یعی مجلس واحد کی طلاق ثلاث کا شرک ایک ہونے میں بیرحدیث ایم نفس صریح ہے جس میں تاویل کی مخبائش نہیں جو دوسروں میں کی جاتی ہے۔ حافظ ابن جر میں نے کی بیقصد میں صحت ان تمام شکوک وشہات کو دور کردیتی ہے جوبعض کم فہم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بیصدیث ہمی مسلک اہل حدیث کے لئے واضح اور روثن دلیل ہے اور طلاق ثلاثہ کے ایک طلاق ہونے کا بہترین جوت ہے۔ امام نسائی میں ایک حدیث محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں جناب رسول اللہ منافیظ کے قیم وغضب کا حال ملاحظہ ہو۔

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ من پینے کم کوخبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اسمی تین طلاقیں وے دیں ۔ پس جناب رسول الله من پینے عالت غصہ میں کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے حالا نکہ میں تم میں موجود ہوں ۔ بین کرایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یارسول اللہ اکیا میں اس کوئل نہ کردوں ۔

اس حدیث کے مضمون سے بیصاف ظاہر ہے کہ ایک مجلس کی تمین طلاقیں شریعت کی نگاہ میں ایساشدید جرم ہے کہ اللہ کے رسول سنتے ہی قبریان ہو گئے اورا پیے فعل کے مرتکب کوصحابقل کے لئے آ مادہ ہو گئے ۔بعض حضرات نے اس حدیث پر بیشبہ ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں قبر وغضب کا ذکر تو ضرور ہے مرایک طلاق ہونے کا کوئی و کرنبیں ہے لینی جناب رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا یا کہ یہ تین طلاقی الیک ہو کی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاقیں تین ہی آپ نے مانی تھیں۔ بیشبہ بالکل غلط ہے۔اس لئے کہ جب بد پہلے معلوم ہو چکا کہ عہدرسالت میں ایک و نعد کی دی ہوئی طلاقیں ا یک ہی ہوتی تھیں اور رجعت کاحق باتی رہتا تھا تو پھر پیشبر کس طرح سمجے ہوسکتا ہے۔ عام قاعدہ کےمطابق یہ بھی طلاق رجعی ہوئی۔اس لئے کہ ایک دفعہ ک دی ہوئی تین طلاقیں ہمیشہ اللہ کے رسول من النین نے ایک ہی مانی ہیں ۔جیبا کسیح مسلم کی حدیث میں فدکور ہو چکا ہے اور جیبا کہ حضرت رکا نہ والنین كى صديث مين كزريكا كمآب نجلس واحدكى طلاق هلاشك بارب مين فرمايا: "فانما تلك واحدة فراجعها ان شنت "يعني ايك وقت كى دى ہوئی طلاق علاشا کیا شاک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔اگرتم جا ہے ہوتو بیوی ہے رجوع کرلو۔ جناب رسول الله مُثَاثِيَّةٍ کابیابہزل تھم ہے کہ اس کے بعد تین طلاقول کے تین ہونے کاشبر تک نہیں رہ جاتا صحت کے اعتبار ہے بھی بیرحدیث مجھے ہے۔ چنانچے ابن چر بڑوائڈ نے اس حدیث ہے متعلق فتح الباری میں کھاہے: ورواته موثوقون ال حدیث کے تمام راوی تقدیس ۔ ١٠

علامه ابن قیم بھیلیا نے اعلام الموقعین میں ثابت کیا ہے کمجلس واحد کی طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے پر فناوی ہمیشہ علانے دیے ہیں۔ چنانچہ لكصة بين:

" فافتى به عبدالله بن عباس والزبير بن عوام و عبدالرحمن بن عوف وعلى وابن مسعود واما التابعون فافتى بة عكرمة وافتى به طاؤس واما اتباع التابعين فافتى به محمد بن اسحاقي وغيره وافتى به خلاس بن عِمرو والبحارث عكلي واما اتباع تابعي التابعين فافتى به داؤد بن على واكثر اصحابه وافتى به بعض اصحاب مالك وافتى به بعض الحنفية وافتى به بعض اصحاب احمد " (اعلام الموقعين ، ص ، ٢٦)

لینی صحابہ کرام میں عبداللہ بن عباس ،حضرت زبیر بن عوام ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ،حضرت علی اور ابن مسعود رُثَوْلَتُنْهُ نے تین طلاقوں کے ایک ہونے کافتو کی دیا ہے۔ تابعین میں امام طاؤس ،امام عکرمہ نے بھی اس کافتو کی دیا ہے اور تیع تابعین میں سےمحبر بن اسحاق وغیرہ نے بھی یہی فتو کی دیا اورخلاس بن عمرواور حارث عمکلی نے اس کافتو کی دیا ہے اور تنج تا بعین کے اتباع میں سے دا دُد بن علی اوران کے اکثر اصحاب نے بھی اس کافتو کی دیا ہاور بعض مالکیہ اور بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ نے بھی تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔

علامها بن قیم میناید کی اس تصریح سے بیطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رخ اُنٹیز کے بعد قرنا بعد قرن اصحاب علم وُضل تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتو کی دیتے آئے ہیں اور پیجی معلوم ہوجاتا ہے کہ جن لوگوں نے صدراول کے فتو کی پڑمل کیا ،انہوں نے تین طلاقوں کوایک بتایا اور جن لوگول نے حصرت عمر دخاتی نئے سیاسی فیصلہ کو مانا ،انہوں نے تین کو تبین مانا۔ چنا نچے حصرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹنا کافتو کا بھی دونو ں طرح کا حدیث میں آ منقول ہے مگرتین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتو کی خود سیرنامحمد رسول الله مَثَاثِینَمُ کا ہے اس لئے عالل بالکتاب والسنه کا یمی مسلک ہے اور یمی ان کا نمهب ہے۔حضرت عمر رفائقید کاسیاسی فیصلہ امضاء ٹلاٹ کوعامل بالکتاب والسنہیں مانتے جس طرح بہت سے صحابہ و تابعین و تیج تابعین فیوائد کیا ہے۔

علامه يمني وشاللة في عمدة القارى مين الى طرف اشاره كيا ب: "فيه خلاف ذهب طاؤس و محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاط والنخعي وابن مقاتل و الظاهرية الى ان الرجل طلق إمراته معا فقد وقعت عليها واحدة\_"(عمدة القاري ، ج : ٩ / ص : ٥٣٧) طلاق ثلاثه کے وقوع میں اختلاف ہے۔امام طاؤس اور محمد بن اسحاق و حجاج بن ارطاط وامام نخبی بڑے پیم جواستاذ امام ابوصنیفہ بھیاریت ہیں اور محمہ بن مقاتل جوشاً گردامام ابوصیفہ اور طاہر بیسب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں بیک وقت دے دے تو اس پر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک بی واقع ہوگی ، تین نہیں ہوں گی جیسا کر آن وحدیث سے ثابت ہے۔ خلاصہ بی ہے کہ ایک مجلس کی طلاق الله شدولا کی اعتبار سے اور قرآن کر یم اور صدیث رسول منظافی کے معلی میں اور ای پڑکل جمہور صحاب کا حضرت عمر دلائین کی خلافت کے ابتدائی تین سال کی میں اور آج تک چلاآ رہا ہے اور شاید قیامت تک رہے گا۔ ابن قیم مجین سے اختلاف چلا اور آج تک چلاآ رہا ہے اور شاید قیامت تک رہے گا۔ ابن قیم مجین سے اختلاف چلا اور آج تک چلاآ رہا ہے اور شاید قیامت تک رہے گا۔ ابن قیم مجین سے اختلاف چلا اور آج تک چلا آرہا ہے اور شاید قیامت تک میں صحابہ کرام رہی اُلٹی آن سے میں کہ میں صحابہ کرام رہی اُلٹی آن کے میں کہ میں کا میں کہ میں کے کہ میں کے تعالی پرامت متنق ہوجا ہے۔

الله تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن وحدیث سے ثابت شدہ مسئلہ پڑمل کی توفیق بخشے اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔آمین یارب العالمین (ازقلم: حضرت مولاناعبدالصمدصاحب رحمانی صدر مدرس مدرسسبل السلام دہلی)

(۵۲۵۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خرردی ، انہیں ابن شہاب نے اور انہیں ہل بن سعد ساعدی والنی نے خرر دی کہ تو بمرعجلانی رالفنو عاصم بن عدی انصاری رالفنو کے پاس آئے اور ان ے کہا: اے عاصم المہارا کیا خیال ہے، اگر کو کی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیرکود کھیے تو کیا اسے وہ قبل کرسکتا ہے؟ لیکن پھرتم قصاص میں اسے (شوہر کو) بھی قتل کردو کے یا پھروہ کیا کرے گا؟ عاصم میرے لیے بیمسئلہ آپ رسول الله مَا يُغْيِّرُ سے يو چيرد يجيدعاصم والفيان نے جب حضور مَا يُغْيِرُ اكرم سے يمسله بوجهاتو أتخضرت مكاليفي ناسوالات كونا پندفر مايا ادراس سليل میں حضور مَنْ النَّیْزُمُ کے کلمات عاصم پر گرال گزرے اور جب وہ واپس اپنے محمر آئے تو عویمرنے آکران سے پوچھا: بتائے! آپ سے حضور اكرم مَنْ النَّيْمُ نِ كِيا فرمايا؟ عاصم نے ال بركها كمتم نے مجھ كوآ فت ميں والا بوسوال تم نے بوچھاتھاوہ آنخضرت مَالَّيْنِمُ كُونا كوارگزراءويمرنے كها:الله كي قتم إبيمسكلة تخصورے يو جھے بغيرين بازنبيس آؤن گا۔ چنانچه وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم کی خدمت میں پہنچے۔ آنخضرت مَالْیَنِیْم لوگوں ك درميان مين تشريف ركهت من عويمر والتنوز في عرض كيا: يارسول الله! اگر کوئی شخص این بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پالیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قل کردے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قل کردیں ك يا پهراك كياكرنا جا بي؟ رسول الله مَاليَّيْنِ في فرمايا: "الله تعالى في تہاری بوی کے بارے میں وحی نازل کی کہ پھر دونوں (میاں بوی) نے لعان کیا۔' لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول الله مَثَالَثَیْمَ کے ساتھ اس وقت

موجودتھا۔لعان سے جب دونوں فارغ موے توعویمر فعرض کیا: مارسول

ابْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٌّ الأنْصَادِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُا أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيْقُتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ! عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلِثُكُمْ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمٌ فَلَمَّا ر رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ ا مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَعَالَ عَاصِمُ اللَّهِ مَا فَعَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ، قَدْكَرِهَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِنْ عَنْهُمُ الْمُسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ! لَا أَنْتَهِيْ حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ ا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ

اَمْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيْقُتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ

يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

اللَّهُ فِينْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا)).

٥٢٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ

الله!اگراس كے بعد بھى ميں اسے اپنے پاس ركھوں تو اس كا مطلب يہوگا كه ميں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور مَا الْفِیْلِمْ کے حکم سے بہلے ہى اپنی

ا قَالَ عُونِمِرِ: میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور مَالِیَّیْمُ کے حکم سے پہلے ہی اپی إِنْ أَمْسَكُتُهَا، بیوى كوتین طلاقیں دے دیں۔ ابن شہاب نے بیان كیا كہ پھر لعان كرنے كُونُ اللَّه مُلْسُكُمُ والے كے لیے بہی طریقہ جاری ہوگیا۔

رَسُولِ اللَّهِ مُشْكِمً فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكَمًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ تِلْكَ شُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْن.

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ

#### ١٠ احم: ٢٢٤]

تشویج: کہ لعان کے بعد وہ ل کرنیں رہ سکتے بلکہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں۔ بیصد بیٹ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں تین طلاق اکشادے دے تب بھی تین کرو جاتی ہیں۔ المحدیث یہ جواب دیتے ہیں کہ تو بھر رہاتی نے نادانی سے بیغل کیا کہ وہ جو کہتے ہیں خود تعالی کہ اس جد سے نہیں کیا کہ وہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی تھی تو خود تعان سے مرداور عورت میں جدائی ہوجاتی ہے اور نبی کریم منافیق نے اس پر انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ عورت نہیں رہی تھی تو تین طلاق کیا اگر ہزار طلاق دیتا تب بھی بیکارتی ہوا ہوتا تو آپ ضروراس پر انکار کرتے اور فرماتے کہ ایک ہی طلاق پر می ہے جیسے محمود میں اس کے ایک منافیق کے ایک میں موجود ہوں تو یہ حال ہے اس کونسائی نے نکالا اس کے راوی تقد ہیں۔

(۵۲۲۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث بن سعد نے ٥٢٦٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بیان کیا، کہا مجھ سے قبل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے ، کہا کہ مجھے اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عا کشہ ڈاٹھٹا نے خبر دی کہ رفاعہ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةً، قرظی را الله کا بوی رسول الله مَا الله أُخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى کیا: پارسول الله! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن ، پھر رَسُول اللَّهِ مُشْخَمُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ میں نے اس کے بعدعبدالرحمٰن بن زیر قرظی ڈائٹن سے نکاح کرلیالیکن ان رِفَاعَةً طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ کے پاس تو کیڑے کے بلوجیہا ہے( یعنی وہ نامرد ہیں ) آنخضرت مَالَیْخُرُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الزَّبِيْرِ الْقُرَظِيُّ، نے فرمایا ''غالبًاتم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا جاہتی ہولیکن ایسااس وقت وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّا: تكنبين موسكتا جب تكتم ايغ موجوده شوبركاً مزانه چكه لواوروه تمهارا مزه ((لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ). نه چکھلے۔''

[راجع: ٢٦٣٩]

(۵۲۷۱) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن محمد نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ فالٹیٹا نے کہ آیک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کرلی، چھر دوسر سے تین طلاق دے دی تھی ۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کرلی، چھر دوسر سے

٥٢٦١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ مُنْفَعَاً

كتابالطلاق

شوہرنے بھی (ہم بستری سے پہلے ) نہیں طلاق دے دی۔رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: ((لَا، حَتَّى يَنُوْقَ عُسَيلَتَهَا ہے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شو ہراب ان کے لیے حلال ہے ( کہ ان ہے كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ)). إراجع: ٢٦٣٩]

[مسلم: ٣٥٣١؛ نسائي: ٣٤١٢]

دوباره شادى كرليس) آنخضرت مَنْ النَّيْمُ نَهُ فرمايا: "دنهيس يهال تك كهوه لعنی شو ہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔''

تشوي: موجوده مروجه طالد كي صورت قطعاً حرام بجس كرن اوركران والول برني كريم مَا يَيْزَم ف لعنت فرما كي ب-

### باب:جس نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا

اورالله تعالیٰ کا سورهٔ احزاب میں فر مان:'' آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے که اگرتم د نیوی زندگی اور اس کا مزه چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں پچھ متاع ( د نیوی ) دی دلا کراچھی طرح سے رخصت کر دوں۔''

[حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ام المؤمنین حضرت عائشہ والفیا ہے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ كُوا بِي ازواج مطهرات ك متعلق اختيار ديع كا تھم دیا گیا تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ' میں تمہیں ایک معامله کے متعلق کچھے کہنا جا ہتا ہوں آپ اس میں جلدی ندکریں بلکہ اپنے والدين يے بھى مشور وكرليس ـ "رسول الله مَالْيَيْزِ كم معلوم بى تقاكه مير ب والدين آپ مَنْ الْيُوَرِّ عِلْ عَلَيْحِدگ كالبهي مشور فهيس دے سكتے - پھرآپ نے سيہ آیت تلاوت فرمانی: ''اے نبی اپنی ہویوں سے کہددواگر دنیاوی زندگی اور اس کی زینت جا ہتی ہوتو آؤ میں تہمیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں احیمائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت كا گھر بتوتم ميں سے نيك كام كرنے واليوں كے ليے الله تعالى نے بہت زبردست اجرر کھاہے۔'' میں نے عرض کیا مجھے اپنے والدین ہمے مشورہ کس بات کا لینے کی ضرورت ہے۔ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طالب ہوں اس کے بعد دوسری از داج نے بھی وہی کہا جومیں فَفِيْ أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيْدُ اللَّهَ

(٥) بَابُ مَنْ خَيْرَ نِسَائَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لِلَّازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِّعُكُنَّ وُأْسَرِّ حُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ﴾. االاحزاب: ٢٨

عَن الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنَ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مُشْكِمًا قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِيْ فَقَالَ: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنَّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِيُ أَبُوَيْكِ)) قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ قَالَ جَلَّ ثَنَّاوُهُ: ﴿إِيٓآأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِلْازُوۤاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدُّنيّا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَجُرًّا عَظِيْمًا ﴾)) (الاحزاب: ٢٩،٢٨) قَالَتْ: فَقُلْتُ:

وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ

أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِنَّاكُمْ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.] تشويع: ايك روايت مين ہے كەرسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ حدیث میں بھی ہے۔جمہوراہل علم کابھی موقف ہے کہ بیوی کواختیار دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی تا ہم بچھاہل علم کا کہنا ہے کہ اگر بیوی نے اسے نفس كواختيار كرلياتوا كيد طلاق بائنة الرمهوكي كيكن بيموتف صحح احاديث كے خلاف ہے۔

عرض کر چکی تھی۔

نوث: بیحدیث بخاری کے عام نسخوں میں نہیں ہے صرف امارے ہاں متداول دری نسخہ میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے ذکر کردیا ہے کیکن اس پرکوئی مبرنيس لگايا چنانچه حافظ ابن جر مينيد كلصة بين "نسندسونى بين حديث اسروق سے پہلے حديث الى سلمئن عائش ذكور ب جس كا آغاز حدثنا ابواليمان

ے ہوتا ہے۔اس کے دوطرین تغیر سور واحزاب میں گزر چکے ہیں۔'(فتح الباری من ۲۵۹،ج۹۰) (عبدالتار الحماد طالع)

٥٢٦٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوْقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُخْتُخُمْ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،

فَلَمْ يَعُدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. [طرفه في: ٥٢٦٣]

[مسلم: ۳۹۸۸؛ ابوداود: ۲۲۰۳؛ ترمذی:

١١٧٩؛ نسائي: ٣٤٤٤، ٣٤٤٥؛ ٩٤٤٥؛ ابن

٥٢٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوْقِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ مُفْتَكُمٌ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ قَالَ مَسْرُوْق: لَا أَبَالِيْ أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي . [راجع: ٥٢٦٢] [مسلم:

١٨٢٢، ٥٨٢٦، ٢٨٢٦، ٧٨٢٦؛ ترمذي:

١١٧٩؛ نسبائي: ٣٤٤٣، ٣٤٤٣]

### بَابٌ:إِذَا قَالَ:

فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الاحزاب: ٤٩] وَقَالَ: ﴿ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ﴾ [الاحزاب: ٢٨] وَقَالَ: ﴿ فَإِمْسَاكُ ۗ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ إِياحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وَقَالَ: ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾. [الطلاق: ٢]

(۵۲۹۲) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا: ہم سے ہارے والدنے بیان کیا ، کہا: ہم سے اعمش نے بیان کیا ، کہا: ہم سے مسلم بن میج نے ان سے مسروق نے ان سے عائشہ واللہ ان کیا کہ رسول الله مال الله مال الله نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا لیکن اس کاہمار ہے ت میں کوئی شار ( طلاق ) میں نہیں ہوا تھا۔

(۵۲۲۳) ہم سے مدد بن مربد نے بیان کیا ، کہا ہم سے محیل قطان نے بیان کیا،ان سے اساعیل بن الی فالدنے،کہا ہم سے عامرنے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ والنہ اسے "اختیار" کے متعلق سوال کیا تو عائشہ ڈھائٹھا نے فرمایا کہ نبی کریم مَاٹائیا نے جمیں اختیار دیا تھا،تو کیامحض بیاختیار طلاق بن جاتا۔ مسروق نے کہا کہ اختیار دیے کے بعدا گرتم مجھے پند کر لیتی ہوتو اس کی کوئی حیثیت نہیں ، جا ہے میں ایک مرتبها ختیار دول پاسومرتبه (طلاق نہیں ہوگی)۔

### باب: جب كى نے اپنى بيوى سے كہاك

میں نے تہیں جدا کیا یاس نے رخصت کیا، یابوں کے کماب تو خالى بى الگ ہے کدآؤ میں تم کواچھی طرح سے رخصت کردوں۔ ای طرح سورؤ بقرہ میں فرمایا، یا ای طرح کا کوئی ایبالفظ استعال کیا جس سے طلاق بھی مراد لی جاسکتی ہے تو اس کی نیت کے مطابق طلاق ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ کا سورہ اجزاب میں ارشاد ہے:''انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کردو'' اور اس سورت میں فرمایا''اس کے بعدیا تورکھ لینا ہے قاعدہ کے مطابق یا خوش (اخلاقی ) کے ساتھ جھوڑ دینا ہے۔'اور عائشہ وہائٹٹا نے کہا کہ نبی کریم مظافیظم كِتَابُ الطَّلَاقِ عَمَالُ كَابِيان عَمَالُ كَابِيان

کوخوب معلوم تھا کہ میرے والدین (نبی مَثَاثِیُرُمْ ہے) فراق کا مشورہ دے بی منبیل سکتے (یہاں فراق سے طلاق مراد ہے)۔

باب:جس نے اپنی ہوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے

حسن بھری نے کہا کہ اس صورت میں فتو کی اس کی نیت پر ہوگا اور اہل علم نے یوں کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی ۔ یہاں طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعے حرمت ثابت کی اور عورت کو اپنے او پر حرام کرنا کھانے کو حرام کرنے کی طرح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال کھانے کو حرام نہیں کہد سکتے اور طلاق والی عورت کو حرام کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے تین طلاق والی عورت کے لیے یہ فرمایا کہ ''وہ اگلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے فار خار نہ کے دیمرے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے فارند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے فارند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے فارند کے لیے درسرے خاوند ہے۔''

متحض سے نکاح کرے۔ ق نے وصل کما ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا کہنے والے کی نیت اگر طلاق کی ہوگی تو طلاق

قشوم : امام حسن بعری مینید کے نوئی کی روایت کوعبد الرزاق نے وصل کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا کہنے والے کی نیت اگر طلاق کی ہوگاتو طلاق کی میت کرے تو ایک طلاق بائن پڑے گی اگر طلاق کی میت کرے تو ایک طلاق بائن پڑے گی اگر طلاق کی نیت نہرے تو وہ ایلاء ہوگا۔ امام ایوثو را وراوزائی نے کہا ایسا کہنے ہے میم کا کفارہ دے بعض نے کہا طہار کا کفارہ دے ، مالکیہ کہتے ہیں ایسا کہنے سے تین طلاق پڑجا کیں گی یعض کہتے ہیں کہ ایسا کہنا لغو ہے اوراس میں پھلازم ندا ہے گا۔ غرض اس مسئلہ میں قرطبی نے سلف کے اٹھارہ قول نقل کے ہیں تعین طلاق پڑجا کیں گی یعض کہتے ہیں کہ ایسا کہنا لغو ہو ایس کہ مشتق مثلا انت تورخصت کے لفظ سے طلاق مراد نہیں رکھی مطلب امام بخاری میں تین ہوئی کا میاب جس میں طلاق کا لفظ ہو یا اس کا مشتق مثلا انت مطلقة یا طلقت کیا انت طالق یا علیك الطلاق باقی افغاظ جسے فراق از ہر ہو غیرہ ان سے طلاق جب ہی پڑے گی کہ خاوند کی نہت طلاق کی ہو کیونکہ ان الفاظ کے میں اور بھی آئے ہیں جسے مورہ احزاب کی اس آیت میں ﴿ يَ قَیْتُ اللّٰذِینُ المّنُوا اِذَا نَکُحُتُمُ الْمُولِّمِنْتِ مُنْ وَسَوِ حُولُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّونُهُنَ فَمَالَکُمْ عَلَیْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعَدَّوْنَ اَللَّ وَاللّٰ کا اور ہو گا ہے اور بھی آئے اور کی اس اس میں اور کی ہو کیونکہ طلاق کا دکرتو پہلے ہو چکا ہے اور غیر مدخولہ ورت ایک ہی طلاق سے بائن ہوجاتی ہی موال سے بائن ہوجاتی ہوں دور مول قال قرار قو ھن سے طلاق مراؤیس ہے کیونکہ طلاق کا دکراو پہلے ہو چکا ہے اور خیر کے دور خار قو ھن سے طلاق مراؤیس ہے کی دکھ طلاق کا دکراو پر ہو چکا ہے دور دوروں کی می کونکہ طلاق کا دکراو پر ہو چکا ہے دوروں کا دوروں کا دوروں کا دوروں کی کی کہ کہ طلاق کا دوروں کی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوروں کی کونکہ طلاق کا دکروں کیا ہے دوروں کا دوروں کا دوروں کو کی کے کونکہ طلاق کا دکراو پر ہو چکا ہے دوروں کی کونکہ طلاق کا دکراو پر ہو چکا ہے دوروں کی کی کونکہ طلاق کا دکراور پر ہو چکا ہے دوروں کی کی کونکہ طلاق کا دکر اور ہو کیا ہے دوروں کی کی کونکہ طلاق کا دکروں کیا کی کونکہ طلاق کا دکروں کیا کی کونکہ طلاق کا دکروں کیا کی کونکہ طلاق کی کونکہ طلاق کی کونکہ طلاق کا کونکہ کونکہ طلاق کی کونکہ طلاق کی کونکہ طلاق کی کونکہ طلاق کونکہ کونکہ کونکہ طلاق کی کونکہ طلاق کا کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ

بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَى حَرَاهُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِي مَكُنَّكُمُ أَنَّ أَبُويّ

لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانَى بِفِرَاقِهِ.

قَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلطَّعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاث: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

٥٢٦٤ ـ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِع: كَانَ ابْنُ ( َ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنَ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ الْحَمَّنَ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ الطَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهَ أَمَرَنِي جَمَّلَكُمُ أَمَرَنِي جَمِئَكُمُ أَمَرَنِي جَمِئَكُمُ أَمَرَنِي جَمِئَكُمُ أَمَرَنِي جَمِئَكُمُ أَمْرَنِي جَمِئَكُمُ أَمْرَنِي جَمِئَكُمُ أَمْرَنِي جَمِئَكُمُ أَمْرَنِي جَمِيَكُمُ أَمْرَنِي جَمِيَكُمُ أَمْرَنِي جَمِي المَّلَمَ عَلَى تَنْكِحَ آ رَوْجُا غَيْرَهُ. [راجع: ٤٩٠٨] [مسلم: ٣٦٥٣ و. وروخا غَيْرَهُ. [راجع: ٤٩٠٨] [مسلم: ٣٦٥٣ و.

طلاق کے مسائل کابیان كِتَابُ الطُّلَاقِ **≺**\$€ 38/7 ٥٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً،

(۵۲۱۵) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ولی نیا نے بیان کیا کہ ایک محض رفاعی نے اپنی میوی (تہینہ بنت وہب) کوطلاق دے دی، پھرایک دوسر فی اس کی بوی نے تکاح کیالیکن انہول نے بھی ان کوطلاق دے دی۔اس دوسرے شوہر کے باس کیڑے کے بلوکی طرح تھا۔عورت کواس سے بورامرہ جیسا وہ جا ہی تھی نہیں ملا۔ آخر عبد الرحمٰن نے تھوڑ ہے ہی دنوں رکھ کراس کو طلاق دے دی ۔ ارب وہ عورت آنخضرت مَالين کے پاس آئی اورعض كيا: یارسول الله! میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی ، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا۔وہ میرے پاس تنہائی میں آئے لیکن ان کے ساتھاتو کیڑے کے بلوی طرح کے سوااور کچھنہیں ہے۔کل ایک ہی باراس نے مجھ سے محبت کی وہ بھی بیکار ( دخول ہی نہیں ہوا اوپر ہی اوپر چھو کررہ كيا)اب ميںاين يملے خاوند كے ليے حلال ہوگئ؟ آپ مَنْ الْيُؤْمِ نے فرمایا:

''تواییخ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوسکتی جب تک دوہرا خاوند تیری شيرين نه ڪھے۔''

تشويع: این جبتک اچی طرح وخول نه مواس سے ابت مواکر صرف حفظ کافرج میں واغل موجانا تحلیل کے لئے کافی ہے۔ امام صن بعری نے

انزال کی معی شرط رکھی ہے۔ بیصدیث لا کرامام بخاری رہنات نے بیٹابت کیا کہ عورت کا حکم کھانے پینے کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقاً حلال یا حرام

· **باب:** الله تعالیٰ کا بیفر مانا:'' اے پیغیبر! جو چیز الله نے تیرے لیے حلال کی ہے اسے تواینے او پر کیوں

حرام کرتاہے''

(۵۲۲۲) مجھ سے حسن بن صباح نے بیان کیا، انہوں نے رہی بن نافع الرَّبِيْعَ بْنَ نَافِع، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةً، عَنْ سے ساكہ بم سے معاویہ بن سلام نے بیان كیا، ان سے يحیٰ بن الى كثر نے ،ان سے یعلی بن محکیم نے ،ان سے سعید بن جبیر نے ،انہوں نے انہیں خردی کدانہوں نے ابن عباس والفی اسے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کوایے او پر''حرام'' کہا تو بیکوئی چیز نہیں اور فر مایا '''تمہارے

اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَني، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجُا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُذَبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَّةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَصِلْ سِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّٰلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْعُمُ : ((لَا تَحِلُّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوْقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوْقِيُّ عُسَيْلَتُهُ)). [زاجع: ٢٦٣٩][مسلم: ٣٥٣٠]

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ

عَائِشَةً، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلُّ امْرَأَتُهُ فَتَزَوَّجَتْ

زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ

فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيْدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ

أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ

ہوتی ہے جیسے اس مدیث میں ہے کہ پہلے خاوند کے لئے جلال نہیں ہو یکی۔ بَابٌ: ﴿ إِلَمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ ﴾ [التحريم:١]

> ٥٢٦٦ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاح، سَمِعَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأْتُهُ لَيْسَ

كِتَابُ الطَّلَاقِ ﴿ 39/7 ﴾ طلاق كِ سأكل كابيان

بِشَيْءٍ. وَقَالَ: ﴿ لَكُمْ فِنَى رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّةً لِيرسول الله مَا لَيْهِ كَلْ بِيروى عمده بيروى بي-"

حَسَنَةٌ ﴾. [الاحزاب: ٢١] [راجع: ٤٩١]

تشوج: بعض الل سیرنے آیت باب کا شان نزول حضرت ماریہ ڈاٹھٹا کے واقعہ کو بتایا ہے جب نبی کریم مُلکٹیٹن نے ان کواپنے او پرحرام کرلیا تھا۔ تا تا بہت نہ تا تا میں نوم میں تا تا ہے ۔ (پر ۲۸۷۷) مجمد سید حسن میں مجمد میں صاح نریبان کیا کہا ہم سے تحارج ہ

٥٢٦٧ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٥٢٦٧) بم سے حن بن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے جائ بن صباح ، قالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْج، محمد اعور نے ، ان سے ابن جری کے کہ عطاء بن ابی رباح نے یقین کے قالَ: زُعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَیْدَ بْنَ عُمَیْد، ماتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے يَقُولُ: سَمِعْتُ عَانِشَةً أَنَّ النَّبِي مَلْكُمُ كَانَ حضرت عائش وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْش، وَيَشْرَبُ نين بنت جَشْ وَلَيْهُا كَ يَهَال مُهْرِتَ تَصَاوران كَ يَهال شهد پيا عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْنَا كرتے تھے۔ چنانچ ين في اور حفرت عصد وَلَيْهُا في كرملاح كى كه

عِنْدُهَا عَسْلا، فتواصیت آنا و حفصة آن ایتنا کرے ہے۔ چنا چین کے اور سرت عصد رہائے کا دمیان کا کہ ۔ دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ مُنْفَظِّهُمْ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ آنخضرت مَالِيَّيْمُ ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لاکمیں تو ریح مَغَافِیْرَ، اُکلتَ مَغَافِیْرَ فَدَخَلَ عَلَی آنخضرت مَالِیُّیْمُ سے بیکہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر (ایک خاص

رِيْحَ مَغَافِيْرَ، أَكُلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى آخَضرت مَالْيَيْمُ عِيهُ اجاعَ كُرْآ پَ عَمنه عدمغافير (ايك خاص إِنْحَ مَغَافِيْرَ ، أَكُلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخُلَ عَلَى آخَضرت مَالْيَيْمُ عِيهُ اجَهُ اللهِ إِذَا مُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لَا بَلْ فَلْ قُمْ كَابِدِ الرَّوْنِد) كَابُوا تَيْ عَمَالِي عَنْدَ وَيَنْ ابْنَةٍ جَحْشٍ وَلَنْ حَرَيْمُ مَالَّيْمُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَعُوْدَ لَهُ)). فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ انهول نَ آنخضرت مَا اللَّهِ اللّهِ اللّه مَا أَعُوْدَ لَهُ )). فَنزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ لَكَ ﴾ إِلَى اللّهِ ﴾ فرمايا: "نهيس، بلك يس نے نينب بنت جحق ( وَاللّهُ لَكَ ﴾ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ ﴾

النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ ﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: چَيز كيول حرام كرتے ہيں جواللہ نے آپ كے ليے طال كى ہے " سے طران ((بَلُ شَوِبْتُ عَسَلاً)). [راجع: ٤٩١٢] تَتُوْبًا إِلَى اللهِ ﴾ تك ريد صرت عائشه اور هصه وَ فَيُ اَنْهَا كَل طرف خطاب

قشومی: بیصدیث لا کرامام بخاری بینید نے حضرت ابن عباس التی ایک تول کارد کیا ہے جو کہتے ہیں عورت کے حرام کرنے میں کچھال زم نہیں آتا کیونکہ انہوں نے ای آیت سے دلیل لی ہے تو امام بخاری بینائیڈ نے بیان کردیا کہ بیر آیت شہد کے حرام کر لینے میں اتری ہے نہ کہ عورت کے حرام کر لینے میں۔

حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، نَهُ اللهُ عَالَ عَهِمًام بَن عُروه نَه ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ عَاللهُ وَلَيْنَا لَهُ عَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عُلِيلِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

كِتَابُ الطَّلَاقِ **♦** 40/7 **३** ♦ طلاق کے مسائل کابیان

منتھے۔ آنخضرت مَالِّیْنِ عصر کی نمازے فارغ ہوکر جب واپس آتے تو آپ این از واج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ایک دن آنخضرت مَالَيْنِمُ هضه بنت عمر وَلِيُنْهُا كے ياس بِنْتِ عُمَرَ ، فَاخْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَخْتَبِسُ ، تشريف لي من اور معمول سے زیادہ دیران کے گر تھرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں یو چھاتو معلوم ہوا کہ هصه رفات ا کوان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبد یا ہے اور انہوں نے ای کا شربت آنخضرت مَلَّیْنِم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا: الله کی فتم! میں تو ایک حیله کروں گی، پھر میں نے سودہ بنت سَيَدْنُوْ مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ رَمعه وَالْتُهُا عَهَاكُمْ الْمُصْرِت مَا النَّامَ مَهاري ياس آكي عجاورجب آئيں تو كہنا كەمعلوم ہوتا ہے آپ نے مغافير كھار كھا ہے؟ ظاہر ہے كه آنخضرت مَالَيْنِمُ اس كے جواب ميں انكاركريں مے۔اس وقت كہنا كہ پھر حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلَ فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلَهُ ي بوكيي به جوآب كے منہ سے ميں معلوم كررہي مول؟ اس ير الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ آ تَخْضرت مَلَاثِيْمَ كَهِيل كَ كَهِ ضمه في الراب مجمع بالايا ب-تم کہنا کہ غالبًا اس شہد کی مھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی آ تخضرت مَا النظم سے یہی کہوں گی اورصفیہ تم بھی یہی کہنا۔ عائشہ واللہ ا نے بیان کیا کہ سودہ کہتی تھی کہ اللہ کی شم آنخضرت مَالِیْنِظِ جونہی دروازے پر آ كركفر بوت توتبهار فوف سيين في اداده كياكم الخضرت مَا لَيْكُمْ ے وہ بات کہوں جوتم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب آنخضرت مَالْتِيْرُا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ مَلْ اَنْتُمُ نِے فرمایا '' نہیں۔' انہوں نے کہا: پھر يہ بوكيسى ہے جوآب كے مندسے ميں محسوس كرتى ہوں؟ آخضرت مَا النظام نے فرمایا:''هضه نے شہد کا شربت پلایا ہے' اس پرسودہ بولیں: اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب آنخضرت مَالَّٰتِيْمُ ا میرے یہال تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی اس کے بعد جب صفیہ ڈاٹٹٹا کے یہال تشریف لے محے توانہوں نے بھی اس کو دہرایا۔اس کے بعد جب پھرآ مخضور مُنَافِیْنَ مفصہ کے یہاں تشریف لے مجئے تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ شہد پھر نوش فرما کیں ۔ آنخضرت مَالْقَیْمُ نے

اللَّهِ مُلْتُكُمُّ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيْلَ لِيْ: أَهْدَتْ لَهَا إِمْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل، فَسَقَتِ النَّبِي مُطْفِئُهُمْ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ! لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ مَغَافِيْرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا. فَقُولِيْ لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيْحُ الَّتِي أَجِدُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي ذَلِكَ. قَالَتْ: تَقُوْلُ سَوْدَةُ: فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنَادِيَهُ بِمَا أُمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَكُلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ: ((لا)). قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرَّيْحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ. قَالَ: ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَل)). فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ إِلَىَّ قُلْتُ لَهُ: نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَسْقِيْكَ مِنْهُ قَالَ: ((لَا حَاجَةَ لِي فِيْهِ)). قَالَتْ: تَقُوْلُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السُّكْتِيْ.

[راجع: ٤٩١٢]

طلاق کےمسائل کابیان 41/7

فرمایا '' مجھےاس کی ضرورت نہیں ہے۔'عائشہ ذی فیا نے بیان کیا کہاس پر سوده بوليس ، والله! بهم آنخضرت مَاليَّيْظِم كوروك مِن كامياب بوتسكي ، میں نے ان سے کہا کہ ابھی حیب رہو۔

تشويج: كبيل بات كمل ندجائ اورهم في في نك يني ندجائ حصرت موده وفي فا الدعر من عائشه وفي في سكيس برى بكد بورهي تعيل مر حضرت عائشہ فی بنائیا سے درتی رہتی تھیں کیونکہ نبی کریم سالینی کم عنایت اور محبت حضرت عائشہ فی بنائی بہت تھی۔ ہرایک بوی حضرت عائشہ فی فی ایک استعمال میں معارت عائشہ فی بنائی کے خلاف کرنے سے ڈرتی تھی کہیں نبی کریم مناتیم کوہم سے خفانہ کردیں۔ سوکوں میں ایسا فطری ہوتا ہے۔ اللہ پاک از واج مطبرات کے ایسے حالات

كومعا ف كرنے والا بــوالله هو الغفور الرحيم

### بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النُّكَاحِ

ابن يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

باب: نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آَمَنُواْ إِذًا اورالله تعالى في سورة احزاب مي فرمايا: "اسايمان والواجب تم مؤمن نَكُحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ عورتوں سے نکاح کرو پھرتم انہیں طلاق دے دو ۔ قبل اس کے کہتم نے انہیں ہاتھ لگایا ہوتو اب ان پر کوئی عدت ضروری نہیں ہے جسے تم شار کرنے تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا لگوتوان کے ساتھ اچھاسلوک کر کے اچھی طرح رخصت کردو۔''اورابن فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾ عباس بِلَيْنَهُا نِهِ كَمِها كَوَاللَّه تعالى في طلاق كوتكاح في بعدر كهاب (اس كو [الاحزاب: ٤٩] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ امام احداور بيبق اورابن خزيمه في فكالا ) اوراس سلسله مين حضرت على تفاقفه ، اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدُ النِّكَاحِ وَيُرْوَى فِيْ ذَلِكَ سعيد بن ميتب ،عروه بن زبير ، ابو بكر بن عبد الرحمٰن ،عبيد الله بن عبد الله بن عَنْ عَلِيٌّ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ

عتبه،ابان بنعثان على بن حسين ،شريح ،سعيد بن جبير، قاسم ،سالم ، طاوَس ، الزَّبَيْرِ وَأْبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ حسن ، عکرمه، عطاء ، عامر بن سعد ، جابر بن زید ، نافع بن جبیر ، محمد بن کعب ، اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي عُتْبَةً وَأَبَّانَ بْنِ عُثْمَانَ

سليمان بن كعب ،سليمان بن يمار ، عابد ، قاسم بن عبدالرحل ،عره بن حزم وَعَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ وَشُرَيْحِ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اور معلی ایستیم ان سب بزرگول سے ایس بی روایتی آئی ہیں۔سب نے وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ

یبی کہاہے کہ طلاق نہیں پڑھ کی۔ وَعَطَاءٍ وَعَامِر بْنِ سَعْدِ وَجَابِر بْنِ زَيْدٍ وَنَافِع بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ ٰ

وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ. تشوج: اسباب كلانے سے امام بخارى رئيسنيد كى غرض مالكيد اور حنفيد كے فد جب كاروكرنا ہے۔ مالكيد كتب بين الركوئي كم معين عورت كى نسبت کے میں اس سے نکاح کروں تو اس کوطلاق ہے۔ پھراس سے نکاح کرے تو طلاق پڑجائے گی۔ المحدیث اور امام بخاری اور امام شافعی اور امام احمد بن

حنبل بمسليم كايدند بب ب كه طلاق نبير برح كي خواه معين عورت كي نسبت كيد يامطلق يول كيدا كرميس كسي عورت سے نكاح كرول تواس كوطلاق ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق پڑ جائے گی اوراس باب میں مرفوع احادیث بھی وارد ہیں جن سے المحدیث کے فمہب ک تائد ہوتی ہے چنانچیز جمہ باب خودایک حدیث ہے جس کوطبرانی اور سعید بن منصور نے مرفوعاً نکالا مگرامام بخاری میطنید ان کواپی شرط پر ند ہونے

كِتَابُ الطَّلَاقِ 42/7 ﴾ طلاق كِما كل كابيان

بَابٌ: إِذَا قَالَ لِامْرَأْتِهِ وَهُوَ بِابِ: الرَّكُونَى ( كَسَى ظَالَم كُوْرَ سِي ) جَرِأْبِوى كو مُكُرَهُ هَذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْءَ اپْي بَهَن كَهِ دَيْ يَحْمِنْقُصَان نه بُوگانه اسْعُورت عَلَيْهُ مِنْ مَن مِن مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

> قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّمُهُ: ((قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِسَارَةً:هَذِهِ اُخْتِیُ وَذَٰلِكَ فِی ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

> > [راجع: ۳۳۵۸]

بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْإِغُلَاقِ بِالسِينَ الرِّكْ الطَّلَاق دين كاحكم

وَالْكُرْهِ وَالسَّكُرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، الللهِ وَالشَّرْكِ سے طلاق دینا یا بھول چوک سے کوئی شرک (بعضوں نے یہاں لفظ وَالنَّسْیَان فِی الطَّلَاقِ وَالشَّرْكِ سے طلاق دینا یا بھول چوک سے کوئی شرک (بعضوں نے یہاں لفظ وَغَیْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِیِّ مُلْکُلُّا: ((الْأَعْمَالُ بِالنِّیَةِ "والشك" نقل کیا ہے جوزیادہ قریب قیاس ہے) کا حکم نکال بیشنا یا وَلَکُلُّ المْرِیءِ مَا نَوَی)). وَتَلَا الشَّعْبِیُّ: ﴿ لَا شَرَكَ كَاكُونَ كَام كُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

باب: الربوی ( ی طام نے ذریعے ) جبرا بیوی تو اپنی بہن کہدد ہے تو کچھ نقصان نہ ہوگا نہ اس عورت پر طلاق پڑے گئی نہ ہمی مرد پر ظہار کا کفارہ لازم ہوگا آنے خضرت مثلاثی نے نور مارہ کو کہا کہ خضرت مثلاثی نے نور مارہ کو کہا کہ دیمیری بہن ہے یعنی اللہ عزوجل کی راہ میں (دینی بہن)۔'

طلاق کے سائل کابیان كِتَابُ الطَّلَاقِ <8€ 43/7 ≥ 5 كريم مَنْ الْفِيْمُ نِي الشَّخْصَ سِي فرمايا جوزنا كا اقرار كرر ما تها: " كهيس تخفي ُ . جُنُونُ)). وَقَالَ عَلِيّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ جنون تونہیں ہے اور حضرت علی دالنے نے کہا: جناب امیر حمزہ نے میری شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ يَلُومُ حَمْزَةَ اونٹیوں کے پید مھاڑ ڈالے (ان کے گوشت کے کباب بنائے) فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ آ تخضرت مَا لَيْكُمْ ن ان كو ملامت كرنى شروع كى چرآب مَالَيْكُمْ ن حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْلًا لِأَبِيْ؟ فَعَرَفَ د يكها كدوه نشير مين چورين، ان كي آكسين سرخ بين -انبول في (فشي النَّبِيُّ مُطْلِئًا أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا ک حالت میں) بہ جواب دیاتم سب کیا میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ مَعَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا آ تخضرت مَا النَّالِمُ ن بيجان ليا كدوه بالكل فضي من چور مين، آپ نكل كر لِسَكْرَانَ طَلَاق. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ چلے آئے ، ہم بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اور عثال والفَّنَّ نے السُّكْرَانِ وَالْمُسْتَكُرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ كها مجنون اورنشه والے كى طلاق نبيس ثابت موكى (اسے ابن الى شيبے نے عُفْبَة بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجُوْزُ طَلَاقُ الْمُوَسُوسِ. وصل کیا) اور ابن عباس والفخال نے کہا: نشے اور زبروتی کی طلاق نہیں بڑے وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرَّطُهُ. گی (اس کوسعید بن منصوراورابن ابی شیبہ نے وصل کیا) اور عقبہ بن عامر وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأْتُهُ الْبَتَّةَ إِنْ جمن صحابی والفؤنے کہا: اگر طلاق کا وسوسہ دل میں آئے تو جب تک زبان خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ ہے الفاظ نہ لکا لے طلاق نہیں بڑے گی اور عطاء بن الی رباح نے کہا: اگر بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. سی نے پہلے (انت طالق) کہا،اس کے بعد شرط لگائی کدا گرتو گھر میں گئ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيْمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا توشرط كے مطابق طلاق بر جائے كى ۔اور نافع نے ابن عمر ولا فيا سے يوجها: وَكَذَا فَإِمْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا يُسْئُلُ عَمَّا قَالَ، اگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کہا بچھے طلاق بائن ہے اگر تو گھر سے لگی، وَعَقَّدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، حِيْنَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، پھروہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: عورت پرطلاق بائن پڑ فَإِنْ سَمَّى أَجَلا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ جائے گی۔ اگرند فکے تو طلاق نہیں بڑے گی اور ابن شہاب زہری نے کہا حِيْنَ حَلَفَ، جُعِلُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ. (اسے عبدالرزاق نے نکالا) اگر کوئی مردیوں کے: میں ایسا ایسا نہ کرول تو وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِىٰ فِيْكِ. میری عورت برتمن طلاق میں اس کے بعد یوں کے: جب میں نے کہاتھا ، نِيَّتُهُ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ: توایک مدت معین کی نیت کی تھی ایک سال یا دوسال میں یا ایک دن یا إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثَلَاثًا، دودن میں اب اگراس نے الی ہی نیت کی تقی تو معاملہ اس کے اور اللہ کے يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ درمیان رہےگا (وہ جانے اس کا کام جانے )اور ابراہیم تخفی نے کہا: (اسے حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ: ابن الي شيبه نے نکالا) اگر کوئی اپنی جوروسے يوں كے: اب عص تيرى الْحَقِي بِأَهْلِكِ. نِيَّتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ضرورت نہیں ہے تواس کی نیت پراعتباررہے گااورابراہیم تخص نے بیمسی کہا الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيْدَ بِهِ كددوسرى زبان والول كى طلاق اپنى اپنى زبان ميس موكى اور قاده نے كہا: وَجْهُ اللَّهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيِّ: إِنْ قَالَ: مَا أُنْتِ اگرکوئی اپن عورت سے یول کہے: جب تحقیم پیٹ رہ جائے تو تجھ پرتین بِامْرَأْتِيْ. نِيِّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا طلاق ہیں۔اے لازم ہے کہ ہرطہر پرعورت سے ایک بار صحبت کرے اور نَوَى. وَقَالَ عَلِيُّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ

طلاق کے سائل کا بیان کے سائل کا بیان

كِتَابُ الطَّلَاقِ

جب معلوم ہوجائے کہ اسے پیٹ رہ گیا، ای وقت وہ مردسے جدا ہو جائے گی اور حسن بھری نے کہا: اگر کوئی اپنی عورت سے کہے جا اپنے میکے چلی جا اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق پڑ جائے گی اور ابن عباس زائے تھا نے کہا: طلاق تو (مجوری سے ) دی جاتی ہضر ورت کے وقت اور غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور ابن شہاب زہری نے کہا: اگر کسی نے اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور ابن شہاب زہری نے کہا: اگر کسی نے اپنی عورت سے کہا: تو میری ہوئی نہیں ہے اور اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق پڑ جائے گی اور علی زائے تئے نے فرمایا: (جے بغوی نے جعدیات میں طلاق پڑ جائے گی مرا کیا کہ جاتے وہ تیر اسونے والا جب تک وہ تدرست نہ ہو، میں اس کے اعمال نہیں کھے جاتے ) ایک تو پاگل جب تک وہ تدرست نہ ہو، دو مرا بچہ جب تک وہ بیدار نہ ہواور دوسرا بچہ جب تک وہ بیدار نہ ہواور علی طلاق پڑ جائے گی گر نا دان ، بے وقو ف

عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْتُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى الصَّبِيِّ حَتَّى يُدُرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَقَالَ عَلِيٍّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْتُوْهِ. إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْتُوْهِ.

(جیسے دیوانہ، نابالغ، نشے میں مست وغیرہ) کی طلاق نہیں پڑے گی۔ تشويج: لفظ اغلاق كمعنى زبردست كم بين يعنى كوكى مردير جركر ب طلاق دينه يراوروه دي دي توطلاق واقع نه موكى بعض نے كهااغلاق سے مصمراد ہے یعنی اگر غصے اور طیش کی حالت میں طلاق دیو طلاق نہ پڑے گی۔متاخرین حنابلہ کا یہی قول ہے کیکن اکثر علااورائمہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں طلاق تو اکثر غصے ہی کے وقت دی جاتی ہے اس اگر غصے میں طلاق نہ پڑے تو ہر طلاق دینے والا یہی کے گا کہ میں اس وقت غصے میں تھا۔ بعض نے والشرك كى مكر لفظ والشك پڑھا ہے يعنى أكر شك ہوكيا كر طلاق كالفظ زبان سے نكالاتھا يائبيں تو طلاق واقع ندہوكی - بدباب لاكر امام بخاری مینید نے حقیہ کارد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نشہ میں یا زبردتی ہے کوئی طلاق وے تو طلاق پڑجائے گی۔ای طرح اگراورکوئی کلمہ کہنا جا ہتا تھا لیکن زبان سے بینکل حمیانت طالق تب بھی طلاق پر جائے گی ،ای طرح اگر بھولے سے انت طالق کہددیا۔ لیکن المحدیث کے زویک ان میں سے کسی صوررت میں طلاق نہیں پڑے گی جب تک طلاق سنت کے موافق نیت کر کے ایسے طبر میں نددے ،جس میں جماع نہ کیا ہواورا گرا پیے طبر میں بھی نیت کر کے کمی نے تین طلاق دے دی تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ای طرح المحدیث کے نز دیک طلاق معلق بالشرط مثلاً کوئی اپنی ہوی ہے یوں کہے اگر تو ممرے باہر نظے گی تو تھے پرطلاق ہے پھروہ کمرے نگل تو طلا تنہیں پڑے گی کیونکہ ان کے نز دیک پیطلاق خلاف سنت ہے اورخلاف سنت طلاق واقع نہیں ہوتی محرایک ہی صورت میں یعنی طبر میں تین طلاق ایک بارگ دے دی تو کو پیغل خلاف سنت ہے محرا یک طلاق پڑ جائے گی میں (مولا ناوحید الزماں) كہتا ہوں ہمارے چيثوامتا خرين حنابلہ جوغيظ وغضب ميں طلاق نہ پڑنے كے قائل ہوئے ہيں وہى ندہب صحيح عمده معلوم ہوتا ہے برخلاف ان علما کے جواس کے خلاف میں کیونکہ غیظ و مفسب میں بھی انسان بے افتیار ہوجا تاہے پس جب تک طلاق کی نیت کر کے طلاق نددے،اس ونت تک طلاق نہیں پڑے گی۔ای طرح طلاق معلق میں بھی جمہور علا مخالف ہیں۔وہ کہتے ہیں جب شرط پوری ہوتو طلاق پڑ جائے گی۔ بڑی آ سانی اہلحدیث کے مذبب میں ہے اور ہمارے زمانہ کے مناسب حال بھی ان ہی کا ند ب ب طلاق جہاں تک واقع ند ہو وہیں تک بہتر ہے کیونکہ وہ البغض مباحات میں ہے ہاور تعجب ہان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر تین طلاقوں کے سئلہ میں بلوہ کیا، ان کوستایا۔ ارے بوقو فو! میخ الاسلام نے تو وہ تول اختیار کیا جوحدیث اوراجماع محابہ کے موافق تعااوراس میں اس امت کے لئے آسانی تنی ۔ان کے احسان کا توشکریدادا کرنا تفانه كهان يربلوه كرنا ، ان كوستانا ، الله ان مص راضي مواور ان كوجز است خيروب جس مشكل ميس بهم امام ابوصيف ميسنة يا امام شافعي ميسنة كي ب جاتقليد کی وجہ سے پڑ مکتے تھے اس سے انہول نے علامی دلوائی۔ (وحیدی ازمولا نا وحید الر ماں میسید )

٥٢٦٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۲۲۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا، ان سے زرارہ بن اوفیٰ نے اور أَوْفَى، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُشْكَامًا: ان سے حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے بیان کیا کہ نی کریم مَالْ الله نے فرمایا: قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتُ بِهِ "الله تعالى نے ميرى امت كوخيالات فاسده كى صدتك معاف كيا ہے، أَنْفُسَهَا، مَا لَم تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ)). قَالَ قَتَادَةُ: جب تک کماس پڑمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادانہ کرے۔'' قادہ ڈاٹنڈ نے کہا اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. [راجع: ٢٥٢٨]

جب تک زبان سے نہ کے۔

تشويع: ہوابيكدايك ديوانى عورت كوحفرت عمر ولائنؤ كے ياس لے كرآئ اس كوزنا سے حمل رو كيا تھا۔حفرت عمر ولائنؤ نے اس كوستك اركرنا جا بااس وتت حضرت على بالتني في مايا:" الم تعلم ان القلم و فع عن ثلاثة .... الغي بي ركي روايت كمطابق حضرت عمر والتني في فرماياك "لولا على لهلك عمر-" الله الله حفرت عر والنفر كي في وق يروبى - ايك بارحفرت عر والفؤ منر يرخطبدو يدب متعاور كرال مبريا عد ع ے منع کررہے تھے،ایک عورت نے قرآن مجید کی بہآیت پڑی:﴿ وَالْمَيْنُمُ إِخْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ (۴/انساء: ۴۰) حضرت عمر دلنائنڈ نے برسر منبر فرمایا کہ عمر دلائنڈ سے بڑھ کرسب لوگ مجھدار ہیں ، یہاں تک کہ عورتیں بچے بھی عمر سے زیادہ علم رکھتے ہیں ۔کوئی حق شنامی اور انصاف پروری حفرت عمر رٹائٹنڈ سے سکھے جہاں کسی نے کوئی معقول بات کہی ، یا قرآن یا حدیث سے کوئی معقول بات کہی قرآن یا حدیث سے سند پیش کی اور انہوں نے فور امان کی سرتسلیم خم کردیا بھی اپنی بات کی بچ نہ کی نداہے علم فضل پرغرہ کیا اور ہمارے زمانہ میں تو مقلدین ہے انصاف کا میمال ہے کدان کوسینکروں احادیث اور آیتی سناؤ تب بھی نہیں مانے ، اپنے امام کی ج کئے جاتے ہیں اور قرآن وحدیث کی تاویل کرتے ہیں۔ کہواس کی ضرورت بی کیا آن پڑی ہے، کیا بیائمکرام پیغبروں کی طرح معصوم سے کدان کا ہرقول واجب التسلیم ہو۔ پھر ہم امام بی کےقول کی تاویل کیوں ند کریں کہ شایدان کامطلب دوسرا ہوگایاان کو بیرخدیٹ نہیجی ہوگی (وحیدی)اماموں سے غلطی ممکن ہےالندان کی نفزشوں کومعاف کرے وہ معصوم عن الخطانبيں تھے۔ان کا حتر ام اپنی جگہ پر ہے۔

(۵۲۷) م سے اصبغ بن فرج نے بیان کیا، کہا جھے عبداللہ بن وہب نے خروی ، انہیں بونس نے ، انہیں ابن شہاب نے ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحن نے خردی اور انہیں جاہر رہا تھ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب (ماعزنامی)مجدمین نبی كريم منافيظم كى خدمت مين حاضر موسة اورعرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ آنخضرت مَالْیَیْمُ نے ان سے منہ موڑلیا، پھر وہ آ مخضرت مَالیّنیم کے سامنے آ گئے (اورزنا کا اقرادکیا) پھرانہوں نے ا بناو پر چارم تبه شهادت دى تو آ تخضرت مَالَّيْكِم ف البيس مخاطب كرت موے فرمایا: "تم پاگل تونہیں ہو، کیاواقعی تم نے زنا کیا ہے؟" انہوں ئے عرض کیا: جی ہاں ، پھر آپ ما النظم نے یو چھا: "تو شادی شدہ ہے؟"اس نے کہا: جی ہاں ، پھر آنخضرت مَن الله لم نے انہیں عیدگا ، پر رجم کرنے کا حکم

٥٢٧٠ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةً، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيِّ مُلْتُكُمٌّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِيْ أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: ((هَلُ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أُخْصِنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلِّي، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. [اطرافه في: ٢٧٢،، ١٨١٤، ١٨١٦، ١٨٢٠، ١٨٢٦، ٧١٦٦ ديا-جب انهيل پتھر لگے تووہ بھا گئے لگے ليكن انہيں حرہ كے ياس پكڑا گيا

[مسلم: ٤٤٤٢٣ ابوداود: ٤٤٤٣٠ ترمذي: اورجان ـــ مارويا گيا-

۲۹٪۱؛نسائی: ۱۹۵۸]

تشويج: حصرت ماعز اسلمي والمفيز محالي مرتبه مين اوليائ الله سع بعي برده كرتے ان كاصرواستقلال قابل صد تعريف ب كدا في خوش سے زناكى سزا قبول کی اور جان دینی گوارا کی تمرآ خرت کاعذاب پیندند کیا دوسری روایت میں ہے کہ جب نمی کریم مُثاثِیْن نے اس کے بھا گئے کا حال ساتو فرمایاتم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا شاید وہ تو بہر کرتا اور اللہ اس کا گناہ معاف کرویتا۔امام شافعی مُوہنیہ اور المحدیث کا یہی قول ہے کہ جب زیاا قرارے ثابت موا مواور رجم کے دقت وہ بھا مے تو فوراً سے چھوڑ وینا جا ہے۔اب اگر اقرارے رجوع کرے تو صدسا قط موجائے گی ورنہ پھر حدلگائی جائے گی - سجال الله! صحابه وْفَاقْدُمْ كاكياكهناان ميس بزارو في فن ايسيموجود تقي جنهول في عربهم وتانبيس كيا تفاادرايك بهاراز ماند ب كه بزارول ميس كوكي ايك آ دھ خص ایسا فکے گاجس نے بھی زناند کیا ہو۔ انجیل مقدس میں ہے کہ حضرت عسلی علیہ اللہ اللہ علی عربت کولایا گیا جس نے زنا کرایا تھا اور آپ ہے مئلہ پوچھا آپ نے فرمایاتم میں وہ اس کوسکسار کرے جس نے خووز نانہ کیا ہو۔ بیسنتے ہی سب آ دی جواس کولائے تصرمندہ ہو کرچل دیے وہ عورت مسكين بيضى رى \_ آخراس في حضرت عيلى عايم الياسات يوجهااب مير بارب ميس كياتهم موتاب؟ آپ في فرمايا نيك بخت توجمي جاتوبركراب

ایبانه کرنا۔ اللہ تعالی نے تیراقصور معاف کردیا۔ (وحیدی)

٥٢٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا

هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى - يَعْنِي نَفْسَهُ -

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الأَخِرَ

قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَكَّىٰ لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ

عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ: ((هَلُ بِكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِي مُ اللَّهُ الْأَلْحُمُ اللَّهُ مُلُولًا

بَهِ فَارْجُمُوهُ)). وَكَانَ قَدْ أَحْصِنَ. [اطرافه في: ١٨٥٥ مُ ١٨٥٥ ، ١٦٧٧] [مسلم: ٢٤٤٤]

٥٢٧٢ ـ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ،

(ا ۵۲۷) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خروی ، انہیں ز ہری نے ، کہا مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور سعید بن مسیتب نے خبر دی کہ ابو مريره والله عن الله عن الله الله الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله عن میں حاضر ہوا ، آنخضرت مَاليَّنِمُ مجد مين تشريف رکھتے تھے۔ انہول نے آنخضرت كوخاطب كيااورعرض كيا كهانهول في زناكرليا ب-آنخضرت مَا الثَّيْرَامُ نے ان سے مند موڑ لیا ہے لیکن وہ آ دی نبی کریم مَثَاثِیْنِ کے سامنے اس رخ ک طرف مرگیا، جدهرآپ نے چرو مبارک پھیرلیا تھا اورعرض کیا: یارسول الله! دومرے (لیعن خود) نے زنا کیا ہے۔ آنخضرت مَالَّیْظِ نے اس مرتبہ بھی مندموڑ لیالیکن پھروہ آنخضرت مَلَاثِیْلُم کےسامنےاس رخ کی طرف آ گيا، جدهرآب مَاليَّيْمُ في مندمور ليا تفاادريمي عرض كيا-آ تخضرت مَاليَّيْمُ نے پھران سےمندموڑ لیا، پھر جب چوتھی مرتبدہ ای طرح آ مخضرت مَالْفِيْظِم كسامنة كااوراك اورابي اويرانهول في حارمرتبد (زناكى) شهاوت دى تو آ تخضرت مَا يُعْتِمُ في ان عدريافت فرمايا: "تم ياكل تونبيس مو؟" انهول نے عرض کیا جہیں، پھرنی اکرم مثالی اللہ نصطابہ سے فرمایا: "انہیں لے جاؤ

(۵۲۷۲) اور زمری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک

ادرسنگسار کرون کیونکه وه شادی شده تھے۔ ۔

تشريع: يدهرت ماعز اللي والفؤ تضاللهان براضي موا، وه الله براضي موت

بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيْهِ

ر میں نولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعِحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ اورالله تعالی نے سور ہُ بقرہ میں فرمایا: ''اور تمہارے لیے (شوہروں کے لیے) نُا آئیۃ مُودُهُنَّ شَیْنًا ﴾ اِلَی قَوْله: ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ حائز نہیں کہ جو (مہر ) تم انہیں (ای بویوں کو) دے تھے ہو،ای میں سے

السَّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُوْنَ عِقَاصِ رَأْسِهَا. وَقَالَ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمًا خُدُوْدَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فِيْمَا افْتَرَضَ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السَّفَهَاءِ: لَا يَجِلُ.

حَتَّى تَقُوْلَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ اللَّهُ أَمَانَ مَنَّ مَانَ مُؤْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ

جائز نہیں کہ جو (مہر) تم انہیں (اپنی ہو یوں کو) دے چکے ہو، اس میں سے
کچہ بھی والی لو، سوائے اس صورت کے جبکہ زوجین اس کا خون محسوں
کریں کہ وہ (ایک ساتھ رہ کر) اللہ کی صدود کو قائم نہیں رکھ کئے ۔ ' عمر ڈاٹنڈ نے
نے ضلع جائز رکھا ہے۔ اس میں باوشاہ یا قاضی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے
اور حضرت عثمان ڈاٹنڈ نے کہا: اگر ہوی اپنے سارے مال کے عوض میں ضلع
کرے صرف جوڑا باند ھنے کا دھا کہ دہنے دے تب بھی ضلع کرانا درست
کرے صرف جوڑا باند ھنے کا دھا کہ دہنے وے تب بھی ضلع کرانا درست
ہے۔ طاوس نے کہا کہ ﴿ اللّه ان یَتَحَافَا اللّا یُقیما جُدُودَ اللّه ﴾ کا یہ
مطلب ہے کہ جب ہوی اور خاوندا پنا اس وقت ضلع کرانا درست ہے ) طاوس
صحبت سے متعلق ہیں ادانہ کر سیس (اس وقت ضلع کرانا درست ہے جب عورت

کے کہ میں جنابت یا حض سے عسل ہی نہیں کروں گی۔

**باب** خلع کے بیان میں اور خلع میں طلاق کیونکر

تشوج: اب تو محبت کیے کرے گا۔اے عبدالرزاق نے وصل کیا ہیا بن طاؤس کا تول ہے کہ ان بے دقو فوں کی طرح بینیں کہا۔انہوں نے اس کارد کیا کہ خلع صرف ای وقت درست ہے جب عورت بالکل مرد کا کہنا نہ سے اور کسی طرح اصلاح کی امید نہ ہو چسے سعید بن منصور نے شنی سے نکالا۔ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا میں تو تیری کوئی بات نہیں سنوں گی نہ تیری تتم پوری کروں گی نہ میں جنابت کا غسل کروں گی۔اس وقت معمی نے کہاا گر عورت ایسی ناراض ہے تواب خاوند کو جائز ہے کہاں سے کچھ لے اورا سے چھوڑ دے۔

نوٹ : جومعرضین کہتے ہیں کہ عورت کوشادی کے معاملہ میں اسلام نے مجبور کردیا ہے ان کا بیقول سراسر غلط ہے۔اول توعورت کی بغیرا جازت نکاح ہی نہیں ہوسکا۔ دوسرےا گرعورت برظلم ہور ہاہے تو اسکوا پنے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا پوراحق حاصل ہے۔ای کو اسلام میں لفظ خلع سے ذکر کیا گیا ہے۔عورت اس حالت میں قاضی اسلام کے ذریعہ شری طریقہ پرخلع کے ذریعہ ایسے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے پوزے طور پر مختار ہے۔لہذا محرضین کے ایسے جملہ اعتراضات غلط ہیں۔

(۵۲۷ مے از ہر بن جیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالو ہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا،ان سے عکرمہ نے اوران سے

حصرت ابن عباس والنفي نف بيان كيا كه ثابت بن قيس والنفو كى بوى نبى كريم مَاليَّيْمِ كي خدمت ميس حاضر بوئي اور عرض كيا: يارسول الله! مجهان

ك اخلاق اوردين كى وجه سے اس سے كوئى شكايت نہيں ہے،البت ميں اسلام میں کفرکو پیندنہیں کرتی ۔ ( کیونکدان کے ساتھ رہ کران کے حقوق

زوجيت كونبيس ادا كرسكتى )اس يرآ تخضرت مناتيظم في ان سفر مايا: "كيا تم ان كاباغ (جوانبول نے مبريس دياتها) واپس كرسكتى بو؟" انبول نے كها: في بال، آخضرت مَا اليَّيْمُ في ( ثابت والتَّمُون ع ) فرمايا: "باغ قبول كرلواورانبين طلاق دے دو۔"

(۵۲۷ ۲۲) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد طحان نے بیان کیا ، ان سے فالد حذا نے ، ان سے عرمہ نے کہ عبداللہ بن الی (منافق) کی بہن جیلہ والنہ الرحوالي کي بين تھي) نے يه بيان كيا اور رسول الله مَنْ يَنْظِم ف ان سے دريافت فرماياتها: "كياتم ان ( ثابت رُكافِينُ ) كوباغ والیس کردوگی؟" انہوں نے کہا: ہاں، کردول گی۔ چنانچہ انہوں نے باغ

واپس کردیا اور نبی کریم منالطیم نے ان کے شو ہر کو تھم دیا: ' انہیں طلاق دے دین' اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کدان سے خالد نے ، ان سے عکرمدنے نبی کریم منافظیم سے اور (اس روایت میں بیان کیا که )ان کے

شوہر( ثابت رہائنہ )نے انہیں طلاق دے دی۔ (۵۲۷۵) اورابن الی تمیم سے روایت ب،ان سے عکرمہ نے ،ان سے

حفرت ابن عباس ولي النهائية انهول نے بيان كيا كه ثابت بن قيس ولافية كى بيوى رسول الله مَنْ الله عُلَيْدُمُ كى خدمت ميس حاضر جوئى اورعرض كيا: يارسول الله! مجھے ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے

ليكن مين أن كيساته كزاره نبيل كرستى ورسول الله مَا يَعْيَمُ في اس مرفر مايا: '' پھر کیاتم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو؟''انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ ٥٢٧٣ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيْل، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ امْرَأَةَ،

ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله رَسُولَ اللَّهِ ا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِيْنِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي

الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنِيُّا ( أَتَوُكُّهُ إِنَّ عَلَيْهِ حَدِيْقَتُهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ: ((الْمَهُلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقُهَا تَطُلِيقَةً)). [أطرافه في: ٢٧٤م، ٥٢٧٥، ٢٧٦م، ٥٢٧٥]

[نسائی: ۲۲ ۳۶]

٥٢٧٤ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَة، أَنَّ أُخْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبِّي، بِهَذَا، وَقَالَ: ((تَرُكِيْنَ حَدِيقَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا وَأَمْرَهُ يُطَلِّقُهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِي مُلْكُانًا وَطَلَّقْهَا.

[راجع: ٥٢٧٣]

٥٢٧٥ ـ وَعَنِ إِنْ أَبِيْ تَمِيْمَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمُ أَفَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَا أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي ُدِيْنِ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لَا أُطِيْقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَ فَيُكُمُ إِن ( فَتَرُكُونَ عَلَيْه حَدِيقَتُهُ ؟ ))

قَالَتْ: نَعَمْ. [راجع: ٢٧٢٥]

ح 49/7 کی طلاق کے سائل کا بیان

تشویج: اس معلوم ہوتا ہے کہ ثابت رٹائٹنڈ نے اس کے ساتھ کوئی برخلق نہیں کی تھی کیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ ثابت رٹائٹنڈ نے اس کا ہاتھ تو ژ و الاتھاا بن ماجد کی روایت میں ہے کہ نابت والنو برصورت آ دمی تھاس وجہ سے جمیلہ کوان سے نفرت پیدا ہوگئ تھی۔

٥٢٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ (۲ ۵۲۷) ہم سے محد بن عبداللہ بن مبارک مخری نے کہا، کہا ہم سے قرادابو

الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوْحٍ، حَدَّثَنَا نوح نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ،ان سے ابوب

سختیانی نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رفی مجئانے . جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

بیان کیا کہ فابت بن قیس بن شاس فی نیٹن کی بیوی نبی کریم مَا اینی کم کے پاس عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْن

آئی اور عرض کیا: یارسول الله! ثابت کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ مَكَّ كُمَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْن وَلَا کوئی شکایت نہیں کیکن مجھے خطرہ ہے (کہ میں ثابت رہائی کا شکری میں

نه چنس جاوں ) رسول الله من الله عليه اس يران عدر يافت فرمايا " و كياتم خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أُخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا م

ان كاباغ (جوانبول نے مبر ميں دياتھا) واپس كر كتى ہو؟ "انہوں نے عرض نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. [راجع: كيا: جى بال \_ چنانچدانهول في وه باغ وايس كرديا اورآ مخضرت مَاليَّيْظِم [0777

ك حكم سے ثابت رفاقط نے انہیں اپنے سے جدا كردياً

تشویج: ان سندوں کے بیان کرنے ہے امام بخاری میسید کی غرض بیہ کدرادیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ابوب پر،ابن طہمان اور جریر نے اس کوموصولا نقل کیا ہے اور حماد نے مرسلا ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ثابت، ڈٹاٹٹٹ کی اس عورت کا نام حبیبہ بنت بہل تھا۔ ہزار نے روایت کیا كديه پېلاخلع تقااسلام مين -والله اعلم بالصواب-

(۵۲۷۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا،ان سے حماد بن برید نے

بیان کیا،ان سے ایوب ختیانی نے،ان سے عکرمدنے یہی قصہ (مرسل)

اور ضرورت کے وقت خلع کا حکم دینا اور اللہ نے سور ہُ نساء میں فرمایا: "اگرتم

میاں بیوی کی نااتفاتی ہے ڈروتو ایک تھم مرد والوں میں ہے بھیجواور ایک تھم

نقل کیا اوراس میں خاتون کا نام جملہ آیا ہے۔

**باب**:ميان بيوي مين نااتفاقي كابيان

عورت کی طرف ہے مقرر کرؤ' ( آخر آیت تک )۔

٥٢٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،

عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةً، أَنَّ جَمِيْلَةَ،

فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. [راجع: ٥٢٧٢]

بَابُ الشَّقَاق

وَهَلْ يُشِيْرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَالضَّرُورَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ

حَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿خَبِيرًا﴾.

[النساء: ٣٥]

تشويج: اب اگريدونون في ميان يوي مين موافقت كرادين تب تو خيراس كاذكرخودة يت مين برا اگريدونون في جدائي كي رائد دين تو جدائی ہوجائے گی ،میاں بیوی کے اذن کی ضرورت نہیں ۔امام مالک اوراوزاعی اوراسحاق زیستینے کا یہی قول ہے اورامام شافعی اورامام احمد مجیستاط کہتے ہیں کہاذ ن ضروری ہے۔

٥٢٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، (۵۲۷۸) مم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، قَالَ: «لِنَّ بَنِي قَالَ: (لِأَنَّ بَنِي قَالَ: (لَاِنَّ بَنِي النَّهُمُ ، الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذُنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِي ابْنَتَهُمْ ، فَلَا آذَنُ )). [راجع: ٩٢٦]

کیا،ان سے ابن الب ملیکہ نے اوران سے مسور بن مخر مد رہ النظائے نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم مُن النظام سے سنا، آپ فرمار ہے تھے: '' بنومغیرہ نے اس کی اجازت ما تکی ہے کہ علی سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔''

تشوجے: یا کی مکڑا ہے اس صدیث کا جو کتاب النکاح میں گزر چک ہے کہ حضرت علی ڈٹائٹٹڑ نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تھا۔ نبی کریم مُٹائٹٹٹڑ خفا ہوئے تو وہ اس ارادے سے باز آئے اس صدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ نبی کریم مُٹائٹٹٹٹر کے خضرت علی ڈٹائٹٹٹ کو جو وہ سرے نکاح سے روکا تو اس وجہ سے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ الز ہرا ڈِٹائٹٹٹا میں نا تفاقی کا ڈرتھا۔ آپ نے تو فرما دیا کہ بینا ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بٹی ایک گھر میں جمع ہوکیس۔

# بَابٌ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأُمَّةِ طَلَاقًا بِابِ: الرَّاونِدُى كَى كَ نَكَاحٍ مِينَ مُواسَ كَ بعد پچی جائے تو بیج سے طلاق نِد پڑے گ

٥٢٧٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكَ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُشْخَةً قَالَتْ: كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَن، إِخْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أَعْتِقَتْ، فَخُيرَتْ فِيْ زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ أَنْ ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ حُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ: فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ: ((الْهُ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ: وَالْهُ مَنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ: كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقِ عَمالًا كَابِيان

وَلَكِنْ ذَٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، كيا كيا: إلى الكن وه كوشت بريه كوصدقه مين ملا إورآ ب صدقة لهيل وأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . قَالَ: ((عَلَيْهَا كُماتِ - آخضرت مَنَّ الْيُرَامِ خَرَمايا: "وه ان كے ليے صدقه ہاور صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٤٥٦] مارے ليے بريه كی طرف ت تخذ ہے۔"

تشوج: جب تک فاوندطلاق ندد ے جمہور کا یہی فدہب ہے لیکن ابن مسعود اور ابن عباس اور الی بن کعب بڑی اُنڈی ہے منقول ہے کہ لونڈی کی بج طلاق ہے۔ تابعین میں سے سعید بن میتب اور حسن اور مجاہد بھی اس کے قائل ہیں ۔ عروہ نے کہا طلاق خریدار کے اختیار میں رہے گی ۔ صدیث ہے باب کا مطلب یوں نکلا کہ جب آ پ نے بریرہ ڈائٹٹا کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا کہ اپنے فاوند کور کھے یا اس سے جدا ہوجائے تو معلوم ہوا کہ لونڈی کا آزاد ہونا طلاق نہیں ہوگی اس نے بریرہ ڈائٹٹا کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا کہ اپنے بھی طلاق نہ ہوگی ۔ یہ امام بخاری میں اور جب آزادی طلاق نہیں ہوتی تو بھی طلاق نہ ہوگی ۔ یہ امام بخاری میں اور خوام بخاری میں اور خوام بخاری میں اور فقہ الحدیث میں امام بخاری میں اور فقہ الحدیث میں امام الفقہ ہیں ۔

گرنه بیند بروز شهر ، چشم ه حجشمه آفتاب راچه گناه باب خیار الاً مَة تَحْتَ الْعَبْدِ باب: اگراونڈی غلام کے نکاح

باب: اگرلونڈی غلام کے نکاح میں ہو پھروہ لونڈی آزاد ہو جائے تواسے اختیار ہوگا،خواہ وہ نکاح باقی

ر کھے یا فسخ کرڈالے (۵۲۸۰) ہم سے ابودلیدنے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ اور ہمام نے بیان

کیا،ان سے فتادہ نے ،ان سے عکرمہ نے اوران سے ابن عباس ڈالٹھ کا نے بیان کیا کہا ہے ۔ بیان کیا کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بربرہ ڈلٹھٹا کے شوہر (مغیث) سے تھی۔

(۵۲۸۱) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن

فالد نے بیان کیا، کہا ہم نے ابوب سے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اور ان سے عکرمہ نے اور ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رہ انتی گئا نے بیان کیا کہ بیہ مغیث، بنی فلاں کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ رہ انتی گئا کے شوہر کی طرف تھا۔ گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ وہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ وہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ وہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ وہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہا ہوں کے بیٹھے بیٹھے کی انہیں وہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے کی انہیں وہا ہوں کہ دینہ کی گلیوں میں وہا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے کی انہیں وہا ہوں کہ دینہ کی گلیوں میں وہا ہوں کہ دینہ کی گلیوں میں وہا ہوں کہ دینہ کی کا دینہ کی کا دینہ کی کی کہ دینہ کی کی دینہ کی کی دینہ کی کا دینہ کی کا دینہ کی کی دینہ کی دینہ کی کا دینہ کی کی دینہ کی دینہ کی کی دینہ کی کی دینہ کی دینہ کی دینہ کی دینہ کی کی دینہ کی کی دینہ کی کی دینہ کی

(۵۲۸۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالو ہاب نے

وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِيْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ. [أطرافه في: ٥٢٨١، ٥٢٨١، ٥٢٨٣]

٥٢٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

[ابوداود: ۲۲۳۲؛ ترمذي: ۱۱۵٦]

٥٢٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: ذَاكَ مُغِيْتُ عَبْدُ بَنِيْ فُلَانٍ يَعْنِيْ زَوْجَ بَرِيْرَقَ كَأَنِي أَنْظُرُ عَبْدُ يَبْعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، يَبْكِيْ عَلَيْهَا. إَلَيْهِ يَتَبُعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، يَبْكِيْ عَلَيْهَا.

[راجع: ٥٢٨٠][آبوداود: ٢٢٣٢؛ ترمذي: ١١٥٦]

٥٢٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا

رے ہیں۔

أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيث، عَبْدًا لِبَنِي فُلَان، مغیث نام تھا۔ وہ بی فلال کے غلام تھے۔ جیسے وہ منظراب بھی میری آ تھوں میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ وہا نی ایکھیے چیچے چھر

كَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ وَرَائَهَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ. [راجع: ٥٢٨٠ ، ٥٢٨٥]

بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ مَالِئَكُمْ فِي

زَوَجِ بَرِيْرَةً

٥٢٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيْتُ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَنْكِيْ، وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْنَكُمُ لِعَبَّاسٍ: ((يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيرَةً، وَمِنْ بُغُضِ بَرِيرَةً مُغِينًا))؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ ((لَوْ رَاجَعْتِيهِ)). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَأْمُرُنِي قَالَ: ((إِنَّمَا

أَشْفَعُ)). قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ. [راجع:

٥٢٨٠] [ابوداود: ٣٢٢١ نسائي: ٣٤٠١) ابن

شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَن

الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةً؛ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ،

باب: بریرہ وہائی کے شوہر کے بارے میں نبی كريم منافييل كاسفارش كرنا

(۵۲۸m) ہم سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالوہاب تقفی نے خردی، کہا ہم سے خالد حذاء نے ،ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس والفين أل كربريره والتنبئ كشوم غلام تصادران كانام مغيث تهار كويا میں اس وقت اسے و کھ رہا ہول جب وہ بریرہ وہی کے چھے چھے روتے ہوئے پھردہے تصاور آنسووں سے ان کی ڈارھی تر ہورہی تھی۔اس پر بی كريم مَنْ اللَّهُ فِي عَبِاس وَالنَّفَرُ عِنْ فَرِمانِ "معِباس! كياتهمين مغيث كي بريره ے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر جرت نہیں مولی؟" آخر نی اكرم مَنَا يُنْزِعُ في بريره ف فرمايا:"كاش التم اس كے بارے مين اپنا فيصله بدل ديتيں '' انہوں نے عرض كيا: مارسول الله! كيا آپ مجھے اس كا تكم فرمار ہے بن ؟ آتخضرت مَنَا لِيَرَامُ نِهِ فرمايا: "مين صرف سفارش كرر ما مون" أنهون نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔

بايد

(۵۲۸ ۳) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، کہا ہم کوشعبہ نے خبردی انبیں تھم نے ، انہیں ابراہیم تخی نے ، انہیں اسود نے کہ عائشہ زاتیجا نے بریرہ کوٹریدنے کاارادہ کیالیکن ان کے مالکوں نے کہا کہوہ ای شرط پرانہیں ج سكتے بيں كەبرىره كاتر كەبم ليس اوران كےساتھ ولاء (آزادى كے بعد) ا نہی سے قائم ہو۔ عائشہ وٰلِنُونہانے جب اس کا ذکر نبی کریم مَثَالَیْمِ اُسے کیا تو لونڈی، غلام کوآ زاد کرے اور ولاء بھی اس کے ساتھ قائم ہو کتی ہے جوآ زاد کرے۔' اور نبی کریم مَثَالَيْنَ کے سامنے گوشت لایا گیا پھر کہا گیا کہ ب ماجه: ۲۰۷۵ بَابٌ

٥٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

بَرِيْرَةَ، فَأَبَي مَوَالِيْهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَّرَتْ ذَالِكُ لِلنَّبِيِّ مَا اللَّهُ فَقَالَ: ((اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَأَتِيَ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةً، فَقَالَ: ((هُوّ طلاق کے مسائل کابیان

گوشت بریره کوصدقد کیا گیا تھا۔ آنخضرت مَثَّاثِیْنِم نے فرمایا:''وہ ان کے

ليصدقه بادرهارے ليےان كاتحفہ بـ"

كِتَابُ الطُّلَاقِ

لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٢٥٦]

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ: فَخُيرَتْ مِنْ مِم ت آوم بن الى اياس في بيان كياءان عضعبد في بيان كيا اوراس زَوجِهَا.

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿

﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

وَلَأَمَةٌ مُّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أُعْجَبَتُكُمْ ﴾. [اليقرة: ٢٢١]

٥٢٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْكَ،

عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ، أُوالْيَهُوْدِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ

حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ

الْمَوْأَةُ: رَبُّهَا عِيْسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِاللَّهِ.

بَابُ نِگاح مَنُ أَسُلَمَ مِنَ المُشركاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

٥٢٨٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ:

أُخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ عَن ابْنِ عَبَّاسَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ

مِنَ النَّبِيِّ مُثْلِثُهُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوْا مُشْرِكِيْ

تھے۔ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے کہ آنخضرت مَثَاثِیْمُ ان سے

روایت میں بیاضافہ کیا کہ چرآ زادی کے بعد انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا ( کہ چاہیں ان کے پاس رہیں ورندا پنا نکاح تو ڑلیں )۔

**باب:**الله تعالیٰ کاسورهٔ بقره میں یوں فر ما نا که

"اورمشرك عورتول سے نكاح نه كرويهال تك كه وه ايمان لا ميں اور يقيينا موًمندلونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ شرک عورت تم کو بھلی لگے۔''

(۵۲۸۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے

بیان کیا،ان سے نافع نے کہ ابن عمر والفنا سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں ے تکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالی نے مشرک عورتوں سے نکاح مؤمنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور میں نہیں مجھتا کہ اس سے بڑھ کراور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت سہ کیے کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ علیہ الم بس،

حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔

تشوي: يهذاص ابن عمر ولي المناس الما يم ووسر ملف في ان كاخلاف كياب من الدابن عمر ولي المناسورة ما كده كي اس آيت: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتَابَ ﴾ (4/المائدة: ٥) كومنسوخ سجھتے ہوں۔ابن عماس کھ ﷺ نے كہا كەسورۇبقره كى بية بيت: ﴿ وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ (٢/ البقرة إ٢٢) سورة ما كده كي آيت سے منسوخ بادرابن عمر ولي فينا كے سوااوركوئي اس كا قائل نبيس مواكديبودي يا نصراني عورت سے نكاح تا جائز ب اور امام بخاری مونیلیہ کا بھی میلان ابن عمر نظافتہ کے قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔عطاء نے کہا یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح کرنا درست ہے اور بہت سے صحابہ سے ثابت سے کہ انہوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا۔

**باب:** اسلام قبول کرنے والی مشرک عورتوں سے نكاح اوران كى عدت كابيان

(۵۲۸۲) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام بن عردہ نے

خردی، انبیس این جریج نے کہ عطاء خراسانی نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس والفَخُنان ن كه نبى كريم مَاليَّيْظِ اورمو منين كے ليے مشركين دوطرح ك

<> 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥ 54/7 ≥

أَهْل حَرْبِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي جَنَكَ كُرتَ شَحَاوروه آنخضرت مَاليَّيْمَ سے جَنَك كرتے تھے۔ دوسرے عہدو پیان کرنے والے مشرکین کہ آنخضرت مَا اللّٰ ان سے جنگ نہیں كرتے تھے اور نہ وہ آنخضرت مَلَّاتِيْمْ سے جنگ كرتے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت (اسلام قبول کرنے کے بعد ) ہجرت کر کے یہاں

( مدینه منوره ) آتی توانبیس اس دفت تک بیغام نکاح ند دیا جاتا یهال تک که انہیں چض آ جاتا اور پھر وہ اس سے پاک ہوتیں ، پھر جب وہ پاک ہو جاتیں تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا، پھران کے شوہر بھی، ان کے کسی دوسرے مخص سے نکاح کر لینے سے پہلے بجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتیں اور اگرمشر کین میں ہے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آ زاد سمجھے جاتے اوران کے وہی حقوق ہوتے جوتمام مہاجرین کے تھے۔ پھرعطاء نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہدکی حدیث کی طرح سے

صورت حال بیان کی کما گرمعاً بدمشرکین کی کوئی غلام یالونڈی جرت کر کے آ جاتی تو آنہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا البتہ جوان کی قیت ہوتی وہ واپس کردی جاتی تھی۔ (۵۲۸۷) اورعطاء نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹنا سے بیان کیا کہ قریبہ بنت

الی امیر عمر بن خطاب طالفیا کے نکاح میں تھیں ، پھر عمر مولائیا نے (مشرکین فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ِ عَنَاحَ كَا ثَالَقَتَ كَيْ آيت كے بعد) أنبيس طلاق و دي تؤمعا ويزين

الى سفيان دان في ان سے ذكاح كرليا اور ام حكم بنت الى سفيان عياض بن

غنم فہری کے نکاح میں تھیں ،اس وقت اس نے انہیں طلاق دے دی (اوروہ مدینہ جرت کر کے آگئیں )اور عبداللہ بن عثمان تقفی نے ان سے تکاح کیا۔

تشويع: اس مئله مين اختلاف ب اكثر علما كايةول ب كه جوعورت دار الحرب سے مسلمان موكر دار السلام مين ججرت كرے اس كوتين حيض تك يا حاملہ ہوتو وضع حمل تک عدت کرنی چاہیے۔اس کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر عتی ہے۔قریبہ بنت ابی امیہ جوام المؤمنین امسلمہ رہائنتا کی بہن تھی اور ام الحكم ابوسفيان رالتين كي بيني يدونو عورتيس كافر وتميس جب ان كوطلاق دى كى توانهول نے عدت بھى كى ہوگى لبذا باب كا مطلب نكل آيا بعض نے كہا

باب: اس بیان میں کہ جب مشرک یا نفرانی

عورت جومعاہدمشرک یاحر بی مشرک کے نکاح میں

أَهْلِ عَهْدِ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُوْنَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيْضَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النُّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةً فَهُمَا حُرَّان وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيْثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ

هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ

لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

٥٢٨٧ ـ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَّيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ أَمُّ الْحَكَمِ الْنَهُ أَبِي سُفْيَانَ تَجْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمِ الْفِهْرِيِّ - فَطَلَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ.

قریبه سلمان ہوگئ تھی۔بعض نے دوقریبہ بتلائی ہیں۔ایک تو وہ جوسلمان ہوکر جرت کرآئی تھی ادرایک وہ جو کا فررہی تھی۔ یہاں یہی سراد ہے۔ بَابٌ: إذَا أَسُلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ

أُوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أُو

حلال بين-"

### الُحرُبي

وَقَالَ عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِي امْرَأَتُهُ قَالَ: لاَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِي بِنِكَاحِ جَدِيْدِ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَعَالَى: ﴿لاَ هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾. [الممتحنة: ١٠]

ہواسلام لائے اورعدالوں شین سعد

اورعبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے خالد حذاء نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس ڈی ڈیٹا نے کہ اگر کوئی نفرانی عورت اپنے شوہر سے تھوڑی دیر پہلے بھی اسلام لائی تو دہ اپنے خادند پرحرام ہوجاتی ہے اور داؤد نے بیان کیا کہ ان سے ابراہیم صائغ نے کہ عطاء سے ایس عورت کے متعلق پوچھا گیا جوذی قوم سے تعلق رکھتی ہواور اسلام قبول کر لے، پھر اس کے بعداس کا شوہر بھی اس کی عدت کے زمانہ ہی میں اسلام لے آئے تو کیا وہ اس کی بوی تھی جائے گی؟ فرمایا: نہیں، البتہ اگر وہ نیا تکار کرنا چاہے، نئے مہر کے ساتھ (تو کرسکتا ہے) مجاہد نے فرمایا کہ (بیوی کے جاہد نے فرمایا کہ (بیوی کے اسلام لانے کے بعد) اگر شوہراس کی عدت کے زمانہ میں ہی اسلام لے آیا تو اس سے نکار کر لینا چاہے اور اللہ تعالی نے فرمایا: ''نہ مؤمن عورتیں مثرک مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ شرک مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ شرک مردوم من عورتوں کے لیے

حن اور قادہ نے دو جوسیوں کے بارے میں (جومیاں بیوی سے )اسلام کے آئے سے، کہا کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر باتی ہیں اور اگران میں سے کوئی اپنے ساتھی سے (اسلام میں )سبقت کرجائے اور دوسراا نکار کردے تو عورت اپنے شوہر سے جدا ہوجاتی ہے اور شوہر اسے حاصل نہیں کرسکتا (سوائے نکاح جدید کے )اور ابن جرت نے کہا: میں نے عطاء سے پوچھا کہ مشرکین کی کوئی عورت (اسلام تبول کرنے کے بعد )اگر مسلمانوں کے کہ شرکین کی کوئی عورت (اسلام تبول کرنے کے بعد )اگر مسلمانوں کے باس آئے تو کیا اس کے مشرک شوہر کواس کا مہر واپس کردیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''اور انہیں وہ واپس کردہ جو انہوں نے فرج کیا ہو۔'' عطاء نے فرمایا : بیس ، پیر حضور اکرم منا اللہ خام مشرکین کے درمیان عمل اور مجاہد نے فرمایا: بیس ، پیر حضور اکرم منا اللہ خام اور قریش کے درمیان فرا اور مجاہد نے فرمایا: بیس بیر حضور اکرم منا اللہ خام اور قریش کے درمیان فرمایا در قربایا : بیر سب بیر حضور اکرم منا اللہ خام اور قریش کے درمیان فرمایا در میاب

باہمی سلح کی وجہ سے تھا۔ (۵۲۸۸) ہم سے یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے ، ان سے ابن شہاب نے اور ابراہیم بن منذر

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيْ مَجُوْسِيَّيْنِ: أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاجِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا. صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ أَيْعَاوَضُ الْمُشْلِمِيْنَ أَيْعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُمْ مَّا لَنُهُ قُولُ ﴾ [الممتحنة: ١٠] قَالَ: لَا إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ رَيْنَ النَّبِيِّ مُلْكُمُ الْعَهْدِ. وَقَالَ بَيْنَ النَّبِيِّ مُلْكُمُ الْعَهْدِ. وَقَالَ بَيْنَ النَّهِ مُلْكُمُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَالَ

٥٢٨٨ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ

مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْح بَيْنَ النَّبِيِّ مُكْكُمٌّ ا

وَبَيْنَ قُرَيْشٍ .

كِتَابُ الطَّلَاقِ طلاق کے مسائل کابیان <>€ 56/7 ≥ 56/7 ≥ 56

فے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا ،ان سے بونس نے ابْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِيْ بیان کیا، ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ نى كريم مَاليَّيْظِ، كى زوجهُ مطهره عائشه وليَّنْهُا في بيان كيا كهموَمن عورتيس الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مُكْكُمٌّ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هِاجَرْنَ إِلَي النَّبِيِّ مَلْكُمُ جب جرت كرك نى كريم مَنْ يُعْلِم ك ياس آتى تصيل تو آ تخضرت مَنْ يَعْلِمُ انہیں آ زماتے تھے بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کہ''اے وہ لوگو! جو يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَّ ایمان لے آئے ہو، جب مؤمن عورتیں تبہارے یاس جرت کرے آئیں تو انہیں آ زماؤ۔' آخر آیت تک۔ عائشہ دلی شائے بیان کیا کہ پھران ( جرت كرنے والى ) مؤمن عورتوں ميں سے جواس شرط كا اقرار كر ليتي (جس كا ذكراس سورة ممتحنه ميں ہے كە" الله كاكسى كوشريك نة ظهرا دُكى") تو وہ آ زمائش میں پوری مجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار كركيتين تورسول الله مَنْ التَيْمُ ان سے فرماتے كه "اب جاء ا ميں نے تم ع عبد لے لیا ہے۔ ' ہر گر نہیں! واللہ! رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِم كم ماتھ نے (بعت ليت وقت )كى عورت كالم تعريمينين جيوا آ تخضرت مَلَيْ يَيْمُ ان سے صرف زبان سے بیعت لیتے تھے۔ واللہ! آنخضرت نے عورتوں سے صرف انہیں چیزوں کاعہدلیاجن کااللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بعت لینے كے بعد آپ ان سے فرماتے كه ميں نے تم سے عہد لے ليا ہے۔ يہ آپ صرف زبان سے کہتے کہ 'میں نے تم سے بیعت لے لی۔''

### باب:الله تعالی کا (سوره بقره میں) فرمانا که

"وہ اوگ جواین بوبوں سے ایلاء کرتے ہیں، ان کے لیے جار مہینے کی مت مقررے "آخرآیت ﴿سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ تك ﴿ فَإِنْ فَاءُ وْ١ ﴾ ك معنی شم تو ژویں اپنی بیوی سے صحبت کریں۔

(۵۲۸۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا ،ان سے ان کے بھائی عبدالحمیدنے ،ان سے سلیمان بن بلال نے ،ان سے میدطویل نے كدانهول في حفرت انس بن ما لك والثيُّة سے سنا: انہوں نے بیان كمیا كه رسول اللد مَا اليُّزِيم في ازواج مطهرات سايلاء كيا تعا آ تخضرت مَا اليُّرَام ك ياؤل ميس موج آ كى تقى -اس كية بالناخان مين أنتس

آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتُحِنُوْهُنَّ﴾ [الممتحنه: ١٠] إِلَى أُخَرِ الآبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْنِينًا ﴿ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكٌ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَةً: ((انْطَلِقُنَ فَقَدْ بَايَغْتُكُنَّ)) لَاوَاللَّهِ لـ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْل اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ الْمُرَأَةِ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللَّهِ! مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَعْدُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أُخَذَ عَلَيْهِنَّ ((قَدْ بَايَعْتُكُنَّ)). كَلَامًا. [راجع: ٢٧١٣] [مسلم: ٤٨٣٤؛ ابن ماجه: ٢٨٧٥] بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ لِللَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٦] ﴿ فَإِنْ فَاءُ وَا ﴾ رَجَعُوا.

٥٢٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَخِيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ

الطُّويْل، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُوْلُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّهُمْ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ

انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا

**♦** 57/7 **♦** 5

كِتَابُ الطُّلَاقِ

دن تک قیام فرمایا، پھرآپ ملاقین وہاں سے اترے، لوگوں نے کہا کہ وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! يار ول الله! آپ نے ایک میدند کا ایلاء کیا تھا۔ آنخضرت مَلَّ اللَّیْمُ نے فرمایا: آلَيْتَ شَهْرًا. قَالَ: ((الشَّهْرُ يَسْعُ وَعِشْرُونَ)).

طلاق کے مسائل کابیان

[راجع: ٣٧٨]

"مهينهانتيس دن كابھي ہوتاہے-" تشويج: ايلاء قتم كھانے كوكتے ہيں كدكوئى مروائى ورت كے ياس مت مقررہ تك ندجانے كى تم كھالے مزيد تفصيل حديث ذيل ميس ملاحظه و لفظ ابلاء کے اصطلاحی معنی یہ بیں کہ کوئی تسم کھائے کہ وہ اپنی عورت کے پائنیں جائے گا۔جمہور علی کے نزد یک ایلاء کی مت چار مینیے ہے۔

(۵۲۹۰) ہم سے تنبیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے ٥٢٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر ولی اٹنا اس ایلاء کے بارے میں جس کا عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْإِيْلَاءِ ذکر الله تعالی نے کیا ہے، فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد سی کے الَّذِيْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدَ ليے جائز نہيں ،سوائے اس كے كه قاعدہ كے مطابق (ايلى بيوى كو) اينے الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَغْرُوفِ، أَوْ

یاں ہی روک لے یا پھر طلاق دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. (۵۲۹۱) امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے اساعیل نے بیان کیا ،ان سے امام ٥٢٩ ـ وَقَالَ لِيْ إِسْمَاعِيْلُ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ،

مالک نے بیان کیا ،ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر وہ النہ ان عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ كه جب جارميني كزر جاكي تواسة قاضى كے سامنے پیش كيا جائے گا، أَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہو آئ جب الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ تک طلاق دی نه جائے۔حضرت عثان،علی، ابو درداء اور عائشہ اور بارہ عُثْمَانَ وَعَلِي وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىٰ

دوسر صحابہ شکالی سے بھی ایسائی منقول ہے۔ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مُلْكُلًّا. تشوج: حفید کتے ہیں کہ جار ماہ کی مدت گزرنے پراگر مردر جوع نہ کرے تو خود طلاق بائن پڑجائے گی محر حفید کا میتونس ہے تفصیل کے لئے

د کیھوٹرح وحیدی۔

# باب: جو محض كم موجائے اس كے كھر والوں اور

جائيداد ميس كياعمل موگا اورائن ميتب نے كہاجب جنگ كونت صف سے اگركونی فخص مم موجائے

تو اس کی بیوی کوایک سال اس کا انتظار کرنا چاہیے ( اور پھراس کے بعد دوسرا نکاح کرنا جاہیے )عبداللہ بن مسعود داللہ نے ایک لونڈی کسی سے خریدی (اصل مالک قیت لیے بغیر کہیں چلا گیا اور مم ہوگیا) تو آپ نے اس کے پہلے مالک کوایک سال تک تلاش کیا، پھر جب وہ نہیں ملا (غریول کواس لونڈی کی قیت میں ہے )ایک ایک، دودودرہم دینے لکے اور آپ

# بَابُ خُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِذًا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ امْرَأْتُهُ سَنَّةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً

فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدُّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتِيَ فُلَانٌ فَلِيَّ وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوْا

طلاق کے مسائل کابیان

فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُوْدِ.

الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيْرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تُزَوَّجُ اورجو قيت ليے بغير كہيں كم بوگيا تھا) پھراگروہ (آنے كے بعد) اب امْرَأَتُهُ، وَلَا يُفْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ معدقه سانكاركركا (اور قيمت كامطالبهكركا تواس كاثواب) مجھے ملے گا اورلونڈی کی قیمت کی ادائیگی مجھ پر واجب ہوگی ۔ابن مسعود خالفنا نے کہا: ای طرح تم لقط (ایسی چیز کو کہتے ہیں جورائتے میں پڑی ہوئی کسی کو مل جائے ) کے ساتھ کیا کرو۔ زہری نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیام معلوم ہو، کہا کہ اس کی بیوی دوسرا نکاح نہ کرے اور منداس کا مال تقسیم کیا جائے ، پھراس کی خبرمانی بند ہو جائے تو اس کا معاملہ بھی مفقود الخبر كى طرح ہوجا تاہے۔

(۵۲۹۲) ہم ے على بن عبدالله مدين نے كها،ان سے سفيان بن عيد نے، ان سے کی بن سعید نے ، ان سے منبعث کے مولی برید نے کہ نبی كريم مَثَاثِيْنِ سے كھوئى ہوئى بكرى كے متعلق سوال كيا كيا تو آپ مَثَاثِيْمُ نے فرمایا:''اسے بکڑلو، کیونکہ یاوہ تمہاری ہوگی (اگرایک سال تک اعلان کے بعداس کا ما لک ندملا) یا تمہار ہے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑ یے کی ہوگی۔'' (اگریدانہی جنگلوں میں پھرتی رہی ) اور آنخضرت مَنَالَیْنِم سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور غصے کی وجہ سے آپ ك دونول رخسارسرخ مو كئ إورآپ مَالْيَيْنِمْ نے فرمايا: وحمهمين اس ے کیاغرض اس کے پاس (مضوط) کھر ہیں (جس کی دجہ سے چلنے میں ا ہے کوئی دشواری نہیں ہوگی )اس کے پاس مشکیزہ ہے جس ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور ورخت کے بیے کھا تا رہے گا، یہاں تک کراس کا مالک اسے پالےگا۔ 'اور آنخضرت مَا النَّالِمُ سے لقط کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:"اس کی ری کا (جس سے دہ بندھا ہو) اور اس کے ظرف کا (جس میں دہ رکھا ہو) اعلان کرواوراس کا ایک سال تک اعلان کرو، پھرا گرکوئی ایسا مخض آ جائے جواسے پہیانتا ہو (اوراس کا مالک ہوتو اسے دے دو) ورنداسے اینے مال کے ساتھ ملالو۔''سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ پھر میں رہید بن عبدالرحمٰن سے ملا اور مجھے ان سے اس کے سوا اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھاتھا کہ گم شدہ چیزوں کے بارے

٥٢٩٢ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ مُؤْلِثًا مُسْئِلَ غَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: ((خُدُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلْأَحِيْكَ أَوْ لِللَّانْبِ)). وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِل، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَقَالَ: ( (َمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسَّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: ((اعْرِفْ وِكَانَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفُهَا سَنَدٌّ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطُهَا بِمَالِكَ)). قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظُ عَنْهُ شَيْنًا غَيْرَ هَذَاـ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْزِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيْعَةُ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ. [راجع: ٩١] 59/7

میں مذہب کے مولی پرید کی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
کیا وہ زید بن خالد سے منقول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں (سفیان نے
بیان کیا کہ) بچیٰ نے بیان کیا کہ رہیعہ نے منبعث کے مولی پریدسے بیان
کیا ، ان سے زید بن خالد نے ۔سفیان نے بیان کیا کہ پھر میں نے رہیعہ
سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔

تشوج: یعنی اون کے پارنے کی کیا ضرورت ہے اس کو کھانے پینے چلنے میں کسی کی مددِ اور حفاظت کی ضرورت ہے نہ بھیڑ یے کا ڈر ہے۔اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے ۔ بعض نے کہااس حدیث سے بی نکلا کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے ضائع ہونے کا ڈرنہ ہوپس اس طرح مفقو د کی مورت میں بھی تصرف کرنا جائز نہیں جب تک اس کے خاوند کی موت محقق نہ ہو۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں بیقیا صحیح نہیں ہے اور حضرت عمر ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس ، ابن مسعود اور متعد دمحاب و کا گفتا ہے باسانید صحیحہ مروی ہےان کوسعید بن منصورا درعبدالرزاق نے نکالا کہ مفقو د کی عورت چار برس تک انتظار کرے۔اگر اس عرصہ تک اس کی خبر نیمعلوم ہوتو اس کی عورت دوسرا نکاح کر لے اور ایک جماعت تابعین جیسے ابراہیم مخنی اور عطاء اور زہری اور کھول اور معنی اس کے قائل ہوئے ہیں اور امام احمد اور اسحاق نے کہا اس مے لئے کوئی مدت مقرنبیں مدت اس کے واسطے ہے جولڑ ائی میں مم ہویا دریا میں اور حنفیا ورشا فعید نے کہا مفقو دکی عورت اس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک کہ خاوند کا زندہ یامر دہ ہونا ظاہر نہ ہواور حنفیہ نے اس کی تقدیر نوے برس یا سوبرس یا ۲۰ ابرس کی ہے اور دلیل کی ہے اس مرفوع حدیث سے کہ مفقو د کی عورت اس کی عورت ہے یہاں تک کہ حال کھلے۔ ابوعبیدہ نے علی ڈالٹنئا ہے اورعبدالرزاق نے ابن مسعود ڈالٹنئا ہے اپیا ہی نقل کیا ہے مگر مرفوع حدیث ضعیف ادر سیح اس کا وقف ہے اور ابن مسعود رٹھائٹنڈ ہے دوسری روایت میں جار برس کی مدت منقول ہے ادر علی رٹھائٹنڈ کی روایت بھی ضعیف ہے تو صیح وہی چارسال کی مدت ہوئی اور اگر عورت کو حضیہ یا شافعیہ یا حنابلہ کے مذہب کے موافق ادھر رکھا جائے تو اس میں صریح ضرر پہنچانا ہے ہی قاضی مفقود کی عورت کا نکاح فنح کرسکتا ہے جب دکیھے کہ عورت کو تکلیف ہے یااس کو نان ونفقہ دینے والا کوئی نہیں اور حنفیه اور شافعیہ اور حنابلہ کے نمہب کے موافق تو شاید ہی دنیامیں کوئی عورت نکلے جوساری عمر بن شو ہر کے عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے۔اگر بالفرض بیٹھی بھی رہے تو پھرنوے سال یا سوسال یا ایک موہیں سال خاوند کی غربونے پریااس کے سب ہم عمر مرجانے پرعورت کی عمر بھی تو نوے سال سے یاای سال سے غالباً کم ندرہے گی اوراس عمر میں کاح کی اجازت دینا کو یا عذر بدتر از گناه ہے۔ ہاری شریعت میں نان نفقہ ندرینے یا نامردی کی دجہ سے جب نکاح کا فنخ جائز ہے تو مفقو دبھی بطریق اولی جائز ہونا چاہیےاور تعجب یہ ہے کہ حفیہ ایلا میں لیمن چار مہینے تک عورت کے پاس نہ جانے کی قتم میں تو بیت کم دیتے ہیں کہ چار مہینے گزرنے پراس عورت کواکی طلاق بائن پڑ جاتی ہے اور یہاں اس بیچاری عورت کی ساری جوانی برباد ہونے پر بھی ان کور منہیں آتا فرماتے ہیں کہ موت اقران کے بعد دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ کیا خوب انصاف ہے اب اگر عورت دوسرا نکاح کر لے اس کے بعد پہلے خاوند کا حال معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے تو وہ پہلے ہی غادند کی عورت ہوگی اور شعمی نے کہاد دمرے خاوندے قاضی اس کوجدا کردے گا وہ عدت پوری کرکے پھر پہلے خاوند کے پاس ہے۔اگر پہلا خاوند مر جائے تواس کی بھی عدت بیٹھے اور اس کی وارث بھی ہوگی بعض نے کہا پہلا خاونداگر آئے تواس کو اختیار ہوگا جا ہے، پی عورت ووسرے خاوندے چھین لے جا ہے جومبرعورت کودیا ہودہ اس سے وصول کر لے۔ میں (وحید الزیال) کہتا ہوں اگر مفقود نے بلاعذرا پتاا حوال مخفی رکھا تھا اورعورت کے لئے نان ونفقه كاانظام نبيس كركے كيا تھانہ كچھ جائيداد چھوڑ كرمگيا تھا تو قياس بيہ كهوه اپنى زوجەكود وسرے خاوند سے نبيس پھيرسكتااورا گرعذر معقول ثابت ہوجس کی وجہ سے خبر نہ بھیج سکااوروہ اپنی زوجہ کے لئے نان ونفقہ کی جائیداد جھوڑ کمیا تھا یا بندوبست کر کمیا تھا تب اس کواختیار ہونا جا ہیے خواہ عورت پھیر لےخواہ مہر جودیا ہودہ دوسرے خاوندے لے لے اور بیقول کوجدید ہے اور اتفاق علما کے خلاف ہے مگر مقتضائے انصاف ہے۔ والله اعلم ۔ (شرح مولانا وهدالزمال)

بَابُ [الظُّهَارِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى:]

### باس ظهاركابيان

﴿ فَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي اورالله تعالى كاسورهُ مجادله مين فرمانا: ''الله نے اس عورت كى بات من لى جو زَوْجَهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ آپ (مَنْ النَّيْمُ ) سے ، اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی۔ " آیت فَإِطْعًامُ سِتَّيْنَ مِسْكِينًا ﴾. [المجادلة: ٤،١] ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِنِّينَ مِسْكِينًا ﴾ تك اور جه اساعيل وَقَالَ لِنِي إِسْمَاعِيْلُ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ نے بیان کیا، کہا جھے سے امام مالک نے بیان کیا کہ ابن شہاب ہے کسی نے ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ يمسكد يوچها توانبول في بتلايا كهاس كاظهار بهي آزاد كظهار كاطرح ظِهَارِ الْمُورِّ. قَالَ مَالِكُ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ موگا۔''امام مالک نے بیان کیا: غلام دومہینے کے روزے رکھے گا۔حسن بن شَهْرَان. وَقَالَ الْحَسَنُ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ حرنے کہا: آ زادمرد یا غلام کا ظہار آ زادعورت یا لونڈی سے یکسال ہے۔ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ عكرمه نے كہا: اگر كوئى شخص اپنى لونڈى سے ظہار كرے تو اس كى كوئى حيثيت ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظُّهَارُ نہیں ہوتی ۔ظہارا پنی بیویوں سے ہوتا ہے اور عربی زبان میں لام فی کے مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ ﴿ لِلْمَا قَالُوا ﴾ أَيْ معنول میں آتا ہے تو ﴿ يَعُو دُونَ لِمَا قَالُونَ ﴾ كابيمعنى موگا كه پھراس فِيْمَا قَالُوا، وَفِيْ نَفْضِ مَا قَالُوْا، وَهَذَا عورت کورکھنا چاہیں اور ظہار کے کلمہ کو باطل کرنا اور بیتر جمہ اس سے بہتر أُوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُنْكَرِ ہے کیونکہ ظہار کواللہ نے بری بات اور جھوٹ فرمایا ہے اس کو و ہرائے کے وَقُولِ الرُّورِ. لے کسے کے گا۔

عورت خولہ بنت نقلبہ والنفائق محمی جس کے بارے میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا۔

قشوچے: شوہرکااپی بیوی کواپی کمی ذی رحم محرم عورت کے کسی ایسے عضو سے تشبید دینا جے دیکھنااس کے لئے حرام ہو،'' ظہار'' کہلاتا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لیو اس وقت تک اس کااپی بیوی سے لمنا حرام ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ نہ دے لے۔اس کے کفارے کا ڈکر قد کورہ بالا آیت میں ہوا ہے وہ غلام کا آزاد کرنا ہے اگر غلام نہ ملے تو وہ دومبینے لگا تارر وزے رکھنا ،اوراگر طاقت نہ ہوتو پھرسا تھ مسکینوں کو کھانا کھلا تا ہے۔

## بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُوْرِ

کوئی گونگا ہوتو کیا حکم ہے؟ ابن عمر ڈپھنٹنا نے بیان کیا کہ نبی اکرم مٹالٹیئم نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ آ کھے

آنو پرعذاب نہیں دے گالیکن اس پرعذاب دے گا۔"اس وقت آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا (کو حد عذاب اللی کا باعث ہے) اور کعب بن مالک ڈٹائٹوڈ نے کہا کہ آنحضرت مُٹائٹوڈ نے (ایک قرض کے سلسلہ میں جو میراایک صاحب تھا) میری طرف اشارہ کیا کہ آدھا لے لو (اور آدھا چھوڑ دو) اساء ڈٹائٹوڈ نے بیان کیا کہ آنحضرت مُٹائٹوڈ کی محدوف کی نماز پڑھ جھوڑ دو) اساء ڈٹائٹوڈ نے بیان کیا کہ آنحضرت مُٹائٹوڈ کی محدوف کی نماز پڑھ دے تھوڑ دو) اساء ڈٹائٹوڈ کی اورعائش سے بوچھا کہ لوگ کیا کرد ہے ہیں؟ عائشہ ڈٹائٹوڈ کا

باب: اگرطلاق وغیرہ اشارے سے دے، مثلاً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيِّ مَ الْكَالَىٰ الْمَا النَّبِيِّ مَ الْكَالَىٰ الْمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔اس لیے انہوں نے اپنے سرے سورج کی طرف فَقُلْتُ: آيَةٌ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ. وَقَالَ اشارہ کیا ( کہ بیسورج گربن کی نماز ہے ) میں نے کہا: کیا بیکوئی نشانی أَنُسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ مُلْكُاكُمُ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بِكُرِ أَنْ

ہے؟ انہوں نے اپنے سر کے اشارہ سے بتایا کہ ہاں اور انس نے بیان کیا يَتُقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأُ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ كه آنخضرت مَنَافِيْنِم نے اپنے ہاتھ سے ابو بكر كواشارہ كيا كه آ محے بڑھيں۔ بِيَدِهِ لَا حَرَٰجَ. [راجع: ٨٤] وَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ:

ابن عباس وللفينان ني بيان كياكه نبي مَثَلَيْظِمْ نه آيين ماتهد سے اشاره كياكه قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: ((آحَدُ كوئى حرج نبيس اور ابوقاده نے بيان كيا كم نبي كريم مَنْ النَّيْرَ فِي محرم كے شكار مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا)). كسليلييس وريافت فرمايا: "كياتم بس كسي في شكارى كوشكار مارف قَالُوْا: لَا. قَالَ: ((فَكُلُوْا)). [راجع: ١٨٢٤]

کے لیے کہا تھایاس کی طرف اشارہ کیا تھا؟" صحابہ نے عرض کیا جنہیں ، آنحضرت مَلَاثِيْلِم نے فرمایا " پھر (اس کا گوشت ) کھاؤ۔"

تشوج: الم بخارى مُونيد في اس باب كذيل وه احاديث بيان كى بين جن سے ميدكاتا ہے كه جس اشارے سے مطلب سمجما جائے تووہ بولنے كى طرح ہے اگر گونگا مخص ایک انگل اٹھا کرطلاق کا اشارہ کرے تو طلاق پڑجائے گی۔ان جملہ آٹار ندکورہ میں ایسے ہی ذو معنی اشارات کا ذکر ہے جن کومعتبر سمجھا گیا۔

(۵۲۹۳) ہم ےعبداللہ بن محدمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعامر بن ٥٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عمرونے بیان کیا، کہاہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا،ان سے خالد أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا حذاء نے ،ان سے عکرمہ نے اوران سے ابن عباس والفظائ نے بیان کیا کہ إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ رسول الله مَا الله عَالَيْظِ في بيت الله كاطواف اسي اونث برسوار موكر كيا اور عَبَّاسٍ، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى بَعِيْرِهِ، آخضرت مَا النَّيْمُ جب بھی رکن کے پاس آتے تواس کی طرف اشارہ کر وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَكَبَّرَ. ك تكبير كہتے اور زينب بنت جحش ولي فيا الله فيا نے بيان كيا كه نبى اكرم مثل فيا في خ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيِّ مُثْلِثًامٌ: ((فُتِحَ مِنُ

فرمايا: "ياجوج ماجوج كى ديواريس اتناسوراخ موكيا ب-"اورآب مَاليَّيْمَ م يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ)). وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ. نے اپنی انگلیوں سے نوے کاعد و بنایا۔ [راجع: ١٦٠٧] تشويج: اس مديث مين بھي چنداشارات كومعترسمها كيا مديث اور باب مين يهي وجدمطابقت ہے۔

(۵۲۹۴) ہم سے مسدونے بیان کیا،ان سے بشر بن معضل نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن علقمہ نے بیان کیا ،ان سے محد بن سیرین نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ ولائفنانے بیان کیا کہ ابوالقاسم مناتیکم نے فرمایا ''جمعہ میں ایک الی گھڑی آتی ہے جومسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ

ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے )اینے دست مبارک سے اشارہ کیا اور

مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: ے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ ' آنخضرت مَالْتَیْمُ نے (اس

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مُلْتُكَنَّمَ: ((فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسَأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ)). وَقَالَ بِيَدِهِ، وَوَضَعَ

٥٢٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ

الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً، عَنْ

كِتَابُ الطَّلَاقِ طلاق کے مسائل کابیان 

اپی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے پیچ میں رکھا جس ہے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختصر ہونے کو بتارہے ہیں۔

(۵۲۹۵) اوراولی نے بیان کیا،ان سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا،ان سے شعبہ بن جاج نے ، ان سے ہشام بن زید نے ، ان سے انس بن ما لک و الله الله عند الله عند الله منافق الله من من الله يهودي في

ایک لڑکی پرظلم کیا ،اس کے جاندی کے زیورات جووہ پہنے ہوئے تھی چھین ليے اور اس كا سر كيل ديا لئركى كے كھر والے اسے رسول الله مَا يَيْمِ ك پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باتی تھی اور وہ بول نہیں عمق تھی۔رسول الله مناتین نے اس سے بوچھا: ' تتہیں کس نے مارا ہے، فلاں

نے ؟ " نى كريم نے اس واقعہ سے غير متعلق آدى كا نام ليا۔ اس ليے اس نے اینے سرکے اشارہ سے کہا کنہیں۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت مَثَاثَیْنِم نے ایک دوسر مے مخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعہ سے غیر متعلق تھا تو لڑکی نے

سرك اشاره سے كها بنہيں، چررسول الله مَاليَّيْزَم في دريافت فرمايا: "فلال نے مہیں ماراہے؟ "تواس لڑی نے سر کے اشارہ سے ہاں کہا۔ أَنْمِلَتُهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ. قُلْنَا يُزَهِّدُهَا. [راجع: ٩٣٥][مسلم: ١٩٧٢]

٥٢٩٥\_ وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِشَام ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَدَا يَهُوْدِيُّ

فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ عَلَى جَارِيَةٍ ، فَأْخَذَ أُوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا، . فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَيْكُمْ وَهِيَ فِيْ

آخِر رَمَق، وَقَدْ أَصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، قَالَ:

فَفُلَانُ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا،

فَأَشَارَتْ أَنْ لَا، فَقَالَ: ((فَفُلَانٌ؟)) لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣]

[مسلم: ٤٣٦١؛ ابوداود: ٤٤٠١؛ نسائي: ٤٧٩٣؛

. ابن ماجه: ۱۱۳۷

تشویج: اس حدیث میں بھی کچھاشارات کوقابل استناد جانا گیا۔ یہی وجہ مطابقت ہے۔

جس طرح اس شق نے اس معصوم لڑکی کو بے دردی سے مارا تھا اس طرح اس سے قصاص لیا گیا۔ المحدیث اور ہمارے امام احمد بن عنبل میشند اور مالکید اورشا فعیرسب کا ند مب ای حدیث کے موافق ہے کہ قاتل نے جس طرح مقتول کو آل کیا ہے ای طرح اس سے بھی قصاص لیاجائے گالیکن حنیہ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ ہمیشہ قصاص تلوارے لینا جا ہے۔ نبی کریم مُؤاتیزًا نے جودوباراس لزک سے اوروں کا نام لے کر پوچھااس سے بیمطلب تھا کہ اس سے اس الرکی کا باہوش وحواس ہونا فابت ہوجائے اوراس کی شہادت پوری معتبر بھی جائے۔اس حدیث سے گواہی بوقت مرگ کا ایک عمدہ گواہی ہونا لکاتا تے جے آگریزوں نے اپ قانون شہادت میں بھی ایک قابل اعتبار شہادت خیال کیا ہے۔ (وحیدی)

٥٢٩٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، (۵۲۹۷) ہم سے تبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَادٍ ، عَنِ ابن عُمَر قَالَ: عصعبدالله بن دينار في اوران عدا بن عمر والتنافيا في بيان كياكه من في نى اكرم مَنْ يَنْ اللَّهِ عَلَى مَا آپ فرمار ہے تھے '' فتنادھرے اٹھے گا''اور آپ

سَمِعْتُ النَّبِي مُلْكُمُ يَقُولُ: ﴿ (الْفِتْنَةُ مِنْ هَاهُناً)). وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ. [داجع: ٣١٠٤] في مُرْق كي طرف اشاره كيا- <>€ 63/7 ≥ €

تشويج: يعنى شرقى ممالك كاطرف-اس حديث ميس كم شخص كانام فدكورنبين بلكه جو مخص مشرق كي طرف مينمودار مواور كمرابى اوربووين كي دعوت دے وہ اس سے مراد ہوسکتا ہے اور تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے امام محمد بن عبدالو ہاب کواس فتنہ سے مراد لیا ہے۔ امام محمد بن عبدالو ہاب تو لوگوں کوتو حیداورا تباع سنت کی طرف بلاتے تھے۔انہوں نے اہل مکہ کو جورسالہ لکھ کر بھیجا ہے اس میں صاف بیم رقوم ہے کہ قر آن اور سیح حدیث ہارے اور تہارے درمیان تھم ہے،اس پڑل کرو۔البته مما لک مشرقی میں سیداحمد خال رئیس النیاجی واور مرز اغلام احمد قادیانی اس حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے استادمولا نابشیر الدین صاحب تنوجی محدث فرماتے تھے کہ مشرق سے مراد بدایون کا قصبہ ہے وہیں سے فضل رسول ظاہر ہواجس نے ونیامیں بہت ی برعتیں پھیلائی اورا المحدیث اورابل تو حید کو کا فرقر اردیا۔ (وحیدی)

(۵۲۹۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید ٥٢٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے بیان کیا ،ان سے ابواسحاق شیبانی نے اوران سے عبداللہ بن الى اوفى جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مَالْيَيْمُ كے ساتھ الك سفريس تھے۔ جب سورج الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، و وب گیا تو آنخضرت مَالِّیْظِم نے ایک صحابی (حضرت بلال و النیْنُون سے قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُسْتَكُمٌ فَلَمَّا فرمایا: "اتر کرمیرے لیے ستو گھول" ( کیونکہ آپ روزہ سے تھے ) انہوں غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ: ((انْزِلُ فَاجْدَحُ نع عرض كيا: پارسول الله! اگراندهيرا موند دين تو بهتر ب- آنخضرت مَاليَّيْظِ لِيُ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ. ثُمَّ نے پھر فر مایا:''ار کرستوگھول''انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ!اگر آپ اور قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحُ)). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ا اندهرا ہولینے دیں تو بہتر ہے، ابھی دن باقی ہے۔ پھر آنخضرت مَالَّيْنِ مَ لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمَّ قَالَ: ((انْزِلُ فرمایا: "اتر واورستو گھول لو۔" آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر فَاجُدَحُ)). فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، آخضرت مَالَيْكِمْ ك ليستوكمول - آخضرت مَالَيْكِمْ في اس بيا، پير فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَكُمُ أَنَّمُ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى آب مَلْ اللَّهُ فَيْمُ فِي إِلْهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِّم فِ اشاره كيا اور فرمايا: "جبتم الْمَشْرِقِ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدُ أَقْبَلَ

دیکھوکہ رات ادھرے آ رہی ہے توروزہ دارکوا نطار کرلینا جا ہے۔'' (۵۲۹۸) ہم سےعبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے ، ان سے ابوعثان نے اور ان سے عبدالله بن مسعود والنفيظ في بيان كياكه نبي كريم مَاليَّيْظُ في فرمايا "متم يس ے کی کو (سحری کھانے سے) بلال کی پکار ندرو کے، یا آپ مال یکار ندرو کے، یا آپ مال یکار ندرو فرمایا که 'ان کی اذان' کیونکه وه پکارتے ہیں ، یا فرمایا ،اذان دیتے ہیں

تا کہ اس وقت نماز پڑھنے والا رک جائے۔اس کے اعلان سے محقصود يُنَادِي أَوْ يُوَدِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمُ)). وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: كَأَنَّهُ يَغنِي الصُّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ، وَأَظْهَرَ نهيل موتا كرض صادق موكى \_ "ال وقت يزيد بن زريع في السِّخ وونول ہاتھ بلند کیے (صح کاذب کی صورت بتانے کے لیے) پھر ایک ہاتھ کو

> [راجع: ٦٢١] ٥٢٩٩ـ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ

مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ أَفْطَرُ الصَّائِمُ)). [راجع: ١٩٤١]

٥٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ

أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ

بِلَالِ۔ أَوْ قَالَ: أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا

يَزِيْدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأَخْرَى.

دوسرے پر پھیلایا (صحصادق کی صورت کے اظہار کے لیے )۔ (۵۲۹۹) اورلیف نے بیان کیا کان سے جعفر بن ربید نے بیان کیا ان

رَبِيْعَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، سَمِعْتُ سے عبدالرحمان بن مرمزنے ، انہول نے حضرت ابو ہررہ والفیز سے سنا: أَبًا هُرَيْرَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْ مايا: " بخيل اور سخى كى مثال دوآ دميوں جيسى ہے جن الْبُحِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَان پرلوہے کی دوزر ہیں سینے سے گردن تک ہیں ۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرج مِنْ حَدِيْدٍ، مِنْ لَدُنْ تُدَيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، كرتا ہے تو زرہ اس كے چمڑے ير ذهيلي موجاتي ہے اور اس كے ياؤں كى فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْنًا إِلَّا مَادَّتُ عَلَى انگلیوں تک بھنے جاتی ہے (اور پھیل کراتی بڑھ جاتی ہے کہ )اس کے نشان جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَغَفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا قدم کومناتی چلتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کاارادہ کرتا ہے تواس کی زرہ کا الْبُحِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ برطقها بني ابني جگه چث جاتا ہے، وہ اے ڈھیلا کرنا جا ہتا ہے کیکن وہ ڈھیلا و مَوْضِعَهَا، فَهُو يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ)). وَيُشِيْرُ نہیں ہوتا۔''اس وقت آپ مُنالِیُّنِمُ نے اپنی انگلی سے اینے حلق کی طرف بإصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ. [راجع: ١٤٤٣] اشاره کیا۔

تشوج : ان جمله احادیث میں کیچیخصوص مقامات پر مخصوص آ دمیوں کی طرف سے اشارات کا ہونامعتر سمجھا گیا۔ باب اور ان احادیث میں یہی وجہ مطابقت ہے۔

### **باب**د:لعان كابيان

### بَابُ اللِّعَان

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُواجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلَهِ: ﴿ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ [النور: ٢٠،٦] فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتُهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيْمَاءِ مَعْرُوفِ، فَهُو كَالْمُتَكَلِّمِ، لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْكُمُ مَعْرُوفِ، فَهُو كَالْمُتَكَلِّمِ، لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْكُمُ مَعْرُوفِ، وَهُو قَوْلُ مَعْرُوفِ، فَهُو كَالْمُتَكَلِّمِ، لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْكُمُ مَعْرُوفِ، وَهُو قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِمَانِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُو قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِمَانِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الْحِمَانِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الْحِمَانِ وَإِلَّا لَهُ اللَّهُ مَعْنَ النَّهُ اللَّهُ مَعْنَ النَّهُ وَمِيلًا ﴾ [مريم: ٢٩] وقَالَ الضَّحَاكُ: ﴿ إِلّا رَمُوا ﴾ [آل عمران: ٢١] إِشَارَةً مَن كَانَ فِي الْمُهُدِ صَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٢١] إِشَارَةً وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ. ثُمَّ زَعَمَ النَّاسِ: لَا حَدًّ وَلَا لِعَانَ. ثُمَّ وَعَمَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدًّ وَلَا لِعَانَ. ثُمْ وَعَمَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدًّ وَلَا لِعَانَ. ثُمْ وَعَمَ النَّاسِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَاالْقَذْفِ فَرْقٍ، فَإِنْ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَاالْقَذْفِ فَرْقٌ، فَإِنْ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَاالْقَذْفِ فَرْقٌ، فَإِنْ الْكَارَةُ وَلَا لِكَارَهُ وَلَالْكُولُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَى الْمَدْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، فِيْلَ لَهُ عَلَى لَهُ الْمَدْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، فِيْلَ لَهُ الْمُذَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَامِ عَلْلَ لَهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَا الْمَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

اورتہت (اگراشارہ ہے ہو) توسب کو باطل ماننا چاہیے اور (اشارہ سے غلام کی) آزادی کا بھی بہی حشر ہوا اور یہی صورت لعان کرنے والے گونگے کے ساتھ بھی پیش آئے گی اور شعمی اور قیادہ نے بیان کیا: جب کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ' تجھے طلاق ہے' اورا پی انگلیوں ہے اشارہ کیا تو وہ مطلقہ بائنہ ہوجائے گی۔ ابراہیم نے کہا۔ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ سے لکھے تو وہ پڑجاتی ہے۔ جماد نے کہا۔ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ

سے معطودہ پڑجاں ہے۔ حماد اشارہ کریں تو بھی جائزہے۔

بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِنْقُ، عُلامِ كَى الْعِنْقُ، عُلامِ كَى الْعَنْقُ، عُلامِ كَى الْحَذَلِكَ الْعَنْقُ، عُلامِ كَى الْحَذَلِكَ الْأَصْمُ يُلَاعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَبَادَةُ: عُوسَكُ الْحَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ شَحْصَ الْحَالَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْأَخْرَسُ: إِذَا كَيَاتُوهِ مَنْهُ بِإِشَاهُ إِبْرَاهِيْمُ الْأَخْرَسُ: إِذَا كَيَاتُوهِ مَنْهُ بِإِشَاهُ وَقَالَ حَمَّادٌ: عَلَيْكُ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ. اثاره كَلَ الْمُاره كَلَ الْمَارة كَلَ الْمَارة كَلَ الْمَارة كَلْ الْمَارة كَلْ الْمَارة كَلْ الْمَارة كَلْ الْمَارة كَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَارة كَلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللل

كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوْزُ إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا

بعض لوگ جب بیر مانتے ہیں کہ طلاق کتابت ،اشارےاورا بماء سے ہو عتی ہے تو ان کا بیفتو کی بالکل غلط ہے کہا شارے سے صداور لعان نہیں ا۔

بوسے: بعن شخاک بن مزام نے جوتفیر کے امام ہیں اور عبد بن حمید اور ابو حذیفہ نے سفیان توری کی تغییر میں اس کی تصری کردی ہے۔ اب کرمانی کا یہ کہنا کہ بیضاک بن شراحیل ہیں محض غلط ہے۔ ضحاک بن شراحیل تو تابعی ہیں گران نے قرآن کی تغییر بالکل منقول نہیں ہے اور امام بخاری موسید نے ان سے صرف دوا حاویث اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ ایک فضائل قرآن میں ایک استنابہ مرتدین میں میں (وحید الزماں) کہتا ہوں کہ مام حدیث میں قیاس سے ایک بات کہدویے میں یہی خرابیاں ہوتی ہیں جو کرمانی اور عینی سے اکثر مقامات میں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی حافظ ابن تجرکو جزائے خیر وے۔ انہوں نے کرمانی کی بہت می خلطیاں ہم کو ہتا دی ہیں۔

(۵۳۰۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا، ان سے بی بن سعید انصاری نے اور انہوں نے انس بن ما لک انصاری رہی گائی ہے سنا، بیان کیا کہ رسول اللہ منا ہی ہے فرمایا: ''جہیں بناؤں کہ قبیلہ انصار کاسب سے بہتر گھرانہ کون سا ہے؟'' صحابہ نے عرض کیا: ضرور بتا ہے یارسول اللہ! آپ منا ہی ہی بنوعبدالا شہل کا اس کے بعد بعدان کا مرتبہ ہے جوان سے قریب ہیں، یعنی بنوعبدالا شہل کا ،اس کے بعد وہ ہیں جوان سے قریب ہیں، بنو حارث بن خزرج کا ،اس کے بعدوہ ہیں جوان سے قریب ہیں، بنو حارث بن خزرج کا ،اس کے بعدوہ ہیں جوان سے قریب ہیں، بنو صاعدہ کا۔'' پھر آنحضرت مَنا اللہ ہے کہ اس کے بعدوہ ہیں بنوساعدہ کا۔'' پھر آنحضرت مَنا اللہ ہے کوئی اسپینے ہوگی اسپینے ہیں، بنوساعدہ کا۔'' پھر آنحضرت مَنا اللہ ہے کوئی اسپینے ہوگی کی بندگی ، پھر اسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اسپینے ہاتھ کی چیز کو پھینگتا ہے، پھر فرمایا:''انصار کے ہرگھرانے میں خیر ہے۔''

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ((أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ؟)) قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً)). ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ، فَقَبَضَ عُصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِيْ بِيدِهِ مُ قَالَ: ((وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ)). [مسلم:

٥٣٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْكَ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ

٦٤٢٣؛ ترمذي: ٣٩١٠]

، قَالَ: حَدَّنَا (٥٣٠١) ہم سے علی بن عبدالله بدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن تُنهُ مِنْ سَهْل عیدنے بیان کیا کہ ابو عازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَيْنَا کِمَا مِنْ سَهْل عیدنے بیان کیا کہ ابو عازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَیْنَا کِمَا

٥٣٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَبْوْ حَازِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْل طلاق کے سائل کا بیان

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صحابی سہل بن سعد ساعدی ڈائٹوئ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مَائٹیؤم نے فرمایا: ''میزی بعثت قیامت سے اتن قریب ہے جیسے اس کی الله مَائٹیؤم نے اس سے' (یعنی شہادت کی انگلی جی کی انگلی سے ) یا آمخصرت مَائٹیؤم نے فرمایا: '' (راوی کوشک تھا) کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔' اور آپ نے فرمایا: '' (راوی کوشک تھا) کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔' اور آپ نے

اَبْنِ سَغْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكَمَّمَّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلْكَمَّمَّ: ((بُعِثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ)). وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: ٤٩٣٦]

تشوج: کرمانی کے زمانہ تک تو بی کریم مُنافیقِم کی پیغیری پرسات سوای برس گزر چکے تھے۔اب تو چودہ سو برس پورے ہورہ ہیں پھراس قرب
کے کیامعنی ہوں گے۔اس کا جواب سے ہے کہ بیقریب بہنست اس زمانہ کے ہے جوآ دم فالیٹیا کے وقت سے لے کرنی کریم مُنافیقِم کی نبوت تک گز را تھا
وہ تو ہزاروں برس کا زمانہ تھایا قرب سے بیٹھ صووتھا کہ جھے میں اور قیامت کے بچ میں اب کوئی نیا تیغیبرصا حب شریعت آنے والانہیں ہے اور میسیٰ فالیٹیا جو
قیامت کے قریب و نیا میں پھر تھریف لا کیں می تو ان کی کوئی ٹی شریعت نہیں ہوگی بلکہ وہ شریعت تھری پرچلیں مے بس مرزائیوں کا آ مرقبی فالیٹیا ہے
میں معارضہ پش کر تا بالکل فاط ہے۔

شہادت کی اور پیج کی انگلیوں کوملا کر بتایا۔

(۵۳۰۲) ہم ہے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جلد بن تحیم نے بیان کیا، انہوں نے حطرت ابن عمر فران خیا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت مَن اللّٰی اللّٰہ انہوں نے حصرت ابن عمر فران خیا سے سنا، انہوں کا ہوتا ہے۔'' آ پ مَن اللّٰی اللّٰہ کی مراد تمیں دن سے تھی ۔ پھر فر مایا:''اور استے ، استے اور استے دنوں کا ہمی ہوتا ہے۔'' آپ مَن اللّٰی کیا شارہ انتیس کی طرف تھا۔ ایک مرتبہ آ پ نے میں کی طرف اشارہ کیا اور دو مری مرتبہ انتیس کی طرف سال کیا، ان سے اسماعیل نے ، ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود واللّٰ توز نے بیان کیا، کہا ہم سے بھی بن سعید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے ، ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود واللّٰ توز نے بیان کیا، کہا ہم سے بھی کی طرف اشارہ بیان کیا کہا ور آنخضرت مَن اللّٰ خیر نے ، ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود واللّٰ توز نے ہا تھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فر مایا:'' برکتیں ادھر ہیں۔'' دو مرتبہ ( آنخضرت مَن اللّٰ اللّٰ بِن من سے جہاں۔ سے شیطان کی دونوں سِنگیس طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربیعہ اور مصر بیں۔''

يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ: ((الشَّهُوُ هَكَذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا ). يَعْنِي ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: ((وَهَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا)). يَعْنِي بَسْعًا وَعِشْرِيْنَ يَقُولُ مَرَةً ثَلَاثِيْنَ وَمَرَّةُ بَسْعًا وَعِشْرِيْنَ. [راجع: ١٩٠٨] ثَلَاثِيْنَ وَمَرَّةُ بَسْعًا وَعِشْرِيْنَ. [راجع: ١٩٠٨] مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ يَشْرَبُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: وَأَشَارَ النَّيِّ مُلْكُمُّ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَالْمَانُ هَاهُنَا مَوَّيُنِ لِيكَانًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلَةُ الْعُلِيْلَةُ الْمُلِيْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

٥٣٠٢ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ،

(۵۳۰۳) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالعزیز بنت الی حازم نے خبردی، انہیں ان کے والد نے اوران سے ہل رہا اللہ نے بیان کیا کہ رسول الله منا اللہ عن فرمایا: "میں اور پیٹیم کی پردورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہول گے۔ "اور آپ منا اللہ عن انہا در تھے کی انگلی اور جھی کی انگلی

[راجع: ٣٣٠٢] ٥٣٠٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهُلِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحَةٌ: ((أَنَّا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا)). وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ **♦**€ (67/7)

وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْنًا. [طرفه في: عاشاره كيااوران دونون انگليون كے درميان تھوڑى ى جگه كلى ركى -

ه ۲۰۰۰] [ابوداود: ۱۹۱۸ ، ۱۹۱۸]

تشريج: ان جمله احاديث مين اشارات كومعتر كردانا كيا ب-باب سال كى يهى وجدمطابقت ب

بَابٌ: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

٥٣٠٥ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ قَزَعَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَالِكَ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْن

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى

النَّبِيُّ مُؤْلِثُكُمُ ۚ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وُلِدَ لِيْ

غُلَامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ: ((هَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟))

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: ((هَلُ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: ((فَأَنَّى ذَلِكٌ؟)) قَالَ: لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

قَالَ: ((فَلَعَلُّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ؟)) [طرفاه في:

V3AF, 317V]

باب: جب اشاروں سے اپنی بیوی کے بیچ کا انکار کرے اور صاف نہ کہہ سکے کہ بیر میر الڑ کانہیں

ہے تو کیا تھم ہے؟

(۵۳۰۵) ہم سے میکی بن قزعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے

بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے،ان سے سعید بن میتب نے اوران سے حضرت الدو مریرہ بھائن نے کہ ایک صحابی آنخضرت مظافیظ کی خدمت میں

صرت اور عرض کیا: یارسول الله! میرے یہاں تو کالا کلونا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر انتخصرت مالینظم نے فرمایا: "تمہارے یاس بچھ اونٹ بھی

ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آنخضرت مَالیّٰیَامِ نے دریافت فرمایا: 'ان کے رنگ کیے ہیں؟' انہوں نے کہا: سرخ رنگ کے ہیں۔ آنخضرت مَالیّٰیَام نے

دریافت فرمایا: "ان مین کوئی سیائی مائل سفیداونٹ بھی ہے؟" انہوں نے کہا: جی ہاں، آخضرت مَالیہ ہی ہے اس پر فرمایا: "پھرید کہال سے آگیا؟" انہوں نے کہا: اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر بد پڑا ہوگا۔

دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔''

، امام بخاری میشد نے اس سے ثابت فرمایا کہ باپ کے بارے میں اشارہ بھی معتبر سمجھا جائے گا۔

تشویج: الفاظ مدیث ((فلعل ابناف هذا نزعه)) سے بینکا کمرف لڑ کے کی صورت یارنگ کے اختلاف پر بیکہنا درست نہیں کہ بیر کا میرانہیں ہے جب تک توی دلیل سے حرام کاری کا جو مثلاً آئھوں سے اس کوزنا کراتے ہوئے دیکھا ہویا جب خاوند نے جماع کیا ہواس سے چرمہینے کم میں لڑکا پیدا ہو، جب جماع کیا ہواس سے چار برس بعد بچے پیدا ہو۔ حدیث سے بھی یمی نکلا کہ اشارہ اور کنابی میں فذف کرنا موجب حد نہیں اور مالکیہ کے بزدیک اس میں بھی مددا جب ہوگی۔

باب: لعان كرنے والے كوشم كھلانا

(۵۳۰۷) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصار بَابُ إِحْلَافِ المُلَاعِنِ ٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ

طلاق کے مسائل کابیان

کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی اکرم مُنافیظ نے دونوں

میاں بیوی سے قتم تھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرادی۔

**باب**: لعان کی ابتدامر دکرے گا (پھرعورت)

(۵۳۰۷) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا،ان سے ہشام بن حسان نے، کہاہم سے عکرمدنے بیان کیا اوران ے ابن عباس ڈاٹٹٹٹا نے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گوائی دی۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے اس وقت فرمایا: "الله خوب جانتاہے کتم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیاتم میں سے کوئی (جوواقع گناہ کا مرتکب ہوا ہو) رجوع کرے گا؟''اس کے بعدان کی بیوی کھڑی ہوئیں

اورانہوں نے گواہی دی اینے بری ہونے کی۔

تشويج: باب اور صديث مين مطابقت ظاهر ب - صديث سے بينكا كه پبلے مرد سے كوائى لينى چاہيے \_ امام شافعى اور اكثر علما كا يمي تول ب \_ اگر عورت سے پہلے کواہی لی جائے تب بھی لعان درست ہوجائے گا۔ کہتے ہیں اس عورت نے پانچویں بار میں ذرا تامل کیا۔ ابن عباس ڈگانجنا نے کہا ہم

باب العان اور لعان کے بعد طلاق دینے کابیان

(۵۳۰۸) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام ما لک نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے اور انہیں سہل بن سعد ساعدی نے خبر دی کہ عویم عجلانی ، عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان ے کہا کہ عاصم آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگراپی بوی کے ساتھ کی غیرمردکود کھے تو کیاائے تل کردے گالیکن پھرآپلوگ اے بھی تل کردیں گے۔ آخراہے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم ،میرے لیے بیمسئلہ پوچھدو۔ چنانچیہ عاصم وللفيَّ ن رسول الله مَاليُّونِم سي مسلم يوجها - المخضرت مَاليُّنِم في اس طرح کے سوالات کو ناپند فرمایا اور اطہار نا گواری کیا۔ عاصم زائنیز نے اس سلسلہ میں آنخضرت منافیز م سے جو کچھ سنااس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب

گھرواپس آئے تو عویمران کے پاس آئے اور بوچھا۔ عاصم اِ آ ب کو رسول الله مَاليَّيْظِ نے كيا جواب ديا۔ عاصم وْللَّنْوْدُ نے كہا: عويمرتم نے ميرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جومسلہ تم نے یوچھاتھا، آخضرت مَاللَّيْمِ نے

رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتُهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ مُلْتُكُمٌّ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨] بَابٌ : يَبُدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُن

٥٣٠٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ هلالَ بْنَ أُمَّيَّةً، قَذَفَ امْرَأْتُهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ مُلْكِئَمُمْ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلُ مِنْكُمًا تَائِبٌ؟)) ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ.

[(174: ٢٦٧١]

ستھے کہ وہ اپنے تصور کا قرار کرنے گی گر پھر کہنے گئی میں اپنی قوم کوساری عمر کے لئے ذلیل نہیں کرسکتی اوراس نے پانچویں دفعہ بھی قتم کھا کر لعال کر دیا۔ بَابُ اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعُدَ اللِّعَانِ

٥٣٠٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ

مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ

لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي: يَا عَاصِمُ! عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ

رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَلًا عَنْ ذَلِكَ فَكُوهَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَتُمُ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى

عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَامًا فَلَمَّا

رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ؟

فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ، قَلْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتَكُمُ الْمَسْأَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ! لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ مَشْخُمُ أَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيْفْتُلُهُ؟ فَتَقْتَلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكُمُّةُ: ((قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذُهَبُ فَأْتِ بِهَا)). قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكُمٌ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَّلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ

اسے ناپند فرمایا عویمر والفئ نے کہا: الله کی قتم! جب تک میں سیمسلم آنخضرت مَنَا لَيْنِمْ ہے معلوم نہ کرلوں ، بازنہیں آؤں گا۔ چنانچہ عویمر مُثَالِّمَةُ حضورا كرم مَنَا لِيَوْلِم كَي خدمت مين حاضر هوئ ، آمخضرت مَنَاللَّيْلِم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کا اس مخص کے متعلق کیاارشادہے جوانی بیوی کے ساتھ کسی غیر مردکود کھے، کیا وہ اسے قبل کردے؟ لیکن پھرآپ لوگ اسے (قصاص) میں قبل کردیں كر، تو بهراك كياكرنا حاجي؟ آنخضرت مَلَا يُنْظِم نِه فَر مايا "تمهار اور تہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ جاؤا اوراینی بیوی کو لے کرآ ؤ۔' سہل نے بیان کیا کہ پھران دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی آ بخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَى إِس اس وقت موجودتها - جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر والنفوز نے کہا: یارسول الله! اگراب بھی میں اسے (اپنی بیوی کو )ا بے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں ۔ چنا نچہ انہوں نے انہیں تین طلاقیں رسول الله مَثَالَیْظِم کے حکم سے پہلے ہی دے ویں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھریمی لعان کرنے والوں کے لیےسنت طريقة مقرر ہو گيا۔

### **باب**:مسجد میں لعان کرنے کا بیان

(۵۳۰۹) ہم سے بچیٰ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرزاق بن ہمام نے خردی ، انہیں ابن جرج نے خردی ، کہا: مجھے ابن شہاب نے لعان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے،خبردی بنی ساعدہ کے مہل بن سعد و الفیہ ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار ك ايك صحابي رسول الله مَنْ الشِّيمْ كي خدمت ميس حاضر موت اورعرض كيا: یار سول الله! اس مخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جوایی ہوی کے ساتھ کسی غیرمردکود کھے،کیاوہ اے قل کردے یا اے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان كرنے والوں كے ليے تفصيلات بيان موكى بيں - نبى اكرم مَنَ اليَّيْمِ نا ان ے فرمایا: "الله تعالی نے تہاری ہوی کے بارے میں فیصله کردیا ہے۔"

# بَابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. [راجع: ٤٢٣]

أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّا . قَالَ ابْنُ شِهَابِ:

٥٣٠٩\_حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ، فِيْهَا عَنْ حَدِيْثِ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَخِيْ بَنِيْ سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ إِذَا (فَقَدُ قَضَى اللَّهُ فِيْكَ وَفِي امْرَأْتِكَ)) . قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي

الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ

بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا، میں اس وقت و ہاں موجود تھا۔ جب دونول لعان سے فارغ موئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا: یارسول

الله! اگراب بھی میں اے اپنے نکاح میں رکھوں گا تو اس کا مطلب میہ وگا

كه ميں نے اس يرجھوٹى تہمت لگائى تھى ۔ چنانچەلعان سے فارغ ہونے ك بعدانهول نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَ حَكم سے يہلے ہى انہيں تين طلاقيں

دے دیں ۔حضورا کرم مَا النظم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا (سہل

نے یا ابن شہاب نے ) کہا کہ ہرلعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان يمي جدائي كاسنت طريقه مقرر موا - ابن جريج في بيان كيا، ان سے ابن

شہاب نے بیان کیا کہان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ بہتعین ہوا کہ دولعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے اور وہ عورت حاملتهی اوران کابیٹااپی مال کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر

الیعورت کی میراث کے بارے میں بھی پیطریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہوگیا کہ بچداس کا دارث ہوگا اور وہ بچد کی دارث ہوگی \_اس کے

مطابق جواللدتعالى نے وراثت كےسلسله ميس فرض كيا ہے۔ ابن جريج نے بیان کیا ، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سہل بن سعد ساعدی والنفرة

ن، ای حدیث میں کہ نبی اکرم مَنافِیْظ نے فرمایا تھا: ' اگراس (لعان کرنے والی خاتون) نے سرخ اور پہتہ قد بچہ جنا، جیسے وحرہ تو میں سمجھوں گا کہ

عورت ہی تجی ہے اور اس کے شوہرنے اس پر جموثی تہمت لگائی ہے لیکن اگر کالا ، بڑی آئکھوں والا اور بڑے سرینوں والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہرنے اس کے متعلق سی کہا تھا۔''جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا

(لعنی اس مرد کی صورت پرجس ہے وہ بدنام ہو کی تھی )۔ تشويج: ال حديث علم قياف كامعتر موما إلياجاتا ب محرجم كتبح بين كه نبي كريم منافيظ كوالهام غيبي علم قياف كي ووبات بتلائي جاتي جوحقيقت مين سیج ہوتی ۔ دوسرے لوگ اس علم کی رو سے قطعا کوئی تھم نہیں دے سکتے ۔امام شافعی میشانی میشانی نے بھی علم قیا فہ کومعتبر رکھا ہے، پھر بھی پیلم نیلی نہیں بلکہ خلنی

باب: رسول الله مَثَا لَيْنَامِ كَالِيفِر مانا:

''اگریس بغیرگواہی کے سی کوسنگسار کرنے والا ہوتا تو اس عورت کوسنگسار

عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَكْكُمٌ حِيْنَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ فَقَالَ: ((فَاكَ تَفْرِيْقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ)). قَالَ ابْنُ جُرَيْج: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنَّ يُفَرِّقَ بَيْنَ كُلِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمَّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِيْ مِيْرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْعِ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِنَّا عَالَ: ((إِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيْرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةً، فَلَا أَرَاهَا

إِلَّا قَدُ صَدَقَتُ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَسُودَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَلْهُ صَدَقَ عَلَيْهَا)). فَجَاءَ تْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوْهِ مِنْ ذَلِكَ. [راجع: ٤٢٣]

ہے۔وحرہ (چھپکل کے مانندایک زہریلا جانور، پستا قدعورت بااونٹ کی تشبیداس سے دیتے ہیں ) بَابُ قُولِ النَّبِيِّ مَالِلْكُامَ :

((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ))

كِتَابُ الطَّلَاقِ

طلاق بےمسان کا بیان (۵۳۱۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیف نے بیان کیا،

ان سے بیلی بن سعید نے ،ان سے عبد الرحمٰن بن قاسم نے ،ان سے قاسم بن محمد نے اوران سے ابن عباس والفہانا نے کہ نبی اکرم منافیقیم کی مجلس میں

لعان كا ذكر ہوا اور عاصم والفئز نے اس سلسلہ میں كوئى بات كى (كميس) اگرایی بیوی کے ساتھ کسی غیر مردکود کھے لوں تو وہیں قبل کردوں اور چلے گئے،

پھران کی قوم کے انکے صحابی (عویمر ڈالٹنئز)ان کے پاس آئے یہ شکایت

لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مردکو پایا ہے۔ عاصم والفظ نے کہا: مجھے آج برابتلا میری ای بات کی وجہ سے موا ہے (جو آپ نے

آنخضرت مَنْ النَّيْمُ كے سامنے كہي تھي ) پھروہ انہيں لے كرحضور اكرم كى

خدمت میں حاضر ہوئے اور آمخضرت مَالَّ اللَّيْظِ كووہ واقعہ بتایا جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ بیصاحب زردرنگ، کم گوشت والے (دیلے یکے) اور سیدھے بال والے تھے اور جس کے متعلق انہوں

نے دعویٰ کیاتھا کہاہے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ( تنہائی میں ) پایا، وہ كشي بوئ جسم كا، كندى اور بحرب كوشت والانقار بحر حضور اكرم مَنَّ النَّيْرَا

نے دعا فرمائی:''اے اللہ!اس معاملہ کوصاف کردے۔''چنانچہاں عورت نے بچہای مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہاہے انہوں نے اپنی بوی کے ساتھ پایا تھا۔ آخضرت مَالْيَّنِمُ نے ميال بوى

کے درمیان لعان کرایا۔ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس ڈگائٹنا ہے پوچھا: کیا یہی وہ عورت ہے جس کے متعلق نبی اکرم مَالَّتُنْظِم نے فرمایا تھا: ''اگر میں کسی کو بلاشہادت کے سنگسار کرسکتا تو اسے کرتا۔''ابن عباس وَلِيَّا أَمُنا

ن كها كنبين \_ (يه جمله ) آمخضرت مَاليَّيْمُ في العورت مِعلَق في ما يا تھاجس کی بدکاری اسلام کے زمانہ میں کھل گئی تھی ۔ ابوصالح اور عبداللہ بن بوسف نے اس مدیث میں بجائے خدلا کے کرہ کے ساتھ دال خدلا

روایت کیاہے لیکن معنی وہی ہے۔

**باب**: اس بارے میں کہ لعان کرنے والی کا مہر

ملےگا

(۵۳۱۱) ہم ے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کواساعیل نے خبردی،

٥٣١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

اللَّيْثُ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ مُؤْلِكُمْ أَ

فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيُّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ

انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمْ مَا الْتُلِيْتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِيْ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى

النَّبِيِّ مُلْكُمُ لَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ الْمِرَأَتُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدَلًا آدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ

فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا: ((اللَّهُمَّ بَيِّنُ)). فَجَاءَتُ شِبْهَا بِالرَّجْلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُامٌ بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلِّ لِابْن

عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ: ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ)). فَقَالَ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَام

السُّوءَ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: خَدِلًا. [اطرافه في:٦١٩٥، ١٨٥٥، ١٨٥٦،

. ۷۲۳۸] [مسلم: ۳۷۷۸؛ نسائي: ۳٤۷۰، ۳٤۷۱]

بَابُ صَدَاقِ الْمُلاعَنةِ

٥٣١١ـ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

إِسْمَاعِيْلُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

طلاق کےمسائل کابیان انہیں ابوب نے ، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن

عباس و النافظ الله السي المستحف كالحكم يوجهاجس في ابني بيوى يرتهمت لكائي موتو انہوں نے کہا کہ نی کریم من النظام نے بی عجلان کے میاں بوی کے درمیان

اليي صورت ميں جدائي كرادي تھي اور فرمايا تھا: ''اللہ خوب جانتا ہے كہتم ميں ے ایک جھوٹا ہے،تو کیاتم میں ہے ایک (جو واقعی گناہ میں مبتلا ہو ) رجوع

کرے گا۔''لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم مَثَاثِیْتِمْ نے ان میں

جدائی کردی۔ اور بیان کیا کہ مجھ سے عمر و بن دینار نے فرمایا کہ صدیث کے بعض اجزاءمیراخیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں فرمایا

كان صاحب في (جنهول في لعان كيا تها) كها كمير عال كاكيا موگا (جومیں نے اسے مہر میں دیا تھا؟) بیان کیا کہ اس پران سے کہا گیا کہ 'وہ

مال (جوعورت كومهرين دياتها) ابتمهارانبيس ربا - اگرتم سچ هو (اس تہمت لگانے میں تب بھی کیونکہ )تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے

ہوادرا گرتم جھوٹے ہوتب تو تم کوادر بھی مہر نہ ملنا جا ہے۔'

باب: حاکم کالعان کرنے والوں سے بیرکہنا:تم میں ہے ایک ضرور جھوٹا ہے تو کیاوہ تو بہ کرتا ہے؟

(۵۳۱۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرونے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا ، انہوں

نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈکائٹنا سے لعان کرنے والوں کا حکم يوچھاتو انہوں نے بيان كياكران كم تعلق رسول الله مَاليَّيْمُ نے فرمايا تھا: ''تہہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے،تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔اب تههیں تمہاری بوی پر کوئی اختیار نہیں۔' ان صحابی نے عرض کیا: میرا مال وابس كراد يجي (جومبرين ديا كياتها) آنخضرت مَنَاتَيْنَمُ في فرمايا: "ابوه تہارا مال نہیں ہے۔اگرتم اس کے معاملہ میں سیچ ہوتو تہہارا یہ مال اس

کے بدلہ میں ختم ہو چکا کہتم نے اس کی شرمگاہ کوحلال کیا تھا اورا گرتم نے اس

كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ)). فَأَبَيَا وَقَالَ: ((اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَأْلِبُ)). فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوْبُ: فَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيْثِ شَيْئًا لَا أَرَاكُ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ مَالِيْ؟ قَالَ: قِيْلَ: ((لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدُ دَخَلُتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ)). [اطرافِه في: ٥٣١٢، ٥٣٤٩، ٥٣٥٠] [مسلم: ٣٧٤٩؛ ابوداود: ٢٢٥٨؛

قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأْتُهُ فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ مُشْكِئًا بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِيْ

الْعَجْلَان، وَقَالَ: ((اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا

نسائی: ۳٤٧٥] بَابُ قُولِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنكُمَا

٥٣١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ،

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُرْتُكُمَّ لِلْمُتَلَاعِنَيْن: ((حِسَابُكُمَّا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)).

قَالَ: مَالِي قَالَ: ((لَا مَالَ لَكُ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ

كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ)). قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ أَيُوْبُ: سَمِعْتُ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

طلاق کے مسائل کابیان

كِتَابُ الطُّلَاقِ

سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلْ لَاعَنَ امْرَأْتُهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ۔ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ

بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - فَرَّقَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ أَنْ أَخُوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ،

وَقَالَ: ((اللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَاثِبٌ؟)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَأَيُوْبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.

[راجع:۱۱۳۸]

[مسلم: ٤٧٤٨؛ ابوداود: ٢٢٥٧؛ نسائي: ٢٤٧٦]

دونوں سے روایت کیا ہے۔ تشويج: حاصل ميهوا كرسفيان في اس حديث كوعروبن ديناراورايوب ختياني دونول سروايت كياب-

بَابُ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن

٥٣١٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ،

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ مَضَّكُم اللَّهِ مَضَّكُم اللَّهِ مَثْنَ وَجُلِ وَالْمَرَأْتِهِ

قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

٥٣١٤ حَدَّثَنَا مُسَدِّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى،

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَاعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّا بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَتِهِ

مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [راجع: ٤٧٤٨]

[مسلم: ۳۷۵۳]

بَابٌ:يُلُحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

رِ جھوٹی تہت لگائی تھی پھر تو وہ تم ہے بعید تر ہے۔'سفیان نے بیان کیا کہ بیصدیث میں نے عمروسے یاد کی اور ابوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبرے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر واللہ اسے ایسے خص کے متعلق یو جھا: جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہوتو آپ مَالِیْکِمْ نے اپنی دوالگیوں سے اشارہ کیا۔سفیان نے اس اشارہ کواپنی دوشہادت اور چ کی انگلیوں کوجدا كركے بنايا كه نبى كريم مَنَا يَعْنِم نے قبيله بنى عجلان كے مياں بيوى كے درمیان جدائی کرائی تھی اور فرمایا تھا: 'الله جامتا ہے کہتم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیاوہ رجوع کر لے گا؟''آپ مَالَيْظِم نے تین مرتبہ بیفر مایا علی بن

عبدالله مديني نے كها: سفيان بن عييندنے مجھ سے كها ، ميس نے بيرحديث جیے عمرو بن دیناراورایوب سے من کریا در کھی تھی ویسے ہی تجھ سے بیان کر دی۔حاصل بیہوا کہ سفیان نے اس حدیث کوعمرو بن دیناراورالوب بختیانی

باب: لعان کرنے والوں میں جدائی کرانا

(۵۴۱۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر فالنَّجُنَّا نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم مَالیّٰ یَم ہے اس مرداوراس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہت لگائی تھی اور دونوں ہے تم ایتھی۔

(۵۳۱۳) ہم سے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم سے یجی نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے ، کہا مجھے نافع نے خبر دی اوران سے ابن عمر والنجانا نے بیان کیا كرقبيلة انصار كايك صاحب اوران كى بيوى ك درميان رسول الله مَا لِينْ عُمَا نے لعان کرایا تھااور دونوں کے درمیان جدائی کرادی تھی۔

باب: لعان کے بعدعورت کا بچہ (جس کومرد کے کہ بیمیرا بچہبیں ہے) ماں سے ملا دیا جائے گا ر

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### (اس کابچہ کہلائے گا)

٥٣١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۳۱۵) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن انس نے، کہا مجھے سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر والفیخنانے کہ نبی کریم مَالْفِیْزا نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایاتھا، پھران صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا تو آنخضرت مَثَالِیْزُم نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اورلژ کاغورت کودے دیا۔

# بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنُ

مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّ النَّبِيُّ مُشْخِكُمُ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأْتِهِ،

فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ

الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. [راجع: ٤٨٤٨] [مسلم: ٣٧٥٢؛

ابوداود: ۲۲۵۹؛ ترمذي: ۳۲۱۳؛ نسائي: ۳٤٧٧؛

# **باب:** امام یا حاکم لعان کے وقت یوں دعا کر ہے: یااللہ! جواصل حقیقت ہوہ کھول دے

(۵۳۱۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن باال نے بیان کیا،ان سے بیلی بن سعید نے، کہا مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس ڈافٹھُنا نے ،انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم منافیظ کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی دانشنانے اس پرایک بات کہی ( کہاگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو یا وُں تو وہیں قتل کر ڈالوں ) پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اوران سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مردکو پایا ہے۔عاصم نے کہا کہ اس معاملہ میں میرابیا بتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے (جس کے کہنے کی جرأت میں نے حضور کے سامنے کی تھی ) پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر آنخضرت مُنافِظُم کے باس مجئے اور آنخضرت مَا النَّيْلِم كواس صورت مع مطلع كياجس مين انبول في اين بوی کو پایا تھا۔ بیصاحب زردرنگ، کم گوشت اورسید سے بالوں والے تھے اور وہ جے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندی گھے جسم کا زرد، بھرے گوشت والا تھااس کے بال بہت زیادہ تھنگھریا لے تنے۔ نبی اکرم مَالَّ اللّٰہُ اللّٰمِ نے فرمایا ''اے اللہ! معاملہ صاف کردے۔'' چنانچدان کی بیوی نے جو بچہ جناوہ ای مخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہرنے کہا تھا کہ انہوں نے

٥٣١٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، فَالَ: أُخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمُ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيْتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِيْ. فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللُّحْمِ سَبْطُ الشُّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَّ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطِطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخِئًا: ((اللَّهُمَّ بَيِّنُ)). فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا

أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلِّمُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<>₹ 75/7 ≥

كِتَابُ الطُّلَاق

بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُامٌ: ((لَوُ رَجَمْتُ

أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجُمْتُ هَذِهِ)). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوْءَ فِي

الْإِسْلَامِ. [راجع: ٥٣١٠]

بَابٌ:إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتُ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

٥٣١٧\_حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَام ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ

الْقُرَظِيُّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأْتَتِ النَّبِيِّ مُنْكُمُ لَا فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيْهَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ: ((لَا

حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ)) [راجع: ٢٦٣٩],

تشويج: يبلي ومرت تبادانكال ميخ نبيل موكا-

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمُ ﴾ الآيَةُ. [الطلاق: ٤] قَالَ مُجَاهِدٌ:

ایی بوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھررسول الله مَن الله عَلَيْمُ ف دونوں سے درمیان

عورت ہے جس محتعلق حضورا کرم منگافیا کا نے فرمایا تھا:''اگر میں کسی کو بلا

طلاق کے مسائل کابیان

شہادت سنگسار کرتا تو اسے کرتا''ابن عباس ڈاٹٹٹنا نے کہا بنہیں، یہ دوسری

عورت تھی جواسلام کے زمانہ میں علانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔

تشریج: مرگواہوں سے اس پر بدکاری تابت نہیں ہوئی نداس نے اقرار کیا اس جدسے اس پر عدنہ جاری ہوگی۔

باب: جب سی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دی اور

ہوی نے عدت گزار کر دوسرے شوہر سے شادی کی کیکن دوسرے شوہرنے اس سے صحبت نہیں کی

(۵۳۱۷) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے بیکی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشام نے بیان کیا ، کہا مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اوران سے حضرت عا ئشہ ڈکائٹنا نے اوران سے نبی کریم مُٹاٹینے کے ( دوسری سند )اور امام بخاری میند نے کہا: ہم سے عثمان بن ابی شیبَ نے بیان کیا ، کہا: ہم ے عبدہ نے بیان کیا ،ان سے ہشام نے ،ان سے ان کے والد نے اوران ع حضرت عائشہ فی المنیا نے کروا عرقر ظی ڈیاٹھٹا نے ایک خاتون سے تکاح کیا، پھرانہیں طلاق دے دی، اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کرلیا، چروہ نبی کریم مَالیظِمْ کی خدمت میں حاضر ہوتیں

اورائے دوسرے شوہر کاذکر کیااور کہا کہ وہ توان کے پاس آتے ہی نہیں اور برکدان کے باس کیڑے کے بلوجیسا ہے (انہوں نے پہلے تو ہر کے ساتھ دوباره نکاح کی خوابش ظاہری )لیکن آمخضرت مَالیّیم نے قرمایا : دشیس، جب تک تم اس ( دوسرے شوہر ) کا مزانہ چکھ لواور بیتہ ہارا مرہ نہ چکھ لیں۔''

# باب: آيت ﴿ وَاللَّاتِي يَفِسُنَ ﴾ الخ

یعی "د تہاری مطلقہ ہو بول میں سے جوجیش آنے سے مایوں ہو چکی ہوں، اگر تهبیں شبہو'' کی تفسیر میں مجاہد نے کہا: لیعن جن عورتوں کا حال تم کومعلوم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُالطَّلَاقِ

إِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا يَجِضْنَ أَوْ لَا يَجِضْنَ وَاللَّاتِيْ نَهُ وَكُمَان وَصِلْ آتَا عَمِياتُهِين آتا اى طرح وه ورتيس جو برها يے كى وجه قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَّاتِيْ لَمْ يَجِضْنَ، سے حیض سے مایوس ہوگئ ہیں ۔ای طرح وہ عورتیں جو نابالغی کی وجہ ہے ابھی حیض والی ہی نہیں ہوئی ہیں ۔ان سب قتم کی عورتوں کی عدت مین مہینے

باب: حاملہ عورتوں کی عدت بیہ ہے کہ بحیہ جنیں

طلاق کے مسائل کابیان

### بَابٌ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

[الطلاق: ٤]

ا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُةُ أَشْهُرٍ ﴾.

تشريج: جنتے بى ابنى عدت ختم ، وجائے گ - توبية يت: ﴿ وَأُولَاتُ الْاَ خُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (18/الطلاق: ١٠) تضم ب اس آيت كى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَكُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرْبَّصْنَ بِانْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٢/ البقرة: ٢٣٣) اور حضرت على والفؤ سے يرمنقول ہے كه ١ بعد الاجلين تك عدت كرے -ابن عباس والفؤ الكابھى يمي قول بي يكن باقى صحابرسباس كے خلاف بين اورابن ء باس ہل خوات ہے۔ جوع بھی منقول ہے۔ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رہا تائیز ہے وہ کہتے تھے جو چاہے میں اس سے مبابلہ کرنے کو تیار ہوں کہ سور ہ طلاق آخر میں اتری اور اس سے وہ آیت: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُو قُونَ مِنكُمْ ﴾ حالم عورتوں كے باب میں منسوخ ہوئی۔

٥٣١٨ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۳۱۸) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ،ان سے جعفر بن رہیعہ نے ،ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے ،کہا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مجھے خبر دی ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے کہ زینب بنت ام سلمہ نے اپنی والدہ نبی کریم من الینیم کی زوجهٔ مطهره ام سلمه وانتها سے خبر دی که ایک خاتون جو اسلام لا كى تحيير اورجن كانام سبيعه تها، ايخشو برك ساتهدر بتي تحيير، شو بركا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں۔ ابوسابل بن بعلک مخاتفۂ نے ان کے پاس نکاح کاپیفام بھیجالیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابوسابل نے کہا: الله کی قتم إجب تک عدت کی دو مدتوں میں ہے کمی مدت نہ گز ارادگی، تہارے لیےاس ہے (جس ہے وہ نکاح کرنا چاہتی تھیں ) نکاح کرنا سیح تہیں ہوگا۔ پھروہ (وضع حمل کے بعد ) تقریباً دس دن تک رکی رہیں۔اس ك بعد نى اكرم مَالَيْظِم كى خدمت ميس حاضر موكيس تو نى كريم مَالَيْظِم نے

أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةً، أُخْبَرَتُهُ عَنْ أُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةً، زَوْجٍ النَّبِي مُ اللَّهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيْهِ حَتَّى تَعْتَدِّيْ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. فَمَكُثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيُّ مُثْلِثَةً أَمْ فَقَالَ: ((الْمُكِحِيُ)). [راجع:٤٩٠٩] فرمايا: "أب نكاح كرلو."

تتشویج: ابوالسنابل نےعورت کو بیرخلط مسئله سنا کراس کو بہکایا کہ بالفعل وہ اپنا نکاح ملتوی کردے تو اس کے عزیز داقر ہاجواس وقت موجود نہ تھے ِس کے لئے ابوالسنابل نے فتو کی دیا تھا حالا نکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور بس \_

طلاق کےمسائل کابیان

كِتَابُ الطُّلَاقِ

٥٣١٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ،

عَنْ يَزِيْدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ

عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبيهِ، أَنَّهُ

كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ سَلْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ مَثْنَاكُمْ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا

وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [راجع: ٣٩٩١]

٥٣٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، أَنَّ سُبِيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، بِلَيَالِ فَجَاءَتِ

النَّبِيُّ مَا اللَّهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَنَكَحَتْ. [نسائي: ٢٥٠٦، ٣٥٠٧؛ ابن ماجه:

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَالَةَ

قُرُوْعِ﴾. [البقرة: ٢٢٨] وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: فِيْمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ

حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بهِ

لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيِّ: تَحْتَسِبُ. وَهَذَا أُحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِي.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَّا

حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأْتُ بِسَلِّي قَطَّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا

فِي بَطْنِهَا.

(۵٫۳۱۹) ہم سے کی بن بمیر نے بیان کیا ،ان سے لیٹ نے ،ان سے

یزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے اپنے والد

(عبدالله بن عتبه بن مسعود ) ہے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن ارقم کولکھا كرسبيعداسلميد س يوچيس كرنى كريم مَنْ يَخْتِم ن ان كم تعلق كيا فق كي ديا

تفاتوانهول فرمايا كهجب ميرب يهال بحيد بيدامو كياتو آنخضرت مَالتَيْزَام نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کر اوں۔

(۵۳۲۰) ہم سے یکی بن قرعد نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام مالک نے بیان كياءان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان كے والد نے ،ان سے مسور

بن مخرمه نے بیان کیا کہ سبیعہ اسلمیہ اینے شوہرکی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں ، پھر نبی کریم مَثَاثِیْم کے بیاس آ کرانہوں نے نكاح كى اجازت ما نكى تُو آتخضرت مَنْ يَنْيِمْ نِي انبيس اجازت دى اورانبول

نے نکاح کیا۔

#### **باب:**الله تعالى كايه فرمانا:

''مطلقہ عورتیں اینے کو تین طہر تین حیض تک رو کے رکھیں'' اور ابراہیم نے ال محض کے بارے میں فرمایا: جس نے کسی عورت سے عدت ہی میں نکاح الرليااور پھروہ اس كے پاس تين حيض كى مدت گزرنے تك رہى كماس كے بعدوہ پہلے ہی شوہرے جدا ہوگ ۔ (اور بیصرف اس کی عدت مجھی جائے گی) دوسرے نکاح کی عدت کا شاراس میں نہیں ہوگالیکن زہری نے کہا: اس دوسرے نکاح کی عدت کا شار بھی ہوگا ، یمی لیعنی زہری کا قول سفیان کو زياده پندتها معمرني كها"أفراكتِ الْمَرْأةُ" ال وقت بولت بي جب عورت كاحيض قريب مو-اى طرح" أفراًت "اس وقت بهى بولت بي جب عورت كاطبر قريب مو، جب كى عورت كے پيك ميس بھى كوئى حمل ند ہوا ہوتواں کے لیے عرب کہتے ہیں۔"ماقرات بسلی قبط "یعنیاس

کوبھی پیٹ ہیں رہا۔

تشويج: قوء حيش اورطم ودنول معنول ميس آتا ہے۔ اى كئ امام الوضيف بيات في ثلاثة قروء، سے تمن حيض مرادر كھ بين اورامام شافعی مجتلف نے تین طبر، مگرامام ابوصیفہ مجتلف کا ذہب رائح ہے۔اس کے کہ طلاق طبر میں مشروع ہے چیس میں نہیں اب اگر کسی نے ایک طبر میں

كِتَابُ الطَّلَاقِ ﴿ 78/7 ﴾

طلاق دی تو یا توبیط ہرعدت میں شار ہوگا۔ شافعیہ کہتے ہیں تب تو عدت تین طہرے کم تقہرے گی۔اگر محسوب نہ ہوگا تو عدت تین طہرے زا کہ ہوجائے گی۔ شافعیہ میہ جواب دیتے ہیں کہ دوطہرا در تیسرے طہر کے ایک ھے کو تین طہر کہہ سکتے ہیں جیسے فرمایا: ﴿اَکْحَتُجُ اَشْهُوْ مَّافُومُاتْ ﴾ (۲/ البقرة: ۱۹۷) حالانکہ حقیقت میں فج کے دومینے دس دن ہیں۔

### **باب:** فاطمه بنت قيس طالنونا كاوا قعه

''اوراللہ تعالیٰ کافر مان :اورائی پروردگاراللہ سے ڈرتے رہو، انہیں ان
کے گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ خود نکلیں ، بجر اس صورت کے کہ وہ کی کھلی
بر حیائی کا ارتکاب کریں ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جوکوئی
اللہ کی حدود سے بڑھے گا، اس نے اپنے اور ظلم کیا۔ تھے جرنہیں ، شاید کہ
اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرد ہے۔''فر مایا:''ان مطلقات کواپئی
حثیت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہواور انہیں تک کرنے
کے لیے انہیں تکلیف مت پہنچا واورا گروہ حمل والیاں ہوتو انہیں خرچ بھی
دیتے رہوان کے حمل کے پیدا ہونے تک ۔'' آخر آیت اللہ تعالیٰ کے
ارشاد ﴿ بَعْدُدُ عُسْرٍ یُسُورًا ﴾ تک ۔

طلاق کے مسائل کابیان

الک نے بیان کیا، کہا ہم سے بیٹی بن ابی اولیں نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ملک نے بیان کیا، کہا ہم سے بیٹی بن سعیدانصاری نے ،ان سے قاسم بن محمداور سلیمان بن بیار نے ، وہ دونوں بیان کرتے سے کہ یکی بن سعید بن عاص نے عبدالرجن بن محم کی صاحبز ادی (عمرہ) کوطلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبدالرجن انہیں ان کے (شوہر کے) گھر سے لے آئے ان کے باپ عبدالرجن انہیں ان کے (شوہر کے) گھر سے لے آئے مدت کے ایام گزر نے سے پہلے) عاکشہ ڈاٹھ کا کوجب معلوم ہواتو انہوں نے مروان بن تھم کے بال، جواس وقت مدینہ کا امیر تھا کہ لوایا کہ اللہ سے ڈرو! اورلاکی کواس کے گھر (جہاں اسے طلاق ہوئی ہے) پہنچا دو، جیسا کہ سلیمان بن بیار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب بیدیا کہ لاکی سلیمان بن بیار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب بیدیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت کے والد عبدالرحل بن تھم نے میری بات نہیں مانی اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ رامروان نے ام المؤمنین کو یہ جواب دیا کہ ) کیا آپ کو فاطمہ بنت کیا کہ رامروان نے ام المؤمنین کو یہ جواب دیا کہ ) کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس بن بی کا مراک میں تھی تہیں گزاری ) عاکشہ بڑائی نے بتایا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعے کا جوالہ عدت بیس گزاری ) عاکشہ بڑائی از کیونکہ وہ تہارے لیے دیل نہیں بن عدت بیس گزاری ) عاکشہ بڑائی از کیونکہ وہ تہارے لیے دیل نہیں بن خدیج تب بھی تہارا کے خو نہ بھرتا ( کیونکہ وہ تہارے لیے دیل نہیں بن خدیج تب بھی تہارا کی خو نہ تہار ایکھ نہ بھرتا ( کیونکہ وہ تہارے لیے دیل نہیں بن خدیج تب بھی تہارا کی خو نہ تہارا کی کھور کے گھر نہ دیے تب بھی تہارا کے خو نہ بھرتا ( کیونکہ وہ تہار ہے لیے دیل نہیں بن

وَقَوْلِهِ ﴿ (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ حَدْثُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ حَدْثُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْس

٥٣٢١، ٥٣٢١، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَاكِنَّ، عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَدُكُرَانِ، أَنَّ يَخْتَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَخْتَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْعَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمُدِيْنَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ: مَرْوَانُ فِي جَدِيْثِ اللَّهَ سَلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَيْنِيْ وَاللَّهُ مَلَيْنَ الْحَكَمِ عَلَيْنِيْ. وَهُو أَمِيْرُ الْمُدِيْنَةِ اتَّقِ اللَّهُ سَلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَيْنِيْ. فَوَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَأَنُ اللَّهُ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَأَنُ اللَّهُ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكُ شَأَنُ اللَّهُ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكُ شَأَنُ اللَّهُ لَا أَوْمَا بَلْعَلَى مِنَ الشَّرِ. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ أَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْدُولُولُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الللَّهُ الْوَالْهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِل

كِتَابُ الطَّلَاقِ كَعَالَ 7

٥٣٢٧ ، ٥٣٢٨] [ابوداود: ٢٢٩٥]

سکتا) مروان بن محم نے اس پر کہا: اگر آپ کے نزدیک (فاطمہ ڈھائھا) کا ان کے شوہر کے گھر سے نتقل کرنا) ان کے اور ان کے شوہر کی رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو یہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں (میاں بیوی) کے درمیان کشیدگی تھی۔

طلاق کے مسال کابیان

تشومیج: حضرت عائشہ ڈاٹنٹا کا مطلب بیتھا کہ فاطمہ بنت قیس فیاتنٹا کی حدیث سے کیوں دلیل لیتے ہو، فاطمہ فراتنٹا کااس محمرے نکل جانا ایک عذر کی وجہ سے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ محمر خوفنا ک تھا، کوئی کہتا ہے فاطمہ برز ہان مورت تھی۔

فِيْ قَوْلِ فَاطِمَةً؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا فَ فاطمه كواقعه كم تعلق نہيں سنا؟ بتلايا: اس كے ليے اس حديث كوذكر خَيْرٌ فِيْ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيْثِ. [داجع: ٥٣٢١، كرنے ميں كوئى خير نہيں ہے۔ ٥٣٢٢] [مسلم: ٢٧٢٠؛ ابوداود: ٢٢٩٢؛ ابن

ماجه: ۲۰۳۲]

بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبُنُّوعَلَى أَهْلِهَا

باب: وہ مطلقہ عورت جس کے شوہر کے گھر میں کسی (چور وغیرہ یا خود شوہر) کے اچا تک اندر آجانے کا خوف ہویا شوہر کے گھر والے بدکلامی کریں تواسے

بفاحشة

#### عدت کے اندروہاں سے اٹھ جانا درست ہے

**تشریج**: کیکن جس مورت کوطلاق رجعی وی جائے اس کے لئے سب کے نز دیک مسکن اور خرچہ خاد ند پر لازم ہوگا لیخی عدت پوری ہونے تک گوحاملہ نہ ہواور طلاق بائن والی کے لئے بعض سلف نے مسکن واجب رکھا ہے اس آیت سے ﴿ اسکنو هن ﴾ کیکن نفقہ واجب نہیں رکھااور حاملہ عورت کے لئے وضع حمل تک مسکن اور خرج سب نے لازم رکھا ہے لیکن غیر حاملہ میں جس کوطلاق بائن دی جائے اختلاف ہے۔ جیسے او پر گزر چکا۔ حضیہ نے اس کے لئے مجی نفقہاورمسکن واجب رکھاہے کیونکہ آیت عام ہےاورحضرت عمر دلالٹیئے کے قول سے دلیل لیتے ہیں کہانہوں نے فاطمہ بنت قیس زلالٹیٹا کی روایت کور د کیا اور کہا ہم اللہ کی کتاب اور اپنے پنیمبر کی سنت ایک عورت کے کہنے پرنہیں چھوڑ سکتے جومعلوم نہیں اس نے یا در کھایا بھول گئی۔ حالانکہ حضرت عمر دلافنزنے بائند مورت کے لئے صرف مسکن کولازم رکھانہ کہ نفقہ کو۔ دوسرے امام احمد مُواللہ نے کہا حضرت عمر بڑافنز سے بیقول ثابت نہیں ہے۔ امام شوکانی میند نے المحدیث کاند بب رکھاہے کے نفقہ اور سکنی صرف مطلقہ رجعی کے لئے واجب ہے مطلقہ بائند کے لئے واجب نہیں ہے ال کے ورت حاملہ مواى طرح وفات كى عدت مين بحى نفقه اورسكنى واجب نبيس بي مرجب حامله مو

(۲۸، ۵۳۲۷) مجھ سے حبان بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، کہا ہم کوابن جرتے نے خردی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ عائشہ واللہ انے فاطمہ بنت قیس واللہ کا اس بات کا ( كەمطلقە بائندكونفقە وسكى نېيى ملےگا )ا ئكاركىيا اوراين زنادنے ہشام سے هِشَام، عَنْ أَبِيْهِ، عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدً الْعَيْب ياضاف كياب اوران ان والدن بيان كيا كرحفرت عائشه والنائ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةً كَانَتْ فِي مَكَانِ وَحْشِ فَ (عمره بنت عَم كمعامله ير) اين شديدنا كواري كااظهار فرمايا اور فرمايا فَخِيْفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا كَمْ فاطمه بنت قيس رَلْيَ اللهُ الدَّالِ الرَّجَّه مِن تَعِين السي عارول طرف خوف اور وحشت بری تھی، اس لیے نی کریم منافظیم نے (وہاں سے منتقل

النَّبِيُّ مُلْكُمُّ [راجع: ٥٢٢١، ٢٢٢٥] ہونے کی )انہیں اجازت دے دی تھی۔ تشریع: جوده کہتی تھی کہ تین طلاق والی کے لئے ندمسکن ہے نیز چد حدیث سے ترجمہ باب بیں نکاتا مگر امام بخاری ڈاٹٹوئٹ نے اپی عادت کے موافق اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ ندکور ہے کہ حضرت عائشہ ڈھاٹھنا نے فاطمہ بنت قیس ڈھاٹھنا ہے کہا کہ تیری زبان نے جھے کو

#### باب:الله تعالى كاييفرمانا:

"عورتوں کے لیے بیجائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کررکھا ہاسے وہ چھپار کھیں''کہ فض آتا ہے یاحمل ہے۔

(۵۴۲۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن جاج نے، ان سے تھم بن عتبہ نے ، ان سے ابراہیم تخی نے ، ان سے اسود بن

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ِ أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ. ٥٣٢٩ حَدَّثْنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِنْرَاهِيْمَ، عَنِ

بَابُ قُولِ اللَّهِ:

٥٣٢٧ ، ٥٣٢٧ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، أَنَّ عَائِشَةً، أَنْكَرَتْ

ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْتَكُمْ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَاب

خِبَائِهَا كَثِيْبَةُ ، فَقَالَ لَهَا: ((عَقْرَى ـ أَوْ خَلْقَى ـ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَانُفِرِيُ إِذَنُ)).

[راجع: ٢٩٤][مسلم: ٣٢٢٨]

تشويع: ((عقرى حلقى)) عرب ميں بيار كے الفاظ ميں اس سے بدرعا مقصود نہيں ہے۔عقرى لعنى الله جھ كوزخى كرے حلق مير رخم ہو۔ اس حدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ آپ نے صرف صفیہ والفینا کا قول ان کے حائصہ ہونے کے بارے میں تسلیم فرمایا تو معلوم ہوا کہ خاوند کے مقابلہ میں بھی لیعن رجعت اور سقوط رجعت اور عدت گزرجانے وغیرہ ان امور میں عورت کے تول کی تصدیق کی جائے گی۔

#### بَابُ قُوْلِه:

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَكِّهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاجِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ.

٥٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَاب، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَن

الْحَسَنِ، قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً. [راجع: ٢٥٢٩]

٢ ٥٣٣٠ ح قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ مَعَّقِلَ

ابْنَ بَسَادٍ ، كَانَتُ أُختُهُ تَختَ رَجُل فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلِّي عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَها فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنَ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ. خَلَى عَنْهَا وَبَيْنَهَا، فَأِنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النَّسَاءَ

أَزُوَاجَهُنَّكُ اللَّقِرةِ: ٢٣٢ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَإِلَى

فِيلَغْنَ أَجَلِهُنَّ فَلِا تَعْضُلُوهُنَّ أِنْ يَنْكِحْنَ

یزید نے اوران سے عائشہ فالغینا نے بیان کیا کہ جب بی کریم مُثَالَیْنِ نے (ججة الوداع ميس) كوچ كا اراده كيا تو ديكها: صفيه ري بنا ايخ خيمه ك دروازے پیملین کھری ہیں۔آ مخضرت مَالیّیَم نے ان فرمایا "عقری یا فرمایا حلقی معلوم ہوتا ہے کہتم ہمیں روک دوگی ، کیاتم نے قربانی کے دن طواف كرليا بي؟ "انبول نے نے عرض كى: جى بال، آ مخضرت مَالَيْكِمْ نے

#### فرمایا: "پھرچلو۔"

### **باب:**اورالله كاسورهُ بقرهٍ ميس بيفر مانا:

"عدت کے اندر عورتوں کے خاوندان کے زیادہ حقدار ہیں ۔" بعنی رجعت كرك اوراس باب كابيان كه جب عورت كوايك يا دوطلاق دى موتو كيونكر

ر جعت کرے۔ (۵۳۳۰) مجھ سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالو ہاب تقفی نے

خردی،ان سے پوس بن عبید نے بیان کیا،ان سے حسن بھری نے بیان کیا كمعقل بن بيار وللفيز نے اپني بهن جميله كا نكاح كيا، پھر (ان كے شوہر

نے )انہیں ایک طلاق دی۔

(۵۳۳۱) (دوسری سند) امام بخاری مینید نے کہا مجھ سے محمد بن متی نے بیان کیا، کہاہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا، کہاہم سے سعید بن ابی عروب نے، ان سے قادہ نے ، کہا ہم سے حسن بھری نے بیان کیا کمعقل بن بیار والفند کی بین آیک آ دی کے نکاح میں تھیں ، پھرانہوں نے انبیں طلاق دے دی اس کے بعدانہوں نے تنہائی میں عدت گزاری، عدت کے دن جب ختم ہو گئوان کے پہلے شوہر نے ہی چرمعقل ڈائٹڈ کے یاں ان کے لیے نکاج کا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْطُبُها فَحَالَ بَيْنُهُ ﴿ بِغَامِ بَعِجَامِ فَقَلَ كُواسَ بِرِبن غيرت آئى - انهول نے كها: جب وه عدت كرار ربی تقی تواسے اس پر قذرت تقی ( که دوران عدت میں رجعت کرلیں لیکن الیانہیں کیا) اوراب میرے پاین نگاح کا پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اورایی بہن کے درمیان حائل ہو گئے۔اس بربیة بت نازل بولى۔"ادر

كِتَابُ الطُّلَاقِ طلاق کے مسائل کابیان ♦ 82/7 >

رَسُولُ اللَّهِ مُنْتُكُم فَقَرَأَ عَلَيْهِ ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّة جب مم إلى عورتول كوطلاق دے چكواوروه إلى مدت كو يَنْج چكيس تو تم انہيں مت ردكو-''آخرآيت تك \_ پھررسول الله مَنْ النَّيْمُ في أنبيل بلاكريه آيت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے تھم کئے سامنے جھک مجئے۔

تشوج: المحديث كاقول يدم كرعدت كزرجاني كبعدر جعت فكاح جديد سي موتى م أورعدت كاندر تورت سي جماع كرنا بى رجعت ك لئے کافی ہے۔

(۵۳۳۲) م سے تنید نے بیان کیا، کہام سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر والفہ نانے کہ انہوں نے اپن بیوی کو ا يك طلاق دى تواس وقت وه حاكضة تحس \_رسول الله من في في إن ان كو حكم دیا که رجعت کرلیس اورانہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے یاک ہونے کے بعد پھردوبارہ حائصہ نہ ہوں۔اس وقت بھی ان ہے کوئی تعرض ندکریں اور جب وہ اس چض ہے بھی پاک ہوجا کیں تو اگراس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہوتو طبر میں اس سے پہلے کہان ہے ہم بستری کریں ،طلاق دیں۔پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالى في عم ديا ہے كداس ميس مورتوں كوطلاق دى جائے اور عبدالله بن عر بالنائن سے اگر اس سے (مطاقة علاقد سے) بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگرتم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تہاری بوی تم رحرام ہے۔ یہاں تک کدوہ تہار سے سوادوسرے شو ہرے نکاح کرے۔ فیرقتیہ (ابوجم) نے اس مدیث میں لید سے بیاضا فد کیا ہے کہ (انہوں نے بیان کیا کہ) جھ سے نافع نے بیان کیا اوران سے ابن عمر النظام نے كماكم أكرتم في اپلى يوى كوايك يا دوطلات و دى مورتوتم اسے دوبارہ این نکاح میں لا سکتے ہو کوئکہ نی کریم مظافیم نے مجھے اس کا تحكم ديا تفايه

#### باب: ما نضہ سے رجعت کرنا

(۵۳۳۳) ہم سے جاج نے بیان کیا، کہا ہم سے بزید بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا مجھ سے یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمرے یو چھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عمر زانخیا

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثِّلُكُمُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ عِنْدَهُ حَيْضَةُ أَخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهُزَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلِيُطَلِّقْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُيْلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتُهَا ئَلَاثًا لَقَدْ خُرُمَتْ عَلَيْكَ، خُتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ نَالِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَمَرَنِيْ بِهَذَا. وراجع: ١٩٠٨، ٢٩٤٥]

وَاسْتَرَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ. [راجع: ٤٥٢٩]

٥٣٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ،

# بَابُ مُوَاجَعَةِ الْحَائِضِ

٥٣٣٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ يُونُسُنُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ

ابْنَ غُمَرَ فَقَالَ: طَلَقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأْتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ اللَّيَّةُ فَأَمَرُهُ أَنُ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُل عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فَتَغْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ؟ إِنْ

عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. [راجع: ٩٠٨]

نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ،اس وقت وہ حاکصہ تھیں۔ پھر حضرت عمر ا نے اس کے متعلق نبی کریم منا لیڈی سے بوچھا تو آنخضرت منا لیڈی نے تھم دیا کہ ابن عمر ڈالٹ کہنا اپنی بیوی سے رجوع کر لیس ، پھر جب طلاق کا صحح وقت آئے تو طلاق دیں (یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر ڈالٹ کہنا سے ) میں نے بوچھا: کیا اس طلاق کا بھی شار ہوا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجالا نے سے عاجز ہویا احمق بے وقوف ہو (تو کیا طلاق نہیں پڑے گی ؟)

# باب: جسعورت كاشو برمرجائ وه حيار مهيني دس

دن تک شوگ منائے

زہری نے کہا: کم عمر لڑکی کا شوہر بھی اگر انتقال کر کیا ہوتو میں اس کے لیے
جمی خوشبو کا استعال جائز نہیں جمتا کیونکہ اس پھی عدت واجب ہے۔
ہم سے عبد اللہ بن بوسف نے بیان کیا، ہم سے مالک بن انس نے بیان
کیا، ہم سے عبد اللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے ، انہیں حمید بن نافع
نے اور انہیں زینب بنت الی سلمہ ڈھا ٹھٹا نے ان تین احادیث کی خبر وی۔
نے اور انہیں زینب بنت الی سلمہ ڈھا ٹھٹا نے ان تین احادیث کی خبر وی۔

بَابُ: تُحِدُّ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا [زَوْجُهَا] أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا الطَّيْبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. خَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكْ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكْ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكْ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ مَحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ ذَيْنَتِ إِنْ سَلَمَةً، أَنْهَا أَخْبَرَتُهُ

مَذِهِ الأَحَادِيْكَ الثَّلَاثَةَ.

زُوْج النَّبِيُّ طَلَّعُهُمُ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أَمْ حَبِيْبَةً بِطِيْبِ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا لِيْ بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ: ((لَا يَجِلُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ: ((لَا يَجِلُّ لِا مُرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ غَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠]

٥٣٣٤ قَالَتْ زَيْنُبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيْبَةً

طلاق کےمسائل کابیان المومنين زينب بنت جحش والفؤاك يهال اس وقت عني جب ان كے بھاكى كانتقال بهوا \_انهول نے بھي خوشبومنگوائي ادراستعال كي اوركها: والله! مجھے خوشبو کے استعال کی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے رسول الله مَا الله عَلَيْظِ کو برسر حنبر بيفرماتے ساہے: ''کسي عورت كے ليے جواللداور آخرت كے دن ير

ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ مناتے ،

صرف شو ہر کے لیے چارمینے دس دن کاسوگ ہے۔''

(۵۳۳۱) نینب بنت امسلمه زانجان کها کدیس نے امسلم والحجا کو بھی یہ کتے سا کہ ایک خاتون رسول الله مالينيم کے پاس آئی اورعرض كيا: یارسول الله! میری لاکی کے شوہر کا انقال ہوگیا ہے اور اس کی آ محصول میں تكليف إلى كياوه سرمدلكا سكى بي الخضرت مَا اليَّمَ في اس يرفرايا: '' ''نہیں'' دوتین مرتبہ( آپ نے بیفر مایا ) ہر مرتبہ فرماتے تھے:' 'نہیں'' پھر آ تخضرت مَنَا فَيْمُ نِ فِر مايا: "بي (شرع عدت ) جار مهيني اوردس دن بي كي ہے۔ جاملیت میں تو تمہیں سال محر تک مینگئی پھینکی پڑتی تھی۔'' (جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھی )۔

(۵۳۳۷) حميد نے بيان كيا كه ميں نے زيب بنت امسلم وال فيا يوجها كهاس كاكيا مطلب ہے كه "سال بحرتك مينكن بينيكني بردتی تقى؟" انهول نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جب سی عورت کا شوہر مرجاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کو تھڑی میں واخل ہو جاتی۔سب سے برے کپڑے پہنتی اورخوشبو کا استعال ترک کردیت بیباں تک کہ اس حالت میں ایک سال گزرجاتا پھركسى چويائے گدمے يا بحرى يايرنده كواس كے ياس لاياجاتا ادروہ عدت سے باہرآ نے کے لیےاس پر باتھ پھیرتی ۔ابیا کم ہوتاتھا کہوہ تکسی جانور پر ہاتھ پھیروے اور مرنہ جائے۔اس کے بعدوہ نکالی جاتی اور اسے منتگنی دی جاتی جسے وہ تھینکتی ۔اب وہ خوشبو و نیمرہ کو کی بھی چیز استعمال کر

بِنْتِ جَحْشِ حِيْنَ تُولِقِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ! مَا لِيْ بِالطُّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنَّىٰ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْتَكُمُ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((لَا يَحِلُّ لِامْوَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبُعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُوًّا)). إداجع: ١٢٨٢]

٥٣٣٥ قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ

٥٣٣٦ قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً، تَقُوْلُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مُسْفَكُمُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْفَعَةُ: ((لا)) مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْخَمًّا: ((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْتُعُرَّةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ)). اطرفاه في: ٥٣٣٨، ٥٧٠٦ ٥٣٣٧ قَالَ حُمَيْدٌ. فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا

تُرْمِيْ بِالْبَعْرَة عَلَى رَأْسِ الْحَوْل؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دُخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبستْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسُ طِيْبًا حَتَى تَمُرُ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتضُّ بشَّيْءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخُرُجُ فَتُعْطَى بَعْزَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُوَاحِعُ بَعْدُ ما تَشَاءَ تُ مِنْ طِيْبِ أَو غَيرِهِ. سُئل مالك مَا آپ نے فرمایا: وہ اس کاجسم چھوتی تھی۔

تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

٥٣٣٨ حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ أَمْرَأَةً ، تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَتُمُ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ: ((لَا تَكَحَّلُ قَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أُخْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كُلْبٌ رَمَتُ بِبَعْرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ

بَابُ الْكُحُلِ لِلْحَادَّةِ

أَشْهُرٍ وَعَشُو)). [راجع: ٥٣٣٦]

باب:عورت عدت میں سرمہ کا استعال نہ کرے (۵۳۳۸) ہم سے آ دم بن الى اياس نے بيان كيا، كہا ہم سے شعبدنے ، کہا ہم سے حمید بن نافع نے ،ان سے زینب بنت امسلمہ ولی ان نے اپنی والدہ ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ، اس کے بعد اس کی آ کھیے میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول الله مَلَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت ما تکی۔ آنحضرت مَلَّ الْيُلِمُ نے فرمایا: ''سرمہ ( زمانہ ُ عدت میں ) نہ لگاؤ۔ ( زمانہ ُ جاہلیت میں ) حمہیں بدترین کپڑے میں وقت گزار نا پڑتا تھا ، یا ( راوی کوشک تھا کہ ہیہ فرمایا که بدترین گفر میں وقت (عدت ) گزارنا پڑتا تھا۔ جب اس طرح ایک سال بورا ہوجاتا تواس کے پاس سے کتا گزرتا اور دہ اس پر میگئی پھیکی

(۵۳۳۹) اور میں نے زینب بنت امسلمہ سے سنا ، وہ ام حبیب سے بیان كرتى تھيں كه نبي كريم مَاليَّيْظِم نے فرمايا: "ايك مسلمان عورت جوالله اور آخرت کے دن برایمان رکھتی ہو۔اس کے لیے جائز نہیں کدوہ کسی ( کی وفات) کاسوگ تین دن سے زیادہ منائے سوائے شوہر کے کہاس کے لیے جارمينيوس دن بي-''

(جب عدت سے باہر آتی ) پس سرمہ نہ لگاؤ۔ یہاں تک کہ جار مہینے دش

(۵۳۴۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشرنے بیان کیا، کہا ہم ے سلمہ بن علقمہ نے بیان کیا ،ان ہے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ ڈائٹیٹا نے بیان کیا کہ میں منع کیا گیا ہے کہ شو ہر کے سواکسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائیں۔

**باب**: زمانہ عدت میں حیض سے یا کی کے وقت عود

٥٣٣٩. وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةً، تُحَدُّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ مُكْتُم قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زُوْجِهَا أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [راجع: ١٢٨٠] ٥٣٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِيْنَا أَنْ نُحِدَّ

أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلَّا بِزَوْجِ [راجع: ٣١٣]

بَابُ الْقُسُطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهُر

کااستعال کرنا جائز ہے

دن مزرجا ئيں ''

٥٣٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،

(۵۳۲۱) مجھ سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ،ان سے ایوب نے ،ان سے مفصہ نے اوران سے ام عطیہ ولی اللہ اس کے بیان کیا کہ میں اس سے مع کیا گیا کہ کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منا کیں سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے جارمبینے دس دن کی عدت تھی۔اس عرصہ میں ہم ندسرمه لگاتے نه خوشبواستعال کرتے اور ندر نگا ہوا کپڑا پہنتے تھے،البتہ وہ کپڑااس سےالگ تھا جس کا( دھاگا) بننے ہے ملے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حض کے بعد غسل كرية اس وقت اظفار كاتقور اساعوداستعال كرلے اور جميں جنازه کے پیچیے چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ ابوعبراللد (امام بخاری میشد) کہتے ہیں كه "الْكست" اور "قسط" ايك عى چيز عين، جيسے "كافور" اور

تشويج: عورتوں كا جنازة كے ساتھ جانا اس لئے منع ہے كەعورتيں كمزور دل اور بے صبر ہوتی ہیں۔اس صورت میں ان سے خلاف شرع امور كا ارتکاب ممکن ہےاس لئے شرع شریف نے ابتدائی میں عورتوں کواس ہے روک دیا۔ای لئے عورتوں کا قبرستان میں جانامنع ہے۔

"قافور" دونول ایک بی بیں۔

ساب: سوگ والی عورت يمن كے دھارى دار كيڑ ہے پہن سکتی ہے

(۵۳۳۲) ہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے مشام بن حسان نے ، ان سے مصد بنت سيرين نے اوران سے ام عطيه وللغنانے كه نبى كريم مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "جو عورت اللهاور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہواس کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے وہ اس کے سوگ

پہلے ہی رنگا کیا ہو) پہن سکتی ہے۔" (۵۳۳۳) امام بخاری کے شخ انساری نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ فٹانٹنا نے کہ نبی کریم مَا لیڈی کے منع فرمایا (کسی میت یر) فاوند کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ کرنے ہے اور (فرمایا که)'' خوشبو کا استعال نہ

میں نہ سرمدلگائے ندرنگا ہوا کیڑا سینے مگریمن کا دھاری دار کیڑا (جو بنے سے

نُجِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ إِنَّبَاعِ الْجَنَاثِزِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: كِلَاهُمَا يُقَالُ: الْكُسْتُ وَالْقُسْطُ وَالْكَافُورُ وَالْقَافُورُ. [راجع: ٣١٣]

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوْبَ، عَنْ

حَفْصَةً ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ

بَابٌ: تَلْبُسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْب

٥٣٤٢ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّةُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِيرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ

عَصْبٍ)). [راجع: ٣١٣] ٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أَمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النَّبِيُّ مُلْتُكُمَّةُ: ((وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا أَدُنَى طُهُرِهَا إِذَا طَهُرَتُ، نُبُذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ)).

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

[راجع: ٣١٣]

کرے، سوائے طہر کے وقت جب حیض سے پاک ہوتو تھوڑ اساعود ( قسط ) اور (مقام) اظفار (کی خوشبواستعال کرسکتی ہے)۔''

تشویج: کمی بھی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنامنع ہے مگر خاوند کے لئے چار مہینے دس دن کے سوگ کی اجازت ہے۔اب وہ لوگ خورغور سرلیں جوحضرت حسین رفافیڈے نام پر ہرسال محرم میں سوگ کرتے ،سیاہ کپڑے سینتے اور ماتم کرتے ہوئے اپنی چھاتی کوکوشتے ہیں۔ بیلوگ یقیینا اللہ اوراس كےرسول من النظم كے نافر مان بيں \_الله ان كو ہدايت فرمائے ، أرمين ماس المديس في حضرور غور كرما جا ہے كدوه الل سنت كے مسلك كے خلاف حركت كر كے سخت كناه كے مرتكب مور ب ميں مداهم الله

# بَابُ:

باب: (الله عزوجل كافرمان)

''اور جولوگتم میں سے مرجا کمیں اور بیویاں چھوڑ جا کمیں تو وہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں ..... 'آخرآیت تک یعنی وفات کی عدت کابیان۔

(۵۳۳۴) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوروح بن عبادہ نے خردی، کہا ہم سے قبل بن عباد نے ، ان سے ابن الی چے نے اور ان ي عبابد ني آيت كريم ﴿ وَالَّذِينَ بُنُوَ قُوْنَ ﴾ الخ يعنى " اور جواوكتم میں سے وفات یا جا کمیں اور بیویاں حچھوڑ جا کمیں۔' کے متعلق کہا کہ بیہ عدت جوشو ہر کے گھر والوں کے پاس گزاری جاتی تھی، پہلے واجب تھی، اس ليالله تعالى في آيت اتارى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَكُّونَ مِنكُمْ ﴾ الخ الين ''اور جولوگتم میں سے وفات یا جا کیں اور بیویاں چھوڑ جا کیں ان پرلازم ہے کہ اپنی بیو یوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جا کیں کہ وہ ایک سال تک (گھرہے) نہ نکالی جا کمیں لیکن اگروہ خودنکل جا کمیں توتم پر کوئی مناہ نہیں۔''اس باب میں جیسے وہ ( بیویاں )اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں مجاہدنے کہا: اللہ تعالی نے ایسی بوہ کے لیے سات مہینے ہیں إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی۔ اگر وہ چاہتو شوہر کی وصیت کے خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿غَيْرٌ إِخُوَاجٍ فَإِنْ مطابق وہیں مفہری رہاور آگر جا ہے( جا رمینے دس دن کی عدت ) بوری خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ، كركے وہاں ہے چلی جائے ۔اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ غَیْرٌ اِخْرَاج ﴾ تك وَاحِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

ابن الى جيح نے اسے مجاہد سے بيان كيا اور عطاء نے بيان كيا كه حضرت ابن

لینی' انہیں نکالا نہ جائے ،البتہ اگروہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ تہیں۔'' کا یمی منشاہے۔ پس عدت تو جیسی کہ پہلی تھی ،اب بھی اس پر واجب ہے، عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ،

يَّتُرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [البقره: ٢٣٤] ٥٣٤٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوًاجًا ﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يْتَوَقُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لَّأَزُوَاجِهِمُ مَنَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ **مَّعُرُونِ**﴾ [البقرة: ٢٤٠] قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً

وَقَوْلُ اللَّهِ: ﴿غَيْرٌ إِخْوَاجٍ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ

﴿ وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزُوَاجًا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ربتاب الطلاق

شَاءَتِ اغْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَ تُ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنسَخَ السُّكْني، فَتَغْتَذُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلا سُكْنَى لَهَا.

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،

لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيْهَا دَعَتْ بِطِيْبٍ، فَمَسَحَتْ

ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِيْ بِالطُّيْبِ مِنْ حَاجِةٍ.

لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُلْفَظَّةٌ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ

لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى

[( اجع: ٢٥٥١]

عباس خلیفنا نے کہا: اس بہلی آیت نے بیوہ کو خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کے حکم کومنسوخ کردیا ، اس لیے اب وہ جہاں جاہے عدت گزارے اور ( ای طرح اس آیت نے ) اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿غَیْرُ اِحْوَا جِ﴾ لَعِنْ' انہیں نکالا نہ جائے'' ( کوبھی منسوخ کردیا ہے )عطاء نے کہا کہ اگروہ چاہے تو اپنے (شوہرکے ) گھر والوں کے یہاں ہی عدت گزارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے اور اگر جاہے وہاں سے چلی آئے كيونكدالله تعالى فرمايا -: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ ﴾ الخ، يعنى ''پستم پراس کا کوئی گناہ نہیں جووہ اپنی مرضی کے مطابق کریں''عطاءنے کہا کداس کے بعدمیراث کا حکم نازل ہوا اور اس نے مکان کے حکم کومنسوخ کردیا۔پس دہ جہال چاہے عدت گزار علی ہے اوراس کے لیے (شوہر کی طرفے ہے ) مگان کا انظام نہیں ہوگا۔

تشویج: عام مضرین کاریول ہے کہ ایک سال کی مدت کی آیت منسوخ ہے اور چار مہینے دی دن کی آیت اس کی ناتخ ہے اور پہلے ایک سال کی عدت کا تھم ہواتھا پھراللّٰہ نے اسے کم کر کے چارمبینے اور دس دن رکھا اور دوسری آیت اتاری۔ اگرعورت سات مبینے ہیں دن یا ایک سال پورا ہونے تک اپنی سسرال میں رہنا جاہے تو سسرال والے اسے نکال نہیں سکتے ۔غیراخراج کا یہی مطلب ہے۔ یہ ندہب خاص مجاہد کا ہے۔انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک سال کی عدت کا تھم بعد میں اترا ہےاور چارمہینے وی دن کا پہلے اور بیقو ہونہیں سکتا کہ ناتخ منسوخ سے پہلے آترے۔اس لئے انہوں نے دونوں آپتوں میں یوں جع کیا۔ باقی تمام مضرین کا بیقول ہے کدایک سال کی عدت کی آیت منسوخ ہے اور حپار مبینے دین دن کی عدت کی آیت اس کی نامخ ہے اور پہلے ایک سال كى عدت كاتهم موا تفا پھراللد نے اسے كم كركے چارمينے دى دن ركھااور دوسرى آيت اتارى يعنى ﴿ أَرْبَعَةَ ٱللهُ مُو وَعَشُوا ﴾ (٢/ القرة ٢٣٣٠)والى آیت -اب مورت خواہ سسرال میں رہے،خواہ اپنے میکے میں ای طرح تمن طلاق کے بعد خاوند کے گرمیں رہنے کی کوئی ضرورت تبیں ہے۔خاوند کے محمر میں عدت پوری کرنااس وقت عورت پر واجب ہے۔جب طلاق رجعی ہو کیونکہ خاوند کے رجوع کرنے کی امید ہوتی ہے۔

٥٣٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير ، عَنْ سُفْيًانَ ، (٥٣٣٥) بم عمر بن كثير في بيان كيا، ان سيسفيان توري في بيان کیا، ان سے عبداللہ بن انی بکر بن عمرو بن حزم نے بیان کیا ، ان سے حمید قَالَ: حَدَّنَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بننافع نيان كيا،ان عندين بنت امسلم وللنفؤاف بيان كيااوران بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، عام حبيب بنت الى سفيان والنائا في بيان كياكه جب ان كوالدكى و فات کی خبر پنجی تو انہوں نے خوشبومنگوائی اور اپنے دونوں باز وؤں پر لگائی پھر کہا: مجھے خوشبوکی کوئی ضرورت نہتھی لیکن میں نے رسول اللہ مَالَیْزِ مِ سناب، آپ مَنْ النَّيْظُ فرماتْ شعن "جوعورت الله اور آخرت برايمان ركهتي ہودہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منا بے سوائے شو ہر کے لیے کہ

مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُو السَ كَ لِيحِ المسين وس وال مِيل "

وَعَشُوًا)). [راجع: ١٢٨٠]

تشویج: نابت ہوا کہ شو ہر کے علاوہ کسی اور کے لئے تین ون سے زیادہ ماتم کرنے والی عورتیں ایمان سے محروم ہیں ۔ پس ان کواللہ سے ور کرآ پنے

ایمان کی خیرمنانی جاہیے۔

بَابُ مَهُرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِيدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَّرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ

لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: يُعْطِيْهَا صَدَاقَهَا.

تشوج: اکثر علا کا یمی فتوی ہے۔ بعض نے کہا کہ جومبر تصرا تعادہ ملے گااور بس۔

٥٣٤٦ حَدِّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ، قَالَ: نَهَى

النَّبِيُّ مُلْكُمٌ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلُوانِ

الْكَاهِن، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. [راجع: ٢٢٣٧] تشویج: بیرب کمائیاں حرام ہیں ۔ بعض نے شکاری کتے کی تیج درست رکھی ہے۔اب جومولوی مشائخ رنڈیوں کی دعوت کھاتے ہیں ما فال تعویذ

گنڈے کرکے رنڈیوں سے بیسہ کیتے ہیں وہ مولوی مشائخ نہیں بلکہ اچھے خاصے حرام خور ہیں وہ پیٹ کے بندے ہیں - فاحذروهم آیھا

٥٣٤٧ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيِّ مَا لَنْظُمُ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ،

وَآكِلَ الرُّبَا وَمُؤْكِلُهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ، وَكُسُبِ الْبَغِيُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ. [راجع:

تشويج: نكوره جمله امور باعث احت بين الله تعالى برسلمان كوان عدد ورريخ كى توفيق عطاكر عدر آمين

(۵۳۴۸) ہم نے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کوشعبہ نے بیان کیا، ٥٣٣٨ حَدَّثَنَا عِلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا انہیں محد بن جحادہ نے ،انہیں ابوحازم نے اورانہیں ابو ہر پرہ دلانٹھنے نے کہ نبی شُغْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي

**باب**:رنڈی کی کمانی اور نکاح فاسد کا بیان

اورامام حسن بصری مینید نے کہا: اگر کوئی مخص نہ جان کر سمی محرمہ عورت ہے نکاح کرے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور وہ جو پچھے مہر

لے چکی ہے وہ اس کا ہوگا۔اس کے سوااور پچھاسے نہیں ملے گا، پھراس کے

بعد کہا: اسے اس کا مہرشل دیا جائے گا۔

(۵۳۲۷) ہم سے علی بن عبداللد مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عییندنے بیان کیا،ان سے زہری نے،ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن اوران

ے ابومسعود واللہ نے نے بیان کیا کہ نبی کریم مثالی کم کے کتے کی قیت، کا بن کی کمائی اورزانی عورت کے زناکی کمائی کھانے سے منع فر مایا۔

(۵۳۲۷) ہم ہے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن تجات نے بیان کیا، کہا ہم سے عون بن الی جیفہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم مَثَلَّ فِیْرِم نے گود نے والی اور گدوانے والی ،سود کھانے والے اور کھلانے والے پرلعنت بھیجی اور آپ مَلَ اللَّهُم نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی

كمائي كھانے مے منع فرمايا اورتصوير بنانے والوں پرلعنت كى۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

كريم مَا النَّا عَلَيْ نِهِ لِيلَ كِينَ مَا كُلُ سِيمُع فرمايا\_

حَاذِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، نَهَى النَّبِيُّ مُظَّيًّا ۗ

عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ. [راجع: ٢٢٨٣]

وَالْمَسِيْسِ.

تشوج: حافظ نے کہااگر عمدا کوئی محرم عورت مثلاً ماں، بہن، بٹی وغیرہ سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو اس پر حدقائم کی جائے گی۔ائمہ ثلا شاور المحديث كاليمي فتوى ب-اس كايهرم الناسمين بكاسختم كرديناي عين انصاف ب-

بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدُخُوْلِ عَلَيْهَا

وَكَيْفَ الدُّخُولُ؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُول اور صحبت کے کیامعنی ہیں اور دخول اور مساس سے پہلے طلاق دے دینے کا تحكم (جماع كرنايا خلوت بهوجانا) \_

باب;جس عورت ہے صحبت کی اس کا پورا مہر واجب

تشوي : ابل كوف كية إلى كم محض طوت موجانے سے بى مهرواجب موجاتا ہے جماع كرے ياندكرے \_امام شافعى ميسليد كافتو كا يد ب كدمهر جب ہی واجب ہوگاجب جماع کرے یبی قرین قیاس ہے۔

(۵۳۲۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کواساعیل بن علیہ نے خردی، انہیں ابوب بختیانی نے اوران سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر ڈاٹا نیٹنا ہے ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی ہوی يرتبهت لگائي موتو انہوں نے كہا كه نبي كريم مثالين في تبيلة بن عجلان ك میاں بیوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا: ''اللہ خوب جانتا ہے کہتم میں ے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کرے گا۔'' لیکن دونوں نے انکار کیا آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ نِهِ وَبِارِهِ فِرِمالِا: "اللَّهُ خُوبِ جِانِتَا ہے اسے جوتم میں سے ایک حمونا ہے وہ تو بہ کرتا ہے یانہیں۔' کیکن دونوں نے پھرتو بہ سے انکار کیا۔ يس آ تخضرت مَا يَيْزُمُ في ان ميس جدائي كرادي - ايوب في بيان كيا كه مجه ع عرو بن دینار نے کہا کہ یہال حدیث میں ایک چیز اور ہے میں نے

اں پر فرمایا:'' وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا۔ اگرتم سے بھی ہوتو تم اس سے خلوت

٥٣٤٩\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأْتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِي اللَّهِ مُشْخَةً مَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: ((اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَّا تَائِبٌ؟)) فَأَبَيَا، فَقَالَ: ((اللَّهُ يَعُلُمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَالِبٌ)). فَأَيَّا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُوبُ: فَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ فِي الْحَدِيْثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِيْ. قَالَ: ((لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدُ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ شہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا۔وہ یہ ہے کہ (تہمت لگانے والے ) كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ)). [راجع: ٣٥١١] شوہ کے کہا تھا کہ میرا مال (مہر) واپس دلوا دیجیے۔آنخضرت مَثَالْتَیْمُ نے

كر چكے ہوا دراگر جھوٹے ہوتب توتم كوبطر يق اولي بچھند ملنا چاہيے۔'' تشریج: حدیث کے لفظ ((دخلت بھا)) سے نکا کہ جماع سے مہرواجب ہوتا ہے کیونکہ دوسری روایت میں لفظ ((بما استحللت من فرجھا)) صاف موجود ہے۔اگروہ مرداس عورت ہے صحبت نہ کر چکا ہوتا تو بے شک اگر اس نے سارامبرادا کردیا ہوتا تو اس کواس میں ہے کچھ لیعنی نصف واپس ملیّا آخری جمله کامطلب ہے کہ تو نے اس عورت سے صحبت بھی کی مجراہے بدنام بھی کیا۔اب مال مبر کاسوال ہی کیا ہے؟اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام میں عورت کی عزت کوخاص طور بر کھو ظار کھا گھیا ہے۔ اپنی عورت پر جھوٹا الزام لگا نااس کے شو ہر کے لئے بہت بوا گمناہ ہے۔

بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمُ يُفُرَضُ

لِقَوْلِهِ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوٰهُنَّ أَوْ تَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً

وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَدَرُهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

[البقرة: ٢٣٧، ٢٣٦] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ٥ كَلَالِكَ

يبيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤١، ٢٤١] وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ فِي

الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حَتَّى طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.

تشویج: تولعان والی عورت کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے میمبر کے علاوہ کی بات ہے۔

• ٥٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمُ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْن:

((حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِب، لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا

مَالِيْ؟ قَالَ: ((لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ

عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ

مِنْهَا)). [راجع: ٥٣١١]

تشويع: متعدے مراد فائدہ پہنچانا ہے،اس میں علا کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا قول ہے کہ بیمتعداس عورت کے لئے واجب ہے جس کا مبرمقرر ند ہوا ہو اور صحبت سے پہلے اس کوطلاق دی جائے بعض نے کہا کہ طلاق والی عورت کو متعددینا جا ہے ۔ بعض نے کہا کہ کس کے لئے متعددینا واجب نہیں۔امام بخاری میں ہے کا میلان قول اول کی طرف معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ حنفیہ کا فتوی ہے کہ ایسی عورت کو بھی ضرور پچھونہ پنا چا ہیے جومبر کے علاوہ ہو۔ بہر عال عورت سلوک کی ستحق ہے۔ الحمد للد کہ کتاب النکاح والطلاق آج بتاریخ ۴/ ذی الحجہ سند ،۱۳۹۴ ھوفتم کی گئی۔ کوئی قلمی لغزش ہوگئی ہواس کے لئے الله ہے معافی جا بتا ہوں اور علائے کاملین سے اصلاح کا طلب گار ہوں۔

باب عورت كوبطورسلوك تجه كيرُ اياز بوريانقد دينا

جب اس كامهر نكفهرا مو

كونكه الله تعالى في سورة بقره من فرمايا ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ يعن "تم ير کوئی گناہ بیس کہتم ان ہو یوں کوجنہیں تم نے نہ ہاتھ لگایا موادر ندان کے ليے مېرمقرر كيا موطلاق دے دوتو ان كو كچھ فائدہ پہنچاؤ" ارشاد ﴿ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ تك راور الله تعالى في اى سورت مين فرمايا: "طلاق والیعورتوں کے لیے دستور کے موافق دینا پر ہیز گاروں پر واجب ہے۔اللہ تعالی ای طرح تمہارے لیے کھول کراپنے احکام بیان کرتا ہے شاید کہتم سمجھو۔''اورلعان کے موقع پر، جب عورت کے شوہرنے اسے طلاق دی تھی

تونبى كريم مَنَا يُنْفِر نِي متاع كاذ كرنبيس فرمايا تعا-

(۵۳۵۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بنت عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمروبن دینار نے، ان سے سعید بن جبیر نے اوران

سے ابن عرف الغناف نے کہ نبی کریم مظافیر فرانے لعان کرنے والے میال بیوی سے فرمایا:"تمہارا حساب الله کے يہال ہوگاتم ميں سے ايك تو يقيينا جموال ب تمہارے (یعنی شوہر کے ) لیےاہے (بیوی کو) حاصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔' شوہر نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرا مال؟ آ مخضرت مَاللَّيْظِ

نے فرمایا: 'اب وہ تمہارا مال بی نہیں رہا، اگرتم نے اس کے متعلق سے کہا تھا تووہ اس کے بدلہ میں ہے کہتم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی اوراگر

تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو اور زیادہ تختیے کچھے نہ ملنا جا ہیے۔''

کتاب النکاح کونتم کرتے ہوئے بعض الفاظ جو کی جگہ وار دہوئے ہیں۔ان کی حزید وضاحت کرنی مناسب ہے جودرج ذیل ہیں:

خلع: ید لفظ انخلاع سے مشتق ہے۔ جس کے معانی نکال کر چینک دینے کے ہیں اور شریعت میں اس عقد لو کہتے ہیں جومیاں بیڈی کے درمیان مال و

متاع یاز مین وغیرہ دے کر بیوی اپنے شو ہر سے رستگاری حاصل کر لے اور علیحہ ہوجائے۔ گویا بیٹورت کی طرف سے مرد سے جدائی ہوتی ہے۔

ظہراد: ہوی کو یا بیوی کے کسی ایکے عضو کو جس کی نظیر سے پوری عورت کی ذات تعبیر کی جائے۔ ماں ، بہن یا وہ عورت جس سے نکاح جائز نہیں تشید دی

جائے مثلاً ہوی سے مرد کہد دے کہ تو میری مال جیسی ہے یا میری بہن کی پشت جیسی تیری پشت ہے۔ اس صورت میں مرد پر کفارہ لازم آتا ہے۔

(لفظ متعد سے یہال جدا ہونے والی عورت کو کچھ نہ کچھ مالی مدود بینا مراد ہے)

لعان: کے بیمتی ہیں کہ مردا پی بیوں کوزنا ہے متبم کر ہے گین اس کے پاس اس امری شہادت نہیں اورعورت اس سے انکار کرتی ہے تو اس صورت میں لعان کا تھم دیا جائے پہلے مرد کو چار مرتبہ تم کھلائی جائے کہ میں اللہ کی تم کھا کر شہادت دیتا ہوں کہ میں نے جو پچھ کہا ہے وہ بالکل پچ ہے۔ پانچویں مرتبہ تم کھا کر کہ کہاں پانچویں مرتبہ تم کھا کر کہ کہاں کے جو تہمت بچھ پرلگائی ہے وہ بالکل جھوٹ ہوں تو بھی پرخدائی لعنت ہو۔ اس لعان کے جو تہمت بچھ پرلگائی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اور پانچویں مرتبہ تم کھا کر یہ کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو بھی پرخدائی لعنت ہو۔ اس لعان کے بعدم دعورت میں جدائی ہو جاتی ہے۔

ایا عند بین متم کھالینے کو کہتے ہیں کہ وہ ہوئی ہا ایک خاص مدت تک جماع نہ کرے گائی کفارہ دیناواجب ہوتا ہے۔ ایلاء کی آخری مدت کے جائے اور ماہ ہے۔ پھر خاوند پر لازم ہوگا کہ یا تو اس میم کوتو ڑ دے اور عورت سے ملاپ کر لے ورنہ طلاق دے کر جدا کردے۔ واخر دعوانا ان الحمد منه رب العالمين۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



# بَابُ فَضُلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهُل

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفُو ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٩، ٢٢٠] وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ: الْفَضْلُ.

# باب: بوی بچوں پرخرچ کرنے کی فضیلت

اورالله تعالى في سوره بقره مي فرمايا: "اك يغيمرا تجه سے يو چھتے ہيں كيا خرچ كري؟ كهددوجونج رب ـ " ارشاد: "اس لي كمتم دنيااورآ خرت دونوں کے کاموں کی فکر کرو۔'' تک۔ اور حسن بھری میشا نے کہا: اس آیت میں عفوے وہ مال مراد ہے جو ضروری خرج کے بعد بچ رہے۔

تشوج: پس آیت کامطلب بیہ کہ بچوں عزیزوں کو کھلاؤیلاؤجو فالنونج رہے اے غربا پرخرج کر کے آخرت کماؤ۔

٥٣٥١ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَدِي بِن ثَابِتٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عُبْدَاللَّهِ بْنِّ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ: فَقَالَ عَنِ النَّبِي مَا اللَّهِ عَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا، كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً)) . [راجع: ٥٥]

٥٣٥٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَةً قَالَ: ((قَالَ

اللَّهُ:أَنْفِقُ يَا ابْنَ آدَمَ الْأَفْقُ عَلَيْكَ)).

(۵۳۵۱) م سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا ،کہا م سے شعبہ نے بیان كياء ان سے عدى بن ابت نے بيان كيا كه ميس نے عبدالله بن يزيد

انصاری سے سنا اور انہوں نے ابومسعود انصاری دالتی سے (عبداللہ بن

یزیدانصاری نے بیان کیا کہ ) میں نے ان سے بوچھا کیاتم اس حدیث کو نی کریم مالی فلم سے روایت کرتے ہو۔؟ انہوں نے کہا: ہاں! نی کریم مالی فیلم

ے (میں روایت کرتا ہول) کہ آپ مالیم نے فرمایا "جب مسلمان

این گھر میں اپنی بیوی اور بچوں پر الله کا حکم اوا کرنے کی نیت سے خرج

كرية واس مين بهي اس كوصدقے كاثواب ملتائ - "

(۵۳۵۲) ہم ہے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا ، انہوں نے کہا مجھ مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَج، عَنْ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابوز مادے ، ان سے امرح سے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ فبالنفذ نے بیان کیا کدرسول العد سائی فیام نے فر مایا: ''الله تعالی فرما تا ہے اے این آ وم! تو خرچ کر تو میں تجھے عطا کر تا

[راجع: ٢٨٤]

حاوَل گا۔''

كِتَابُ النَّفَقَاتِ نفقہ (بوی بچوں پرخرج کرنے) کابیان

تشوج: خرج کرنے سے کھروالوں پرخرچ کرنا پھرد مگرخر با کودینا مراد ہے۔خرچ ہوگا تو آیدنی کا بھی فکر کرنا پڑے گا۔ پس بندہ جس کام میں ہاتھ

ڈالے گا اللہ برکت کرے گا اللہ کے دینے کا یہی مطلب ہے۔

٥٣٥٣ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ قَزَعَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۳۵۳) ہم سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے

مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، بیان کیا،ان سے ثور بن زید نے،ان سے ابوغیث (سالم) نے اوران عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّةٌ: ((السَّاعِيُ ت حضرت الو مراية مُلَيْنِ ن بيان كياكه بى كريم مُلَيْنِ ن فرمايا:

عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ ا والله الله على المسكينول مسك كام آف والا الله كراسة مين جهاد كرف اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلِ وَالصَّائِمِ النَّهَارِ)). [طرفاه والے کے برابرے، مارات مجرعبادت اور دن کوروزے رکھنے والے کے

في: ٢٠٠٦، ٢٠٠٧] [مسلم: ٢٤٦٨؛ ترمذي: برَّابرہے۔"

١٩٦٩ أبن ماجه: ١٤٦٩

تشويج: خدمت فلق كتنابرانيك كام باس مديث سائداره لكايا جاسكا برالتدتوني در\_ رئين

٥٣٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (۵۳۵۴) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری نے خبر سُفْيَانُ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرٍ

ابْنِ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيْضَ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ: لِي مَالَ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ: فَالشُّطُوعِ

قَالَ: ((لَا)). قُلت: فَالثُّلث؛ قَالَ: ((إِلثُّلُك، وَالثُّلُثُ كَافِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَكْنَكَ أَغُيبًاءَ خَيْرٌ

مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَمَّلُونَ البَّاسَ فِي أَيْدِيْهِمْ، وَمَهْمًا أَنْفَقْتَ لَهُوَ لَكَ صَدَّلَةٌ حَتَى

اللَّفَمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ . يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ النَّاسُ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ)).

[راجع: ٥٦]

دی ، انہیں سعید بن ابراہیم نے ، ان سے عامر بن سعد والفؤے ، انہوں نے سعد بالفن سے کہ بی کریم مظافیع میری عیادت کے لیے تشریف لائے ، میں اس وقت مکم کرمہ میں بار تھا۔ میں نے آ مخضرت مُل الله علم سے کہا: میرے یاس ال ہے۔ کیا میں اسے تمام مال کی وصیت کردوں؟ آب مظافیظم ن فرمایا: "ونهیں \_" میں نے کہا: پھرآ و ھے کی کردوں؟ آ مخضرت مثالیا م نے فرمایا: "ونیس" میں نے کہا ، پھرتہائی کی کردوں؟ فرمایاتہائی کی کردواور تہائی بھی بہت ہے۔اگرتم اپنے واراؤں کو مالدارچھوڑ کر جا و توبیاس سے بہتر ہے کہتم انبیس مختاج و تنگ وست جھوڑ و کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں اورتم جب بھی خرج کرو کے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ موگا۔ یہاں تک کداس لقمہ پر بھی تواب ملے گا جوتم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھا و کے اور امید ہے کہ ایمی اللہ تہمیں زندہ رکھے گا بتم سے

بہت سے لوگول کو نفع بہنچ گا اور بہت سے دوسرے ( کفار) نقصان

الفائين مح-" تشويع: ني كريم مَا لَيْنَا نع جيسي اميد ظاهر فرما كي حى الله نه اس كو پورا كيا \_سعد بن ابي وقاص زلان في انون من الينز كم كي بعد مدت دراز تك زنده رہے۔ عراق کا ملک انہوں نے ہی فتح کیا۔ کا فروں کوزیر کیا اور وہ مدتوں عراق کے حاکم رہے۔ صدق رسول الله علی اسعد ولائن عشر مبشرہ میں ہے ہیں۔ اسال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پچھاو پرستر سال کی عمر پائی اور سند ۵۵ ھیں انتقال ہوا۔ مروان بن حکم نے نماز جناز ہ پڑھائی اور مدینہ

باب:مردر بیوی، بچوں کاخرچ دینا واجب ہے

#### نفقہ (بوی بچوں پرخرج کرنے) کا بیان كِتَابُ النَّفَقَاتِ

طييه من قن بوئ د (رضى الله عنه وارضاه)

[راجع: ٢٦ ١٤]

بَابُ وُجُوب النَّفَقَةِ عَلَى

الأهل والعِيَال

تشوج: ای طرح tti فی ، دادا دادی کاخرج جب دو محتاج بول رای طرح اینے غلام لونڈی کا مگر جودن گزرجا نیمی ان کاخرچ دینا واجب نہیں۔ يهال تك كديوى كامجى جمور برسك دنول كاخر چددينا واجب ين ب-

(۵۳۵۵) ہم سے عروبن حفص نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمارے والدنے

٥٣٥٥ حَدُّثُنَا عُمَرُ بِنُ حَمْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا،ان سے اعمش نے بیان کیا،ان سے ابوصالح نے بیان کیا،کہامم أَبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ے معرت ابو ہر رہ دالفن نے بیان کیا ، انہوں نے بیان کیا کہ جی کریم منافقیم أَبُوْ صَالِح، حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ نے قرمایا: "سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جے دے کر دینے والا مالدار ہی النَّبِي عَلَيْهُ ﴿ (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى، رہے اور ہر حال میں او پر کا ہاتھ (وینے والے کا) میچے کے (لینے والے وَالْيَكُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنَّ ك ) التحديد بهتر إور (خرج ك ) ابتداان سي كروجوتمهاري مكها أل تَعُولُ)). تَقُولُ الْمَرَأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا میں ہیں ! عورت کو اس مطالبے کاحق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق أَنْ تُطَلِّقَنِيْ. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِيْ. دے ۔ فلام کواس مطالبے کاحق ہے کہ جھے کھانا دواور مجھ سے کام لو۔ بیٹا وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي كبيسكان بيك مجهد كها فاكلا وياكس اور برچورد دو ولوكول في كها: اسابو قَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَا سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ مریرہ اکیا (بیآ خری مکوامی ) کہ بوی کہتی ہے آخر تک ۔ آپ نے رسول اللَّهِ مَا يُعَالَ: لَا هَذَا مِنْ كِيْسِ أَبِي هُرَيْرَةً. الله مَا الله عَلَيْن عن عن عن مول في كما جيس ملك بدايو مريه والفوز

تشويج: معلوم بواكر حقق اللد كي بعد انساني حقوق ين اسيخ والداور جمله متعلقين كحقق كااواكرنا سب سع يوى مهادت سب

(۵۳۵۲) ہم سے معید بن عفیر نے بیان کیا ، کہا مجھ سے لیث بن معدے بیان کیا، کہا جھے معدار حلن بن خالد بن مسافر فے بیان کیا ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے سعید بن مستب نے اوران سے حضرت ابو برم و داالفظ نے بیان کیا کہ رسول الله مظافیظم نے فرمایا: "بہترین خیرات وہ ہے جے دیے برآ دی بالداری رہے اور ابتداان سے کروجو تہاری مرانی میں جی

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)). [راجع: ١٤٢٦]

٥٣٥٦ حَدِّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي

اللُّيْثُ، قَالَ: خَدَّثَنِيْ عَبْدُالرُّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ

ابْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ

تشويج: الين الي وعيال اور جمله تعلقين اور مزدوروغيره جن كاكهاناتم في الين ومدليا مواسم والمرح قرابت واربهي جوغر باومساكين مول بلےان کی خرمیری کرناد میرفقراومساکین پرمقدم ب-

جن کے کھلانے بہنانے کے تم ذمددار ہو۔"

كِتَابُ النَّفَقَاتِ نفقہ (بیوی بچوں پرخرج کرنے) کابیان ♦ 96/7

باب: مرد کا اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کرنا جائز ہے اور بیوی بچوں پر کیوں کر خرچ کرے؟اس کابیان بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوْتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الُعِيَال؟

٥٣٥٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ، (۵۳۵۷) ہم مے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی ، ان عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، قَالَ: قَالَ لِيْ مَعْمَرٌ: قَالَ لِي سابن عییندنے کہا مجھ سے معرف بیان کیا کمان سے توری نے یو چھا تم الثُّورِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ نے ایسے خف کے بارے میں بھی سنا ہے جوایئے گھر والوں کے لیے سال لأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَّ بُمُركا ياسال سے كم كاخر ج جمع كر لے معمر نے بيان كيا كه اس وقت مجھے مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي، ثُمَّ ذَكَرُتُ حَدِيثًا یا زنہیں آیا پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث ابن شہاب حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْن ز ہری نے ہم سے بیان کی تھی ، ان سے مالک بن اوس نے اور ان سے أُوْسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ مَلَّكُمْ كَانَ يَبِينُهُ حضرت عمر وللفيظ نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظ بی نضیر کے باغ کی محبوریں نَحْلَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَيَحْبِسُ الْأَهْلِهِ قُوْتَ ج كرائ كروياكرتے تھے۔ سَنَتِهِمْ. [راجع: ٢٩٠٤]

تشویج: ای سے باب کا مطلب حاصل ہوا۔ یہ جمع کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ بیانظا می معاملہ ہے اور اہل وعیال کا انظام خوراک وغیرہ کا کرنا مرد پرلازم ہے۔۔۔

(۵۳۵۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا بچھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہامجھ نے قبل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی (ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ ) محد بن جیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا اس لیے میں روانہ ہوا آور مالک بن اوس کی خدمت میں پہنچا اور ان سے بیرحدیث عَلَى مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ فَسَأَلْتُهُ لِيجِي مالك في محمد على الكي كم من عمر والنفي كي قدمت مين حاضر موا تو ان کے دربان ریفاء ان کے یاس آئے اور کہا عثمان بن عفان، عبدالرحمٰن، زبیراورسعد جھائیم (آپ ہے ملنے کی)اجازت جا ہے ہیں کیا آپانہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر نے کہا: آنہیں اندر بلالو، چنا ٹیے ا انہیں اک کی اجازت دے دی گئی۔ رادی نے کہا: پھریہ سب انڈر تشریف فَجَلَيْنُ ولا مَدَائِمٌ المِيْثَ يَوْفَأ قَلِيلاً وفقالَ لِعُمَوان الدي اور بالمركرك بنها كترير فاعراع والفيري آ کر کہا علی اور عباس زلی تھنا بھی ملنا جا ہے ہیں کیا آپ کی طرف ہے

٥٣٥٨ حَدَّثَنَا شَعِيْدُ بْنُ غُفَيْرٍ، قَالَ: حُدَّثَنِي اللَّيْثُ أَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُقَيَّلٌ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِمْ ذَكَرٌ لِيُّ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثُهِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَّخَلْتُ فَقَالَ مَالِكُ: الطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى عُمَرَ، إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالُ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَيْدِ الرَّكْ كُلُّ أَنْ وَالرُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ يَسْتَأْذِنُوْنَ؛ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ - قَالَ: فَدَنَ عَلُوا وَيُسِتَلَّمُوا لَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ

لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسَ:

**∽** 97/7 **>** اجازت ہے؟ عمر والله نے انبیں بھی اندر بلانے کے لیے کہا۔ اندر آ کران حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے ۔اس کے بعد عباس ڈالٹھڈ نے کہا: امیر المؤمنین! میرے اور ان (علی ڈاٹٹنڈ) کے درمیان فیصلہ کر دیجیے ۔ دوسرے صحابہ عثمان اوران کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین! ان کا فيصله فرماد يجياورانهيس اس الجھن سے نجات ديجيے عمرنے کہا: جلدي نه کرو میں الله کی قتم دے کرتم سے بوچھا ہوں جس کے حکم سے آسان وزمین قائم میں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول الله مَا اللهِ عَلَا فَيْمِ نے فرمایا: "مارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم انبیا وفات کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ موتا ہے۔''حضور اکرم مَثَافِیْزُم کا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف تھا۔صحابہ نے کہا: آنخضرت مَنْ ﷺ نے بیارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر علی اور

آ پ سے بوچتا ہوں کہ کیا آپ او گوں کو معلوم ہے کہ رسول الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله یدارشاد فرمایا تھا۔انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آنخضرت مَالَّ فَیْزُم نے واقعی

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْ طُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ: اتَّثِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً)). يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْتَكُمُ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْ طُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ قَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ عباس ٹٹائٹٹن کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے بوچھا: میں الله کی قتم دے کر رَسُوْلَ اللَّهِ مِلْكُمْ قَالَ ذَلِكَ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولُهُ مُلْكُامًا فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿**قَدِيرٌ**﴾. [الحشر:٦] فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَّةً لِرَسُوْلِ اللَّهِ مُشْخَتُمْ وَاللَّهِ! مَا اخْتَارَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهًا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ أَيُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُّ جَيَاتَهُ، وَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لِعَلِيُّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالًا: نَعَمْ لُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ مُشْخَمٌ فَقَالَ أَبُو

يفرمايا تھا۔ پر عمر والفئ نے كہا: اب يس آب سے اس معامله ميں بات كرون كا الله تعالى في السيخ رسول مَنْ اللَّهُ عَمْ كواس مال (في ) مين مخاركل ہونے کی خصوصیت بخشی تھی اور آنخضرت مَالیّنظِم کے سوا اس میں سے سی وسرے کو بچھنیں دیا تھا۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا تھا: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ الى قول ﴿ فَلِدِيرٌ ﴾ اس ليه بير (عارض ) خاص آپ ك ليے تھے۔اللّٰہ کی تتم ! آنخضرت مَثَالَتُهُ إِلَى خَتْمَهِ مِنْ لِلَّهُ اللّٰهِ الْدَازِكِر كِياسَ مال كو اینے لیے خاص نہیں کر لیا تھا اور نہتمہارا کم کر کے اسے نبی مُکالیّنیم نے اپنے ليے رکھاتھا، بلكه آنخضرت مَنَا اللَّهُ إِنْ نِيلِيتم سب ميں اس كَيْتَسيم كَي آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں ہے آپ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ لیتے اور اس کے بعد جو باقی بچتا اے اللہ کے مال کے مصرف ان میں (ملمانوں کے لیے) خرج کردیتے۔ آپ مَلَاثَیْنِم نے زندگی مجرای کے مطابق عمل کیا۔اے عثان! میں تمہیں الله کی قتم ویتا ہوں ، کیا تمہیں سے معلوم ہے؟ سب نے کہا: جی ہاں! پھرآ پ مَنَاتِیْنَمْ نے علی اور عباس ڈاکٹیٹنا ے یو چھا میں تہمیں اللہ کی قتم دیا ہوں ، کیا تمہیں بھی معلوم ہے؟ انہوں محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تفقہ (بیوی بچوں پرخرچ کرنے) کابیان

بَكْرٍ: أَنَّا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ مَثِّنَاكُمُ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُنِّكُمْ وَأَنْتُمَا حِيْنَتِذِ مِفَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيُّ وَعَبَّأْسٍ- تَزْعُمَان أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكِذَا،

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابعٌ

لِلْحَقُّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكُرٍ فَقُلِتُ: أَنَا وَلِيُّ

رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُعَلِّكُمُ

وَأَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ

وَأَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن

ابْن أَخِيْكَ، هَذَا يَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ

أَبِيْهَا ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى

أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلِانً فِيهَا

بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَمِلَ بِهِ

فِيْهَا أَبُوْ بَكُرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيْهَا، مُنْذُ

وُلِّيتُهَا، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِّي فِيهَا فَقُلْتُمَا:

ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ،

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهُ طُ: نَعَم. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ:

أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءُ غَيْرَ

ذَلِكَ؟، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا ِأَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءُ غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى تَقُوْمَ

السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ

فَأَنَّى أَكْفِيْكُمَاهَا. إراجع: ٢٩٠٤]

نے بھی کہا جی ہاں!معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کی وفات کی اور ابو بمر والنيئ نے كہا: ميں رسول الله مَنْ النَّيْزِ كا خليفه موں - چنانج انہوں نے اس جائدادکوایے قضمیں لےلیاادرحضوراکرم منافیظ کے عمل کےمطابق اس میں عمل کیا علی اور عباس ڈاٹھٹا کی طرف متوجہ ہو کرانہوں نے کہا: آپ دونوں اس وقت موجود تھے ، آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر ڈلاٹنڈ نے ایسا ہی کیا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر رفائٹیو اس میں مخلص بھتاط و نیک نیت اور صیح رائے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بمرتظافية كابهى وفات كي اوراب مين آنخضرت مَا النَّيْظِ اورابو بمركا جانشين مول میں دوسال سے اس جائیداد کواپنے قضہ میں کیے ہوئے موں اوروہی كرتا ہوں جورسول الله مَالَيْتِيْمُ اور ابو بمر زَلْمَاتَنَا نے اس میں كيا تھا۔اب آپ حفرات میرے پاس آئے ہیں ،آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔آپ (عباس طالنظ) آئے اور مجھے سے اپنے بھیتے (آ تحضور مَثَاثِينَةٍ) کی وراثت کا مطالبہ کیا اور آپ (علی ڈاٹٹیۂ) آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکہ کا مطالبہ کیا۔ میں نے آپ دونوں سے کہا: اگرآپ چاہیں تو میں آپ کو بیر جائیداد دے سکتا ہوں کیکن ال شرط کے ساتھ کہ آپ پر اللہ کا عہد واجب ہوگا۔وہ بیہ کہ آپ دونوں بھی اس جائداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جورسول اللہ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي رکھاتھا،جس کےمطابق ابو بکر دلیاتیز نے عمل کیااور جب سے میں اس کاوالی ہوا ہوں ، میں نے جواس کے ساتھ معاملہ رکھااور اگریہ شرط منظور نہ ہوتو پھر آپ مجھے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اس

شرط کے مطابق وہ جائیداد ہمارے حوالہ کر دواور میں نے اسے اس شرط کے ساتھتم لوگوں کےحوالہ کر دیا۔ کیوں عثمان ادران کے ساتھیوں! میں آپ کو الله کوشم دیتا ہوں میں نے اس شرط ہی پروہ جائیدادعلی اورعباس وہن نینا کے قبضه میں دی ہے نا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔راوی نے بیان کیا: پھرآ پعلی اورعباس فِي مُنْهُمُنا كى طرف متوجه موئ اوركها: مين آب حضرات كوالله كي قتم دیتا ہوں کیا میں نے آپ دونوں کے حوالہ وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟

دونوں نے کہا: جی ہاں۔ چھر عمر زلاتھ انے فر مایا ، کیا آپ اب اس کے سواجھ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

W.Kitabosunnat.com

ے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی شم ہے جس کے حکم ہے آسان وزمین قائم ہیں اس کے سوامیں کوئی اور فیصلہ قیامت تک نہیں کرسکتا۔ اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہیں تو مجھے واپس کردیں میں اس کا بھی بندوست خود ہی کرلوں گا۔

تشوجے: حدیث ہذامیں مال شم میں سے اپنے اہل کے لئے نی کریم مُثَاثِیْنِ کامُل منقول ہے کہ آپ اس میں سے سال بھر کاخر چدر کھالیا کرتے تھے یہی باب ادر حدیث میں مطابقت ہے۔ آخری جملہ کا مطلب یہ کہ تم چاہو کہ میں ذاتی ملک اطاک کی طرح بیج ائیداد تم دونوں میں تقیم کردوں بینیں ہو سکتا کیونکہ تم سب کوخوب معلوم ہے کہ رسول اللہ مُٹَاثِیْنِ کا ارشاد ہے: ((لَا نُوْدَتُ مَاتَدَ کُنَا صَدَقَدٌ) ہمارا ترکہ ایک صدقہ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص وارث نہیں ہوسکتا۔

#### باب: اورالله تعالى في سورة بقره ميل فرمايا ب:

"اور ما کیں اینے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دوسال (بیدن )اس کے ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے ۔ ارشاد ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْتِمُ الرَّضَاعَةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِيمَا بَصِيرٌ ﴾ تك \_اورسورة احقاف مين فرمايا: "اوراس كاحمل اوراس كادوده تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وَقَالَ: ﴿ وَحَمْلُهُ چھوڑ ناتمیں مہینوں میں ہوتا ہے۔''اورسورہ طلاق میں فرمایا:''اورتم میاں وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الاحقاف: ١٥] وَقَالَ: بیوی آپس میں ضد کرو گے تو بیچ کو دودھ کوئی دوسری عورت پلائے گی۔ ﴿ وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٥ لِيُنْفِقُ وسعت والے كوخر چ دودھ بلانے كے ليے ائى وسعت كے مطابق كرنا جاہے ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ إِلَى اورجس کی آمدنی کم ہواہے چاہیے کہاسے اللہ نے جتنا دیا ہواس مین سے ﴿ بَعُدُ عُسُرٍ يُسُرًّا ﴾ [الطلاق: ٧،٦] وَقَالَ خرچ كرے "الله تعالى كارشاد ﴿ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ تك اور يوس ف يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ ز ہری ہے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس مے مع کیا ہے کہ مال اس کے بیج بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُوٰلَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچائے اوراس کی صورت سے کہ مثلاً: مال کہد مُرْضِعَتَهُ. وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، دے کہ میں اسے دود ھنہیں پلاؤں گی، حالانکہ اس کی غذا بیچے کے زیادہ موافق وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى ہے۔وہ بچے پرزیادہ مبربان ہوتی ہے اور دوسرے کے مقابلہ میں بچے کے بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ساتھ وہ زیادہ لطف ونری کر سکتی ہے۔اس لیےاس کے لیے جائز نہیں کہوہ وَلَيْسَ لِلْمَوْلُوْدِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، يكيكودوده بلانے سے اس وقت بھى انكاركردے جب كه يح كاوالداسے فَيَمْنَعُهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا (نان ونفقه میں ) اپنی طرف ہے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوجواللہ نے اس فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيْبٍ رِفرض کیا ہے۔اس طرح فرمایا: باپ اپنے بیچ کی وجہ سے مال کونقصان نہ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً بہنچائے۔اس کی صورت یہ ہے، مثلاً: باب ماں کو دودھ بلانے سے روک فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ عَنْ اورخواہ مخواہ کو اوسری عورت کو دودھ بلانے کے لیے مقرر کرے۔البتداگر تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ ﴿ فِصَالُهُ ﴾: فِطَامُهُ.

بَابُ قُولِهِ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ماں اور باپ اپن خوش سے کسی دوسری عورت کودودھ پلانے کے لیے مقرر كرين تو دونول پر پچھ گناه نه موگا اور اگروه والد اور والده دونوں اپني رضا مندی اورمشورہ سے بچے کا دودھ چھڑا نا چاہیں تو پھران پر کچھ گناہ نہ ہوگا ( گوابھی مدت رخصت باقی ہو )"فصال" کے معنی دودھ چھڑانا۔

تشومي: طبرى نے ابن عباس والنجنا نے قال كيا \_ بيلى آيت: ﴿ وَالْوَ الِلاتُ يُرْضِعُنَ ﴾ (٢/ القره: ٢٣٣) سے امام بخارى مُواسَدُ نے يديل لى ك مال کواپنے بچے کا دورھ پلانا واجب ہے۔ بیاس صورت میں ہے جب بچکس دوسری عورت کا دورھ ند بیئے یا کوئی انا ند ملے یاباپ محاجی کی وجہ سے انا ند ر کھ سکے۔اس آیت میں ماؤں سے وہ عورتیں مرادین جن کوخاوند نے طلاق دے دی ہوتو ایسی عورتوں کودودھ بلائی کی اجرت خاوند کودیی ہوگی۔دوسری آیت میں دودھ پلانے کی مت فرکور ہے۔اس آیت کواور سور القمان کی اس آیت: ﴿ وَإِصْلُهُ فِيْ عَامَيْنِ ﴾ (٣١/لقمان ١٢٠) کوحفرت علی والثناؤ نے ملاكريد كالاب كهمل كى مدت كم سے كم چھ ماہ ہے۔ تيسرى آيت ميں بيد كور ہے كہ خاوند دودھ پلانے كى اجرت اپنے مقدور كے موافق دے۔ دودھ پلانے کی مدت پورے دوسال ہے۔اس سے زیادہ دودھ بلانا تیجے نہیں ہے۔

# **باب**: کسی عورت کاشو ہرا گرغا ئب ہوتو اس کی عورت کیونگرخرچ کڑےاوراولا دکےخرچ کابیان

بَابُ نَفَقَة الْمَرْأَة إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

تشویج: اگرخاوند کہیں چلا گیا ہواوراس کا پیۃ معلوم ہوتو عورت اپٹے شہر کے قاضی کے پاس جائے وہ اس شہر کے قاضی کولکھ کر جہاں اس کا خاوند ہو عورت کا خرچہ منگوائے ۔اگریدامزمکن نہ ہوجیہا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے کہ قاضوں کومطلق اختیار نہیں ہے تو عورت اپنے شہر کے قاضی کواطلاع دےاور وہ نکاح فنغ کرادے۔رویانی نے کہا کہ اس پرفتویٰ ہے اگر خاوند کا بالکل بیۃ نہ ہوجب بھی قاضی نکاح کوفنخ کراسکتا ہے۔ای طرح اگر خاوند مفلس ہواور نان نفقہ نیدد سے سکتا ہوشا فعیہ اور اہلحدیث کا یہی قول ہے اور حنفیہ نے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ عورتوں پرصر سے ظلم ہے اور تکلیف مالا پطاق ہا اوراس زمانہ میں کوئی عورت اس پنہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مفلس ہویا غائب ہر حال میں عورت صبر سے بیٹھی رہے البتداس کے نام پر قرض کے کرکھا سکتی ہے، بتلا ہیۓمفلس یا غائب کوکون قرض دے گا۔اس زیانہ میں تو مالداروں کوبھی بغیرگروی کے کوئی قرض نہیں ویتا۔ (وحیدی)

(۵۲۵۹) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی ،انہیں یونس بن پزیدنے ،انہیں ابن شہاب نے ،انہیں عروہ نے أُخبَرَ نِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هندُ ﴿ خَبر دى اور ان سے عائشہ زُلِيَّتُنَا نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ زُلَّتُنَا حاضر بِنْتُ عُتْبَةً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبًا ﴿ مُركِينَ اور عُرض كيا: يارسول الله! ابوسفيان (ان كَ شوبر) بهت بخيل مين، تو سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسَّنِكَ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ كيامير علياس من كوئي كناه جا رمين ان كم مال مين عداس أَطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: ((لا إِلاَّ كَيهُ يَحِي ) الله بحول كوكلاؤن؟ نبي مَثَالِيَّةُ ن فرمايا: "نبيس، ليكن دستور کے مطابق ہونا جاہے۔''

بِالْمُعُرُّوُّ فِ)). [راجع: ٢٢١١]

٥٣٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِل، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:

تشويج: يعنى مدے زيادہ نه دوتا كه خيانت كا جرم عاكد نه دوسكے۔

٥٣٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُانرَزَّاق، (۵۳۷۰) ہم سے یکی بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے

#### 

عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هَمَّام، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا بِيان كيا،ان مِ معربن راشدنے،ان ہے مام بن عيين نے، كها يس نے هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

تشوج: یہ جب ہے کہ عورت کومرد کی رضا مندی معلوم ہو۔ اگر عورت دیانت دارنہیں ہے توالیے خرج کے لئے اسے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گ۔ آیت: ﴿فَالصَّلِحْتُ قَنِتْتُ خَفِظْتُ لَلْغَيْبِ﴾ (۴/انساء ۳۳) میں حفظ اللہ سے بیامرظا ہر ہے۔

# بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ باب: عورت كالبي شوبرك هريس كام كاج كرنا زُوْجِهَا

تشویج: بین وی کام کاج جو تورتوں کے معمول میں ہیں جیسے آٹا گوندھنا، پینا، گھر میں جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ بیکام بھی عورت پراس وقت واجب ہے جب خاوندمختاج ہو، گوغورت اپنے گھر انے کی امیر ہوجو کام عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں کرتی تھی وہی خاوند کے گھر میں کرے۔امام مالک مُشِنید نے کہا کہ عورت گھر کے کام کاج پرمجبور کی جائے گی گووہ اپنے خاندان کی امیر ہوبشر طیکہ خاوندمختا جگل کی وجہ سے لونڈ کی غلام ندر کھ سکے۔

(۵۳۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کچی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، کہا ہم سے حکم نے بیان کیا، ان سے ابن ابی یعلی نے، ان سے علی دالتے نئے نہ بیان کیا کہ فاطمہ دلی ٹیٹا، نبی کریم مَا النی نئے کہ خدمت میں یہ شکارت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے، انہیں معلوم ہوا تھا کہ آنخضرت مَا النی ہم کے پاس کچھ فلام آئے ہیں۔ لیکن آنخضرت مَا النی ہم سے ان کی طلاقات نہ ہو سکی ۔ اس فلام آئے ہیں۔ لیکن آنخضرت مَا النی ہم اس کے بات کے باس کے عاکشہ فی اس کا ذکر کیا۔ جب آخضرت مَا النی ہم اس کا ذکر کیا۔ جب آخضرت مَا النی ہم اس کو تعدد کرہ کیا۔ علی دونوں کے وقت ) ہم اس وقت میں مورا کرم مَا النی ہم اس کے بی اس کو تھے ہم نے اٹھنا جا ہو آئی کے فرمایا:

میں برحسوں کی ، پھر آپ نے میں نے آپ مَا اللہ ہم موری جو چیز مجھ سے ما تکی بیٹ پرمحسوں کی ، پھر آپ نے فرمایا: ''تم دونوں نے جو چیز مجھ سے ما تکی بیٹ پرمحسوں کی ، پھر آپ نے فرمایا: ''تم دونوں نے جو چیز مجھ سے ما تکی بیٹ پرمحسوں کی ، پھر آپ نے فرمایا: ''تم دونوں نے جو چیز مجھ سے ما تکی بیٹ پرمحسوں کی ، پھر آپ نے فرمایا: ''تم دونوں نے جو چیز مجھ سے ما تکی بیٹ پرمحسوں کی ، پھر آپ نے فرمایا: ''تم دونوں نے جو چیز مجھ سے ما تکی بیٹ پرمحسوں کی ، پھر آپ نے بہتر آیک بات نہ بتادوں؟ جبتم (رات کے بیٹ پر بیٹ برمیں اس سے بہتر آیک بات نہ بتادوں؟ جبتم (رات کے بیٹ بہتر پر لیٹ جا و تو سم مرتبہ سجان اللہ ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور

#### نفقہ (بیوی بچوں پرخرچ کرنے) کابیان كِتَابُ النَّفَقَاتِ ♦ 102/7

۳۳مرتبالله اکبریره لیا کرویتمهارے لیے لونڈی، غلام سے بہتر ہے۔''

تشویج: الله تم کوکام کاج کی طاقت دے گا اور خادم کی حاجت نہ رئے گی۔ جب لخت جگر رسول الله مَا ﷺ کی بیرحالت ہے تو دوسری مورتوں کی کیا حقیقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی خاندانی سمجھ کر کھریلو کام کاج کوایے لئے عار سمجھیں۔

# بَابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

#### **باب**:عورت کے لیے خادم کا ہونا

(۵۳۹۲) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ٥٣٦٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بِنُ أَبِي يَزِيدَ، بن عييند نے بيان كيا، كہا ہم سے عبيد الله بن الى يزيد نے بيان كيا، انہوں نے مجاہد سے سنا ، انہوں نے عبداللہ بن انی کیا سے سنا ، ان سے حضرت علی سَمِعَ مُجَاهِدًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَن بن ابي طالب والنفيظ بيان كرتے تھے كه فاطمه والنفيا، رسول الله مَنا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَا الله ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ طَلْكُمُ تَسْأَلُهُ خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ سے ایک خادم مانگا تھا، آپ مَلَالْفِيْمُ نے خَادِمًا فَقَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ فرمایا ''کیایس تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتادوں جوتمہارے لیے اس سے بہتر مِنْهُ؟ تُسَبِّحِيْنَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، مو-سوتے وقت mm مرتبہ بجان الله ،mm مرتبه الحمد للداور mm مرتبہ الله اكبر وَتَحْمَدِيْنَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، وَتُكَبِّرِيْنَ اللَّهَ یر صلیا کرو۔' سفیان بن عین نے کہا: ان میں سے ایک کلمہ ۳۲ بار کہد لے حضرت علی می النفظ نے کہا: پھر میں نے ان کلموں کو کھی نہیں چھوڑ ا۔ان أُرْبَعًا وَتَلَاثِينَ)) ثُمَ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ ہے یو چھا گیا: جنگ صفین کی راتوں میں بھی نہیں؟ کہا کہ صفین کی راتوں وَّ ثَلَاثُوْنَ. فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، قِيْلَ وَلَا لَيْلَةَ میں بھی نہیں۔ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ. [راجع: ٣١١٣]

تشویع: صفین وه جگه جہال حضرت علی اورامیر معاویہ بن الی سفیان ٹھا تھنا کے درمیان جنگ برپا ہوئی تھی۔ حالت جنگ میں بھی آپ نے اس اہم ترین وظیفہ کوتر کنہیں فر مایا وظیفہ کے کامیاب ہونے کی یہی شرط ہے۔

#### باب: مرداین گرے کام کاج کرے تو کیاہے؟

(۵۳۱۳) ہم سے محد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے حکم بن عتبہ نے ،ان سے ابراہیم نے ،ان سے اسود بن بزید نے کہ میں نے حضرت عائشہ والنفیا سے بوجیما: گھر میں نبی کریم مالیلیم كياكياكرت تصى ام المؤمنين فيالفنان في بيان كيا كم حضور اكرم مَاليَيْظ گھرے کام کیا کرتے تھے، پھرآ پ مُالِیُمُ جب اذان کی آ واز سنتے تو بابر چلے جاتے تھے۔

شُعْبَةُ ، عَن الْحَكَم بْن عُتَيْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ يَصْنَعٌ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ. [راجع: ٢٧٦]

[مسلم: ۲۹۱۷]

بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

٥٣٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

تشوج: محمر کے کام کاج کرنا اوراپ گھروالوں کی مدوکرنا جارے پیارے رسول مَلَا ﷺ کی سنت ہے اور جولوگ گھر میں اپانچ ہے رہتے ہیں اور

نفقہ (بوی بچوں پرخرچ کرنے) کابیان كِتَابُ النَّفَقَاتِ

ہر کام کے لئے دوسروں کاسہارا ڈھونڈھتے ہیں و چھش بے عقل ہیں ،ان کی صحت بھی ہمیشہ خراب رہ عتی ہے اور سفر وغیرہ ہیں ان کو اور بھی تکلیف اٹھانی يرتى ب- الاماشاء الله -

> بَابٌ: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكُفِيْهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُونِ

يَكُفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَغُرُونِي)). [راجع: ٢٢١١]

باب: اگر مردخرج نه کرے تو عورت اس کی اجازت کے بغیراس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور کے مطابق اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو

(۵۳۹۴) م مع محد بن من في في بيان كيا، كهامم سع يكي في بيان كيا، ان

٥٣٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سے ہشام نے ، کہا کہ مجھے میرے والد (عردہ نے ) خبردی اور آئیس عائشہ رہائیکا يَحْيَى، عَنْ هشَام، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبِي، نے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ابوسفیان (ان کے شوہر) عَنْ عَاثِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَّا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، تجیل ہیں اور مجھا تنانہیں دیتے جومیرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو سكے ـ ہاں، اگر میں ان كى لاعلمى ميں ان كے مال ميں سے لوں (تو كام چاتا وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا ے) آ تخضرت مَالَّيْظِم نے فرمايا: "تم دستور كےموافق اتنا لے سكتى ہوجو أُخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: ((خُذِي مَا

تشوج: بخیل مرد کی عورت کو جا تزطور پراس کی اجازت کے بغیراس کے مال میں سے اپنااور بچوں کا گزران لے لینا جا تز ہے یہی ہند بنت عتبہ ڈاٹھیا ہیں جن کے متعلق مزید تفصیل یہ ہے۔

تمہارےاورتمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔''

"وكانت هند لما قتل ابو ها عتبة وعمها شيبة واخوها الوليد يوم بدر شق عليها، فلما كان يوم احد وقتل حمزة فرحت بذالك وعمدت الى بطنه فشقتها واخذت كبده فلا كتها ثُمَّ لفظتها، فلما كان يوم الفتح ودخل ابو سفيان مكة مسلما بعد ان اسرته خيل النبي عثير تلك الليلة فاجاره العباس غضبت هندلأجل اسلامه واخذت بلحيته ثم انها بعد استقرار النبي عليه بمكة جاء ت فاسلمت وبايعت وقالت يارسول الله كالله الله على ظهر الارض من اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خبائك وما على ظهر الارض اليوم خباء احب الى ان يعزوا من اهل خبائك فقال ايضا والذي نفسي بيدهـ" (فتح) (جلد ۹/ ص: ٦٣٤)

باس لئے موا کہ جنگ بدر میں جب مند والفہ کا باب عتب اور اس کا چھاشیب اور اس کا بھائی ولید مقتول موے تو باس یر بہت بھاری گزرااور اس غصہ کی بنا پراس نے دحثی کولا کچ وے کراس ہے حضرت تمز ہ (کانٹوئز کوآل کروایا ۔اس ہے وہ بہت خوش ہوئی اور حضرت تمز ہ (ڈانٹوئز کے پیٹ کواس نے حاک کیااورآپ کے کلیجیکو نکال کر چیا کر پھینک دیا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوااورا بوسفیان مسلمان ہوکر مکہ میں داخل ہوا کیونکہ اسے اسلامی لشکرنے قید کرلیا تھا پس اسے حضرت عباس دلانٹنڈ نے بناہ دی تو اس کے اسلام پر ہندہ ڈانٹیٹا بہت غصہ ہوئی اوراس کی داڑھی کو پکڑ لیا جب نبی کریم مَاناتیٹی مکہ میں مستقلّ طور پر قابض ہو گئے تو ہندہ ڈانٹھنا حاضر دربار رسالت ہوکر مسلمان ہوگئی اور کہایارسول! دنیا میں کوئی گھرانہ میری نظروں میں آپ کے گھرانے سے زیادہ ولیل نہ تھا مرآج اسلام کی بدولت و نیامیں کوئی محرانہ میرے زویک آپ کے محرانے سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ نی کریم مال فی محراب میں فرمایا كِتَابُ النَّفَقَاتِ ﴿ 104/7﴾ فقد (يوى بَحُول بِخُرج كَرني) كابيان

کہ اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میر بزد یک بھی ہی معاملہ ہے۔ اس سے نبی کریم مُن اللہ اللہ کا اضاری فاضلہ کو معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ایس وثمن عورت کے لئے بھی آپ کے دل میں کتی گئی گئی ہوجاتی ہے جبدہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ آپ اس کی ساری مخالفان مرکز کو اسوش فرما کر است اللہ علیہ وسلم الف الف مرة و عدد کل ذرة فرما کر اس میں آلہ واصحابہ اجمعین آمین)

# بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِيُ ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ

### **باب:عورت کااپئے شوہر کے مال کی اور جووہ خرچ** کے لیے دے اس کی حفاظت کرنا

(۵۳۷۵) ام سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ ٥٣٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، وَأَبُو نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد (طاً وُس) اور ابوزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ابو ہریرہ وٹائٹنٹ نے کہرسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نِے فرمایا:''اونٹ پرسوار ہونے والی رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَاكُمُ قَالَ: ((خَيْرٌ نِسَاءِ رَكِبُنَ الْإِبلَ عورتوں میں (لیمن طرب کی عورتوں میں ) بہترین عورتیں قریشی عورتیں نِسَاءُ قُرَيْشٍ. وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ. ہیں۔ دوسرے راوی (ابن طاؤس) نے بیان کیا: قریش کی صالح، نیک أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيُّ صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ)). وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عورتیں (صرف لفظ قریثی عورتوں کے بجائے ) نیچ پر بحیین میں سب سے زیادہ مہریان اوراینے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے وَابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ مِالْنَكُمْ إِلَيْكُمْ الراجع: ٣٤٣٤] والیاں ہوتی ہیں۔"معاویہ اور ابن عباس نے بھی نبی کریم مُنافِیْ کا سے ایس [مسلم: 3807] ہی روایت کی ہے۔

تشوجے: معاویہ ڈائٹٹی کی روایت کوامام اجرا ورطبرانی نے اورابن عباس ڈاٹٹٹیا کی روایت کوامام اجمہ نے وصل کیا ہے۔قریش عورتیں فطر تا ان خوبیوں
کی مالک ہوتی ہیں۔اس لئے ان کا خصوصی ذکر ہوا ان کے بعد جن عورتوں میں بیخوبیاں ہوں وہ کسی بھی خاندان سے متعلق ہوں اس تعریف کی حقدار
ہیں۔اس صدیث کے ذیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں بیٹ ہیں ہے۔ نہیں کہ میں میں تاہیں فیرا دیا کیقر لیش کی عورتیں اس وجہ سے بہتر
ہوتی ہیں کہ دہ اپنی اولا دیران کے بحین میں بڑی مشفق اور مہریاں ہوا کرتی ہیں اور شوہر کے مال وغلام وغیرہ کی سب سے زیادہ محافظت کرتی ہیں اور
خوا ہر ہے کہ یہی دومقصد ہیں جو نکاح کے مقاصد میں سب سے زیادہ اہم اور عظیم الثان ہیں اور ان ہی سے تدبیر منزل اور نظام خانہ داری وابستہ ہے۔
پس بیام مستحب ہے کہ ایسے قبیلہ اور خاندان والی عورت سے نکاح کیا جائے جن کے عادات وا خلاق واطوارا تیسے ہوں اور ان میں قریش جیسی عورتوں
کے اوصاف بھی یائے جا کیں۔(جمة اللہ البالغہ)

# باب عورت کو کیر ادستور کے مطابق دینا جاہیے

قُالَ: (۵۳۲۷) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان ن بُنُ کیا، کہا مجھے عبد الملک بن میسرہ نے خبردی، کہا میں نے زید بن وہب سے عَنْ سنا اور ان سے علی رُالْتُوَّ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْ نے مجھے کیڑے کا

٥٣٦٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْب، عَنْ

بَابُ كِسُورَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُونِ

نفقہ (بیوی بچوں پرخرچ کرنے) کابیان جوڑ ابدیہ میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا ، پھر میں نے نبی اکرم مَالَيْظِم

عَلِيٍّ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ حُلَّةً سِيَرَاءً فَلَسِنتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ كَ چِرهُ مبارك بِرْفَقَى دِيمِي تويس نے اسے پھاڑ كرا بى عورتوں ميں تقييم

نِسَائِي. [راجع: ٢٦١٤]

تشنوج: لین این رشته دارعورتوں کو کیونکہ حضرت علی بڑائٹیئا کے گھر میں حیات نبوی مَثَاثِیْتِ کم سوائے حضرت فاطمہ زبرا بڑائٹھا کے ادر کوئی عورت نہ تقی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ میں نے اسے فاطموں میں بانٹ دیا لیتن حضرت فاطمہ الز ہراا در فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ اور فاطمہ بنت

حزہ فٹائین معلوم ہوا کہ ریشم یا سونا جیسی چیزیں کسی طور پر کسی مردکول جا کیں تو آئیس وہ خوداستعال کرنے کے بجائے اپنی مستورات کو تقسیم کرسکتا ہے۔ بَابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

**باب:** عورت اینے خاوند کی مدد اس کی اولا د کی یرورش میں کر سکتی ہے

تشریج: میتن اس اولا د کی تعلیم و تربیت جواس کے پیٹ سے نہ ہوحدیث جابریس جابر داشند کی بہنوں کی تعلیم و تربیت میں مرز کتی ہے کو یا اولا دکو بھی بہنوں پر قیاس کیا ہے۔ یہ خدمت کچھ مورت بر فرض جیسی نہیں ہے جیسے ابن بطال نے کہا مگر اخلا قاعورت کوالیا کرنا ہی جا ہے۔

(۵۳۷۷) ہم سےمدد بن مربدنے بیان کیا، کہا ہم سے حاد بن زید ٥٣٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نے، ان عمرونے اور ان سے جابر بن عبدالله والله الله عمر سے زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: والدشہيد ہو گئے اور انہوں نے سات لڑ كياں چھوڑيں يا ( راوى نے كہا هَلَكَ أَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ

کہ) نولز کیاں ۔ چنانچہ میں نے ایک (ثیبہ) شادی شدہ عورت سے فَتَزَوَّ جْتُ امْرَأَةُ ثَيَّنَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَكُ لَكُمَّ : نكاح كيا \_ رسول الله طَالْيَا في عن محص عدر يافت فرمايا: " جابر! تمن ((تَزَوَّجُتَ يَا جَابِرُ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: شادی کی ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں ، فرمایا: "کنواری سے یا بیا ہی سے؟" ((بكُرًا أَوْ ثَيْبًا؟)) قُلْتُ: بَلْ بَيِّبًا. قَالَ: ((فَهَلاَّ میں نے عرض کیا: بیابی سے فر مایا: "تم نے کسی کنواری اڑ کی سے شادی جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُصَاحِكُهَا

کیوں نہ کی ہم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی ہم اس کے وَتُضَاحِكُكَ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَاللَّهِ ساتھ بنسی نداق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ بنسی کرتی۔'' جابر ڈالٹیؤنے هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كُرِهْتُ أَنْ أَجِيْنَهُنَّ بیان کیا کہ اس پر میں نے آنخضرت منالیا کی سے عرض کیا کہ عبداللہ بَمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ تَقُومٌ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ)) أَوْ

> قَالَ: ((خُيْرًا)). [راجع:٤٤٣] [مسلم: ٣٦٣٨؛ ترمذی: ۱۱۰۰؛ نسائی: ۳۲۱۹]

(میرے والد)شہید ہوگئے اور انہوں نے کئی لڑ کیاں چھوڑی ہیں ،اس ليے میں نے بد پیند نہیں کیا کہان کے پاس ان ہی جیسی لڑکی بیاہ لاؤں ، اس لیے میں نے ایک ایس عورت سے شادی کی ہے جوان کی دیکھ بھال كرسكة اوران كي اصلاح كاخيال ركھے - آنخضرت مَالَيْنَا بِيَا اسْ ير فرمایا: "الله مهبی برکت دے "یا (راوی کوشک تھا) آنخضرت مَالْقَیْم نے "خيراً" فرمايا، يعنى الله تم كوخيرعطا كر\_\_

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشویج: معلوم ہوا کہ شادی کے لئے عورت کے انتخاب میں بہت کچھسوج بچار کرنا ضروری ہے محض ظاہری حسن دیکھ کر کسی عورت برفریفتہ ہوجانا عقلمندی نہیں ہے۔ حضرت جابر ڈائٹنو کو اللہ تعالی نے آپ کی دعاہے بہت برکت دی۔ ان کا قرض بھی سب ادا کرا دیا ہمیشہ نوش رہے اور ہمیشہ نبی کریم مُناٹِیز اُسے منظور نظررہے۔

### 

تشوجے: کیونکہ نبی کریم مناتیظ نے باب کی حدیث میں اس مفلس مخص سے فرمایا جس پر رمضان کا کفارہ واجب تھا جاؤتم میاں ہوی اس مجور کے زیادہ حقد ارہو۔

(۵۳۷۸) ہم سے احمد بن يونس نے بيان كيا، كہا ہم سے ابراہيم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا،ان سے حید بن عبد الرحلٰ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ را النفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہوگیا۔ آنحضرت مَلَّ الْفِيْرَا نے فرمایا:" آخر بات کیا ہوئی؟" انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی ۔ آنخضرت مَالْقَیْم نے فرمایا: " پھرایک علام آ زاد کردو۔'' (یہ کفارہ ہو جائے گا )انہوں نے عرض کیا میرے یاس کچھ نہیں ہے۔آنخضرت مَثَالَیْمُ نے فرمایا '' پھردومہینے متواتر روزے رکھلو۔'' انہوں نے کہا: مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آنخضرت مَا الفِیمُ نے فرمایا '' پھرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔''انہوں نے کہا کہ اتنامیرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔اس کے بعد نبی مَنْ اللَّهِ کَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جس مين كهورين تفيل -أب مل يؤلم في دريافت فرمايا "مسكله بوچيف والا كَهال ٢٠٠٠ أن صاحب نے عرض كياميں يهاں حاضر موں - آپ مَلَّ الْيَمِّلِمُ نے فرمایا: ''لواسے (اپنی طرف سے )صدقہ کردینا۔''انہوں نے کہا:اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر، یارسول اللہ!اس ذات کی تم جس نے آ پ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پھر یلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ مختاج نہیں ہے اس پر آنخضرت مَالَّيْقِمُ النے اور آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے اور فرمایا '' پھرتم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔''

٥٣٦٨ حَدَّنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّنَا الْبَنْ شِهَابِ، وَنَ حَمْنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَنَ حَمْنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَنَ اللَّهِيَّ مُلْكَةً رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكُتُ. وَاللَّهُ عَلَى: النَّبِيَ مُلْكَةً رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكُتُ. وَاللَّهُ وَاللَّهُ

تشویے: دوسری روایت میں یوں ہے تو بھی کھااورا ہے گھر والوں کو بھی کھلاتو آپ نے کفارے کی اوائیگی پراس کے گھر والوں کا کھانا مقدم سمجھایا اس شخص نے کفارہ کے وجوب کے ساتھ اپنے گھر والوں کے خرج کا اہتمام کیا اوران کی مختاجی ظاہر کی۔اور گھر والوں کو کھلانا ضروری نہ ہوتا تو وہ اس محجور کو كِتَابُ النَّفَقَاتِ ﴿ 107/7 ﴾ فقد (يوى بِحَوَل پرخرج كرنے) كابيان

خیرات کرنامقدم سمجھتا عرق ایسے تھیلے کہتے ہیں جس میں ۵ اصاع محجور ساجائے۔اس حدیث ہے آج گرانی کے دور میں عامة المسلمین کے لئے بہت سہولت نکلتی ہے جبکہ لوگ گرانی سے بخت پریشان ہیں اوراکٹر بھوک سے اموات ہور ہی ہیں۔ایسے نازک وقت میں علائے کرام کا فرض ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے سلسلہ میں ایسے فر باکا بہت زیادہ دھیان رحمیں ،صد قہ فطر وغیرہ میں بھی یہی اصول ہے۔

بَابٌ: ﴿وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ بِاللهِ تَعَالَى كَاسُورَة بِقُره مِينَ مِثْلُ بِاللهِ تَعَالَى كاسُورَة بقره مِين مِيْرُ ماناكه

**ذَلِكَ** ﴾. [البقرة: ٢٣٣]

وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ '' بِي كُوارث (مثلًا: بِهَائَى پِيَاوغِيره ) يَرَجَى يَهِ لازم ہے' اورالله تعالى مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ فِي سِورهُ كُل مِين فرمايا: 'الله دوسروں كى مثال بيان كرتا ہے ايك تو كونگا وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ ﴾ الآيَةَ . [النحل: ٢٦] ہے جو بِحَرجَ فَي قدرت نبيس ركھتا' آخرآيت ﴿ صواط مستقيم ﴾ تك مشوج: يين دوده پلانے والى كانان فقة فرج وغيره دينا يعنى جب بي كے پاس بجه مال نه موتوام ماحر رُولين عَلَى الْوَادِثِ مِعْلُ ذَلِكَ ﴾ (٢/ البقرة: گاور حنيد كي الرون عَلى الْوَادِثِ مِعْلُ ذَلِكَ ﴾ (٢/ البقرة:

گاور حنفیہ کنزدیک بچہ کے ہرمرم رشتہ واراور جمہور کنزدیک وارثوں کو یٹر چدوینا ضروری نہیں۔ ﴿ وَعَلَى الْوَادِ فِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ (۱/البقرة: ۲۳۳) کے معنی انہوں نے یہ کئے ہیں کہ وارث بھی ہم کونقصان نہ پہنچائے۔ زید بن ثابت نے کہا ہے کہا گر بچہ کی مال اور پچا دونوں ہوں تو ہرا کی بھتر ایٹ حصدورا ثبت کے اس کا خرچه اٹھائے گا۔ یہ باب لاکر امام بخاری رُئے اُنٹیٹ نے زید کا قول ردکیا کہ عورت کی مثال کو نکھے کی ہے اور کو نکھے کی نسبت فرمایا: ﴿ لَا يَقْدُرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ (۱۲/النحل ۵۰) تو عورت برکوئی خرچہ واجب نہیں ہوسکتا۔

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! هَلْ لِيْ مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي يَارِسُولَ الله! كيا مجھے ابوسلمہ رُنَّاتُنَّوُ (ان كے پہلے شوہر) كُلُول كَ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ الرَّمِيلُ الرَّمِيلُ اللهِ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَكِ أَجُو مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ). [داجع: ١٤٦٧] "إلى إنتهيس براس چيزكا تواب على الجوتوان پرخرج كروگى-"
٥٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (٥٣٧٠) بم صحح من يوسف نے بيان كيا، ان سے سفيان تورى نے حَدَّثَنَا مُفَيّاتُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بيان كيا، ان سے بشام بن عروه نے، ان سے ان كے والد نے اور ان سے اَبْ فَيْ اَنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

((خُدِي بِالْمَعُرُوفِ)). [راجع: ٢٢١١] آنخضرت مَالِيَّيْمُ نِ فرمايا: 'وستورك مطابق ليا كرو''
تشوج: اس مديث سے امام بخارى رُسُلَيْهِ نے يدنكالا كداولا وكافر چه باپ پرلازم ہورنہ ني كريم مَالْيَيْمُ حضرت مند وُلَيْمُ كويتكم فرمات كمة وحا

أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفِيْنِيْ وَبَنِيٌّ؟ قَالَ:

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہوتو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟

نفقہ (بوی بچوں پرخرج کرنے) کابیان **₹** 108/7 **₹** 

خرج تود ے اور آ دھا ابوسفیان کے مال سے لے مرآ پ نے ایسانہیں قر مایا۔

بَابُ قُول النَّبِيُّ مُلْكُلِّكُمْ: ((مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى ))

٥٣٧١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ

أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مُلْتُكُمُّ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضُلًّا)).

فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا

قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمُ)). فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: ((أَنَّا أُولَى

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوَفِّي مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ فَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ

باب: نبي كريم مَاليَّيْزُم كافرمان كه "جوكوئي تهورايا زیادہ قرض حچھوڑ جائے پس وہ میرے ذمہے''

تشوي: العني مير عند مه الم الب على يهال لان سے ام بخارى بيالة كامقصديه الله كركى نادارمسلمان اولا د چيور جائے تو اولا دكى پرورش بیت المال سے کی جائے گی ۔ آج کے زمانے میں ایسے لاوارث مسلم بچوں کی پرورش مال زکو ۃ ہے کرنا مالدارمسلمانوں کا ہم ترین فریضہ ہے۔ (۵۳۷) ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا، کہاہم سے لیٹ بن سعدنے ، ان سے عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے ابوسلمہ نے اور ان ے ابو ہریرہ رالنین نے بیان کیا کہ رسول الله مالین کے پاس جب سی الي تحض كا جنازه لايا جاتا جس برقرض موتا تو آب مَالَيْنَام دريافت فرماتے: "مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔''اگرکہا جاتا کہ اتنا چھوڑ اہے جس ہے ان کا قرض ادا ہوسکتا ہے تو آپ مَالَيْظُمْ كَي نماز يره صنف ، ورنه مسلمانوں سے كہتے كە "اپ ساتقى يرتم بی نماز پڑھلو۔'' پھر جب الله تعالی نے آ تحضور مَالَيْظِم برفتو حات کے وروازے كھول ديتے تو فرمايا: "ميں مسلمانوں سے ان كى خودايى ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں ، اس لیے ان کے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑ ہے تواس کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے اور

مَالاً فَلِورَثَتِهِ)). [راجع: ٢٢٩٨] جوکوئی مال جھوڑ ہے وہ اس کے ورثا کا ہے۔'' تشري: لفظ ((صلوا على صاحبكم)) كني يمتعدها كوكرض اداكرن كالكركيس

باب: آزاداورلونڈی دونوں انا ( دایہ) ہوسکتی ہیں

ليعنى دودھ بلاسكتى ہیں

(۵۳۷۲) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیف بن سعدنے بیان کیا،ان سے علی نے،ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروه نے خبروی، ان کو ابوسلمہ کی صاحبزادی زینب نے خبردی کہ نبی کریم مالینظ کی زوجہ مطهره ام حبيبه ظافها نے بيان كيا كه ميس نے عرض كيا: يارسول الله! ميرى بهن (عزه) بنت الى سفيان سے نكاح كر ليجيے - آب مَالْ يَتَمِّمُ نَهِ فَرِمايا: "اور تم اسے پیند بھی کروگی؟" (کہتمہاری بہن تمہاری سوکن بن جائے) میں بَابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهنَّ

٥٣٧٢ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَاب، أُخْبَرَنِي عُرْوَةً، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مُكْلِكُمٌ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكِحْ أَخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: ((وَتُحِبِّيْنَ ذَلِكَ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ

ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُوْ لَهَبٍ.

لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِي نے عرض کیا: جی ہاں ،اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں ہوں اور میں پیند كرتى مول كداين بهن كومهم بھلائى ميں اسينے ساتھ شريك كرلوں \_ آ پ مَالْقِيْلُم

الْخَيْرِ أُخْتِيْ. قَالَ؛ ((إنَّ فَلِكَ لَا يَجِلُّ لِيَ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَوَاللَّهِ! إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ.

نے اس پر فرمایا: ''میر میرے لیے جائز نہیں ہے: ( دو بہنوں کو ایک ساتھ

نکاح میں جع کرنا) میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! واللہ اس طرح کی باتیں

ہور ہی ہیں کہ آپ مَلَا لَيْظِم درہ بنت الى سلمہ سے نکاح كا ارادہ ركھتے ہيں؟ آنخضرت مَنَا يَدِيمُ دريافت فرمايا: "امسلمه كي بيني" جب ميس في عرض كيا:

فَقَالَ: ((بِنْتَ أُمُّ سَلَّمَة؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَوَاللَّهِ! لَوُ لَمُ تَكُنُ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا جى بان اتوآب مَنْ يَعْمُ في فرمايا: "أكروه ميرى پرورش مين ندموتى تب بعى

حَلَّتُ لِيْ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلْمَةَ ثُوكِيَةٌ، فَلاَ تَعْرِضَنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُو اتِكُنَّ). [راجع: ٥١٠١]

وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ:

نەپىش كىاكروپى،

اورشعیب نے بیان کیا،ان سے زہری نے اوران سے عروہ نے ، کہا: تو یبکو ابولہب نے آ زاد کیا تھا۔

وہ میرے لیے طال نہیں تھی وہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے مجھے اور ابوسلمدواتويبان دوده بلاياتها يستم ميرت ليا يناثر كول اوربهنول كو

تشويج: اس صديث سے امام بخاري برات نے باب كامطلب نكالا كراوندى انا موسكتى بين آزادمردول كودود هديلا سكتى ہے جيسا كر فويد (لوندى) نے نی کریم منافیظ کودود و بلایا تعاثوید کوابولہب نے نبی اکرم منافیظ کی ولادت کی خوش میں آزاد کیا تعان

المدولتد كتاب النفقات كابيان ختم مواامام بخاري مينية نے اس بارے ميں مسائل كوجس تفصيل سے كتاب وسنت كى روشنى ميں بيان فرمايا ہوه امام موصوف ہی جیسے جمبر مطلق ومحدث کال کاحق تھا۔اللہ تعالی آپ کوامت کی طرف سے بے شار جزا کیں عطا کرے اور قیامت کے وان بخاری شریف کے جملہ قدر دانوں کوآپ مُنافِیْن کے ساتھ دربار رسالت میں شرف باریا بی نفیب ہوا در مجھ ناچیز کومیرے اہل وعیال اور جملہ قدر دانوں کے ساته جواررسول الله مَا ليُنامُ مِن جَكُول سَك ورحم الله عبدا قال آمين-

تو یبه کی آ زادی سے متعلق مزید تشریح بیہے:

"وذكر السهيل ان العباس قال لما مات ابو لهب رايته في منامي بعد حول في شرحال فقال مالقيت بعد كم راحة الا ان العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين قال وذالك ان النبي عن إولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت ابالهب بمولده فاعتقهاـ" (الحادي والعشرون/ ص: ٤٧)

سہیل نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس والنیز نے کہا کہ میں نے ابولہ ب کومر نے کے ایک سال بعد خواب میں بری حالت میں و یکھااوراس نے کہا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی آرام نہیں دیکھا گرا تناضر در ہے کہ ہرسوموار کے دن میرے عذاب میں پچھ تخفیف ہوجاتی ہےاور سیاس لئے کہ بی کریم سڑا اللہ اس سوار ای کے دن پیدا ہوئے تھے اور ابولہب کی لونڈی ٹو بیدنے ابولہب کو آپ کی پیدائش کی خوشخری سنائی تھی ، جےس کرخوشی میں ابولہب نے اسے آ زاد کردیا تھا۔ یہی ابولہب ہے جو بعد میں ضداور ہٹ دھرمی میں اتنا بخت ہو گیا کہ اس کے متعلق قر آن کریم میں سورہ تبت بعدا ابپی لهب نازل بوئی \_معلوم ہوا کہ ضداور بث دھری کی بنا پر کسی صحیح حدیث کا افکار کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔جیبا کہ آج کل اکثر عوام کا حال ہے کہ بہت ی اسلامی با توں اور رسول کریم مناتیز کم کی سنتوں کوحق و ثابت جانتے ہوئے بھی ان کا اٹکار کئے جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کواللہ نیک بدایت دے اور ضداورہت دھرمی سے بیائے۔ رُمیں



تشويج: لین کھانے کے آ داب اوراقسام کے بیان میں اطعمه طعام کی جمع ہے۔ طعام برکھانے کو کہتے ہیں اور بھی خاص گیہوں کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ طَعمة بالفتح مزه اورذا كقداور طُعمة بالضبه طعام كوكهاجاتا ب-حلال حرام كهانون كابيان اوركهاني كآ داب ان كابعى مسلمانون كي لئے معلوم کرنا ضروری ہے۔ای لئے یہ ایک منتقل کتاب کھی گئ ہے۔

### بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَقَوْلِهِ: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُّتُمُ ﴾ وَقَوْله: ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيثُمُ ﴾ [المؤمنون: ٥١]

٥٣٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ قَالَ: ((أَطْعِمُوا الْجَاتِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُوا

الْعَانِيَ)). قَالَ شُفْيَانُ وَالْعَانِي: الأَسِيْرُ.

### باب: الله تعالى نے سور و بقر ہ میں فر مایا:

"مسلمانو! کھاؤان یا کیزہ چیزوں کوجن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے" اور فرمایا: ''اور خرج کروان یا کیزہ چیزوں میں سے جوتم نے کمائی ہیں' اور الله تعالى نے سورہ مؤمنون میں فرمایا: 'دکھاؤ یا کیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو پچھ بھی کرتے ہوان کومیں جا نتاہوں۔''

(۵۳۷۳) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری نے خبر دی، انہیں منصور نے ، ان سے ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے ابومویٰ اشعری والنفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم منالیقیم نے فرمایا: " مجو کے کو کھلا و، یلاؤ، بیار کی مزاج بری کرد اور قیدی کو چیٹراؤ۔' سفیان توری نے کہا کہ (حدیث میں )لفظ"عانی"سے مرادقیدی ہے۔

#### [راجع: ٣٠٤٦]

تشوج: بح كناه مظلوم قيدي مسلمان كوآزاد كرانا بهت بوي نيكي ب-زب نصيب اس مسلمان ع جس كويه سعادت السيح - الله جنت نصيب کرے حضرت مولا نا تکیم عبدالشکورشکراوی اخی المکرم مولا ناعبدالرزاق صاحب کوجنہوں نے ایک نازک ترین وقت میں میری ای طرح مدوفر مائی مَهَى ـ اللهم اغفرلهم وارحمهم ـ لَمِن (داز)

(۵۳۷۴) ہم سے یوسف بن میسی مروزی نے بیان کیا، کہا ہم سے تحد بن فضيل نے بيان كيا،ان سےان كے والدنے ،ان سے ابوحازم نے اوران ے ابوہریرہ والغینے نے بیان کیا کہ حضور اکرم مَثَاثِیْنِم کی وفات تک آل محمد پر

٥٣٧٤ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ مُلْكُلِكُمُ

كتاب الأطعمة

مِنْ طَعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.

≥ (111/7) کھانے کے آداب واقعام کابیان

مجھی ایساز ماننہیں گز را کہ بچھون برابرانہوں نے پیٹ بجر کر کھانا کھایا ہو۔

(۵۳۷۵) (ای سندے) ابو حازم سے روایت ہے کہ ان سے ابو ہر یرہ واللظم

نے (بیان کیا کہ فاقد کی وجہ سے ) میں خت مشقت میں مبتلا تھا، پھر میرای ملا قات عمر بن خطاب والفنة سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی

ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا۔انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کرسنائی اور

پھرانے گھر میں داخل ہو گئے ۔اس کے بعد میں بہت دورتک چلتا رہا۔ آخرمشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گریزا۔ اجا تک بیں نے

دیکھا کدرول الله مَا الله مَالِيْدِ فَم مرے سرکے یاس کھڑے ہیں۔ آنخضرت مَالَيْدِ فَلَ ن فرمایا: "اے ابو ہررہ!" میں نے کہا: حاضر ہوں، یارسول الله! تیار

مول - بهرآ تخضرت مَنْ يَنْفِي في ميرا باته بكر كر مجھے كمر اكيا - آب النظيم

سجھ گئے کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں ۔ پھر آپ مُزاثِیْنِ مجھےاپے گھر لے گئے اور میرے لیے دود ھاکا ایک بڑا پیالہ منگوایا میں نے اس میں ہے

دودھ پیا۔ آنخضرت مَالَيْدَم نے فرمایا: "دوبارہ پو، ابو ہریرہ!" میں نے

دوبارہ پیا۔آنخضرت مُنافینیم نے فرمایا:''اور پیو۔''میں نے اوریبا۔ یہاں تك كدميرا پيك بھى بيالدى طرح بھر بور ہو كيا - ابو ہريره والنفظ نے بيان کیااور کہا کہاہے تم! اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعہ پورا کرادیا،

جوآب سے زیادہ مستحق تھی۔اللہ کی قتم ! بیس نے تم ہے آیت بوچھی تھی، حالانکه میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقہ پر پڑھ سکتا تھا۔عمر ڈلائٹنانے

كها: الله كي قتم ! اگريس نے تم كواين كھريس داخل كرليا ہوتا اورتم كو كھا تا کھلا دیتاتولال لال (عمدہ)اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھےخوشی ہوتی۔

تشويج: مرافسوس بكه ين اس وقت تهارا مطلب نيس مجها اورتم في مي يحينيس كهاريس يي سمجها كرتم أيك آيت بعول مح مواس كوجه پوچھنا جا ہتے ہو۔اس حدیث سے بین کلا کہ پیٹ مجر کر کھانا بینا درست ہے کیونکہ ابو ہر برہ ڈاٹنڈ نے پیٹ مجر کر دودھ بیا۔ حدیث کی مجرائی میں جا کر

مطلب نکالناغایت کمال تھا جواللہ تعالی نے امام بخاری میشید کوعطافر مایا اللہ تعالی ان چگاوڑوں پررمم کرے جوآ فرآب عالم تاب کونیدد کیے سکنے کی وجہ سےاس کے وجودہی کو تعلیم کرنے سے قاصر ہیں۔لبنس ما کانوا یصنعون۔

باب: کھانے کے شروع میں ''بسم اللہ'' پڑھنا اور

دائيں ہاتھ سے کھانا (۲۷۲۲) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان اوری

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

٥٣٧٥ ـ وَعَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً،

قَالَ: أَصَابَنِيْ جَهْدٌ شَدِيْدٌ فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزُّوَجَلُّ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ، فَخَرَرْتُ لِوَجْهِيْ مِنَ الْجَهْدِ فَإِذَا

رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاكُمُ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ: ((يَا أَبًا هِرٍّا)) فَقُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ

وَسَعْدَيْكَ. فَأُخَذَ بِيَدِيْ فَأَقَامَنِيْ، وَعَرَفَ الَّذِيْ بِيْ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَجْلِهِ، فَأَمَرَ لِيْ

بعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ((عُدُ يَا أَبًا هِرًّا)) فَعُذَّتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: ((عُدُ)). فَعُذْتُ فَشَد لْتُ حَتَّى الْسَوَى بَطْنِي فَصَارَ

كَالْقِدْح. قَالَ: فَلَقِيْتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِيْ وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللَّهِ! لَقَدِ

اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأَ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ! لِأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِنِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمَ. [طرفاه في:

بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَام

٥٣٧٦ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

وَالْأَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

7375, YO3F1

نے خبر دی ، کہا مجھے ولید بن کثیر نے خبر دی ، انہوں نے وہب بن کیسان

ے سنا، انہوں نے عمر بن الی سلمہ ڈائٹن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں

بچة تقااور رسول الله مَنَا يَنْظِم كى پرورش ميس تقااور ( كھاتے وقت) ميرا ہاتھ

برتن میں چاروں طرف گھو ما کرتا۔اس کیے رسول الله مَالَيْنَيْمَ نے مجھ سے

فرمايا: " بيني البهم الله يره الياكر، دابن ماته على كراور برتن مين ومال

ہے کھایا کر جو جگہ تیرے نزدیک ہو۔'' چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اس

سُفْيَانُ، قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كِثِيْرٍ: أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ، سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِيْ سَلَمَةً، يَقُولُ؛ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ

رَسُولِ اللَّهِ مُشْخَةٌ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ عُلَامُ اسَمَّ اللَّهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)).

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ. [طَرفاه في: ٣٧٧ه،

٥٣٧٨] [مسلم: ٢٦١٥؛ ابن مَاجه: ٢٦٧٣]

تشوي: اگرشروع ين بسم الله بعول جائة جب يادة عاس وقت يول كه: ((بسم الله أوّلة و آخِوة)) اگر بهت سا وي كمان ير مول تو پکارکر بسم اللہ کہے تا کہ اورلوگوں کو بھی یاد آ جائے ۔شروع میں بسم اللہ کہنا اور دائمیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَعْضَ كوبا كمين باتحد سے كھانے سے روكاراس نے كہا كہ ميں دائے ہاتھ سے نہيں كھاسكتار آپ نے فرمايا اچھا تو دائے ہاتھ سے نہ كهائ كا، پراس كاوايال باته مفلوج موكيا-اس كوجموث كى قدرت فور أسرادى - نعوذ الله من غضب الله -

ہدایت کےمطابق کھا تارہا۔

#### بَابُ الْأَكُلِ مِمَّا يَلِيْهِ باب: برتن میں سامنے سے کھانا

وَقَالَ أَنْسٌ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهُ مُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَيْأَكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ)). [راجع: ١٦٣] ٥٣٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْن عَمْرِو بْن حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيِّ، عَنْ وَهْبِ ابْن كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً. وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةً ـ زَوْجِ النَّبِكِيُّكُمُّ قَالَ: أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مِشْكُمْ طَعَامًا فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِئَي رَسُوْلُ

٥٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوشُفَ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِيْ نُعَيْمٍ،

قَالَ: أَتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكِئًا بِطَعَامٍ وَمَعَهُ

اور حضرت انس والنفية في بيان كياكه نبي كريم مَاليَّيْمُ في فرمايا: (كهافي ے پہلے )''اللہ کا نام لیا کرواور ہر مخص اپنے نزدیک سے کھائے۔'' (۵۳۷۷) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن جعفرنے میان کیا ، ان سے محمد بن عمرو بن صلحله دیلی نے بیان کیا ، ان سے وہب بن کیسان ابولعیم نے بیان کیا ،ان سے عمر بن ابی سلمہ رہا تھؤنے نے ، وہ نبی کریم مَاللينيم ك زوجه مطهره امسلمه ولين الكان ( ابوسلمه ع) بينے ہیں۔ بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول الله مَالَّيْدِ الله كساتھ كھانا كھايا اور برتن کے جاروں طرف سے کھانے لگا تو آنخضرت مَالَّتَیْا نے مجھ سے فرمایا: "اینزدیک سے کھا۔" اللَّهِ مَثْنَاكُمُ: ((كُلُ مِمَّا يَلِيكُ)). [راجع: ٥٣٧٦]

(۵۳۷۸) ہم سے عبداللد بن يوسف تنسى نے بيان كيا،كہا ہم كوامام مالك نے خرری، ان سے ابونیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نی کریم کی خدمت میں کھانالایا گیا۔آپ مَنْ الْفِيْمُ كے ساتھ آپ كے ربيب عمر بن الى سامنے ہے کھا۔''

کھانے کے آ داب دا قسام کابیان <>€(113/7)≥{€ سلمه رفی تنفیز بھی تھے۔آنخضرت سی تیزی نے فرمایا: ''بسم اللہ پڑھ! اور اپنے

رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ: ((سَمُّ اللَّهُ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيُكَ)). [راجع: ٥٣٧٦]

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

بَابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَي الْقُصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفُ مِنْهُ كَرَاهيَةً

٥٣٧٩ خَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ

**باب** جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ کھاتے وقت پیالے میں حیاروں طرف ہاتھ بڑھائے بشرطیکہ ساتھی کی طرف ہے معلوم ہو کہاہے کراہیت نہیں

(۵۳۷۹) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا،ان سے امام مالک نے،ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ، انہوں نے انس بن ما لک خِلانتوز ہے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول الله مناتیظم کی کھانے کی دعوت کی جوانہوں نے آنخضرت کے لیے تیار کیا تھا۔انس وہالنی نے بیان کیا کہ حضور اکرم مَنَاتِیْنِم کے ساتھ میں بھی گیا ، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم پیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے ( کھانے کے لیے ) بیان کیا کہای دن سے کرد مجھے بھی بہت بھانے لگا۔

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ ابْنَ مَالِكِ، يَقُوْلُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْنَظِمٌ لِطَعَامِ صَنَعَهُ ـ قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْخَةً فَرَأَيْتُهُ يَتَنَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ- قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. [راجع: ٢٠٩٢] [مسلم: ٥٣٢٥؛

ابوداود: ۳۷۸۲؛ ترمذي: ۱۸۵۰]

تشویج: کیونکہ نبی کریم مُناتیظ کو بھاتا تھا۔ایمان کی یہی نشانی ہے کہ جو چیز پنجبر مُناتیظ پندفر ماتے ،اےمسلمان بھی پندکرے۔امام ابو یوسف شاگردامام ابوحنیفہ میسید سے منقول ہے کہ ایک مخص نے کہا نی کریم منگائی کا کرد پیند فرماتے تھے مجھے کوتو پیند نہیں ہے۔امام ابویوسف نے کہا کہ گردن مارنے کا ہتھیا رالا وکی شخص مرتد ہو گیا ہے،اس کی گردن ماردی جائے جومرتد کی سزا ہے۔ یبال سے مقلدوں کوسبق لینا چا ہے کہ ان کے امام پوسف نے کھانے پینے گی سنتوں میں بھی ایساکلمہ کہنا باعث کفرقرار دیا تو عبادت کی سنتوں میں جیسے آمین الجمر اور رفع الیدین وغیرہ سنن نہوی مُؤاثِیْزُم میں ۔اگران کے بارے میں کوئی شخص ایسا کلمہ کیجاوران سنتوں کی تحقیر کرے تو وہ سن قدر گنا بگار ہوگا اور شری اسٹیٹ میں اس کی مزاكيا ہوئكتى ہے۔ يا در كھنا چاہيے كه رسول كريم مَنْ تِيْنِم كا كيك چھوٹى سنت كى بھى تحقير كرنا كفر ہے، بھران نام نبادعلا پر كس قدرانسوس ہے، جنہوں نے عوام مسلمانوں کو ورغلانے کے لئے سنت نبوی مٹائیٹیلم پڑمل کرنے والوں کو ہرئے برے القاب سے ملقب کر دیا ہے ،کوئی اہل حدیث کو غیرمقلد کہتا ہے کوئی لا مذہب کہتا ہے ، کوئی و بابی کہتا ہے ، کوئی آ مین والوں سے ملقب کرتا ہے ۔ بیسارے القاب بغرض تو مین زبان پرلانے گناہ كبيره كى حدتك پہنچانے والے بيں ۔ الله تعالى ايسے لوگوں كوئيك بدايت دے كه وه رسول كريم مَنْ اللَّيْئِ كى سنتوں كى تو بين كر كے اپنى آخرت خراب کرنے ہے باز آئیں۔ (مین

بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْأَكُلِ وَغَيْرِهِ باب: کھانے پینے میں داہنے ہاتھ کا استعال کرنا عمر بن ابى سلمه و النياذ ن كها كه نبي كريم مَنَا النيام ن مجه سے فر مايا: "واينے وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةً قَالَ لِيْ رَسُوْلُ

ہاتھے کھا۔''

اللَّهِ مُشْتُمُ ((كُلُ بِيَمِينِكَ)). [راجع: ٥٣٧٦] اللَّهِ مُثَلَّقُ (٥٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، (٥٠ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، (٥٠ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَهُ، عَنْ أَشِعْثَ، عَنْ أَبِيْهِ، شَعِ عَنْ مَشْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَحْ النَّبِيُّ مُنْكُمُ يُعْفِرُهِ عَلَى النَّيْمُ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُوْرِهِ كَلَمُ النَّيْمُ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُوْرِهِ كَلَمَ النَّيْمُ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُوْرِهِ كَلَمَ النَّيْمُ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُوْرِهِ كَلَمُ النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ النَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُولِي الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللَّهُ الللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقِ اللللْمُولُولِ الللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ. وَكَانَ قَالَ: بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِيْ شَأْنِهُ كُلِّهِ. رَاحِهِ: ١٦٨٨)

هَذَا فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ. [راجع: ١٦٨]

(۵۳۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے ، انہیں مسروق فعبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہائے نہا نے بیان کیا کہ نبی کریم من اللہ الم جہاں تک ممکن ہوتا پا کی حاصل کرنے میں ، جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں دائی طرف سے ابتدا کرتے ۔ اشعث اس حدیث کا راوی جب واسط شہر میں تھا تو اس نے اس حدیث میں حضور من اللہ کام میں حضور من کار کے ۔

تشوج: حدیث کے ترجمہ میں لا پرواہی: آج کل جور آجم بخاری شریف شاکع بور ہے ہیں ان میں بعض حضرات ترجمہ کرتے وقت اس قدر کھی المطلی کرتے ہیں جسے لا پرواہی کہنا چاہیے۔ چنا نچر روایت میں لفظ واسط سے شہر جہاں راوی سکونت رکھتے تضم او ہے کمر برخلاف ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ (اضعف نے واسط کے حوالے سے اس سے پہلے بیان کیا۔ دیکھوتنہم البخاری پارہ: ۲۲/ص: ۵۸) گویا متر جم صاحب کے زوی کے واسط کی راوی کا نام ہے حالا نکہ یہاں شہر واسط مراد ہے جو بھرہ کے قریب ایک بستی ہے۔ شار حین لکھتے ہیں: "قال و کان بواسط ای کان شعبة قال ببلد واسط فی الزمان السابق فی شانه کله ای زاد علیه هذه الکلمة قال بعض المشائخ القائل بواسط هو اشعث والله اعلم کذا فی الکرمانی۔" (حاشیه بخاری، باره، ۲۲/ص: ۸۱) یعن شعبہ نے پر لفظ کے تو وہ واسط شہر میں سے بعض لوگوں نے اس سے اصعب کو مراد لیا ہے۔ والله اعلم۔

### باب: پیٹ مجر کر کھانا کھانا درست ہے

الک بیان کیا، ان سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ، انہوں نے انس بن مالک بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے اپنی بیوی مصرت ام سلیم فی بین کیا کہ میں نے رسول اللہ مالی پینے کم اواز میں ضعف ونقا ہت کو محسوں کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاقہ سے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنا نچا نہوں نے ہوگی چندروٹیاں نکالیس، پھر تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنا نچا انہوں نے ہوگی چندروٹیاں نکالیس، پھر اپنا دویا ہی کے ایک حصہ میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ( لیمن انس کے ) کیڑے کے نیچ چھپا دیا اور ایک حصہ جھے چا در کی طرح اوڑھا دیا، پھر مجھے رسول اللہ منا پینی کی خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ میں جب دعنورا کرم منا پینی کی خدمت میں جھا۔ بیان کیا کہ میں جب حضورا کرم منا پینی کی خدمت میں جا مواثر آپ کو مجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحاحہ تھے۔ میں ان سب حضرات کے ساتھ صحاحہ عاکم کھڑا ہوگیا۔

مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُوْلُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمَّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّحَةً ضَعْنِفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزُ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِيْ وَزَدَّتْنِيْ

٥٣٨١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

بَابُ مَنْ أَكُلَ حَتَّى شَبِعَ

قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمُّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ

بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُمُ

رسول الله مَا لَيْهِمْ نِ دريافت فرمايا: "انس! تمهيس ابوطلحه في بهيجا موكاك" فَقَالَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُو يس نے عرض كى: بى بال - آ مخضرت مَنْ اللَّهُمْ نے يو چھا: "كھانے ك طُلْحَةً)). فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((لِطَعَامِ)). قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِن ساتھ؟" میں نے عرض کی: جی ہاں۔اس کے بعد نبی کریم مَالْيَيْمُ نے اپنے سبساتھيوں سے فرمايا: "كھڑ سے ہوجا دا" چنانچيآ پروانہ ہوئے۔ ميں ((قُوْمُوْا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةً ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةً: يَا سب کے آ گے آ گے چلتارہا۔ جب میں ابوطلحہ رٹائٹنڈ کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے کہا:ام ملیم!حضورا کرم مَزَّاتِیَّتِم صحابہ کوساتھ لے کرتشریف لائے أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثُهُم بِالنَّاسِ، میں ، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا اتناسامان نہیں جوسب کو کافی ہوسکے۔ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. املیم ڈانٹیٹا اس پر بولیں کہاللہ اوراس کارسول خوب جانتے ہیں۔ بیان کیا فَقَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ كه پيرابوطلحه و النفاذ (استقبال كے ليے ) فكادر رسول الله مَا الله عَلَيْدَم على قات أَبُوْ طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ک ۔ اس کے بعد ابوطلحہ وٹائٹیڈا اور حضور اکرم مَٹائٹیٹِل گھر کی طرف متوجہ أَبُوْ طَلْحَةً وَرَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَتَّى دَخَلًا، موے اور گھریل داخل ہو گئے ۔ رسول الله مَنْ الله عُمْ الله الله مَنْ الله عَلَيْدَ الله الله الله الله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْتَنَّمْ: ((هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ کچھتہارے پاس ہوہ یہاں لاؤ! ''ام سلیم روٹی لائیں ، آنخضرت مَالَّيْنِا مًا عِنْدَكِ)). فَأَنَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ نے تھم دیا اور اس کا چورا کرلیا گیا۔ام ملیم نے اپنے تھی کے ڈبیس سے تھی فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُۥ تچور کراس کاملیدہ بنالیا پھررسول الله مناتیج نے دعاکی جو پچھاللہ تعالی نے ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّذَنَّ لِعَشَرَقٍ)). فَأَذِنَ لَهُمْ، آپ سے دعا کرانی جاہی ،اس کے بعدفر مایا: "اب دس دس آ دمی کو کھانے کے لیے بلالو۔' چنانچے دل صحابہ وبلایا۔سب نے کھایا اورشکم سے ہوکر باہر فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ: علے گئے ۔ پھرآپ نے فرمایا: "وس کواور بلالو" انہیں بلایا گیااورسب نے ((الْلَهُنُ لِعَشَرَةٍ)). فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا، ((ثُمَّ إِذَنْ لِعَشَرَةٍ)). فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ

شكم سر موكر كهايا اور بامر يل ك - بهرآب في من فرمايا: "وس صحاب كواور بلا لو'' پھر دس صحابہ کو بلایا گیا اوران لو گوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔اس کے بعد پھراور دس صحابہ کو بلایا گیا اس طرح تمام رَجُلاً. [راجع: ٤٢٢] صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا ۔اس وقت ای (۸۰) صحابہ ڈی اُٹینم کی جماعت

تشويع: حضرت اسليم فانتفنا سمجھ كئ تھيں كه نبي كريم مَن تينِ عموات لوگوں كوہمراہ لارہے ہيں تو كھانے ميں ضرور آپ كى وعاہے بركت ہو گی۔ جب نبي كريم مَلَيْنَا لِم مَر يرتشريف لائ تو حضرت ابوطلحه وللنوف في يها كمه يارسول الله! كهريس استة آوميون ك كعاف كالنظام نبيس ب-آب نے فرمایا کہ چلوا ندر گھر میں چلواللد برکت کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا،امام بخاری بہتنہ اس حدیث کو یہاں اس لئے لائے کہ اس میں سب کاشکم سیر ہوکر کھا تا ندکورے۔

وہاںموجودتھی۔

(۵۳۸۲) ہم سےمویٰ بن اساعیل نے بین کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان ٥٣٨٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ،

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُوْ عُثْمَانَ، أَيْضًا نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابوعثان نہدی نے بھی بیان کیااوران سے عبدالرحنٰ بن ابی بحر و الفینانے بیان کیا کہ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ہم ایک سوتیں آ دی نبی کریم مَالَیْنِ کے ساتھ تھے۔ آنخضرت مَالَیْنِ نے التَّبِيُّ مُلْكُمَّ أَلَا ثِيْنَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا: دریافت فرمایا "م میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟" ایک صاحب نے ((هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءً اینے پاس سے ایک صاع کے قریب آٹا نکالا ،اسے گوندھ لیا گیا ، چرایک مشرك لها تزنگا إلى بكريال بانكما مواادهرا كيا آنخضرت مَنْ فَيَام في اس رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَم يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِي النَّهِ إِن ( (أَبَيْعُ أَمْ عَطِيَّةً ) أَوْ قَالَ: ے دریافت فرمایا: "بد بیچنے کی بین یا عطیہ ہے یا آ مخصور مُلالیم نظم نے (عطیه کی بجائے) ہبفر مایا۔''اس شخص نے کہانہیں بلکہ بیجنے کی ہیں۔ ( (هِبَٰةٌ )). قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنعَتْ، وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمُ اللَّهِ مُلْكُمُ بِسَوَادٍ آپ مَنْ اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّ لَي كَلِّي بَعُونَ جانے كا حكم ديا اور الله كي قتم! ايك الْبَطْنِ يُشْوَى، وَأَيْمُ اللَّهِ! مَا مِنَ الثَّلَائِيْنَ سومیں لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسانہیں رہا جسے آنخضرت نے اس وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، کمری کی کیلجی کا ایک ایک فکڑا کاٹ کرنہ دیآ ہوگر وہ موجود تھا تو اسے وہیں إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا دے دیا اور اگر وہ موجوز نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا ، پھراس بکری کے خَبَّأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنَ فَأَكَلْنَا

> أُجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْن، فَحَمَّلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ. أَوْ كَمَا قَالَ: [راجع:٢٢١]

٥٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْتٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، 'عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: تُوفِّقَى النَّبِيُّ مَثْنَاكُم جِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ

الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ. [طرفه: ٥٤٤٢]

[مسلم: ٤٥٤٧]

بَابٌ:

تشويج: يدراوى كوشك ب، يحديث تا اور ببدكي بيان مس بهي رُزر چكى ب\_ (۵۳۸۳) ہم سے مسلم بن کراہیم قصاب نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب

گوشت کو یکا کر دو بڑے کونڈ ول میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے

بیٹ مجر کر کھایا پھر بھی دونوں کونڈوں میں کھانا چ گیا تو میں نے اے اونٹ

یرلادلیا، یاعبدالرحلن راوی نے ایساہی کوئی کلمہ کہا۔

بن خالدنے بیان کیا، کہا ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا،ان سے ان کی والدہ (صفیہ بنت شیبہ )نے اور ان سے حضرت عائشہ وی اپنے نی كريم مَنَافِينِم كى وفات موكى ،ان دنون بم يانى اور تحجور سے سر موجانے

تشويع: مطلب يد ب كمشروع زمانه مين توغذاك الي قلت بحى كمجور بهى پيد بحركر ناتى ، مجرالله تعالى نے نيبر فتح كراديا ورنى كريم منافية فلم كا وفات اس وقت ہوئی کہ ہم کو محجور باافراط پیٹ بھر کر ملنے گئی تھی۔

**باب:**الله تعالى كاسورهُ نور مين فرمانا:

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَغْمَى حَرَبُ وَلَا عَلَى الْأَغْرَج مَن الدهم يركونى حرج نهين اورندننكر يركونى حرج باورندم يف يركونى

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

حَرَجٌ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. [النور: ٦١] وَالنَّهْدُ حَرَثُ ۖ آثَرَآ بِتَ ﴿لَكَلُّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ تك\_

٥٣٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ: سَمِعْتُ

وَ الْإِجْتِمَاعُ فِي الطُّعَامِ.

بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمْ ا إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِـ قَالَ يَحْيَى ﴿ وَهِيَ

مِنْ خَيْبَرَ عَلَى الرَّوْحَةِ ـ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيْقٍ، فَلُكْنَاهُ وَأَكَلْنَا

مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلِّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. قَالَ شُفْيَانُ:

سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْأً. [راجع: ٢٠٩]

تشري: ايسے مواقع پر جہال بھي كسي جگه لفظ وضوآيا ہے وہاں اكثر جگه وضولفوى يعنى كلي كرنا مراد ہے۔

بَابُ الْخُبُرِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكُلِ

عَلَى النِّحِوَانِ وَالسُّفُرَةِ

٥٣٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنْسِ وَعِنْدَهُ

خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ مُنْكُمَّ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً مُسْمُوْطَةً حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.

[طرفاه في: ٥٤٢١][ابن ماجه: ٣٣٠٩]

بچ کے ساتھ کرتے ہیں چونکداس کا گوشت زم ہوتا ہے بدو نیادار مفرورلوگوں کافعل ہے۔ ٥٣٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِي، عَنْ يُونُسَ ـقَالَ عَلِيِّ: هُوَ الْإِسْكَافُ ـ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

(۵۳۸۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ

نے بیان کیا کہ بیچیٰ بن سعیدانصاری نے بیان کیا ،انہوں نے بشیر بن بیار ے سنا کہا، ہم سے سوید بن نعمان والتَّفَدّ نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مَنالَيْدَ الله

كے ساتھ خيبر كى طرف (سنه كەھ ميں ) نكلے جب بم مقام صهباء پر پہنچے۔

یجی نے بیان کیا کہ صبہاء خیبرے دو پہر کی راہ پر ہے تو اس وقت رسول

الله مَنْ ﷺ في حَيْم نے کھانا طلب فر ماياليكن ستو كے سوااور كوئى چيز نبيس لائى گئى ، پھر

ہم نے اس کوسو کھا بھا تک لیا ، بھررسول الله مَالْتَیْمِ نے یانی طلب فرمایا اور

کلی کی ،ہم نے بھی کلی کی۔اس کے بعد آپ مَلْ اللّٰی ہِم نے ہمیں مغرب کی نماز

را حالی اور وضونہیں کیا ( مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے )

سفیان نے بیان کیا کہ میں نے بیکی سے اس مدیث میں بول سا کہ

باب: میده کی (باریک) چپاتیاں کھانا اورخوان

(۵۳۸۵) ہم ہے محد بن سان نے بیان کیا،ان سے مام نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، کہا کہ ہم حضرت انس ڈھائٹھ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے

تھے،اس وفت ان کاروٹی پکانے والا خادم بھی موجودتھا۔انہوں نے کہا کہ

آپ مَنَالِيَّتِمَ نِي نِستوكهاتِ وقت وضوكيانه كهانے سے فارغ موكر۔

کھانے کے آ داب واقسام کابیان

نمی کریم مَنَاتِیْتِم نے بھی چپاتی (میدہ کی روٹی ) نہیں کھائی اور نہ ساری دم

( دبیز )اور دسترخوان بر کھانا

بخة كرى كھائى يہاں تك كه آب مَنَا يَّيْظِ الله سے جاملے۔

تشويج: حديث مين لفظ شاة مسموطة بيعن وه بكرى جن كے بال كرم يانى سے دور كئے جائيں ، پھر چيز سميت بھون لى جائے - يدچھو في

(۵۳۸۱) ہم سے علی بن عبدالله مديني نے بيان كيا، كہا ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بوٹس نے،

علی بن عبدالله مدی نے کہا کہ یہ یونس اسکاف میں ( ند کہ یونس بن مبید

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

بھری)ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس ڈٹائٹڈ نے بیان کیا کہ میں نہیں أَنْسٍ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيِّ مُلْكُنَّةٌ أَكَلَ عَلَى جانتا كه نبي كريم مَنَا يَنْيَزِم نِ بَهِي تشرى رهكر (ايك وقت مُتَلَف قَتْم كا) كا سُكُرُّجَةٍ قَطُّم، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا کھانا کھایا ہواورنہ بھی آپ مٹائیڈ اسٹی تلی روٹیاں (جیاتیاں) کھا کیں اور نہ أَكُلَ عَلَى خِوْانِ. قَطُّ قِيْلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا ـ كَانُوْ اللَّهُورِ ، اطرفاه في: ٥٤١٥ ، ١٥٥٠ [ ابن ماجه: ٣٢٩٢]

مجھی آپ نے میز پر کھایا۔ قادہ سے پوچھا گیا کہ پھرس چیز پرآپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ مَنْ تَشِیْظُ سفرہ (عام دستر خوان) پر کھانا کھایا کرتے تھے۔

تشوي: ميز بر كهانا درست ب مرطر يقد بنت ك خلاف ب، اسلام من ساد كى بى محبوب بـ

٥٣٨٧ - حَدَّنَنَا الْبُنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَ نِيْ حُمَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا، يَقُولُ أَقَامَ النَّبِيِّ النَّحِيُّ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدُعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ أَنْسٍ: بَنَى بِهَا النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ ثُمَّ صَنَعَ خَيْسًا فِي نِطُعٍ. [راجع: ٣٧١]

(۵۳۸۷) ہم سے سعید بن مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن جعفر نے بیان کیا، کہا مجھے حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس واللہ اسے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مَلَّ الْمِيْرَا نے حضرت صفیہ وَلَيْمَا سے نکاح کے بعدان کے ساتھ رائے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کوآپ مالینظم ك وليمدكى دعوت ميس بلايا- آ مخضرت مَنْ اللَّيْمْ ن وسترخوان بجهان كالحكم دیا اور وہ بچھایا گیا، پھر آپ مَلَاثِیْلِم نے اس پر تھجور، پنیر اور تھی ڈال دیا اور عمروبن الى عمرون كها، ان سے حضرت انس والنفظ نے كرحضور اكرم مَثَالِيمُ ا نے حضرت صفیہ جھ جھ کے ساتھ صحبت کی ، پھر ایک چمڑے کے دستر خوان یر ( تھجور ، تھی اور پنیر ملا کر بناہوا ) حلوہ رکھا۔

تشويج: بيالله كرسول مَلَا يُنْفِعُ كاوليم مقار

٥٣٨٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيْهِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّام يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ. فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيِّ! إِنَّهُمْ يُعَيِّرُوْنَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِيْ مَا كَانَ النَّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِيْ شَقَقْتُهُ نِصْفَيْن، فَأُوكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ، قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ ُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوْهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيْهًا وَالْإِلَهِ.

(۵۳۸۸) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا، کہاہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور وبب بن كيسان في بيان كيا كمابل شام ( حجاج بن يوسف كے فوجى ) شام کے لوگ عبداللہ بن زبیر ولین کو عار دلانے کے لیے کہنے لگے: یا ابن ذات النطاقين (اے دو كمر بندوالى كے بينے اوران كى والدہ) اساء في اللہ نے کہا:اے بیٹے! یتہہیں دو کمر بندوالی کی عار دلاتے ہیں ہمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے؟ وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے دوککڑے کر دیئے تھے اور ایک طرے سے نی کریم مَالیّنیم کے برتن کا منہ باندھا تھا اور دوسرے سے دستر خوان بنایا (اس میں توشہ لپیٹا) وہب نے بیان کیا کہ چرجب عبدالله بن زبير والنفي كوالل شام دو كمربندوالي كى عاردلات تصووه كهته:

تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا.

مان، الله كانسم! يه بيتك سيح باوروه يهم عرعه يراضة "تلك السكاة ظاهر

عنك عارها "يتووياطعنه بجس مين كي عيب نبين ب [راجع: ۲۹۷۹]

تشوج: يابوذويب شاعرك قصيد كامفرع ب- إس كاپهلامفرعديد بن وعيوني الواشون اني احبها- امام بخارى بيست في يعديث لا کر ثابت کیا کہ دسترخوان کپڑے کا بھی ہوسکتا ہے۔حضرت اساء وٰالنافیانے شب جحرت میں اپنے کمر بندے دوکلزے کرے ایک سے آپ کے پانی کا

مشکیزه با ندهااور دوسرے ہے آپ کا تو شہ لپیٹا۔اس دن سے ان کالقب ذات النطاقین ( دو کمر بندوالی ) ہو گیا تھا۔

(۵۳۸۹) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ٥٣٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ

ان سے ابوبشر نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عباس وللغنبئان ني بيان كيا كه ابن عباس وللغنبنا كي خاله ام هيد بنت حارث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ

بن حزن والثينة نے نبی كريم منالينيم كونكى ، پنيراورسا منه مديه كے طور پر بھيجى -ابْن حَزْنِ۔ خَالَةَ ابْن عَبَّاسٍ۔ أَهْدَتْ إِلَى

آ مخضرت مَنَاتِيْكُم في عورتون كو بلايا اور انهول في آپ مَنَاتَيْكُم ك وسر النَّبِيِّ مُثَّلِثَةً مُ سَمَّنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ

خوان پرساہند کو کھایالیکن نبی مَالیّیْزِ منے اسے ہاتھ نبیس لگایا جیسے آب اسے فَأَكِلُنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا نابسند كرتے بيں كين أكر ساہند حرام ہوتا تو آپ مَنْ النَّيْرَ كِورسر خوان بركھايا كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ

نه جاتا اورندآپ أنهيس كھانے كے ليے فرماتے۔ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ.

[راجع: ٥٧٥٧]

تشويج: بكمنع فرماتے \_اس سے حفيكارة بوتا ب جوساب كوحرام جانتے ہيں \_ بورايان آگے آئے گا،ان شاءالله \_ يهال برحديث اس كئے لائے کہ اس میں دسترخوان برکھانے کا ذکر ہے۔

بَابُ السَّوِيْقِ

باب:ستوکھانے کے بیان میں

(۵۳۹۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان

کیا،ان سے بچی بن سعیدانصاری نے،ان سے بشیر بن بیار نے،انہیں

سوید بن نعمان رہائٹھ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم مَلَاثِیْلِم کے ساتھ مقام صہبا

میں تھے ۔ وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے ۔ نماز کا وقت قریب تھا تو

ٱنخضرت مَنَاتَيْئِم نے کھانا طلب فر مایالیکن ستو کے سوااورکوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر آ مخضرت مَالَيْنَام نے اس کو پھائك ليا اور ہم نے بھى پھا نكا پھر

آب مَنْ اللَّهِ فِيمَ في مانى طلب فرمايا اور كلي كى -اس ك بعد آب مَنْ اللَّهُ في في نماز برُ هائی اور ہم نے بھی آپ مُٹالٹینِ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ مَالٹینِم

نے (اس نماز کے لیے نیا) وضونہیں کیا۔

حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ، أَنَّهُ أُخْبَرَهُ أَنَّهُمْ، كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ مُلْتَئَةً بِالصَّهْبَاءِ۔ وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ۔ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا

٥٣٩٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيْقًا، فَلَاكَ مِنْهُ فَلُكْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ

صَلِّي وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٩]

بَابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

(۵۳۹۱) م ع محد بن مقاتل ابوسن في بيان كيا، كهام كوعبدالله بن يعلى نے خردی، کہا ہم کو یونس نے خردی، ان سے زبری نے بیان کیا کہ مجھ ابو امامه بن مهل نے خرر دی اور انہیں حضرت خالد بن ولید رہائی نے جوسیف الله (الله كي تلوار) كے لقب ہے مشہور ہيں ، خبر دى كه وہ رسول الله مَلَّى تَيْمُ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت حفصہ زنائنٹا کے گھر میں داخل ہوئے۔ام المؤمنین ان کی اور ابن عباس کی خالہ ہیں۔ان کے یباں بھنا ہوا ساہنہ موجودتھا جوان کی بہن حفید ہ بنت حارث رہائٹٹا نجد سے لا کی تھیں ۔انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہند حضورا کرم مَا اللَّهِ عَلَيْهِم كى خدمت ميں پيش كيا ـ ايسابہت كم ہوتا تھا کہ حضور اکرم مُؤاٹیا کم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ برُ ها كين جب تك آپ مُنَالِينِمُ كواس كمتعلق بتانه ديا جائے كه بي فلانا کھانا ہے لیکن اس دن آپ مَنافِیظ نے بھتے ہوئے ساہنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بردھایا۔اتے بیں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَ سامنے جوتم نے پیش کیا ہے وہ ساہنہ ہے، یارسول اللہ! (بیس کر) آب من النام في ابنا باته سامنه سے منا ليا۔ حضرت خالد بن وليد والله بولے: یارسول الله! کیا سامندحرام ہے؟ آپ نے فرمایا: ' ونہیں الیکن ب میرے ملک میں چونکنہیں پایا جاتا، اس لیے میری طبیعت پسندنہیں کرتی ۔'' حضرت خالد ٹالنٹو نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپی طرف تھنچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت رسول الله مَنَا يَنْزِلِم مجھے د ميور سے تھے۔

٥٣٩١ يَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالِلَّهِ، قَالَ: أَخْبَرِنَا يُؤنْسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيُ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْل بْنِ حُنَيْفِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أُخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِنَاهِمُ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتِهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضُّبُّ لِرَسُولِ اللَّهِ مُلْكُنُّمْ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدُّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمُّ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النُّسُوَةِ الْحُضُوْرِ أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ السُّلِّئِينَ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّكُمْ آيَدَهُ عَن الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قُوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ)). قَال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مُلْتَغَيُّمُ يَنْظُرُ إِلَيِّ. [طرفاه في: ٥٤٠٠، ١٥٥٣٧مسلم: ٥٩٠٥٠ ابوداود: ٣٧٩٤؛ نسائي: ٤٣٢٧، ٤٣٢٨ ابن ماجه: ٣٢٤١

کھانے کے آ داب دا قسام کا بیان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

تشویج: اس سے صاف ساہند کی حلت نکلتی ہے۔قسطلا نی نے کہاائمہ اربعہ اس کی حلت کے قائل ہیں اور طحاوی نے جوخفی ہیں ،اس کی حلت کوتر جمح دی ہے گرمتاخرین حنفیہ جیسے صاحب ہدا یہ نے اس کومکر وہ لکھا ہے اورابوداؤ د کی حدیث سے دلیل لی ہے کہ نبی کریم مُناکِیْزُم نے ضب کھانے ہے منع فر ماما مگر ۔ پیعدیث ضعیف ہے جو چیچ حدیث کے مقابلہ برقابل استدلال نہیں ہے۔ بیان میں حضرت خالد رفائقیٰ کی والد ولبا ب**ی خری میں** اور حضرت ابن عما<sup>س و</sup>فی میں کی والد ولبا به کبری تھیں ۔ یہ دونو ں حارث کی بیٹیاں ہیں اور حضرت میمونہ ڈبی تھا کی بہنیں ہیں۔

باب: ایک آ دمی کا پورا کھانا دو کے لیے کافی ہوسکتا بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي

٥٣٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (۵۳۹۲) م سعبداللد بن يوسف في بيان كيا، كها مم كوامام ما لك في خردی (دوسری سند ) بخاری میشد نے کہا کہ ہم سے اساعیل بن الی اولیں أُخْبَرَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: نے بیان کیا ، کہا کہ مجھے سے مالک نے بیان کیا ، ان سے ابوزناد نے ، ان حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

ہے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ رسول أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلْتُكُمُّ: ((طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الله مَا يَتَيْمَ فِي مِلها: " دوآ دميول كاكهانا تين كي لي كافي إاورتين كا جارکے کیے کافی ہے۔'' الأُرْبَعَةِ)). إمسلم: ٥٣٦٧؛ ترمذي: ١٨٢٠]

تشویج: لین دو کے کھانے پر تین آ دمی اور تین کے کھانے پر جار آ دمی قناعت کر سکتے ہیں۔ بظاہر صدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے گرامام بخاری ایستے نے اپنی عادت کے موافق حدیث کے دوسر ے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے امام سلم نے نکالا ہے۔اس میں صاف یوں ہے کہ ایک

آ دمی کا کھانا دوکو کفایت کرتا ہے۔ باب: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے (اور کافر بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعًى

سات آنتوں میں ) وأجد

(۵۳۹۳) ہم سے محد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعمد بن ٥٣٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن جاج نے بیان کیا،ان سے عَبْدُالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ واقد بن محمہ نے ،ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رُلِیُّ فَهُمَّا اس وقت تک مُحَمَّدِ عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَر لَا يَأْكُلُ کھانانہیں کھاتے تھے،جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِيْنِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ ندلایاجاتا۔ایک مرتبمیں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کولایا کہ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيْرًا فَقَالَ: يَا نَافِعُ! اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابن عمر زالٹی نے کہا کہ لَا تُدْخِلُ عَلَى هَذَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ آ بندہ اس مخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی يَقُوْلُ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَاحِدٍ

وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). [طرفاه في: كريم مَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللّ ١٩٣٥، ٥٣٩٥] [مسلم: ٥٧٧٥]

آ نتیں بھر لیتا ہے۔''

€ 122/7 کھانے کے آداب واقسام کابیان يكتاب الأطعمة

تشوج: الله تعالى برمسلمان كوحفرت عبدالله بن عمر رُكافين كاسوه يرعمل كرنے كى سعادت عطا كرے كد كھانے كے وقت كى نه كى مسكين كويا وكراليا

سأت أنتول ميں)

**باب**: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے (اور کافر

(۵۳۹۴) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ بن سلیمان نے

خردی، انہیں عبیداللہ عمری نے خبر دی ، انہیں نافع نے اوران ہے حضرت

ابن عمر وُلِيَّةُمُنَا نِے بیان کیا که رسول الله مَثَاثِیْتِمَ نِے فرمایا: ''مؤمن ایک

آنت میں کھاتا ہے اور کافریا منافق (عبدہ نے کہاکہ) مجھے یقین نہیں

ہے کہ ان میں ہے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں

آ نتیں بھر لیتا ہے۔'' اور ابن بکیرنے بیان کیا، ان سے امام مالک نے

بیان کیا، ان سے ناقع نے، ان سے ابن عمر وافتہا نے اور ان سے نبی

بن عیینہ نے بیان کیا ،ان سے عمروبن دینار نے بیان کیا کہ ابونہیک بڑے

اس باب میں ایک مرفوع حدیث ابو ہریرہ رٹائٹنڈ سے مروی ہے۔

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدانر بخشنده

بَاكُ: أَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى

فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُثَلِّئَكُمْ .

٥٣٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُنْكَامًا: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي

مِعًى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ \_فَلَا أَدْرِيُ اللهُ مَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ نِهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُنْفِئَمٌ بِمِثْلِهِ. [راجع: ٥٣٩٣]

کریم مُنافِیْزُ نے اس حدیث کی طرح بیان فر مایا۔ تشويج: حديث كامقصديه بي كه كافر بهت كها تاب اورمؤمن كم كها تاب - ايك كى بهت زياده پرخورى كوييان كرنے كے لئے يتجيرا فتيار كى حمیٰ ہے۔

٥٣٩٥ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۳۹۵) ہم ے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ أَبُوْ نَهِيْكِ رَجُلًا

أَكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

قَالَ: ((إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَنْعَةِ أَمْعَاءٍ)) الله مَا يُؤَمِّ نَ فرمايا ج: "كافرساتون تنون مين كها تا جـ "ابونهيك

قَالَ: فَأَنَّا أَوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. [راجع: ٥٣٩٣] فاس يرعرض كياكمين الله اوراس كرسول برايمان ركه الهوار تشويج: سات أنول مين كهاف أوراكي أنت مين كهاف سے جو يحه الله اور رسول مَا يُعَيِّمُ كى مراد بينر كريد كي ميرااس برايمان باس مين

رة بان لوگوں كا بھى جنہوں نے قول اطباب صرف چھ آنوں كا مونانقل كيا ہے۔ حالانكداطباك قول كر آ گےرسول كريم مَنْ يَتَيْمُ كارشاد كراى ايك مؤمن مسلمان کے لئے بہت ہوی حقیقت رکھتا ہے۔ پس آمنا بقول رسول الله من ا

٥٣٩٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثِنِي (٥٣٩٦) بم عاساعيل بن الى اوليس في بيان كيا، كمها مجه امام مَالِكَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي اللَّكِيْءِ الله عَن أَبِي الزَّنَادِ في بيان كياءان عاعرج في اور

کھانے کے آ داب واقسام کابیان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

ان سے حضرت ابو مريره والتنظ نے بيان كيا كهرسول الله مظافيظ في فرمايا: هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّكُمَّ: ((يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي ''مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہےاور کا فرسا توں آنتوں میں کھا تا ہے۔''

سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). [طرفاه في: ٥٣٩٧]

تشریج: حدیث کامضمون بطورا کثر کے ہےنہ میرکہ بہت کھانے والے کا فر ہی ہوتے ہیں بعض مسلمان بھی بہت کھاتے ہیں مگر کم کھانا ہی بہتر ہے۔ ٥٣٩٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، قَالَ: (۵۳۹۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ بیان کیا ،ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا ،ان سے ابوحازم نے بیان کیا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ اوران سے حضرت ابو ہریرہ رائٹن نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا

كرتے تھے، چروہ اسلام لائے تو كم كھانے لگے۔اس كاذكررسول الله مَثَالَيْظِيم أَكْلًا كَثِيْرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا قَلِيْلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمُّ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُوْمِنَ ے کیا گیا تو آب مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ مَایا: 'مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ کافرساتوں آنتوں میں کھاتاہے۔''

أَمْعَاءٍ)). [راجع: ٥٣٩٦] [ابن ماجه: ٣٢٥٦]

تشوج : اس حدیث کی شرح میں شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی مجتلات فرماتے ہیں کہ اس کے معنی سے ہیں کہ کا فرکی تمام تر حرص پیٹ ہوتا ہے اور مؤمن کا

اصل مقصورآ خرت ہوا کرتی ہے۔ پس مؤمن کی شان بہی ہے کہ کھانا کم کھانا ایمان کی عمدہ سے عمرہ خصلت ہےاور زیادہ کھانے کی حرص کفر کی خصلت

ے\_(جمة الله البالغه)

بَابُ الْأَكُل مُتَّكِئًا باب: تكيه لكاكر كهانا كيساب؟

(۵۳۹۸) جم سے ابوقعم نے بیان کیا، کہا جم سےمعر نے بیان کیا،ان ٥٣٩٨\_حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ

عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: ے علی بن اقمر نے کہ میں نے ابو جمیفہ رٹائٹیؤ سے سنا،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مَا يُنْتِمُ نِي فرمايا: "ميس فيك لكًا كرنبيس كها تا-" قَالَ النَّبِيِّ مُنْتُكُمُّ : ((إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئًا)).

[راجع: ٥٣٩٩] [ابوداود: ٣٧٦٩؛ ترمذي: ١٨٣٠؛

ابن ماجه: ٣٢٦٢]

(۵۳۹۹) مجھ سے عثان بن الی شیبے نے بیان کیا، کہا ہم کو جرر نے خبر دی، ٥٣٩٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةً، قَالَ: انہیں منصور نے ، انہیں علی بن اقر نے اوران سے ابو جیفہ ولائقہ نے بیان کیا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْن

کہ میں نی کریم مُن اللہ کم کا خدمت میں حاضر تھا آپ نے ایک صحالی سے الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جوآ پ کے پاس موجود تھے فر مایا: ''میں ٹیک لگا کرٹہیں کھا تا۔'' النَّبِيِّ مُثْلِثَكُمُ أَفَقَالَ لِرَجُل عِنْدَهُ: ((لَا آكُلُ

وَأَنَّا مُتَّكِىءٌ)). [طرفه في: ٥٣٩٨]

تشویج: مردواحادیث سے تکیدلگا کر کھانامنع ثابت ہوالیکن ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید توکینڈ وغیرہ سے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے مگرخود نبی کریم مُناہیّئِ کافعل موجود ہے جس کے آ گے دیگر ہیج۔

### بَابُ الشُّواءِ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزُّوجَلَّ: ﴿ فَجَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْلٍ ﴾ اهود: ٦٩ أَيْ مَشُويٌ.

٥٤٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمْ بِضَبٌّ مَشْوِي فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبِّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ قَالَ خَالِدٌ: أُحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: ((لَا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجَدُنِيْ أَعَافُهُ)) فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِمُ الظَّهُمُ يَنْظُرُ قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: بِضَبِّ مَحْنُودٍ. إراجع: ٥٣٩١ إ مسلم: ٣٠٣٥؛ أبو داود: ٣٧٩٤؛

نسانی: ٤٣٢٧؛ ابن ماجه: ٣٢٤١]

### بَابُ الْخَزِيْرَةِ

من اللَّمَنِ.

تشویع: اکثرے کہا کہ حریرہ آنا سے بنایاجاتا ہے اور خزیرہ جو آئے اور گوشت کے نکزوں سے پتلا بتلاحریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے اگر گوشت نہ ہوخالی

آ نابوتو و دحريره ي

٥٤٠١ حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عِتْبَانَ ِ ابْنِ مَالِكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ طُلْطُهُمْ ممَّنْ شَهِدَ بَدْرًا منَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ

#### بايد: بهنا موا گوشت كهانا

اوراللدتعالي كا فرمان: ' في هروه بهنا موا ميهم الحكر آئے' لفظ ' حنيند''

کے معنی بھنا ہوا ہے۔

( ۵۴۰۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے، انہیں ابوامامہ بن سبل نے اور انہیں ابن عباس والتنائنانے کہ خالد بن ولید والتناؤن نے بیان کیا كه نبى كريم مَا لَيْنِيْم ك لي بهنا مواسامند پيش كيا كيا تو آب اے كھانے ك ليمتوجه وع -اى وقت آپ و بتايا كياكه يرسامند عو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔حضرت خالد ر النفظ نے بوچھا: کیا بیر حرام ہے؟ فرمایا: " دنہیں کیکن چونکہ بیمیرے ملک میں نہیں ہوتا،اس لیے طبیعت اے گوارا نہیں کرتی۔'' پھرخالدنے اے کھایا اور نبی کریم مَثَالِیٰتُمُ و کیھر ہے تھامام

مالك في ابن شهاب سے "ضب محنوذ" (يعنى بهنا بواسا بند ضب مشوى كى جگه ضب محنو ذلقل كيا، دونو لفظول كا ايك بى معنى

تشنوسي: باب كاصطلب امام بخارى مينيد نے اس حديث سے يول نكالا كەصرف ساہند ہونے كى وجه سے وه كوشت آپ نے چھوڑ ويا ورند كھانے كو بهنا گوشت کھانا ثابت ہوا۔

### **باب**:خزیره کابیان

قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيْرَةُ مِنَ النَّخَالَة وَالْحَرِيْرَةُ اورنضر بن هميل في كها كنزريه بجوى بنا جاور حريره دودهد.

(۵۴۰۱) مجھے سے کی بن بکیرنے بیان کیا، ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا،ان سے قبل نے ،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں محمود بن رہے انصارتی تنخروی که عتبان بن مالک دانشهٔ جو نبی کریم مَانتیز م کے صحابہ میں

سے تھےاور قبیلہ انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ آپ رسول اللہ مناغیر نم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كَارَان اللَّهِ النِّي أَنْكُونُ عُرض كَيا: يار سول الله ! ميرى آكه كى بسارت كمزور ب اور مين اين قوم كو اللَّهِ مُؤْتُكُمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَنْكُونُ عُرض كَيا: يار سول الله ! ميرى آكه كى بسارت كمزور ب اور مين اين قوم كو

عرض كيا: يارسول الله! ميرى آكھى بصارت كمزور بااور مين اپن قوم كو نماز پڑھا تا ہوں۔ برسات میں دادی جومیرے اور ان کے درمیان حاکل ہے، بہنے گتی ہے اور میرے لیے ان کی متجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھنا مكن نبيس رہتا۔ اس ليے يارسول الله! ميرى يدخوا مش ہے كه آ ب اگر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں تا کہ میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں۔حضور اکرم مَثَاثِیْتِم نے فرمایا:''ان شاء اللہ میں جلد ہی ایسا کروں گا۔' حضرت عتبان والنظائ نے بیان کیا کہ پھر نی اكرم مَاليَّيْمُ حضرت الو بكر والنَّمَةُ ك ساته حاشت ك وقت جب سورج كم بلند موكيا تشريف لائ آدر آنخضرت مَا النَّيْمُ في اندر آن كيا اجازت جابى مى نة پ مَنْ الله كالمارة كالمارة و دى - آب بيض بين بلكه كمرين داخل مو محة اور در مافت فرمايا: "ايخ كمريس كس جكهتم پند كرت بوكديس نماز يرهون؟ "مين في كهركمايك ون كاطرف اشاره کیا۔ تا مخضرت مُن اللہ اور میاں کھڑے ہو مجتے اور (نماز کے لیے ) تکبیر کہی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچے صف بنالی۔ نبی مَثَالَیْزُمْ نے دورکعت (نفلی) نماز رره کا پھرسلام پھیرا اور ہم نے آنخضرت مَلَّيْنِمُ کوخزيره (حريره كى ايك فتم) کے لیے جوآپ کے لیے ہم نے بنایا تھاروک لیا۔ گھر میں قبیلہ کے بہت سے لوگ آ آ کرجمع ہو گئے۔ان میں سے ایک صاحب نے کبا: مالک بن دخیشن رفافت کہال ہیں؟ اس بركى نے كہا: وہ تو منافق سے اللہ اور اس كرسول عاسميت بين ب- آخفرت مَالَيْنِم فرايا "ينكبو، كياتم نبيس ديكھتے كدانبوں نے اقرار كيا ہے كدلا الدالا الله يعنى الله كوسوا اوركوني معبودنيس اوراس سان كامقصد صرف الله كي خوشنودى حاصل كرنا ہے۔ ان صحافی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رادى في بيان كياكم من عرض كيا (يارسول الله! )ليكن بم ان كى توجداور ان كالكاد منافقين كے ساتھ بى و كيھے ميں - آ مخضرت سَالَيْنَ مِن فرمايا: "لین الله نے دوزخ کی آ میکوال شخص پرحرام کردیا ہے جس نے کلمہ لا الدالا الله كا اقر اركرليا مواوراس يے اس كامقصد الله كي خوشنودى مو ـ "ابن

بَصَرِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِيُّ الَّذِيُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَا أَسْتَطِعُ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّكَ تَأْتِيْ فَتُصَلِّيْ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّى فَقَالَ: ((سَأَفُعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ وَأَبُوْ بَكُرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَاللَّهُمْ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتِّي دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِيْ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّمٌ فَكَبَّرٌ فَصَفَفْنَا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةِ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشَنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقَ لَا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُشْفِئَمٌ قَالَ النَّبِيُّ مَكْنَعُ مُ : (( لَا تَقُلُ أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يُرِيْدُ بِذَلِكَ وَجُهُ اللَّهِ)). قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللَّهِ)) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيُّ أَحَدَ بَنِيْ سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدٍ فَصَدَّقَهُ. [راجع: ٤٢٤] <8€ 126/7 ≥ €

شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حصین بن محد انصاری سے جوبی سالم کے ایک فرداوران کے سردار تھے محمود کی حدیث کے متعلق یو چھا: تو انہوں نے اس کی تقیدیق کی۔

تشویج: پیصدیث پہلے بھی گزر چی ہے۔ دوزخ حرام ہونے کا پیمطلب ہے کہ وہ طبقہ کو من پرحرام ہے جس میں کا فراور منافق رہیں گے یا دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہنامسلمان پرحرام ہے۔اس حدیث ہے صاف ظاہر ہے کہ کسی کلمہ گومسلمان کو کسی معقول شرقی وجہ کے بغیر کا فرقرار دینا جائز نہیں ہے۔اس صورت میں وہ کفرخود کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

### بَابُ الْأَقطِ

وَقَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبَى ۖ النَّبِي مُ النَّهُمَ بِصَفِيَّةَ فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنْسٍ صَنَعَ النَّبِي مَا لَكُمَّ أَحَيْسًا.

٥٤٠٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُلُّكُمْ

ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنَّا فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلُوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكُلَ الْأَقِطَ. [راجع: ٢٥٧٥]

# تشويج: مرسامنه كا كوشت آب كويسنيس آياجي صحابيرام وكأنتن في كالياجس عصاف سامنه كهان كاجواز ثابت موا-

بَابُ السِّلُقِ وَالشَّعِيْرِ

٥٤٠٣ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بْكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَ حُ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ أَصُولَ السَّلِقِ فَتَجْعَلُهُ فِيْ قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ إِذًا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نُتُغَدَّى

### **باب**: پنیرکابیان

اورحمید نے کہا کہ میں نے انس ڈالٹنڈ سے سناانہوں نے کہا کہ نبی کریم مُثَالِّتُهُ مِلْ نے صفیہ ذائذہ ہے نکاخ کیا تو ( دعوت ولیمہ میں ) تھجور ، پنیراور تھی رکھااور عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا اور ان سے انسِ ڈاٹٹنڈ نے کہ نبی کریم مَثَاثِثْمِ ا نے (کھجور، پنیراور کھی کا) ملیدہ بنایا تھا۔

(۵۴۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان دے ابوبشرنے،ان سے سعید بن جبیر نے اوران سے عبداللہ بن عباس وللفَّهُا في بيان كيا كميرى خالد في نبي كريم مَا ليَيْنِم كي خدمت مين ساہند کا گوشت، پنیراور دودھ ہدینا پیش کیا توساہند کا گوشت آپ کے دستر خوان پررکھا گیا اوراگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دستر خوان پڑہیں رکھا جا سكتا تفاليكن آب مَنَا لَيْمِ نِي دوده بيا اور بنير كهايا-

### باب: چقندراور جو کھانے کابیان

(۵۴۰۳) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ،ان سے ابو حازم نے اور ان سے مبل بن سعد والفظ نے بیان کیا کہ ہمیں جعہ کے دن بڑی خوشی رہتی تھی۔ ہاری ایک بوڑھی خاتون تھیں وہ چقندر کی جڑیں لے کراپی ہانڈی میں پکاتی تھیں ،اوپر سے - کھھ دانے جو کے اس میں ڈال دیت تھیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کران کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمار ہے سامنے پیرکھیانا رکھتی تھیں ۔ جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ ہے رہتی تھی ۔ ہم نماز جعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ كَا رَابِ واتَّمَا كَا بِيانَ كَا رَابِ واتَّمَا كَا بِيانَ

وَلَا نَقِيْلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاللَّهِ ا مَا فِيْهِ صَے اللّٰهِ كُتُم إنه اس مِن حِيلِ موتى تقى ند كَى اور جب بھى ہم مزے سے

شَخْمٌ وَلَا وَدَكَ. [راجع: ٩٣٨] ال كوكهات\_\_

تشويج: معلوم ہوا کہ چقندرجیسی سبزی میں جوجیسی اجناس ملا کرولیہ بنایا جائے تو وہ مزیدارتشم کا کھجڑا بن سکتا ہے۔ ۔ ابتدا کی دور میں جب مہاجرین مدینہ میں آئے اور ننگ وی کا عالم تھا، ایسی پر خلوص دعوت بھی ان کے لیئے بساننیمت تھی۔

بَابُ النَّهُسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

٥٤٠٤ حَدَّثَنَّا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ،

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعَرَّقَ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[راجع:۲۰۷]

٥٤٠٥ـ وَعَنْ أَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَشَلَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[راجع: ۲۰۷]

تشویع: طاقت کے لحاظ ہے ایسا گوشت کھانا زیادہ مفید ہے میجی معلوم ہوا کہ ایسا گوشت کھانے سے نیاوضو کرنا ضروری نہیں ہے ہاں لغوی وضومنہ دھونا کلی کرنا منہ صاف کرنا ضروری ہے اسے لغوی وضو کہا گیا ہے۔

بَابُ تَعَرُّق الْعَضُدِ

٥٤٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أُبُوْ حَاذِمِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مَا لِنَّاكُمُ نَحُوَ مَكَّةً. [راجع: ١٨٢١]

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِم

٧٠٤٠٧ ح: وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

موقع پر)۔

اور نیا وضوئبیں کیا۔

باب: گوشت کے پکنے سے پہلے اسے ہانڈی سے

(۵۴۰۴) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن

زیدنے بیان کیا، کہا ہم سے ابوب ختیائی نے بیان کیا، ان سے محد بن

سیرین نے اوران سے حضرت ابن عباس ڈلائٹٹنا نے بیان کیا کہ نبی کریم مُٹاٹٹینل

نے شانے کی ہڈی کا موشت کھایا ، پھر کھڑے ہوئے اور نماز بردھی۔

(۵۴۰۵) اور (اس سنڈے ) ایوب اور عاصم سے روایت ہے ، ان سے

عکرمہنے اوران سے حضرت ابن عباس ڈالٹوئنانے بیان کیا کہ نبی کریم مُنالٹینلم

نے پکتی ہوئی ہنڈیا میں سے ادھ کی بوٹی تکالی اور اسے کھایا پھرنماز برُھائی۔

باب:بازوکا گوشت نوچ کرکھانا درست ہے

(۵۲۰۲) ہم ہے محد بن تنی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثان بن عمر نے بیان

کیا، ان سے ملتے بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو عازم سلمہ بن دینار

مدنی نے ، کہا ہم سے عبداللہ بن الى قاده نے اوران سے ان كے والدنے

بیان کیا کہ ہم نی کریم مؤلین کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے (صلح حدیبیے

نكال كركها نااورمنه يسانو چنا

آپ مَلَا يُؤْمِ نِي ( نماز كے ليے نيا ) وضوبيس كيا۔

(۵۴۰۷)(دوسری سند)اور مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ او کی نے بیان

كيا، كهاجم ع محد بن جعفر في بيان كياءان سابوحازم في بيان كياءان

ے عبداللہ بن الی قادہ سلمی نے ،ان ہے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں

<>₹128/7 >

ایک دن نبی کریم مناتین کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں ایک منزل یر بیٹا ہوا تھا۔ آنخضرت مَا لَیْنِ مِن مارے آ کے بیا او کیا تھا۔ صحابہ كرام ٹۇڭئىز احرام كى حالت ميں تھےليكن ميں احرام ميں نہيں تھا \_لوگوں نے ایک گورخر کود یکھا۔ میں اس وقت اپنا جوتا ٹا تکنے میں مصروف تھا۔ان لوگوں نے مجھےاں گورخر کے متعلق بتایا کیج نہیں الیمن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکے لوں ۔ چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکے لیا ، پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اوراہے زین پہنا کراس پرسوار ہو گیالیکن کوڑ ااور نیز ہ بھول گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑ ااور نیز ہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں ، اللہ کو شم اہم تمہاری شکار کے معاملہ میں کوئی مدونہیں کریں گے۔ ( کیونکہ ہم محرم ہیں ) میں غصہ میں ہو گیااور میں نے اتر کرخود یه دونوں چیزیں اٹھا ئیں پھرسوار ہو کراس پرحملہ کیا اور اسے ذیج کرلیا ۔ جب وہ مصندًا ہوگیا تو میں اسے ساتھ لایا چھراسے بکا کرمیں نے اورسب نے کھایالیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس (شکار کا گوشت) کھانا کیا ہے؟ چرہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھیا كرركها-جب بم أتخضرت مَاليَّيْمُ ك ياس آئة وجم ني آپ اس شَيْء؟)) فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَى كَمْ عَلَق يوجِها - آپ مَنْ الْيَّرِمُ نَ دريافت فرمايا: "تمهارے پاس كھے بچا ہوا بھی ہے؟" میں نے وہی وست پیش کیا اور آپ نے بھی اے کھایا۔

یہاں تک کہاس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے تھینے تھینچ کر کھایا اور آپاحرام میں تھے۔

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو: وَحَدَّثَنِي وَيْدُ بْنُ مَحَدِ بنَجِعْفر نے بیان کیا، مجھ سے زید بن اسلم نے بیواقعہ بیان کیا، ان سے عطاء بن بیبارنے اوران سے حضرت ابوقیا دہ ڈلائنڈ نے اس طرح سازاوا قعہ بیان کیا۔

تشویج: "گوشت چیری سے کاٹ کرکھانے کی ممانعت ایک حدیث میں مردی ہے گر ابوقیاد ہے نے کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے حافظ نے کہااس کا ایک شاہراور ہے جسے ترندی نےصفوان بن امیہ سے نکالا کہ گوشت کومنہ سے نوچ کر کھا ؤوہ جلدی ہضم ہوگا۔اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ مانی الباب بیہ کہ مندے نوج کرکھانا اولی ہوگا۔ میں (مولانا وحیدالزمال) کہتا ہول جب گوشت چھری ہے کا ٹ کرکھانا درست ہوا تو رو فی بھی چھری ہے کاٹ کرکھانا درست ہوگی ۔ای طرح کا نے ﷺےکھانا بھی درست ہوگا۔ای طرح ججہ ہے بھی اور جن لوگوں نے ان باتو ں میں تشد داورغلو کیا ہےاور ذراذ رائ یا تو ں یرمسلمانوں کو کا فرہنایا ہے میں ان کا بیتشدہ ہرگز پندنہیں کرتا۔ کا فرول کی مشاہب کرنا تو منع ہے گریدو ہی مشاہب ہے جوان کے زہب کی خاص نشانی

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّكُم فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللَّهِ مَا لَكُمْ نَاذِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِيٰ فَلَمْ يُوْذِنُونِي لَهُ وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ . رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا: لَا وَاللَّهِ! لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جَنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيْهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ

إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِيَ فَأَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ مُنْفَعًا مُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَعَكُمْ مِنْهُ

تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلُهُ. [راجع: ١٨٢١] 🐣

29/7 کھانے کے آداب واقسام کابیان

ہوجیسے معلیب لگانایا آگریزوں کی ٹوپی پہننالیکن جب کسی کی نیت مشابہت کی نہو، یہی لباس مسلمانوں میں بھی رائج ہومثلا ترک یا ایران کے مسلمانوں میں تو اس کومشا بہت میں داخل نہیں کر سکتے اور ندایسے کھانے پینے لباس کوفرو گی باتوں کی وجہ ہے مسلمان کے کفر کا فتو کی دے سکتے ہیں (وحیدی) مگر مسلمان کے لئے دیگرا توام کی مخصوص عادات وغلط روایات سے بچنا ضروری ہے۔

# بَابُ قَطَع اللَّحْمِ بِالسِّكَيْنِ

٨٠١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ مَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ ابْنُ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مُلْتُكُمَّ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاوْ فِيْ يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسُّكُّيْنَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّلْ [داجع: ٢٠٨]

# بَابٌ: مَا عَابَ النَّبِيُّ عَالَكُمُ أَعَامًا

٣٠٩ . حَدَّثَنَا مُحَمُّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانًا مِن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ مُسْتَحَامًا طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

#### [راجع: ٦٣٥٣]

تشعن : معلوم ہوا کہ کھانے کاعیب بیان کرنا جیسے یوں کہنا کہ اس میں نمک نہیں ہے یا پھیکا ہے یا نمک زیادہ ہے۔ بیساری باتیں عمروہ ہیں۔ پکانے اورتر کیب میں کسی نقص کی اصلاح کرنا مکروہ نہیں ہے۔

٠ ١ ٩ هـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

# هَابُ النَّفُخ فِي الشَّعِيْرِ

### باب: گوشت جھری سے کاٹ کر کھانا

(۵۳۰۸) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خروی ،ان ے زہری نے بیان کیا ،انہیں جعفر بن عمر و بن امیضمری نے خبر دی ،انہیں ان کے والد عمرو بن امیہ والنفظ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم مظافیظ کو دیکھاآپایے ہاتھ ہے بری کے شانے کا گوشت کاٹ کا کر کھارہے تے، پھرآپ مَا لَيْكُمْ كونماز كے ليے بلايا كيا تو آپ نے كوشت اوروه چیری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے، ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، چرآپ نے نماز پڑھی اورآپ نے نیا وضونہیں کیا

(كيونكمآب يهلي بي وضوكي موئ تنفي)-باب: رسول کریم مَثَالِثْنِمُ نِهِ بھی کسی قشم کے کھانے

میں کوئی عیب نہیں نکالا ہے

(۹ ۵ ۹ ) ہم مے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان نے خردی ، انہیں اعمش نے ، انہیں ابوحازم نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ والنیمان نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْمِ نے بھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا ۔اگر بسزر ہواتو کھالیااوراگرناپسندہواتو جھوڑ دیا۔

باب: جوکو پیں کر منہ ہے چونک کراس کا بھوسہ

اڑادینادرست ہے

(۵۲۱۰) بم سعيد بن الى مريم \_ز بيان كيا، كها بم سابوعسان (محمد

<\$€(130/7)\$ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ کھانے کے آ داب واقسام کابیان

بن مطرف لیٹی ) نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو حازم سلمہ بن وینار نے بیان أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهُلَا هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مُكْفِئَمُ النَّقِيَّ؟ کیا، انہوں نے سہل بن سعد ساعدی ڈائٹنڈ سے یو چھا: کیا تم نے نبی قَالَ: لَا فَقُلْتُ: كُنْنُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيْرَ؟ قَالَ: كريم مَثَاثِينَا كِ زمانه ميں ميده ديكھا تھا؟ انہوں نے كہا:نہيں ميں نے لا وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ. [طرفه في: ١٣]٥] پوچھا: کیاتم جو کے آئے کو چھانے تھے؟ کہا: نہیں، بلکہ ہم اے صرف <u>پھونک لیا کرتے تھے۔</u>

تشوی: اس تم کا آنا کھانا باعث صحت اور مفید ہے۔میدہ اکر قبض کرتا اور بواسیر کا باعث بنتا ہے۔خاص طور پر آج کل جوغیر مکی میدہ آر ہاہے جس مين السّعاف كن كن چيزول كي آميزش موتى بيخت فقل اور باعث صدام راض نابت مور باب الا ماشاء الله

يَأْكُلُونَ

#### بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةٌ وَأَصْحَابُهُ باب: نبي كريم مَنَا يَنْتِمُ اورآب كصحابه كرام شَالِيْتُمُ کی خوراک کابیان

١١٥٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ (۱۲۵۱) م سابونعمان نے بیان کیا، کہام سے حماد بن زیدنے بیان کیا، ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْدِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ان سے عباس جریری نے بیان کیا ،ان سے ابوعثان نہدی نے بیان کما اور ان سے حضرت ابو ہررہ و النفية نے بيان كيا كدايك دن نبي كريم مَ الليفيم نے النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَسَمَ النَّبِيِّ مُوْفَعَمُّ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ سَبْعَ اپنے صحابہ کو مجبور تقسیم کی اور ہر مخف کوسات محبوریں دیں ۔ مجھے بھی سات تَمَرَاتِ فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ متحجوریں عنایت فر مائیں ۔ان میں ایک خراب تھی (اور سخت تھی )لیکن مجھے وبی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اسے چبانا مجھے مشکل ہوگیا۔ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَى مِنْهَا شُدُّتْ فِيْ مَضَاغِيْ. اطرفه في ٥٤٤١ ، ٥٤٤١م

[ترمذي: ۲۴۷۴؛ ابن ماجه: ۲۵۷۷ م

تشوج : حضرت ابو ہریرہ بٹائٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں پرالی تنگی تھی کہ سات تھجوریں ایک آ دمی کوبطور راشن ملتیں اور ان میں بھی بعض خراب اور بخت ہوتیں مگر ہم سب ای پرخوش رہا کرتے تھے۔اب بھی مسلمانوں کا فرض ہے۔ کہنگی وفراخی ہر حال میں خوش رہیں۔

٥٤١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۴۱۲) ہم سے عبدالله بن محرمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن وَهْبُ بْنُ جَدِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ جريرن يان كيا، ان صفعب فيان كيا، ان سے اساعل بن الي خالد إسماعينل عَنْ قَيْسِ عَنْ سَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُنِيْ فَيْ الله عَنْ سَعْدِ بن الى والله والله على الى واص والتنافية وَرَقُ الْحُبْلَةِ أَوِ الْحَبَلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا آ دمیوں میں سے ساتواں پایا (جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِيْ تھا)اس وقت ہمارے میاس کھانے کے لیے یہی کیکر کے پھل یا ہے کے سوا اور پچنہیں ہوتا تھا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پا خانہ بھی بکری کی مینگنیوں عَلَى الْإِسْلَامِ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْييْ.

کھانے کے آداب واقسام کابیان كِتَابُ الْأَطُعِمَةِ

کی طرح ہوگیا تھا اور اب بیز مانہ ہے کہ بی اسد قبیلے کے لوگ مجھے شریعت ے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر میں ابھی تک اس والی میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھے شریعت کے احکام سکھلائیں تب تو میں تباہ ہی ہوگیا،میری محنت برباد ہوگئی۔

تشويج: ہواية تھاكه حضرت سعد بن الى وقاص والفيّة حضرت عمر والفيّة كاطرف سے كوف كے حاكم تھے۔ وہاں بنواسد كے لوكوں نے حضرت عمر والفيّة ے ان کی پیشکایت کی کہ ان کونما زاچھی طرح پڑھنی نہیں آتی ۔حصرت سعد دلی نیڈ نے ان کارد کیا کہ اگر جھے کو اب تک نما زیڑھنی بھی نہیں آئی حالا نکہ میں قديم الايام كامسلمان مول كدجب مين مسلمان مواقعاتوكل جهة وي مسلمان تصوّق الوكول كونماز يزهنا كييمة عمياتم توكل مسلمان موية مو- بواسدكي سب شکایتی غلطتی اور حصرت سعد دان فیز بران کا اعتراض کرناایاتها که چهونامنداور بری بات، خطانی برزگان گرفتن خطا است. (دحیدی) (۵۴۱۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے بعقوب نے بیان ٥٤١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا كيا،ان سے ابوحازم نے بيان كيا كميس نے بهل بن سعد رالني سے يو چھا: يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ كياني كريم مَنْ الله الله على ميده كهاياتها؟ انهول ن كما كه جب الله تعالى سَعْدِ، فَقُلْتُ: هَلْ أَكُلَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكُمُ النَّقِيُّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ نے رسول اللہ مَثَاثِیْنِم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک نبی مَثَاثِیْمِمْ نے میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا: کیا نبی کریم من النظام کے زمانہ میں النَّقِيَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ: آپ کے پاس چھلنیاں تھیں۔ کہا کہ جب الله تعالیٰ نے رسول الله مَاللَّيْظِم فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ مَالَیْمِ کِل وفات تک نبی مَالَیْمِ کے حِصلی اللَّهِ مُلْكُمُ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے بوچھا: آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو مُنْخُلًا مِنْ حِيْنَ ابْتَعَنَّهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا: ہم اسے پیں لیتے تھے پھراسے پھو ککتے تھے قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ جو کچھاڑ نا ہوتا اڑ جاتا اور جو باتی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے (اور پکا کر ) کھا مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنًاهُ فَأَكَلْنَاهُ. [راجع: ٥٤١٠] ليتے تھے۔

تشویج: سنت نبوی کا تقاضا یبی ہے کہ ہرمسلمان اب بھی ایسی ہی سادہ زندگی پرصابروشا کررہے جس میں دین و دنیا ہر دو کا بھلا ہے۔

(۵۳۱۴) مجھے ساق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں روح بن عبادہ نے خردی،ان سے ابن الی ذئب نے بیان کیا،ان سے معید مقبری نے اوران سے حضرت ابو ہر مرہ ڈائٹنڈ نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بمری رکھی تھی ۔انہوں نے ان کو کھانے پر بلایالیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول الله مَا اللّٰهِ اس دنیا سے رخصت

ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُنْكَامًا مو گئے اور آپ مَنَا لِيَنْظِم نے بھی جو کی روٹی بھی آسودہ موکرنہیں کھائی۔ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ. تشویع: حضرت ابو ہریرہ خاتفیٰ نے نبی کریم منافیٰ کم کا حال یا دکر کے اس کا کھانا گوارا نہ کیا اور چونکہ یہ ولیمہ کی دعوت نہ تھی اس لئے اس کا قبول کرنا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

٥٤١٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ

[راجع: ٣٧٢٨]

المام كابيان كانيان كانيان كانيان

(۵۲۱۵) م عربدالله بن الى الاسود في بيان كيا، كها بم عدمعاذ بن

ہشام نے بیان کیا، مجھ سے میرے والدنے بیان کیا،ان سے بونس بن الی

الفرات نے ،ان سے قمادہ نے اوران سے انس بن مالک رٹائٹڈ نے کہ نبی

كريم مَنْ تَيْزُمُ نِ بِهِي مِيزِير كھا نائبيں كھايا اور نەتشترى ميں دوحيارتسم كى چيزيں

ركاكر كھائيں اورند بھى چياتى كھائى۔ ميں نے قادہ سے يو چھا: بھرآ يكس

(۵۳۱۲) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جرم بن عبدالحمید

نے بیان کیا،ان سے منصور نے ،ان سے ابراہیم تحقی نے ،ان سے اسود بن مزید نے اوران سے حضرت عائشہ والٹیٹا نے کہ مدینہ جمرت کرنے کے بعد

آل محمد مثل في المنظم المرابر تين دن تك كيبول كي روثي بيث بحر كرنبيس كهائي

چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتلایا سفرہ (چیزے کے دستر خوان) پر۔

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

تجفی ضروری نه تھا۔

٥٤١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

قَالَ: مَا أَكُلَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّا عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلَى

مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَوِ. [راجع: ٥٣٨٦] . مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ تَنَدُّورُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِمُ اللَّهُمَّ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى

قُبِضَ مُلْلُكُانَا } [طرفه في: ٦٤٥٤][مسلم: ٧٤٤٣

ابن ماجه: ٣٣٤٤]

تشویج: آپ بہت کم کھانا پندفر ماتے تھے۔ یہی عال آپ کی آل پاک کا تھا۔ یہاں اکثر سے یہی مراو ہے۔اللہ ہرمسلمان کواپنے رسول مُثَاثَّیْنِم کی ہرقتم کی سنت بڑک کرنے کی تو فیق بخشے ۔ خاص طور پر مدعیان علم وفضل کو جو کثر ت خوری میں بدنام ہیں جیسے اکثر پیرزاوے سجادہ نشین جو بکثر ت کھا کھا کر مجم وقیم بن جاتے ہیں۔ الا ماشیاء اللہ۔

### بَابُ التَّلْبِينَةِ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اللَّيْثُ عَنْ عُوْلَةً اللَّيْثُ النَّهَ إِذَا مَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مُ الْفَكُمُ الْنَهُ الْمَاتُ الْمَلَّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النَّسَاءُ مُاتَ الْمَيْتُ مِنْ أَهْلَهَا وَجَاصَتَهَاد أَمَرَتْ بِبُوْمَةٍ مُن تَفَوَّنَ وَبُولَ النَّهَ عَلَيْهَا فَالْبَيْنَة فَصُبِعَ ثَوِيْدٌ فَصُبَّتِ مِنْ تَلْبِيْنَة فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَوِيْدٌ فَصُبَّتِ مِنْ تَلْبِيْنَة عَلَيْهَا قَالَتْ: كُلُنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتْ: كُلُنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

[طرفاه في: ٥٦٨٩ ، ٥٦٩٠ إمسلم: ٥٧٦٩

ا ۱۰۰۰ لعب س

**باب** تلبینه یعنی حربره کابیان

یہاں تک کہ آپ دنیا ہے تشریف لے گئے۔

اس کیا، ان سے عقیل بن مکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے نی کریم من اللہ نے ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے نی کریم من اللہ نے کی دوجہ مطہرہ حضرت عائشہ ذائشہ اللہ نے کہ جب کی گھر میں کسی کی وفات ہوجاتی اور اس کی وجہ سے عور تیں جمع ہوتیں اور پھروہ چلی جا تیں ۔ صرف گھر والے اور خاص خاص عور تیں رہ جا تیں تو آ پ ہانڈی میں تلمیعہ پکانے کا تھم دیتیں ۔ وہ پکایا جا تا پھر ثرید بنایا جا تا اور تلمید اس پر ڈالا جا تا ۔ پھرام المومنین حضرت عائشہ زائن فرما تیں: جا تا اور تلمید اس پر ڈالا جا تا ۔ پھرام المومنین حضرت عائشہ زائن کے فرمات تے: اس کھاؤ! کیونکہ میں نے نبی کریم منا اللہ نے اس کے اس کے دل کو تسکین ویتا ہے اور اس کاغم دور کرتا ہے۔ ''

تر مذی: ۳۰۳۹]

تشویج: تلبینة آٹے اور دودھ سے یا بھوی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اور اس میں شہر بھی ڈالتے ہیں اور گوشت کے شوریہ میں روٹی کے فکڑے ڈال کر یکا ئیں تواہے ٹرید کہتے ہیں اور جھی اس میں گوشت بھی شریک رہتا ہے۔

### بَابُ الثّريُدِ

### باب: ثريد كابيان

(۵۳۱۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا ،ان سے عمر و بن مرہ جملی نے بیان کیا ،ان سے مرہ ہدانی نے ،ان سے ابوموی اشعری رہائٹیؤ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْزُمْ نے فر مایا:''مردوں میں تو بہت ہے کامل ہوئے کیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آ سیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہو کمیں اور عا کشہ کی فضیلت تمام عورتوں پرایی ہے جیسے تمام کھانوں پرٹرید کی فضیلت ہے۔''

٥٤١٨ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمُلُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ الِرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) . [راجع: ٣٤١١]

تشومي: يهودي حضرت مريم علينام كونعوذ بالله بر الفظول سے ياد كرتے ہيں۔ قرآن مجيد نے ان كوصد يقد كے لفظ سے موسوم فرمايا اوران كي نضيلت مين بيصديث وارد بوني - اس طرح انجيل يوحنا ١١ باب كاوه فقره نبي كريم مَنْ يَنْتِهُمْ بِهِي صادق مواكدوه ميري بزرگي كريه گار حضرت آسيه ميشام ز وجه فرعون كامقام بهي بهت اكمل باور حضرت عائشه صديقه رفي فيا ك مقام رفيع كاكيا كهناب.

(۵۲۱۹) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا ،کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابوطوالہ نے اور ان سے حضرت انس والنفی نے کہ نبی کریم منافیز کم نے فر مایا: ''عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام

( ۵۴۲۰) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا ،انہوں نے ابوحاتم افتصل سے سا، کہا ہم سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے تمامہ بن الس نے اور ان سے حضرت انس والنفذ نے بیان کیا کہ میں نی کریم مظافیظ کے ساتھ آ پ کے ایک غلام کے پاس گیا جو درزی تھے۔ انہوں نے آ تخضرت مَالیّنیم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں ٹریدتھا۔ بیان کیا کہ پھروہ اینے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی کریم منافی نیم اس میں سے کدو تلاش کرنے لگے۔ کہا کہ پھر میں بھی اس میں ہے کدو تلاش کرکے آنخضرت مُنَافِیْنِم کے سامنے

النَّبِيُّ مُثْنَعَكُمُ قَالَ: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّوِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)). [راجع: ٣٧٧٠] كَفَانُول بِرْثر يدكى فضيلت ہے ـ'' ٥٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ أَبَا حَاتِمِ الأَشْهَلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةُ فِيْهَا ثَرِيْدٌ قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ

قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ مَالَكُمَ اللَّهِيُّ يَتَتَبُّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ:

فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زِلْتُ

٩٤١٩\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْٰنِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ

ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي طُوَالَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ

کھانے کے آداب واقعام کابیان

بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ. [راجع: ٢٠٩٢]

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

بَابُ شَاةٍ مَسْمُوْطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالُجَنُب

٥٤٢١ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمُ ۚ رَأًى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً مَسْمُوْطَةً بِعَيْنِهِ قَطُّ.

٥٤٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ۚ قَالَ ۚ رَأَيْتُ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ

شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكُيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأْ.

[راجع:۲۰۸]

بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَعَيْرِهِ .

﴿ قَالَتْ غَانِيْهَ ۚ وَأَسْمَاءُ ابْنَتَا أَبِي بَكْرٍ

ر کھنے لگا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد سے میں بھی کدوبہت پند کرتا ہوں۔

تشريج: ثريد بهترين كهاناب- جوسريع الهضم اور جيد الكيموس اور مقوى باور كدواك نهايت عده تركارى بركرم مكول مين جيماك عرب ہے۔اس کا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ حرارت جگرا در تشکی کور فع کرتا ہے اور قابض نہیں ہے ندریاح پیدا کرتا ہے چلد جلد جلفتم ہونے والی اور بہترین غذا ہے۔ نی کریم مَن النظم کے پندفرمانے کی وجہ سے اہل ایمان کے لئے بہت ہی پندیدہ ہے اور ہم خرماوہم ثواب کا مصداق ہے جو چیز رسول كريم مَنَّ لَيْمَ بِيند فرما كي اس كوببر عال پندكرنا دليل ايمان ہے - تعجب ہان مقلدين جامدين پرجو بظا برمحبت رسول مَنَّ النَّيْمَ كا دم بھرت اور عملاً بہت س من نبوی سے نہ صرف محروم بلکدان سے نفرت کرتے ہیں۔ایسے مقلدین کوسو چناجا ہے کہ قیامت کے دن رسول الله منافیز تم کو کمیا مندوکھلا کیں گے۔

**باب:** کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پہلی کے گوشت کا بیان

(۵۳۲۱) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمام بن یجیٰ نے بیان کیا،ان سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت انس ڈلائٹنۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے توان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس بی کھر اتھا۔انہوں نے كباكه كعاؤ! مين نبين جانتاكه نبي كريم مَنَافِينَ فِي فِي مِن تِلَى رونَى (جياتَى ) دیلی ہو۔ یہاں تک کرآپ مُلاثِیْمُ الله سے جالے اور ندآ تخضرت مَلَاثِیْمُ نے بھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی۔

(۵۳۲۲) ہم مے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہاہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کومعمر نے خبر دی ، انہیں زہری نے ، انہیں جعفر بن عمر بن امیضمری نے ، انہیں ان کے والد نے ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله مَنَا يُنْفِرُ بَرى كِ شانديس سے كوشت كاث رہے تھے، چرآ ب مَنَافِيْكُم نے اس میں سے کھایا، چرآ پ کونماز کے لیے بلایا گیا تو آپ مَالْشِيْلِم کھڑے ہو گئے اور چیمری ڈال دی اور نماز پڑھی کیکن نیاوضونہیں کیا۔

باب: سلف صالحین اینے گھر میں اور سفروں میں جّس طرح کا کھا ناْ میسر ہوتا اور گوشت وغیرہ محفوظ

رکھلیا کرتے تھے

اور حضرت عا كثيراوراساء وٰلِا تُغَيُّنا حضرت ابو بكر صديق كى بيٹياں كہتى ہيں: ہم

بانده دیا گیاتھا)۔

تشوج: ام المؤمنين حضرت عا تشصديقه ولي في فن عضرت سيد ناابو بمرصديق ولي فن بي بيران كي مال كانام ام رومان زينب بي جن كاسلسانب نبوی میں کناندے جاملتا ہے۔حضرت ابو بکر بڑافنی کا نام عبداللد بن عثان ہے۔رجال میں سب سے پہلے یہی اسلام لائے تھے۔حضرت عاکشہ بڑافیا کا نکاح رسول کریم مَثَاثِیْنِ ہے شوال سنہ انبوی میں مکہ کرمہ میں ہوااور رخصتی شوال سنہ اھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی \_ یہی وہ خاتون عظیٰ ہیں جن کی اسلامی خون سے ولا دت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی ۔ یمی وہ طیب خاتون ہیں جن کا پہلا نکاح صرف رسول کریم منگا فیزا سے بی ہوا۔ان کے فضائل سیرو احادیث میں وارد ہوئے ہیں علم فضل وقدین وتقوی وسخاوت میں بھی یہ بنظیر مقام رکھتی تھیں ۔حضرت عروہ بن زبیر رٹنا تھنا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا كدايك ون مين حصرت عائشه ويفينا في ستر بزار درجم اللدكي راه مين تقتيم فرمادي، مؤوان عجسم پر پيوند لگا جواكرتا تھا۔ ايك روز حضرت عبدالله بن ز بیر زانشیٔ نے ایک لا کھ درہم ان کی خدمت میں جیجے۔انہوں نے سب اس روز اللہ کی راہ میں صدقہ کردیئے ۔اس دن آپ روزہ سے تھیں ۔شام کو لونڈی نے سوکھی روٹی سامنے رکھ دی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ سالن کے لئے بچھ درہم بچالیتیں تو میں سالن تیار کر لیتی ۔حضرت صدیقہ وہا نظامات نے فرمایا كه مجصة وخيال ندر ما، تجقيع ياودلا ويناتها علامه ابن تيميه مُعلَيْد نے حضرت خديجه اورحفرت عائشه خلافتها كے فضائل يرتبصره كرتے ہوئے ككھا ہے كه جر دومیں الگ الگ ایسی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بناپر ہم دونوں ہی کو بہت اعلیٰ وافضل یقین رکھتے ہیں ۔ کتب احادیث میں حضرت عائشہ ڈالٹینا ہے دو ہزار دوسودس (۲۲۱۰)احادیث مروی ہیں جن میں ۲۷ ااحادیث متفق علیہ ہیں اور صرف بخاری شریف میں ۵۸ اور صرف مسلم میں ۷۷ اور دیگر کتب احادیث میں ۱۲۰۱ حادیث مروی ہیں ۔ قراوی شرعیہ اور حل مشکلات علمیہ اور بیان روایات عربیہ اور واقعات تاریخیہ کا شاران کے علاوہ ہے۔ حضرت عائشہ فالفیانے نے جنگ جمل میں شرکت کی ۔آپاس میں ایک اونٹ کے ہودج میں سوار تھیں ،ای لئے مید جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ مقابلة حضرت على والنفط سے تھا۔ جنگ كے خاتمہ برحضرت صديقه فاتنا نے فرمايا تھا كەمىرى اور حضرت على والنفط كى شكر رنجى ايسى ہى ہے جيسے عموماً بعاوج اورد بور میں ہوجایا کرتی ہے۔حضرت علی والنفذ نے فرمایا الله کا تم بہی بات ہے۔علامدابن جن اورعلامدابن تیمید مین الله کلصة بیل كفریقین میں سے کوئی بھی آغاز جنگ کرنائبیں چا ہتا تھا مگر چندشریروں نے جول عثانی میں ملوث تھے،اس طرح جنگ کرادی کدرات کواصحاب جمل کے لشکر پر چھاپیہ مارا ۔ وہ سمجھے کہ بیغل جعلم حضرت علی والغیز ہوا ہے۔ انہوں نے بھی مدافعت میں حملہ کیا اور جنگ بریا ہوگئی۔علامدابن حزم مزید لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ہائٹنا اور حضرت زبیر ڈائٹنڈ اور حضرت طلحہ ڈائٹنڈ اوران کے جملہ رفقانے امامت علی ڈائٹنڈ کے بطلان یا جرح میں ایک لفظ بھی نہیں کہا نہ انہوں نے نقض بیعت کیا نہ کسی دوسر ہے کی بیعت کی نہایئے لئے کوئی دعویٰ کیا۔ یہ جملہ وجوہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اتفاقی حادثہ تھا جس کا ہر وو جانب كى كوخيال بھى نەتھا ( كتاب الفضل في الملل جزوچ بارم من: ٥٨ المطبوعة مصرسند ١٣١٧ه ) اس جنگ كے بانی خود قاتلين حضرت عثمان والثيثة تھے جودر پروہ یہودی تھے۔جنبوں نےمسلمانوں کو تباہ کرنے کامنصوبہ ہنا کر بعد میں قصاص عثان دلیانٹیڈ کا نام لے کراور حضرت عاکش صدیقہ دلیانٹیکا کو بہکا پیسلا کراپنے ساتھ ملاکر حضرت علی ڈگائٹۂ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ بیدا قعہ ۱۵ جما دی الثانیہ سنہ ۳ ھکو پیش آیا تھالڑا کی مجے سے تیسرے پہر تک رہی دھزت زبیر والفیظ آغاز جنگ سے پہلے ہی صف ہے الگ ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ رہالفیظ شہید ہوئے کر جان بحق ہوئے سے پیشتر انہوں نے بیعت مرتضوی کی تحدید حضرت علی ڈائنڈ کے ایک افسر کے ہاتھ برک تھی (شکائنڈ)

٥٤٢٣ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْمَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ( ٥٣٢٣) بم سے ظاوبن يكيٰ نے بيان كيا، كه بم سے سفيان نے ، ان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن عابس نے ، ان سے ان كوالد نے بيان كيا كميس نے عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن عابس نے ، ان سے ان كوالد نے بيان كيا كميس نے

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنْهَى النَّبِيُّ مُثَّلِثُكُمُ أَنْ تُوُكَلَ عائشہ فالغبا سے بوجھا: کیا نبی کریم مظاہنے م نے مین دن سے زیادہ قربانی کا لُحُوْمُ الْأَضَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنخضرت مَثَاثِیْنِم نے ایسا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ آنخضرت مُثَاثِينَا نے جا ہاتھا (اس حکم کے ذریعہ ) کہ جو مال والے ہیں وہ ( گوشت محفوظ کرنے کے بجائے ) مختاجوں کو کھلا دیں اور ہم بحری کے فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيْلَ مَا اضْطَرَّكُمْ یائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے پندرہ پندرہ دن بعد کھاتے تھے۔ان سے إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِمُ اللَّهُمَّ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ یو چھا گیا: ایسا کرنے کے لیے کیا مجوری تھی؟ اس پرام المؤمنین رہی تھا ہس یٹیں اور فرمایا: آل محد نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روثی تمن دن تک عَزُّوَجَلَّ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرْنَا برابر مجی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ مَالینیْ الله سے جالے۔ اور ابن کثیر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ بِهَذَا. [اطرافه في:

٦٦٨٧ ، ٥٥٧٠ ، ٥٤٣٨ [مسلم: ٤٤٤٣؛ ترمذي:

١٥١١؛ نساني: ٤٤٤٤؛ ابن ماجه: ٣٣١٣]

تشويج: اس سندك بيان كرنے سے امام بخارى مينيا كى يغرض ہے كم سفيان كا ساع عبدالرحمٰن سے ثابت ہوجائے۔ ابن كثير كى روايت كولمبرانى نے وصل کیا۔

> ٥٤٢٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُجُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ

النَّبِيِّ مَا لَنْكُمُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيِّنَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:

قُلتُ لِعَطَاءِ أَقَالَ: كَتَّى جِنْنَا الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ:

لًا. إراجع: ١٧١٩].

تشريج: حالا كدعمروبن ديناركي روايت ميس بيموجود بتوشايد عطاء يرحديث بيان كرنے ميس غلطي بوئي بهجي انہوں نے اس لفظ كويا در كھا بمجي ا نکار کیا۔مسلم کی روایت میں یوں ہے۔میں نے عطاءے یو چھا کیا جابر رفائٹنڈ نے بیکہاہے ((حتی جننا المدینة)) انہوں نے کہا کہ ہاں کہا ہے۔

# بَابُ الْحَيْسِ

تشريج: جوطوه، كلى ياآثے بناياجاتا ہے۔

20870 حَدَّثَنَا قُتَلْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى

بھی نہیں کیا۔ صرف ایک سال اس کا تھم دیا تھا جس سال قط پڑا تھا۔

نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے خبر دی ،ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے یمی صدیث بیان کی۔

(۵۴۲۳) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان

کیا،ان ہے عمرونے ،ان سے عطاء نے اوران سے حضرت جابر ڈگائنڈ نے بیان کیا کہ ( مکمرمہ سے فج کی ) قربانی کا گوشت ہم نی کریم مَالْقُوْم کے زمانه میں مدینه منوره لاتے تھے۔

اس کی متابعت محد نے کی ابن عیدینہ کے واسط سے اور ابن جریج نے بیان کیا كه مين نے عطاء سے الو چھا: كيا حضرت جابر دلائفنانے نے سيمھى كہا تھا كه

یہاں تک کہ ہم مدیند منورہ آ گئے انہوں نے کہا کہانہوں نے رنہیں کہاتھا۔

باب:حيس كابيان

(۵۴۲۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن جعفر

نے بیان کیا،ان ہےمطلب بن عبداللہ بن حطب کےغلام عمرو بن الی عمرو

کھانے کے آداب واقسام کابیان نے ، انہوں نے حضرت انس بن مالک دلی تنتی سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ مانگنا ہوں غم ہے، رنج ہے، بجز ہے، ستی ہے بخیلی ہے، ہز دلی ہے، قرض کے بوجھ سے ادر لوگوں کے غلبہ سے۔'' (حضرت انس وٹائٹوز نے بیان کیا کہ ) پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ہم

الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله مَا لَيْنَا مِن عَرْت الوطلح والتَّفَا سع فرمايا: "اسي يهال كي بحول أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ میں کوئی بچے تلاش کرلاؤ جومیرے کام کردیا کرے۔ چنانچے حضرت ابوطلحہ ڈاٹنٹنا لِأَبِيْ طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ مجھا پی سواری پراین بیچیے بھا کرلائے۔''میں آنخضرت مَالَّیْنِامُ کی جب يَخْدُمُنِيْ فَخَرَجَ بِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِيْ بھی آپ مَالِیَّا اِللَّمِ کہیں پڑاؤ کرتے خدمت کرتا۔ میں سنا کرتا تھا کہ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُمْ كُلُّمَا آنخضرت مَا يَعْيَامُ بكثرت بيدعا يرها كرتے تھے ."ا الله! مين تيرى بناه نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)). فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى خيبر سے واپس ہوئے اور حفرت صفيہ بنت حيي ذائفيًا تبھي ساتھ تھيں۔ أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ ٱنخضرت مَنَا لِيَّنِمَ نِهِ نَهِيل بِسند فرما يا تها - مين ويكمنا تها كرآ مخضرت مَنَا لِيَنِمَ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّيْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَ ةِ أَوْ نے ان کے لیے اپنی سواری پر ہیچھے کیڑے سے پردہ کیا اور پھر آنہیں وہا 🔾 بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بٹھایا۔ آخر جب ہم مقام صہبا میں پہنچ تو آپ مُلاقیظ نے دسرخ ن پر بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَع ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ حيس (تھجور، پنيراور كھي وغيره كامليده) بنايا پھر مجھے بھيجااور ميں لوگوں كو بلا فَدَعَوْتُ رَجَالًا فَأَكَلُوا وَكَانَ ۚ ذَٰلِكَ بِنَاءُ هُ لایا، پھرسب لوگوں نے اے کھایا۔ یہی آنخضرت مَالِیْظِم کی طرف سے بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: ((هَذَا جَبُلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ حضرت صفیہ رہالنجنا سے نکاح کی دعوت ولیمتھی۔ پھرآ پروانہ ہوئے اور قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا جب احدو کھائی دیا تو آپ مَنْ اللَّهُ فِيمْ نِے فرمایا: 'نبه بہار ہم سے محبت رکھتا ہے اورہماس سے محبت رکھتے ہیں۔'اس کے بعد جب مدین نظر آیا تو فرمایا:'' حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي اے اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح مُذِّهِمُ وَصَاعِهِمُ)). [راجع:٣٧١]

حرمت والاعلاقد بناتا مول جس طرح حضرت ابراجيم عَالِيَلا نے مك كوحرمت والاشہرینایا تھا۔اےاللہ!اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما۔ان کے مدُ

میں اوران کےصاع میں برکت فرما۔''

تشويج: الله تعالى نے اسے صبيب كى دعا قبول فرمائى اور مديدكومثل مكد كر بركتوں سے مالا مال فرماديا۔ مديدكى آب و موامعتدل باورومان كا پانی شیریں اور وہاں کی غذا بہترین اثرات رکھتی ہے۔ مدینہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے جولوگ مدینہ کی حرمت کا اٹکارکرتے ہیں وہ بخت غلطی پر ہیں۔اس بارے میں المحدیث بی کا مسلک سیح ہے کدرینہ بھی مثل مدحرم ہے۔ (زادھا الله شرفا و تعظیما)

حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب بن شعبہ سبط حضرت ہارون علیہ ایسے ہیں۔ان کی ماں کا نام پرہ بنت سموال تھا۔ یہ جنگ خیبر میں سبایا میں تھیں حضرت دحیکبی ڈاٹھٹانے ان کے لئے درخواست کی مراوگوں نے کہا کہ بنوقر بظہ اور بنونضیر کی سیدہ ہیں۔اسے نبی کریم منافیٹی ایپے حرم میں واخل فرمالیں تو بہتر ہے۔ چنانچدان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کرلیا۔ ایک روز نبی کریم مَثَاثَیْنِمْ نے ویکھا کد حضرت صغید والفّینا رور ہی ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت حفصہ والنبینا مجھ کو حقیہ میں اوراسینے لئے بطور فخر کہتی ہیں کہ میرانسب نامہ رسول الله مَاليَّيْظِم ے ملتا ہے۔ نبی کریم مَثَاثِیَّتِم نے فرمایا کہتم نے کیوں نہ کہد دیا کہتم مجھ ہے کیوں کربہتر ہوسکتی ہو۔میرے باپ حضرت ہارون عَلِیَسِلاً اورمیرے چھا حضرت موی علیمنا اور میرے شوہر حضرت محمد مناتیم ہیں۔ایک وفعہ حضرت صفیہ ڈھائیا کی ایک لونڈی نے حضرت فاروق ڈھائیم ہیں۔ایک وفعہ حضرت صفیہ ڈھائیا کی ایک لونڈی نے حضرت فاروق ڈھائیم ہیں۔ایک وفعہ حضرت صفیہ ڈھائیا حضرت صفیہ ڈلٹھنا سبت کی عزت کرتی ہیں اور یہود کوعطیات ویتی ہیں۔حضرت عمر ذلات نے ان سے دریافت کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے ہم کو جمعہ عطا فرمایا ہے میں نے سبت بھی پسنز نہیں کیا۔ رہے یہودی ان سے میری قرابت کے تعلقات ہیں اور میں ان کوخرور دیتی رہتی ہوں۔ پھر حضرت صنفیہ ڈلٹنٹنا نے اس لونڈی ہے یو جھا کہ اس شکایت کی وجہ کمیاہے؟ لویڈی نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکادیا تھا۔حضرت صفیہ ڈلٹنٹنا نے ان کواللہ کی رأہ میں آزاد کردیا۔حضرت صفیہ زلی بنا کا انتقال رمضان سنہ ۵ ھیں ہوا۔ان سے دس احادیث مردی ہیں۔ان کے مامول رفاعہ بن سموال صحالی تھے۔ان کی حدیث مؤ طاامام مالک میں ہے۔ (رحمۃ للعالمین، جلد دوم/ص:۲۲۲)

# بَابُ الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

٥٤٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوْ ا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوْسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِيْ يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّىٰ نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُكْتُكُمٌّ يَقُولُ: ((لَا تَلْبُسُوا الْجَرِيْزَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُواْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُواْ فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَّا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)). [طرفاه في: ١٣٢٥، ٥٦٣٣،

### باب: جاندی کے برتن میں کھانا کیاہے؟

(۵۳۲۲) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سیف بن ابی سلیمان نے کہا، کہامیں نے مجاہد سے سنا، کہا مجھ سے عبد الرحنٰ بن انی کیلیٰ نے بیان کیا کہ بیاوگ حذیفہ بن ممان والنفاذ کی خدمت میں موجود تھے۔انہوں نے یانی مانگا تواکی مجوی نے ان کو یانی ( جاندی کے پیالے میں ) لا کر دیا۔ جب اس نے پیالدان کے ہاتھ میں دیا توانہوں نے پیالہ کواس پر پھینک کر مارااور کہا: اگر میں نے اسے بار ہااس ہے منع نہ کیا ہوتا ( کہ جا ندی سونے کے برتن میں مجھے بچھے نہ دیا کرو) آ گے وہ فرمانا جاہتے تھے کہ تو میں اس ے بیمعاملہ نه کرتالیکن میں نے رسول الله مَلَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَى اللهِ ویباج ند پہنواور ندسونے جاندی کے برتن میں کچھ پواور ندان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ میہ چیزیں ان ( کفار ) کے لیے دنیامیں ہیں اور تمہارے ليے آخرت ميں ہوں گی۔''

٥٨٣١، ١٩٨٥] [مسلم: ٩٣٩٤؛ ابوداود:

۱۸۷۸؛ ابن ماجه: ۹۰۹۰]

تشريع: حاندي سونے كے برتول ميں كھانا بينامسلمانوں كے لئے قطعا حرام ہے۔

### **ساب**: کھانوں کا بیان

٥٤٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٩٣٣٤) بم ت تيد في بيان كيا، كها بم ت ابوعواند في بيان كيا، ان

بَابُ ذِكْرِ الطَّعَام

عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَقَاده في بيان كيا،ان عصرت السر والنفيَّ في بيان كيا اوران س

ك كابيان كابيان كابيان

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الْمُؤْمِنِ ابوموى اشعرى وللفيظ نے بيان كيا كه رسول الله مَاليَّيْظِ نے فرمايا: "اس الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرُنُجَةِ رِيْحُهَا مؤمن کی مثال جوقر آن پر هتا ہو عکتر ہے جیسی ہے جس کی خوشبو بھی یا کیزہ ہاور مزہ بھی یا کیزہ ہاوراس مؤمن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تھجور طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقُرُ أُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا جيس بي عِس مِن كُونَى خوشبونبيس موتى ليكن مزه مينها موتا باورجومنا فق حُلُو وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُوا أَ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ قُرآن بيس پر هتااس كى مثال اندرائن جيسى ہے جس ميس كوكى خوشبونهيں الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَغْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ موتی اورجس کا مزہ بھی کر وا ہوتا ہے اور منافق کی مثال جوقر آن برد هتا ہو، الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ر بحانہ (پھول) جیسی ہے جس کی خوشبوتو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ)). [راجع:٥٠٢٠]

تشوميج: اس حديث ے امام بخاري مينيد نے بينكالا كدمزيدار اورخوشبودار كھانا كھانا درست ہے كيونكه مؤمن كي مثال آپ نے اس ہے دي۔ حدیث سے میریمی نکلا کہا گرحلال طور سے اللہ تعالی مزیدار کھانا عنایت فرمائے تواسے خوثی سے کھائے ، جن تعالی کاشکر بجالائے اور مزیدار کھائے کھانا، ز ہداور درویثی کے خلاف نہیں ہے اور جوبعض جاہل فقیر مزیدار کھانے کو پانی یانمک ملا کر بدمزہ کر کے کھاتے ہیں بیاچھانہیں ہے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش ذاکقہ کھانے پرخوش ہونا چاہیے۔اسے بدذاکقہ بنانا حمافت اور ناوانی ہے۔ایے جاہل فقیرشریعت الہی کوالث پلیٹ کرنے والے حلال وحرام كى نه پرواكرنے والے درحقيقت وشمنان اسلام موتے ہيں ۔اعذنا من شرور هم و أمين

٥٤٢٨ عَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد، (٥٣٢٨) بم مصمدد نے بیان کیا، کہا بم صفالد نے بیان کیا کہا ہم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَعِد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله المنافقة عبد الله عبد أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُ إِنَّ الْفَضُلُ عَانِشَةً كَيَاكُه فِي كُرِيمُ مَا لِيُّنِّمُ نِهِ فرمايا: ' عورتول برعائشه في في كان فضيلت اليي عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِدِ ہے، جِيْتِتُمَامُ كھانوں پر رُيدكى فضيلت ہے۔'' الطَّعَامِ)). [راجع: ٣٧٧٠]

تشوج: ای لئے ٹرید کھانا بھی گویا بہترین کھانا کھانا ہے جوآج بھی مسلمانوں میں مرغوب ہے فصوصاً مجان رسول مُنَافِيْنِم میں آج بھی ٹرید بناکر کھانا مرغوب ہے۔

٥٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ (۵۴۲۹) م سے ابوقعم نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، سُمَيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ان سے تی نے ،ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہر رو دلالغنانے النَّبِيِّ مُلْكُمُّ قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ كه نبي كريم مَنَا يُنْيَمُ نِه فرمايا: "مفرعذاب كاايك تكراب جوانسان كوسونے اور کھانے سے روک دیتا ہے۔ اس جب سی مخف کی سفری ضرورت حسب يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَهُ مِنْ وَجُهِهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ)).[راجع: ١٨٠٤] منتابورى موجائة واسے جلدى كمروايس، جانا جاسي

تشویج: پہلے زمانوں میں سفر واقعی مونہ سقر ہوتا تھا گر آج کے حالات بدل مے ہیں پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے۔اس لئے حدیث ہذا کا تھم آج بھی ہاتی ہے۔

### بَابُ الْأَدُم

4.8.٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ رَبِيْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَن ابْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَن أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ الْوَلاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ الْقَالَ: ((لَوْ شِنْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا اللَّهِ الْقَالَ: ((لَوْ شِنْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا اللَّهِ الْقَالَ: ((لَوْ شِنْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا اللَّهِ الْعَنَّةُ لَكُمْ أَوْ تُفَارِقَهُ وَدَحَلَ اللَّهِ الْفَارِقَةُ وَعَلَى فَخَيْرَتْ رَسُولُ اللَّهِ الْفَارِقَةُ وَعَلَى اللَّهِ الْفَارِقَةُ وَعَلَى اللَّهِ الْفَارِقَةُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْفَارَةِ فَأَتِيَ بِحُبْرُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### بَابُ الْحَلُوَى وَالْعَسَلِ

عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَّنَا)). اراجع: ٤٥٦]

٥٤٣١ حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكَانَا مِنْ يُعْبَرِ اللَّهِ مِلْكَانَا مَا يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ. [راجع: ٢٩٩٦] يُحِبُ الْحَلُوى وَالْعَسَلَ. [راجع: ٢٧٩٩]

١٨٣١؛ ابن ماجه: ٣٣٢٣]

تشوجے: اس نیت ہے میٹھی چیزاورشہد کھانا بھی بین ثواب ہے۔مبت نبوی مَثَاثِیَّا کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز آپ نے پندفر مائی ہم بھی اے پند کریںا یسے ہی لوگوں کا نام المحدیث ہے۔

### باب:سالن كابيان

(۵۲۳۰) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے ،ان سے ربیدنے ،انہول نے قاسم بن محدسے سنا،آب نے بیان کیا کہ بربرہ ڈلائٹیا کے ساتھ شریعت کی تین سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ ولائفا نے انہیں (ان کے مالکوں سے )خرید کرآ زاد کرنا جاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولاء کا تعلق ہم ہے ہی قائم ہوگا۔ (عائشہ رہائنجا نے بیان کیا کہ) میں نے اس کا ذکررسول الله مَالَّيْدِ مِ سے کیا تو آپ مَالَّيْدِ مِ ا فرمایا ""اگرتم بیشرط لگا بھی او جب بھی ولاءاس کے ساتھ قائم ہوگا جوآ زاد كرے گا۔'' پھر بيان كيا كه بريره آزاد كى كئيں اور انہيں اختيار ديا گيا كه اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہوجائیں اور تیسری بات سيب كدرسول اللد مَنْ اليَّيْمُ اليك دن عا نَشْر وَالنَّيْمُ السَّحُ الشَّرِيفُ لاتُ ، چو لہے پر ہانڈی کیک رہی تھی۔آپ مُلافیظم نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا تو رونی اور گھر میں موجود ساکن پیش کیا گیا ۔ آنخضرت مناتین نے دریافت فرمایا:" کیا میں نے گوشت ( یکتے ہوئے ) نہیں دیکھا ہے؟" عرض کیا: د یکھا ہے یارسول اللہ اللیکن وہ گوشت تو بریرہ کوصدقہ میں ملا ہے، انہوں نے ہمیں ہدید کے طور پر دیا ہے۔آپ مُن اللَّهُ الله فالله ان ان کے لیے وہ صدقه بالين مارے ليے مديہ ہے۔'

### باب میشی چیز اور شهد کابیان

(۵۳۳) مجھے سے اسحاق بن ابراہیم خطلی نے بیان کیا ،ان سے ابواسامہ نے ،ان سے ہشام نے بیان کیا ،انہوں نے کہا کہ مجھے میر سے والد نے خبر دی اوران سے حضرت عائشہ زلی فیا نے بیان کیا کہ رسول الله مثل فیئی میشی جزاور شہدیند فرمایا کرتے تھے۔

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كهانے كة واب واقسام كابيان

٥٤٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةً ، قَالَ: (۵۴۳۲) ہم سے عبدالرحمٰن بن شیبے نے بیان کیا ، کہا کہ مجھے ابن الی أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ الفديك نے خبر دى ، انہيں ابن الى ذئب نے ، انہيں مقبرى نے اور ان سے حصرت ابو ہریرہ ڈالٹیئے نے بیان کیا کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہروقت نبی عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ مُشْكِئًا لِشِبَع بَطْنِيْ حِيْنَ لَا آكُلُ کریم مَنَافِیْظِ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔اس وقت میں روٹی نہیں کھا تا تھا۔نہ الْخَمِيرَ وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيْرَ وَلَا يَخْدُمُنِي ریشم پہنتا تھا، نہ فلاں اور فلانی میری خدمت کرتے تھے ( بھوک کی شدت فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةٌ وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ کی وجہ ہے بعض اوقات ) میں اینے پیٹ پر کنگریاں لگالیتا اور بھی میں کسی وَأَسْتَقْرِىءُ الرَّجُلَ الآيَةَ وَهِيَ مَعِي كَيْ ے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، حالانکہ وہ مجھے یا دہوتی مقصد صرف بیہ ہوتا کہوہ مجھےایے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے اور مسکینوں کے لیے يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ سب سے بہترین مخض حضرت جعفر بن ابی طالب رہائٹڑا تھے ہمیں اپنے گھر جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا ساتھ لے جاتے اور جو پچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے بہمی تو ایہا ہوتا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا کہ تھی کا ڈبدنکال کرلاتے اوراس میں پچھنہ ہوتا ہم اسے بھاڑ کراس میں جو الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقَّهَا فَنَلْعَقُ مَا كجهِلكاموتاحات ليتي تقير فِيْهَا. [راجع: ٣٧٠٨]

بَابُ الدُّبَّاءِ

تشویج: ابن منیرنے کہا چونکدا کشر کیوں میں شہر ہی ہوتا ہے اور ایک طریق میں اس کی صراحت آئی ہے یعنی شہد کی کی تو باب کی مناسبت حاصل ہوگئ۔ گویا امام بخاری مینید نے اس طریق کی طرف اشارہ کیا تھی کا ڈبھی مراد ہوسکتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب والفخ حضرت علی والفخ سے دس سال بڑے تھے۔مہاجرین عبشہ کے سرداررہے۔سندے میں مدیندوالیس تشریف لائے۔ نبی کریم مُؤاٹین غزوہ خیبر میں تھے یہ بھی وہاں پہنچ مگئے۔ نبی کریم مَا اَلْیَا اِن فرمایا کدمین نہیں کہ سکتا کہ مجھ کو فتح خیبر کی خوثی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی۔سنہ ۸ھیں جنگ موتہ میں شہید ہوئے ۔تلواراور نیزے کے نوے سے زیادہ زخم ان کے سامنے کی طرف موجود تھے دونوں باز و جڑ ہے کٹ گئے تھے عمر مبارک بوقت شہادت جا لیس سال کی تھی۔

### باب: كدوكابيان

٥٤٣٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ (۵۴۳۳) ہم ے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے از ہر بن سعد نے بیان کیا،ان سے ابن عون نے،ان سے ثمامہ بن انس نے اوران سے حضرت ابْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُامٌ أَتَى مَوْلَى لَهُ انس والنفذ نے کدرسول الله منافیز اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے خِيَّاطًا فَأْتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ ك، بحرآب مَاليَّيْ كى خدمت ميس (پكاموا) كدو پيش كيا كيااورآب مَاليَّيْلِم اے (رغبت کے ساتھ ) کھانے گئے۔ای وقت سے میں بھی کدوبسند کرتا أُحِبُّهُ مُنذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ إِنَّا كُلُهُ.

ہوں کیونکہ حضورا کرم منافیز لم کواسے میں نے کھاتے ہوئے ویکھاہے۔

تشويج: ايك روايت ميس ب كدحفرت انس والتيز كروكهات اور كمترتو وه درخت ب جوجه كوبهت بى زياده مجبوب ب كيونكه ني كريم مَاليَّزِ عَم تَعِيد سے محبت رکھتے تھے۔امام احمد مُرانیت نے روایت کیا ہے کہ کدوآ پ کوسب کھانوں میں زیادہ پندتھا۔حضرت عائشہ ڈکاٹٹنا نے روایت کیا کہ رسول ا کے صدیث میں ہے کہ کدو سے د ماغ کوطاقت ہوتی ہے۔ایک صدیث میں ہے کہ کدوبصارت کوتوی کرتا اور قلب کوروش کرتا ہے۔

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كَابُ الْأَطْعِمَةِ كَابُ الْأَطْعِمَةِ كَانَ الْأَطْعِمَةِ كَانَ الْأَطْعِمَةِ كَانَ الْأَطْعِمَةِ كَالْحَالِينَ الْمُعْلِمَةِ فَي الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

# بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخُوانِهِ

تشويج: صرف اتنابى تصرف جوحداسراف مين نهو

٥٤٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْفَوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلِّ يُقَالُ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَقَالَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ لَحَامٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ فَقَالَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

باب: اپنے دوستوں اورمسلمان بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا تکلف سے تیار کرائے

بن اساعیل سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دستر خوان پر میٹھے

ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والے دوسرے دستر خوان والوں کواینے دستر خوان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں۔البتہ ایک ہی دستر

خوان پران کے شرکاء کواس میں سے کئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔ تشویج: باب کی مطابقت اس نے نگلی کہ اس نے خاص پانچ آ دمیوں کا کھانا تیار کرایا تو ضروراس میں تکلف کیا ہوگا۔معلوم ہوا کہ میز بان کو اختیار ہے کہ جو بن بلائے چلاآ کے اس کواجازت وے یا نہ دے بن بلائے دعوت میں جانا حرام ہے گر جب بدیقین ہو کہ میز بان اس کے جانے سے خوش ہوگا اور دونوں میں بے ککفی ہوتو درست ہے۔ای طرح اگر عام دعوت ہے تواس میں بھی جانا جائز ہے۔

باب: صاحب خانہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی وہ کھائے

(۵۳۳۵) مجھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے نضر سے سنا، نہیں ابن عون نے خبر دی، کہا: مجھے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے خبر دی اور بَابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ مَدَاللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ النَّضَرَ،

أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ ثُمَامَةُ بْنُ

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ کھانے کے آداب واقسام کابیان ♦€ 143/7 €

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كُنْتُ ان سے حضرت انس خالفنانے نیان کیا کہ میں نوعمر تھا اور رسول اللہ مَالْتِیْلِم کے ساتھ رہتا تھا۔ آنخضرت مَالْیُرُمُ اپنے ایک دِرزی غلام کے پاس غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا تشریف لے گئے ۔وہ ایک بیالدلایا جس میں کھانا تھا اور او پر کدو کے قتلے رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَأَتَاهُ تنے ۔ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كُدُو تلاش كرنے لگے ۔ حضرت انس رُکافَعُهُ نے بیان كيا بقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ کہ جب میں نے بید یکھا تو کدو کے قتلے آپ کے سامنے جع کرکے اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَتْبَعُ الدُّبَّاءَ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ر کھنے لگا۔ حضرت انس والنفوانے بیان کیا کہ (پیالہ آ مخصور مَالنفوا کے جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ قَالَ أَنْسُ: لَا أَزَالُ أُحِبُ الدُّبَّاءَ سامنے رکھنے کے بعد )غلام اپنے کام میں لگ گیا۔حفرت انس والنئ نے بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِثْنَاكُمْ صَنَعَ مَا بیان کیا کہای وقت ہے میں بھی کدو پند کرنے لگا، جب میں نے رسول

الله مَنَا فَيْمُ كَالِيمُ لَا يَكُمالُ ويكها \_ صَنعَ. [راجع: ٢٠٩٢] تشویج: که آپ کدو تلاش کرکر کے کھار ہے تھے، غلام دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد دوسرے کام میں لگ گیااور ساتھ کھانے نہیں بیٹھا۔اس سے باب كامسكله ثابت موار

**باب**:شوربه کابیان

(۵۴۳۲) م عدالله بن مسلمه نے بیان کیا،ان سے مالک بن الس نے ، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے ، انہوں نے حضرت انس بن

ما لک ڈٹائٹھڑ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مَالِیْتِمْ کو کھانے کی دعوت دی آ جواس نے آنخضرت مَالیّن کے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ نی مُناتِیْظ کے سامنے جو کی روٹی اور شورب پیش کیا گیا۔ جس میں کدو

اور خنک گوشت کے مکڑے تھے۔ میں نے ویکھا کہ آنحضرت مَالْفِیْزُم پیالے میں جاروں طرف کدو تلاش کررہے تھے۔ای دن سے میں بھی کدو بیند

كرنے لگا۔

بَعْدَ يَوْمِثِذِ. [راجع: ٢٠٩٢] [مسلم: ٥٣٢٥ ابوداود: ۳۷۸۲؛ ترمذی: ۱۸۵۰]

بَابُ الْقَدِيْدِ

بَابُ الْمَرَق

٥٤٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ

مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي

طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أَنَّ خَيَّاطًا

دَعَا النَّبِي مُلْتَكُمُ لِطَعَامِ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ

النَّبِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَثَّكُمٌ يَتْبَعُ الدُّبَّاءَ

مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ

مجت كا ميى تقاضا ہے كہ جے محبوب پندكرے اسے محب بھى پندكرے - ع ہے: ان المحب لمن يحب مطيع جعلنا الله منهم لُمين\_

تشويج: حضرت امام ما لك بن انس بن اصحى امام دار البحرة ك لقب م مشهوري سر مده ويس پيدا موس اور بعم ٨٣ سال سند ١٩٥ هيس انقال فرمایا ۔ شاہ ولی الله موسید فرماتے ہیں کہ جب کس حدیث کی سندحضرت امام مالک مسلط سک پہنچ جاتی ہے تو وہ حدیث نبایت اعلیٰ مقام صحت تک بینی جاتی ہے۔امام شافعی میسند اور ہارون رشید جیسے ایک ہزار علااورلوگ ان کے شاگر دہیں۔

باب خشک کے ہوئے گوشت کے تکڑے کا بیان

کھانے کے آداب واقسام کابیان **♦**€(144/7)**₽**♦ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ (۵۳۳۷) ہم سے حکیم ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن انس نے،

٥٤٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ مُلْكُنَّا أَتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءً وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبُّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهُ. [راجع: ٢٠٩٢]

٤٣٨ ٥ ـ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِيْ عَام جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ

أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَزْفَعُ

الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً وَمَا شَبِعَ آلُ

[راجع: ٢٣ ٤٥]

مُحَمَّدٍ مُثْلِثًا مِنْ خُبْزِ بُرٌّ مَأْدُوْمٍ ثَلَاثًا.

ان سے اسحاق بن عبدالله نے اور ان سے انس والله الله نے بیان کیا: میں نے و يكها كدرسول اللهُ مَثَالِيَّةِ عَلَى خدمت مين شوربدلايا كيا -اس مين كدو اور سو کھے گوشت کے کلڑے تھے، چھر میں نے دیکھا کہ آنخضرت مَالْتَیْمُ اس میں ہے کدو کے قتلے تلاش کر کے کھار ہے تھے۔

(۵۳۳۸) م سے قعیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا،ان

ے عبدالرحمٰن بن عالب نے ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ون سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھے سے منع فرمایا ہو۔ صرف اس سال بیہ تھم دیا تھا جس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں بہتلا تھے ۔مقصد بیتھا کہ جولوگ غنی ہیں وہ گوشت بختا جوں کو کھلائیں (اور جمع کر کے نہ رتھیں )اور ہم تو بری کے یائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور پندرہ دن بعدتک ( کھاتے

تھے)اورآ لمجمہ نے بھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر

سر ہوکرنہیں کھائی۔

تشوج: آل محد مَا النَّيْمُ كے سلسله میں آپ كے فرزندان زينة تين تقے مگر تينوں حالت طفلى ميں الله كو بيار ئے ہوگتے ، جن كے نام قاسم ،عبدالله اور ابراہیم جو النیم میں اور وخر ان طاہرہ چار ہیں۔ بیٹیون میں (۱) حضرت زینب ڈھائیا ہیں جو حضرت قاسم سے چھوٹی اور دیگراولا دالنبی مُنافیق سے بری ہیں۔ (٢) حضرت رقيد فالنبا جوحضرت زيب فالنبا سے حموق ميں \_ (٣) حضرت ام كلنوم فرانجا جوحضرت رقيد فرانجا سے حموق ميں (٣) حضرت فاطمه ولاتنا میں جن کے نصائل بے ثار میں حصرت فاطمہ ولائنا کا کورسول الله مالیتی ہے ایک خاص وصیت فرما کی تھی کہ میری بینی اس وعا کو ہمیشہ پڑھا كردِ: إِنَا حَيُّ يَا قَيُّومُ مِرَحْمَتِكَ آمُيتَغِيثُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنٍ وَآصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ " (بيهقى) آل رسول كالفظان سبران کيآل اولا د پرحفرات حسنين والفيئا اوران کي اولا دير بولا جا تا ہے۔

**باب**: جس نے ایک ہی دسترخوان پرکوئی چیز اٹھا

کراینے دوسرے ساتھی کودی پااس کے سامنے رکھی (امام بخاری مُعْشِد نے) کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اس میں کوئی

حرج نہیں اگر (ایک دستر خوان پر )ایک دوسرے کی طرف دستر خوان کے کھانے بڑھائے کین یہ جائز نہیں کہ (میزبان کی اجازت کے بغیر) ایک

دستر خوان سے دوسرے دستر خوان کی طرف کوئی چیز بڑھائی جائے۔

بَابٌ مَنُ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَاثِدَةٍ

Se 145/7 Se

(۵۳۳۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا محص سے امام مالک نے بیان ٥٤٣٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ کیا،ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے ،انہوں نے حضرت انس بن مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ ما لک طالفنؤ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ مَا اللَّيْمَ کو کھانے کی دعوت دی جواس نے آنخضرت مَثَاثِیْزُم کے لیے تیار کیا تھا۔حضرت انس ڈالٹیز نے خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِئَكُمُ لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَكْثَكُمُ إِلَى بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم مَلَّاتِیْزُم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔انہوں نے آپ مَالَيْظِم كى خدمت ميں جوكى روثى اورشور بدجس ميں كدواور خشك ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ كيا موا كوشت تفا، پيش كيا \_حضرت انس والنينًا في كها: ميس في ويكها كه خُبْزًا مِنْ شَعِيْرِ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءً وَقَدِيْدٌ قَالَ رسول الله مَا الله مَا الله ميل جارول طرف كدو تلاش كرر ب بيل -اى دن أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُمٌ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ ہے میں بھی کدو پیند کرنے لگا۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت مِنْ حَوَالَى الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُ الدُّبَّاءَ الس والنوز نے کہ پھر میں آ مخضرت منا النام کے سامنے کدو کے قتلے تلاش مِنْ يَوْمِئِذٍ وَقَالَ: ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ فَجَعَلْتُ کرکر کے اکٹھے کرنے لگا۔ أَجْمَعُ الذُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيهِ. [راجع: ٢٠٢٩]

تشوی : امام بخاری بینات نے ای شمامہ کی روایت سے ترجمہ باب نکالا ہے کیونکہ اس سے بیٹا بت ہوا کہ ایک دستر خوان والے دوسر سے فیم کو جواس دستر خوان پر بیٹے امو کھانا دے سکتے ہیں خواہ کھانا ایک ہی برتن میں ہو یا علیحدہ برتنوں میں گرجس کو کھانا دے رہے ہیں اس کی مرضی بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شکم سے ہور ہا ہواسے کھانا دینا اس کی اجازت بغیر غلط ہوگا۔

### بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِتَّاءِ

• ٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: (٥٣٣٠) بم عدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا، كها محص ابراجيم بن حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ صعد في بيان كيا، ان سان كوالد في اوران سي عبدالله بن جعفر بن

ابْن جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ مُثْلِثًا مِمَا يُكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. [طرفاه في:

ابی طالب رہی النیز نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مثل نیزم کم کو تازہ تھجور کگڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے۔

**باب:** تازه تھجوراور ککڑی ایک ساتھ کھانا

٧٤٤٧ ، ٤٤٩ ه ٥٤٤٧ [مسلم: ٥٣٣٠؛ ابوداود: ٣٨٣٥

ترمذي: ١٨٤٤؛ ابن ماجه: ٣٣٢٥]

تشوجے: یہ بڑی دانائی اور حکمت کی بات ہے ایک دوسری کی مصلح میں تھجور کی گری ککڑی توڑ دیتی ہے جوشنڈی ہے، حضرت عبداللہ جفنرت جعفر خلافتیا کے پہلے بیٹے میں جوجش میں پیدا ہوئے کے گرت سخاوت سے ان کا لقب بحر الجود تھا۔ حد درجہ کے عبادت گزار تھے۔سنہ ۸ ھ میں بعمر ۹۰ سال مدینة المبورہ میں وفات پائی۔ (مثافتیا)

بابُ الْحَشَفِ بالراث الْمُحَشَفِ باب الْحَشَفِ باب الْحَشَفِ كَالَ الْمُحَشَفِ كَرِيْ الْمُحَسَّفِ باب الْمُحَسَّفِ كَرِيْ الْمُحَسَّفِ كَرِيْ الْمُحَسَّفِ كَرِيْ الْمُحَسِّفِ الْمُحَسَّفِ اللهِ الْمُحَسَّفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

.KitaboSunnat.com

کھانے کے آداب واقسام کابیان

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

(۵۳۲۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،

ان سے عباس جریری نے اوران سے ابوعثان نے بیان کیا کہ میں حضرت

ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈ کے یہال سات دن تک مہمان رہا، دہ اوران کی بیوی اوران کے خادم نے رات میں (جاگنے کی ) باری مقرر کررکھی تھی۔رات کے ایک

تہائی حصہ میں ایک صاحب نماز پڑھتے رہے چھروہ دوسرے کو جگادیتے اور

٥٤٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَنْد عَنْ عَبَّاسِ الْحُرَد يِّ عَنْ أَدْ عُثْمَانَ

زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُوَ

وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَغْتَقِبُوْنَ اللَّيْلَ أَثْلَاثُنَا يُصَلِّيْ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَغْتَقِبُوْنَ اللَّيْلَ أَثْلَاثُنا يُصَلِّيْ

هَذَا ثُمَّ يُوْقِطُ هَذَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَسَمَ النَّبِيُّ مُلْنَظَمًّا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَصَابَنِيْ سَبْعُ

تَمَرَاتِ إِخْدَاهُنَّ حَشَّفَةٌ. [راجع: ٥٤١١]

میں نے حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹنڈ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ مُٹائٹیئم نے اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ محبوریں تقسیم کیں اور مجھے بھی سمات محبوریں دیں ، ایک ان میں خراب تقی ۔

تشوجے: گرانہوں نے اسے بھی بخرقی قبول کیا۔اطاعت شعاری کا یہی تقاضا ہے نہ کدان مقلدین جامدین کی طرح جو پیٹھا پیٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کے موافق عمل کرتے ہیں۔الا ماشاء الله۔ حدیث ہے بوقت ضرورت راثن تقییم کرنا بھی ٹابت ہوا جو امام بخاری ہوئنیڈ جابت فرما پاہے اور آپ کے اجتہاد علمی کی دلیل ہے پھر بھی کتنے معاند مقلد عقل کے خود کورے ہیں جوامام موصوف کو مجتهز نہیں مانتے بلکہ شل اپنے مقلد

٥٤٤١ م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٣٣١) بم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ذکریا اِسمَاعِیلُ بْنُ ذَکَرِیَّاءَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِی نَے بیان کیا ان سے عاصم نے، ان سے ابوعثان نے اور ان سے حضرت عُشمَانَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَسَمَ النَّبِی مُشْخَعَ بَیْنَا ابو بریرہ وَ گائِمَیْ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اِنْتِیْ نے بم مِس مجورتقیم کی پانچ تَمْرًا فَاصَابَنِی مِنْهُ خَمْسُ أَرْبَعُ تَمَرَاتِ مجھے عنایت فرما کیں چارتو اچھی مجوری تھیں اور ایک خراب تھی جومیر سے تمرق نُمَّ دَائِنُ الْحَشَفَةَ هَی أَشَدُهُنَ وانوں کے لیے سب سے زیادہ محت تھی۔

لِصْرُسِيْ. إراجع: ١٥٤١١

يَّبُابُ الرُّطَب وَالتَّمْر

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَهُزِّيُ إِلَيْكِ بِجِذُعِ

مشهوركرتے ہيں۔ نعوذ بالله۔

تشویج: نلد کی کم بابی بے زمانہ میں ان احادیث سے سرکار کی سطح پر راش کی تقسیم کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ راش اچھا ہو یار ڈی بر ابر دھے۔ سب کو تشیم کرنا چاہیے۔ آج کے دورگر انی میں راش کی سیح تشیم کے لئے ان احادیث نبوی میں بوئی روشی ملتی ہے مگر دیکھنے بچھے عملی جامہ پہنانے کے لئے دیدہ بینا کی ضرورت ہے ندکہ آج کل جیسے بددیا نت تقسیم کاروں کی جن کے ہاتھوں سیح تقسیم نہونے کے باعث مخلوق الہی پریشان ہے بیراش تقسیم کرنے کا دوسراوا قدے۔

### باب: تازہ تھجوراورخشک تھجور کے بیان میں

اورالله عز وجل کا (سورهٔ مریم میں ) جِعزت مریم نینتا اس کوخطاب''اوراپی طرف تھجور کی شاخ کو بلاتو تم برتاز ہ تھجوری گریں گی۔''

النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴾ امريم: ١٢٥ طرف محبور كى شاخ كو بلاتو تم پرتازه محبور ين گري گي. ' ٢٤٤٥ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا (٥٣٣٢) اور محد بن يوسف نے بيان كيا، كہا بم سے سفيان نے بيان كيا، سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْر بْنِ صَفِيَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَيْ اَن نَے منصور بن صفيه نے ، كہا مجھ سے ميرى والده نے اور ان سے حضرت سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْر بْنِ صَفِيَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَيْ اَن نے منصور بن صفيه نے ، كہا مجھ سے ميرى والده نے اور ان سے حضرت

۔ عائشہ خِلِنْجُنَّا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَنْ اَنْتِیْمَ کی وفات ہوگی اور ہم یا نی اور

مستحجور ہی ہے (اکثر دنوں میں ) پیٹ *بھرتے رہے۔* 

أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوفِّيَ النَّبِيُّ النَّبِيُ مُثَلِّظًا وَقَدْ شَبِغْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

[راجع: ٥٣٨٣]

قشوجے: آیت میں تر مھجور کا ذکر ہے ای گئے یہاں اسے نقل کیا گیا۔ آیت میں اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت مریم علینا) حالت زچگی میں مھجور کے درخت کے نیچ ملین بیٹھی ہوئی تھیں۔ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کواطمینان دلایا اور تا زہ مھجوروں سے ان کی ضیافت فر مائی۔

(۵۳۳۳) م سعيد بن الى مريم نے بيان كيا، كہا بم سے ابوغسان نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا،ان سے ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن الى ربيد في اوران سے حضرت جابر بن عبدالله والفينا في بيان کیا که مدینه میں ایک یہودی تھا اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میری تھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔حضرت جابر مٹائٹنڈ کی ایک زیین بئر رومہ کے راستہ میں تھی۔ ایک سال تھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے پاس آیالیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں تو زاتھا۔ اس کے لیے مہلت مانگنے لگالیکن اس نے مہلت دیے سے انکار کیا۔اس کی خرجب رسول الله مَاليَّيْمُ كودى كَي تو آب مَاليَّيْمُ في السِين صحابه عفر مايا: " چلو، یہودی سے جابر کے لیے ہم مہلت مانکیں گے۔'' چنانچہ بیسب میرے یاس میرے باغ میں تشریف لائے۔آنخضرت مُن النظم اس یہودی سے گفتگو فرمائے رہے کیکن وہ یہی کہتا رہا کہ ابوالقاسم میں مہلت نہیں دے سكتار جب آنخضرت مَنْ اللَّهُ في من بدد يكها تو آب كفر ب بوك اور محجور کے باغ میں جاروں طرف چھرے چھرتشریف لائے اوراس سے تفتاً وک کیکن اس نے اب بھی ا نکار کیا پھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی تی تا زہ کھجور لا کر نبى مَنَا يَيْنِمُ كُوسا من ركهي - آنخضرت مَنَا يَنْتِمُ ن ان كوتناول فرمايا چرفرمايا: " جابرتہ ہاری جھونیر کی کہاں ہے؟" میں نے آپ کو بتایا تو آپ مان این است فرمایا: "اس میں میرے لیے کھ فرش بچھا دو۔" میں نے بچھا دیا تو آپ مَنَالِیَّیْمُ واخل ہوئے اور آ رام فرمایا پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور تھجور لایا۔ آنخضرت طَالِیَا نے اس میں سے بھی تناول فرمایا پھر آپ کھڑ ہے ہوئے اور بہودی سے گفتگو فرمائی۔اس نے اب بھی انکار کیا۔

٥٤٤٣ حَلَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ يَهُوْدِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِيْ تَمْرِيْ إِلَى الْجِذَاذِ وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِيْ بِطَرِيْقِ رُوْمَةَ فَجَلَسَتْ فَخَلَا عَامًا فَجَاءَ نِي الْيَهُوْدِيُّ عِنْدَ الْجِذَاذِ وَلَمْ أَجُذَّ مِنْهَا شَيْنًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِل فَيَأْبَى فَأُحْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ مَكْ لَكُمَ أَفَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((امُشُوا نَسْتَنْظِرُ لِجَابِرٍ مِنَ الْيُهُوْدِيِّ)). فَجَاءُ وْنِيْ فِيْ نَحْلِيْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِ النَّكِيُّمُ لِيُكَلِّمُ الْيَهُوْدِيُّ فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ! لَا أُنْظِرُهُ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةٌ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ثُمٌّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيْلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَي السِّيِّ السِّيِّ اللَّهِيِّ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ عَرِيْشُكَ يَا جَابِرُ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((افْرُشْ لِي فِيْهِ)) فَفَرَشْتُهُ فَّدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أَخْرَى فَأْكَلَ مِنْهَا ثُمُّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ النَّانِيَةُ ثُمَّ قَالَ: ((يَا جَابُرُ! جُدٌّ وَاقُضِ)). فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِثْلُهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى ۗ

أَتْمَىٰ رَسُولُ اللَّهِ﴾). قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: عَرْشٌ وَعَرِيْشٌ بِنَاءٌ وَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مَعْرُونُشَاتٍ ﴾ [الانعام: ١٤١] مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴿عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] أَبْنِيَتُهَا.

جفْتُ النَّبِي مَا لَكُمْ فَبَشَرْتُهُ فَقَالَ: ﴿ أَشْهَدُ آنْحُضَرت مَا لَيْكُمْ دِوباره باغ مِن كُور بعد يجر فرمايا: "جابرا جاوًا اب پھل توڑواور قرض ادا کردو۔ "آپ مَالْ فَيْرَا مَعْجوروں كے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہو مجے اور میں نے باغ میں سے اتنی مجوریں تو الیں جن ے میں نے قرض ادا کردیا اور اس میں ہے تھجوریں چ بھی گئیں چرمیں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم مَن النظام کی خدمت میں حاضر ہوکر پی خوشخری سَائى تو آتخضرت مَالَيْتِمْ ن فرمايا: "ميس كوابى دينا مول كهيس الله كا رسول مول-" الوعبدالله امام بخارى ميسية في كها: اس حديث مي ''عروش'' کالفظ ہے۔عروش اور عریش عمارت کی حجت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس زُالْتُهُنّا نے کہا کہ (سورة انعام میں لفظ)"معروشات" سے مراد انگور وغیرہ کی نمیال ہیں۔ دوسری آیت (سورہ بقرہ) میں ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُونِهَا ﴾ لعنى الى چھة ل يركر سے موئے۔

تشريج: حديث مين خنك وتر محبورول كاذكر ب\_ يهى وجدمطابقت بآپ كى دعاكى بركت سے حضرت جابر والفند كا قرض اداموكيا ـ

باب: تھجور کے درخت کا گوندکھانا جائز ہے

(۵۴۳۳) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارے

والدنے بیان کیا ،ان سے اعمش نے بیان کیا ، کہا مجھ سے مجاہد نے بیان کیا اوران عددالله بن عمر والني الله بيان كيا كم بم أي كريم ما النيوم كي خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ مجور کے درخت کا گاہد لایا گیا۔ آنخضرت مَالْتِیْمُ نَ فرمایا " بعض درخت ایے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت ك طرح موتى ہے۔ "میں نے خیال كيا كرآپ مَالْفِيْلِم كاشاره مجورك درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہدوں کہوہ درخت محبور کا ہوتا ہے یا رسول الله! لیکن پھر جو میں نے مؤکر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ نو

آ دی اور تھے اور میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اس لیے میں خاموش ربا پھرآ پ مَالَيْظِم نے فرمايا "وه درخت كھجوركا ہے"

تشريع: محمور كادر خت آ دي سے بہت مشابهت ركھتا ہے۔اس كے كودہ ميں اليي بوہوتي ہے۔ جيسي آ دي كے نطف ميں اوراس كاسر كاٹ ۋالوتو وہ آ دی کی طرح سرجاتا ہے اور درخت نہیں سرتے بلکہ چر ہرے بھرے ہوجاتے ہیں گر بھور کا سرآ دمی کے سرکی مثال ہے۔ای لیے حکمانے مجور کوالی آخری نباتات سے قرار دیا ہے کہ وہاں سے حیوانات اور نباتات میں اتصال بہت قریب ہوتا ہے۔

بَابُ أَكُلِ الْجُمَّارِ تشويع: الجمار و الجامور درخت خرما كأكوند جوج لي كاطرح سفيد بوتاب \_ (مصباح)

> ٤٤٤ ٥ ـ خَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَّا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا جُلُوسٌ إِذْ أَتِيَ بِجُمَّارِ نُخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مُكْلَمَّا: ((إِنَّا مِنَّ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ)). فَظَنَنْتُ

أَنَّهُ يَغْنِي النَّخْلَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُوْلًِ اللَّهِ! ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَّا عَاشِرُ

عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِي مُعْلَظَمُ: ((هي النَّخُلَّةُ)). [راجع:٦١]

كھانے كے آواب واقسام كابيان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ **♦** 149/7 **३** \$

#### باب: عجوه هجور كابيان

(۵۳۲۵) ہم سے جعد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مردان نے بیان

کیا، کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم نے خبردی ، انہوں نے کہا ہم کوعا مربن سعدنے خبر دی اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص طالفت نے بیان کیا کہ

رسول الله مَنَا يُعْيِمُ نِ فرمايا: "جس نے ہر دن صبح كے وقت سات عجوه

أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لَكُمْ ( مَنْ تَصَبَّحَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعَ تحمجورين کھاليں،اےاس دن نهڙ ہرنقصان پہنچا سکے گااور نہ جادو'' تَمَرَاتٍ عَجُوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ

وَكُلَّ سِحْرٌ)). [اطرافه في: ٥٧٦٨ ، ٥٧٦٩ ، ٥٧٧٩]

٥٤٤٥ حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَرْوَانُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ:

[مسلم: ٥٣٣٩؛ ابوداود: ٢٨٧٦]

بَابُ الْعَجُوَةِ

تشويج: سنديس جعد بن عبداللدراوي كى كنيت الوير لخي باورنام بي يكي ، جعدان كالقب ب، ابوخا قال بهي أن كى كنيث ب-ان ساكي يبي حدیث اس کتاب میں مردی ہے اور باقی کتب ستر کی کتابول میں ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ عجوہ مدینہ میں ایک عمدہ تم کی مجور کا نام ہے۔

### باب: دو هجورون كوايك ساته ملاكر كهانا

بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ تشويج: منع ب جب دوس الوكول كماته كهار بابو-

٥٤٤٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

(۵۳۲۷) ہم ہے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا

فَإِنَّ النَّبِيِّ مُنْكُمَّ لَهُى عَنِ الأَقْرَانِ ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ: الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [راجع: ٢٤٥٥]

ے جبلہ بن تحیم نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ بن زبیر و الحفظا کے ساتھ (جب وہ جاز کے خلیفہ تھے) ایک سال قحط کا سامنا کرنا بڑا تو انہوں نے راشن میں کھانے کے لیے تھجوریں دیں۔عبداللہ بن عمر ڈلٹ خہنا ہمارے پاس ے گزرتے اور ہم تھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے : دو تھجوروں کوایک ساتھ مل كرنه كھاؤ كيونكه ني كريم مَنَّالَيْمَ في وكھوروں كوايك ساتھ ملاكر كھانے منع كياب، پر فرمايا: سوائ اس صورت كے جب اس كوكھانے والا خفس ایے ساتھ سے (جو کھانے میں شریک ہے) اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والانکڑا حضرت ابن عمر وُلِيَّ کُبُنا کا قول ہے۔

باب: کھجور کے درخت کی برکت کابیان

تشريع: بحديث كالفاظيس سي-

# بَابُ بَرَكَةِ النَّخُلَة

(۵۳۳۵) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن طلحہ نے بیان کیا، ٥٤٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ان سے زبید نے بیان کیا ، ان سے مجاہد نے بیان کیا ، انہوں نے حضرت طَلْحَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عبدالله بن عمر والنَّفَهُ اسے سنا كه نبي كريم مَناليَّهُ فِي فرمايا: " درختوں ميں ايك عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُثْلِثَهُمْ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ

ح (150/7 € كمانے كة داب واقسام كايان

شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِي النَّخْلَةُ)). ورخت مثل ملمان كے ہاوروہ مجور كادرخت ہے."

رراجع: ٦١] **بَابُ الْقِتَّاءِ** 

كتاب الأطعمة

عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِلْ عَلَى الرَّبِي مِلْ عَلَى ابن عمر وَلِي فَهُمَا سے منا كه ميں نے نبى كريم مَنا لِيَيْ كم كوم وركو كركى كے ساتھ

الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ. [راجع: ٥٤٤٠] كمات بوئ ويكها-

تشویج: جس کا کھل بے حدمقوی اور بہترین لذت والاشیریں ہوتا ہے۔مسلمان کوبھی ایسا ہی بن کرر ہنا جا ہے اوراپی ذات سے خلق اللد کوزیادہ

بَابُ جَمْع اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ

٥٤٤٩ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَعُمُ ۗ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ. [راجع: ٥٤٤٠]

بَابُ مَنْ أَدْخَلَ الصِّيفَانَ عَشَرَةً

عَشَرَةً وَالْجُلُوْسِ عَلَى الطَّعَام

عَشَرَةً عَشَرَةً

٥٤٥٠ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُنَسٍ ؛ حَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ؛

ح: وَعَنْ سِنَانِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ أَنَيسِ أَنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدَّ مِنْ شَعِيْرٍ جَشْتُهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيْفَةً وَعَصَرَتْ عَكَّةً عِنْدَهَا

**باب**: گڑی کھانے کابیان

٥٤٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: (٥٣٣٨) بم سااعيل بن عبدالله في بيان كيا ، كها مجه سابراهيم بن حَدَّ ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ صعد نے بیان کیا،ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت

ے زیادہ فائدہ پہنچانا جا ہے کسی کوناحق ایذ ارسانی مسلمان کا کامنہیں ہے۔تھجور مدینہ منورہ کی خاص پیداوار ہے ، بیاس لیئے بھی مسلمانوں کوڑیادہ

باب: ایک وقت میں دوطرح کے (پھل) یا دوسم کے کھانے جمع کرکے کھانا

(۵۳۳۹) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو اہراہیم بن سعد نے خبر دگ ، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن جعفر بالنفؤ في بيان كياكه بيس في رسول الله مؤليني كوكرى كرساته

محجور کھاتے ہوئے دیکھاہے۔

باب: دس دس مهمانوں کوایک ایک باربلا کر کھانے

يربثهانا

(۵۵۵۰) ہم سے صلت بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے ، ان سے جعد ابوعثان نے اور ان سے انس خلافیز نے اور (اس کی روایت حماد ) نے بشام سے بھی کی ،ان سے محمد نے اور ان سے انس بڑائٹنڈ نے اور سنان ابورسید سے ( بھی کی) اور ان سے انس ڈلائٹز نے کہ ان کی والدہ ام

سليم فل خياني ايك مدجوليا اوراسي پيس كراس كا تطيفه (آ في كودوده ميس ملا کر پکاتے ہیں ) پکایا اور ان کے پاس جو تھی کا ڈیے تھا اس میں ہے اس پر

ے می نچوڑا، پھر مجھے نی کریم مَنَاتِیْنِم کی خدمت میں (بلانے کے لیے) ثُمَّ بَعَثَننِي إِلَى النَّبِيِّ طَلْحَامٌ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي بهجا مين آنخضرت مَالينيَام كي خدمت مِن كياتو آب مَالينيم ايخ صحابه أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ قَالَ: ((وَمَنْ مَعِيَّ؟)) فَجِنْتُ كم اتحاتشريف ركھتے تھے۔ ميں نے آپ مَالَّتُنْ اللهُ كُوكُمانا كھانے كے ليے فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُوْلُ: ((وَمَنْ مَعِيَّ)) فَخَرَجَ إِلَيْهِ بلايا۔ آپ مَلَ اللَّيْظِ نے دريافت فرمايا: "اور وہ لوگ بھی جوميرے ساتھ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بیں؟" چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ آنخضرت مَثَاثِیْظِم تو فرماتے ہیں کہ صَنَعَتْهُ أَمُّ سُلَيْمٍ فَدَخَلَ فَجِيْءَ بِهِ وَقَالَ: ''جومیرے ساتھ موجود میں وہ بھی چلیں گے۔'' اس پر ابوطلحہ آپ مُلَّامِیْنِ ((أَدْخِلُ عَلَيَّ عَشَرَةً)) فَدَخَّلُوا فَأَكَلُوا حَتَى کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار حول اللہ! وہ تو ایک چیز ہے جو شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ: ((أَدُخِلُ عَلَيَّ عَشَرَةً)) فَدَخَلُوْا -املیم نے آپ کے لیے لکائی ہے۔ آنخضرت تشریف لائے اور کھانا فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ: ((أَدْخِلُ عَلَيَّ 

عَشَرَةً)) حَتَّى عَدَ أَرْبَعِيْنَ ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمُ ثُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ. إراجع: ٢٢٤ إ

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الثُّوم وَ الْبُقُولِ

فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتَعَلِّمُ ا

٥٤٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ، قَالَ: قِيْلَ لِأَنْسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ مُثْنَعَةً يَقُولُ فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ:

((مَنْ أَكُلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)). إراجع: ٥٥٦]

تشویے: لینی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو کیونکہ ان کی ہونے فرشتوں کواورنماز یوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر خوب صاف کر کے یا پجھ کھا كر بوكودوركيا جاسكة وامرديكر ب\_آئ كل بيرى ،سكريث پينے والوں كے لئے بھى مندكى صفائى كاليمي حكم ب\_

(۵۳۵۲) ہم ےعلی بن عبداللد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوسفوان عبداللہ ٥٤٥٢ حَدَّثَنَا عَلِي بَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفُوانَ عَبُداللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، فَالَ: أُخْبَرَنَا

میرے پاس اندر بلالو'' چنانچە دس سحابد داخل ہوئے اور کھانا پیٹ جر کر کھایا، پھر فرمایا: ''وس آ دمیوں کومیرے پاس اور بلالو۔'' میدن بھی اندر آئے اور پیٹ جر کر کھایا، چرفر مایا ''اور دس آ دمیوں کو بلالو۔'' اس طرح

### باب: لهن اور دوسري (بدبودار) تركاريول كابيان (جیسے پیازمولی وغیرہ)

انہوں نے حالیس آ دمیوں کا شار کیا۔ اس کے بعد آ محضرت مل تیزم نے کھانا کھایا، چرآپ مالی این کھڑے ہوئے تو میں ویکھنے لگا کہ کھانے میں

اس بارے میں ابن عمر و الفینان نے ہی اکرم مَثَالِیْنِ سے کراہت نقل کی ہے۔ (۵۳۵) م سمدونے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا کہ حضرت انس بالنید نے کہا میں نے نی كريم مَنْ عَيْمَ كُلِّهِ ن ك بارك ميل كي كت نهيس سا- البته آب مَنْ عَيْمَ نے فرمایا:''جوخص (لہن) کھائے تووہ بماری معجد کے قریب نہ آئے۔''

بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم کو بوٹس نے خبردی ، ان سے ابن شباب نے

ہے چھ بھی کم نہیں ہوا۔

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ ﴿ 2/2/7 ﴾ كمانے كآوابواتسام كايان

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَطَاءً بيان كيا ، ان عطاء في بيان كيا كه حضرت جابر بن عبدالله ولأنهُ كهت أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمُ قَالَ: صَحْمَ مَن النَّيْ مِلْكُمُ قَالَ: صَحْمَ مَن النَّيْ مُلْكُمُ قَالَ: صَحْمَ مَن النَّيْ مُلْكُمُ قَالَ: صَحْمَ عَن النَّي مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ قَالَ: عَلْمُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَاللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَاللَهُ عَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ كُلِهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَا عَلَا عَلَهُ عَل

تشويج: اگرلسن يا پياز يكا كركهانى جائے جبكه اس ميں بوندر بتو كوئى حرج نبيں ہے جيسا كدابودا و دكى روايت ميں ہے۔

بَابُ الْكَبَاثِ وَهُوَ تُمَرُ باب: كباث كابيان اوروه بيلو كور خت كالحجل الْأَدَاك الْكَبَاثِ الْكَبَاثِ الْأَدَاك

٥٤٥٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۴۵۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا،ان سے بوس نے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھابو ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ: أُخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سلمه نے خردی، کہا: مجھے حضرت جاہر بن عبدالله والله الله الله الله علیہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مَا اللہ اللہ اللہ ان پر تھے، ہم پیلو عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ الظُّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: ((عَلَيْكُمْ توژر ہے تھے۔ آنخضرت مَلَاثِيْزَم نے فرمایا:'' جوخوب کالا مووہ تو ژو کیونکہ بِالْأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطُبُ)). فَقِيْلَ: أَكُنْتَ وه زیاده لذیذ موتا ہے۔' حضرت جابر ڈاٹٹنٹ نے عرض کیا: آپ نے بحریاں تَرْعَى إِلْغَنَمَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا چانی ہیں؟ آ مخضرت مَالَيْظِ نے فرمایا: "بان! اور کوئی نبی ایسانہیں گزرا جسنے بریاں نہ چرائی ہوں۔" رَعَاهَا)). [راجع: ٣٤٠٦]

تشوج: اس میں بڑی بڑی عکمتیں تھیں ، جیسے پنجبری کی دجہ سے غرور نہ آنا ، ول میں شفقت پیدا ہونا ، بکریاں چرا کر آ دمیوں کی قیادت کرنے کی لیافت پیدا کرنا۔ در حقیقت ہرنبی درسول آئی امت کارا کی ہوتا ہے اورامت بمز لہ کریوں کے ان کی رعیت ہوتی ہے۔ اس لئے پیمٹیل بیان کی گئے۔

# باب: کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کابیان

(۵۳۵۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، انہوں نے بیٹر بن یسار سے، ان سے سوید بن نعمان نے، کہا ہم رسول کریم مُثَالِّیْمُ کے ساتھ خیبرروانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صہبا پر پہنچ تو آنخضرت مُثَالِیْمُ نے کھانا طلب فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوااور کوئی چیز نہیں لائی گئی، پھر ہم نے کھانا کھایا اور آنخضور مُثَالِیْمُ کلی کرے نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ہم نے کھایا اور آنخضور مُثَالِیْمُ کلی کرے نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ہم نے کھایا کو ہم کی کی۔

بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعُدَ الطَّعَامِ ٥٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

#### کھانے کے آواب واقسام کابیان ♦€(153/7)≥♦ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

٥٤٥٥ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قَالَ: (۵۳۵۵) یکی نے بیان کیا کہ میں نے بشرے سنا، انہوں نے بیان کیا ہم حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّكُمْ ے سوید و اللفظ نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مَاليَّيْزُم کے ساتھ خيبر کی طرف نکلے جب ہم مقام صہبار پنچے ۔ کی نے کہا: یہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى: دوری پر ہے تو آنخضرت مَالَّةَ يُرِّم نے کھانا طلب فرماياليكن ستو كے سوا اور وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا كوكى چيزنبيس لاكى كى - بم نے اسے آپ مَاليَّيْمُ كے ساتھ كھايا چرآپ نے أَتِيَ إِلَّا بِسَوِيْقِ فَلُكُنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضونہیں کیا اور سفیان نے کہا گویا کہتم ہیہ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلَّى بِنَا حدیث یجیٰ ہی سے س رہے ہو۔ الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ

تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى. [راجع: ٢٠٩]

# بَابُ لَعُقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبُلُ أَنْ تُمُسَحَ بِالمِنْدِيلِ

حإثنا ٥٤٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۴۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا،ان سے عمروبن دینارنے ،ان سے عطاء نے اوران سے حضرت ابن سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَن عباس وللتَّفَيُّنا في بيان كياكه نبي كريم مَاليَّيْظِ في فرمايا: ' جب كونَ شخص كهانا ابن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُمْ ۚ قَالَ: ((إِذَا أَكُلَّ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلُعَقَهَا أَوْ کھائے توہاتھ چائے یاکسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ یو تخھے۔''

باب: رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو

(كدكياايي چيزكھانے سے وضوثوث جاتا ہے؟) توانہوں نے كہا كنہيں۔

يُلُعِقَهَا)). [مسلم: ٥٢٩٤ ابن ماجه: ٣٢٦٩]

تشویج: یبال رومال سے مرادوہ کپڑا ہے جو کھانے کے بعد ہاتھ کی چکنائی دور کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں جاٹ کر اس رو مال سے ہاتھ صاف کرنے کا تھم دیا۔ اگر چہ صدیث میں صاف طور پر لفظ رو مال نہیں ہے گر امام بخاری موہنید نے حدیث کے دوسرے طریق ك طرف اشاره كياب جے مسلم نے تكالا ب-جس كالفاظ بيل كد: "فلا يمسح يده بالمنديل" ليخى باتھوں كورومال سے يو مجتنے سے پہلے میاٹ کرصاف کرلے۔

#### **باب**:رومال كابيان

### بَابُ الْمِنْدِيْلِ تشويج: جس سے کھانا کھاکر ہاتھ یو فیصتے ہیں۔

النَّارُ فَقَالَ: لَا قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ لَا

(۵۳۵۷) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا مجھ سے محد بن ملیے نے ٥٤٥٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِيْ بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے ، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ والنفؤ انے كرسعيد بن حارث نے جابر والنفؤ سے عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الی چیز کے (کھانے کے بعد ) جوآگ پر کھی ہووضو کے متعلق پوچھا: عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ

کھانے کے آ داب داقسام کابیان

نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيْلًا فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلَّا أَكُفَّنَا

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّيْ وَلَا نَتُوَضًّأ.

[ابن ماجه: ٣٢٨٢]

بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ؟

٥٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَئَكُمْ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتُهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طُيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّع

وَلَا مُستَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَّا)). [طرفه في: ٥٤٥٩][ابوداود: ٩٣٨٤، ترمذي: ٥٦ ٣٤٤١ ابن ماجه: ٣٢٨٤

٥٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ

عَنْ خَالِدِ بن مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَ النَّبِيُّ مُلْنَظِيمٌ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةُ: إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ا كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلَا مَكُفُورٍ)) وَقَالَ مَرَّةُ: ((لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلَا مُوَدَّع وَلَا مُسْتَغْنَى رَبِّنَا)). [راجع: ٥٤٥٨]

نی کریم منافیظ کے زمانہ میں ہمیں اس طرح کا کھانا (جو یکا ہوا ہوتا) بہت کم میسرآتا تھااوراگرمیسرآ بھی جاتاتھا توسوائے ہماری ہتھیلیوں، بازوؤں اور پاؤل کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا (اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کرکے ) نماز پڑھ لیتے تھے اور وضوبیں کرتے تھے۔

# **باب**: کھانا کھانے کے بعد کیادعا پڑھنی جا ہیے؟

(۵۳۵۸) بم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا بم سے سفیان نے بیان کیاان ے تورنے ،ان ہے خالد بن معدان نے اوران سے حضرت ابوا مامہ ڈائٹنڈ ن كرنى كريم مَن يَنْ أَم كم سامنے سے جب كھانا اللهاياجا تا تو آپ مَن الله الله عليه دعا پڑھتے :''تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ پا کیزہ برکت والی،ہم اس کھانے کاحق پوری طرح ادانہ کر کے اوریہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں كياكيا ب(اورياس ليحكها تاكه)اس بمكوب يرواي كاخيال نه ہو،اے ہمارے رب!"

(۵۳۵۹) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ، ان سے تور بن بزید نے بیان کیا ،ان سے خالد بن معدان نے اوران سے حضرت ابوا مامہ میں تنے کہ نی کریم منافظ جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آتخضرت مَنْ الله المار مترخوان الهات تويدعا برص نا مام تعريفيس اس الله کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سراب کیا ہم اس کھانے کا حق بوری طرح ادا نہ کر سکے ورنہ ہم اس نعت کے مکر نہیں ہیں۔''اورایک مرتبہ فرمایا:''تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہارے رب!اس کا ہم حق ادانہیں کر سکے اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا

تشويج: وورى روايات كى بناپريدها بھى مسنون ب: "اكْحَمْدُلِلهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَفَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-" ووري كُركهاني يَ. و اللفظول مين ال كودعاوين حاسي: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمًا رَزَقْتُهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ."

باب: خادم کوبھی ساتھ میں کھانا کھلانا مناسب ہے

ہے۔(بیاس لیے کہا تا کہ)اس ہے ہمیں بے نیازی کا خیال نہ ہو۔اے

بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ ٤٦٠ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٣٦٠) بم مع فض بن عمر في بيان كيا، كها بم مع شعبه في بيان كيا،

# كِتَابُ الْأَضْعِمَةِ كَابُ الْأَضْعِمَةِ كَابُ الْأَضْعِمَةِ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

شُغبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ زِیَادِ، سَمِعْتُ أَبَا ان ہے محد نے، وہ زیاد کے صاحبزاد ہے ہیں، کہا کہ ہیں نے حضرت ابو هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ مُشْخَمُ قَالَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَکُمُ جریه رُبِی اللَّهُ اِن سَان ہے نبی کریم نے فرمایا: 'جبتم میں ہے کی محض کا خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ یُجُلِسُهُ مَعَهُ فَلْیُنَاوِلُهُ فادم اس کا کھانالاے تواگروہ اے اپنے ساتھ نہیں بھا سکتا تو کم ایک اُکلَةً أَوْ اُکلَتَیْنِ أَوْ لُقُمَتَیْنِ فَإِنّهُ وَلِی یا دولقہ اس کھانے میں ہے اے کھلادے (کیونکہ) اس نے (پیات حرّهُ وَعِلاَجَهُ)). [راجع: ۲۰۵۷]

بَابٌ: أَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثلُ باب: شكر گزار كھانے والا (ثواب ميس) صابر

روزہ دار کی طرح ہے

اس مسئلہ میں حضرت ابو ہریرہ رہائٹیؤنے ایک حدیث نبی کریم منافیظ سے روایت کی سر

ردایت کی ہے۔ **باب**: کسی شخص کی کھانے کی دعوت ہواور

دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ طفیلی ہو جائے تو اجازت لینے کے لیے وہ کہے کہ یہ بھی میرے ساتھ آگیا ہے اور حضرت انس بڑاٹنڈز نے کہا: جبتم کسی ایسے مسلمان کے گھر جاؤ (جوابیے دین و مال میں ) غلط کا موں سے بدنام

نه ہوتواس کا کھانا کھا وَاوراس کا پاُنی ہو۔

(۱۲ ۲۵) ہم سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے، ان سے شقیق نے اور ان سے ابواسامہ انصاری رڈی نیڈ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصارے ایک سے بیان کیا اور جماعت انصارے ایک سے بی ابور سے سان کیا کہ جماعت انصارے ایک سے بی ابور سے سے شہور سے ۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت یج کرتا تھا۔ وہ سحا بی کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آخضرت مَلِ اللہ ہے جہوہ مبارک سے فاقد کا اندازہ لگالیا۔ چنا نچوہ اپنے آ دمیوں کا گوشت فروش غلام کے پاس کے اور کہا: میرے لیے پانچ آ دمیوں کا کھانا تیارکردو۔ میں حضور اکرم مَلِ اللہ ہے کہا تا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی النی وجوت دوں گا۔ فیلام نے کھانا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی النی وجوت دوں گا۔ فیلام نے کھانا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی النی وجوت دوں گا۔ فیلام نے کھانا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی وجوت دوں گا۔ فیلام نے کھانا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی وجوت دوں گا۔ فیلام نے کھانا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی وجوت دوں گا۔ فیلام نے کھانا تیارکردیا۔ اس کے بعد ابوشعیب رڈی وجوت کی دوست میں گے اور آپ می بی گھرت میں گے اور آپ میان کیا کہانے کی دوست کی دوست میں گے اور آپ می بی گھرت میں گھرت میں گھرت کیا در آپ میان گھرت کی دوست کی دوست کی دوست میں گھرت میں گھرت میں گھرت کیا در آپ میان گھرت کی دوست کی دوست کی دوست میں گھرت میں گھرت کی دوست کی دوست

دى -ان كيساته ايك اورصاحب بهى حلنے لكي تو آ مخضرت مَاليَّنِمُ ني

الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُمُّا.

بَابُ الرَّجُلِ يُدُعَى

إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مُعِيَ. وَقَالَ أَنسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

28. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُمَنَّى الأَنْصَارِيُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكَنِّى أَبُا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَامٌ فَأَتَى النَّبِي مُ النَّيِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَامٌ لَحَامٌ فَأَتَى النَّبِي مُ النَّي عُلَامِهِ اللَّحْامِ النَّبِي مُ النَّي اللَّهُ أَلَى عُلَامِهِ اللَّحَامِ فَقَالَ: اصْنَعُ لِيْ طَعَامًا يَكُنِي خَمْسَةً فَصَنَعَ لَهُ أَدْعُو النَّبِي مُ اللَّهُ أَنَاهُ فَذَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ تَبِعَنَا فَإِنْ طُعَلَى النَّي مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كهانے كة داب واقسام كابيان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ <>€(156/7)≥</><>

فرمایا:"اے ابوشعیب! بیصاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اگرتم حیا ہوتو شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهُ)). قَالَ: لَا انہیں بھی اجازت دے دوادر اگر جا ہوتو جھوڑ دو۔ ' انہوں نے عرض کیا: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. [راجع: ٢٠٨١]

نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔

تشویج: گراس طرح برکسی کے گھر پلے جانا یا کسی کواپے ساتھ میں لے جانا جائز نہیں ہے، کوئی مخلص دوست ہوتو بات الگ ہے۔

باب : شام کا کھانا حاضر ہوتو نماز کے لیے جلدی نہ بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعُجُلُ عَنْ عَشَاءِ هِ -

٥٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ (٥٣٦٢) م سابويمان نے بيان كيا، كها بم كوشعيب نے جروى، أبيس ز ہری نے اورلیف بیان کیا ، کہا انہوں نے کہ مجھے سے پوٹس نے بیان کیا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛حَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ،انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ ڈالٹھُؤ نے خبر عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ دی، انہیں ان کے والدعمروبن امید نے خبردی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَهُ الله مَنْ النيْمُ اسين باتھ سے بری کے شانے کا گوشت کاف کاف کر کھار ب أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمْ أَيَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ تھے، پھرآپ مَا اللہ اللہ كونماز كے ليے بلايا كيا تو آپ مَا لين اُم كوشت اور شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے ، چھوڑ کر کھڑے ہوگئے اور نماز وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

یر هائی اوراس نماز کے لیے نیاوضونہیں کیا۔ وَلَمْ يَتُوضًا أَ. [راجع: ٢٠٨] (۵۳۲۳) ہم ہے معلی بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم ہے وہیب ٥٤٦٣ حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَنْسِ تے بیان کیا ،ان سے ابوب نے ،ان سے ابوقلا یہ نے اور آن سے الس بن ما لك طالفين في بيان كياكه في كريم مَنْ يَيْمُ في فرمايا "جب رات كا كهانا ابْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مَكْنَاكُمْ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ

سامنے رکھ دیا گیا ہوا ورنماز بھی کھڑی ہوگئ ہوتو پہلے کھانا کھاؤ۔'' الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بالْعَشَاءِ)). اورالوب سےروایت ہے،ان سے نافع نے ،ان سے حضرت ابن عمر رفاقتہا وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

نے اوران سے نبی کریم مَثَاثِیْنِم نے اسی کےمطابق۔ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ أَنْحُوَّهُ. [راجع: ٦٧٣]

(۵۲۲۳) اورالوب سے روایت ہے، ان سے نافع نے کہ حفرت ابن ٥٤٦٤ وَعَنْ أَيُوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عمر ڈالٹھٹنا نے ایک مرتبدرات کا کھانا کھایا اوراش وقت آپ امام کی قر اُت أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةً الْإِمَامِ.

س رہے تھے۔ [راجع: ٦٧٣]

تشويع: معلوم مواكه كهانا اور جماعت بردوحاضر مون تو كهانا كهالينامقدم بورنددل اس كي طرف لاكارب كار

٥٤٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: (۵۴۷۵) ہم سے محد بن يوسف في بيان كيا، كہا ہم سے سفيان في بيان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ کیا ،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اوران سے

بَابُ قَوْل اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمٍّ قَالَ: ((إِذَا أُقِيْمَتِ حضرت عائشہ ولی نجائے کہ نبی کریم مَالیّٰتِیمُ نے فرمایا: ''جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہوتو کھانا کھاؤ۔ ' وہیب اور یچیٰ بن سعید الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ)) نے بیان کیا،ان سے بشام نے کہ 'جبرات کا کھانار کھاجا مےے۔'' وَقَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ. [راجع: ٦٧١]

تشوي: العني كهانا سائة جائة يبلكهانا كهاليناجا بيتاكه يعرنماز سكون ساواك جاسك

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

'' پھر جبتم کھانا کھا چکوتو دعوت والے کے گھرے اٹھ کر چلے جاؤ۔''

﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾ [الاحزاب: ٥٣] تشويع: كونكدصاحب خاندكود يكرامور بهي انجام دين موسكت بين كهانا كهان كان يحدان كاوقت لينا خلاف ادب بريال وه أكر بخوشي دوستاند مفتکو کے لئے ازخو درو کنا جاہے توامر دیگرہے۔

٥٤٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (۵۳۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ایعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے صالح حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رفائن نے بیان کیا کہ میں عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ پردہ کے مکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ابی بن کعب دلائٹ بھی مجھ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أَبَيُّ بْنُ ے اس کے بارے میں یو چھا کرتے تھے۔ زینب بنت جمش ڈائٹنا ہے كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ رسول الله مَالِينِ كَل شادى كاموقع تقا-آ تخضرت مَالَيْنِ في ان عناك عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاع مدیند منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور مَالْتَیْمُ نے اوگول کی کھانے کی دعوت کی تھی۔آپ مثل تیٹلم بیٹے ہوئے تھے اورآپ کے ساتھ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَّكُمٌ وَجَلَسَ مَعَهُ لعض اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔اس وقت تک دوسرے لوگ ( کھانے رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُوْلُ ے فارغ ہوگر) جا چکے تھے۔ آخرآ پھی کھڑے ہوگئے اور چلتے رہے۔ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا میں بھی آپ منالٹی کے ساتھ چلٹارہا۔ آپ عائشہ ڈلاٹھا کے حجرے پر پہنچے چرآپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ (بھی جو کھانے کے بعد گھریس بیٹھےرہ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ م عنه عنه ) جا م ع مول م (اس ليه آب م الين الريف الله عنه فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ میں بھی آپ مال فیظم کے ساتھ واپس آپالیکن وہ لوگ اب بھی اس جگہ بیٹے حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا موے تھے۔آپ مَالین کم والی آھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأَنْزِلَ الْحِجَابُ.

[راجع: ٤٧٩١] [مسلم: ٣٥٠٦]

ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔اب وہ لوگ جا چکے تھے۔اس کے بعد

\$ (158/7)

آ تخضرت منافیظ نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لاکا یا اور بردہ کی آیت نازل ہوئی۔

تشوج: سور کا حزاب کا بیشتر حصداییے بی آ داب سے متعلق نازل ہوا ہے جن کا انوظ در کھنا بہت ضروری ہے۔ امام بخاری مُوسَنیه اس صدیث کو یہاں اس غرض سے لائے ہیں کداس میں نقل کردہ آیت میں اللہ تعالی نے کھانے کا ادب بیان فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہوں تواٹھ کر چلے جانا چاہیے، وہیں جے رہنا اور صاحب خانہ کوایڈ ادینا کمناہ ہے۔ (فتح الباری)



تشومیج: عقیقہ وہ قربانی جوساتویں دن بچے کا سرمنڈانے کے وقت کی جاتی ہے۔اکثر علا کے مزد یک بیساتویں دن عقیقہ کے ساتھ بچے کا نام رکھنا ،سر منڈانااوراس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنامتحب ہے۔العقیقة نوزائیدہ بچے کے بال نیزوہ بکری جو پیدائش کے ساتوی ون بال موند ت وقت ذریح کی جائے۔ (مصباح اللغات بس:۵۲۵)

#### باب: اگر نے کے عقیقہ کا ارادہ نہ ہوتو پیدائش کے بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ غَدَاةَ يُوْلَدُ دن ہی اس کا نام رکھنا اور اس کی تحسنیک کرنا جائز ہے

تشوج: البت بوا كر عقيقة كرناست ب فرض نبيل ب- باب منعقد كرنے سامام بخارى بيسية كايى مقصد ب كر عقيقه واجب نبيس بلكه صرف ست ب- لفظ تحنيك حنك اور حنك سے بحر كم عنى چها كرزم بنانا ب- حنك الصبى يج كومهذب بنانا - (مصباح اللغات بس ١٨٠) (۵۴۷۷) مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ہرید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بر رہ نے اور

اسے لے کرنبی کریم مالی فیلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت مالی فیلم نے اس کا نام اہراہیم رکھااور کھورکوایے دندان مبارک سے زم کر کےاسے

چٹایا اور اس کے لیے برکت کی وعا کی پھر مجھے دے دیا۔ بدابوموی فالنفذ

تشويع: پيدائش كے بعد بى بحيكونى كريم مُن اليظم ك خدمت من لايا كيا تھا۔اى سے بابكامطلب تابت موا۔امام ابن حبان مياسة نے ان كانام مجی صحاب میں شار کیا ہے کو نکہ اس نے نبی کریم مُؤاتیز م کود یکھا مگر آ ب ہے روایت نہیں گ۔

٥٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخيى ﴿ (٥٣٦٨) تم عصدون بيان كيا، كبابم سے يحيٰ في بيان كيا، ان عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتِي سے شام نے ،ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ وَاللَّافِينَا نے بیان کیا کہ نبی کریم مَا اللہ کم کی خدمت میں ایک نومواود بچدا یا گیا تا کہ آب اس کی تحسیک کردیں اس بچے نے آپ ملی الی کے اور بیناب

لِمَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ ٥٤٦٧ حَدَّثِنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ ، وَاَلَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ان سے ابوموک مٹائنڈ نے بیان کیا کمیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ مُلْكَئِمٌ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوْسَى. [طرفه في:٦١٩٨] کے سب سے بنے لڑکے تھے۔

النَّبِيُّ مُلْكُمُّ بِصَبِي يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ

الْمَاءَ. [راجع: ٢٢٢]

كرديا،آب فاس برياني بهاديا\_

تشوج: بچے بعدولا دت فورا ہی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے تحسیک فرمائی یعنی مجور کانکزااپنے دہان مبارک میں نرم کر کے بیچ کو چٹا دیا۔ ای بے باب کامضمون ثابت ہوا۔ عقیقہ کاارادہ نہ ہوتو پیدا ہوتے ہی ختنہ و تحسیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہوتو بیا عمال بروز عقیقہ ہی کئے جا کین۔

٥٤٦٩ عددً تَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: (٥٣٦٩) بم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے حد تَنَا اللهِ أَسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ بیان کیا، کہا ہم سے بشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے

أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَحْرِ أَنَّهَا حَمَلَتْ اوران عصرت اساء بنت الى بكر ولي النَّه عبال كيا كه حضرت عبدالله بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ بَن زبير ولي النَّيْرُ مَدين ان كيبيك مِن تقدانهوں نے كہا كه پھر مِن مَنْ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ بَن زبير ولي النَّهُ مَد مِن ان كي بيك مِن تقدانهوں نے كہا كه پھر مِن

وَّأَنَّا مُتِيمٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ فَبَاءً (جب جرت کے لیے) نکی تو وقت ولا وت قریب تھا۔ مدید منورہ پی کی کر فَوَلَدْتُ بِقْبَاءِ ثُمَّ أَتَیْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ مِلْ ﷺ میں نے پہلی منزل قبامیں کی اور پہیں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ میں نبی فَوَضَعْتُهُ فِیْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةِ فَمَضَعَهَا کریم مَالِیْظِم کی خدمت میں بچے کو لے کرحاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود

فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةِ فَمَضَغَهَا مَرِيمُ مَلْقَيْرُ كَى خدمت مِن بِحِكُو لِيَرَحاضر مولى اوراس آپ كى كود ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ مِن ركه ديا ـ آبخضرت مَالْقَيْرُ نَ مُجورطلب فرما كى اوراس چبايا اور بِح جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِيَّامُ ثُمَّ حَنَّكُهُ كَمْ مِن مِن اِينا تَعُوكُ وَال ديا ـ چناني بِهلى چيز جواس بچ كے پيٹ مِن كَلُ

بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوَّلَ وورسول الله مَالَيْتِمْ كاتفوك مبارك تقا پر آپ نے مجورے تحسنيك كى مَوْلُودِ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا اوراس كے ليے بركت كى وعافر مائى سيسب سے پہلا بچ تقاجواسلام ميں شديندًا لِأَنْهُمْ فِيْلَ لَهُمْ إِنَّ الْبَهُودَ قَذ (ججرت كے بعد مدين منوره ميں) پيدا ہوا۔ صحاب كرام ثَمَا لَمُنْمُ الله سے بہت

شَدِيْدًا لِأَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُوْلَدُ لَكُمْ. [راجع: ٣٩٠٩]

خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ کھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے تم (مسلیانوں) پر جادو کردیا ہے۔اس کیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا

ں ہوگا۔

قشوج: پہلی حدیث مجمل تھی وہی واقعہ اس میں مفصل بیان کیا گیا ہے وہ بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹھ جو بعد میں ایک نہایت ہی جلیل القدر بزرگ علیا مارا عبد ہوئے میبودیوں کی اس بکواس نے پچھے مسلمانوں کورنج بھی تھا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوشی میں اس زور بے نغر ہ تجمیر بلند کیا کہ سارا مدید کورخ اٹھا۔ (ویکمورشرح دحیدی)

٥٤٧٠ - حَدَّثَنَا مَطُوبُ بْنُ الْفَضْل، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاسِ مِعْ اللهِ بَنُ الْمَاسِ مِعْ اللهِ بِنُ الْمَاسِ مِعْ اللهِ بِنُ الْمِي عِبدالله بن عون فضر دى ، أنهيل الس بن بيرين في اوران بي عَوْنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ الْمَاسِ بَنِ مَالِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ رکھااورابوطلحہ ڈانٹنڈ نے کھانا کھایا۔اس کے بعدانہوں نے ان کے ساتھ ہم هُوَ أَسْكُنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ

فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: بسری کی پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا: بیچے کو فن کردو صبح ہوئی

توابوطلحه والنفيُّ رسول الله مَاليَّيْمِ كي خدمت مين حاضر بوع اورآب مَاليَّيْمِ مَ وَارُوا الصَّبَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْلِئَكُمُ ۖ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَعْرَسْتُمُ كوواقعه كى اطلاع دى \_ آتخضرت مَا يَعْفِر في دريافت فرمايا: "كمتم في رات

م بسرى بھى كى تقى؟" انہول نے عرض كيانى مال، آنخضرت مَالْيَعْيَمُ نے اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا)) فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ: احْفَظْهُ دعا کی:''اےاللہ!ان دونوں کو برکت عطا فرما۔'' پھران کے یہاں ایک

حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا فَأْتَى بِهِ النَّبِيَّ مُلْكُلًّا بجه بيدا مواتو مجمد سے ابوطلحه رفائقند نے کہا: اسے حفاظت کے ساتھ نبی مَلَاثِیْرَام کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچہ بی اکرم مُٹائیٹی کی خدمت میں لائے وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ

اورام سليم وللنفيان في بجدك ساته يحم محبوري بيجيس ، آنخضرت مَالْفِيْلِ في فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوْا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا

يج كوليا اور دريافت فرمايا: "اس كيساته كوئى چيز بھى ہے؟" لوگوں نے النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا کہا: جی ہاں، مجوریں ہیں۔آپ ملائیز منے اسے لے کر چبایا اور پھراہے فِيْ فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَاللَّهِ. ایے منہ میں ہے نکال کر بچہ کے منہ میں دکھ دیا اور اس سے بیچے کی تحسنیک [راجع: ١٣٠١][مسلم: ٥٥٥٤] .

كى اوراس كانام عبدالله ركها\_ تشوي ال مديث يه مي باب كامضمون بخو في ثابت موكيا - نيز صبر وشكر كالبهترين شره بهي ثابت موا يحسنيك كم معني يجهي كزر يك مي معزت

البطلحة والينين كابيمرن والابچدا بوعسرنا مي تفاجس سے ني كريم من ينتيم مزاحاً فرمايا كرتے بتھ: ((يا اَبَا عُمَيْدٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْدُ)) اے ابوعسرا تو نے جو چڑیا پال رکھی ہے وہ کس حال میں ہے۔اس حدیث سے بیزکلتا ہے کہ ابوطلحہ ڈلائٹٹوئٹ نے بچہ کاعقیقنہیں کیا اور سیجے کاای دن نام رکھ لیا \_معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنامتحب ہے، کچھواجب نہیں۔ (مترجم وحیدی)

ہم سے محد بن تی نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن عدی نے بیان کیا وانہوں نے حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَنس ابن عون سے ، انہوں نے محمد بن سیرین سے ، وہ حضرت انس ر ڈاٹنڈ سے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے اس حدیث کو (مثل سابق) پورے طور پر وَسَاقَ الْحَديثَ

بیان کیا۔ باب: عقیقہ کے دن مجے کے بال مونڈ نا ( باختنہ کرنا)

(ا۵۴۷) م سے ابولعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے بیان كيا،ان سے ايوب تختيانى نے،ان سے محد بن سيرين نے،ان سے سلمان بن عامر ر النفذ (صحابی ) نے بیان کیا کہ بچہ کاعقیقہ کرنا جا ہے۔اور حجاج بن منهال نے کہا،ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، کہا: ہم کوالوب ختیانی،

# بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيْقَةِ

٥٤٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ ابْن عَامِر قَالَ: مَعَ الْغُلَام عَقِيْقَةٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّاتُ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ

قادہ، ہشام بن حسان اور حبیب بن شہیدان حاروں نے خبر دی ، انہیں محمد

بن سیرین نے اور انہیں سلمان بن عامر طالعہ نے نبی کریم مَالیونی سے۔

اور کی لوگوں نے بیان کیا ،ان سے عاصم بن سلیمان اور ہشام بن حسان

نے،ان سے هصه بنت سيرين نے،ان سے دباب بنت صليع نے،ان

ے سلمان بن عامر نے اور انہوں نے مرفوعا نبی کریم مَالَّیْتِمْ سے روایت کیا

ہاوراس کی روایت بزید بن ابراہیم تستری نے کی ،ان مے محد بن سیرین

نے اوران سے سلمان بن عامر نے اپنا قول (موقو فا)غیرمرفوع ذکر کیا۔

عقيقه كيمسائل كابيان

وَحَبِيْبٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْنَظِيمٌ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهَشَّام عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ ۗ وَرَوَى يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابن سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ. [طرفه في:

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

۲۷۶ و المبوداود: ۲۸۳۹؛ این ماجه: ۲۱۶۶

٥٤٧٢ وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِيُرِيْنَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ يَقُولُ: ((مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهُرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا

(۵/2/۲) اوراضغ بن فرج نے بیان کیا کہ مجھے ابن وہب نے خبر دی ، انہیں جربر بن حازم نے، انہیں ابوب ختیانی نے، انہیں محد بن سرین نے كه بم سے حضرت سلمان بن عامر الفسي والتن نے بیان کیا، کہا كہ میں نے رسول كريم مَا النَّالِم عسنا، آپ مَالنَّيْمُ في فرمايا: "الرك ك ساتهداس كا عقیقہ لگا ہوا ہے،اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرواوراس سے بال دوركروك (سرمند ادوياختنه كرو) وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى)). ۔ تشویج: مختلف سندوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ سلمان بن عامر والفونو کی روایت جے حماد بن زیڈنے موقو فانقل کیا ہے اسے حماد بن سلمہ نے حرفو غا

روایت کیا ہے۔حماد بن سلمہ میں پیض لوگوں نے کلام کیا ہے گیرا کثر نے ان کوثقہ بھی کہا ہے ۔حسن اور قیاد ہ نے اس حدیث کی رو سے یہ کہا ہے کہ لڑکے کاعقیقہ کرنا چاہیےاورلز کی کاعقیقہ ضروری نہیں۔ ( گمران کا یہ تول ضعف ہلاکی کا بھی عقیقہ سنت ہے۔اگرعقیقہ میں ادٹ گائے وغیرہ ذیج کرے تو جمہور کے نزد یک بدورست ہے۔ شرح وحیدی)

ہم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا، كہا ہم سے قريش بن الس نے بیان کیا، کہاان سے حبیب بن شہید نے بیان کیا کہ مجھے محد بن سیرین نے تھم دیا کہ میں حسن بھری مُراتَّة سے پوچھوں کہ انہوں نے عقیقہ کی حدیث سس سے سن ہے۔ میں نے ان سے بوجھا تو انہوں نے کہا: سمرہ بن

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ: أَمَرَنِي ابْنُ سِيْرِيْنُ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب . إزاجع ١٥٤٧١٠٠ إترمذي: ١٨٢م؛

تشویج: عقیقسنت ہے جو بچیکی ولا دت کے ساتویں دن ہونا جا ہے بچہ ہوتو دو بکرے اوراگر بچی ہوتو ایک بکرامسنون ہے۔ ساتویں دن نہ ہو سکے تو بطور قضا جب تونیق موکرنا درست ہے۔عقیقہ کا گوشت تقسیم کرنا یا یکا کرخود کھانا ، دوست واحباب اورغر با کو کھلانا مناسب ہے۔ باتی اور باتیں جواس سلسله کی مشہور ہیں سب بے ثبوت میں ۔عقیقہ کے جانور کے لئے قربانی جیسی شرا مُطنبیں ہیں۔ واللہ اعلمہ ۔ -

جندب رالننه، سے ٹی ہے۔ جندب رسی عنہ سے می ہے۔

« امام بخاری بینید نے حضرت سمرہ بن جندب والفنو کی حدیث سے اس حدیث کی طرفت اشارہ فرمایا سے جے اصحاب سن نے سمرہ والفنو ہی سے روایت کیاہے کہ براز کااپنے عقیقہ میں گروی ہاس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کی جائے اس کا سرمبندایا جائے اس کا نام رکھا جائے۔

بَابُ الْفَرَع

**باب** فرع کے بیان میں

تشوج: فرع اونی کا پہلا بچہ جا ہلیت کے زمانہ میں مشرک لوگ اس کواپے بتوں کے سامنے کا شنے ۔ اسلام کے زمانہ میں بیرہم ای طرح قائم رہی مگر اے اللہ کے نام پر ذبح کرنے گئے پھریدسم موتوف اورمنسوخ کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے۔ سندمیں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک عجیب مبارک شخص گزرے ہیں۔اہلحدیث کے پیثواادھرفقہا کے بھی امام ہیں اور گہتے ہیں کہ فقہ میں انام ابوصٰیفہ بھینیا کے شاگر دبھی ہیں ادھرحضرات صوفیہ کے راہ نما بوے اولیائے اللہ میں بھی گئے جاتے ہیں۔الی جامعیت کے مخض اس امت میں بہت کم گزرے میں جواہلحدیث اور فقہا اور صوفیا تتيوں ميں مقتدااور پيشوا گنے جا کيں۔ايک پيعبدالله بن مبارک دوسرے سفيان توری تيسرے وکيع بن جرات تھے جو تھامام<sup>س</sup>ن بصري جيسيا ۔

اولنك آبائي فجنني بمثلهم الله اذا جمعتنا با جرير المجامع الراز)

٥٤٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ (٥٣٤٣) بم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالله بن مبارک نے خبر

دی، کہا ہم کومعمر نے خبر دی، کہا مجھے زہری نے بیان کیا، انہیں ابن میتب • عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن في اور انهيل حضرت ابو بريه ولَا تَعْفَظُ في كريم مَا اليَّيْمُ في عن ماياً ''(اسلام میں ) فرع اور عتر ہنہیں ہیں۔'' فرع (اونٹن کے ) سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جے (جاہلیت میں ) لوگ اپنے بتوں کے لیے ذکح كرتے تھے اور عتير ہ كور جب ميں ذبح كيا جاتا تھا۔

وَالْعَتِيْرَةُ فِيْ رَجَبٍ. [طرفه في: ٥٤٧٤] رمسلم: ٥١١٦؛ ابوداود: ٢٨٣١؛ ترمذي: ١٥١٢؛

قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ

النَّبِيِّ مُشْكِمٌ قَالَ: ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً))

وَالْفَرَعُ أُوَّلُ النَّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ

نسائی: ٤٢٣٣، ٢٣٤؛ ابن ماجه، ٣١٦٨]

بَابُ الْعَتِيْرَةِ

تشوجے: عوام جہلامسلمانوں میں اب تک بیر سم ماہ رجب میں کونڈ سے جرنے کی رسم کے نام سے جاری ہے۔ رجب کے آخری عشرہ میں بعض جگہ بوے ہی اہتمام سے یکونڈ سے بھرنے کا تبوار منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے کھڑے بیر کی نیاز بتلاتے اور اسے کھڑے ہی کھڑے کھاتے ہیں۔ بیجملہ محدثات بدعات صلاله ہیں۔اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کوالی خرافات سے بیجنے کی ہدایت بخشے ۔ رَّسِق

#### باب عتر ہے کے بیان میں

تشویج: ماه رجب میں جابلیت والے قربانی کیا کرتے تھے،ای کا نام انہوں نے عمیر ورکھاتھا۔اسلام نے ایسی غلط رسوم کوجن کا تعلق شرک سے تھا يمرخم كرديا\_لفظ عمر وباب ضرب يضرب سے ہم كمعنى ذرح كرنے كے ہيں \_ (مصباح اللغات)

( ۲۵ م ۵ م م على بن عبدالله مدين في بيان كيا، كما بم سيسفيان بن سُفْيَانُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عيين في بيان كيا ، ان عن ربرى في بيان كيا ، كها بم الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّا فَالَ: في بيان كيا اوران عصرت ابو مريره والنفوا في كريم مَا أَيْنِا في فرمایا: '' فرع اورعتیره ( اسلام میں ) نہیں ہیں۔'' بیان کیا که'' فرع'' سب سے پہلے بیچ کو کہتے تھے جوان کے یہاں (اونٹی سے) پیدا ہوتا تھا، اے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور''عتیر ہ'' وہ قربانی

٥٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً)). وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجِبِ. [راجع: ٥٤٧٣]

. **..** 

جے وہ رجب میں کرتے تھے (اور وہ اس کی کھال درخت پر ڈال

ية)\_

تشویج: یون تسصدقه خیرات، قربانی ہرونت جائز ہے مگر ذی الحجہ کے ملاوہ کسی اور مہینہ کی قیدلگا کرکوئی قربانی یا خیرات کرنا ایسے کاموں کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی اصل نہیں ہے۔ نمت مالیخہ ہے۔

حَاثَمَه ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

حمد وصلوۃ کے بعد محض اللہ پاک کے فضل وکرم اور فدائیان اسلام کی پر خلوص دعاؤں کے نتیجہ میں آج اس پارے کی تسوید سے فراغت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری قلمی لغزشوں کومعاف فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو قبول فرما کر جملہ معاونین کرام و شاکفین عظام اور برادران اسلام کے لئے ذریعہ برکات وارین بنائے۔ جودورونز دیک علاقوں سے محیل صحیح بخاری مترجم اردو کے لئے پر خلوص دعاؤاں سے مجھانا چیز کی ہمت افزائی فرمار ہے ہیں۔

یااللہ! جس طرح تونے یہاں تک کی منزلیں میرے لئے آسان فرمائی ہیں ای طرح بقایا آٹھ پاروں کی اشاعت بھی آسان فرمانا اور مجھ کوتو فیق و یہجے کے کہ تیری اور تیرے مبیب منافیظ کی عین رضا کے مطابق میں اس خدمت کو انجام دے سکوں یا اللہ! میرے اساتذہ کرام و جملہ معاونین عظام اور آل اولا دیج تیں مید خدمت قبول فرما اور ہم سب کوقیا مت کے دن ور باررسالت مآب منافیظ میں جمع فرما ، آپ کے دست مبارک ہے آب کوٹر نصیب فرمانا اور اس خدمت عظیٰ کوہم سب کے لئے باعث نجات بنا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَ عَلَى حَبِيْبِكَ خَبْرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ آمين يَارَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔

راقم: محمد دا وُدراز ولدعبدالله السّلقُ معيدا بلحديث نمبر ١٣١٢ اجميري كيث وبلي نمبر ٢ بهارت (ربيج الاول سنه ١٣٩٥هـ)

• •

· · · · · ·

# كِتَابُ النّبَائِحِ وَالصّيْرِ كِتَابُ النّبَائِحِ وَالصّيْرِ فبجه اور شكار كِ مسائل كابيان في فبجه اور شكار كي مسائل كابيان

### [بَابُ] التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

#### باب: شكار يربسم الله يرهنا

اوراللدتعالی نے سورہ ماکدہ میں فرمایا: "تم پرمردارکا کھانا حرام کیا گیا ہے"

"پستم اعتراض کرنے والے کا فروں سے ندڈ رواور مجھ سے ڈرو۔"
اوراللدتعالی کا اس سورہ ماکدہ میں فرمان: "اے ایمان والو! اللہ تعالی تنہیں
کچھشکارد کھلا کرآ زمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنے
میس گے۔" اور حضرت ابن عباس ڈاٹھ نہنانے کہا کہ "اَلْعَفُو دُ" سے مراد
سے ملال وحرام سے متعلق عہد و پیان "اِلَّا مَا یُتلی عَلَیْکُمْ" سے
سور، مردار، خون وغیرہ مراد ہے۔ "ینجرِ مَنْکُمْ" باعث بے "شَنان"
کے معنی عداوت وشمی "الْمُنْحَنِقَةُ" جس جانورکا گلا گھونٹ کر ماردیا گیا ہو
اس سے وہ مرگیا ہو "الْمُنَر دِیّة "جو پہاڑ سے پھل کرگر پڑے اور اس
السے دہ مرکیا ہو "الْمُنَر دِیّة "جو پہاڑ سے پھل کرگر پڑے اور مرجائے۔
"النَّطِیْحَة " جس کو کی جانور نے سینگ سے ماردیا ہو۔ پس اگرتم اسے دم
ہلاتے ہوئے یا آ کھ گھماتے ہوئے یا وُتو ذری کر کے کھالو کیونکہ بیاس کے

تشوج: اصل میں لفظ ذبائے ذبیحہ کی جمع ہے ذبیحہ وہ جانور جو ذرج کیا جائے اور صیداس جانور کو جوشکار کیا جائے آیت: ﴿ الاَّ مَا ذَكَيْتُم ﴾ میں ذبیحہ مراو ہے۔ حضرت ابن عباس زمان ہوں کو ابن ابی حاتم نے وصل کیا ہے۔ العقود سورة ما کدہ میں ہے یعنی ﴿ اَوْ فُوْ ا بِالْعُقُوْدِ ﴾ اللہ کے عہدو پیان پورے کرو۔ آیت واحادیث کی بنا پر ذرج کے وقت بسم اللہ پڑھنا حلت کی شرط ہے آگر عمد ابسم اللہ نذبر حاتو وہ جانور مردار ہوگا۔ دوسرے کتے سے غیر مسلم کا چھوڑ اہوا کا یا غیرسد حالیا ہوا کی امراد ہے۔

٥٤٧٥ ـ حَدَّنَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا زَكَرِيًّا (٥٣٤٥) مم سے ابوليم فضل بن دكين نے بيان كيا، كها بم سے زكريا بن عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنِ زَاكُمُهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ذبیحاورشکارےمسائل کابیان

نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم مَنَالَیْنِ ہے بے بر کے تیریالکڑی یا گز ہے

شکار کے بارے میں یو چھا تو آ ہے مَنَاتِیْنَمْ نے فرمایا:'' اگراس کی نوک شکار

کولگ جائے تو کھالولیکن اگراس کی عرض کی طرف ہے شکار کو لگے تو وہ نہ

کھاؤ کیونکہ و موقوذہ ہے۔ ''اور میں نے آپ مُلَّاتِيْزَم سے کتے کے شکار کے

بارے میں سوال کیا تو آپ مُؤاثِیم نے فرمایا " جے وہ تمہارے لیے رکھے

(لعنی وہ خود نہ کھائے ) اسے کھالو کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا۔ یہ بھی ذیح.

كرناب اورا كرتم اينے كتے ياكتوں كے ساتھ كوئى دوسراكتا بھى يا واور تمهيں

اندیشہ ہو کہ تبہارے کتے نے شکاراس دوسرے کے ساتھ مکڑا ہوگا اور کتا

شكاركومار چكا موتوايا شكارنه كهاؤ كيونكمتم في الله كانام (بسم الله يرهكر)

ایے کتے پرلیاتھادوسرے کتے پرنہیں لیاتھا۔''

كِتَابُ الذَّبَانِحِ وَالصَّيْدِ **♦**€ 166/7 **≥**₹

> النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ

> وَقِيْدٌ)) وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: ((مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ فَإِنَّ أَخُذَ الْكَلْب

> ذَكَاةٌ فَإِنْ وَجَدُتَ مَعَ كُلُبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيْتَ أَنْ يَكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدُ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا ذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ))

> [راجع: ١٧٥] [مسلم: ٤٩٧٧؛ ترمذي: ١٤٧١؛ نسائی: ۲۷۵، ٤۲۸۰، ۲۸۵، ۴۳۱۹؛ اس

تشويع: يدعدى عرب كمشهور في حاتم كے بيٹے ميں جومسلمان مو كے تو يدعديث ان لوگول كى دليل ہے جوبسم الله يرد صفي كومات كى دليل كہتے ميں ـ حافظ ابن حجر مجينية نے كہا كه باز اورشكر بے اور جمله شكارى پرندول كالبھى وہى حكم ہے جو كتے كاحكم ہےان كالبھى شكار كھانا ورست ہے جب بسم الله پڑھ كران كوشكار يرجهورُ اجائے معدى اينے باپ كي طرح تنى تنصكاني طويل عمريائي \_

# بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

باب: بے یر کے تیر یعنی لکڑی گز وغیرہ سے شکار كرنے كابيان

اور حضرت ابن عمر ذات فنانے غلے ہے مرجانے والے شکار کے متعلق کہا کہ وہ بھی موقو ذہ (وہ بوجھ کے دباؤے مراہواہے جوحرام ہے) اور سالم، قاسم، عجابد ابراہیم ،عطاء اورحسن بقری بیشینم نے اس کو مروہ رکھا ہے اورحسن بصری ٹرمینید گاؤں اور شہروں میں غلے جلانے کو مروہ سجھتے تصاوران کے

وَإِبْرَاهِيْمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَكُرِهُ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَلَا سواد دسری جگہوں (میدان، جنگل وغیرہ) میں کوئی مضبا لَقة نہیں سمجھتے تھے۔ يَرَى بَأْسًا فِيْمَا سِوَاهُ.

تشويج: غله بازی شکار کرنے کا پرانا طریقہ ہے گراس سے اگر ستی میں غلہ بازی کی جائے تو بہت سے نقصانات کا بھی خطرہ ہے۔ لہذا ہستی کے اندر غلیل بازی کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے ہاں جنگلوں میں اس سے شکار کرنا معیوب نہیں ہے۔

٥٤٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٣٤٦) بم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا، كہا بم سے شعبہ نے بيان شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ كياءان ععبدالله بن الى سفر نه ، ان عضى نه ، كما مين ف حضرت قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ عرى بن حاتم رَكَانَتُ عناءانهوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَثَافِيّ الله مَثَافِيّ الله مَثَافِيّةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ

الْمَوْقُوذَةُ وَكُرِهِهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ

<\$€(167/7)≥\$

ہے بے بر کے تیریالکڑی گزے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ مُلَاثِيْمُ نے فرایا:"جبتم اس کی نوک سے شکارکو مارلوتو اسے کھاؤلیکن اگراس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مرجائے تو وہ موقو ذہ (مردار ) ہےات نہ کھاؤ۔'' میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتا بھی (شکار کے لیے) دوڑاتا ہوں؟ آپ مَاليَّيْظِ نے فرمايا: "جبتم اپنے كتے پربسم الله برحكر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو'' میں نے پوچھا اوراگروہ کتا شكار ميں سے كھالے؟ آپ مَنْ النَّيْزُمْ نے فرمایا: '' پھرنہ كھا َوَ كيونكہ وہ شكاراس نے تبہارے لیے نہیں پکڑا تھا، صرف اینے لیے پکڑا تھا۔'' میں نے یو چھا: میں بعض وقت اپنا کتا حجھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی

إراجع: ١٧٥

رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُنَّمُ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذًا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْدٌ فَلَا تَأْكُلُ)) فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِيْ؟ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلُّ)). قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ قَالَ: ((فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)). قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلَبَى فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْنَا آخَرَ. قَالَ: ((لَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلُبكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ)). ياتا مون؟ آپ مَنْ فَيْزُمْ نِهُ فرمايا: " پھر (اس شكاركو) نه كھاؤ كيونكه تم نے

تشویج: ناره ، بونلیل میں رکھ کر بھیکا جاتا ہے جوا بے بوجہ سے جانور کو مارتا اوروہ کوشت کو چیرتانمیں ہے۔مولا تا وحید الزمال میتانیا نے بندوق کا مارا ہوا شکار حلال کہا ہے کیونکہ بندوق کی گو لی گوشت کو چیر کرا ندر تھس جاتی ہے۔ جمہور علما کا فتو کی یہی ہے کہ جب دوسرا کتا اس میں شریک ہوجائے تو اس كا كهانا درست نبيس ب\_ بهت على بندوق كا شكار، جب كدووذ كس يبلي مرجائ استحلال نبيس جائة \_احتياط اى يس ب- والله اعلم بالصو اب

# بَابٌ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: ((كُلُ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ)). قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلُنَّ)). قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: ((كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ)). [راجع: ١٧٥] [مسلم:

٤٩٧٢؛ ابوداود: ٢٨٤٧؛ ترمذي: ١٤٦٥؛ نسائي:

# باب: جب بر کے تیرے یا لکڑی کے عرض سے شکار ماراجائے تواس کا حکم ہے؟

بم الله صرف اینے کتے پر پڑھی ہے، دوسرے پرنہیں پڑھی ہے۔'

(۵۳۷۷) م سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان وری نے بیان کیا،ان سے منصور بن معتمر نے ،ان سے ابرا ہیم تحقی نے ،ان سے ہام بن حارث نے اور ان سے عدی بن حاتم رہافنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ہم سکھائے ہوئے کتے (شکار پر) چھوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''جوشکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ۔'' میں ن عرض كيا: أكرچه كت شكاركو مار والين - آمخضرت مَالَيْنَام فرمايا: "(بان!)اگرچه ماروالین " بین نے عرض کیا: ہم بے پر کے تیریالکڑی ے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''اگران کی دھارا سکوزخی کرے بھاڑ ڈ الے تو کھاؤکیکن اگران *کے عرض سے شکار* مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ'' (وہ

۲۲۷۱، ۲۲۷۸، ۴۳۱۶؛ ابن ماجه: ۲۲۱۵ مردار ہے)۔

قتشوجے: ' جمہورعلاً کا فتو کی اس حدیث پر ہے اورا بوشعبہ والی حدیث جے ابودا ؤ دیے روایت کیا، وہ ضعیف ہے اور بیعدی ڈٹاٹٹٹؤ کی حدیث قوی ہے۔ اس پڑعمل کرنا اولی ہے۔ حصرت عدی ڈٹاٹٹٹؤ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح سخاوت میں مشہور ہیں۔ یہ فتح بکد کے سال مسلمان ہوئے اور بیا پنی قوم سمیت اسلام پر ٹابت قدم رہے اور عراق کی فتو حات میں شریک رہے بھر حضرت علی ڈٹاٹٹٹؤ کے ساتھ رہے اور ۱۸ سال کی عمریائی۔ (فتح الباری)

### بَابُ صَيْدِ الْقُوْس

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدْ أَوْ رِجْلٌ فَلَا يَأْكُلُ الَّذِيْ بَانَ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلِ مِنْ آلِ عَبْدِاللَّهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوْهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوْهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ وَكُلُوهُ.

#### باب: تیرکمان سے شکارکرنے کابیان

حسن بھری اور ابراہیم نحفی میشنیانے کہا: جب کی شخص نے ہم اللہ کہہ کرتیر
یا تلوار سے شکار کو مارا اور اس کی وجہ سے شکار کا ہاتھ یا پاؤں جدا ہوگیا تو جو
صہ جدا ہوگیا وہ نہ کھا واور باتی کھالواور ابراہیم نحفی میشنیہ نے کہا: جب شکار
کی گردن پر یا اس کے درمیان میں ماروتو کھا سکتے ہواور اعمش نے زید سے
روایت کیا کہ حضر سے عبداللہ بن مسعود روائی کی آل کے ایک شخص سے ایک
نیل گائے بھڑک گئی تو حضر سے عبداللہ روائی نیف نہیں حکم دیا کہ جہاں ممکن
ہوسکے وہیں اسے زخم لگا کیں (اور کہا کہ) گورخر کا جو حصہ (مارتے وقت)
کٹ کر گر گیا ہوا سے مجھوڑ دواور باتی کھا سکتے ہو۔

تشوی**ج**: اس کئے کہ وہ کٹ کرگرنے والاحصەزندہ جانورہے جدا کردیا گیااور دومری حدیث میں ہے کہ جوعضوزندہ جانورہے کاٹ لیا جائے وہ عضو مردارہے تواس کا کھانا بھی حرام ہے۔

(۸۷۸) ہم سے عبداللہ بن برید مقری نے بیان کیا ، کہا ہم سے حیوة بن شری نے بیان کیا ، کہا ہم سے حیوة بن شری نے بیان کیا ، کہا بجھے ربید بن بریدوشقی نے جردی ، انہیں ابو ادر لیں عائد اللہ خولائی نے ، انہیں حضرت ابو تعلبہ حشی رفیاتی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا : اے اللہ کے بی ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہے ہیں ، تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا کتے ہیں ؟ اور ہم ایسی زمین میں رہے ہیں جہال شکار بہت ہوتا ہے ۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے ہے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے ہے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے ہو اس میں سے کس کا کھانا میر سے لیے جا کر ہے ۔ آپ مالی نیز اس کے علاوہ فرمایا: '' ہم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا تو اگر تہمیں اس کے علاوہ فرمایا: '' ہم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا تو اگر تہمیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن مل سے تو اس میں نہ کھاؤ ۔ لیکن تہمیں کوئی دو سرابرتن نہ ملے تو کوئی اور برتن مل سے تو اس میں نہ کھاؤ ۔ لیکن تہمیں کوئی دو سرابرتن نہ ملے تو اس میں کھا سکتے ہواور جو شکارتم اپنی تیر کمان ان کے برتن کو خوب دھوکر اس میں کھا سکتے ہواور جو شکارتم اپنی تیر کمان ان کے برتن کو خوب دھوکر اس میں کھا سکتے ہواور جو شکارتم اپنی تیر کمان ان کے برتن کو خوب دھوکر اس میں کھا سکتے ہواور جو شکارتم اپنی تیر کمان

٨٧٤ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ وَعَنُوتُهُ وَاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ وَعَنُوتُهُ وَالْحَشْنِي وَمَنِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدَّمَشْقِي ﴾ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِي الْحَقْلَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِي الْحَقَلَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْل الْكِتَابِ أَفْلُ الْمَيْدَ بَيْ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ بَيْ اللَّهِ الْمَيْدِ وَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

ذیجداورشکار کے ممائل کابیان

كِتَابُ الذَّهَائِحِ وَالصَّيْدِ

ہے کرواور (تیر بھینکتے وقت )اللہ کا نام لیا ہوتو (اس کا شکار ) کھا سکتے ہو اور جوشکارتم نے غیرسدھائے ہوئے کتے سے کیا ہواورشکارخود ذرج کیا ہو

باب: انكلى سے چھوٹے چھوٹے سنگ ريزے اور

تواہے کھاسکتے ہو۔''

[طرفاه فِي: ٥٤٨٨، ٥٤٩٦] [مسلم: ٩٨٣؛ ابوداود: ٢٨٥٥؛ ترمذي: ٨٥٦٠؛ نسنائي: ٢٧٧؛

الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ

بِكُلْبِكَ غَيْرٍ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)).

ابن ماجه: ٣٢٠٧]

تشویج: اگر بغیر سکھلایا ہوا کتا کوئی شکارتمہارے پاس لائے بشرطیکہ وہ شکار زندہ تم کوئل جائے اورتم اسے خود ذی کروتو وہ تمہارے لئے طال ہے ورنه حلال نہیں اور غیر مسلموں کے برتنوں میں آگر کھانا ہی پڑے وان کوخوب دھوکریا ک صاف کرلینا نشروری ہے تب وہ برتن مسلمانوں کے استعال کے لئے جائز ہوسکتا ہے ورندان ئے برتنوں کا کام میں لا ناجائز نہیں ہے۔

# بَابُ الْخَذُفِ وَالْبُنُدُقَةِ

٥٤٧٩ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

غلے مارنا

(9 40 ) ہم سے بوسف بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیج اور بزید بن ہارون نے بیان کیا اورالفاظ حدیث بزید کے ہیں ،ان سے ہمس بن حسن نے ، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ،حضرت عبداللہ بن مغفل واللفظ نے ایک شخص کو کنکری چھینکتے دیکھا تو فرمایا: کنگری نہ چھینکو کیونکہ رسول اللہ مَالَّالَّةِ عَلَمْ نے کنکری چھیننے ہے منع فرمایا ہے یا (انہوں نے بیان کیا کہ) آنحضرت مَالَّ الْمِیْرَا ككرى يهيكنے و پندنيس كرتے تصاوركها: "اس سے نه شكار كيا جاسكتا ہے اورند دشمن كوكو كى نقصان يبنچايا جاسكتا ہے،البته بير بھى كسى كادانت تو ژويتى ہے اور آ کھ چھوڑ دیتی ہے۔''اس کے بعد بھی انہوں نے اس مخف کو كنكريا بيسكت ويكها توكها كه مين رسول الله مَالَيْدَيْمُ كى حديث حمهين سنا ر باہوں کہ آپ نے کنگری چھینکنے ہے منع فر مایا ، یا کنگری چھینکنے کو ناپسند کیا اور تم اب بھی تھینے جارہے ہو، میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔

وَكِيْعٌ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيْدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكِكُمُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَٰيٰدٌ وَلَا يُنْكُأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)) ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ: لَهُ أَحَدُّثُكَ عَنْ رَسُول اللَّهِ مَلْكُمُّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ. ـأَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ ـ وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لَا أُكَمُّكَ

كَذَا وَكَذَا. [راجع: ٤٨٤١] [مسلم: ٥٠٥٠

تشويج: اس حديث سے ظاہر ہوگيا كرحديث برچلنا اور حديث كرسا منا پلى رائے قياس كوچھوڑ تا ايمان كا تقاضا ہے۔ اور يبي صراط متنقيم ب الله ای برقائم و دائم ر کھے اور اس راہ حدیث برموت نصیب کرے ۔ (میں حافظ صاحب فرماتے ہیں:

"وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذالك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فانه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه-" (فتح البارى جلد٩ صفحه٧٥)

لیتنی اس سے ان لوگوں سے ترک سلام و کلام جائز ثابت ہوا جوسنت کی مخالفت کریں اوریڈ کمل اس حدیث کے خلاف نہ ہوگا جس میں تین ون سے زیاد و ترک کلام کی مخالفت آئی ہے۔اس لئے کہ وہ اپنے نفس کے لئے ہے اور بیرمجبت سنت نبوی فداہ روحی کے لئے۔ بچ ہے یہی وہ صراط متنقیم ہے جس سے اللہ سلے گا جیسا کہ طحطا وی نے مفصل بیان فر مایا ہے:

"فان قلت ما وقوفك على انك على صراط مستقيم وكل واحد من هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذلك للادعاء والتثبت باستعمالهم الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلماء اهل الحديث الذين جمعوا صحاح الحديث في امور رسول الله الله وافعاله وحركاته وسكناته واحوال الصحابة والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان مثل الامام بخارى ومسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل الشرق والغرب على صحة ما أوردوه في كتبهم من امور النبي من المور النبي من الذين هم هم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل واقتفى اثرهم واهتدى بسيرهم في الاصول والفروع فيحكم بانه من الذين هم هم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل المميز بين من هو على الصراط المستقيم وبين من هو على السبيل الذي على يمينه وشماله."

(طحطاری حاشیة در مختار مطبوعة بولاق فی قاهرة ، جلد ٤ کتاب الذبائح ، ص : ١٦٥)

اگرتو کج کہ تجھے اپناصراط متنقیم پر ہونا کیے معلوم ہوا حالا نکدان تمام فرقوں ہیں ہرا یک یمی دعویٰ کرتا ہے توہیں جواب دوں گا کہ میصرف دعویٰ کر لینے اورا ہے وہم و گمان کوسند بنا لینے ہے تابت نہیں ہوسکتا بلکداس پر وہ ہے جوعلم منقول حاصل کر ہے اس فن کے باہر علمائے المجدیث ہے جن پر رگوں نے محابہ پر رگوں نے محابہ پر رگوں نے محابہ پر رگوں نے محابہ کرام انصار وہ باجرین دی گئی کئی حالات جمع کئے ، جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی جیسے کہ امام بخاری و امام سلم وغیرہ ہیں جو تقد لوگ تھے کرام انصار وہ باجرین دی گئی کے والا ت جمع کئے ، جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی جیسے کہ امام بخاری و امام سلم وغیرہ ہیں جو تقد لوگ تھے اور شہور تھے ، جن بزرگوں کی وارد کی ہوئی مرفوع و موقوف احادیث کی صحت پر کل علائے مشرق و مخربہ شفق ہیں ۔ اس نقل کے بعدد یکھا جائے گا کہ ان محدثین کرام کے طریقہ کو مضبوط تھا منے والا اور ان کی پوری پوری اتباع کرنے والا اور تمام کلی و جزئی چھوٹے بڑے کا موں میں ان کی روش پر چانے والا کون ہے ۔ اب جوفرقہ اس طریقہ پر ہوگا۔ (یعنی احادیث رسول پر بطریق صحابہ بلاقید نہ ہے عمل کرنے والا ) اس کی نبست تھم کیا جائے گا کہ بہی کون ہے ۔ اب جوفرقہ اس طریقہ پر ہے ہی بہی وہ اصول ہے جوتر و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور یہی وہ کوئی ہے جو صراط متنقیم پر ہیں ہمیں ہمیز کردیتی ہو تھی ہواں کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور یہی وہ کسوئی ہے جو صراط متنقیم پر ہی ہی ہمیز کردیتی ہے۔

بَابُ مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٥٤٨٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ

ابْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُكْتَكُمُّ قَالَ: ((مَّنِ اقْتَنَى كُلُبًا لَيْسَ بِكُلُبٍ مَاشِيَةٍ أَوُ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرُاطَانِ)).

اطرفاه في:٥٤٨١، ٥٤٨٦]

٥٤٨١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

باب: اس کے بیان میں جس نے ایسا کتا پالا جونہ شکار کے لیے ہواور نہ مولیثی کی حفاظت کے لیے

(۵۴۸۰) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزید بن مسلم نے بیان کیا، ان سے عبدالعزید بن مسلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈائٹ کا سے سنا کہ نبی کریم مُناٹٹ کے فرمایا: ''جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مولیث کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے تو روز انہ اس کی نیکیوں میں سے دو قیراط کی کمی ہوجاتی ہے۔''

(۵۳۸۱) مم سے می بن ابراہیم نے بیان کیا، کہامم سے حظلہ بن ابی

www.KitaboSunnat.com

17)

كِتَابُ الذَّبَائِمِ وَالصَّيْدِ

رَحِنْ اللَّهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سَالِمًا سَفَيان نے بیان کیا، کہا میں نے سام سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں يَقُولُ: فَحَرْتَ عَبِدَاللّٰدِ بِنَ عُمْرَ يَقُولُ: فَحَرْتَ عَبِدَاللّٰدِ بِنَ عُمْرُ فَيُظْهُمُ سَصَاء انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نجی مَدَّ تُنْ اللّٰہُ عَمْدَ اللّٰهِ بَنَ عُمْرَ يَقُولُ: فَحَرْتَ عَبِدَاللّٰدِ بِنَ عُمْرُ فَيُظْهُمُ اللّٰهِ بِنَ عُمْرَ يَقُولُ: فَحَرْتَ عَبِدَاللّٰدِ بِنَ عُمْرَ اللّٰهِ بَنَ عُمْرَ يَقُولُ: فَحَرْتَ عَبِدَاللّٰدِ بِنَ عَمْرُ اللّٰهُ اللّٰهِ بَنَ عُمْرَ يَقُولُ: فَحَرْتَ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ عَمْرَ يَقُولُ: فَرَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ بَنْ عُمْرَ يَقُولُ: كُلُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ

٥٤٨٠][مسلم: ٤٠٢٧؛ نسائي: ٤٢٩٥]

تشویج: کھین کی حفاظت کرنے والا کتا بھی ای میں داخل ہے یعنی اس میں گذاہیں ہے۔

٥٤٨٢ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (٥٣٨٢) بم سع عبدالله بن يوسف نے بيان كيا، كها بم سع امام مالك حَدَّنَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخْرَدى، أنبيس نافع نے اوران سے حضرت عبدالله بن عمر وَ اللَّهُ اللهُ بيان كيا كه رسول الله مَالِيَّةُ مِنْ فَاطَت يا شكارى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِيَةً ( (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا كيا كه رسول الله مَالِيَّةُ مِنْ فَرمايا: "جس نے مویش كى حفاظت يا شكارى

قال: قال رسول اللهِ مع على المن العتنى كلبا على الدر مون الله على الدر مون الله على الله على المعاطف المسلولي ا إِلَّا كُلُبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا لِنَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ عَرْضَ كَسواكن اوروجه سے تناپالا اس كو اب سےروز اندوقيراط كى كى كُلُّ يَوْمٍ قِيْرًا طَانِ)). [زاجع: ٤٨٠] [مسلم: هوجاتی ہے۔''

77.3]

بَابٌ: إِذَا أَكُلُ الْكُلُبُ بِالْبِ: جب كَمَاشُكَار مِين عَيْ وَوَكُمَا لِيُواسَ كَاكِيا

تعلم ہے؟ لَّ لَهُمْ قُلُ اور اللہ نے سور وَ مائدہ میں فرمایا: ''آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز کھانی د

اوراللہ نے سورہ ما کدہ میں فرمایا: آپ سے پوپھتے ہیں کہ لیا چیز کھائی ہمارے لیے طال کی گئی ہے، آپ کہہ دیں کہتم پرکل پاکیزہ جانور کھانے طال ہیں اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کوں اور جانوروں کا شکار بھی جوشکار پرچیوڑے جاتے ہیں۔ تم انہیں اس طریقہ پر سکھاتے ہوجس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا سو کھاؤاس شکار کو جسے (شکاری جانوریا کتا) تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اللہ کے قول: ''بیٹک اللہ جلد حساب کرویتا ہے'' تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اللہ کے قول: ''بیٹک اللہ جلد حساب کرویتا ہے'' کئی ۔ ابن عباس ڈاٹٹ نے کہا: اگر کتے نے شکار کا گوشت خود بھی کھالیا تو اس نے شکار کوروکا ہے اور اللہ تعالی کا ای سورت میں اس نے خود اپنے لیے فرکار کوروکا ہے اور اللہ تعالی کا ای سورت میں فرمانا: '' تم آئیس سکھاتے ہو اس میں سے جواللہ نے تہمیں سکھایا ہے'' اس لیے ایسے کتے کو پیٹا جائے گا اس میں سے جواللہ نے تہمیں سکھایا ہے'' اس لیے ایسے کتے کو پیٹا جائے گا

اور سکھایا جاتار ہے گا، یہاں تک کہ شکار میں سے وہ کھانے کی عادت چھوڑ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسُأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّيِنْ ﴾ [المائدة: ٤] إلَى قَوْلِهِ: ﴿ سَوِيْعُ

عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿ لَتُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ فَيُضْرَبُ وَيُعَلَّمُ حَتَّى يَتُرُكَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ عَطَاءً: إِنْ شَربَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ.

الْحِسَابِ﴾ ﴿الْجَتَرَحُوا﴾ اكْتَسَبُوا وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ: إِنْ أَكُلَ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ

<\$€(172/7)≥

دے۔ایسے شکار کوابن عمر وُکانِیما مکروہ سجھتے تھے اور عطاءنے کہا: اگر صرف شكار كاخون في ليا مواوراس كا كوشت نه كھايا موتوتم كھا سكتے ہو\_

تشويج: عطاه كاقول بحي احتياط كے خلاف ہے لہذااليے شكارے بھي پر بيز مناسب ہے۔

٥٤٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ

قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ:

((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ

اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكُلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ

إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تُأْكُلُ)). [راجع: ١٧٥][مسلم:

٤٩٧٣ ابوداود: ٢٨٤٨؛ ابن ماجه: ٣٢٠٨]

تشويج: بيسدهائي ہوئے كوں ہے متعلق ہے اگروہ شكاركو ماربھی ڈالیں مگرخود کھانے كومند ند ڈالیں تو وہ جانور کھایا جاسكتا ہے مگرا لیے سدھائے موع كتة آج كل عقابير- الا ماشاء الله

بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْن أو ثلاثةً

٥٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ غَدِي بْن حَاتِم عَن

النَّبِي مَا اللَّهِ عَالَ: ((إذَا أَرْسَلْتَ كَلَّبُكَ وَسَمَّيْتَ

فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلُّ وَإِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمُ يُذَّكَّر

اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَلَقَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ

لَا تَلْرِيُ أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ لَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ

(۵۴۸۳) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن فضیل نے بیان کیا،ان سے بیان بن بشرنے،ان سے معنی نے اوران سے حضرت عدى بن حاتم والفيُّؤ في بيان كياكميس في رسول الله مَا الله عَلَيْقِمْ ت. إلى حيها: بم لوگ ان كون سے شكاركرتے ہيں؟ آپ مَنْ النَّامْ نے فرمايا:"اگرتم اين سکھائے ہوئے کو لوشکار کے لیے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیتے ہوتو جو شکار وہ تمہارے لیے بکڑ کرلا ئیں اسے کھاؤ،خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالیں۔ البتة اگر كتاشكاريس سے خود بھى كھالے تواس ميں بيانديشہ ہے كماس نے یہ شکارخوداینے لیے بکڑا تھا اوراً مر دوسرے کتے بھی تمہارے کتوں کے سوا

شكارمين شركب موجا كين تونه كهاؤ."

باب: جب شکار کیا ہوا جا نور شکاری کودویا تین دن کے بعد ملے تو وہ کیا کرے؟

(۳۵۸۴) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت بن یزیدنے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا،ان سے معمی ن ،ان سے عدى بن حاتم رفات نے كه نبى كريم مَنافين نے فر مايا: ' جب تم نے اپنا کیا شکار پر چھوڑ ااور بسم اللہ بھی پڑھی اور کتے نے شکار پکڑا اور اے مارڈ الاتو اے کھاؤ اوراگراس نے خود بھی کھالیا ہوتو تم نہ کھاؤ کیونکہ بیشکاراس نے اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر دوسرے کتے جن پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہوءاس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہوجا کیں اور شکار پکڑ کر مار ڈ الیں تو ایبا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تہمیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے اور اگرتم نے شکار پر تیر مارا پھر وہ شکارتمہیں دویا تین دن بعد ملا اوراس پر

\$€ 173/7 €\$

كِتَابُ الذَّبَاثِحِ وَالصَّيْدِ ذبيحاور فكارك مسائل كابيان فَكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ)). [راجع: تمہارے تیر کے نثان کے سوا کوئی دوسرانثان نہیں تو اپیا شکار کھا وکیکن اگر

وه ياني مين مرحميا موتونه كهاؤ\_" ١٧٥] [مسلم: ٤٩٨١ ، ٤٩٨٦ ؛ ابوداود: ٤٤٨٢؛

ترمذي: ١٤٦٩؛ نسائي: ٤٢٧٤، ٤٢٧٩،

٢٨٦٦، ٢٠٠٩، ٢٣١٠؛ ١٣٤١١بن ماجه: ٣٢١٣]

(۵۴۸۵) اورعبدالاعلى في بيان كيا ،ان سے داؤد بن الى ياسر في ،ان ٥٤٨٥\_ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ سے عامر معنی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم منافذ نے کہ انہوں عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُنَّامٌ: يَرْمِي

الصَّيْدَ فَيَفْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ نے نی کریم من الی کے سے عرض کی کدوہ شکار تیرے مارتے ہیں چردویا تین دن پراہے تلاش کرتے ہیں ، تب وہ مردہ ٔ حال میں ملتا ہے اور اس کے ٔ يَجِدُهُ مَيِّنًا وَفِيْهِ سَهْمُهُ قَالَ: ((يَأْكُلُ إِنْ

اندران كاتير كسامواموتاب- آنخضرت مَاليَّيْمُ في فرمايا: "اكرتوجاب شًاءً)). [راجع:١٧٥] [ابوداود: ٢٨٥٣]

تو کھاسکتاہے۔''

تشويج: بياى صورت ميل كرشكار بدبودارنه بوابوورنه چروه كها نامناسب نبيل بـ بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كُلُبًّا

باب شکاری جب شکار کے ساتھ دوسرا کتا یائے تو وہ کیا کرے؟

(۵۴۸۲) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان كياءان سے عبداللد بن الى السفر نے ،ان سے عام رفعى نے اوران سے حضرت عدى بن حاتم والنفيظ في بيان كيا كهيس في عرض كيا: يارسول الله!

یں (شکار کے لیے ) اپنا کا چھوڑتے وقت ہم اللہ پڑھ لیتا مول ۔ آپ مَالَيْتِمُ فِي مِلا " جب كاجهورت وقت بهم الله يرهايا مواور محروه كناشكار يكرك مارؤ الاوخود بحى كعالية الياشكار ندكهاؤ كيونكه بيشكار اس فودای لیے کراہے۔ "میں فے کہا کہ میں کا شکار پرچھوڑ تا ہوں لیکن اس کے ساتھ دوسرا کتابھی مجھے لماہے اور مجھے بیمعلوم نہیں کہ س نے

شكار كراب؟ آپ مَالْيَيْم نفرمايا:"اياشكارنه كهاؤ كونكم في اسيغ كة يربىم الله يرهى بدوسر عكة ينبيس يرهى 'اوريس في آب مَا الله يَا ے بے پر کے تیر یا کری سے شکار کا حکم پوچھا تو آپ طالی اے فرمایا: "اگرشکارلوک کی دھارے مراہوتو کھالیکن اگرتونے اس کی چوڑ ائی ہے

اے مارائے والیا شکار ہو جھے مراہے، پس اسے نہ کھا۔''

٥٤٨٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيُّ بْن حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!

إِنِّي أَرْسِلُ كَلْبِي وَأَسَمِّي فَقَالَ النَّبِيُّ مَكْكُمُ : ((إِذَا أَرْسَلُتَ كُلُبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) قُلْتُ: إِنِّي أَرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ

سَمَّيْتَ عَلَى كُلِّيكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذًا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلُّ وَإِذَا أَصَيْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْدٌ فَلَا تُأْكُلُ)). [راجع:١٧٥]

لَا أَدْرِيْ أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ: ((لَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا

كِتَابُ الذَّهَاثِعِ وَالصَّيْدِ 174/7 ﴿ 174/7 ﴿ السَّائِ مَاللَّ كَالِيال

تشویج: وه موتوز ، مردار بے مزیر تفصلات پہلے گرر چی ہیں۔ حضرت حافظ صاحب فرمائے ہیں: "وفیه تحریم اکل الصید الذی اکل الکلب منه ولو کان الکلب معلماء" (فتح الباری) اگر چیسرهایا بواکتائی کول نه بوجب وه شکار کھا احرام بوجاتا ہے۔ لفظ کلبك كی اضافت سے سدهایا بواکتا نزیدنا پیچنا جائز ثابت بوتا ہے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَيَّدِ باب: شكاركر نے كوبطورمشغله اختياركرنا

تشوج: اسباب کولاکر امام الجعبدین نے بیٹابت فرمایا ہے کہ شکارکر نامباح ہے اور اس پر انفاق ہے گرجو تصن کھیل و تفریح کے لئے شکار کرے اور فراکض اسلامیہ سے عافل ہوجائے وہ فرموم ہے:" اخرج الترمذی من حدیث ابن عباس رفعه من سکن البادیة جفا و من اتبع الصید غفل۔" یعنی جوجنگل میں رہاای میں تحق آجاتی ہے وہ جوشکار کے پیچھے لگاوہ عافل ہوجاتا ہے گریہ قاعدہ کلینیں ہے کیونکہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے پس فرائض کارہا حاس عالم کے مظاہر میں بھی صوفی کا مقصد ہے بہی شارع کا ایماء ہے۔

٥٤٨٧ - حُدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (٥٣٨٥) بم ع محد بن سلام ني بيان كيا، كها مجه محد بن ففيل في خردي، ان سے بیان بن بشرنے ،ان سے عام قعمی نے اوران سے حضرت عدی فُضَيْلِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٌّ سَأَلْتُ بن حاتم رُفائِنْ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَیْنِمْ سے بوجھا: ہم اس رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ قوم میں سکونت رکھتے ہیں جوان کول سے شکار کرتی ہے۔آپ مَلَا يُنْفِرُ نے فرمایا " ببتم اپناسکھایا ہوا کتا حجھوڑ واوراس پراللّٰد کا نام لےلوتو اگر وہ کتا الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ مِمَّا تمہارے لیے شکارلایا ہوتو تم اے کھاسکتے ہولیکن اگر کتے نے خود بھی کھالیا أَمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكُلُبُ فَلَا موتو وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکارخود اینے لیے پکڑا تَأْكُلُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ ہاوراگراس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شکار میں شریک ہوجائے تو عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كُلُبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا پھرشكارنه كھاؤ۔'' تَأْكُلُ)). [راجع: ٥٧٠]

(۵۳۸۸) مم سے ابوعاصم نمیل نے بیان کیا ،ان سے حیوہ بن شریح نے ٥٤٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةً بْنِ (دوسری سند) اور امام بخاری بیشانی نے کہا: مجھ سے احمد بن الی رجاء نے شُرَيْح ؛ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ أَبْنُ سُلَيْمَانَ عَن ابْن بیان کیا ،ان سے سلمہ بن سلیمان نے بیان کیا ،ان سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ،ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا کہ میں نے ربیعہ بن برید الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحِ سَمِعْتُ ومشقی سے سنا جہا کہ مجھے ابوادریس عائذ اللہ نے خبر دی ، کہا کہ میں نے رَبَيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ حضرت ابو تعلبه حشن وللفيئ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول إِدْرِيْسَ عَائِذُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ الله مَنْ يَنْكِمْ كَ خدمت مين حاضر موااور عرض كيا: يارسول الله! مم الل كتاب يَقُوْلُ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلَّكُمْ فَقُلْتُ: يَا کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ زمین میں رہتے ہیں ، جہال میں این تیرسے شکار کرتا ہول اور اپنے نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْشِيْ سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کوں سے بھی جو وَأَصِيْدُ بِكُلْبِي الْمُعَلِّمِ وَالَّذِيْ لَيْسُّ مُعَلَّمًا

سدهائے ہوئے نہیں ہوتے تواس میں سے کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے؟ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: آپ مَلْ يَنْ الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله كِتَاب كَ ملك مين ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ رہتے ہواور ان کے برتنوں میں بھی کھاتے ہوتو اگر تہمیں ان کے برتنوں الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ کے سوا دوسرے برتن مل جا کیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤلیکن اگران آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيْهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا کے برتنوں کے سوا دوسر ہے برتن نہلیں تو انہیں دھوکر پھران میں کھا ؤاورتم فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوا فِيْهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ فے شکار کی سرز مین کا ذکر کیا ہے وجوشکارتم اپنے تیرے مارواور تیر چلاتے بِأَرُضٍ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلُبِكَ الْمُعَلَّمَ وقت الله كانام ليا موتوات كهاؤاور جوشكارتم في اليخ سدهائ موك کتے سے کیا ہواوراس پراللہ کا نام لیا ہوتواسے کھاؤ! اور جوشکارتم نے اپنے بغیر فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُّ وَمَا صِدْتَ بِكُلِّيكَ سدهائے کتے ہے کیا ہواوراہے ذ کے بھی خود ہی کیا ہوتواہے بھی کھاؤ۔'' الَّذِيْ لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُ)).

[راجع: ۷۸ ۵]

٥٤٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

(۵۴۸۹) ہم ےمدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے ہشام بن زید نے بیان کیااور شُعْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ ان سے حضرت انس بن مالک دانشہ نے بیان کیا کہ مرافظیمران ( مکہ کے ابْنِ مَالِكِ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قریب ایک مقام ) میں ہم نے ایک فرگوش کو ابھارا لوگ اس کے پیچیے فَسَعَوا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى دوڑے مرنہ پایا، پھر میں اس کے بیچھے نگا اور میں نے اسے پکڑلیا اور اسے أَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِيْ طَلَحَةَ فَبَعَثَ حضرت ابوطلحہ والنفظ کے یاس لایا، انہوں نے نبی کریم مالیفظم کی خدمت بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُنَّةً بِوَرِكَيْهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلُهُ. میں اس کا کو لھااور دونوں رانیں جمیعیں تو آپ مَلَاثِیْمُ نے انہیں قبول فر مایا۔

[راجع: ٢٥٧٢]

تشويج: معلوم بواكة وكوش كهانا ورست باكثر علا كايكي فتوكل بـ ٥٤٩٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ

(۵۳۹۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا جھے سے امام مالک نے بیان كيا،ان عيمر بن عبيداللدك غلام ابونضر في،ان سي ابوقاده والنفظ ك عَنْ أَبِيْ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ غلام نافع نے اور ان سے حضرت ابوقیا دہ دخالی نے کہ وہ رسول الله مالی م نَافِعِ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ کے ساتھ تھے، پھروہ مکہ کے راستہ میں ایک جگہ پراپے بعض ساتھیوں کے مَعَ النَّبِيِّ مُؤْلِثُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْض طَرِيق ساتھ جواحرام باندھے ہوئے تھے پیچےرہ کئے خود ابوقادہ داللہ احرام سے مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُنْخُرِمِيْنَ وَهُوَ نہیں تھے ای عرصہ میں انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور ( اسے شکار کرنے غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا فَاسْتَوَى ۖ كاراده سے )اپ كوڑے پر بیٹ گئے۔اس كے بعدا پ ساتھوں ہے عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ

(جومرم متھ) کوڑا مانگالیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا پھراپنانیز و مانگا سَوْطًا فَأَبُوا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا فَأَخَذَهُ ثُمَّ لیکن اسے بھی اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ خود اٹھایا شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ

\$ (176/7)

أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُنْشَكِمٌ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اورگورَ رَهِمُلَكِهِ أَذْرَكُواْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْشَكِمٌ سَأَلُواْ عَنْ ذَلِكَ لِمِحْلَ فَكَانِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللَّهُ ضمت مِن حاض تَعَالَى)). [راجع: ١٨٢١]

اور گورخر پرحمله کیا اوراہے شکار کرلیا پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے نے کہ کا کہ بعض نے کھانے کے بعد جب وہ رسول الله مثل الله مثل الله کے کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا تھم پوچھا آپ مثل الله کے فرمایا: ''یہ تو ایک کھانا تھا جواللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا تھا۔''

تشويج: حالت اجرام مل كى دومر كاشكاركيا بواجانور كهانا جائز ب\_

٥٤٩١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((هَلُ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟)) [راجع: ١٨٢١]

قشوجے: ان جملہ احادیث کے لانے کا مقصد بیہ تلانا ہے کہ شکارکومشغلہ کے طور پر اختیار کرنا جائز ہے گریہ مشغلہ ایسانہ ہو کہ فرائض اسلامیہ کی ادائیگی میں سستی کرنے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں بیمشغلہ بہتر نہ ہوگا۔

### بَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ بِالبِن السِيان مِين كه بِهارُون بِرشكار كرناجا رَنب

تشویج: اس باب کے لانے ہے امام بخاری مُحِیالیّا کی غرض ہے کہ شکار کے لئے پہاڑوں پر چڑھنا محنت اٹھانا یا گھوڑے کو ہا مک لے جانا جائز اور درست ہے۔

الم ۱۹۹۲) ہم سے یکی بن سلیمان جعثی نے بیان کیا، کہا جھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہیں عمر و نے خبر دی ، ان سے ابونضر نے بیان کیا، ان سے ابو قتادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابوصالے نے کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ ڈگائٹو سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راست میں نبی کریم مُلٹیو کے ساتھ تھا، وہ دوسر نے لوگ تو احرام باند ھے ہوئے سے لیکن میں احرام میں نبیل تھا اور ایک گھوڑ نے پرسوار تھا۔ میں پہاڑوں پر چے کا بڑا عادی تھا پھر اچا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ دیے ہوئے اور کی جود کھا تو ایک گورخر تھا۔ میں نے ان سے کوئی چیز دیکھ دیے ہوئے اور کول نے کہا نہیں معلوم نہیں! میں نے کہا یہ تو گورخر سے ۔ میں اپنا کوڑا بھول گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جوتم نے دیکھا ہے وہی ہے۔ میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا، اس لیے ان سے کہا: جم میراکوڑا دے دوکین انہوں نے کہا: جم اس میں تھا، اس لیے ان سے کہا: جم میراکوڑا دے دوکین انہوں نے کہا: جم اس میں

نَسِيْتُ سَوْطِيْ فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُوْنِيْ سَوْطِيْ

فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ

ضَرَبْتُ فِيْ أَثْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى

عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ. لَهُمْ قُوْمُوْا

فَاحْتَمِلُوا قَالُوا: لَا نَمَسُهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى

جِئْتُهُمْ بِهِ فَأَبَى بَعْضُهُمْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ

فَقُلْتُ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيِّ مُلْثَظِّمُ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِيْ: ((أَبَقِي مَعَكُمُ

مِنْهُ شَيْءٌ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: ((كُلُوا فَهُوَ

طُعُم أَطْعَمَكُمُونُ اللَّهُ)). [راجع: ١٨٢١]

تمہاری کوئی مدنہیں کریں گے (کیونکہ ہم محرم ہیں) میں نے ابر کرخود کوڑا اٹھایا اوراس کے پیچھے سے اسے مارا، وہ وہیں گرگیا پھر میں نے اسے ذرج کیا اوراس نے ہاکہ اب اٹھواورا سے اٹھا وَ، انہوں نے کہا کہ اب اٹھواورا سے اٹھا وَ، انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھو میں گے۔ چنا نچے ہیں ہی اسے اٹھا کر اٹھا وَ، انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھو میں گے۔ چنا نچے ہیں ہی اسے اٹھا کر ان کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کردیا پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں اب تمہارے لیے آخضرت منگا ہے آئے سے دکتے میں آئے خضرت منگا ہے آئے ہے میں کہ کھایا واقعہ بیان کیا۔ آپ منگا ہے نے فر مایا: ''تمہارے پاس اس میں سے پھھا تی واقعہ بیا ہے ۔'' میں نے تم کو کھلایا ہے۔'' کھاؤ کیونکہ یہ ایک کھانا ہے جواللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے۔''

تشوی : حضرت ابوقادہ ڈٹائٹوئا نے اپنے کوشکار کے لئے پہاڑوں پر چڑھنے کامشاق بتایا ہے۔ یہی باب سے مطابقت ہے۔ تو امدوہ لڑکی جوجڑواں پیدا ہو۔ بیامیہ بن خلف کی بیٹی تھی جواپتے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔اس لئے اس کا یہی نام پڑگیا۔

### **باب**:سورهٔ ما ئده کی اس آیت کی تفسیر که

''حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار کھانا۔'' عمر خالتی نے کہا کہ دریا کا شکار دہ ہے جو تدبیر یعنی .

عمر و النافذ نے کہا کہ دریا کا شکار وہ ہے جو تدبیر لینی جال وغیرہ سے شکار کیا جائے اور 'اس کا کھانا' وہ ہے جے پانی نے باہر پھینک دیا ہو۔ ابو بحر و النافذ نے کہا: جو دریا کا جانور مرکر پانی کے اوپر تیرکر آئے وہ حلال ہے۔ ابن عباس فڑا فینان نے کہا: جو دریا کا جانور مرکر پانی کے اوپر تیرکر آئے وہ حلال ہے۔ ابن عباس فڑا فینان نے کہا: ''اس کا کھانا' سے مراد دریا کا مردار ہے، موا ہے اس کے جو بگر گیا ہو۔ بام، جھینگے اور چھلی کو یہودی نہیں کھاتے ،لیکن موا ہے اس کے جو بگر گیا ہو۔ بام، جھینگے اور چھلی کو یہودی نہیں کھاتے ،لیکن ہم (فراغت ہے) کھاتے ہیں اور نبی کریم مُنا فینی کی ضرورت نہیں۔ عطاء نے کہا: ہم دریا کی جانور نہ ہو جہ ہوں کا میری رائے ہے کہا سے ذریح کیا جائے۔ ابن دریا کی پر ندے کے متعلق میری رائے ہے کہا سے ذریح کیا جائے۔ ابن جرت کے کہا: میں نے عطاء بن ابی رباح سے پوچھا: کیا نہروں کا شکار اور سیا ہے گر ہوں کا شکار بھی دریا کی شکار ہے کہاں کا کھانا بغیر ذریح کے سیا ہے گر ہوں کا شکار بھی دریا کی شکار ہے کہاں کا کھانا بغیر ذریک کے جائز ہو؟ کہا: ہاں، پھرانہوں نے (دلیل کے طور پر) سور فیکل کی اس آ یت

### بَابُ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦] وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيْدَ ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦] مَا رَمَى بِهِ. وَقَالَ أَبُوْ بَكْم: الطَّافِيْ حَلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ مَيْتُتُهُ إِلَّا مَا قَدِرْتَ مِنْهَا وَالْجِرِّيْثُ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُوهُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ وَقَالَ أَبُوْ شُرَيْح: صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّحَةً وَقَالَ أَبُوْ شُرَيْح: صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّحَةً وَقَالَ ابْنُ النَّبِيِّ مَثَنِّ فَيَ الْبَحْرِ مَذُبُوحٌ وَقَالَ ابْنُ عَطَاء: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ وَقَالَ ابْنُ عَطَاء: قُلْتُ لِعَطَاء: صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلاتِ جَرَيْح: قُلْتُ لِعَطَاء: صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلاتِ جَرَيْح: قُلْتُ لِعَطَاء: صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلاتِ السَّيْلُ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ تَلَا: هَرَيْكُ وَقَالَ ابْنُ السَّيْلُ أَصَيْدُ بَحْرِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَ تَلَا: هَرَيْكُ أَنُ تَأْكُونُ لَحُمًا طُورًا اللَّهُ وَهَذَا مِلْحُ

١٢] وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُوْدٍ

\$₹(178/7)\$\$

كِلَابِ الْمَاءِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِيْ أَكُلُوا كَ تلاوت كَى: ' يدريا بهت زياده ميشها جاوريد ومرادريا بهت زياده كهارا الضَّفَادِعَ لَأَ طُعْمَنُهُمْ وَلَمْ يَرَالْحَسَنُ جاورتم ان ميں سے برايك سے تازه كوشت (مجھل) كھاتے ہو۔' اور بالسُّلَحْفَاةِ بَأَسُا وَقَالَ اَبْنُ عَبَاسِ: كُلْ مِنْ حَس رُكَالَةُ وريائى كے كے چڑے سے بنى ہوئى زين پرسوار ہوئے اور تعمى طَيْدِ الْبَخْوِ وَإِنْ صَادَهُ نَصْرانِيٌّ أَوْ يَهُوْدِي فَي لَهُ وَي فَي الْمُرِي فَي الْمُرَى حَس بِعُوا كھانے ميں كوئى حرج نہيں تجھے تھے۔ ابن عباس رُكَالُؤنا فَي الْمُرَى حَس بِعرى فَي الْمُرَى حَس بِعرى اللهُ مَا مُولَى مَرج نہيں تجھے تھے۔ ابن عباس رُكَالُؤنا فَي الْمُرَى الْمُولَى مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

کی دھوپ اس پر پڑے تو پھروہ شراب نہیں رہتی۔'' علی کے شراب میں ڈالنے سے وہی اثر ہوتا ہے جوشراب میں نمک ڈالنے سے کیونکہ پھرشراب

امام محتی کا نام عام بن شرصیل بن عبد ابو عمر و شعبی تمیری ہے بثبت و ثقد وامام بزرگ مرتبہ تا بھی ہیں۔ پانچ سوسی ابرکرام ٹی اُلیّن کو دیکھا۔
اڑتا کیس صحابہ ٹی اُلیّن کے احادیث روایت کی ہیں۔ سنہ کا ہ میں پیرا ہوئے اور سنہ کا ہے کہ کیگ میں وفات پائی۔ انام شعبی حضرت امام ابوضیفہ بینائیڈ کے سب سے بڑے استاداور ابرا ہیم نجی کے ہم عصر ہیں۔ امام شعبی ادکام شرعیہ میں قیاس کے قائل نہ تھان کے حکم کا بیام مقاکہ رشتہ واری میں جس کے متعلق ان کو معلوم ہوجاتا کہ وہ قرض دار ہوکر مرے ہیں توان کا قرض خودادا کر دیتے۔ امام شعبی نے بھی اپنے کی غلام ولو نٹری کو ردوکو بنہیں کیا۔ کوفہ کے اکثر علا کے بر ظلاف حضرت عثمان وحضرت علی خواتی ہو ہے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے تھے۔ نتو کی دینے میں نہا بیت محتاط تھے۔ ان سے جو مسلمہ پوچھا کہ المیس کی بارے میں ان کے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تو لا ادری میں نہیں جانتا کہد دیا کرتے۔ اعمش کا بیان ہے کہا کہ ذاک عرس ما شبعد تہ بچھاس شادی میں شرکت کا اتفاق نہیں ہواتھا ایک مرتبہ فراسان کی مہم پر قتیبہ بن مسلم با بھی امیر المجام ہیں کے ساتھ جہاو میں شرکہ بوے اور کار بائے نمایاں انجام دیئے۔ عبد الملک نے امام شعبی بنا کر بھجا تھا۔ ( تذکرہ الحفاظ ، ج الم امیر المجام ہے)

(۵۴۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا ،
ان سے ابن جرت کے نے کہا کہ مجھے عمر و نے خبر دی اور انہوں نے جابر ڈالٹنڈ اسے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبط میں نثر یک تھے، ہمارے امیر اکھیش حضرت ابوعبیدہ ڈالٹنڈ تھے۔ ہم سب بھوک سے بیتاب تھے کہ سمندر نے ایک مردہ مجھلی باہر تھینی ۔ ایسی مجھلی دیکھی نہیں گئی تھی ۔ اسے عزر کہتے

٥٤٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمَّرَ عَلَيْنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّنَا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ فَأَكْلَنَا

مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ صَحَى، ثم نے وہ محصلی بندره دن تک کھائی۔ پھر ابوعبیده والفيد نے اس کی ایک بڈی لے کر ( کھڑی کردی) تو وہ اتن او نچی تھی کہ ایک سوار اس کے پنچے عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. إراجع: ٢٤٨٣ ہے گزر گیا۔

تشريع: يغروه سند ٨ هيس كياكياتها جس بين بحوك كي وجد اوكول ني ين كهاع -اى لئ اس جيش الخبط كهاكيا-

(۵۳۹۳) ہم سےعبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان وری نے خَبردی ،ان سے عمر و بن دینار نے ،انہوں نے جابر بٹالٹنڈ سے سنا ،انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مَلَافِظِ نے تین سوسوار روانہ کیے۔ ہمارے امیر ابو عبيده رالفنظ مص مين قريش عتجارتي قافله كي فقل وحركت برنظر ركفي تقى پھر ( کھاناختم ہوجانے کی وجہ ہے ) ہم سخت بھوک اور فاقہ کی حالت میں تھے۔نوبت یہاں تک پہنچ گئ تھی کہ ہم سلم کے پتے (خبط) کھا کروتت گزارتے تھے۔ای کے اس مہم کا نام " جیش الخبط " پر گیا اور سمندرنے ایک مجھلی باہر ڈال دی۔جس کا نام عبر تھا۔ہم نے اسے آ و ھے مہینہ تک کھایا اور اس کی چربی تیل کے طور پر انسے جسم پر ملی جس سے ہمارےجسم تندرست ہو گئے ۔ بیان کیا کہ پھرابوعبیدہ ڈٹائٹنے نے اس کی ایک پلی کی بڈی لے کر کھڑی کی تو ایک سواراس کے پنیجے سے گزر گیا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب (قیس بن سعد بن عبادہ ڈلھٹنا ) تھے جب ہم بہت زیادہ بھو کے ہوئے تو انہوں نے کیے بعد دیگر تین اونٹ ذبح کردیئے۔ بعد میں

٥٤٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ طَلْحُكُمْ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِب وَأُمِيْرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيْرًا لِقُرَيْشِ فَأْصَابَنَا جُوعٌ شَدِيْدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّي جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْر وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلُحَتْ أَجْسَامُنَا. فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَجْتَهُ وَكَانَ فِيْنَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِر ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً. [راجع: ٢٤٨٣]

تشويج: كونكه سواريول كے كم مونے كا خطره تصااور سفر ميں سواريوں كا مونا بھى ضرورى ہے۔

### بَابُ أَكُلِ الْجَرَادِ

باب: ٹڈی کھانا جائزے

ابوعبیدہ شافنۂ نے انہیں اس سے منع کردیا۔

(۵۳۹۵) ہم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے ابویعفور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی ڈالٹی اسے سنا کہ ہم نبی کریم منافیدی کے ساتھ چھ یا سات غزوات میں شریک ہوئے۔ ہم آپ مَاللَیْم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔سفیان ، ابو عواندادراسرائیل نے ابویعفورے بیان کیا ادران سے ابن ابی اوفیٰ نے

٥٤٩٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى يَقُوْلُ: غَزُوْنَا مَعَ النَّبِيِّ طُلْكُمٌّ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. أَوْ سِتًا كُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَٱبُوْ عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ''ساتغز وات'' کےلفظروایت کے۔ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ. [مسلم: ٥٠٠٥٠

<>3 180/7 **≥** 

ابوداود: ٣٨١٢؛ ترمذي: ١٨٩، ١٨٢٢؛ نسائى:

7573, 2577

تشويج: ندى كهانا بلاتر دوجائز بـــــ يرعطيه بهى بادرعذاب بهى كونكه جهال ان كاحمله موجاع كهيتيال برباد موجاتى بين -الا ماشاء اللهـ

#### بُابُ آنِيَةِ الْمَجُونِ وَالْمَيْكَةِ باب: مجوسیوں کے برتن استعال کرنا اور مروار کا کھانا

(۵۳۹۲) ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا ،ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا، کہا مجھ سے رہید بن بزیدومشق نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابواوریس خولانی نے ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابونگلبہ حشی رٹائٹھ نے بیان کیا كمين ني كريم مَنْ الله عَلَيْ كَي خدمت مين حاضر موااور كما الدارم الله المال كتاب كے ملك ميں رہتے ہيں اور ان كے برتوں ميں كھاتے ہيں اور ہم شكاركى زمين ميں رہتے ہيں اور ميں اين تير كمان سے بھى شكار كرتا ہوں اور سدهائ موئے کتے سے اور بے سدهائے کتے ہے بھی؟ نبی اکرم مَالْفِیْمَ نے فرمایا " تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہوتوان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو،البتہ اگر ضرورت ہوا در کھانا ہی پڑ جائے تو انہیں خوب دھولیا کرواور جوتم نے یہ کہا ہے کہتم شکار کی زمین میں رہتے ہوتو جو شکارتم اپنے تیرکمان ہے کرواوراس پراللّٰہ کا نام لیا ہوتو اسے کھا وَاور جوشکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہواوراس پراللہ کا نام بیا ہووہ بھی کھاؤادر جوشکارتم نے اپنے بغیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہوادراسے خود ذبح کیا ہواہے کھاؤ۔'اس آخری جملہ ےمعلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائزنہیں ہے۔

٥٤٩٦\_ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أُبُو تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ مُكْلِمًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِي وَأُصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مُالْتُكُمَّا: ((أَمَّا مَا ذَكَرُتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهُلِ كِتَابِ فَلَا تَأْكُلُواْ فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوا وَكُلُواْ وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بَكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صِّدْتَ بِكُلُبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُهُ)). [راجع: ٥٤٧٨]

تشویج: اہل کتاب کے برتنوں ہے وہ برتن مراد ہیں جن میں وہ لوگ حرام جانوروں کا گوشت پکاتے تھے اوروہ برتن جن میں وہ شراب پیتے تھے اس لیان کے استعال مے منع کیا گیا اور بخت ضرورت کے وقت مجبوری میں ان کوخوب صاف کر کے استعال کرنے کی اجازت دی گئے۔ (فتح الباری) ٥٤٩٧ حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

(۵۳۹۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے مزید بن ابی عبیدہ نے بیان کیا ،ان سے سلمہ بن اکوع ڈائٹنڈ نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگول نے آگ روش كى تو آ تخضرت مَلَيْدَام نے دريافت فرمايا " سيآگ

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْن الأَكْوَع قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتْح خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيْرَانَ قَالَ النَّبِيُّ كُلِّئَةٌ: ((عَلَى مَا تم لوگوں نے کس لیے روش کی ہے؟ ''لوگوں نے بتایا: گرھے کا گوشت

ذبیحه اورشکار کے مسائل کابیان

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ أَوْقَدْتُمُ النِّيْرَانَ؟)) قَالُوا: لُحُومِ الْحُمْرِ

ہے۔آپ نے فرمایا:''ہانڈیوں میں جو کچھ (گدھے کا گوشت) ہے اسے پھینک دوراور ہانڈیوں کوتوڑڈ الو۔' ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: ہانڈی الْإِنْسِيَّةِ قَالَ: ((أَهْرِيُقُوا مَا فِيْهَا، وَاكْسِرُوا میں جو کچھ ( گوشت وغیرہ ) ہے اسے ہم مچینک دیں اور برتن دھولیں ؟ **قُدُوْرَهَ**ا)). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهْرِيْقُ

نی مَالَیْنَا مِنْ الله نام مالی می کرسکتے ہو۔'' مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ كُلُّكُمُّ: ((أَوْ

ذَاكَ)). [راجع: ٢٤٧٧]

قشوج: اس مدیث سے امام بخاری مینید نے باب کامطلب یون نکالا که گدھا چونکہ حرام تھا تو ذک سے پچھے فائدہ نہ ہواوہ مروار ہی رہااور مروار کا تھم ہوا کہ جس ہانڈی میں مردار یکا یا جائے وہ ہانڈی بھی تو ڑ دی جائے یا دھوڈ الے۔

## بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيُحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ اللَّهُ

تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الانعام: ١٢١ اوَالنَّاسِي لَا

٥٤٩٨ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ:

**باب**: ذرنح پربسم الله پڑھنااور جس نے اسے قصداً محجفور ديا ہواس كابيان

ا بن عباس ڈائٹنٹنا نے کہا: اگر کوئی بھم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان:''اور نہ کھا واس جانور کوجس پراللہ کا نام نہ لیا گیا مواور بلاشبہ بینافرمانی ہے۔' اور ( کوئی نیک کام ) بھول جانے والے کو

فاسق نبیس کها جاسکتا \_اورالله تعالی کا قرآن میس فرمان: "اور بیشک شیاطین يُسَمَّى فَاسِقًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ایے دوستوں کو پٹی پڑھاتے ہیں تا کہ وہتم ہے کٹ حجتی کریں اور اگرتم ان لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾. والانعام: ١٢١] كاكہامانو گے توالبتہ تم بھی مشرک ہوجاؤ گے۔''

تشویج: "کویایة تب لا کرامام بخاری مجینیتے نے اس قول کوقوت دی کداگر بھول ہے بسم اللہ ترک کرے تو جانور حلال ہی رہے گا کیونکہ بھول ہے ترک کرنے والا نہ شیطان کا دوست ہوسکتا ہے نہ شرک ہوسکتا ہے۔

(۵۳۹۸) مجھ سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا،ان سے معید بن مسروق نے ،ان سے عبایہ بن رفع نے ایے دادارافع بن خدیج ہے،انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مل اللہ اللہ ساتھ مقام ذی الحلیفہ میں تھے کہ (ہم ) لوگ بھوک اور فاقہ میں متلا ہو کئے پھرہمیں (غنیمت میں) اونٹ اور بکریاں ملیں۔ نبی اکرم مُؤاثِیْزُم سب ہے بیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی جموک کی شدت کی وجہ سے (اور ذ بح كرليا) اور ہانڈياں كينے كے ليے چڑھاديں پھرجب آنخضرت مَلَيْنَا وہاں پہنچوتو آپ نے حکم دیااور ہانڈیاں الٹ دی گئیں پھرآ تخضرت مَالَّتِیْمُ ا

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِع عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمٌّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَنْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا ـُوَكَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِـ فَعَجَّلُوا فَيَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ إِلَيْهِمْ فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأَكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ غَشَرَةُ مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدًّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَكَانَ ذبیحه اور شکار کے مسائل کا بیان

فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ۔قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی لوگ اس فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ اونٹ کے پیچھے دوڑ لیکن اس نے سب کو تھا دیا۔ آخرا یک شخص نے اس النَّبِيُّ مُلْتَكُمُّا: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ يرتيركا نشانه كياً توالله تعالى نے اسے روك ديا، اس پررسول الله مَاليَّيْمَ نے الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمُ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ نر مایا:'' ان جانوروں میں جنگیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے ۔اس لیے هَكَذَا)). قَالَ: وَقَالَ جَدِّيْ: إِنَّا لَنَوْجُوْ أَوْ جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔'' نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى عباده نے بیان کیا کہ میرے دادا (رافع بن خدی دیافند )نے آنخضرت مَلَافِیّز ا أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ ے عرض کیا: ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے اسْمُ اللَّهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ پاس چھریاں نہیں ہیں کیا ہم ( وھار دار ) کٹری سے ذیح کر لیں؟ وَسَأْخُبُرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ آپ مَالَيْنَا مِن فرمايا: ' جو چيز بھي خون بهادے اور ( ذرج كرتے وقت ) فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). [راجع: ٢٤٨٨]

استعال کرتے ہیں۔'' تشويج: اسباب كامطلب اس لفظ ي فكتاب ((وذكر اسم الله)) حفيد ناس ناخن اوروانت ي ذرى جائز ركها به جوآ وى ك بدن س جدا ہو گریہ صحیح نہیں ہے۔

بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْأَصْنَام

٥٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

عُقْبَةً قَالَ: أُخْبَرَنِيْ سَالِمْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ

ابْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بِأَسْفَل بَلْدَحٍ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَشُوْلِ اللَّهِ مَكْ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُ اللَّهِ مُلْتُكُمُ اللَّهِ مُلْكُمُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِنَّمًا

**باب**: وہ جانورجنہیں تھانوں اور بتوں کے نام پر

جانور پراللدگانام لیا ہوتواہے کھاؤ،البتہ ( ذیج کرنے والا آلہ ) دانت اور

ناخن نہ جونا جا ہے۔ دانت ،اس لیے نہیں کہ یہ بڑی ہے ( اور بڑی سے ذیح

کرنا جائز نہیں ہے )اور ناخن اس لیے نہیں کہ بٹی لوگ ان کوچھری کی جگہ

نے غنیمت کی تقسیم کی اور دس مجریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ان

ذنح کیا گیاہوان کا کھانا حرام ہے

(۵۴۹۹) بم مے معلی بن اسدنے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز ، لیعن ابن مخارنے بیان کیا، انہیں مولیٰ بن عقبہ نے خبر دی، کہا مجھے سالم نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر والفيئنا سے سنا اور ان سے رسول الله مَلَّ الْبَيْرَا نے کہ آ مخصور مُلاثیر کی زید بن عمرو بن نوفل سے مقام بلدح کے شیمی حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پروی نازل ہونے سے پہلے کاز مانہ ہے۔ آپ نے وہ دستر خوان جس میں گوشت تھا جے ان لوگوں نے آپ کی ضافت کے لیے پیش کیا تھا محران پر ذرج کے وقت بتوں کا نام لیا تھا، آپ مُلَاثِينًا نے اسے زيد بن عمرو كے سامنے واليس فرما ديا اور آپ مَالَيْظِم <>€ 183/7 ≥ 5

كِتَابُ الذَّ بَادِحِ وَالصَّيْدِ

تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا نَأْكُلُ إِلَّا مِمَّا فَخُرَمايا: "تم جَوجانورايخ بتول كے نام پرذن كرتے ہويں أنهين نهيں ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. [راجع: ٣٨٢٦]

کھاتا، میں صرف ای جانور کا گوشت کھاتا ہوں۔جس پر ( فرج کرتے

وقت )الله كانام ليا كيا مو-"

باب: اس بارے میں کہ نبی کریم مَالِنَّيْزِمُ کا ارشاد

ہے:''جانورکواللہ ہی کے نام پرذ نے کرنا جاہیے''

تشويج: نص قرآن ﴿ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ (٥/ المائدة:٣) سان تمام جانورون كا كوشت حرام بوجاتا ب جوجانور غير الله كام رتقرب کے لئے نذر کردیئے جاتے ہیں۔ای میں مدار کا بکراا درسید سالار کے نام پر چھوڑ اہوا جانور بھی داخل ہے جیسا کہ اہل بدعت کامعمول ہے۔ بلدح حجاز میں

مدے قریب ایک مقام ہے۔روایت میں فرکورزید بن عمروسعید بن زید کے والد میں اور سعیدعشرہ میں سے میں۔(رضی الله عنهم وارضاهم)

بَابُ قُولُ النَّبِي طَلْكَ لَمُ : ((فَلُيَذُبَحُ

عَلَى اسْمِ اللّهِ))

(۵۵۰۰) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ،ان سے اسور ٠٠٠ ٥٥ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ بن قیس نے ،ان سے جندب بن سفیان بجل نے بیان کیا کہم نے رسول عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الله مَنَافِيْنِم كساتھ ايك مرتبة قرباني كى - كچھ لوگوں في عيدى نماز سے

الْبَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ يبلي بى قربانى كر لى تقى - جب آنخضرت مَنَا يَنْ إِلَى الْمَاز برُه مر ) واليس أَضْحَاةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا النَّاسٌ قَدْ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ

پہلے ہی ذبح کر لی ہیں، پھرآپ مَلْ اللّٰهِ اللّٰے فرمایا:'' جس شخص نے نماز سے النَّبِيُّ مُلْكُمُّ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ پہلے قربانی ذبح کرلی ہو،اسے جاہے کہاس کی جگد دوسری ذبح کرے اور فَقَالَ: ((مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذُبَحُ مَكَانَهَا

جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ ذرج کی ہواسے جاہے کداللہ کے نام پر أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا ذبح کرے۔'' فَلْيَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ)). [راجع: ٩٨٥]

تشویج: معلوم ہوا کہ جولوگ قربانی کا جانور نمازے پہلے ادھرادھرلے جاکر ذرج کردیتے ہیں وہ قربانی نہیں صرف ایک معمولی گوشت بن کررہ جاتا ہے۔قربانی وہی ہے جونمازعید کے بعد ذریح کی جائے اوربس۔

باب: بانس ،سفید دهار دار بیقر اورلو با جوخون بها بَابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ

دے اس کا حکم کیا ہے؟

(٥٥٠١) م عرف بن الي برن بيان كيا، كهام معمر في الن عبیداللد نے،ان سے نافع نے،انہوں نے ابن کعب بن مالک سے سنا، انہوں نے ابن عمر وظافینا سے سا کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے مھری ایک لونڈی سلع پہاڑی پر بحرایاں چرایا کرتی تھی (چراتے وقت

٥٥٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَّاهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى

وَالْمَرُوةِ وَالْحَدِيْدِ

ایک مرتبہ) اس نے ویکھا کرایک بمری مرنے والی ہے۔ چنانچاس نے غَنَمًا بِسَلْع فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتَهَا محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ذبیحاور شکار کے مسائل کابیان

ایک پھر توٹر کرایں ہے بکری ذبح کر دی تو کعب بن مالک ڈٹاٹٹٹا نے اپنے فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا يَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى گھر والوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول الله منَا يَنْ إِلَيْ عَالَ كا حَكم فه يو چهة وَل يا (انهول في بيكهاكه) ميس كسي كو أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ مَا لَنَّكُمْ أَوْ تبھیجوں جو آنحضرت مَالَّیْنِمُ سے مسلہ پوچھ آئے، پھروہ آنحضرت کی بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمٌّ بِأَكْلِهَا.

[راجع: ۲۳۰٤]

خدمت میں حاضر ہوئے یاکسی کو بھیجااور نبی اگرم مٹائیز ہے اس کے کھانے کی احازت بخشی۔

(۵۵۰۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے

بیان کیا،ان سے نافع نے،ان سے بن سلم کے ایک صاحب (ابن کعب بن مالک) نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر وہا خیان کو پی خبر دی کہ حضرت کعب بن ما لک شاخذ کی لونڈی اس پہاڑی پر جوسوق مدنی میں ہے اور جس کا نام سلع ہے بریاں چرایا کرتی تھی۔ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی تواس نے ایک پھر تو ژگراس ہے بمری کو ذرج کر لیا، پھر لوگوں نے رسول کریم مُناتِیْنِ سے اس کا ذکر کیا تو آنخضرت مُناتِیْنِ نے اسے کھانے

کی اجازت عطافر مائی۔

(۵۵۰۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والد نے خبر دی ، انہیں شعبہ نے ،انہیں سعید بن مسروق نے ،انہیں عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے اور انہیں ان کے دادا ( حضرت رافع بن خدیج ڈٹائٹیؤ) نے بیان کیا کہ انہوں نے کہایارسول اللہ! ہمارے پاس چھری نہیں۔ آنخضرت مَالَّةَ يَا مِن فرمایا: ''ج ( دھاردار ) چیزخون بہادے اوراس برالله کا نام لے لیا گیا ہوتو (اس سے ذبح کیا ہوا جانور ) کھا سکتے ہولیکن ناخن اور دانت سے ذبح نہ کیا گیا ہو کیونکہ ناخن عبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے اور ایک اونٹ بهاك كياتو (تير ماركر ) اسے روك ليا كيا۔ آپ مَنْ النَّيْمَ نَهُ اسْ بِرِفْر مايا: '' بیاونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں ،اس لیے جوتمہارے

. ۔۔ قابوے باہر ہوجائے اس کے ساتھ الیابی کیا کرو۔ '

٥٥٠٢ حَدَّثَنَا مُوْسِي بْنُ إِسْمَعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةً: أُخْبَرَ عَبْدًاللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوْقِ وَهُوَ بِسَلْع فَأُصِيْبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكْتَهَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ مُلْكُنَّا ۚ فَأَمَرَهُمْ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْنِ

بِأَكْلِهَا. [راجع: ٢٣٠٤]

٥٥٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةً بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدُّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! لَيْسَ مَعَنَّا مُدًى فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ)) وَنَدَّ بَعِيْرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبل أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُواْ بِهِ هَكَذَا)) ارآجع ١٢٤٨٨ عنه

بالب: (مسلمان) عورت اور لوندى كا ذبيحه بهي

كِتَابُ الذَّهَائِحِ وَالصَّيْدِ ﴿ 185/7 ﴾ ذبيحداور شكار كمسائل كابيان

٥٠٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ (٥٥٠٣) بم صصدقد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبرہ نے خبردی ، انہیں عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ کَعْبِ بْنِ عبیداللّه نے ، انہیں نافع نے ، انہیں کعب بن ما لک کے ایک بیٹے نے اور مالیک عَنْ أَبِیْهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجْدِ انہیں ان کے باپ کعب بن ما لک ڈالٹھ نے کہ ایک عورت نے بمری پھر فَسُنِلُ النّبِیْ مَالِّیْ اَلْ النّبِیْ مَالِّیْ اَلْ النّبِیْ مَالِی اَلْ اللّهُ اللّه

ے دیعت اور کا کہ استماعی کی استماعی کا استماعی کا استماعی کا استماعی کا استماعی کا کہ استماعی کا کہ استماعی کا کہ مستماعی کا استماعی کا کہ مستماعی کا استماعی کا کہ مستماعی کا کہ کا نسخت کا کہ کا استماعی کا کہ کا نسخت کا کہ کا کہ کا نسخت کا کہ کا نسخت کا کہ کا نسخت کا کہ کا کہ کا نسخت کا کہ کہ کا ک

فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا مرنَ لَكَى تُوال نَ اسه مرنَ سے پہلے پھر سے ذرج كرويا، پھر بى بِحَجَر فَسُئِلَ النَّبِيُّ مُلْفَئِمٌ فَقَالَ: ((كُلُوهَا)). كريم مَاللَّيْئِمُ سے اس كم تعلق يوچها گيا تو آنخضرت مَاللَّيْئِمُ نَ فرمايا: [راجع: ٢٣٠٤]

تشريج: باباوراهاديث يس مطابقت ظاهر - ـ

بَابٌ: لَا يُذَكِّي بِالسِّبِّ وَالْعَظْمِ

وَ الطَّفَرِ ٥٠٠٦ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥٥٠) م صقيصه نے بيان كيا، كها بهم سے سفيان نے ، ان سے ان عَن مَبْيَةً بَن رِفَاعَةً عَنْ رَافِع بَن كَ والد نے ، ان سے عبايہ بن رفاعه نے اور ان سے رافع بن خدت کُلاُنْتُ خَدِيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُنَا مُنَا اللَّهِ مِلْكُنَا أَن اللَّهِ مِلْكُنَا أَن اللَّهِ مِلْكُنَا أَن اللَّهِ مِلْكُنَا أَن اللَّهُ الل

[راجع: ۲۶۸۸] تشویج: باب کی حدیث میں صرف دانت اور ناخن کاذکر ہے بڑی امام بخاری رئیانیہ نے اس صدیث کے دوسر سے طریق سے تکالی جس میں دانت

ے ذرع جائز نہ ہونے کی یوجہ نہ کورے کردہ ٹری ہے۔ باک ذَبید کچے الْاُعُواب وَ نَحُوهِم باب:

باب: دیہاتوں یاان جیسے (احکام دین سے بے

**باب:** اس بارے میں کہ جانورکو دانت ، ہڑی اور

ناخن سے ذریح نہ کیا جائے

كِتَابُ الذَّهَائِمِ وَالصَّيْدِ (186/7) ﴿ 186/7 ﴿ كَتَابُ الذَّهَائِمِ وَالصَّيْدِ ادر شكار كَمَا لَل كابيان

طفاوی نے گی۔

خبرلوگوں) کا ذہیجہ کیساہے؟

٧٠٥٥- حَدَّنَنَا أَسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ مَلْ فَيان كيا، ان سے جمہ بن عبيدالله في بان كيا، الله عن عالى الله عن عائشة أَنَّ عَنْ هِشَامِ مَلْ في بيان كيا، ان سے جمام بن عروه في ان سے ان كوالد في ابن عُرْوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا اور ان سے حضرت عائشه زَائِنَ الله عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا اور ان سے حضرت عائشه زَائِنَ الله عَنْ عَائِشَة أَنَّ قَوْمًا قَالُوا اور ان سے حضرت عائشه زَائِنَ الله عَنْ عَائِشَة أَنَّ قَوْمًا قَالُوا اور ان سے حضرت عائشه زَائِنَ الله عَنْ عَائِشَة أَنَّ قَوْمًا قَالُوا اور ان سے حضرت عائشه زَائِنَ الله عَنْ عَائِشَة أَنَّ قَوْمًا قَالُوا الله عَنْ عَائِشَة أَنْ قَوْمًا قَالُوا الله عَنْ عَالِله الله عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائْتُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَالِمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائَتُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله

باب: اہل کتاب کے ذیجے اور ان ذیجوں کی چربی کابیان، خواہ وہ حربیوں میں سے ہوں یا غیر حربیوں میں سے

تھے۔اس کی متابعت علی نے دراور دی ہے کی اوراس کی متابعت ابوخالداور

اوراللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا: '' آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے۔'' زہری نے تمہارے لیے حلال ہے۔'' زہری نے کہا نصاری عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگرتم سنو کہ کہا نصاری عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگرتم سنو کہا نصاوی اور کانام لیتا ہے تواسے نہ کھاؤاور اگر نہ سنو تو

کہانصاری عرب کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں اور اگرتم من لوکہ وہ (ذبیح کرتے وقت ) اللہ کے سواکسی اور کانام لیتا ہے تو اسے نہ کھا و اور اگر نہ سنوتو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کاعلم تھا - حضرت علی طالتی ہے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے کہا کہ غیر مختون (اہل کتاب) کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس ڈی جہا کہ (آیت میں) "طعام ہے "سے مراد اہل

تشو<del>مے</del>: آج کل کے اہل کتاب یا مجوی سراسرمشرک ہیں اور اپنے معبود ان باطل ہی کا نام لیتے ہیں ۔لہذا ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔حربی وہ کا فرجو مسلمانوں سے لارہے ہوں غیرحربی جن سے لا اتی ندہو۔

كتاب كاذبح كرده جانورہے۔

٥٥٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (٥٥٠٨) بم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان

بَابُ ذَبَائِحِ أَهُلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

الدَّرَاوَرْدِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُوْ خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.

وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ الْكُومُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ وَطَعَامُكُمُ اللَّهِ مِلْ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ٥] وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ مِنْتَهُ بَنْسَمَعْهُ بَأْسَ مِنْ وَأِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَلَا تَأْكُلُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكُرُ عَنِ فَقَدْ أَحَلُهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكُرُ عَنِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكُرُ عَنِ عَلِي نَحْوُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِنْرَاهِيْمُ: لَا بَأْسَ عَلِي نَحْوُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِنْرَاهِيْمُ: لَا بَأْسَ فَيَامُهُمْ وَيُذْكُونُ وَقَالَ الْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ وَيُؤْمِنُ وَقَالَ الْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ وَيُؤْمُونُ وَقَالَ الْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ وَيُولِونُ وَقَالَ الْنُ عَبَاسٍ: طَعَامُهُمْ وَقَالَ الْنُ عَبَاسٍ: طَعَامُهُمْ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ ﴿ 187/7 ﴾ خَالُكُ كَابِيان

حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: عصيد بن بهال نے اور ان عن عبدالله بن مُغفَّل قَالَ عَلَيْ بَيان كيا كه بم كُنَّا مُحَاصِدِي قَصْرِ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ خيبر كَ قَلْع كامحاصره كي بوئ تَصَكدا يَكُخْصُ نَ ايك تعيلا بهي كاجب بِجِرَابِ فِيْهِ شَخْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَقَتُ مِين (يبوديوں كو نيحكى) چربي تحقى ميں اس پرجهيا كه المالول كين مرف فَإِذَا النَّبِيُ مُلْكُانَةً فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

[راجع: ٣١٥٣] و مکيم کرشر ما گيا۔

تشویج: "قال الزهری لا باس بذبیحة نصاری العرب وان سمعته بهل لغیر الله فلا تأکل وان لم تسمعه فقد احله الله لکم وعلم کفرهم ـ" (فتح جلده: صفحه ۷۶) لیخی عرب کے نصاری کا ذبیح درست بهال اگرتم سنوکهاس نے ذریح کے وقت غیراللّٰد کا تام لیا ہے۔ چو پھراس کا ذبیحہ نہ کھا کہاں اگر نہ سنا ہوتواس کا ذبیحہ یا وجودان کے کافر ہونے کے حال کیا ہے۔

باب: اس بیان میں کہ جو یالتو جانور بدک جائے

وہ جنگلی جانو رکے حکم میں ہے ابن مسعود رٹائٹیڈ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ابن عباس ڈاٹٹیٹا نے کہا

ابن سعود رہی تیز کے بی اس کی اجارت دی ہے۔ ابن عاب کی ہائے کہا کے اہا کہ جو جانور تہارے قابو میں ہونے کے باوجود تہہیں عاجز کر دے (اور فرکن نہ کرنے دے) وہ بھی شکار ہی کے حکم میں ہے اور (فرمایا:) اونٹ اگر کنو کمیں میں گرجائے تو جس طرح ہے ممکن ہواسے ذرئ کر اور علی ، ابن عمر اور عائشہ ڈی اُنٹی کا یہی فتو کی ہے۔

روں مروں اور وہ اور ہی ہے۔ (۵۵۰۹) ہم سے مرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یجیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے ،ان سے ان کے والد نے ،ان سے عبایہ بن رفاعہ بن

رافع بن خدت نے اوران سے رافع بن خدت کی دائی گئے کے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اکل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں؟ آپ مَلَّ اللّٰهِ اِک ہمارا مقابلہ دسم الله کی کرلویا (اس کے بجائے) "ارن" کہا، یعنی جلدی کرلوجوآ لہ خون بہادے اور ذبیحہ پراللّٰد کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ البتہ دانت اور ناخن نہ ہونا چاہے اور اس کی وج بھی ہتا دول،

دانت تو بڑی ہے اور ناخن حیشیوں کی چھری ہے۔ '' اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بمیں غنیمت میں اونٹ اور بمیں اللہ ان میں سے آیک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا تو آیک صاحب نے تیر سے اسے مارکر گرالیا۔ رسول اللہ مالی پڑا نے فرمایا: ''میداونٹ

م بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بد کتے ہیں ،اس کیے اگران میں

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَاثِمِ مِمَّا فِيْ يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِيْ بَعِيْرٍ تَرَدَّى فِيْ بِثْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ

حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِي وَابْنُ

بَابُ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ

بمَنْزِلَةِ الْوَحْش

عُمَرَ وَعَائِشَةً.

٥٥٠٩ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِيْ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيْجِ عَنْ رَافِعِ بْنِ

خَدِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ أُللَّهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُو غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ: ((اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهُرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِّثُكَ

أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمْ وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ وَغَنَمِ فَنَدًّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلّ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْئِكُمُّ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِلَهُ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا

ذبيحاور شكاركي مسائل كابيان

ے کوئی تمہارے قابوے باہر ہوجائے تواس کے ساتھ ایبا ہی کیا کرو۔''

کیا ذرج حلق میں بھی کیا جاسکتا ہے اور سینہ کے اوپر کے خصہ میں بھی۔ ابن

188/7

كِتَابُ الذَّهَائِحِ وَالصَّيْنِ غَلَبُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا))

[راجع: ٢.٤٨٨]

تشویج: ایسااونٹ یا کوئی اور طلال جانوراگر قابوت باہر ہوجائے تواسے تیروغیرہ سے بھم اللہ پڑھ کرگر الیاجائے تو وہ طلال ہے۔ روایت میں ندکورہ لفظ ((ادن))راء کے کسرہ اورنون کے جزم کے ساتھ ہے۔ فر اجع النووی ان اون جمعنی اعجل تعنی ذیج کرتے وقت جلدی کروتا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ (فتح الباری)

**باب**: نحراور ذیح کے بیان میں

## بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا اورابن جریج نے عطاء سے بیان کیا کہ ذبح اور نج صرف ذبح کرنے کی جگہ یعنی (حلق پر)اورنح کرنے کی جگہ یعنی (سینے کے اوپر کے حصہ ) میں ہی ہو نَحْرَ إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ قُلْتُ: أَيْجْزِئُ مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ سكتا ہے۔ ميں نے يوچھا: كيا جن جانوروں كوذ كى كيا جاتا ہے (حلق بر چھری پھیرکر ) انہیں نح کرنا ( سینہ کے او پر کے حصہ میں چھری مارکر ذیج الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ وَالنَّحْرُ أُحَبُّ إِلَيَّ وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ قُلْتُ: كرنا) كافى موكا؟ انبول نے كماكه بال، الله في (قرآن مجيديس) فَتُخَلِّفُ الْأَوْدَاجُ حَتَّى يُقْطَعُ النِّخَاءُ قَالَ: گائے کوذئ کرنے کاذکر کیاہے، پس اگرتم کسی جانور کوذئ کرو جے تحرکیا لَا إِخَالُ. فَأَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى جاتا ہے (جیے اونٹ) تو جائز ہے لیکن میری رائے میں اسے محرکر ناہی بہتر ہے۔''ذیج'' گردن کی رگوں کا کا ثنا ہے۔ میں نے کہا: گردن کی رکیں عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ: يَقُطُعُ مَا دُوْنَ الْعَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى يَمُوْتَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ: کا منے ہوئے کیا حرام مغز بھی کاٹ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ إلَى اسے ضروری نہیں سمجھتا اور مجھے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر ڈیائی نانے حرام مغز قَوْلِهِ وَقَالَ: ﴿ فَذَبَحُوهُا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ کاشنے سے منع کیا ہے۔آپ نے فرمایا: صرف گرون کی ہڈی تک (رگوں [البقرة: ٧٧، ٧١] وَقَالَ سَعِيْدٌ عَن ابْن عَبَّاسٍ: کو) کاٹا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گاتا کہ جانور مرجائے اور اللہ تعالیٰ کا الذَّكَأَةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ سورة بقره مين فرمان اور جب موى عليها في اين قوم سے كها: و بلا شبالله وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنْشٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ. متهمیں تھم دیتا ہے کہتم ایک گائے ذائح کرو۔' اور فرمایا:' (پھرانہوں نے ذ کے کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔' سعیدنے ابن عباس ڈاٹٹٹنا سے بیان

عمر،ابن عباس اورانس ٹنگائٹٹر نے کہا: اگرسرکٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تشویج: نمح خاص اونٹ میں ہوتا ہے دوسرے جانور ذخ کئے جاتے ہیں۔ حافظ نے کہااونٹ کا ذبح بھی کی احادیث سے ثابت ہے۔گائے کا ذبح قرآن مجید میں اور محرمیث میں فدکور ہے اور جمہور علمائے زو کی نمح اور ذبح دونوں جائز ہے۔

٥٥١٠ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ ٥٥١٠) مم عَظادِ بن يَحِيُّ فِي بيان كيا، انهول في كمامم سيسفيان

\$€(189/7)\$

سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ نَيْ الْمِيانِ كَيَاءَان سے شام بن عُروه نے كہا كہ مجھے ميرى بيوى فاطمه بنت فَاطِمَهُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِيْ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ منذر نے خبردى ،ان سے حضرت اساء بنت الى بكر وَلَأَ أَهُنا نے بيان كيا كہم أَبِيْ بَكُرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْظُ كِذِمانه مِن الكِ گُورُاؤَنَ كيا اور اس كا گوشت كھايا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَسًا فَأَكَلَنَاهُ. [اطرافه في: ٥١١ه ، ال وقت جم مدينة مِن شے۔

۱٬۰۰۲ مسلم: ۲۰۰۰، ۲۲۰۰،

نسائيي: ٤٤٣٢، ٣٣٤؛ وابن ماجه: ٩ ٣١]

١١٥٥ - حَدَّنَنِيْ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعَ عَبْدَةَ (٥٥١) بم سے اسحاق نے بیان کیا ، انہوں نے عبدہ سے سا ، انہوں نے عن هِ شَام عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ شَام سے ، انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے اور ان سے حضرت اساء وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ عَنْ فَاطِمةَ بِنْتَ مَنْذُر سے اور ان سے حضرت اساء وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ مَنْ فَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَذَا فَدُ مَنْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَذَا فَدُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَا وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَذَا فَدُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَذَا فَاللّٰهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهُ عَلَى عَهْدِ اللّٰهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَهْدِ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ الللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ لِمَا اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

فَرَسًا لِوَنَحْنُ بِالْمَدِیْنَةِ فَأَكَلْنَاهُ [راجع: ٥٥١٠] اس كا گوشت كھاياس وتت ہم مدين ميں تھے۔ ١٢ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا قُتَسَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدِيْ عَنْ (٥٥١٢) ہم سے قتیعہ نے ہان كما ، كها ہم سے

٥٥١٢ حدَّنَا قُتَنِيةُ ، قَالَ: حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنْ (٥٥١٢) بم سة تبد في بيان كيا، كها بم سة جرير في بيان كيا، ان سه هشام عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ شَام في، ان سه فاطمه بنت منذر في كه حضرت اساء بنت الي بكر في الله الله عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ شَام في الله عَلَى عَهْدِ في بيان كيا كه رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَهْدِ في بيان كيا كه رسول الله عَنْ الله عَن

عبوں سے میں میں ہوئی ہے۔ تشویج: گھوڑے کانحراور ذبیحہ دونوں جائز ہے اوراس کا گوشت حلال ہے گرچونکہ جہاد میں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے اس کو کھانے کا عام معیانید

بَابُ مَا یُکُرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ باب زندہ جانور کے پاؤں وغیرہ کا ٹنایا اسے بند وَ الْمُصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ کرے تیر مارنا یا باندھ کراسے تیروں کا نشانہ بنانا

حارثهم على على المثلة بضم الميم وسكون الثاء هي قطع اطراف الحيوان بعضها وهو حي والمصبورة والمجثمة التي تربط

و تجعل غرضا للرمى فاذا ماتت من ذالك لم يحل اكلها-" (فتح البارى: جلده: صفحه ١٠٠) مطلب وي ب جوبيان بواروايت مين ذكور حم بن ايوب بن الي عقل تقفى جاج بن يوسف ك چاك بيغ بي جوبعره من ان كنائب مقرر بوئ من ويشيد)

٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (۵۵۱۳) ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ، ان سے عَنْ هِ شَام بن زَیْدِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنْس عَلَی شام بن زیدنے ، کہا میں انس اللّٰ اللّٰ کے ساتھ تھم بن ایوب کے یہاں گیا، الْحَکَم بْن أَیُّوبَ فَرَأَی غِلْمَانَا أَوْ فِتْیَانًا الٰہوں نے وہاں چنداؤکوں کویا نوجوانوں کودیکھا کہ ایک مرفی کو باندھ کراس

<8€ 190/7 ≥ €>

نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى يرتيركانثانه لكارب بين توانهون ني كريم مَنْ الليُّمَ ن زنده جانوركو

ابوداود: ٢٨١٦؛ نسائي: ٢٥٤٤؛ ابن ماجه: ٣١٨٦]

٥٥١٤ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ

أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى

رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيْهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ:

ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ مَا لَكُمَّ يَنْهَى أَنْ

تُصْبَرَ بَهِيْمَةً أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. "

١٥٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرِ نَصَبُوْا

دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ

النَّبِيُّ مَا لِنَّكُمُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُغْبَةَ. [مسلم: ٥٠٦١] [نسائي: ٤٤٥٤، ٤٤٥٣]

مجیجی ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ مَنْ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّ مَالِكُكُمُ .

النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. [مسلم: ٥٠٥٧ بانده كرمار في منع فرمايا ب-

(۵۵۱۴) مساحر بن يعقوب نيان كيا، كهام كواسحاق بن سعيد بن

عمرو نے خبر دی، انہول نے اسپے والد سے سنا کہ وہ حضرت عبدالله بن عمر ڈلائٹھنا سے بیان کرتے تھے کہ وہ کیچیٰ بن سعید کے یہاں تشریف لے گئے۔ یجیٰ کی اولاد میں ہے ایک بچدایک مرغی باندھ کراس پر تیر کا نشا نہ لگا ر ہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر زلائے امر غی کے پاس گئے اورا سے کھول لیا، پھر مرغی کواور بچے کواپے ساتھ لائے اور یکی سے کہا کہا ہے بیچے کونع کرووکہ اس جانورکو باندھ کرنہ مارے کیونکہ میں نے آنخضرت منافیظم سے سنا ہے آ پ نے کسی جنگلی جانوریا کسی بھی جانورکو باندھ کر جان سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۱۵) جم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا جم سے ابوعوانہ نے ، ان سے ابوبشرنے ،ان سے سعید بن جبیر نے بیان کمیا کہ میں ابن عمر ڈیاٹھُمُنا کے ساتھ تھاوہ چند جوانوں یا (بیکہا کہ ) چند آ دمیوں کے پاس سے گزر ہے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر کا نشانہ لگار ہے تھے جب انہوں نے ابن عمر خالفہ کا کودیکھا تو وہاں ہے بھاگ گئے ۔ ابن عمر خالفہ کا نے کہا: پیہ کون کررہا تھا؟ ایبا کرنے والول پر نبی کریم مَالیَّیْتِم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کی متابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔

**تشریج**: مرغی یااورایسے ہی زندہ جانورو**ں کو با**ندھ کران پرنشا نہ بازی کرنا ایبا جرم ہے جن کاار تکاب کرنے والوں پراللہ کے رسول مَنْائِیْزُم نے لعنت

ہم سے منہال نے بیان کیا ،ان سے سعید نے اور ان سے حفرت ابن عمر ٹالٹنٹا نے کہ بی کریم مَالیٹیلم نے ایسے خص پرلعنت بھیجی ہے جو کسی زندہ جانور کے یاؤں یا دوسرے اعضاء کاٹ ڈالے۔ اور عدی نے بیان کیا، ان سے سعید نے ، ان سے جھزت ابن عباس ڈاٹھٹنا نے نبی کریم مَلَ لَیْظِم سے روایت کما به

(۵۵۱۷) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان ٥٥١٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثَنَا کیا، کہا مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ سَمِعْتُ يزيد وفالغناس سناءانهول في نبي كريم منافيظ سيان كياكم تخضرت مَالفظم عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ مُكْتُمَّ أَنَّهُ نَهَى نے رہزنی کرنے اور مثلہ کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. [راجع: ٢٤٧٤]

تشوج: ید جمله احادیث اسلام کی رحم و کرم کی پاکیزه مدایات پر مین دلیل میں جن کے خلاف عمل کرنے والے اسلام کے نزد یک معون میں جو معاندین اسلامی رحم و کرم کے منکر میں ان کوالی یا کیزہ تعلیمات پرغوروفکر کرنا جاہیے۔صاف مدایت ہے "ار جموا من فی الارض مرحمکم من في السماء -"اوكواتم زين والول يرحم كروتم يرة سان والارم كرك كا يج ب:

کرو مہربانی تم اہل زمیں یر خدا مہرباں ہو گا عرش بریں پر

## بَابُ لِحُمِ الدَّجَاج

### باب: مرغی کے گوشت کابیان

(۵۵۱۷) ہم سے یکی نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے ٥٥١٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سفیان نے بیان کیا ، ان سے ابوب نے ، ان سے ابوقلا بدنے ، ان سے سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَم زہرم جری نے ، ان سے ابوموی اشعری والنی نے بیان کیا کہ میں نے الْجَرْمِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي مَلْكَامً رسول الله مَثَالَيْنَا كُومرَ في كَفات ديكها بـ يَأْكُلُ دَجَاجًا. [راجع: ٣١٣٣]

تشویج: مرغی کے طال ہونے پرسب کا اتفاق ہے بیرحضرت بیخی بن الی کثیر ہیں بنوطے کے آزاد کردہ ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک والشن ہے ملا قات کی ہے اوران سے عکر مداوراوزاعی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۵۵۱۸) مے ابو معرفے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، كما بم سے الوب بن الى تميم نے بيان كيا ، ان سے قاسم نے ، ان سے زمدم نے بیان کیا کہ ہم ابوموی اشعری والفظ کے پاس منے ہم میں اور اس قبيله جَرم مِن بها في حياره تقاء پير كها نالا يا كمياجس مين مرغى كا كوشت بهي تقاء حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا ہیٹھا ہوا تھالیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا، ابوموی اشعری والنظائے نے اس سے کہا کتم بھی شریک ہوجا وا میں نے رسول الله مَنَافِیْنِ کواس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھاہے۔اس نے کہا كه ميں نے مرغى كو گندگى كھاتے ديكھا تھااى وقت سے جھےاس سے كھن آنے لگی ہے اور میں نے تم کھالی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوموی دانشد نے کہا کہ شریک ہوجاؤمیں تہمیں خبر دیتا ہوں یا، یا انہوں نے

٥٥١٨ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيْمَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم إِخَاءٌ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَا لِكُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ: إِنِّنِي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ قَالَ: ادْنُ أُخْبِرُكَ أُو أُحَدِّثُكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ فِي نَفَر كباكمين تم سے بيان كرتا مول كم من رسول الله مَالْيُظِم كى خدمت ميں مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَهُوَ

قبیلہ اشعر کے چندلوگوں کوساتھ لے کر حاضر ہوا ، میں آنخضرت مَلَّ اللَّهُ اللَّهِ كسامنة يا تو آپ خفات آپ مَاليَّيْمُ صدقه كاونت تقسيم فرمار ہے تھے۔ای وقت ہم نے رسول الله مَالَيْزُم سے سواری کے لیے اونٹ کاسوال کیا آنخضرت مُنَافِینِمُ نے قتم کھالی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔آپ نے فرمایا:''میرے پاس تہمارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔'اس کے بعد آنخضرت مُلَّ الْبَیْمُ کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ مَالِیْ اِلْمِ نے فرمایا: ''اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں بين؟ "بيان كياكه نبي كريم مَّ التَّيْظِ في جميس بانج سفيد كوبان والے اون دے دیتے ۔ تھوڑی دری تک تو ہم خاموش رے لیکن چر میں نے ایے ساتھیوں سے کہا کہ آنخضرت مَالینظم اپنی قتم بھول گئے ہیں اور اگر ہم نے آنخضرت مَالِينَيْمُ كوآپ كي تتم كے بارے ميں غافل ركھا تو مم بھى فلاح نہیں پاسکین گے۔ چنانچہ م آپ کی خدمت میں واپس آئ واورعض کیا: یارسول اللہ! ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانکے تھے تو آپ مَلَا ﷺ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی تتم کھالی تھی

"بلاشبرالله ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانورعطا

فرمائے۔اللہ کی شم!اگراللہ نے جاہا تو بھی ایسانہیں ہوسکتا کہ میں کوئی شم

کھالوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہاس کے سوا دوسری چیز اس ہے بہتر ہےاور پھروہی میں نہ کروں جو بہتر ہے، میں قتم توڑ دوں گااوروہی

يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا قَالَ: ((مَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثَامً بِنَهْبِ مِنْ إِبِلِ فَقَالَ: ((أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ؟)) قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَي فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَةً يَمِيْنَهُ فَوَاللَّهِ! لَئِنْ تَغَفَّلْنَا . رَسُوْلَ اللَّهِ مُثَلِّعُكُمُ يَمِيْنَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ مُؤْكُمُ أَفُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. [راجع: ٣١٣٣] مارے خیال میں آپ اپن قتم بھول گئے ہیں۔آ تخضرت مَثَّالَتُیْمُ نے فرمایا:

تشریج: ابوموی اشعری رفانتی کادلی مطلب بیتھا کہتم بھی اپن شم تو ژکر مرغی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ مرغی ایسا جانورنہیں ہے جس کی مطلق غذا گندگی ہود واگر گندگی کھاتی ہے تو پا کیز واشیاء بھی بکثرت کھاتی ہے پس اس کی صلت میں کوئی شک وشبہیں ہے۔

### باب: گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

کروں گا جو بہتر ہوگا اورشم تو ڑنے کا گفار ہ ادا کر دوں گا۔''

٥١٥٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥٥١٩) مم عميدي في بيان كيا، كهامم عصفيان في بيان كيا، كهامم قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً عهم أم في بيان كيا ، ان عن فاطمه في اوران ع حضرت اساء والنائي نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله مَلْ ﷺ کے زمانہ میں ایک گھوڑا ذرج کیا اور

## بَابُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَسْطَحُمُ

<>₹ 193/7 >

فَأُكُلْنَاهُ. [راجع:١٠٥٥]

٠ ٥٥.٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن

عَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِي مُطْلِعًا لَمُ أَيْوَمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ. [راجع: ٤٢١٩]

کا گوشت کھانے کی ممانعت فرما دی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔

**تشویج**: از حفرت الاستاذ مولایا ابولحن عبیدالله صاحب شخ الجدیث مبارک پوری بیشتیه محمورٌ ہے کی بلا کراہیت حلت کے قائل،امام شافعی اورامام احمد مجتنباتا کے علاوہ صاحبین اور طحاوی حنفی بھی ہیں۔امام مالک مُجتابَت سے کراہیت تنزیبی اورتحریمی دونوں منقول ہیں۔امام ابوصیف میشانیت سے تین تول منقول میں کراہت تزیمی وتحریمی ، رجوع عن القول بالتحریم- حنفیہ کے ہاں اصح اور ارج قول تحریم کا ہے۔ طرفین کے ولائل اور جوابات شروح بخاری (فتح الباری، مینی ) شرح موطا امام مالك للزرقانی و شرح معانی الآثار للطحاوی میں بالتفصيل نمركور ہیں ۔ صلت کے دلائل واضحہ توبیآ جانے کے بعد تعامل یاعمل امت کی طرف النفات ہے معنی اور لغوکام ہے۔ جمت شرعی کتاب وسنت اور اجماع پھر تیاں صیحہ ہے محمور سے کا عام اور برامصرف شروع ہی سے سواری رہا ہے۔اس لئے اس کے کھانے کا رواج نہیں ہے۔علاوہ بریس عطاء بن الی رباح سے تمام صحابہ شخائیم کی طرف سے بلا اشترائے احد اکل لحم خیل کی نسبت ثابت ہے "کان السلف (ای الصحابة) کانوا ياكلونه" (ابن إبي شيبة)

## بَابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

فِيْهِ عَنْ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي مُلْتَكُمُّ ا

٥٥٢١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ مُلْكُنَّةً عَنْ لُحُوْمِ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ

يَوْمُ خَيْبَرَ. [راجع: ٨٥٣]

٥٥٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدِّدً، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مُلْكُمُّ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ. [راجع: ٨٥٣]

### باب: پالتو گرهوں کا گوشت کھانامنع ہے

اس باب میں حضرت سلمہ فالغیا کی حدیث نبی کریم مظافیر کے سے مروی ہے۔ (۵۵۲۱) مم سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ نے خبر دی ، انہیں عبیداللہ نے ، انہیں سالم اور نافع نے اور انہیں حضرت ابن عمر رُفِيَّ اُنْهُا نَّے بیان کیا کہ نی کریم مَثَاثِیْم نے جنگ خیبر کے موقع پر یالتو گرهول کے گوشت کی ممانعت کر دی تھی۔

(۵۵۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا،

ان سے عمروبن وینار نے ،ان سے محد بن علی نے اور ان سے حضرت جابر

بن عبدالله والنه في في من الله عن الله عن الله من الله من الله من الله عن الله

(۵۵۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یجیٰ نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے ، کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ ڈالٹیؤ نے بیان کیا کہ نبی کریم سُلُقِیْظِ نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔اس روایت کی متابعت ابن مبارک نے کی تھی ،ان سے عبداللہ نے ان سے نافع نے اور ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے اور ان ے سالم نے ای طرح ہے بیان کیا۔ (مسدد بن مسربد بھرہ کے باشندے ہیں۔حضرت امام بخاری اور ابوداؤد وغیرہ کے استاد ہیں ۔سنہ ۲۲۸ ھی**ں** 

انقال فرمایا)

تشویج: حضرت مسدوبن سر بدیسره کے باشندے ہیں۔امام بخاری اور ابوداؤدوغیره کے استاد ہیں۔سنہ ۲۲۸ھیں انتقال فرمایا۔ (میشد ک

(۵۵۲۳) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كہا مم كوامام مالك نے ٥٢٣ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُّفَ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَبْدِاللَّهِ خردی، آنبیں ابن شہاب نے ، انبیں محمد بن علی کے بیٹے عبد اللہ اور حسن نے وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِلِّي عَنْ أَبِيْهِمَا اورانہیں ان کے والد نے کہ حضرت علی ڈٹائٹ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر کے

سال رسول الله مَا يَعْيَمُ نِهِ متعداور بالتو كذهوں كے كوشت كے كھانے ہے عَنْ عَلِي قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِلْكُكُمُ عَنِ الْمُتَّعَةِ

عَامَ خَيْبَرُ وَلَحُومِ حُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ. منع فرماد بإتفابه

تشویج: حرمت جعدے متعلق امت کا جماع ہے مگر شیعہ حضرات اس کی حلت کے قائل ہیں اور بعض شاذ آثار ہے استدلال کرتے ہیں بعض لوگ اس بارے میں علامدابن مر م کو می متم کرتے ہیں حالا تک حافظ صاحب نے صاف کھا ہے:"وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت

قوله كالله الله عرام الى يوم القيامة)) قال فامنا بهذا القول " والله اعلم (فتح البارى جلد ٩/ صفحه ٢١٧) يعني اس ك

باوجودعلامدابن حزم مِینیا نے متعد کی حرمت کا اقرار کیا ہے کیونکہ سیمج ہے کہ نبی کریم مَا کاٹیٹن نے اسے قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا ہے کہ آ

ای فرمان نبوی مَالْیَّنَا مِی مِهاراایمان ہے۔

٥٥٢٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۵۲۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان

حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ کیا،ان سے عمرونے ،ان سے محد بن علی نے اوران سے حضرت جابر بن

جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: نَهْى النَّبِيُّ مِلْكُمْ أَ يَوْمَ عبدالله وللنه الله على الله في كريم مَا يَيْمُ في جنك خير ك موقع بر

گرهول کے گوشت کھانے ہے منع فرمادیا تھا اور کھوڑوں کے لیے رخصت خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخْصَ فِي لُحُومِ

فر مادی تقی به الْحَيْل. [راجع: ٤٢١٩]

٥٥٢٥ ، ٥٥٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۵۲۵،۲۲) مے مسدو نے بیان کیا، کہام سے بچی نے بیان کیا،ان

يَخْيَى عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَدِيٌّ عَنِ سے شعبہ نے بیان کیا، مجھ سے عدی نے بیان کمااوران سے براءاورابن

الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَا: نَهَى النَّبِيُّ مَالْكُمُ الی اوفی ڈالٹی اے بیان کیا کہ نبی کریم مناتیا نے گدھے کا گوشت کھانے

عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ. [راجع: ٤٢٢١، ٤٢٢١] ہے منع فر ماد ماتھا۔

٥٥٢٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ (۵۵۲۷) م سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو بعقوب بن ابراہیم نے خبر

ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ دى،كہاہم سے ہمارے والد نے بيان كيا،ان سے صالح نے،ان سے ابن شهاب نے ، انہیں ابوادریس نے خبر دی اوران سے حضرت ابو تعلبہ والثنية شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِدْرِيْسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ

قَالَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُلَّمٌ لُحُوْمَ الْحُمْرِ نے بیان کیا کدرسول الله منافیظ نے یالتو گدھے کا گوشت کھاناحرام قرار دیا

الأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ تھا۔اس روایت کی متابعت زبیدی اورعقیلی نے ابن شہاب سے کی ہے۔

**₹** 195/7**)** 

مالک، معمر، ماجنون، بوس اورابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا کہ نی

كريم مَنْ الْيَيْمُ فِي مِر بِها رُكر كهاف والے درندے كا كوشت كھانے سے منع

فرمایا ہے۔

(۵۵۲۸) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالو ہا ب تقفی نے خبر

دی ، انہیں ایوب نے ، انہیں محد نے اور انہیں حضرت انس بن ما لک واللہ

نے كرسول الله مَاليَّيْمُ كى خدمت مين ايك صاحب آئے اور عرض كيا كه میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے، پھر دوسرے صاحب آئے اور کہا کہ

میں نے گدھے کا گوشت کھالیا ہے پھرتیسرے صاحب آئے اور کہا کہ

گد صفحم ہو گئے۔اس کے بعد آنخضرت مَالْيَظِم نے ايك منادى كے ذریعے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نایاک ہیں، چنانچہ

ای وقت ہانٹریاں الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ (گدھے کے ) گوشت ہے

جوش مارر ہی تھیں۔

(۵۵۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا،ان سے عمرونے بیان کیا کہ میں نے حضرت جاہر بن زید رہائٹیؤ سے یو چھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله مَاليَّتِيْمِ نے پالتو گرهوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا: حکم بن عمر وغفاری نے ہمیں بھرہ

میں یہی بتایا تھالیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس ر النجائا نے اس سے انكاركيااور (استدلال ميس)اس آيت كى تلاوت كى ﴿ قُلْ لا ٓ أَجِدُ فِيهُمَّا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾. [الانعام:

اُوْجِيَ إِلِّي مُحَرَّمًا ﴾\_

تشويج: اس آيت من حرام ماكولات كاذكر بجس من ذكوره كد سط كاذكر نبين بي مثايدا بن عباس والتي كالناحاديث كاعلم ند مواموور ندوه بهي ابیان کتے یہ مکن ہے کمانہوں نے اس خیال سے بعد میں رجوع کرلیا ہو۔ والله اعلم بالصواب

باب: چرپیاڑ کر کھانے والے درندے (ویرندے) کے گوشت کھانے کے بارے میں

(۵۵۳۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے

٥٥٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ، قَالَ:

وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ مُاللَّكُمُ

عَنْ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ. [مسلم: ٥٠٠٧] ٥٥٢٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ: وَالْمَاجِشُوْنُ وَيُونُسُ

عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُلًّا جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمْرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ

فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمْرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَكُفِثَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا

لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. [راجع: ٣٧١]

٥٥٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَكُمٌ نَهَى عَنِ الْحُمُر

الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَالِكَ الْحَكُمُ ابْنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَالِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً: ﴿ قُلُ لَا

٥٤١٦ [ابو داود: ٣٨٠٨]

السِّبَاع

بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ

كتاب الذبائع والصيب

خبردی، انہیں ابن شہاب نے ، انہیں ابوا در لیں خولانی نے اور وہ حضرت ابو أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ تعلبه حشى بالتنفظ سے روايت كرتے ميں كدرسول الله مَا لَيْعَامُ في مر بيار كر اِلْجُوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ تَعْلَبُهَ أَنَّ رَسُوْلَ

کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے ہے منع کیا تھا۔اس روایت کی اللَّهِ مُثَلِّنَا أَمْ نَهَى عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ متابعت یونس،معمر،ابن عیبنداور ماجنون نے زہری کی سندھے کی ہے۔

السُّبَاعِ. يَاابَعَهُ يُؤنُّسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُوْنُ عَنِ الزَّهْرِيِّ. [طرفاه في: ٥٧٨٠،

٨٨١٥] [مسلم: ٨٨٨٤)، ٩٨٩٤، ٩٩٩٠

ابوداود: ٣٨٠٢؛ ترمذي: ١٤٧٧؛ نسائى: ٤٣٣٦،

١٤٣٥٣ ابن ماجه: ٣٢٣٢]

تشويع: ذي ناب مرادايدوانت إلى جن بدرنده جانوريارنده اسيخ شكاركوز في كرك محاروياب

#### بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ باب: مردارجانوری کھال کا کیا حکم ہے؟

(۵۵۳۱) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن

ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا ، انہیں عبیداللہ بن عبدالله نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس دی فنی نے خبر دی کہ رسول

الله مَا يُعْلِمُ الكِ مرى مونى برى ك قريب سے كررے تو آب مَا يُعْلِمُ نے فرمایا: "تم نے اس کے چرے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟" اوگوں نے کہا: مَيْتَةً. قَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا)). [داجع: ١٤٩٢] ينومري بوئي ب-آنخضرت مَا يُنْفِعُ في رمايا: "صرف اس كا كهاناحرام

کیاگیاہ۔"

(۵۵۳۲) ہم سے خطاب بن عثان نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن حمیر نے

بیان کیا،ان سے ثابت بن عجلان نے بیان کیا،انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس والفئنا سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ بی کریم ما النظم ایک مری ہوی بری کے یاس سے

گزرے تو فرمایا:''اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے اگروہ اس کے چڑے کو كام من لات تو بهتر موتا."

باب: مشك كااستعال جائز ب

٥٣١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ

ابْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ مَرَّ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ

فَقَالَ: ((هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)) قَالُوا: إِنَّهَا

تشريج: چرادباغت ياك موجاتا بـ

٥٥٣٢ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بِنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسِ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ بِعَنْزِ مَيَّتَةٍ فَقَالَ: ((مَّا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُولُ إِلِهَابِهَا)).

[راجع: ١٤٩٢]

بَابُ الْمِسْكِ

ذبيحه اور شكار كے مسائل كابيان

\_\_\_\_<\$€(197/7)\$\$

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّهُ

٥٥٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ،

حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ

عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُنَّامَ: ((مَا مِنْ مَكُلُوْمٍ يُكُلُّمُ فِي

اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَلْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ

أَبُوْ أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةً عَنْ أَبِيْ

مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ قَالَ: ((مَثَلُ الْجَلِيْسِ

الصَّالِح وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخ

تَجِدَ رِيْحًا خَبِيثَةً)). [راجع:٢١٠١]

دَم وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكِ)). [راجع: ٢٣٧]

(۵۵۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا ،ان سے عبدالواحد نے بیان کیا ، کہا

ہم سے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا،ان سے ابوزرعہ بن عمرو بن جریرنے

اور ان سے حضرت ابو ہر یہ و دافتہ نے بیان کیا کہ رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی کا

فرمایا: ''جوزخی بھی اللہ کے راستے میں زخی ہو گیا ہواسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جوخون جاری ہوگا اس کا

رنگ تو خون بی جبیها ہوگا مگراس میں خوشبومشک جبیبی ہوگ ۔''

تشوج: مک کے ذکر کی مناسبت اس مقام میں یہ ہے کہ جیسے کھال دہا غت سے پاک ہوجاتی ہے ایسے ہی مشک بھی پہلے ایک گندہ خون ہوتی ہے پھر

سو کا پاک ہوجاتی ہے مشک کا با جماع اہل اسلام پاک ہونا متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نمی کریم نفای فیزامشک کا استعال فرما یا کرتے تھے اور آپ نے جنت کی مٹی کے لئے فرمایا کہ وہ مشک جیسی خوشبو دار ہے اور قرآن مجید میں ہے ﴿ خِتْمَةُ مِسْكُ ﴾ (٨٣/ الطففين:٢٦) اور مسلم نے ابو

سعید ڈائٹڈ سے روایت کیا کر مشک سب خوشبوؤل سے بڑھ کرعمدہ خوشبو ہے الغرض مشک یاک ہے۔ (۵۵mm) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامدنے بیان ٥٣٤ م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدِّثَنَا

کیا ،ان سے برید بن عبداللہ نے ،ان سے ابو بردہ نے اوران سے حضرت ابوموی طالعتنا نے کہ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا: " تیک اور برے دوست کی مثال ملک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھو تکنے والے کی س ہے (جس کے یاس مشک ہے اورتم اس کی محبت میں ہو ) وہ اس میں سے یا تہہیں کم محتمد

الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْدِيَكَ وَإِمَّا کے طور پردے گایاتم اس سے خرید سکو مے یا ( کم از کم )تم اس کی عمدہ خوشبو أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً سے تو محظوظ ہوہی سکو سے اور بھٹی دھو تکنے والا یا تمہارے کیڑے ( بھٹی ک وَنَافِئُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ آ م سے ) جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک نا کوار بدبودار

دهوال ينيع كا-"

تشويج: مجتدمطلق امام بخارى مينيد نياس مديث يجى مفك كاياك اوربهتر مونا ابت فرمايا باوراب الجعاور صالح دوست سي تشبيدوى ب بنك:

صعبت صالح تراصالح كند صعبت طالع تراطالح كند

حضرت ابدموی اشعری بلانفیز کمه مرمه میں مسلمان ہوئے تھے۔بیرحافظ قرآن اورسنت رسول مُلافیز اس کے حامل تھے۔کلام البی خاص انداز اور کمن ذاؤد فالبَيْلاً سے پڑھا کرتے تھے۔تمام سامعین محورجے تھے۔ان کی تلاوت پرخوش موکر حضرت عمر رٹائٹیز نے ان کوبصرہ کا حاکم بنایا۔سنہ ۵ ھیں وفات يائي-(رضي الله عنه وارضاه)

**باب** خرگوش کابیان

بَابُ الأَرْنَب (۵۵۳۵) مم سے ابوولید نے بیان کیا، کہام سے شعبہ نے بیان کیا، ان ٥٥٣٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

تشویج: بعض لوگ اس جانورکواس لئے نہیں کھاتے کہ اس کی مادہ کوچش آتا ہے۔ امام بخاری بھائند نے ان کے خیال کی تردید فرماتے ہوئے خرگوش کا کھانا حلال ثابت فرمایا ہے۔

### بَابُ الضَّبِّ

### باب:ساہنہ کھانا جائزہ

(۵۵۳۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مسلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عرفی اللہ بن عرفی بین قرار دیتا۔''

كريم مَنْ النَّيْمُ ك ياس بهجيس اورآ مخضرت مَنَّ النِّيمُ نے انہيں قبول فرمايا۔

[مسلم: ٥٠٢٧]

تشوج: ساہنا کی مشہور جنگلی جانور ہے جوحال ہے مگر نبی کریم مثالینی نے اسے نہیں کھایا جیسا کہ یہاں نہ کور ہے۔

ان سے ابن شہاب نے ، ان سے ابوا مامہ بن بہل نے ، ان سے حضرت اللہ بن عباس ڈائٹیئا نے بیان کیا اور ان سے حضرت خالد بن ولید ڈائٹیئا نے بیان کیا اور ان سے حضرت خالد بن ولید ڈائٹیئا نے بیان کیا اور ان سے حضرت خالد بن ولید ڈائٹیئا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم مثالی گیا کہ ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ ڈاٹٹیئا کے ماتھ اس کیا کہ وہ نبی کریم مثالی گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا گیا تین بعض ورتوں نے کہا کہ آپ جو کھانا و کی اسول رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دو ورتوں نے کہا: بیر ساہنہ ہے یارسول رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دو ورتوں نے کہا: بیر ساہنہ ہے یارسول اللہ! کینا بچا کے خضرت مثالی ہی نے اپنا ہا تھ کھنے لیا ۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا بیر جرام ہے؟ آپ مثالی ہی خرمایا: دو نہیں ،لیکن چونکہ بیر ہمارے ملک میں نہیں پایا جا تا ، اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ ' حضرت خالد ڈائٹوئٹ نے بیان کیا کہ کھر میں نے اسے اپی طرف کھنے کیا اور کھایا جبکہ خالد ڈائٹوئٹ نے بیان کیا کہ کھر میں نے اسے اپی طرف کھنے کیا اور کھایا جبکہ

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَمِن مَسْلَمَةً عَنْ السَّاسِ مَهِابِ فَهُاللَّهِ بِنَ مَسْلَمَةً بَنِ الله عَنْ أَمْامَةً بَنِ الله عَنْ أَمَامَةً بَنِ الله عَنْ أَمَامَةً بَنِ عَبَالله عَنْ عَبِلا بَن شَهَابِ فَي أَمَامَةً بَن عَبِلا بَن شَهَابِ عَنْ أَمَامَةً بَن عَبِلا بَن عَبِل ثَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَبِلا بَن عَبِل ثَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَبِلا بَن عَبِل اللهِ عَنْ عَبِلا بَن اللهِ عَنْ عَبِلا بَن عَبَالِ اللّهِ عَنْ عَبْلا بَن عَبْل اللهِ عَنْ عَبْل اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ الل

٥٥٣٦ حَدَّثَنَا مُؤسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ

النَّبِي مُولِيُّكُمُ: ((الصَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ)).

باب: جب جے ہوئے یا پھلے ہوئے گئی میں چوہا

تشويج: كوئي كھائے يا ندكھائے بيام اختياري بي كرسا بندكا كھانا بلاتر ود جائز وحلال ہے جيسا كديهاں احاديث بيس ندكور ب - امام احمد اور امام طحادی جیسیانے نکالا کہ نبی کریم مَثَاثِیْجُم نے ساہند کے گوشت کی ہانٹریاں الٹ دی تھیں۔ بیاس پرمحمول ہے کہ پہلے آپ کواس کے منح ہونے کا ممان تھا پھر بیگمان جاتا رہا اور آپ نے محابہ و کا گفتہ کواس کے کھانے کی اجازت دی ۔حضرت خالد والنفی الله کی تلوار سے ملقب ہیں جو سندا م ھیں فوت

گرجائے تو کیا تھم ہے

## موئے۔(رضی اللہ عنه وارضاه) بَابُ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْن

الجَامِدِ أُوِ الذَّائِبِ ٥٥٣٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

ہیں جن سے بینقول ہے۔

(۵۵۳۸) ہم سے حمدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان ے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے عبیداللد بن عبداللد بن عتب نے خروی، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ انہوں نے حضرت ابن عباس فالغنائ سے سنا،ان سے حضرت میموند فرانغنا نے ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ بیان کیا کدایک چوہا تھی میں گر کر مرگیا تو نبی کر مم مَثَاثِیْنِ سے اس کا حکم بوچھا يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِيْ گیا۔ آپ مَنَا لَیْنِظِم نے فر مایا: ''چوہے کواوراس کے جیاروں طرف سے گھی کو سَمْن فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ مُطَّنَّكُم عَنْهَا فَقَالَ: يچينک دواور باقي گھي کوڪھا ؤ۔'' ((أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)) قِيْلَ لِسُفْيَانَ:

سفیان سے کہا گیا کہ عمراس حدیث کوز ہری سے بیان کرتے ہیں کدان سے فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ سعید بن مستب اوران سے حضرت ابو ہریرہ والنین نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: مَا سَمِعْتُ كميس في يدهديث زهري سے صرف عبيداللدسے بيان كرتے موسى سے كه الزُّهْرِيُّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُثِّلِكُمْ ۖ وَلَقَدْ

كريم مَنَا يَنْيَامُ فِي فرمايا اوريس في بيحديث ان سے بار ہائى ہے۔ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. [راجع: ٢٣٥] تشريج: معمري روايت كوابوداؤد نے نكالا \_اساعيلى نے سفيان سے قل كيا، انہوں نے كہاميں نے زہرى سے بيرحديث كى باريول بى تى ب عن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة كى صديث من بيصراحت بيس به كمآس ماس كاتھى تنى دورتك نكاليس- يهرآ دى كى رائ يرمخصر بها كر

پتلا تھی یا تیل ہوتو ایک روایت میں یوں ہے کہ اسے تین چلو نکال دیں گریہ روایت ضعیف ہے۔اب جو تیل یا تھی کھانے کے کام کا ندر ہااس کا جلانا درست ہے۔حضرت ابن عمر والفخنا سے منقول ہے کہ اگر تھی پتلا ہوتو اسے اور کام میں لائے مگر کھانے میں اسے استعال نہ کرو۔حضرت میمونہ والفنا ام المؤمنين ميں سے ہیں جوسندے همرة القصاء كے موقع برنكاح نبوى مين آئيں اورا تفاق و يكھتے كداى جگد بعد ميں ان كا انتقال ہوا۔ بيرآ پ كي آخرى بيوى

(۵۵۳۹) م عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللد نے خردی، انہیں ٥٣٩ ٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بونس نے ، انہیں محر بن عبداللہ بن شہاب زہری نے بیان کیا کہ اگر کوئی عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ جانور(چوہایا کوئی اور) جے ہوئے یا غیر جے ہوئے تھی یا تیل میں گر جائے فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ تواس كمتعلق كما كرمس يرمديث كنفي بكرسول الله مالينا في جَامِدِ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

فیجداوردگار کےمسائل کابیان

بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أَكِلَ عَنْ حَدِيْثِ طرف عَلَى كُونكال كريجينك دياجائ اور پرباقي كلى كاياجائ بمين

بیحدیث عبیدالله بن عبدالله کی سند ہے پیچی ہے۔

تشویج: حضرت محمد بن عبدالله بن شهاب ز هری ز هره بن کلاب کی طرف منسوب بین - بهت بوے فقیه اور ز بردست محدث بین - بهاه رمضان

(۵۵۴۰) م سعبدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا، كهام ساما ما لك

نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے،ان سے عبیداللد بن عبداللد نے،ان ے حضرت عبداللہ بن عباس خلافہمانے اوران سے حضرت میمونہ والغیمانے بیان کیا کہ بی کریم مالٹی اس سے اس چوہ کا حکم یو چھا گیا جو تھی میں گر گیا ہو۔آ تخضرت مَاليَّنِمُ نے فرمايا: ' چوبكواوراس كے جارول طرف سے تشخمي کو پھينک دو، پھر ہاتی تھي ڪھالو ''

باب: جانوروں کے چروں پرداغ دینایانشان کرنا

(۵۵۳۱) ہم سے مبیداللد بن مولی نے بیان کیا، ان سے مظلم نے ، ان سے سالم نے ،ان سے ابن عمر والفہان نے کدوہ چبرے برنشان لگانے کونا پیند حرت تھے اور حضرت ابن عمر والفنا نے بیان کیا کہ نی کریم مالفنا نے

چمرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔عبیداللہ بن موی کے ساتھ اس حدیث کو تتيبه بن سعيد نے بھي روايت كيا، كها بم كوعمرو بن عنظري نے خبردي ، انہوں

نے خطارے بیان کیا چرے پر مارنے سے تشوي: اس روايت مين صراحت ب كدمنه ير مارن يصنع فرمايا بعض جابل معلمون كي عادت ب كدبجون ك منه ير ماراكرت بين ان كواس

(۵۵۳۲) م سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن زید نے اوران سے حضرت انس دلانٹیز نے بیان کیا کہ میں نى كريم مَا لَيْنَا كُلُم كَى خدمت ميں اپنے بھائى (عبدالله بن ابى طلحه نومولود) كو

کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو

عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ. [راجع: ٢٣٥]

المبارك سنة ١٢٣ ه مين وفات يا كي \_ ( مُن يَهِ اللهُ ) ٥٥٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ: سُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمْنِ فَقَالَ: ((أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ)). •

مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ

[راجع: ٢٣٥]

بَابُ الْعَلَمِ وَالْوَسْمِ فِي الصُّورَةِ

٥٥٤١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظُلَةً عَنْ سَالِمٍ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعَلَّمَ الصُّورَةُ وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِي مُولِكُمْ أَنْ تُضْرَبَ تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِي عَنْ حَنْظُلَةً وَقَالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

مدیث سے قیمت لین جا ہے۔

عَلَى النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ بِأَخ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِوْبَدِ لَهُ فَوَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي لايا تأكه آب اس كحسنيك فرمادين بي أكرم عَالَيْكِم اس وقت اونون آذَانِهَا. [راجع: ١٥٠٢] [مسلم: ٥٥٥٥، ٢٥٥٥،

٥٥٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ

عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ

ذبيحاور شكارك مسائل كابيان كِتَابُ الذُّبَائِحِ وَالصَّهُ <201/7 ≥<

ابوداود: ۲۵،۹۳؛ ابن ماجه: ۳۵،۹۵]

داغ رہے تھے (شعبہ نے کہا کہ ) میں مجمتا ہوں کہ (ہشام نے ) کہا کہاس کے کا نوں کوداغ رہے تھے۔

تشوی : معلوم ہوا کہ بکری کے کانوں کو واغناجا تز ہے۔ کسی بزرگ کا مندمیں مجورزم کر کے بچہ کے طق میں ڈال دینے کو تحسنیک کہاجا تا ہے۔

باب: اگرمجامدین کی سی جماعت کوغنیمت ملے

اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر (تقسیم سے پہلے) ننیمت کی بحری یا اونٹ میں سے پھھوذ کے کرلیس تو ایسا موشت کھانا حلال نہیں ہے بوجہ رافع بن خدیج دلالٹن کی حدیث کے جو انہوں نے نبی کریم مظافیظ سے نقل کی ہے۔ طاؤس اور عکرمدنے چوری کے

زبید کے متعلق کہا: اسے چھیک دو (معلوم مواکدوہ کھانا حرام ہے)۔ (۵۵۳۳) ہم سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواحوص نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسروق نے بیان کیا ،ان سے عبایہ بن رفاعد نے ،ان سے

ان کے والد نے اوران سے عباب کے دادارافع بن خدیج باللہ نے بیان کیا كديس نے ني كريم مَاليَّيْمُ سے عرض كيا: كل مارا وَثَمن سے مقابله موكا اور مارے پاس محریال نہیں ہیں؟ آ مخضرت مال فیل نے فر مایا: "جوآ لدخون

بہادے اور ( جانوروں کوذیح کرتے وقت ) اس پراللہ کا نام لیا گیا ہواہے كما وبشرطيكه ذع كا آلددانت اورناخن نه مواوريس اس كى وجيتهميس بتاؤل گا ، وانت تو ہڈی ہے اور ناخن صفیوں کی چھری ہے۔ ' اور جلدی کرنے واللوك آم يوه صحة تعاور فنيمت يرتبعنه كرايا تفاليكن ني كريم ماليوم

بیچے کے محابہ کے ساتھ سے چنا نچہ (آ کے فانجے والوں نے جانور ذرج کر ے) إندياں كينے كے ليے ج هادي ليكن آ مخضرت مال في أنديل الث دين كالحكم فرمايا ، پهرا ب فيرست لوكول كدرميان تقسيم كي -اس

تقتیم میں ایک اونٹ کودس بر یوں کے برابرآ پ نے قرار دیا تھا، چھرآ گے کے لوگوں سے ایک اوٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے یاس گھوڑ سے ہیں

تے، چرا یک مخص نے اس اونٹ پر تیر مار ااور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ نی کریم مَثَاثِیمُ نے فرمایا: 'میرجانور بھی بھی وحثی جانوروں کی طرح بد کئے لگتے ہیں،اس لیے جبان میں، سے کوئی ایسا کرے تو تم بھی ان کے ساتھ

بَابٌ:إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيْمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ. لَمْ مُتُؤْكُلُ لِحَدِيْثِ رَافِع عَنِ النَّبِيُّ مُطْلِطُكُمُ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِيْ دَبِيْحَةِ السَّارِقِ: أَطْرِحُوهُ.

الأَجْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِع ابْن خَدِيْج قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مُثَلِّئَةٌ: إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ: (﴿أَرِنُ أَوِاعُجَلُ

٥٥٤٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

مَا أَنْهَرَ الدُّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُواْ مَا لَمُ يَكُنُ سِنَّ وَلَا ظُفُرٌ وَسَأَحَدُّنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنَّ فَعَظُمْ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدًى الْحَبَشَةِ)) وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَاثِمِ وَالنَّبِيُّ مَكُلُّكُمُ

فِيْ آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُوْرًا فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئْتُ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرُ شِيَاوِ ثُمَّ نَدَّ بَعِيْرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ

فَقَالَ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ

هَذًا)). [راجع: ٢٤٨٨]

باب: جب سي قوم كاكوئي اونث بدك جائے

روایت کردہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔

اوران میں سے کوئی مخص خیرخواہی کی نیت سے اسے تیر سے نشاند لگا کر مار

ڈالے تو جائز ہے۔حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹنؤ کی نبی کریم مَالٹین ہے

(۵۵۳۳) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعر بن عبید طنافسی نے

خردی، انہیں سعید بن مسروق نے ،ان سے عبایہ بن رفاعہ نے ،ان سے

ان کے داداحفرت رافع بن خدت کی تفایش نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مظافیظ

ك ساتھ ايك سفريس تھے۔ ايك اون بدك كر بھاگ يزا، پھرايك آ دمي

نے اسے تیر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، بیان کیا کہ پھر

آ تخضرت مَنْ ﷺ من فرمایا: ' بیراونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی

طرح بدکتے ہیں،اس لیےان میں سے جوتمہارے قابوسے باہر ہوجا کیں،

ان کے ساتھ ایا ہی کیا کرو۔ "رافع نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا:

يارسول الله! جم ا كثرغز وات اور دوسرے سفروں ميں رہتے ہيں اور جانور

ذ ج كرنا جائة بي ليكن جارك ياس جهريان نبيس موتس فرمايا: "و كيوليا

کروجوآ لہخون بہادے یا (آپ نے بجائے نہر کے )انہر فرمایا اوراس پر

الله كانام ليا حميا موتواس كهاؤ، البيته دانت اور ناخن نه مو كيونكه دانت بثري

اییابی کیا کرو۔''

**♦**€(202/7)**३**६>

قشوں: حضرت رافع بن خدیج بڑائٹیؤ کی کنیت ابوعبداللہ حارثی انصاری ہے۔ جنگ احدیس ان کو تیرلگا جس پر نبی کریم مُنافیز کم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہارے اس تیر کا گواہ ہوں۔ ان کا زخم عبدالملک بن مروان کے زمانہ تک باقی رہا۔ ۸۸ سال کی عمر میں سنہ ۲۷ ھ میں وفات

## بَابٌ:إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ

فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمِ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ. بِخَبَرِ رَافِع عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّكُمْ.

٥٥٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ ابْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَّاعَةً عَنْ جَدُّهِ

رَافِع قَالَ: كُمَا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمًّا فِي سَفَر فَنَدًّ

بَعِيْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (﴿إِنَّ لَهَا أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ

الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)).

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا نَكُوْنُ فِي الْمَغَازِيْ وَالأَسْفَارِ فَنُرِيْدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا

يَكُوْنُ مُدًى فَقَالَ: ((أَرِنُ مَا أَنْهَرَ أَوْ مَا نَهَّرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اشْمُ اللَّهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّهُو

فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرِّ مُدَّى الْحَبَّشَةِ)).

لِقُوْلِهِ عَزُّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا

[راجع: ۲٤۸٨]

ہےاور ناخن جبش والوں کی چھری ہے۔'' تشويج: چهرى نهوتى يربوت مرورت وانت اورناخن كيموابرايي آلد و ذك جائز بجوخون بهاسك

باب: جو مخص بھوک سے بے قرار ہو (صبر نہ

مرسكے) وہ مرذار كھاسكتا ہے

كيونكداللد تعالى في سورة بقره مين فرمايا: "اف مسلمانو! بهم في جويا كيزه

بَابُ أَكُلِ الْمُضْطَرِّ

ذبيحداور شكارك مسأئل كابيان كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ **♦**€ 203/7**)**\$

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ روزیاںتم کودی ہیں ان میں سے کھاؤاورتم خاص کراللہ کی عبادت کرنے كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والے ہو (تو ان نعتول پر)اس كاشكر اداكرواللدنے توتم پربس مردار اور وَالدُّمْ وَلَحْمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ خون اورسور کا گوشت اوروہ جانورجس پر اللہ کے سوااور کسی کا نام لیا جائے حرام کیا ہے پھر جوکوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے بشر طیکہ نہ کرے بنہ زيادنى تواس پر پچھ كناه نبيس ہے "اوراللد نے سورة ماكده ميں فرمايا: " كهرجو کوئی بھوک سے لا چار ہو گیا ہواہے گناہ کی خواہش نہ ہو'' اورسور ہ انعام میں فرمایا: "جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے ان کو کھاؤ اگرتم اس کی آ بیوں پرایمان رکھتے ہواورتم کو کیا ہو گیا ہے جوتم ان جانوروں کونہیں كهات جن پرالله كانام ليا كيا باورالله نوصاف صاف ان چيزول كو بیان کردیا جن کا کھاناتم پرحرام ہے وہ بھی جبتم لا چار نہ ہوجا و ( لا چار ہو جاؤتو ان کوبھی کھا سکتے ہو) اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر جانے بوجھے اسيدمن مانے لوگول كو كراہ كرتے ہيں اور تيرا مالك ايسے حدسے بوھ جانے والوں کوخوب جانتا ہے۔''اور اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا''ایے پنیمر! کہددے کہ جو مجھ پروی بھیجی گی اس میں کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام نیس جانا، البته اگر مردار مویا بهاخون یا سور کا گوشت تو وه حرام ہے کونکہ وہ پلید ہے یا کوئی گناہ کی چیز ہوکہ اس پراللد کے سوااور کسی نام پکارا گیا ہو، پھر جوکوئی بھوک سے لا جار ہو جائے بشر طیکہ بے حکمی نہ کرنے نہ زیادتی تو تیرا ما لک بخشنے والامهر بان ہے۔''حضرت ابن عباس ڈلھنجُنانے کہا ﴿ مَسْفُور حًا ﴾ كمعنى بهتا مواخون اورسور و كل ميل فرمايا: "الله في جوتم کو حلال، یا کیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ اور جوتم خالص اللہ کی عبادت كرنے والے ہوتواس كى نعت كاشكراداكرو،اللد نے توبس تم برمردارحرام كياب اوربها مواخون موركا كوشت اوروه جانورجس يراللد كسوااوركسي كانام يكارا جائے، پھر جوكوئى بے حكى اور زيادتى كى نيت ندركھا موليكن بھوک سے مجبور ہو جائے ( وہ ان چیزوں کو بھی کھالے ) تو اللہ بخشے والا

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقَرة: ١٧٢ ، ١٧٣] وَقَالَ: ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإثْمِ ﴾ [المائدة: ٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حَرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴾ [الانعام: ١١٨، ١١٩] وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ أَضَطُرًّا غَيْرً بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. [الانعام ٥٠٠] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُهْرَاقًا وَقَالَ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغُ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيمُ ﴾. [النحل: ١١٥،١١٤]

مہریان ہے۔'' تشويج: مولانا شاه عبدالعزيز مينانية اورايك جماعت على كافتوى بكرس جانور براللد كمواكس ووسركانام بكاراجائ مثلاً بيكهاجائ كربيكات سیداحد کبیری بے یا بیکرا شیخ سدوکا ہے وہ حرام ہوگیا گوذ کے وقت اس پراللد کانا ملی آیت قرآن کا بھی مفہوم یہی ہے۔



#### بَابُ سُنَّةِ الْأُصْحِيَةِ **باب**:قربانی کرناسنت ہے

اورابن عمر فَالْغَنْمَانِ نَهِ كَها: بيسنت باوربيام مشهورب

تشوي: جبوركايمي ندمب بي كد ترباني كرناسنت مؤكده بي بعض لوكول نے كها كر قرباني كرنا وسعت والے برواجب بي علامه ابن حزم ميشانية نے کہا کہ قربانی کا وجوب ثابت نیس موا۔

٥٥٥٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةً وَمَعْرُوفٌ.

غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيّ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُسْلِكُمُ:

((إِنَّ أُوَّلَ مَا تَبُدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ نُصَلِّيَ . ثُمَّ نَرْجِعَ لَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتُنَا وَمَنْ ذَبَحَ قُبُلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ

لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ بْيَارِ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً

قَالَ: ((اذُّبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) النَّبِي عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَمَنْ ذَبَّتَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ

وَأَصَّابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). [راجع: ٩٥١]

(۵۵۳۵) ہم مے محدین بشارنے بیان کیا، کہا ہم سے فندرنے بیان کیا، کہا م سعبد نے بیان کیا،ان سے زبیدایا می نے،ان سے عمی نے اوران ے حضرت براء بن عازب را الله فائد نے بیان کیا کہ نبی کریم من اللہ فائم فے فرمایا: "آج (عیدالاضحٰ کے دن) کی ابتداہم نماز (عید) ہے کریں ہے، پھر والس آ كرقربانى كريس مع جواس طرح كرے كاده بمارى سنت كے مطابق کرے گالیکن جو محض ( نمازعید سے ) پہلے ذرج کرے گا تو اس کی حیثیت صرف کوشت کی ہوگی جواس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے قربانی قطعا بھی نہیں۔' اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے ، انہوں نے (نمازعیدے پہلے ہی) ذیج کرلیا تھا اور عرض کیا: میرے پاس ایک سال وَفَالَ مُطَرُّفٌ عَنْ عَامِر عَن الْبَرَّاءِ قَالَ عَلَم كا بمراج (كياس كي دوباره قرباني ابنماز كے بعد كراور؟) آ تخضّرت مَاليَّيْظِ في فرمايا: "اس كى قربانى كرلوليكن تبهارے بعديرسى اور ك ليح كافى نبيل موكا ـ " مطرف نے عامر سے بيان كيا اور ان سے براء بن عازب والفياف نے كه ني كريم من الفيام نے فرمايا: "جس نے نماز عيد ك بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل كيابـ"

تشويع: سنت ساس مديث ميس طريق مراد ب- حافظ نے كها كدامام بخارى ميسك كامطلب يه ب كدافظ سنت يهال طريق كمعنى ميس بمر طريق اجب اورسنت دونوں کوشامل ہے۔ جب وجوب کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کے طریق سے سنت اصطلاحی مراد ہے، و هو المطلوب

كِتَابُ الْأَضَاحِيُ قربانی کے مسائل کابیان

٥٥٤٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ (۵۵۴۲)م سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل نے بیان کیا،ان أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سے ابوب نے ، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت انس بن ما لک بھالٹھنے نے بیان کیا کہ نبی کریم مناتین کے نے فرمایا: ''جس نے نماز عید قَالَ النَّبِيُّ مُشْكُمٌ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ سے میلے قربانی کرلی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذرج کیا اورجس نے فَإِنَّمَا يَذُبُّحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَّحَ بَعُدُ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). نمازعید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی ۔اس نے سلمانوں کی

سنت كوياليا." [راجع: ١٥٥]

تشويج: معلوم مواكنمازے بہلے قربانی كے جانور پر ہاتھ والناكى صورت يس مجى جائز نبيس ہے۔

امام کا قربانی کے جانورلوگوں میں تقسیم کرنا بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاس

٥٥٤٧ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ

(۵۵/۷۷) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ،ان سے میکی نے اوران سے بعج جنی نے اوران سے عقبہ بن عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْن عامر جنی دانشو نے بیان کیا کہ نی کریم مالی کم نے اپنے صحابہ وہ اللہ میں عَامِرِ الْجُهَنِي قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ بَيْنَ قربانی کے جانورتقسیم کیے۔حضرت عقبہ ڈھائٹنئز کے حصہ میں ایک سال ہے أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ مم كا برى كا بجه آيا - انهول في بيان كيا كداس يريس في عرض كيا: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! صَارَتْ لِيْ جَذَعَةٌ يارسول الله! ميرے حصه مين تو ايك سال سے كم كا بجه آيا ہے؟ قَالَ: ((ضَّحِّ بِهَا)). [راجع: ٢٣٠٠] [مسلم:

آ تخضرت مَالَيْظِم نے فرمایا "تم ای کی قربانی کرلو۔" ۸۴ ۵۰ ترمذي: ۲۰۰۰ م نسائي: ۴۳۹۳] تشويج: يكم خاص معزت عقبه والنفذي كے لئے تعاراب مم يبى ب كر تربانى كاجانوردوداتا مونا جا ہے دعفرت مشام بن عروه مديند كمشهور

تابعین اور بکشرت روایت کرنے والول میں سے ہیں ،سند اس اجیس بمقام بغدادانقال فرمایا۔ (میلیہ)

بَابُ الْأُضْحِيَةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ باب: مسافرول اورعورتول كى طرف سے قربانى ہونا جائزہ

تشویج: یه باب لا کرامام بخاری بوتند نے اس کارد کیا جو کہتا ہے کہ ورت کواپن قربانی علیحدہ کرنی جانبے۔ بیمسئلہ محی متعددا حادیث ہے ا كداكي برك قرباني صاحب فاشاوراس كمروالون كي طرف ك كافى بي جاب محر ك افراد كتفي الول ...

٥٥٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣٥٥٨) بم صمدد نے بيان كيا، كها بم صفيان نے بيان كيا، ان عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صحيرالرحل بن قاسم نه،ان سان كوالد في اوران مع حطرت عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مُنْ عُلَّمُ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ عَاكَشْهُ وَلَيْهُا فِي بِإِن كِياكُ فِي كريم مَنْ يُنْفِرُ (جمة الوداع كموقع ير) ال بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَذْخُلَ مَكَّةً وَهِي تَبْكِي كِياس آئوه مَدَمرمدين واظل مونے سے بِهلے مقام مرف يس حائضه

قربانی کے مسائل کابیان كِتَابُ الْأَضَاحِي

موكئ تسيس اس وقت آب رور بي تسيس آنخ ضرت مَاليَّيْمُ في دريافت فرمايا: فَقَالَ: ((مَا لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ((إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ "كيابات بي كياتهمين حيض كاخون آن لكاب " "حضرت عائشه والنفية ف عرض كيان جي ال \_ آ پ مَالْيَيْمُ في مَرمايا: "بيتو الله تعالى في آدم كى فَاقْضِيْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِي بیٹیوں کےمقدر میں لکھ دیا ہے۔تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کرلو بِالْبَيْتِ)) فَلَمَّا كُنَّا بِمِنْى أَتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَر بس بیت الله کا طواف نه کرو'' پھر جب ہم منیٰ میں تھے تو ہمارے یاس فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے بوچھا: یدکیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. [راجع: ٢٩٤] آپ مال ایم نے اپی موبوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔

تشوي : اورظامرے كرآپ نے ائى يويوں كوالگ الگ قربانى كرنے كا حكم نبيس فرمايا ، تو جمهور كا ندجب ثابت موكيا ـ امام ما لك ، ابن ماجدادر تر ذی پھینینے نے عطاء بن بیارے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوایوب ڈلائٹنڈ سے یو چھا کہ نبی کریم مُٹائٹینٹر کے زمانے میں قربانی کا کیا دستورتھا انہوں نے کہا آ دی اپن اورا ہے محمر والوں کی طرف سے ایک بحراقر بانی کرتا اور کھا تا اور کھلاتا پھراوگوں نے فخر کی راہ سے وہ ممل شروع کر دیا جوتم ویکھتے ہوجوخلاف سنت ہے۔

# بَابُ مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ

فَتُجَزُّعُوهَا. [راجع: ٩٥٤]

٥٤٩ م حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكَاكمَ أَ: ((يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قُبُلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدُ)) فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكُرَ جِيْرَانَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمِ فَرَخَّصَ لَهُ فِیْ ذَلِكَ فَلَا أَدْرِيْ أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ طَلِّئَكُمُ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ:

## باب: قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز

(۵۵۳۹) مم سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن علیہ نے بیان کیا، انہیں ابوب نے ، انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت انس بن ما لک طالفنظ نے بیان کمیا کہ نبی کریم مَلَّ النَّیْمُ نے قربانی کے دن فرمایا: ''جس نے نمازعیدے پہلے قربانی ذیح کرلی ہےوہ دوبارہ قربانی کرے'اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کرعرض کیا: یارسول اللہ! بیدہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پھرانہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور (کہاکہ) میرے پاس ایک سال ہے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت دو بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے تو نبی اکرم مُنالِیْظِ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیا جازت دوسرے کوبھی ہے یا نہیں، پھرآ بخضرت مُثَاثِیْنِ دومینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا پھرلوگ بکریوں گی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کرے ( ذیح کیا )۔

تشویج: حضرت محمد بن سیرین حضرت انس بن ما لک دلائفیا کے آ زاد کروہ ہیں ۔ بیافتیہ عالم عابد و زاہد و تقی ومشہور محدث تھے ۔لوگ ان کو و سیسے تو اللہ یا وآجاتا تھا۔موت کے ذکر سے ان کا رنگ زرد ہوجاتا تھا امشہور خلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔سنہ ااھ میں بعمر ۷۷ سال وفات يا كَي \_

النخر

#### بَابُ مَنْ قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمُ باب: جس نے کہا کہ قربانی صرف دسویں تاریخ تک ہی درست ہے

تشومي: حميد بن عبد الرحمٰ اورمحد بن سيرين اورامام داؤ د ظاهري كالميح تول م محرجه بورامت كنز ديك ۱۱-۱۱-۱۳ متك قرباني كرنا ورست ب-

(۵۵۵۰) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالو ہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوب ختیانی نے بیان کیا،ان سے محد بن سرین نے، ان سے ابن الی برہ نے اور ان سے ابو برہ دانشن نے کہ نبی کریم مظافیم نے فرمایا " زماند دوباره ای حالت پرآ گیاہے جس حالت پراس دن تھا جس دن الله تعالى نے آسان وزمین پیدا کیے تھے۔سال بارہ مبینوں کا ہوتا ہے ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں ، تین بے در بے ، ذی تعده ، ذی الحجداور محرم اورایک مفرکار جب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں بنتا ے ( پھر آ پ مَالَيْظُ نے دريافت فرمايا: ) يكون سامبيند ے؟" بم نے عرض كيا: الله اوراس كرسول زياده جانع بين؟ آپ خاموش مو مكا\_

آپ مَالْيَا فِي مَا يَا: "كيايدذى الحجنيس بي؟" بم في عرض كيا: ذى. الحبة بى ب- پعرفر مايا: "بيكون ساشېربى؟" بم نے كہا: الله اوراس كے رسول کواس کا زیادہ علم ہے۔؟ پھر آنخضرت منا ایکا خاموش ہو کئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں مے لیکن آپ مالی فیا م فرمایا:"كيايد بلده ( كمد كرمد) نبيس بي" بهم في عرض كيا: كون نبيس -

پرآپ مُلَافِيْ إن مَلَ الله عَلَم من عرض كيا: الله اوراس كرسول كواس كا بهترعلم بيدي؟ آنخضرت مَاليَّيْنِ خاموش بو ك اورجم في مجما كرآب مَا يُعْجُمُ اس كاكونى اورنام تجويز كريس كيكن آپ مَلْ الله في فرمايا: "كيا قرباني كادن (يوم الحر ) نبيس بي "، "م ن

عرض كيا: كيون بيس \_ كهرآب مَا النيز الله في المارانون بتهارك اموال - "محمد بن سيرين في بيان كيا كميرا خيال سيك (ابن الي مكره

نے) یہ می کہا کہ ' اور تہاری عزت تم پر (ایک کی دوسرے پر) اس طرح باحرمت بین جس طرح اس دن کی حرمت تبهارے اس شریس اور اس مهيد

• ٥٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَن النَّبِيِّ مُشْخُمُ قَالَ: ((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارُ كَهَيْنَتِهِ بَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَّرَ الَّذِيُ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ بم نے سمجھا کہ شاید آ مخضرت مظافیظ اس کا کوئی اور نام رحمیس مے لیکن حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى! قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَكُيْسَ الْبُكُدَةَ؟)) قُلْنَا: بَلَى! قَالَ: ((فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟)) قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا بَلَى! قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ـقَالَ: مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَغِرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا

فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ

رِقَابَ بَعْضِ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ

كِتَابُ الْأَضَاحِي

مِّنْ سَّمِعَهُ)). فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا! هَلْ بَلَّغُتُ أُلااهَلُ بَلَّغْتُ)). [راجع: ٦٧]

بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ عَلَى إِدرَمَ عَقريب الني رب سے ملوك اس وقت وه تم عتمهارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا كمتم ميں سے بعض بعض كى كردن مارنے كلے۔ مال! جو يهال موجود ہیں وہ (میرایہ پیغام) غیرموجودلوگوں کو پہنچا دیں ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے موں جواسے س رہے ہیں۔ 'اس پر محد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نی كريم مَالِينَا لِم في عن فرمايا، فيمرآ مخضرت مَالِينَا في فرمايا: "آ كاه موجاوًا کیا میں نے (اس کا پیغامتم کو) پہنچا دیا ہے۔آ گاہ ہوجاؤ! کیا میں نے پہنچا

تشیوج: یوم افخر صرف دسویں ذی الحجیبی کو کہاجاتا ہے اس کے بعد قربانی ۱۱-۱۲-۱۳ تک جائز ہے بیایام تشریق کہلاتے ہیں عربوں نے تاریخ کو سب الث بلث كرديا تهاايك مهينة كو بيخية ال كردوسرام بينه آ مح كروية مجهى سال تيره ماه كاكرتے \_ نبي كريم مُؤليني كوالله نے جمة الوداع ميں بتلا ديا کہ یہ مہیند حقیقت میں ذی المحبر کا ہے۔اب سے حساب درست رکھومفرا کی عربی قبیلہ تھا جو ماہ رجب کا بہت اوب کرتا تھا ای لئے رجب اس کی طرف

### باب:عیرگاه میں قربانی کرنے کابیان

٥٥٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِكُرِ الْمُقَدِّمِيُّ،

(۵۵۵) ہم سے محر بن برمقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارث

نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا اوران سے نافع نے بیان کیا كه عبدالله بن عمر وللفيخنا قربان كاه مين نحركيا كرتے تصاور عبيدالله نے بيان

کیا:اس سے مرادوہ جگدہے جہاں نبی کریم مَالیّیْنِ قُربانی کرتے تھے۔

تشريح: مزيدوضاحت مديث ذيل مي ب\_

النبي مُعَلِّكُم إلى [راجع: ٩٨٢]

بَابُ الْأَضُحَى وَالْمَنْحَرِ

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا

عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَنْحَرُ

فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ

٥٥٥٢ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ لَكُمْ يَذْبَحُ

وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلِّى. [راجع: ٩٨٢]

(۵۵۵۲) ہم سے محی بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیف نے بیان کیا،

ان سے کثیر بن فرقد نے ،ان سے نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن 

تشويج: حضرت نافع بن سرجس حضرت عبدالله بن عرفي الله عن آزاد كرده بن صديث كربار عين شبرت يافته بزرگول ميس سے بيل حضرت امام ما لک میسند فرماتے ہیں کہ میں جب نافع کے واسطہ سے صدیث من لیتا ہوں تو کسی اور راوی سے بالکل بے فکر ہوجاتا ہوں ۔ سنہ کاا ہے میں وفات

كتاب الأضاحي

قربانی کے مسائل کابیان پائی۔امام مالک مُتَنت کی کتاب مؤطامیں زیادہ تران ہی کی روایات ہیں۔ (مُتَنتُ کا فع ہے حضرت ابن عمر رفا فینا کی روایت کردہ صدیث مراد ہے۔

بَابُ ضَحِيَّةِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّةً إِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكُرُ سَمِينَيْنِ کی قربانی کی

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ راوی بیان کرتے ہیں کدہ مینڈ ھے خوب موٹے تازہ تھاور کی بن سعید سَهْلِ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ نے بیان کیا کہ میں نے ابوا مامہ بن مہل رہائٹی سے سنا، انہوں نے بیان کیا وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ. كه بم مدينه منوره مين قرباني كے جانوركوكھلا پلاكر فرب كياكرتے تصاور عام

ملمان بھی قربانی کے جانورکوای طرح فربد کیا کرتے تھے۔ ٥٥٥٣ حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۵۵۳) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے

شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صهیب نے بیان کیا، انہوں نے حفرت انس بن ما لک وٹائٹنڈ سے سنا: انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالینیٹم دو سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلْكُمْ يُضَحِّيٰ بِكَبْشَينِ وَأَنَا أَضَحِّيٰ بِكَبْشَينِ. مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔

[أطرافه في:٥٥٥٨،٥٥٥١ ٢٥٥٨، ٥٥٥٥،

٥٥٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّاب (۵۵۵۳) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالو ہاب نے قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنْسٍ بیان کیا، ان سے ابوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَكُمَا أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ انس والنفوائي نے كەرسول الله مَا يَتْنِعَ سِينَك والے دو چتكبرے ميندُ هوں كى أُمْلَحَيْنَ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ طرف متوجه ہوئے اور انہیں اینے ہاتھوں سے ذیح کیا۔ اور حاتم بن وردان وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ نے بیان کیا کہان سے ابوب نے ،ان سے محمد بن میرین نے اوران سے حضرت انس ڈالٹھنڈ نے بیان کیااس کی متابعت وہیب نے بھی کی ہے۔ عَنْ أَنُس. تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْتَ.

[راجع: ٥٥٥٣] ٥٥٥٥\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۵۵۵) م عروبن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے لیف نے بیان کیا، ان سے مزید نے ،ان سے ابوالخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر والتنظ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْن نے کہ نبی کریم مَنْ اللّٰیِّئِ نے اپنے صحابہ وُی اُنْتِیْم میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو عَامِرِ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسَمُهَا کچھ قربانی کی بکریاں دیں۔انہوں نے انہیں تقسیم کیا، پھرایک سال ہے کم عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ اللَّهُمُ فَقَالَ: ((ضَحَّ بِهِ أَنْتَ)). كا ايك بحد في كيا تو انهول نے نبى كريم منافظيم سے اس كا تذكره كيا۔

[راجع: ۲۳۰۰].

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آ تخضرت مَنَا تَيْنَا نِي فِي مايا ''اس كي قرباني تم كرلو-''

قربانی کے مسائل کابیان

**210/7** 

كِتَابُ الْأَضَاحِي

تشوج: مرايباكرناكى اورك ليكفايت نيس كركا -بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مُلْفَظِيَّةُ لِلْأَبِيُ بُوْدَةً:

((صَّحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)).

٥٥٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: خَذَّ ثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَعْلَةُ: ((شَاتُكُ شَاهُ لَحْمٍ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِنَّ عِبْدِيْ مَاهُ لَحْمٍ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِنَّ عِبْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ قَالَ: ((افْبَتُحْهَا وَلَنُ تَصُلُحَ لِغَيْرِكَ)) ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعُدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَةً الْمُسْلَمِيْ)).

تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّغْنِيِّ وَإِبْرَاهِيْمَ وَتَابَعَهُ وَكِيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّغْنِيِّ وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّغْنِيِّ: عِنْدِيْ عَنَاقُ لَبَنِ وَقَالَ ذَرَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّغْنِيِّ: عِنْدِيْ جَذَعَةً وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقُ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقُ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنَاقٌ جَذَعَةً عَنَاقُ لَبَنِ. [راجع: ١٩٥]

تشرُمج: جملهروايتون كامقفدايك بي ب-

٥٥٥٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ سَلَمَةَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ

باب: نبی کریم مَثَاثِیَّا کا فرمان ابو بردہ رہالٹیؤ کے ا

'' کری کے ایک سال سے کم عمر کے بیچ ہی کی قربانی کرلے لیکن تمہارے بعداس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگ ۔''

(۵۵۵۱) مم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مطرف نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے براء بن عازب والنفط في انهول في بيان كيا كممرك مامول ابو برده والفي في عیدی نمازے پہلے ہی قربانی کر لیتھی۔ نبی کریم مظافیظ نے ان سے فرمایا: " تہاری بری صرف گوشت کی بری ہے۔ "انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! میرے یاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بحری کا بچہ ہے؟ آپ مُل اُنظم نے فرمایا " متم اسے بی ذرا کر لولیکن تمہارے بعد (اس کی قربانی ) سی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔'' پھر فرمایا:'' جو مخص نمازعیدے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اینے کھانے کو جانور ذیح کرتا ہے اور جوعید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پالیتا ہے۔''اس روایت کی متابعت عبیدہ نے قعمی آور ابراہیم سے کی اور اس کی متابعت وكيع نے كى ،ان عريث نے اوران سے معى نے (بيان كيا) اور عاصم اور داؤد نے معنی سے بیان کیا کہ "میرے پاس ایک دورھ بیتی پھیا ہے' اورزبیداورفراس نے فعمی سے میان کیا کہ''میرے پاس ایک سال ہے کم عمر کا بجد ہے' اور ابواحوص نے بیان کیاان سے منصور نے بیان کیا کہ 'ایک سال ہے کم کی پھیا' اوراہن عون نے بیان کیا کہ 'ایک سال ہے کم عمر کی دووھ پیتی پٹھیا ہے۔''

(۵۵۵۷) ہم سے محمد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے سلمہ نے ،ان سے الوجیفہ نے اور این سے حضرت براء رفائنڈ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رفائنڈ نے نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رفائنڈ نے

كِتَابُ الْأَضَاحِي

((أَبُدِلُهَا)) فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِيْ إِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ:

شُعْبَةُ وَأُحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ:

((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ)).

[راجع: ٩٥١] [مسلم: ٧٧،٥، ٨٧٨] وَقَالَ

حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ

أُنُس عَنِ النَّبِيِّ مُثْلِثَامًا وَقَالَ: عَنَاقٌ جَذَعَةً.

أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ طُلْطُكُمْ:

قربانی کے سائل کابیان نمازعیدے پہلے قربانی ذری کر لی تھی تو ہی کریم مُناتیظِم نے ان سے فرمایا:

"اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرلو۔" انہوں نے عرض کیا: میرے

پاس ایک سال سے کم عمر کے بیچ کے سوااور کوئی جانو نہیں ۔ شعبہ نے بیان

کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ ڈھائٹھ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک

سال کی بکری ہے بھی عمدہ ہے۔ آپ مَالْيَيْلِم نے فرمایا: ' پھرای کی اس کے

بدلے میں قربانی کر دولیکن تہارے بعد بیکسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔'' اور حاتم بن وردان نے بیان کیا ،ان سے ابوب نے ،ان سے محد نے اوران

سے حضرت انس بنائن نے کہ نبی کریم مالینظ سے آخر حدیث تک (اس

روایت میں بدلفظ ہیں ) کہ 'ایک سال سے کم عمر کی چی ہے۔''

باب: اس بارے میں جس نے قربانی کے جانور

این ہاتھ سے ذرج کیے

(۵۵۵۸) ہم سے آ دم بن الى اياس نے بيان كيا، كہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا،ان سے حضرت انس والنظائے نے بیان کیا کہ نبی کریم منافید نے دوچتکبرےمینڈھوں کی قربانی کی ۔ میں نے دیکھا کہ آنخضرت مَانی نیم اپنے یاؤں جانور کے او پرر کھے ہوئے ہیں اور

بسم الله والله اكبر پڑھ رہے ہیں۔اس طرح آپ مَالَيْتِمْ نے دونوں

میندهوں کوایے ہاتھ سے ذبح کیا۔

باب: جس نے دوسرے کی قربانی ذیج کی

ایک صاحب نے ابن عمر والفینا کی ان کے اونٹ کی قربانی میں مدو کی۔ حضرت ابوموی اشعری والنفز نے اپن الر کیوں سے کہا: اپن قربانی وہ اسیع،

ہاتھے ہے ذبح کریں۔

٥٥٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ (٥٥٥٩) بم صقتيه نے بيان كيا، كها بم صفيان نے بيان كيا، ان

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَة صعمدالرحمٰن بن قاسم نه ،ان سان كوالد في اوران سعمرت

بَابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيُّ بِيَدِهِ

٥٥٥٨ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنُسٍ قَالَ: ضَحَّى ٱلنَّبِيُّ مُلْكُلًّا بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ فَرَأَيْتُهُ

وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ فَلَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. [راجع: ٥٥٥٣] [مسلم: ٥٠٨٨؛

نسائی: ٤٤٢٧؛ ابن ماجه: ٣١٢٠]

تشويج: بہتريمى ہے كقربانى كرنے والے خود ذائح كريں اور جانوركو ہاتھ لگا كيں۔

بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرِهِ وَأَعَانَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ بَدَنَتِهِ وَأَمَرَ أَبُوْ مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيْهِنَّ.

تشويج: اگرذ بح نه كرمكيس تو كم از كم و بال حاضرره كراس جانوركو باتحد لگائي اور دعائے مسنونه پرهيس \_

قربانی کے مسائل کابیان

كِتَابُ الْأَضَاحِي

قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلَكُمْ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ: ((مَا لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟)) قُلْتُ:

نَعَمْ قَالَ: ((هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنُ لَا تَطُولُولَى

بِالْبَيْتِ)) وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ نِسَاءِهِ بِالْبَقَرِ. [راجع: ٢٩٤]

بَابُ الذَّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ

کرناجا ہے ٥٥٦٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۵۵۲۰) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھے زبید نے خروی ، کہا: میں نے فعی سے سنا،ان سے حفرت براء بن عازب والنوائ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم منافی سے سا۔ آنخضرت مَا يَعْيَمُ خطبه وي رب تق - خطبه مين آب مَا يَعْمَمُ في فرمايا: " آج کے دن کی ابتداہم نماز (عید) ہے کریں مکے پھر واپس آ کر قربانی کریں مجے جو خص اس طرح کرے گاوہ ہماری سنت کو یا لے گالیکن جس نے (عید کی نماز سے پہلے) جانور ذبح کرلیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس

عائشہ فِاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ كِيا كيا كم مقام سرف ميں رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

تشريف لائے اور ميں رور بي تقى تو آ مخضرت مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "كيابات

ے؟ كيامهيں حيض آگيا ہے؟" ميں نے عرض كيا: جي ہاں - آپ مَالْقِيْلِم

نے فریایا: ''بیتو الله تعالی نے آ دم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔اس

ليے حاجيوں كى طرح تمام اعمال حج انجام دے صرف كعبه كا طواف نه كرؤ'

باب: قربانی کا جانور نماز عیدالانکی کے بعد ذرج

اوررسول الله مَالِيْنَا مِن إِن يولول كاطرف علائ كات كا قرباني كا-

نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے وہ قربانی کسی درجہ میں بھی نہیں ۔' حضرت ابو بردہ والٹیؤ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے تو عید ک نمازے پہلے قربانی کرلی ہے، البتہ میرے یاس ابھی ایک سال ہے کم عر کا ایک بری کا بچہ ہے اور سال بحرکی بری سے بہتر ہے۔ آ مخضرت مَا لَيْظُم نے فرمایا : " تم ای کی قربانی اس کے بدلہ میں کرولیکن تمہارے بعدیکس کے لیے جائز نہ ہوگا۔''

باب:اس کے متعلق جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اور پھرا ہے لوٹایا

(۵۵۱۱) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا م سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ، ان سے ابوب نے ، ان سے محمد نے اور ان سے حضرت انس بنالتنظ نے کہ نبی کریم مثالیظ نے فرمایا: "جس نے نماز سے

شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ زُينِدٌ سَمِعْتُ الشَّعْبَى عَن الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَصَابَ سُنْتَنَا وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَّشُوْلَ اللَّهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ: ((اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). . [راجع: ٩٥١]

> بَابٌ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أعَادَهُ

٥٥٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ قَالَ: ((مَنْ ذَبَعَ

كِتَابُ الْأَضَاحِي قربانی کے مسائل کابیان **♦**€ 213/7**)** 

پہلے قربانی کر لی مووہ دوبارہ قربانی کرے۔''اس پرایک صحابی اٹھے اور عُرض کیا:اس دن گوشت کی لوگوں کوخواہش زیادہ ہوتی ہے، پھرانہوں نے ا ہے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا جیسے آنحضرت مَثَّاتَیْنَام نے ان کا عذر قبول كرليا مو (انهول نے يې كها: ) ميرے پاس ايك سال كاايك بچه ہے اور دو بربول سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ آ تخضرت مَاليَّيْمِ نے انہيں اس كى قربانی کی اجازت دے دی کیکن مجھے اس کاعلمنہیں کہ پیاجازت دوسروں کو بھی تھی یانہیں پھرآ تخضرت مَالَیْظِ ومینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ان ک مراد سیتھی کہ انہیں آنخضرت مُلاثین نے ذریح کیا پھرلوگ بریوں کی طرف متوجه موت اورانهیس ذیح کیا۔

قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدُ)). فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيِّ مَلْكُمٌّ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمِ فَرَخْصَ لَهُ فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَين يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا. [راجع:١٥٤]

تشويع: ((جذعة)) يانچويسال مين جواون لكا مواورووسر يرس مين جوگائي بري كلي موجير جو برس بحركي موگي موآثي مواري بهيز بھي حذعة ب\_(لغات الحديث)

(۵۵۲۲) ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسود بن قیس نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت جندب بن سفیان

بحلی را النیز سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم سکاٹیزیم کی خدمت میں حاضر موا-آ تخضرت مَنَا يُرَامُ ف فرمايا: "جس ف نمازے يبل قرباني كرلى ہودہ اس کی جگہ دوبارہ کرے اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہووہ کروے۔''

يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَّحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذُبُّحُ فَلْيَذُبُحُ)). [راجع: ٥٨٥]

٥٥٦٢ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جُنْدَبَ

ابْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيِّ مَا لَيُّكُمْ

(۵۵۲۳) م سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ، ان سے فراس نے ،ان سے عامر نے ،ان سے براء وہا شنانے بیان کیا کہ نی كريم مَالينيم في ايك دن نمازعيد يرهي اور فرمايا: "جو بماري طرح نماز یر هتا ہواور ہمارے قبلہ کوقبلہ بناتا ہووہ نمازعیدے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نه کرے۔'اس پر ابو بردہ بن نیار دلائفن کھڑے ہوئے اور عرض کیا: يارسول الله! ميس في تو قرباني كرلى-آ تخضرت مَنْ يَنْفِيمُ في فرمايا: " يجروه ایک ایس چیز موئی جے تم نے وقت سے پہلے ہی کرلیا ہے۔ "انہوں نے عرض کیا: میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جوایک سال کی دو

٥٥٦٣ حَدَّثَنَا مُؤسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَسْتُكُمُّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقُبَلَ قِبْلَتَنَا فَلَا يَذُبَحُ حَتَّى يَنْصَرِكَ)) فَقَامَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلِ اللَّهِ! فَعَلْتُ فَقَالَ: ((هُوَ شَيْءُ عَجَّلْتُهُ)). قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ أَأَذْبَحُهَا قَالَ: ((نَعُمْ وَلَا تَجُزِي عَنْ أَجَلِهَ بَعْدَكَ)). قَالَ عَامِرٌ: هي بكريول سے عدہ ہے كيا ميں اسے ذرى كرلوں؟ آ تخضرت مُلْفِيْظ نے

قربانی کےمسائل کابیان كِتَابُ الْأَضَاحِي <8€214/7 ≥ €>

فرمایا: ''کرلوکیکن تمہارے بعدیکسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔'' عامرنے خَيْرُ نَسِيْكَتَيْهِ. [راجع:٩٥١]

بیان کیا کہ بیان کی بہترین قربانی تھی۔

تشویج: تعجب ہےان فقبائے احناف پر جوان واضح احادیث کے ہوتے ہوئے لوگوں کواجازت دیں کداین قربانیاں صبح سویرے فجر کے وقت جنگلوں میں یاایی جگہ جہاں نمازعیدند پڑھی جاتی ہوہ ہاں ذیح کر کے لے آ دیں ان کو یا در کھنا جاہیے کدوہ لوگوں کی قربانیاں ضائع کر کے ان کالا جھا پی گردنول يرد كه موئيي - هداهم الله آمين-

> بَابُ وَضُع الْقَدَمِ عَلَى صَفَحِ الذبيُحَةِ

٥٥٦٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ

باب: ذرج کیے جانے والے جانور کی گردن پر یا وُں رکھنا جا تُزہے

(۵۵۲۳) م سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے مام نے بیان کیا ،ان سے قادہ نے ،انہوں نے کہا ہم سے حضرت انس رہائنی نے بیان کیا کہ نبی کرم مظافیظ سینگ والے دو چتکبرے میندهوں کی قربانی کیا كرتے بتھے اور آنخضرت مَثَاثَیْتِمُ اپنایا وَں ان كی گر دنوں كے او پر رکھتے اور انہیں اینے ہاتھ سے ذری کرتے تھے۔

باب: ذبح كرنے كے وقت الله اكبركهنا

تشريج: عام طورب برد بيدر بسم الله والله اكبربا وازبلند يره كرجانوركون كرنا عابي-

(۵۵۱۵) م سے قتیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا،ان ے قادہ نے اوران سے حضرت انس ڈاٹٹیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْرُمْ نے سینگ والے دوچتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی ۔ انہیں اپنے ہاتھ سے ذیج کیا۔بسم الله اورالله اکبریر بھااورا پنایا وک ان کی گردن کے اوپرر کھ کر

صِفَاحِهمَا. [راجع: ٥٥٥٣] [مسلم: ١٥٠٨٧

تشويج: ﴿ قَرِبانَى كَا جَانُورَوْنَ كُرتِ وقت يدِمَا يُرْهِنُ مُسنون بَ : ( ( أَنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرُضَ حَنِيفًا وَمَا آنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ عَنَّى بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اكْبَرُ) الروور \_ ك قربانى كرنا بواس طرح ك اللهم تقبل عن ( فلان بن فلان) كى جكدان كانام لے۔ بیدعا پڑھ کرتیز چھری سے جانور ذی کردیا جائے۔

باب: اگر کوئی شخص این قربانی کا جانور حرم میں کسی بَابٌ: إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ

النَّبِيُّ مَا اللَّهُ كَانَ يُضَحِّيٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بيدو. [راجع: ٥٥٥٣]

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْح

٥٥٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: جَدَّثَنَا

أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ مُكْتُكُم إِكْبُشُينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى

ترمذی: ۲٤٩٤ دنسائی: ۴۹۹۹

لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيء

کے ساتھ ذیح کرنے کے لیے بھیجے تو اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی

٥٥٦٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَّا (۵۵۲۲) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللد نے خردی ، انہیں اساعیل نے خبردی، انبیں شعبی نے، انبیں مسروق نے کہوہ حضرت عائشہ و انتہائیا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا:ام المؤمنین!اگرکو کی صحف قربانی کا جانور كعبديل بهيج دے اورخوداپے شهريس مقيم مواورجس كے ذريع بهيج اسے اس کی وصیت کردے کہ اس کے جانور کے گلے میں (نشانی کے طوریر) ایک قلادہ پہنادیا جائے تو کیااس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی ابنا احرام نہ کھولیں؟ بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے چیچیے ام المؤمنین کے اپنے ایک ہاتنے سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آ وازسی اور انہوں نے کہا میں خود نبی کریم مَانْ اللِّيمُ كَ قربانی كے جانوروں کے قلادے باندھی تھی ، آنخضرت مَثَاثِیْمُ اسے کعبہ بھیجتے تھے لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک آنخضرت مُٹاٹیٹی پرکوئی چیزحرا منہیں ہوتی تھی

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةً فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَّ الْمُوْمِنِيْنَ! إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوْصِيْ أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَّتُهُ رِ فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَجِلُّ النَّاسُ ۚ قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيْقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. [راجع: ١٦٩٦]

تشويج: كعبه كوقرباني كاجانور بهيجنا ايك كارثواب ب محراس كالبيبخ والاكسى ايسے امركا پابندنبيس بوتا جس كى پابندى ايك محرم حاجى كوكرنا لازم

کی پابندی ایک محرم حاجی کوکرنالازم ہوتا ہے۔

# باب: قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتنا جمع کرکے رکھا جائے

جوان کے گھر کے دوسر بے لوگوں کے لیے حلال ہو۔ کعبہ کو تربانی کا جانور

بهيجناايك كارثواب ہے تگراس كالبهيجنے والاكسى ايسےامر كايا بندنہيں ہوتا جس

(۵۵۷۷) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مفیان نے بیان کیا که تمرونے بیان کیا ،انہیں عطاء نے خبر دی ،انہوں نے حضرت جابر بن عبداللد والنفظ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ بینجینے تک ہم رسول الله مَا الله عَلَيْهِ عَلَى زمان مين قرباني كا كوشت جمع كرت تقد اوركى مرتبد ( بجائے لحوم الا ضاحی کے ) لحوم البدی کا لفظ استعال کیا۔

# بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُوْمٍ الْأَضَاحِيُ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

٥٥٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: عَمْرُو أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَلْكُمَّ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. وَقَالَ: غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُوْمَ الْهَدْيِ. [راجع: ١٧١٩]...

كِتَابُ الْأَضَاحِيُ

٥٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ يَخْيَى بُلَيْمَانُ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْدِيَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدَّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ فَقَالَ: هَذَا مِنْ لَحْم ضَحَايَانَا فَقَالَ: أَخُرُوهُ لَقَالَ: هَذَا مِنْ لَحْم ضَحَايَانَا فَقَالَ: أَخُرُوهُ لَا أَذُوقُهُ قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِي لَا أَخْوِيُ أَبًا قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمَّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْر. [راجع: ٣٩٩٧]

(۵۵۲۸) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا،
ان سے یکیٰ بن سعید نے ،ان سے قاسم نے ،انہیں ابن خباب نے خبر دی،
انہوں نے حضرت ابوسعید ڈگائٹۂ سے سنا،انہوں نے بیان کیا کہ وہ سفریس
تھے جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا اور کہا گیا: یہ ہماری
قربانی کا گوشت ہے۔حضرت ابوسعید ڈگائٹۂ نے کہا اسے ہٹاؤییں اسے
نہیں چھوں گا۔حضرت ابوسعید ڈگائٹۂ نے بیان کیا کہ چرمیں اٹھ گیا اور گھر
نہیں چھوں گا۔حضرت ابوسعید ڈگائٹۂ نے بیان کیا کہ چرمیں اٹھ گیا اور گھر
سے باہرنکل کراپنے بھائی ابوقیا دہ بن نعمان ڈگائٹۂ کے پاس آیا وہ ماں کی
طرف سے ان کے بھائی شے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں
سے تھے۔میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا: تمہارے بعد تھم
بدل گیا ہے۔

تشوج: جس ك تفسيل ذيل ك صديث يس آربى ب- م

عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهُ فَلَا يُصْبِحَنَّ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِيَةٍ مِنْهُ شَيْءً)). فَلَمَّا بَعْدَ ثَالِقَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً)). فَلَمَّا

كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِيْ قَالَ: ((كُلُوا وَأَطْعِمُواْ وَاذَّخِرُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ

فَأَرَدُتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)). [م: ١٠٩]

(۵۵۲۹) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ، ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع والنظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مثل النظ نے نے فرمایا: ''جس نے ہم میں سے قربانی کی تو تیسر بے دن وہ اس حالث میں صح کر ہے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے پھی بھی باتی نہ ہو۔ دوسر بے سال صحابہ کرام وی گئی نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا۔ (تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں) تا خضرت مثل النظ نے فرمایا: '' اب کھاؤ ، کھلاؤ اور جمت کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تگی میں مبتلا تھے ، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔'

تشويج: معلوم بواكدايام قط مين غلدوغيره روك كررك لينا كناه ب-

٥٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: (٠٠ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ بِعالَمُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَعْ عَائِشَةَ قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهَا هِي فَنْقَالَ: الشَّهَا فَيَقَالً: الله فَنْقَدَّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُمَ إِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: الله فَنْقَدَّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُمَ إِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْ الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ: الله فَنْقَالَ اللهُ فَنْ الله فَنْقَالَ اللهُ فَا الله فَنْقَالَ اللهِ فَنْقَالَ الله فَا اللهِ فَنْقَالَ الله فَا اللهِ فَا الله فَا اللهِ فَا الله فَا اللهِ فَا الله فَا اللهِ فَا الله فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا الله فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا الله فَا الله فَا الله فَا اللهِ فَ

( ۵۵۷ ) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میر سے بھائی نے بیان کیا ، ان سے سلیمان نے ، ان سے بحیٰ بن سعید نے ، ان سے عمر ہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ فری بنائے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت کونمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھراسے رسول اللہ مَا اللہ

((لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)). وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةِ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[راجع: ٢٣٤٥]

٥٥٧١ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ

النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَلَّا خَرُ أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ مِنْ نُسُكِكُمْ. [راجع: ١٩٩٠]

رَّهُ اللهِ عَلَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيْدَ ٥٧٧مـ فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ لَكُمْ فِيْهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَة

لَّكُمْ قِيهِ عِيدَانِ قَمَنُ احْبَ الْ يَسْطِرُ الْجَمَّعَةُ . مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِيْ فَلْيُنْتَظِرُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنُ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

مَّ مَعَ عَلِيًّ مَعَ عَلِيًّ أَبُوْ عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيً ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ

بَسِ بِي صَبِّ صَمِّى بَنِ مَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ

[مسلم: ۹۷ ۰ ۵ ، ۹۸ ۰ ۵]

تشوج: يمانعت ايك وتى جزيقى جبكوك قط من مبتلا موكئ تع بعد من اسممانعت كواشاليا كيا-

٥٥٧٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ،

فرمایا: "قربانی کا گوشت تمین دن سے زیادہ ندکھایا کرو۔ "بیتھم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ مَنْ الْفِیْمُ کا منشابی تھا کہ ہم قربانی کا گوشت (ان لوگوں کو بھی جن

کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو) کھلائیں اوراللّٰدزیادہ جاننے والاہے۔ (۱۹۸۶) ہم سرحران بن موئل نربیان کما بھم کوعبداللّٰہ نے خیر

(۵۵۷) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبردی، انہوں نے کہا ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے کہا ہم سے ابن از ہرکے غلام ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے خطبہ سے بہا عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے خطبہ سے پہلے عیدکی نماز پڑھائی کھرلوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا: اے لوگو! رسول اللہ مُنَّا اللہ مُنَّالِی کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا: اے ہے ایک تو وہ دن ہے، جس دن تم (رمضان کے) روزے پورے کرکے افظار کرتے ہو (عیدالفط) اور دوسراتہاری قربانی کا دن ہے۔

(۱۵۷۲) ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثان بن عفان رہ گائن کے ساتھ (ان کی خلافت کے زمانہ میں عمیدگاہ میں) حاضر تھا۔ اس دن جعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! آج کے دن تمہارے لیے دوعیدیں جمع ہوگئیں ہیں۔ (عید اور جعہ) پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پند کرے جعہ کا بھی انتظار کرے اور اگرکوئی واپس جانا جا ہے (نماز عید کے بعد بی) تو وہ واپس جاسکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔

(۵۵۷۳) حفرت ابوعبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹیڈ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی پھرلوگوں کوخطبہ دیا اور فر مایا: رسول الله مَثَاثِیْرُمُ نے تنہیں اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے اور معمر نے زہری

کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت سے اوران سے ابوعبید نے اس طرح میان کیا۔

<del>"</del>

(۵۵۷ ) ہم سے محمد بن عبدالرجيم نے بيان كيا، كہا ہم كو يعقوب بن

قربانی کے مسائل کابیان |

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِنِمَ بْنِ سَعْدِ ابراتِيم بن سعد ن خردى ، أنبيل ابن شهاب كي بيتيج ن ، أنبيل ان ك عَن انن أَخِي انن شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ انن شِهَابِ بِهِابن شهاب (محد بن سلم) نے انس سالم نے اوران سے حضرت عبدالله

عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ بن عمر فَيْ فَهُنا في بيان كيا كدر سول الله مَا في في الذ و فرمايا: " قرباني كا كوشت رَسُولُ اللَّهِ مَكْتُهُمُ إِنَّ الْأَضَاحِي ثَلَاقًا)). تين دن تك كهاؤ- "حضرت عبدالله بن عرز النَّهُ امنى سيكوچ كرتے وقت وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ يَنْفِرُ مِنْ

روئی زیون کے تیل سے کھاتے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے (تین دن

مِنْى مِنْ أَجْلِ لُحُوم الْهَذي. [مسلم: ١٠١٥] كي بعد ) ربيز كرتے تھے۔

تشويج: قرباني كرنے ميں مالى اور جانى ايثار كے ساتھ ساتھ محتاجوں اور غريوں كى ہمدردى اور مدوجى ہے جيسا كداللہ تعالى نے فرمايا ہے: ﴿ وَالْكُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآنِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا الْسَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَاذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ عَلَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ ﴾ (٢٢/ الج ٣٦) "اورقرباني كاونت بم في تهارك لئ الله ك نشانات مقرر كردي میں ان میں تنہیں نفع ہے۔ پس انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام پڑھ کرنح کرو۔ پھر جب ان کے پہلوز مین سے لگ جا کیں تواہے خود بھی کھاؤ ،سکینوں ،سوال ے رکنے دالوں اور سوال کرنے دالوں کو بھی کھلا ؤ۔ ای طرح ہم نے چو پایوں کو تمہارے ماتحت کر رکھاہے تا کہتم شکر گزاری کرو۔''

معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کوخود بھی کھاؤاورغریبوں بھتاجوں ،سوالیوں کو بھی کھلاؤ، قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے چاہیں۔ایک حصہ ا پنے لئے ،ایک حصابے دوست واحباب کے لئے اورایک حصفر بااورمساکین کے لئے۔(ابن کثیر)



### **باب**: اورالله تعالی کا فریان:

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ''بلا شبر شراب، جوا، بت اور پانے گندے کام ہیں شیطان کے کامول رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ ہے، پستم ان سے پر ہیز کروتا کہتم فلاح پاؤ۔''

تُفُلِحُونَ ﴾. [المائدة: ٩٠]

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

تشوجے: لفظاز لام زلم کی جمع ہے جس ہے وہ تیرمراد ہیں جوشرکین مکہنے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن پرلفظ کراور نہ کر لکھے ہوئے تھے۔اگر کرنے کا تیر ہاتھ میں آتا تو کام کاارادہ کرتے اور نہ کرکھا نکلیا تو نہ کرتے اس لئے ان سے منع کیا گیا۔ آیت میں شراب اور جواوغیرہ کو بت پرتی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جوان کاموں کی انتہائی برائی پراشارہ ہے۔ یہ آیت نہ کورہ فتح کمہ کے دن نازل ہوئی۔

(۵۵۷۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے بیان کے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک کیا خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رفح اللہ مثال اللہ م

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِشْكَةً: قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي

٥٥٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

الآخِرَةِ)). [مسلم: ٧٢٢٠؛ نسائي: ٥٦٨٧]

تشوج: العنى جنت ميں جانے ہى نہ بائے گا تووہاں كى شراب اسے كيے نفيب ہوسكے گا۔

(۲۵۵۲) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی، انہیں نہیں دہری نے، کہا مجھے حضرت سعید بن میتب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رافی الله مظافیق کے معراج محضرت ابو ہریہ و الله مظافیق کے معراج کرائی گئی تو آپ (کو بیت المقدس کے شہر) ایلیا میں شراب اور دودھ کے دو بیالے پیش کیے گئے ۔ آنخضرت مثل تی کے نہیں دیکھا پھر آپ نے دودھ کا بیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جرئیل علی کیا نے کہا: اس اللہ کے لیے منام تعربین ہیں جس نے آپ مثالی تی کے کودین فطرت کی طرف چلنے کی منام تعربین ہیں جس نے آپ مثل قانی کے کودین فطرت کی طرف چلنے کی

٥٧٦- حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْحَمُّ أَبِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْر وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ

كتك الأشربة

وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. بدايت فرماني - الرّآب في المالي الدليا موتاتوآب كامت كمراه ہوجاتی ۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر، ابن ہاد، عثان بن عمر اور زبیدی [راجع: ٣٣٩٤]

نے زہری سے قل کیا ہے۔

تشويع: دودهانسان كى فطرى غذا باورشراب تمام برائيول كى جرب-اس كحرمت كى يمى جدب كداس في كرعقل زائل موجاتى باورجرائم اور برے کام کر بیٹمتا ہے۔ای لئے استقبل یا کثیر برطرح حرام کردیا گیا۔

٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۵۷۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہاہم سے ہشام دستوائی هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنُسِ قَالَ: نے بیان کیا، کہاہم سے قمارہ نے بیان کیااوران سے حضرت انس مٹالٹنؤ نے سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمٌ حَدِيثًا لَا بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَیْنِ کے سے ایک حدیث نی ہے جوتم سے اب يُحَدُّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ: ((مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ میرے سواکوئی اور بیان نہیں کرے گا ( کیونکہ اب میرے سواکوئی صحالی زنده موجود نبيس رما) آنخضرت مَاليَّيْمُ نے فرمایا: ' قیامت کی نشانیوں میں أَنْ يَظَهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ سے بیہے کہ جہالت غالب ہوجائے گی اورعلم کم ہوجائے گا، زنا کاری بردھ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيْمُهُنَّ رَجُلْ جائے گی، شراب کثرت سے بی جانے لگے کی ، عورتیں بہت ہو جا کیں گی، وَاحِدٌ)). [راجع: ٨٠] یبال تک کہ بچاس بچاس مورتوں کی مگرانی کرنے والاصرف ایک ہی مردرہ

تشوج: حضرت انس خانفیز بصره میں ملغ کے طور پر کام کررہے تھے۔ان کی وفات بھرہ ہی میں سنہ او حد میں ہوئی۔ بھرہ میں یہ آخری صحابی تھے۔ ايك سوسال كاعمريائي-(رضى الله عنه وارضاه)

طائےگا۔"

(۵۵۷۸) م سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خروی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا كدمين نے ابوسلمه بن عبد الرحن اور ابن ميتب سے سنا، وہ بيان كرتے تھے كم حصرت الو مرريه والفيُّ ن بيان كياكه ني كريم مَنْ اللَّهِ في فرمايا: "كوكي مخض جب زنا كرتا بي توعين زنا كرت وقت وه مؤمن نبيل موتا اى طرح جب کوئی شراب بیتا ہے تو عین شراب یہتے وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا۔

اورابن شہاب نے بیان کیا ، انہیں عبدالملک بن انی بکر بن عبدالرحل بن حارث بن ہشام نے خبر دی ،ان سے حضرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ بیان کرتے تھے اوران سے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیز پھرانہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر

٥٥٧٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن وَابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا قَالَ: ((لَا يَزْنِي حِيْنَ يَزْنِيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ اسى طرح چور چورى كرتا ہے تواس وقت و همؤمن نہيں ہوتا۔'' حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بِكُو كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بن عبد الرحمٰن حضرت ابو ہر ہرہ واٹنین کی حدیث میں امور ندکورہ کے ساتھ اتنا ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكُرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: ((وَلَا اورزیادہ کرتے تھے کہ''کوئی شخص (دن دھاڑے) اگر کسی بڑی پوٹی پراس يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی ویکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مؤمن رہتے أَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُوْمِنْ)).

ہوئے بیلوٹ مارنہیں کرتا۔'' [راجع: ۲٤۷٥] [مسلم: ۲۰۸]

تشويع: مطلب يد عكدان كنامول كارتكاب كرف والاايمان ب بالكل محروم موجاتا ب كيونكديدكناه ايمان كي ضدي مجرا كروه وبركر التواس كول مين ايمان لوث آتا باوراگريمي كام كرتار بتووه بايمان بن كرمرتاب اس كاتائيده صديث كرتى بجرس مين فرماياكمد "المُعُوِّينُ مَنْ آمِنةُ النَّاسُ عَلَى دِمَانِهِمْ وَآمُو الهِمْ-"مؤمن وه بجس كولوك النيخون اورائي مالول كے لئے امين مجميس، كي سے:" لا إيْمَانَ لِمَنَ لا أمانَةً لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَهْدَ لَهُ

### باب:شراب انگوروغیرہ سے بھی بنتی ہے

تشویج: جیسے تھجورا در شہد وغیرہ ہے۔امام بخاری بیسلیے نے یہ باب لا کران لوگوں کارد کیا جونٹراب **کواگور سے خاص کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہا گور** ے سوااور چیزوں کی شراب آئی پین ورست ہے کہ نشر نہ پیدا ہولیکن آمام محمد بریشائیا نے اس باب میں اپنے ند مب کے خلاف کیا ہے اور وہ المحد میں اور الم احمدادرامام ما لک ادرامام شافعی ادرجمهور کے موافق ہو گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جس چیز سے نشہ پیدا ہودہ شراب ہے۔ تھوڑی ہویازیادہ بالکل حرام ہے۔ (۵۵۷۹) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا ، کہا ہم سے محد بن سابق نے ٥٧٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، قَالَ: بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے جومغول کے صاحبرادے ہیں، بیان کیاان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ے نافع نے اوران سے حضرت ابن عمر والفینانے بیان کیا کہ جب شراب هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ حرام کی گئی توانگور کی شراب مدینه منوره مین نہیں ملتی تھی۔ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

#### [راجع: ٤٦١٦]

٥٨٠ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِيْنَ جُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ يَعْنِي بِالْمَدِيْنَةِ تحجورے تیاری جاتی تھی۔ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيْلًا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ

وَالتَّمْرُ. [راجع٢٤٦٤]

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

بَابٌ: إِنَّ الْحَمْرَ مِنَ الْعِنَبِ

٥٥٨١\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ: نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ

(۵۵۸۰) جم ساحد بن يوس نے بيان كيا، كہا جم سے ابوشهاب عبدرب بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم سے یوس نے ،ان سے ثابت بنائی نے اوران ے حصرت انس والفؤ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پرحرام کی فی تو مدیند منوره میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی عام استعال کی شراب کچی اور کچی

(۵۵۸۱) م سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکیٰ نے ان سے ابوحیان نے کہا ہم سے عامر نے بیان کیا اوران سے حضرت ابن عمر وہا المان نے کہ حفرت عمر دالنفذ منبر يركفر ، وع اوركها: اما بعد! جب شراب كى حرمت كاتهم مواتو وه يانج چيزول سے بنتي تھي انگور، محجور، شهد، كيبول اور جواور

وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْجِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ شَرَابِ(خَر)وه بِجَوْقُلُ وَرَاكُل كرديـ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. [راجع: ٢٦١٩]

تشویج: اس حدیث ہے سائل پیش آمدہ کی تفصیلات کامنبر پر بیان کرنا بھی ثابت ہوااور ظاہر ہے کہ بیسامعین کی مادری زبان میں مناسب ہے نیز حمد ونعت کے بعد لفظ امابعد! کا استعال کرنا بھی اس ہے ثابت ہوا۔ ( فتح الباری ) سامعین کی مادری زبان میں عربی خطبہ پڑھ کراس کا ترجمہ سنا ناضروری ے درنہ خطبہ کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

**باب**: شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو وہ کچی

اور یکی تھجوروں سے تیار کی جاتی تھی

بَابٌ: نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ

مِنَ الْبُشُرِ وَالتَّمُرِ

(۵۵۸۲) ہم سے اساعیل بن عبدالله نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ما لک بن ٥٨٢ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ انس نے بیان کیا ، ان سے اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه فے اور ان سے حضرت انس بن ما لک رہائٹ نے بیان کیا کہ میں ابوعبیدہ ، ابوطلحہ اور الی بن ابْنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: کعب ٹنی کٹی کو پکی اور کی تھجورے تیار کی ہوئی شراب پلا رہاتھا کہ ایک كُنْتُ أَسْقِيْ أَبَا غُبَيْدَةً وَأَبَا طَلْحَةً وَأَبَيَّ بْنَ آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کردی گئی ہے۔اس وقت حضرت كُعْبِ مِنْ فَضِيْخِ زَهْنِ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتِ ابوطلحہ ڈالٹھنے نے کہا: انس! اٹھواورشراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُوْ طَلَحَةً: قُمْ يَا أَنْسُ! فَأَهْرِقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا. [راجع: ٢٤٦٤].

تشويج: تعميل ارشاد كے لئے مدينه كابير حال تھا كم شراب بارش كے يائى كى طرح مدينه كى كليوں ميں بهدري تھى: "قال القرطبي الاحاديث الواردة عن انس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القاتلين بأن الخمر لا يكون الا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة ـ"(فتح الباري جلد ۱۰ صفحه ۲۰) لیخی قرطبی نے کہا کہ حضرت انس ڈاٹٹٹؤ وغیرہ سے جوشیح روایات نقل ہوئی ہیں وہ کوفیوں کے مذہب کو باطل تھہراتی ہیں جو کہتے ہیں کہ خمرصرف آگلورہی سے کشید کردہ شراب کو کہا جاتا ہے اور جواس کےعلادہ اشیاء ہے تیار کی جائے وہ خمز نہیں ہے۔اہل کوفہ کا بیقول لغت عرب اورسنت میحدا درمحابه کرام دی کنتی کے خلاف ہے۔

٥٨٣ ٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ (۵۵۸۳) م سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سےمعمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس ڈیاٹنؤ سے سنا ، انہوں نے عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِي وَأَنَا بیان کیا کہ میں ایک قبیلہ میں کھڑا اینے چھا کو محور کی شراب پلار ہاتھا میں ان میں سب سے کم عمرتھا۔ کسی نے کہا: شراب حرام کر دی گئی۔ان حضرات نے أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ کہا:اسے پھینک دو۔ چنانچے ہم نے شراب بھینک دی۔ فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا فَكَفَأْتُهَا قُلْتُ لِأَنْسِ: مَا میں نے انس ر اللہ تھی ہے یو چھا: وہ شراب کس چیز کی بنتی تھی؟ فرمایا: تازہ کی شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ فَقَالَ أَبُوْ بَكُر

محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

نے بیان کیا کہاس زمانہ میں ان کی شراب اکثر کچی اور کی مجورے تیار کی

(۵۵۸۳) م سے محد بن الی برمقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے یوسف ابو معشر براءنے بیان کیا، کہامی نے سعید بن عبیداللہ سے سا، انہوں نے کہا:

مجھ سے بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہون نے کہا: مجھ سے حضرت انس بن ما لك الله في تفي ما ك بيان كيا كه جب شراب حرام كي كي تو وه مكى اور پخت

جاتی تقی به

ہوئی اور چی محبوروں کی۔ابو بکر بن انس نے کہا:ان کی شراب ( تھجور کی ) اِبْنُ أَنْسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنْسُ ہوتی تھی تو حضرت انس ڈائٹٹو نے اس کا انکارنہیں کیا اور مجھ سے میرے۔ بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس والفیز سے سنا، انہوں

وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُوْلُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَثِذٍ. [راجع: ٢٤٦٤].

[مسلم: ۱۳۴ ه؛ نسائي:,۲۵۵۸

٥٥٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِكُرِ الْمُقَدِّمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرِ الْبَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَثِذِ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

تشوي: ان احاديث ميحد معلوم مواكر عرب زمانه جاليت من خام اور پخته مجورول كي شراب كوبهت زياده مرغوب ركت تقاور يرمجور بكثرت پائی جاتی تھی جس کی شراب بری عمدہ ہوتی تھی جس کواللہ نے حرام کردیا۔

محجوروں ہے تباری حاتی تھی۔

بَابُ الْحَمْرِ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتُعُ بِالْبِ: شَهِدِي شَراب جَيْ نَتِع " كَبَعْ تَصْ

وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ عَن الْفُقَّاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوْا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ.

اورمعن بن عيسى نے كہا: ميں نے امام مالك سے "فقاع" (جو كشمش سے

تیار کی جاتی تھی ) کے بارے میں یو چھاتو انہوں نے کہا: اگر اس میں نشہ نہ موقو کوئی حرج نہیں اور ابن وراوردی نے بیان کیا کہ ہم نے اس کے متعلق یو چھاتو کہا:اگراس میں نشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔

تشويج: ((بنع)) شرد کی وه شراب ہے جو ملک یمن میں بہت زیاد ورائج تھی۔اس کا پینا بھی حرام کردیا گیا۔((فقاع))ووشراب ہے جو کشش سے تيار کی حاتی تھی۔

> ٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ

اللَّهِ مُشْخَمُ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ)). [راجع:٢٤٢]

٥٥٨٦\_حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(۵۵۸۲) م سے ابو میان نے بیان کیا، کہا مم کوشعیب نے خردی ، ان

(۵۵۸۵) بم عدالله بن يوسف في بيان كيا، كما بم كوامام ما لك في خبردی، انبیں ابن شہاب نے ، آنبیں ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ نے اور ان سے حضرت عائشہ ولی فیا نے بیان کیا کہرسول الله مَالْ فِیْمُ سے "بیع" کے متعلق پوچھا کیا تو آپ مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "جو بھی پينے والى چيز نشداات وه حرام

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"–

**224/7** 

ے زہری نے بیان کیا ، انہوں نے کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے خبر دی عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: شُئِلَ رَسُولُ اوران سے حضرت عائشہ وہالنجہ نے بیان کیا کہرسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِمْ سے 'قع'' کے متعلق سوال کیا گیا۔ پیمشروب شہدے تیار کیا جاتا تھااور یمن میں اس کا اللَّهِ مُثْنِيًّا مَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ وَكَانَ عام رواج تفارآ تخضرت مَاليَّيْظِ نے فرمايا: '' جو چيز بھي نشدلانے والي جو وه أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِ ((كُلُّ شَوَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)). [راجع: ٢٤٣] ٥٥٨٧\_ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَنْسُ (۵۵۸۷) اورز ہری ہے روایت ہے، کہا مجھے حضرت انس بن مالک دخاتانی ن بيان كيا كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ ن فرماياً " وباء اورمترفت مي نبيذ نه بنايا ابْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِكِمُ قَالَ: ((لَا كرو-" اورحضرت ابو مريره والفيداس كساته دحنتم" اور "نقير" كالجمي تَنتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ)). [مسلم: ٥١٦٦] وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُمَا اضافه کما کرتے تھے۔

الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيْرَ. [مسلم: ١٦٩]

تشوج: اس حدیث معلوم ہوا کہ چارایسے برتن ہیں جن کے استعال سے نی کریم مَنَّ الْیُؤَمِّ نے منع فرنایا ہے۔ ((دہاء)) یعنی کدو کے تو نے سے، ((مزفت)) یعنی روغن داررال کے برتن سے ۔ ((حنسم)) یعنی لاکھی تھا یا لاکھی مرتبان سے ۔ ((نقیر)) یعنی ککڑی کے بنے ہوئے برتن سے ۔ یہی وہ چار برتن ہیں جن میں نبیذ بنانے سے روکا گیا ہے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ، قَالَ: الْحَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَمَ الْبَنْ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ - رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْثَثَمَّ أَفَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِي مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ الْخَمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ وَلَاحُمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْعَدَا الْعَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُولُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُولُولُولُ وَالْحَمْرُولُولُ وَلَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُولُولُولُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْحَمْرُ وَالْمُو

# باب: اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مدہوش کردےوہ'' نہے

عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ مَنْ اور جَاحِ بن منهال نَهُ الله عَنْ المه على الله عَنْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ الله الله عَنْ أَبُورُ الله عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ الله الله عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ الله الله عَنْ الل

تشویت: داداکا مسئلہ یکددادا ہمائی کو محروم کرے گایا ہمائی ہے محروم ہوجائے گایا مقاسہ ہوگا۔ بودکا مسئلہ یہ کدان چھ چیزوں کے سواجن کاذکر صدیث میں آیا ہے اور چیزوں کا بھی کم ویش لینا حرام ہے یا نہیں جن کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے ہیں:" لم یکن هذا علی عهد النبی میں ہم ولو کان لنہی عنه الاتری انه قد عم الأشربة کلها فقال الخمر ما خامر العقل۔" (فتح جلد ۱۰ صفحه ۱۲) یعنی اگر یہ چاولوں کی شراب کشید ہوئی ہوتی تو آپ اس کو بھی صاف منع فرماویے اس لئے کہ آپ نے تمام شرابوں کے بارے میں عام طور پر فرمایا کہ بروہ مشروب جو عشل کو زائل کردے وہ فرمشراب ہے اوروہ حرام ہے۔

٥٥٨٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّعْبِيُ السَّفَوِ عَنِ الشَّعْبِيُ السَّفَوِ عَنِ الشَّعْبِيُ السَّعْبِيُ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ السَّعْبِينَ عَمْرَ عَنْ عُمْرَ قَالَ: الْخَمْرُ تُصْنَعُ عبدالله بن عمر الله بن النَّيْنِ وَالْمَعْبِينَ وَالْمَعْبِينَ وَالْمَعْبِينَ وَالْعَنْطَةِ اللهُ بَنِ اللهُ بن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بن السَّعْبِينَ وَالْعَنْطَةِ اللهُ بن السَّعْبِينَ وَالْعَنْمَ وَالْمَعْبِينَ وَالْعَنْمَ وَالْعَنْمَ وَالْعَنْمَ وَالْعَنْمَ وَالْعَالِينَ السَّعْبِينَ وَالْعَسَلَ. [طرفه في: ٢٦٩٤] [راجع:

P173]

تشوی : حفرت عمر بخاتین نے برسول تمام محابہ بخائی کے سامنے میں بیان کیا اور سب نے سکوت کیا گویا اجماع ہوگیا اب اس اجماع کے خلاف ایک ابرا ہیم ختی کا قول کیا جمت ہوسکتا ہے اور ان حفیہ پر تعجب ہوتا ہے جو سیح حدیث کو چھوٹر کر غلام سکلہ پر جے رہتے ہیں:" و قال اہل المدینة و سانر الحجاز بین و اہل الحدیث کلھم کل مسکر خمر و حکمہ حکم ما انتخذ من العنب النج ۔" (فتح جلد ۱۰) صفحه ۵۰) صاحب ہدا یک می قول ہے کہ فرون ہے جو شمش سے تیار کی جاتی ہاں کے جواب میں حافظ ابن جمر رہائی فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ بلکہ سازے جازی اور جملہ اہل حدیث سب کا قول ہے ہے کہ ہرنشدال نے والی چیز شراب ہے اور سب کا تھم وہی ہے جو سمش سے تیار کردہ شراب کا ہے من یر تفصیل کے لئے فتح الباری جزء العاشر میں :۵۷ مطالعہ کیا جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

٥٩٠ وقال هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ
 ابْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ
 ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيُ
 حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمِ الْأَشْعَرِيُ قَالَ:
 حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَامِرٍ أَنْ أَبُوْ مَالِكِ الْأَشْعَرِيُ وَاللَّهِ!

باب: استخف کی برائی کے بیان میں جوشراب کا نام بدل کراہے حلال کرے

(۵۹۹) اور ہشام بن عمار نے بیان کیا کہ ہم سے صدقہ بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے صدقہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر نے، ان سے عطیہ بن قیس کلائی نے ، ان سے عبدالرحمٰن بن غنم اشعری نے بیان کیا، کہا: مجھ سے ابو عامر والتحدُّ یا ابو مالک اشعری والتحدُّ نے بیان کیا، اللہ کی قسم! انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے بی کریم مَن التحدُّ اللہ سے سنا، آنخضرت مَن التحدُّ اللہ سے منا، آنخصرت مَن التحدُّ اللہ سے منا، آن خصرت مَن التحدُّ اللہ سے منا اللہ سے

مَا كَذَبَنِيْ سَمِعَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُ يَقُولُ: ((لَيُكُونَنَّ مِنْ أُمْتِي الْحَرْدِرَ مِنْ أُمْتِي أَقُوامُ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيُنْزِلَنَّ أَقُوامُ إِلَى جَنبِ عَلَمْ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعُ إِلَيْنَا عَدًا فَسِيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَطَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

[ابوداود: ٤٠٣٩]

نے فرمایا: ''میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جوزنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو طلال بنالیں گے اور پچھ متکبرتم کے لوگ پہاڑی چوٹی پر (اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے) چلے جائیں گے۔ چروا ہے ان کے مویش ضح وشام لائیں گے اور لیجائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدی اپنی ضرورت لے کر جائے گاتو وہ ٹالنے کے ۔ ان کے پاس ایک فقیر آدی اپنی ضرورت لے کر جائے گاتو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ گل آئالین اللہ تعالی رات ہی کو ان کو (ان کی مرشی کی وجہ سے ) ہلاک کردے گا پہاڑ کو (ان پر) گرادے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں منح کر

"\_6

تشوجے: بیساری برائیاں آن عام ہورہی ہیں گانا بجانا ، ریڈ یونے گھر گھر عام کردیا ہے۔ شراب نوشی عام ہے، زناکاری کی حکومتیں سر پرتی کرتی ہیں ان کے نتیجہ میں وادی سوات پاکستان میں زلزلد اور ہما چل پردیش کا زلزلہ مندوستان میں عبرت کے لئے کافی ہے۔ لڑکوں کولا کیوں کی شکل میں تبدیل ہونا اور لا کیوں کولا کوں جیسا حلیہ بنانا بھی عام ہور ہاہے۔ اس لئے صورتیں سنح ہوتی جارہی ہیں اورعذاب مختلف صورتوں میں بدل کرہم پر نازلہ ہور ہاہے۔ اس لئے صورتیں سنح ہوتی جارہی ہیں اورعذاب مختلف صورتوں میں بدل کرہم پر نازلہ ہور ہاہے۔

# بَابُ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

**باب**: برتنوں اور پھر کے پیالوں میں نبیذ بھگونا

جائزے

تشوہ ہے: کھورکو پانی میں بھگو کراسے ل چھان کرشر بت بنانا نبیذ کہلاتا ہے۔ یہ ایک مقوی فرحت بخش مشروب ہے اوعیہ میں توریجی واغل ہے وہ برتن جو پھر یا پیتل یالکڑی سے بنایا جائے او عید و عاء کی جمع ہے جس کے معنی برتن کے ہیں۔

(۵۵۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے ہل بن بسعد ساعدی سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابواسید (مالک بن ربیعہ) آئے اور نبی کریم مَثَّلَ فَیْمُ کو این ولیمہ کی دعوت دی، ان کی بیوی، میسب کام کرربی تھیں حالانکہ وہ نئی دہمیں۔ حضرت مہل دائشنے نے بیان کیا، تہمیں معلوم ہے کہ میں نے آئخضرت کو کیا پایا تھا؟ آئخضرت مَثَّلَ فَیْمُ کے لیے میں نے بھر کے کونڈ سے میں رات کے وقت کھرور میگودی تھی۔

2001 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلا يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْتَمَ فِي عُرْسِهِ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْتَمَ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ: أَتَدُرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَيْ تَوْرِ.

ِ[راجع: ٦٧١٥]\_

تشريج: أن ي كاثريت آپ كويلايا ـ

بَابُ تَرْخِيْصِ النَّبَيِّي اللَّهُ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوْفِ بَعْدَ النَّهْيِ

**باب**:ممانعت کے بعد ہرفتم کے برتنوں میں نبیز بھگونے کے لیے نبی کریم مٹافیظ کی طرف سے

إحازت كابهونا

(۵۵۹۲) ہم سے یوسف بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن عبداللد

ابواحدز بیری نے ، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ، ان سے منصور بن معتمر نے ،ان سے سالم بن الی الجعد نے اوران سے جابر رہائٹنا نے بیان كيا كدرسول الله مَاليَّيْمَ في چند برتنول مين نبيذ بحكون كي (جن مين

شراب بنی تھی ) ممانعت کردی تھی، چرانصار نے عرض کیا: ہارے پاس تو وَمرے برتن نہیں ہیں۔ آنخضرت مَالَيْئِمْ نے فرایا: ''تو خیر پھراجازت

ب-'امام بخارى مُعالد كمت مين بمحص عضليف بن خياط في بيان كياءكما ہم سے بی بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان

كيا،ان سے منصور بن معتمر نے اوران سے سالم بن ابی الجعد نے جابر ہے، پھریمی حدیث روایت کی تھی۔

تشوی**ج**: معلوم ہوا کہ جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ان برتنوں کے استعال سے اوران میں نبیذینانے سے بھی منع فرمایا تا کہ شراب کا شائیہ تک باقی

ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے یکی بیان کیا اوراس میں بوں ہے کہ جب نبی کریم مُثَاثِیْزُمْ نے چند برتنوں میں

نینز بھگونے سے منع فر مایا۔

(۵۵۹۳) م سے علی بن عبداللدمد بی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ، وہ سلیمان بن الی مسلم احول سے ، وہ مجاہد سے ، وہ ابوعیاض عمرو بن اسود سے اور انہول نے عبراللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا کہ جب نبی کریم مَنَالَیْظِم نے مشکوں کے سوااور برتنوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله عرض كيا: يارسول الله! مركسي كومشك کہاں سے مل سکتی ہے اس وقت آپ مَالَيْتَوْالِم نے بن لا کھ لگے گھڑے میں

٥٥٩٢ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مُثْنَكُمُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ: ((فَلَا إِذًا)) وَقَالَ خَلِيْفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا. [ابوداود: ٣٦٩٩؛ تزمذي: ١٨٧٠؛ نسائي: ٥٦٧٢]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُّ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذًا وَقَالَ لَمَّا نَهِي النَّبِيُّ مُلْكِيمٌ عَنِ الأَوْعِيةِ.

تشوي: يجمى اى وقت كاذكر بي جبكة شراب حرام كى كئي تقى اورشراب كريتول كاستعال بي بقى روك ديا كيا تقا- بعديس بيم انعت الفادى كي تقى-٩٣ ٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الأَحْوَلِ عَنَّ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَيْدِاللَّهِ ابْن عَمْرُو قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ مُلْكُمًّا عَن الأَسْقِيَةِ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُامٌ لَيْسَ إِكُلَّ البَّاسِ. يَجِدُ سِقَاءً فَرَخُصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرٍ نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔ الْمُزَفِّتِ. [مسلم: ٥٢١٠؛ ابوداود: ٣٧٠٠،

۲۷۰۱؛ نسائی: ۲۲۲۰]

تشور بے: لفظی ترجمہ تو یوں ہے آپ نے مشکوں میں نبیز بھگونے سے منع فر مایا گریہ مطلب صحیح نبیں ہوسکتا کیونکہ آگے یہ ندکور ہے کہ برخض کوشکیں کسی مل کتی ہیں؟ اس روایت میں غلطی ہوئی اور سے گھڑوں ہے۔ ((نہی عن الانتباذ الا فی الاسفیة)) بعض علیانے ان بی احادیث کی روسے گھڑوں اور لا تھی برتنوں اور کدو کے قبی بنیز بھگونا کروہ رکھا ہے لیکن اکثر علی یہ کہتے ہیں کہ بیر ممانعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب کی حرمت نئی ٹی نازل ہوئی تھی کہبیں شراب کے برتنوں میں نبیز بھگوتے ہوگوتے لوگ پھر شراب کی طرف ماکل نہ ہوجا کیں۔ جب شراب کی حرمت دلوں بر برتن میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔ (دحیدی)

٥٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى
 عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ
 التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى
 النَّبِيُّ مُشْئَةً عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
 قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا.

[مسلم: ۱۷۱ ٥؛ نسائي: ۵۲٤٣]

٥٩٥٠ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ اللّهَ عَنْ مَا نَهَى النّبِي مُشَاكًا أَنْ يُنْتَبَذَ الْمُؤْمِنِيْنَ! عَنْ مَا نَهَى النّبِي مُشَاكًا أَنْ يُنْتَبَذَ فِي النّبِي مُشَاكًا أَنْ يُنْتَبِذَ فِي النّبِي مُشَاكًا أَنْ يُنْتَبِذَ فِي الدّبّاءِ وَالمُزَفَّتِ قُلْتُ: أَمَا ذَكَرْتِ الْجَرَ الْجَرَّ الْجَرَّ الْجَرَّ الْجَرَّ الْمَعْ وَالْمُزَفِّقَ مَا لَمْ أَسْمَعُ (مسلم: ١٧٢ مَا اللهُ ال

سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کیل نے ، ان سے سفیان بن عینی نے ، ان سے سفیان بن عینی نے ، ان سے سفیان بن عینی بن عینی نے ، ان سے ابراہیم سے کی ران نے ، ان سے حارث بن سوید نے اوران سے ملی والی تی تی تی کریم مظاہر نے نے دباء اور مز نت (خاص قسم کے برتن جن میں شراب بنی تھی) کے استعال کی بھی ممانعت کردی تھی۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے عشش نے یہی حدیث بیان کیا۔

تشوجے: بعض علانے انبی احادیث کی روے گھڑوں اور لاکھی برتوں اور کدو کے تو بے میں اب بھی نبیز بھگونا کر وہ رکھا ہے کیکن اکثر علا یہ کہتے ہیں کہ میں انعت آپ نے اس وقت کی تھی جب شراب شروع میں حرام ہوگئ تھی۔ جب ایک مدت بعد شراب کی حرمت دلوں میں جم گئ تو آپ نے بی تیدا ٹھا دی اور ہر برتن میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی۔

(۵۵۹۲) ہم ہے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن دیاد نے بیان کیا، کہا ہی نے حضرت دیاد نے بیان کیا، کہا ہی نے حضرت

٥٩٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَبْدُالْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ

مشروبات كابيان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ♦ 229/7

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: عبدالله بن الى اوفى سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مَالَيْتِمُ في سنر نَهَى النَّبِيُّ مَا لِنَجَرٌ الْأَخْضَرِ قُلْتُ مَكُمْرِك سِيمْع فرمايا تقاء مين في يوجِها: كيا بم سفيد كهرول مين في ليا

**باب**: تھجور کا شربت، یعنی نبیذ جب تک نشه آور نه

أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: ((لاً)). [نشاني: كرين؟ كها: 'ثبيل-'

تشويج: اس م عربن اكثر شراب ركھنے كے لئے مستعل تھے۔اس كئے شراب كى بندش كے لئے ان برتنوں سے محى روك ديا كيا۔ برتنوں ك متعلق بندش ایک وقتی چیزهی به

# بَابُ نَقِيْعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرُ

٥٩٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ہو پینا جائز ہے

(۵۵۹۵) مم سے کی بن بیر نے بیان کیا، کہا مم سے یعقوب بن عبدالرطن القارى في بيان كيا،ان سے ابوحازم في ،انہوں في سهل بن سعد سے سنا کہ حضرت ابواسید ساعدی رہائٹن نے اپنے ولیمہ کی دعوت نبی كريم مَنْ تَنْفِيْم كودى، اس دن ان كى بيوى (ام اسيدسلامه) بى مهمانو ل كى خدمت کررہی تھیں۔ زوجہ ابواسید نے کہا: تم جانتے ہومیں نے رسول كريم مَنْ اللَّهِ عَلَى لِيكِ مَن جِيز كاشربت تياركيا تفا؟ يَقر ك كوند عين رات کے وقت مجھ محجوری بھا دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ کو بلا

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ أَنَّ أَبَا أَسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيِّ مُلْكُثُمُ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ: مَا تَذرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمْ ۚ أَنْقَعْتُ لَّهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ. [راجع: ٥١٧٦]

# بَابُ الْبَاذَقِ

وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ. وَرَأَى غُمَرُ وَأَبُوْ عُبَيْدَةً وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُوْ جُحَيْفَةَ عَلَى النَّصْفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اشْرَب الْعَصِيْرَ مَا دَامَ طَرِيًّا وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيْحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

# باب: باذق (انگور کے شیرہ کی ہلکی آ نج میں ایکائی ہوئی شراب)

اوراس کے بارے میں جس نے کہا: ہرنشہ آ ورمشر وب حرام ہے اور عمر ، ابو عبيده بن جراح اورمعاذ و خُلَقَتُم كى رائ يهم كه جب كوكى ايبا شربت (طلا) كيكراك مثلث تهائى ره جائے تواس كو يينے ميس كوئى حرج نہيں ہے آور براء بن عازب اور ابو جحیفہ ڈاٹٹنانے (کیکر) آ دھارہ جانے پر بھی پیا۔ابن عباس ڈگا ہُنانے کہا: شیرہ جب تک تازہ ہواسے پی سکتے ہو۔ عر والنفظ نے کہا: میں نے عبیداللہ (ان کے لاکے) کے منہ میں ایک مشروب کی بو کے متعلق سنا ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ پینے کی چیز

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مِرْوبات كابيان

نشهآ ورثابت ہوئی تو میں اس پر جدشرعی جاری کروں گا۔

تشوج: پھر حضرت بمر رفائق نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ شراب آ در شروب ہے۔ آپ نے اس کو بوری حد لگائی۔ اے امام مالک میں نے وصل کیا ہے۔ جب کسی پھل وغیرہ کاشیرہ اتنا پکالیا جائے کہ اس کا ایک تہائی حصہ صرف باقی رہ جائے تو وہ بگڑتا بھی نہیں اور نداس میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ روایت میں بھی بہی مراد ہے۔

(۵۵۹۸) ہم ہے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری نے خبردی،
انہیں ابو جو پر یہ نے ، کہا میں نے ابن عباس ڈی ڈئنا ہے باذق (انگور کا ثمیرہ
ہلکی آ نجے دیا ہوا) کے متعلق بو چھا تو انہوں نے کہا: حضرت محمد مَنَا ﷺ باذق
کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے: ''جو چیز بھی نشدلائے وہ
حرام ہے۔'' ابو جو پر یہ نے کہا: باذق تو حلال وطیب ہے۔ ابن عباس ڈی ڈٹا ہُنا نے کہا: انگور حلال طیب تھا جب اس کی شراب بن گئی تو وہ حرام ضبیث ہے۔
نے کہا: انگور حلال طیب تھا جب اس کی شراب بن گئی تو وہ حرام ضبیث ہے۔
(نہ کہ حلال وطیب)

٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ( سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ: كَا ((فَمَا أَسْكُرَ فَهُو حَرَامٌ)) قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ لَـ الطَّيِّبُ قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا حَلَالًا الْمَدَرَامُ الْخَبِيْثُ. [نسائي: ٥٦٢٢، ٥٣٠٥]

تشويج: كى شاعرنے يكي كہاہے:

واشربها وازعمها حراما وارجو عفو ربی ذی امتنان این مین استان کی امینان کی امینان کی امینان کرنے والاہے۔ این میں شراب پیما ہوں اورائے والا ہے۔

ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسمى خطيئتان

اورشرابی جواے پینے اور حلال جانے بیابے گنامگار کے حق میں وکنا گناہ ہے۔

بہرحال حرام چیز حرام ہےا سے حلال جاننا کفر ہے۔ باذق بادہ کا معزب ہے وہ شراب جوانگور کا شیرہ نکال کر پکائی جائے لیعن تھوڑ اسا پکا کیں کہ وہ رقیق اور صاف رہے۔ اگر اے اتنا پکا کمیں کہ آ دھا جل جائے تو اسے منصف کہیں گے اور اگر دو تہائی جل جائے تو اسے مثلث کہیں گے۔ اِسے طلاء مجمی کہتے ہیں کہ وہ گاڑ ھاہوکر اس لیپ کی طرح ہوجاتا ہے جو خارش والے اونٹوں پر لگاتے ہیں۔منصف کا پیپا درست ہے اگر اس میں نشہ پیدا ہوجائے

مجی کہتے ہیں کددہ گاڑھا ہوکراس لیپ کی طرح ہوجاتا ہے جو خارش دالے اونٹوں پر نگاتے ہیں \_منصف کا پینا درست ہے اگراس میں نشہ پیدا ہوجائے تو وہ بالا نفاق حرام ہے۔

[راجع: ٤٩١٢]

قشوں : اس صدیث کی ترجمہ باب سے مطابقت مشکل ہے۔ شاید مطلب بیہ و کہ انگور کا شیرہ جب اتنا پکایا جائے تو وہ صلوا ہو کیا اور نبی کریم منا النیز کم صلوا کو پہند فرماتے تنے۔ ( دحیدی ) مگر بیشر طاخرور ک ہے کہ اس میں مطلق نشہ ندہ دور نہ وہ حرام ہوگا۔ مشروبات كابيان

بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطُ الْبُسْرَ

وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

٥٦٠٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنُسِ قَالَ: إِنِّي لَّأَسْقِي أَبًا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ

خَلِيْطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ خُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيْهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَثِذٍ

الْخَمْرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

سَمِعَ أَنَسًا. [راجع: ٢٤٦٤][مسلم: ٥١٤٦]

٥٦٠١ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِم عَن ابْن جُرَيْج، أُخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ: نَهَى النَّبِيُّ مُكُّنًّا عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ

وَالرَّطَبِ. [مسلم: ١٤٧٥؛ نساني: ٦٩٥٥]

٥٦٠٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ

ابْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مُلْكُاكُمُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَيْنَبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ. [مسلم:

3010, 0010, 7010, 4010, A010;

ابوداود: ۳۷۰٤؛ نسائی: ۵۵۲۱، ۵۷۲۱،

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدُم لَبُنَّا

٥٥٨٦، ١٥٥٨٨ ابن ماجه: ٣٣٩٧]

بَابُ شُرْبِ اللَّبَن

**باب**:اس بیان میں کہ جس نے منع کیا گدری اور

دوسالن ملانامنع ہے

( ۵۲۰۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے قمادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس ڈالٹنؤ نے

پختہ تھجور ملا کر بھگونے سے نشہ کی وجہ سے اور بیر کہ

بيان كيا كهيس حضرت ابوطلحه، ابو دجانه اورسهيل بن بيضاء رُيُأتَيْنِ كو يكي اور کی محبور کی ملی ہوئی نبیذ بار ہاتھا کہ شراب حرام کردی گئی اور میں نے موجودہ

شراب بھینک دی۔ میں ہی انہیں پلار ہاتھا میں سب سے کم عمرتھا۔ہم اس نبیز کواس وقت شراب ہی سمجھتے تھے اور عمر و بن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس والٹنظ سے سنا۔

(۵۲۰۱) م سے ابوعاصم نے بیان کیا ، ان سے ابن جریج نے ، کہا مجھے عطاء بن الى رباح نے خروى ، انبول نے حضرت جابر والله الله استا ، انبول

نے بیان کیا کہ بی کریم مُنالِیَّا نے مشمش اور مجور ( کے شیرہ ) کو، پچی اور پکی تھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فر مایا تھا۔اس طرح اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔

(۵۲۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن الی کثر نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن الی قاده نے اوران سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظ نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی تھجور، پختہ تھجوراور کشمش کو ملا کر نبیذ بنایا

# باب: دوده بينااورالله تعالى فيسوره كل مين فرمايا:

' و ولیداورخون کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کرتا ہے جو پینے والول کو

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مشروبات كابيان

خَالِصًا سَآيْغًا لِلشَّارِبِيْنَ ﴾. [النحل: ٦٦] خوب رچتا پچتاہے۔''

تشريج: "قال ابن المنير أطال التفن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره فرد ذالك بالنصوص-" (فنح الباری جلد ۱۰/ صفحه ۸۷) لین این منیر نے کہا کہ امام بخاری بھائی اس باب میں ان لوگوں کے خیال کی تروید کی ہے جو کہتے ہیں کہ دودھ اگر کشرت سے پیاجائے تونشہ لے آتا ہے۔ (فتح الباري)

"وهذه الاية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع انواعه لوقوع الامتنان به فيعم جميع البان الأنعام في حال حیاتها۔" (فتح جلد ۱۰/ صفحه ۸۸) یعنی یه آیت صاف دلیل ہے اس امر پر کہ جملہ انعام ،طال جانوروں کا دودھ بینا طال ہے اور بحالت زندگی تمام انعام چویائے حلال جانوراس میں داخل ہیں۔

٥٦٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ (٥٢٠٣) بم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالله بن مبارک نے خبر قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ دى، انهول في كها: جم كوينس فخردى، انهين ز برى في انهين سعيد بن میتب نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول الله مَاليَّيْنِ كودود حاور شراب كود بيا لے بيش كي كے۔

اللَّهِ مُلْتُكُمُّ لَيْلَةً أَسْرَى بِهِ بِقَدَح لَبَنِ وَقَدَح خُمْرٍ. [راجع: ٣٣٩٤] تشويج: آپ نے دودھ کوائتیار فرمایا بیآپ کے دین فطرت پرہونے کی دلیل تھی۔

ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِي رَسُولُ

(۵۲۰۴) م سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے سفیان بن عیدیہ سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے سالم ابونضر نے خبر دی، انہوں نے ام فضل (والدہ عبدالله بن عباس ) کے غلام عمیر سے سنا ، وہ ام فضل وی شاہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عرفہ کے ون رسول الله مَا الله م عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَ الرع مِن صحابة كرام شَخَافَتُمُ كوشبة ها -اس لي مين في آب مَا الله في عَرَفَهُ عَرَفَهُ عَارِبُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عِلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ لیے ایک برتن میں دورھ بھیجا اور آنخضرت مَالینیز مینے اے لیا لیا میدی کہتے ہیں: بھی سفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفہ کے دن رسول الله مَنَايِّيْةِ مَ كروزه ك بارے ميں لوكوں كوشبرتها، اس ليے امفضل نے آنخضرت مُن الله عَمَال عليه على الله عليه على الله على الله عديث كو مرسلاً ام فضل سے روایت كرتے تھے، سالم اور عمير كانام ند ليتے - جب ان سے بوچھتے کہ بیر حدیث مرسل ہے یا مرفوع متصل تو وہ اس وقت کہتے (مرفوع متصل ہے) ام فضل ہے مروی ہے (جو صحابیت فیس)۔

٥٦٠٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: أَنَّهُ سَمِعٌ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَصْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ مَثَّكُم يَوْمَ وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ النَّاسُ ۚ فِي ۗ صِيَام رَسُولِ اللَّهِ مَا لِنَّا اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَمُّ الْفَصْلِ فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ عَنْ أُمُ الْفَضْلِ. [راجع: ١٦٥٨]

٥٦٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَن (٥٢٠٥) بم سة تبيد بن سعيد في بيان كيا، كها بم س جرير في بيان الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ

کیا،ان ہے آمش نے،ان ہے ابوصالح (ذکوان) اور ابوسفیان (طلحہ

مشروبات كابيان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ **₹**233/7**)** 

جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَبُوْ حُمَيْدِ بِقَدَح

مِنْ لَبَنِ مِنَ النَّقِيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ مَسْطُكُمْ:

((أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا)).

بن نافع قرش ) نے اور ان سے حضرت جاہر بن عبدالله والنافؤان نے بیان کیا کہ ابوحمید ساعدی مقام نقیع سے دودھ کا ایک پیالہ ( کھلا ہوا) لائے تو آنخضرت مَالَيْدَمُ في ان سے فرمایا: "اسے و هک كر كيول نہيں لائے

ایک لکڑی ہی اس پرر کھ لیتے۔''

[طرفه في: ٥٦٠٦][مسلم: ٥٢٤٥] تشویج: آڑی لکڑی رکھ دینا کویابسم اللہ کی برکت ہے توشیطان اس ہے دوررہے گا۔ دودھ یا پانی کھلالانے میں بیٹرانی ہے کماس میں خاک پڑتی ے کیڑے اڑ کر گرتے ہیں۔

٥٦٠٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۲۰۲) مجھے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا میں نے ابوصالح سے أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سنا، جيما كه مجه ياد بوه حفرت جابر بن عبداللدانساري والنفياس بيان صَالِح يَذْكُرُ أَرَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَبُوْ کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انساری صحابی ابو حمید حُمَيدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءِ مِن ساعدی والنی مقام نقیع سے ایک برتن میں دورھ نی کریم مالی النی کے لیے لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْتَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ: ((أَلَّا لائے ۔ آنخضرت مَالِيَّ إِلَىٰ نے ان سے فرمایا: "اسے و حک كر كيول نہيں خَمَّرْتُهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا)) وَحَدَّثَنِيْ لاے، اس پرلکڑی ہی رکھ دیتے۔ 'اور اعمش نے کہا کہ جھے سے ابوسفیان أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيُّ مُثَّلِّكُمُ إِهَذَا.

نے بیان کیا ،ان سے حضرت جابر دلائٹؤ نے اوران سے نبی کریم مثالیق نے [راجع: ٥٦٠٥] [مسلم: ٤٤٢٥؛ ابوداود: ٣٧٣٤] یمی مدیث بیان کی۔

تشويج: ادب كا تقاضا ب كدوده يا يانى كے برتن كو بميشد و هانپ كرر كھاجائے بھى كھلا ہوانہ چھوڑ اجائے اس طرح كرنے سے حفاظت ہوگا۔ ٥٦٠٧ حَدَّثَنَا مَحْمُونٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، (۵۲۰۷) ہم سے محود نے بیان کیا، کہا ہم کو ابون سے خبردی، کہا ہم کوشعبہ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، قَالَ: نے خبر دی ،ان سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب ملائندہ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مَا لِكُمْ مِنْ ے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مَالِیْزُغُم کم مکرمہ سے تشریف لا ہے تو ابو بمر والنفظ آپ کے ساتھ تھے۔ابو بمر والنفظ نے کہا کہ (راستہ میں) ہم مَكَّةَ وَأَبُوْ بَكُرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: مَرَوْنَا بِرَاعِ ایک چرواہے کے قریب سے گزرے -رسول الله مظالیظم پیاسے تھے، چر وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ ۚ قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ میں نے ایک بیالے میں (چرواہے سے پوچھ کر) کچھدودھدوہا۔آپ نے فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فِيْ قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى وہ دودھ پیااوراس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اورسراقہ بن جعشم محور سے پر رَضِيْتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ خُعْشُم عَلَى سوار ہمارے قریب (تعاقب کرتے ہوئے) پہنچ میا ۔ آ تحضرت مَالَيْزِامَ فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا نے اس کے لیے بدوعا کی۔ آخراس نے کہا کہ آنخضرت مَالَّیْظُمُ اس کے يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا. حق میں بدرعا نہ کریں اور وہ واپس ہوجائے گا۔ آنخضرت مَالْفَيْظِم نے ايما [راجع: ٢٤٣٩]

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مشروبات كابيان \$€ 234/7 €\$

بی کیا۔

تشوي: سراقد بن عشم ني كريم مَا النَّيْمُ ك تعاقب من آياتها آخر ني كريم مَا النَّيْمُ كى بددعا اسكا كهوز الفوكر كها كركرا ، كهوز كايا وَان مِن مِن و المن المالياني موا آخراس نے پختہ عمد کیا کہ اب میں واپس لوٹ جاؤں گا بلکہ جو کوئی آپ کی تلاش میں ملے گا اسے بھی واپس لوٹا دوں گا آخر مراقه مسلمان ہوگیا تھا۔ (﴿ النَّبُيُّ ﴾

٥٦٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِئَكُمُ ۚ قَالَ: ((نَعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتُرُودُ حُ بِآخَرَ)) .

[راجع: ٢٦٢٩]

٥٦٠٩ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلُثُهُمْ شَرِبَ لَبُنَّا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَمًا)).

[راجع: ۲۱۱] ٥٦١٠ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُطْنِّعُكُمُ: ((رُفِعْتُ إِلَى السَّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيْلُ وَالْفُرَّاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهُرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأُتِيْتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ فَدَحُّ لِيْهِ لَهُنَّ وَقَدَحُ لِيْهِ عَسَلٌ وَقَدَحُ لِيْهِ خَمْرٌ لَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيْلَ لِي أُصَبُّتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ)). قَالَ هَشَامٌ ﴿ رَسَعِيْلًا وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكِ كُمْ

(۵۲۰۸) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابوز ناد نے بیان کیا ، ان سے عبد الرحمٰن اعرج نے اور ان سے حضرت ابو مررره والنفذ نے که رسول الله مَالنَّةُ مَ نے قرمایا: "كيا بى عمده صدقه ہے خوب دودھ دینے والی اوٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کوعظیہ کے طور بردی گئی ہواورخوب دورھ دینے والی بمری جو پچھ دنوں کے لیے عطیہ کے طور پر دی گئی ہوجس ہے مجمع وشام برتن بھر بھر کر دودھ نکالا جائے۔''

(۵۲۰۹) جم سے ابوعاصم نے بیان کیا،ان سے امام اوز ای نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ،ان سے عبیدالله بن عبدالله نے اور ان ے حضرت عبداللد بن عباس والفنا نے بیان کیا کدرسول الله مَالْيَمِ نے دودھ پیا پھرکلی کی اور فر مایا:''اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔''

(۵۲۱۰) اورابراہیم بن طہمان نے کہا کدان سے شعبہ نے ،ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن ما لک دلائفنہ نے بیان کیا ،ان سے رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَى إِنْ مِبِ مِجِهِ مِعِيمِ سدرة المنتهىٰ تك لے جايا كميا تو وہاں ميں نے جا رسمریں دیکھیں۔دوظا مری نہریں اور دو باطنی فامری نہریں تونیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دونہریں ہیں۔ پھرمیرے پاس تین پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دورھ تھا، دوسرے میں شہد تھا اور تيسرے ميں شراب تھی ۔ میں نے وہ پياله ليا جس ميں دودھ تھا اور پيا۔اس پر مجھے کہا گیا کہتم نے اور تہاری امت نے اصل فطرت کو پالیا۔ ' ہشام اور سعیداور ہمام نے قمادہ سے ، انہوں نے حضرت انس بن مالک ڈائٹڈ سے ، انہوں نے مالک بن صعصعہ ڈالٹیؤ سے بیرحدیث روایت کی ہے۔اس میں

ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین پیالوں کا ذکر نہیں ہے۔

# مشروبات كابيان

تشوي: ان روايول كوامام بخارى مينيد نے كتاب بدء الخلق من وصل كيا ہے۔ نبي كريم مَن النيوم كا من روده لايا كيا اوراس كے پينے كے بعد آپ کوعالم ملکوت السما وات کی سیر کرائی گئی۔سدرۃ المنتهیٰ اسکواس لئے کہتے ہیں کفرشتوں کاعلم وہاں جا کرختم ہوجا تا ہےاوروہ آ مے جا بھی نہیں سکتے۔

#### باب: ميشها ياني دُهوندُ نا بَابُ اسْتِعُذَابِ الْمَاءِ

فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ.

(١١١٥) جم سے عبدالله بن مسلمه نے بيان كيا، كباجم سے امام مالك نے، ٥٦١١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ ان سے اسحاق بن عبداللد نے ، انہوں نے انس بن مالک والله اسے سا، مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ

انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ والفنائے کے پاس مدینہ کے تمام انصار میں سے طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيُّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ سب سے زیادہ تھجور کے باغات تھاوران کاسب سے پیندیدہ مال بیرحاء نَخْل وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ کا باغ تھا۔ یہ سجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول الله مَالِيَّيْمُ وہاں تشريف

لے جاتے تھے اور اس کاعمدہ یانی پیتے تھے۔انس ڈٹاٹٹٹ نے بیان کیا کہ پھر مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمًّا جب آیت '' تم ہرگز نیک نہیں یاؤ کے جب تک وہ مال نہ خرچ کروجو تہمیں يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبِ قَالَ

عزيز ہو۔' نازل ہوكى تو ابوظلح والله كالمؤكم كيا: يارسول أَنَسُ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى الله!الله تعالى فرماتا ہے: "تم ہرگز نیکی کونہیں یاؤ کے جب تک وہ مال نہ تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: خرچ كرو جومهين عزيز مو-" اور مجھاينے مال مين سب سے زياوه عزيز

بیرجاء کاباغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ ہے، اس کا ثواب اور ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ اجریس الله کے یہاں یانے کی امیدر کھتا ہے، اس لیے یارسول الله! آپ وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ جهال اسے مناسب خیال فرما کی خرج کریں ۔ رسول الله مظافیظم نے فرمایا: لِلَّهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ "خوب! يه بهت بى فاكده بخش مال ب يا (اس ك بجائي آپ مالينم اللَّهِ مَا لِنَّهُ مَا لُلُ رَابِحٌ \_أَوْ رَابِحٌ نے) راتح'' (یاء کے ساتھ فرمایا) راوی حدیث عبداللہ کواس میں شک تھا

شَكَّ عَبْدُاللَّهِ ـ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي (آ تخضرت مُالْتَيْمُ ن ان سے مزيد فرماي) "جو كھوتون كہاہے ميل نے أَرًى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ)) فَقَالَ أَبُوْ س لیا۔ میراخیال ہے کہتم اسے اپنے رشتہ داروں کودے دو۔ ' حضرت ابو طلحہ والني في عرض كيا: كدايا بى كرون كايا رسول الله! چنانجدانهوں في طَلَحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ

اسے رشتہ داروں ادرائے چیا کے الوکوں میں اسے تقسیم کردیا۔ادراساعیل فِيْ أَقَارِبِهِ وَفِيْ بَنِيْ عَمَّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ ، اور یحیٰ بن یحیٰ نے "راثح" کالفظفل کیا ہے۔ وَيَحْيَى: ((زَانْحُ)). [راجع: ١٤٦١]

تشويج: بيرماء كے ييھے يانى والے باغ ميں يانى پينے كے لئے نى كريم مَاليَّكُم كا تشريف لے جانا يهى باب اور مديث ميں مطابقت بي بيري يا

مشروبات كابيان كِتَابُ الأَشْرِبَةِ <\$€ 236/7 €\$

بیر حامید حضرت ابوطلحه ولاتفند کے باغ کانام تھا۔ ( لغات الحدیث: کتاب من ۲۳ ) میٹھا پانی اللہ کی بڑی بھاری نعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ وٹاتفند سے وارد بے که "اول ما يحاسب به العبد يوم القيمة الم اصح جسمك وارويك من الماء البارد" يعني قيامت كروز الله يهلي بي حساب مين فرمائ كاكداب بدر! كيامين في تحمول تدرى تنبين دى تقى اوركيامين في تحقي الناس عير ابنبين كياتها و وامّا ينعمّة رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (٩٣/ الفي اا) كالحيل من يون كاسا كياو الله عليم بذات الصدور

الحمد لله خادم نے اپنے تھیتوں واقع موضع راہواہ میں دو کنویں تقبیر کرائے ہیں جس میں بہترین میٹھا پانی ہے۔ پہلا کنواں ڈاکٹر عبدالوحید صاحب كويدراجتان كالقير كرده ب جس كا پانى بهت بى ميشاب - جزاه الله خير الجزاء في الدارين (خادم رازعفي عنه)

# بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

# **باب**: دودھ میں یانی ملانا (بشرطیکہ دھوکے سے بیجا

### نہ جائے) جائز ہے

(۵۱۱۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی ،ان سے زہری نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن ما لک و الفند نے خبر دی کہ انہوں نے رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا یتے دیکھا اور آنخضرت مُلَاثِیْز ان کے گھر تشریف لائے تھے (بیان کیا کہ) میں نے بری کا دودھ نکالا اور اس میں کؤیں کا تازہ پانی ملا کر (آ مخصور مَالِينِ ) كويش كياآب نے بيالہ لے كر بيا۔ آپ مَالَيْتِم ك بائيل طرف حفرت ابو بكر والفؤية تصد اور دائيل طرف ايك اعرابي تقا آبِ مَنْ النَّيْرُ مْ فِي اپناباق دود هاعراني كوديا اور فرمايا: " يبلي دائيس طرف بان دا نیں طرف والے کاحق ہے۔''

٥٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ أُنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللَّهِ مِنْكُمْ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشِيْبَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ مُطْلِئًا مِنَ الْبِثْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكُر وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَأَعْطَى الأَعْرَابِيِّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ: ((الْأَيْمَنَ)). [راجع:٢٥٥٢]

تشویج: معلوم ہوا کہ کھانا کھلاتے اور شربت یا دودھ پلاتے وقت وائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اگر چہ بائیں جانب بڑے بزرگ ہی کیوں نہ

(۵۲۱۳) جم سے عبدالله بن محد نے بیان کیا، کہا جم سے ابوعام نے، کہا ہم سے لیے بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبدالله والفہانے کہ نبی کریم مظافیظ تبیل انصار کے ایک صحافی اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكْتُكُم وَخُلَ عَلَى رَجُل كَيها ل تشريف ل كُنَّ تخضرت مَا يُنْتُم كم ما ته آپ كايك دفيق (ابوبكر والثينة) بهى تصان سے آپ مَالْتِيْمُ نے فرمايا:" أكرتمهار سے يہال ای رات کاباس یانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو (تو ہمیں پلاؤ) ورنہ ہم مندلگا کے پانی لی لیں گے۔ ' جابر والشئنے نے بیان کیا کہ وہ صاحب (جن ك يبال آپ مَالَيْظُ تشريف لے كئے تھے) اپنے باغ ميں ياني دے

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ: ((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كُرَعْنَا)). قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَاثِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ:

٥٦١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

ان دونوں حضرات كوساتھ كے كر مكئے ، پھرانہوں نے ايك پيا لے ميں ياني لیااورا پی ایک دود ه دینے والی بحری کااس میں دود ه نکالا بیان کیا کہ پھر

آ تخضرت مَالْيَعْ أن اس پيا،اس ك بعد آب كريق ابو بمرصدين والنظية

**باب** بمی میشی چیز کا شربت اور شهد کا شربت پینا

مشروبات كابيان

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

رے تھے۔ بیان کیا کدان صاحب نے کہا: یارسول اللہ! میرے یاس دات

کاباس پائی موجود ہے،آ پ چھپر میں تشریف لے چلیں \_ بیان کیا کہ پھروہ

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! عِنْدِيْ مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيْشِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَح

ثُمُّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ قَالَ: فَشَربَ

رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئًا ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي

جَاءَ مَعَهُ. [طرفه في: ٥٦٢١] [ابوداود: ٣٧٢٤

ابن ماجه: ٣٤٣٢]

بَابُ شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

﴿ أُحِلُّ لَكُمُ الطُّيِّبَاتُ ﴾. [المائدة: ٥] وَقَالَ

ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ

وَقَالَ الزُّهْرِيِّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ

اور زہری نے کہا: اگر پیاس کی شدت ہواور پانی ند طے تو بھی انسان کا لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

بیشاب پینا جائز نہیں کیونکہ وہ نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "تہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی تی ہیں۔"اور حضرت ابن مسعود والفیظ نے نشرلانے والی چیزوں کے بارے میں کہا: اللہ تعالی نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں شفانہیں رکھی ہے۔

شِفَانَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. تشوج: حضرت عبدالله بن مسعود والنفيز رسول الله مَا النيخ كخادم خاص بين اسلام لانے والوں ميں چمثا نمبران كا ب- بعمر يحماو برسا محدسال سنة الصحدينه ميل وفات پائي اور بقيع غرقد ميس وفن هوئے۔

(١١٣٥) م على بن عبداللد في بيان كيا، كهام سابواسامد في بيان ٥٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ کیا، کہا: مجھے ہشام نے خردی ، آئیس ان کے والدنے اوران سے حضرت عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يُعْجِبُهُ عائشہ ولا فٹائے بیان کیا کہ بی کریم مالیظ شیرین اور شہدکو پسندفر ماتے تھے۔

الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ. [راجع: ٤٩١٢]

تشويج: "وفيه جواز اكل لذيذ الاطعمة والطيبات من الرزق وان ذالك لا يتافى الزهد والمراقبة لا سيما ان حصل اتفاقا۔ "(نتح الباری جلد ۱۰، صفحه ۹۹) لین اس حدیث میں جواز ہےلذیڈ اوطیبات رزق کھانے کے لئے اوریز ہداورتقوی کےخلاف نہیں ب خاص كرجب كرا تفاقى طور يرحاصل موجائد

بَابُ الشَّرْبِ قَائِمًا

٥٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ

أَتَىٰ عَلِيَّ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ:

(۵۲۱۵) م سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا مم سےمعر نے بیان کیا، ان

ے عبدالملک بن میسرہ نے ،ان سے زال نے بیان کیا کہوہ حضرت علی ڈائٹنز کی خدمت میں مبد کوفہ کے محن میں حاضر ہوئے پھر حضرت علی ہلاتیہ نے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب کھڑے کھڑے یانی پینا

مشروبات كابيان

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكُونُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ كَمْرِ عِهِ مُوكِر فإنى بيا اوركها كه كِي لوك كمر عهور يانى يين كوكروه بجصة ہیں، حالائکہ میں نے رسول الله مَاليَّيْلُم كواس طرح كرتے ويكھا ہے جس رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. [طرفه في: ٥٦١٦] [مسلم: طرح تمن بجصال وقت (كمرت موكرياني يت و يكاب)-

وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ مَلِكُكُمُ فَعَلَ كَمَا

۱۹۱۴ ابو داود: ۱۸ ۳۷]

(۵۱۱۲) م سے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم ٥٦١٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَبِمِعْتُ النَّزَّالَ ابْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَاثِج النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوْفَةِ حَتِّي حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أَتِيَ بِمَاءٍ فَشُرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِـ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَطْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيِّ مَا لِنَّكُمُ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ.

سے عبدالملک بن میسرہ نے بیان کیا ،انہوں نے نزال بن سرہ سے سنا، وہ حضرت علی ڈاٹنٹئے سے بیان کرتے تھے کہانہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھرمسجد کوفہ کے تھن میں اوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے ۔اس عرصہ میں عصر کی نماز کا دفت آ گیا، پھران کے پاس یانی لایا گیا۔انہوں نے یانی پیا اور ا پناچېره اور باتھ دھوئے ،ان كے سراور ياؤل (كے دھونے كا بھى) ذكركيا۔ پھرانہوں نے کھڑے ہوکروضو کا بچاہوا پانی پیا، اس کے بعد کہا کہ پچھلوگ کھڑے ہو کریانی یینے کو براسمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم مَالیّیْنِ نے یونہی کیا تفاجس طرح میں نے کیا۔ (وضو کا بچاہوا پانی کھڑے ہو کر پیا)

تشوي: جمهورعال كزدكياس مين كوئى قباحت نبيس بيد كمر عدر ييشاب كرن مين جبكه كوئى عذر بيض سے مانع مور بروايت مسلم ني كريم مَا النظام نه ايك فض كوكمر كرك بانى چنے رجم ركا جهوركت ين يدنى تنزيبى باور بين كريانى بينا بهتر بر بولوگ كفر بانى بينا مكروه جانة بين وه بھى اس كے قائل بين كدوضو سے بچا ہوا پاني اوراس طرح زمزم كا پانى كفرے موكر بينا سنت ہے۔"وفى حديث على من الفوائد ان على العالم اذا راى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه إن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية ان يطول الإمر فيظن تحريمه .... الخ-" (فتح البارى جلد ١٠/ صفحه ١٥) يعنى صديث على والتي سي فاكره ظامر مواكركوكي عالم جب و كيه كراوك ايك . جائز چیز کے کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں توان کے طن فاسد کے مثانے کواس چیز کے کھانے کے جواز کو داختے کردے در نہ ایک دن عوام اسے پالک ہی حرام بحضے لگ جا کیں تھے۔

٥٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥٦١٧) م ابونعيم فيان كيا، كهاجم سيسفيان في بيان كياءان عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ عَنِ إلشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ ﴿ عَاصَمَ الْهِلْ نَهُ اللهُ بِن اللهُ بِن عَبَّاسٍ قَالَ: شَوِبَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ عَانِمًا مِنْ عَباسِ وَلَهُمَّا فَ بِيان كيا كه ني كريم مَا لَيْمَ فَ وَمرم كا يا في كور به موكر زُنْمُزُمُ. [راجع: ١٦٣٧]

تشوي : أواب ومن عن م كدكت رخ كمر مهورات بياجات اور حفرت عبدالله بن عباس والفي كي يدوعا يرهي جاع : ((اللهم إلى أَسْتُلُكُ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِنقًاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ)) (مستدرك حاكم).

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# بَابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ

# عَلَى بَعِيْرِهِ

٥٦١٨ - حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةً ، قَالَ: أَخْبَرُنَا أَبُو

النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْل بِنْتِ الْحَادِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى

النَّبِيُّ كُلُّكُمُّ بِقَدَح لَبَن وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةً عَرَفَةَ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ. زَادَ مَالِكٌ عَنْ أبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيْرِهِ. [راجع: ١٦٥٨]

بَابٌ: أَلْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي

٥٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أُنُسِ بْنِ مَالِكٍ أُنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ أَتِيَ بِلَبَنِ قَدْ شِيْبَ بِمَاءِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيُّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُوْ بَكْر فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيِّ. وَقَالَ: ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمُنَ)). [راجع:٢٣٥٢] [مسلم: ٥٢٨٩؛ ابوداود:

٣٧٢٦؛ ترمذي: ١٨٩٣؛ ابن ماجه: ٣٤٢٥]

بَابٌ: هَلَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنُ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الشَّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ؟

باب: جس نے اونٹ پر بیٹھ کر (یانی یا دودھ) پیا

(۵۱۱۸) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سےعبدالعزیز بن الى سلمه نے بيان كيا، كما جم كو الونظر نے خرر وى ، أنبيس حضرت ابن

عباس بالنَّفِيَّا ك غلام عمير في اورانبين ام فضل بنت حارث في كمانبول نے نبی کریم منافیظ کے لیے دودھ کا ایک بیالہ بھیجامیدان عرفات میں ۔وہ عرفہ کے دن کی شام کا وقت تھا اور آ تخضرت منافیظم ( اپنی سواری پرسوار

تے) آپنے اپنمات میں وہ پیالدلیا اوراسے بی لیا۔ مالک فے ابونسر

ے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کیے۔

تشوي: بعض نام بخارى موسد ريال ياعتراض كياب كداون رتوآ دى بيغا بوتاب ندكدكم ا، محراس باب كالان سيكال الكاكم یانی کھڑے کھڑے بینا درست ہے مگر بیاعتراض لغو ہے۔ امام بخاری میشید کی غرض اس باب کے لانے سے بیہ ہے کداونٹ برسواررہ کر کھانا بینا درست باوربیایک الگ مطلب باوربیاب اس لئے لائے کاونٹ پرسوار ہونا کھرے رہے ہے جی زیادہ ہے کہ شاید کوئی خیال کرے کسواررہ کرمجنی کھانا پینا مکروہ ہوگا۔

# باب: پینے میں تقسیم کا دور دامنی طرف پس دامنی طرف سے شروع ہو

(٥١١٩) بم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا جھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک ڈائن نے کہ رسول الله مَنْ فَيْمُ كَي خدمت مِن ياني ملا مواد ودَه فيش كيا ميا ، آب مَنْ فيمُ كدا المرف ايك ديهاتي تفااور باكيل طرف ابوكر والنفو - آنخضرت مَا النفاج نے بی کر باقی دیہاتی کودیا اور فرمایا: "دائیں طرف سے پس دائیں طرف

باب: اگر آ دی داہنی طرف والے سے اجازت كريهك بائس طرف والكود عجومريس بوا

(۵۲۲۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابوحازم بن دینار نے اوران سے حضرت الل بن سعد والتنوز نے کہ رسول الله مَاليَّيْزِم کی خدمت میں ایک شربت لایا گیا آ تخضرت مَنَا يُعْيَمُ ن اس ميس سے بياء آپ مَنَا يُعْيَمُ ك داكيس طرف ايك لرُكا بيشا هوا تقا اور باكيل طرف بوز هے لوگ (خالد بن وليدر رُثانَيْزُ جيسے بیٹے ہوئے) تھے۔ آنخضرت مَالَّیْنِ نے نیچے سے کہا: ''کیا تم مجھے اجازت دو مح كمين ان (شيوخ) كويهليد دردو؟" لاح نے كها: الله كاتم إيارسول الله! آپ مَنْ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا مُعَلِيمًا مِن الله والله الله حصد کے معاملہ میں میں کسی پرایار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا کہاس بررسول الله مَالِيَّيْظُ فِي لِمُ كَ كَ مِا تَهُومِين بِالدور ويا-

٥٦٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِم بْنِ دِيْنَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلغُلَامِ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوُلَاءِ؟)) فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ! يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ أُوثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُم اللَّهِ مِنْ يَدِهِ. [راجع: ٢٣٥١]

تشريج: لفظ ((تله)) ہلاتا ہے كرآپ نے وہ يالد باول ما خواستداس لڑكے كے ہاتھ برركھ دياء آپ كى خواہش تھى كدوہ اپنے بروں كے لئے ايثار کرے مگراس نے ایپائیس کیا تو نی کریم منافیظ نے بیالداس کےحوالے کر دیا۔

# بَابُ الْكُرْعِ فِي الْحَوْضِ

باب: حوض سے مندلگا کریانی بینا جائز ہے (۵۲۲۱) ہم سے یحیٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلے بن سلیمان نے ٥٦٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے حضرت جابر بن عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَكُنَّا ۗ دَخَلَ تشریف لے گئے۔آنخضرت مَناتُولُم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ تھے۔آ تخضرت مَالِيَّيْمُ اورآ پ كرفيق نے انبيس سلام كيا اورانهول نے فَسَلَّمَ النَّبِيُّ مُثَلِّكُم السَّكُمُ وَصَاحِبُهُ فَرَدُّ الرَّجُلُ سلام کا جواب دیا۔ پھرعرض کیا: یارسول الله! میرے ماں باپ آپ پر شار فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْتَ وَأُمِّى وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَغْنِي مول سے بڑی گری کا وقت ہے وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ : ((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ آنخضرت مَثَاثِيَّةُ نِفِر مايا: "اگرتمهارے پاس مشک ميں رات كا ركھا ہوا پانی ہے (تووہ پلادو)ورنہ ہم مندلگا کر پی لیں گے۔' (یمبیں سے ترجمہ باب بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا)). وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ نکاتا ہے) وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دےرہے تھے۔انہوں الْمَاءَ فِي حَاثِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فعرض كيانيارسول الله! ميرب بإس مشك ميس رات كاركها مواباي ياني عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى ہے، چروہ چھپر میں گئے اور ایک پیالے میں باس پانی لیا، چرائی ایک الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَح مَاءً ثُمَّ حَلَبَ دودهدين والى بحرى كادودهاس ميس نكالا-آ تخضرت مَلَ النيَّمَ في است بيا، عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّكُمْ ثُمَّ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مشروبات كابيان

**241/7** 

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ.

[راجع:٥٦١٣] اكبر طالنيون نے پيا۔

تشوج: حدیث میں حوض کا ذکر نہیں ہے گر دستوریہ ہے کہ باغ میں جب پانی کویں سے نکالا جائے تو ایک حوض میں جمع ہوکرآ گے درختوں میں جاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ وہ باغ والا اپنے درختوں کو یانی دے رہاتھا۔

# بَابُ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ

ضروری ہے

٥٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عَلَى الْحَيِّ الْسَفِيْهِمْ عُمُوْمَتِيْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيْخَ فَقِيْلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالَ: اكْفِئْهَا الْفَضِيْخَ فَقِيْلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالَ: اكْفِئْهَا فَكَ لِلْأَنسِ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُعْرَهُمْ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَيَالَ يُحْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُ أَنسٌ. وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ فَلَمْ يُنْكِرُ أَنسٌ. وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ فَلَمْ يُنْكِرُ أَنسٌ. وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ أَنْ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَثِذٍ. [راجع: ٤٦٤]

(۵۱۲۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے ، ان سے الن کے والد نے ، کہ میں نے انس ڈاٹھ نے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلہ میں اپنے چاؤں کو کھجور کی شراب بلار ہاتھا۔ میں ان میں سے مسب سے چھوٹا تھا، اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کردی گئی ہے (ابو طلحہ رفی ٹنٹیؤ نے ) کہا: شراب بھینک دو۔ چنا نچہ ہم نے بھینک دی۔ سلیمان نے کہا: میں نے انس رفی ٹنٹیؤ سے بو چھا: اس وقت لوگ کس چیز کی شراب نے کہا: میں ان کی چیز کی شراب ہوتی تھے؟ کہا کہ بکی اور پچی کھجور کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا: یہی ان کی شراب ہوتی تھی۔ انس رفی ٹائوئو نے اس کا انکارنہیں کیا۔ بکر بن عبداللد مرفی یا قادہ نے کہا ادر مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رفی ٹائوئو تھی۔ انس رفی ٹائوئوں کی کہا ادر مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رفی ٹائوئوں کی ان دنوں یہی (فضیح) شراب تھی۔

پھروہ دوبارہ لائے اوراس مرتبہ آنخضرت مَا اللَّيْمِ كر فيق حضرت صديق

**باب**: بچوں کا بڑوں پر بوڑھوں کی خدمت کرنا

تشوج: جو کی اور کی محبوروں سے بنائی جاتی تھی۔چھوٹوں کا فرض ہے کہ ہمکن خدمت میں کوتا ہی نہ کریں ، بروں بوڑھوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کریں ، بیٹین سعادت مندی ہوگی۔ بسر که خدمت می کند مخدوم شد

### باب:رات کو برتن کا ڈھکنا ضروری ہے

(۵۶۲۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوروح بن عبادہ
نے خبر دی، کہا ہم کوابن جرن کے نے خبر دی، کہا مجھے عطاء نے خبر دی، انہوں
نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ نیا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول
اللہ مُنا ﷺ نے فر مایا: ''رات کی جب ابتدا ہو یا (آپ مُنا ﷺ نے فر مایا)
جب شام ہوتو اپنے بچوں کوروک لو (اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو) کیونکہ اس
وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو
انہیں چھوڑ دواور دروازے بند کرلواور اس وقت اللہ کانام لو کیونکہ شیطان بند

بَابُ تَغُطِيةِ الْإِنَاءِ ٥٦٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ -جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ -عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحَةً ((إِذَا كَانَ اللَّهُ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ جَ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتُشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ وَفَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمُ فَأَغُلِقُوا الْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا أَنَّا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُعْلَقًا ورواز ع كونيس كمولتا اورالله كانام لي كراي مشكرول كامنه بانده دو وَأُوْكُواْ قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمَّرُواْ آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوْا و دھک سکواورائیے چراغ (سونے سے پہلے) بجھادیا کرو۔'' عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِؤُوا مَصَابِيْحَكُمْ)) .

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

#### [راجع: ٣٢٨٠]

تشویج: سوتے وقت چراغ بجھادینے کافائدہ دوسری روایت میں فدکور ہے کہ چوہائی مندمیں دبا کر کھنچ لے جاتا ہے اکثر کھروں میں آگ لگ جاتی بالبذا ہر حال میں ضروری ہے کہ سوتے وقت چراغ بجھا دیئے جائمیں روشنی کل کر دی جائے۔

٥٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: (٥٩٢٣) بم معموى بن اساعيل في بيان كيا، كها بم سع جام بن يجي نے بیان کیا،ان سے عطاء بن ابی رباح نے اوران سے حفرت جابر بن حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ عبدالله انسارى فل فَهُناف كرسول الله مَنْ يَعْيَمُ ف فرمايا: " تم جب سون لكو اللَّهِ مُشْخَمًّا قَالَ: ((أَطْفِؤُوا الْمَصَابِيْحَ إِذًا رَقَدْتُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبُوابَ وَأَوْتُكُوا الْأَسْقِيَةَ تُوجِراغ بجهادو، دروازے بند كردو، مشكول كے منه باند هدواور كھانے پينے وَخَمَّرُوا الطَّعَامَ وَالنَّرَابَ وَأَخْسِبُهُ قَالَ: \_ ك برتنول كورُ هانب دو ـ " حضرت جابر اللَّفَا ن كها كميراخيال ب كهيد بھی کہا: ' خواہ ککڑی ہی کے ذریعہ ہے ڈھک سکوجواس کی چوڑ ائی میں بسم اللہ وَلُوْ بِعُوْدٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ)). [راجع: ٣٢٨] کہ، کرر کھ دی جائے۔''

تشوي : لفظ ((حمروا)) وها تكنے كمعنى ميں كركھانے پينے كر برتوں كاؤ هاككناكسى قدرضرورى بـدورواز كوبندكرنے كاتاكيد بھى بــ

### باب:مشك ميس مندلگا كرياني بينادرست نبيس ب

الله كانام لے كراييخ برتنوں كو ڈھك دو بخواہ كسى چيز كو چوڑائى ميں ركھ كر بى

تشویج: اس باب کے لانے سے امام بخاری میلید کی بیغرض ہے کہ اگر کوئی مشک کا مندند موڑے بلکہ یوں بی اس کامنہ کھول کریائی پینے گلے تو بھی منع ہاور پچھلے باب میں اس کی صراحت نتھی بلکداس میں مشک کامنہ موڑ کریانی پینے کا ذکر تھا۔

٥٦٢٥ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب (۵۲۲۵) ہم ہے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے ، ان سے عبیدالله بن عبدالله بن عتب نے اور ان سے عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن حضرت ابوسعید خدری مَالَيْزَمِ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالَیْزِم نے مشکول میں عُتْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: نَهَى "اختناث" ہے منع فر مایا۔ لیعنی مشک کا منہ کھول کراس میں منہ لگا کریانی رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُمَّ عَنِ اخْتِنَاتِ الأَسْقِيَةِ يَعْنِي پینے سے روکا۔عبداللہ نے بیان کیا یا ان کے علاوہ کسی نے کہ 'اختتاث؛' أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشُرَبَ مِنْهَا. [طرفه في: مثك سے مندلگا كرياني پينے كو كہتے ہيں۔ [۲۲۲۰] [مسلم: ۷۷۲، ۲۷۲۰؛ ابو داود: ۳۷۲۰؛

ترمذی: ۱۸۹۰: یا ماجیه: ۳٤۱۸

بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسُقِيَةِ

٥٦٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥٩٢١) بم ع محد بن مقاتل في بيان كيا، كبابم كوعبدالله بن مبارك

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِرْدَى، كَهابِم كويوس فِخِردى، ان سن زمرى في بيان كيا كرجه

قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عبيدالله بن عبدالله نع بيان كيا ، انهول في حضرت ابوسعيد خدرى وَلَا تُعَنَّ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَاء كها كه مِين في رسول الله مَنْ يَعُولُ سَاء كها كه مِين في مناه كها كه مِين في اللهُ مَنْ يَعْمَ مَنْ كامنه كول كراس مِين مندلكا كريا في اللَّهِ مَنْ عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ مِين اخْتَناثُ سَعْمَ فرمايا، يعنى مسَك كامنه كول كراس مِين مندلكا كريا في

اللَّهِ مُنْفِئِكُمْ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ مِين' اختناث' سے منع فرمایا، یعنی مشک کا منه کھول کراس میں منه لگا کریائی عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَیْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ پینے سے روکا، عبدالله نے بیان کیایا ان کے علاوہ کی نے کہ' اختناث' أَفْوَاهِهَا. [راجع: ٥٦٧ه]

تشوج: "و قد جزم الخطابی ان تفسیر الاختناث من کلام الزهری -" یعنی بقول خطا فی لفظ اختناث کی تغییرز بری کا کلام ہے۔ مندابو کربن الی شیبہ میں ہے کہ ایک مختص نے مثک سے مندلگا کرپانی بیااس کے پیٹے میں مثک سے ایک چھونا سانپ داخل ہوگیا،اس لئے نبی کریم مَنْ الْقِیْظِ نے اس عمل سے حتی کے ساتھ منع فر مایا جن روایتوں سے جواز ثابت ہوتا ہے ان کواس واقعہ نے منسوخ قرار دے دیا ہے۔ (فتح الباری)

باب: مثک کے منہ سے منہ لگا کریائی بینا

یةشری گزشته مدیث ہے۔

# بَابُ الشُّرُبِ مِنْ فَمِ السِّفَاءِ

٥٦٢٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٦٢٤) بم سعلى بن عبدالله نے بيان كيا، كها بم سعيان نے بيان سفيان، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، قَالَ لَنَا عِحْرِمَةُ: كيا، كها بهم سے ايوب نے بيان كيا كهم سے عكرمہ نے كہا، تهميں يس چند أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ حَجُولُ جَهُولُ با تَيْن نه بتادوں جنہيں بم سے حضرت أبو بريره وَالنَّفَا في بيان

الم الحبوصم فِلْسَيَّةُ فِصَارِ حَدَّتَ بِهِ ابْوَ هُرِيرَهُ \* يُولِ پُرُنِ بِينَ مُنْ اللهُ مَالِيَّةُ اللهُ مَالِيَّةً عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فَمِ كَمَا تُقَاكَرُ وَلَ اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فَمِ كَمَا تُعَاكُمُ اللهُ مَالِيُّةً اللهُ مَالْعَتِ كَا تَقَالُهُ اللهُ مَالَعَتِ كَا تَقَالُهُ اللهُ مَالِيَّةً عَلَى اللهُ مَالِيَّةً عَلَى اللهُ مَالِعَتُ كَا اللهُ مَالِعَتُ اللهُ اللهُ مَالِيَّةً عَلَى اللهُ مَالِعَتُ كَا تَقَالُهُ اللهُ اللهُ مَالِعَتُ اللهُ الللهُ الل

فِي دَارِهِ. [راجع: ٢٤٦٣] [ابن ماجه: ٣٤٢٠] بروى كواني ديواريس كفوثي وغيره كارنے سے روكے۔

تشوج: ہمارے زمانے میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہالیی ایسی چھوٹی باتوں پر بھی لڑ جھگڑ کرعدالت تک نوبت لے جاتے اور دنیا و دین برباد کر ترین

كرتے ہيں۔ ٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، (٥٦٢٨) بم سے مسدو نے بیان كیا، كہا بم سے اساعیل نے بیان كیا، كہا

[راجع: ۲٤٦٣، ۲۲۲٥]

م ٦٢٩ ٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بْنُ (٥٦٢٩) بم سے مسدو نے بيان كيا، كہا بم سے يزيد بن زراج نے بيان ك ٥٦٢٩ و رقع نے بيان ك من الله عَنْ عِحْرِمَةَ عَنِ ابْنِ كيا، كہا بم سے فالد حذاء نے بيان كيا، ان سے عرمہ نے اور ان سے عَبَّس عَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الشُّوْبِ مِنْ حضرت ابن عباس وَ الله عَنَى كيا كه بَى كريم مَنَ الله عَنَى كم منه الله قاء. [ابن ماجه: ٣٤٢١، ٣٤٢١] سے يانی يينے وقع فريا اتحا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشوج: مثک کے منہ ہے مندلگا کر پانی پینا خطر ناک کام مے ممکن ہے کہ مشک سے اتنا پانی بلاقصد پیٹ میں چلا جائے کہ جان کے لا لے پر جا کیں لبذلجرا كارم كند عاقل كه بعد آيد پشيماني -صراى كائمى يكى كم ب-

# بَابُ النَّهُي عَنِ التَّنفُسِ فِي الْإِنَاءِ بِالسِّ بِرَنْ مِي سانسَ بَهِ لِينَا عِلْ سِي

٠ ٦٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (٥٦٣٠) بم سابونعم ني بيان كيا، كها بم سفيبان ني بيان كيا، ان عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ ہے کی بن ابی کثیر نے ،ان عبداللہ بن ابی قادہ نے ،ان سے ان کے أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَكُمْ : ((إِذَا شَرِبَ والدني بيان كيا كهرسول الله مَوَاليَّيْمِ في فرمايا: "جبتم مين سے كو كَي شخص یانی ہے تو ( پینے کے ) برتن میں ( پانی پیتے ہوئے ) سانس ند لے اور جب أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو دائے ہاتھ کو ذکر پر نہ چھیرے اور أَحَدُكُمْ فَلَا يَمُسَعُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ)). [راجع: ١٥٣] جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے۔''

تشويج: ان خدمات كے لئے اللہ في بايال ہاتھ بنايا ہا اورسيدها ہاتھ كھانے پيغ اور جمل ضرورى كامول كے لئے ب،اس لئے بر ہاتھ سے اس کی حیثیت کا کام لینا چاہیے برتن میں سانس لینا طب کی رو ہے بھی ناجائز ہے۔اس طرح معدہ کے بخارات اس میں واخل ہو کے میں۔ (فتح الباری)

### باب: یانی دویا تین سائس میں بینا جا ہے

(۵۲۳۱) ہم سے ابوعاصم اور ابونیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عروہ بن ثابت نے بیان کیا، کہا مجھے ثمامہ بن عبداللہ نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت انس والنفيادويا تين سانسول ميس بإنى يعية تضاور كها: رسول كريم مَا لينيَام تين

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُمًّ كَانَ سانسول میں یانی پیتے تھے۔ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا. [مسلم: ٥٢٨٦؛ ترمذي: ١٨٨٤م؛

بَابُ الشُّرُبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

٢٥٦٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ قَالًا:

حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ

ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ أَنْسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ

تشوج: طرانی کی روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس پانی کا پیالد آتا تو پہلے آپ بسم الله پڑھ کر پینا شروع فرماتے ، درمیان میں تین سانس ليت آخريس الحمدلله يرصة اورفرماياكه يين كابتدايس بسم الله يرصوآخريس الحمدلله كبو- (فق البارى)

### بَابُ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَب باب: سونے كرتن ميں كھانا اور بينا حرام ہے

(۵۲۳۲) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے اور ان سے ابن الی لیلی نے ، انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن ممان وللفؤ مائن میں مصے انہوں نے یانی ما نگاتو ایک دیباتی نے ان . کوچا ندی کے برتن میں یانی لا کردیا ،انہوں نے برتن کواس پر بھینک مارااور کہا: میں نے برتن صرف اس دجہ سے پھینکا ہے کہ اس مخص کو میں اس سے

# ٦٣٢ ٥ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانُ

بِهَٰدَح فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إَلَّا أُنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ طَلَّكُمْ نَهَانَا عَن مشروبات كابيان

منع كرچكا تفاليكن به بازنه آيا اورني كريم مَاليَّيْنِ في جميس ريشم وديباج ك وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُمُ فِي الدُّنيَا وَهُنَّ كَينخ سے اور سونے، چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا اور آب مَنْ اللَّهُ فِيمَ فِي ارشاد فرمايا تها: "بي چيزين ان كفار كے ليے دنيا ميں بين

لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)). [راجع:٢٦]٥]

الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشَّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ

٥٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِيْ عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ

وَذَكَرَ النَّبِيُّ مُلْتَظِّمٌ: قَالَ: ((لَا تَشُرَّبُوا فِي آنِيَةٍ

اورتمہیں آخرت میں ملیں گی۔''

تشومي: چاندى سونے كے برتنوں ميں مسلمانوں كو كھانا بينا قطعا حرام بي كراكثر ہوا پر دوڑنے لگے جواليے محرمات كافخر بياستعال كرتے ہيں اوراللد ہے نہیں ڈرتے کہا یسے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں بیدولت دوزخ کا اٹکارا بن کرسا شنے آئے گی ۔البذا فی الفورا یسے سرمامیہ داروں کوالی حرکتوں سے بازر ہنا ضروری ہے۔روأیت میں شہرمدائن کاذکر ہے جود جلد کے کنارے بغداد سے سات فریخ کی دوری پرآ باد تھا۔ایران کے بادشاہوں کی راجد صانی کاشہر تقااوراس جگہ ایوان کسر کی کی مشہور تمارت تھی اسے خلافت حضرت عمر رٹناٹیٹیڈ میں حضرت سعد بن ابی و قاص رٹناٹیٹیڈ نے فتح کیا۔لفظ ((دھقان)) دال کے کسرہ اورضمہ دونوں طرح ہے ہے۔ایران میں پیلفظ سردار قریبے کے لئے ستعمل ہوتا تھا بعد میں بطورمحاورہ دیہا تیوں پر

بَابُ آنِيَةِ الْفِصَّةِ

باب: جاندی کے برتن میں پیاحرام ہے

(۵۹۳۳) ہم ے محد بن تنی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا ،ان سے ابن عون نے بیان کیا ،ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن ابی لیلی نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رٹائٹنؤ کے ساتھ نکلے، پھر انہوں نے نبی کریم مَنَالِينَا کا ذکر کیا کہ آ تحضرت مَنَالَیْا نے فرمایا تھا:

"سونے اور چاندی کے پیالے میں نہ بیا کرداور ندریشم وویباج بہنا کرو الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَالدِّيبَاجَ کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)).

[راجع: ٥٤٢٦]

تشوج: معلوم ہوا کہ دنیا میں کفارسونے اور جاندی کے برتنوں کو بڑے نخر اور تکبر کے انداز میں مالداروں کے سامنے اس میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو بچنے کا تھم دیا گیا۔

(۵۲۳۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے مالک بن انس نے بیان ٥٦٣٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ کیا،ان سے نافع نے،ان سے زید بن عبداللہ بن عمر نے،ان سے عبداللہ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِع عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بن عبدالرحن بن الى بمرصديق نے بيان كيا اوران سے نبى كريم مَالْ يَيْزُمُ كَى ابْن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زوجة مطمره حضرت امسلمه والنيان في بيان كياكه رسول الله مَاليَيْم في أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجٍ فرمایا:'' جو محض جاندی کے برتن میں کوئی چیز پتیا ہے تو وہ محض اپنے پیٹ النَّبِيِّ مَلْنَعَكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْنَكُكُمُ: قَالَ: ((الَّذِي میں دوزخ کی آ گ بھڑ کار ہاہے۔'' يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطُنِهِ

نَارَ جَهَنَّمَ)). [مسلم: ٥٣٨٥ ، ٥٣٨٦ ، ٥٣٨٥

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 246/7 ﴿ 246/7 ﴿ مَرُوبات كابيان

ابن ماجه: ۱۳ ۳۶]

تشوجے: لفظ ((یحو جو))کا مصدر جو جو ہے جواونٹ کی آواز پر بولا جاتا ہے۔ جب اونٹ صحان میں چلاتا ہے پس معلوم ہوا کہ چاندی کے برتن میں پانی پینے والے کے پیٹ میں دوزخ کی آگ اونٹ جیسی آواز پیدا کرے گی۔اللهم اعذنا منها۔ (مَسِ

٥٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمِ
عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ
ابْنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُثَنَّمٌ بِسَبْعِ
وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتّبَاعِ
الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي
وَفَهَانَا عَنْ حَوَاتِيْمِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَادِ
الْمُفْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنِ
الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ -أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ
وَعَنِ الْمُقْرِبِ فِي الْفِضَّةِ -أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ
وَعَنِ الْمُكْرِيْرِ
وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّي وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ
وَالدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ. [داجع: ١٣٣٩]

الا کیا، ان سے اصحف بن سلیم نے، ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے اصحف بن سلیم نے، ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے حضرت براء بن عازب رٹائٹیڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَائٹیڈ کِلِم نے ہمیں سات چیز دل کا حکم دیا تھا اور سات چیز ول سے ہمیں منع فر مایا تھا۔ آنخضرت مَائٹیڈ کِلم نے ہمیں بیار کی عیادت کرنے، جناز سے کے پیچھے چلئے، چھینکے والے کے جواب ہیں" یو حمك اللہ" کہنے، دعوت کرنے والے کے جواب ہیں" یو حمك اللہ" کہنے، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے، سلام پھیلانے، مظلوم کی مدوکر نے اور تم کھانے کے بعد کفارہ اور اکرنے کا حکم فر مایا تھا اور آنخضرت مَائٹیڈ کِلم نے اور تم کھانے کے استعال کرنے ہمیں سے اور تسی (اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کیر اجس میں ریشم سے اور تسی (اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کیر اجس میں ریشم کے دھا گے بھی استعال ہوتے تھے ) کے استعال کرنے سے اور ریشم و ریاج اور استمرق بہنے سے منع فر مایا تھا۔

### باب: کورول میں پینادرست ہے

(۵۲۳۷) مجھ سے عمر و بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن نے ، ان بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے سالم ابی النظر نے ، ان سے ام فضل خاتھا نے کہ لوگوں سے ام فضل خاتھا نے کہ لوگوں نے عرف کی میں میں دورھ کا ایک کورا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔
کی خدمت میں دورھ کا ایک کورا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔

# بَابُ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ

٥٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَّ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضِرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمَّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ النَّبِيِّ شَكَّمُ أَوْ افِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ شَكَّمَ أَمُّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُوا فِيْ صَوْمِ النَّبِيِ شَكَّمَ أَمُّ الْمَنْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَهُ. [راجع:١٦٥٨]

تشويع: معلوم ہوا كەسونے جاندى كے علاوه كورول اور بيا اول ميں بانى وشربت بينا ورست ہے۔

بَابُ الشَّرُبِ مِنْ قَدَحِ النَّيِّيَ عَلَيْكَيَّمَ وَ آنِيَتِهِ

باب: نبی کریم منالفیظم کے پیالے اور آپ کے برتن

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

میں بینا

وَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ: قَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام: الوبرده وللسُّخُون بيان كياكه مجمد عبدالله بن سلام وللسُّخوّ في كها: بال ميل حمهیں اس بیا لے میں پلاؤں گاجس میں نبی کریم مَالِثَیْلِم نے بیا تھا۔ أَلَا أَسْقِيْكَ فِي قَدَحِ شَرِبَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ أَفِيْهِ.

تشريج: عافظ صاحَب فرماتے بين:"اي تبركابه قال ابن المنير كأنه اراد بهذه الترجمة دفع توهم من يقع في خياله ان الشرب في قدح النبي مُشيئ بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير اذن، فبين أن السلف كانوا يفعلون ذالك لأن النبي مشيخ لا يورث وما تركه فهو صدقة والذي يظهران الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف المطلقة، ينتفع بها من يحتاج اليها وتقر تحت

يد من يؤتمن عليها .... الخـ" (فتح الباري جلد ١٠/ صفحه١٢٢) باب سے مرادیہ ہے کہ تیرک کے لئے نی کریم مالی فی کے پیالے میں پانی چیا۔ ابن منیر نے کہا کہ امام بخاری میں ایک سے باب معقد کر کے اس وہم کو دفع فر مایا ہے جوبعض لوگوں کے خیال میں واقع ہوا کہ نبی کریم مُناتینیا کے پیالے میں آپ کی وفات کے بعدیانی پینا جب کہ آپ کی اجازت بھی حاصل نہیں ہے، یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے انہذا ناجا تز ہے۔امام بخاری مُنتید نے اس وہم کا دفعیہ فرمایا ہے اور بیان کیا ہے کہ سلف صالحین آپ کے پیالے میں پانی پیاکرتے تھاس لئے کہ نی کریم مالیڈیم کا ترکسی کی ملکیت میں نہیں ہے بلکدوہ سب صدفہ ہے اور طاہر بات یہ ہے کہ صدقه ندکورہ سابقہ اوقاف کی قتم ہے ہاس ہے ہرضرورت مند فائدہ اٹھاسکتا ہے اور وہ ایک دیندار شخص کی حفاظت میں بطورامانت قائم رہے گاجیسا کہ حضرت سہل دخانفیڈ اور حضرت عبداللہ بن سلام دخانفیڈ کے پاس ایسے پیا لیمحفوظ تھےاور آ پ کا جبہ حضرت اساء بنت الی بکر بڑائفینا کی تحویل میں تھا۔ میہ جملہ تاریخی یادگار ہیں جن کود کیصنے اور استعمال کر لینے ہے نبی کریم مَنْ ایٹیز کم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اورخوش بھی حاصل ہوتی ہے برکت ہے یہی مراد ہے ورنداصل بركت توصرف الله ياك بى كے باتھ يس ب: ﴿ تَكَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١١/الملك ١٠)

(۵۱۳۷) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوغسان نے ٥٦٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ بیان کیا، کہا مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا،ان سے حضرت مہل بن سعد رہائفہ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِي مُسْتَكُمُ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْنَ ہے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا، پھرآ پ نے حضرت ابواسید ساعدی والنظر کوان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أَسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ کو بھیجنے کا حکم دیا، چنانچے انہوں نے بھیجا اوروہ آئیں اور بی ساعدہ کے قلعہ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ میں اتریں اور آنخضرت مُلَاثِیْزَم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ فِيْ أَجُم بَنِيْ سَاعِدَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ أَحَتَّى آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے۔ نبی مَالْتِیْزَا نے جب جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگیں: میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ مَلْتُكُمٌّ قَالَتْ: أَعُوٰذُ آ تخضرت مَنَا اللهُ إلى إلى يرفر مايا: أديس في تحقي بناه دى- الوكول في بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ: ((قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي)) قَالُوا بعد میں ان سے یو جھا جمہیں معلوم بھی ہے میکون تھے؟ اس عورت نے لَهَا: أَتَدْرِيْنَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا قَالُوْا: هَذَا جواب دیا کہ بیں ۔لوگوں نے کہا کہ بیاتو رسول الله مان ایم سے تم سے نکاح کے لیےتشریف لائے تھے۔اس پروہ بولیں: پھرتو میں بڑی بد بخت ہوں ( کہ آنحضور مَالَّيْظِم كوناراض كركے واپس كرديا) اى دن حضور اكرم مَالَيْظِم

تشریف لائے اور سقیفہ بی ساعدہ میں اپنے صحابہ اُن کُٹُٹُم کے ساتھ بیٹھے ، پھر

رَسُولُ اللَّهِ مَضْعَمْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ النَّبِي مُ النَّحَمُ مُ النَّحَمُ مُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِنَا يَا سَهُلُ!))

مشروبات كابيان

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فَأْخُرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ

فرمایا: 'دسهل! پانی بلاک' میں نے ان کے لیے یہ بیاله نکالا اور انہیں اس میں یانی پلایا ۔حضرت سہل رہائٹی ہارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کر لائے اور ہم نے بھی اس میں یانی پیا۔راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفة عمر بن عبدالعزيز جُونيد نے ان سے بير ما نگ ليا تھا اور انہوں نے بيان كو بهه كر

فَأُخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشُرِبْنَا مِنْهُ قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. [راجع: ٥٢٥٦]

دياتھا۔

تشویج: خودروایت سے ظاہر ہے کہ اس عورت نے لاعلمی میں پیلفظ کہے جن کوئ کرنم کرکیم مَثَالِیّنِ واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اسے علم ہوا تو اس نے اپنی بربختی پراظہارافسوں کیا۔حصرت بہل بن سعد دلالٹیؤ کے پاس نبی کریم مثل پیار جس ہے آپ پیا کرتے تھے محفوظ تھا جملہ ((فاخوج لنا سهل)) میں قائل حضرت ابوحازم راوی ہیں جیسا کمسلم میں صراحت موجود ہے ۔حضرت عمر بن عبدالعزیز میشیا اس زمانہ میں والی مدينه تقے حضرت بهل بن سعد ر الله أن في أن وه بيالد آپ كے حوالد كرديا تھا۔ بيتاريخي آ خار ميں جن كے متعلق كها كيا ہے:

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار

٥٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ، قَالَ: (٥٢٣٨) بم صحن بن مدرك ني بيان كيا، كها جمع سے يحلي بن حاو نے حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِيان كيا، كها بم كوانوعوانه نے خروى ، ان سے عاصم احوال نے بيان كيا كه عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ مِين نِي رَبِيمُ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ كا بيالد مفرت الس بن ما لك ولا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَأَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك النَّبِيِّ مُنْفَعَيُّمُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَدِ ہےوہٹوٹ گیاتھا تو حضرت انس رُٹائٹیز نے اسے جاندی سے جوڑ دیا۔ پھر انصداعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ حضرت عاصم في بيان كيا كده عده جور ابيالد ب جمر الكرى كابنا موار جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُصَارِ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: لَقَذَ بيان كيا كه حضرت انس والتَّوْ ن بتايا كه ميس ن اس پياله سے ني پیا لے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔انس رٹائٹنز نے جا ہا کہ اس کی جگہ جاندی یا سونے کا حلقہ جڑوا دیں ۔لیکن ابوطلحہ والتنز نے ان سے کہا: جسے رسول الله مَنْ يَنْ إِلَيْ فِي مِنايا ہے اس میں مرگز کوئی تبدیلی نہ کر۔ چنانچد انہوں نے سہ اراده چھوڑ دیا۔

فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمَّ أَنْتَرَكَهُ. [راجع: ٣١٠٩]

سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُنْكُمُ ۚ فِي هَذَا الْقَدَحِ

أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ:

إِنَّهُ كَانَ فِيْهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَأَرَادَ أَنَبِسٌ أَنْ

يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

تشریج: حضرت عاصم احول اورحضرت علی بن حسن اورامام بخاری مینید نے بصرہ میں وہ پیالیدد یکھا ہے اوران جملیہ حضرات نے اس میں پیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھوفتح الباری۔

### **باب**:متبرك ياني پينا

بَابُ شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ المُبَارَكِ

٥٦٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٢٣٩) بم عقتيه بن سعيد في بيان كيا، كها بم عرر في بيان كيا،

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مشروبات كابيان

**♦**€ 249/7**)** 

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

ان سے آغمش نے بیان کیا،ان سے سالم بن الی الجعد نے اوران سے حضرت جابر بن عبدالله والنَّفيُّنا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مَثَا لَیْزَم کے ساتھ

تھااور عصر کی نماز کاوقت ہو گیاتھوڑے سے بیچ ہوئے یانی کے سواہمارے یاس اورکوئی یانی نہیں تھا اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم مَالْتَیْام کی

خدمت میں لایا گیا، آنخضرت مَالَيْنِظِم نے اس میں اپنا ہاتھ والا اور اپنی الكليال كصيلادي جعرفرمايا: "آ ووضوكرلويدالله كاطرف سے بركت ہے-"

میں نے دیکھا کہ یانی آ تخضرت مَالْفَیْظِ کی الگیول کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کرنکل رہا تھا، چنانچ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اورپیا

بھی۔ میں نے اس کی پروا کیے بغیر کہ پیٹ میں کتنا پانی جار ہاہے خوب پانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ برکت کا پانی ہے۔ میں نے حضرت جابر وظائميًا سے يو جھا: آپلوگ اس وقت كتى تعداد ميں تھے؟ بتلايا كەايك

ہزار چارسو ۔ اس روایت کی متابعت عمرو بن دینار نے حضرت جاہر دلی غذ سے کی ہے اور حصین اور عمرو بن مرہ نے سالم سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر ٹائٹنز نے کہ صحابہ کرام ڈی اُنٹنز کی اس وقت تعداد پندرہ سوتھی۔

اس کی متابعت سعید بن میتب نے حضرت جابر ڈائٹنؤ سے کی ہے۔

اور حصین کی روایت کوامام بخاری میشد نے مغازی میں اور عمروین مرہ کی روایت کوسلم اور امام احمد بن خلبل نے وصل کیا قسطلانی نے کہا کہ اس مقام پر صیح بخاری کے تین ربع ختم ہو گئے اور آخری چوتفار لع باتی رہ گیا ہے۔ یااللہ! جس طرح تو نے بیتین ربع پورے کرائے ہیں اس چوشے ربع کو مجھی

میرے قلم سے پورا کرادے تیرے لئے کچومشکل نہیں ہے۔ یا اللہ! میری دعا قبول فرمالے اور جن جن بھائیوں نے تیرے پیارے نبی مَثَاثِیْزُم کے کلام کی خدمت کی ہےان کو دنیاوآ خرت میں بے ثار برکتیں عطافر مااور ہم سب کو بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔(راز)

أبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ هَذَا الْحَدِيْثَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ مَعَ النَّبِي مَكْكُمُ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ فَجُعِلَ فِيْ إِنَاءٍ فَأْتِيَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: ((حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ)) فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأً النَّاسُ وَشَرِبُوا فَجَعَلْتُ لَا ٱلُوْ مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ قُلْتُ لِكَابِرِ:

جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ

كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعُ مِائَةٍ. تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو ابْنُ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: خَمْسَ عَشَرَةً مِانَةً وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب عَنْ جَابِر.

[راجع: ٣٥٧٦] تشویج: اس حدیث مے متبرک پانی پینا ثابت ہوا مجرو نبوی مَالیّیٰ کی برکت سے یہ پانی اس قدر بردها کہ پندرہ سواصحاب کرام کوسیراب کر گیا۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

به النساء:١٢٣]



## بَابُ مَا جَاءَ فِي كُفَّارَةِ الْمَرَضِ

وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً يُجُوزَ اورالله

ا درالله تعالى نے سور و نساء میں فر مایا: '' جوکوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ

باب: بیاری کے کفارہ ہونے کابیان

تشوج: امام بخاری بیشید نے بیآیت اس مقام پرلاکر گویام عزله کاردکیا ہے جو کہتے ہیں برگناہ کے بدلے اگر توبیند کرے تو آخرت کاعذاب لازی عبادرای آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ امام بخاری بیشید نے بیاشارہ کیا کہ بدلہ سے بیمراد بوسکتا ہے کہ دنیا بی میں گناہ کے بدلے بیاری مصیبت یا تکیف پہنچ جائے گی تو گناہ کابدلہ بوگیا۔اس صورت میں آخرت کاعذاب بونالازی نہیں ہے۔ امام احمد بن ضبل بیشید اورعبد بن حمیداور حاکم نے بسند

تھیف کا جانے گاہ اندہ و تیاہ کا بدرہ و تیا۔ ان سورت میں اس کرت کا عداب بونالا زی بیں ہے۔ امام احمد بن بیں بیتات صحیح روایت کیاہے کہ جب بیآیت اتری تو حضرت ابو بمرصدیق رٹنائٹنڈ نے عرض کیا اب تو عذاب سے نجات کی کوئی شکل نہ رہی۔ آپ نے فرمایا کہاہے

ابو بکر ( ڈائٹٹٹ )! اللہ تبارک وتعالی تجھ پر رخم کرے اور تیری بخشش کرے کیا تجھ پر بیاری نہیں آتی ، تکلیف نہیں آتی ، رنج نہیں آتی ، مصیبت نہیں آتی ؟

انبوں نے کہا کیوں نہیں فرمایا کہ بس یمی بدلہ ہے۔

٥٦٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، وَالْرَهُولِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنْكُمْ قَالَتْ: ((مَا النَّبِيِّ مُنْكُمُ قَالَتْ: ((مَا

مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)). إمسلم: 1070؛

ترمذني ۲۳۹۹

تشریع: توو بھی اس خف کے گنابول کے لیے گفار و بن جاتا ہے۔

٥٦٤١ ، ٥٦٤ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا زْهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ غَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ

(۵۲۲۱،۳۲) مجھے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالملک بن

عمرونے بیان کیا، کہا ہم ہے زہیر بن محد نے بیان کیا، ان سے محد بن عمرو بن طلحلہ نے ،ان سے عطا، بن بیار نے اوران سے حضرت ابوسعید خدری كِتَابُ الْمَرْضَى (251/7) امراض اوران كے على كابيان

اور ابو ہریرہ و کا اُٹھنانے بیان کیا کہ بی کریم مَنَا اِٹَیْزَمُ نے فرمایا: ''مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیاری، رخ و طال، تکلیف اورغم میں مبتلا ہو جاتا ہے بہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا ٹنا بھی چھے جائے تو اللہ تعالی اسے اس کے

میں ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔'' میں ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔''

(۵۲۴۳) ہم ہے مدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا،ان

سے سفیان نے ،ان سے سعد نے ،ان سے عبداللہ بن کعب نے اوران سے
ان کے والد نے کہ نبی کریم مَلَّ اللہ َ اِلْمَ اللہ نکی مثال پودے کی
سب سے پہلی نکل ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوااسے بھی جھکا دیتی ہے اور
کبھی برابر کردیتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ

سیدھائی کھڑارہتا ہے اور آخرایک جھوکے میں بھی اکھڑئی جاتا ہے۔'اور زکریانے بیان کیا کہ ہم سے سعدنے بیان کیا،ان سے ابن کعب نے بیان کیا،ان سے ان کے والد کعب رٹالٹیڈ نے نبی کریم مُلَّا اللّٰہِ سے یہی بیان کیا۔

(۵۶۳۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا جھ سے محد بن ولئے نے بیان کیا، کہا مجھ سے محد بن لؤی کے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بنی عامر بن لؤی کے

ایک مرد ہلال بن علی نے ،ان سے عطاء بن بیار نے اوران سے حضرت ابو جریرہ ڈٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ رسول الله مَنْ اَنْتُوْمِ نے قر مایا: 'مموّمن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے

پودے کی چہ کی ہوں ہر ف سال میں ہے کہ جب کی ہوا ہو کی ہے اسے جھکا دیت ہے، چر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کا میاب ہو جاتا ہے اور فاجر کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور

کھینگ دیتا ہے۔'' (۱۳۸۸) بھی عالیا ہو ایسان نے ایسان کا ایمار ایمار ایمار

سيدها كفرار بتاب يهال تك كهالله تعالى جب حابتا كاس المعاركر

(۵۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک موسید نے خبر دی ، انہیں محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی صعصعہ نے ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن بیار ابوحباب سے سنا ، انہوں نے بیان کیا الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُالْظَامًا قَالَ: ((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هُمِّ وَلَا حُزْنِ وَلَا أَذَّى وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

حَلْحَلَةً عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ.

خَطَايَاهُ)). [مسلم: ١٥٦٨؛ ترمذي: ٩٦٦] ٥٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن كَعْب

عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ مَضَّكُمُ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالُخَامَةِ مِنَ النَّرِيِّ مُضَّكُمُ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالُخَامَةِ مِنَ الزَّرُعِ تُفَيِّنُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاجِدَةً)). وَقَالَ زَكَريًا: يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاجِدَةً)). وَقَالَ زَكَريًا:

حَدَّثَنِيْ سَعْدْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبِ عَنْ أَبِيْهِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ مُثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: ٤٠٦٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثِنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ

عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ عَنْ عَلَمِ بْنِ لُوَيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْطَحًةً: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيْمُ اللَّهُ

كَفَأَتُهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْضِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءً)). [طرنه ني: ٧٤٦٦]

، ٥٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيُ صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ

# كِتَابُ الْمَرْضَى امراضُ اوران كَ علاجٌ كابيان

سَعِيْدَ بْنَ يَسَادٍ أَبِنَ الْحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ كَمِيْس فِ حَضرت ابو مِريه وَثَاتَّةُ سَے سَاكه رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ فَرَمایا: أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَمَّ: ((مَنُ ''الله تعالى جس كساته فيرو بهلائى كرنا چا بتا ہے اسے يمارى كى تكاليف يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ)). اورديگر مصيبتوں ميں بتلاكرد يتا ہے۔''

تشوجے: ان جلماحادیث کے لانے کا مقصد یمی ہے کہ سلمان پر طرح طرح کی تکالیف اور تفکرات آتی ہی رہتی ہیں لیکن وہ صبر کر کے جھیلتا ہے ناشکری کا کوئی کلمہذ بان سے نہیں نکالتا گوئٹنی ہی تکلیف ہو گر صبر وشکر کوئیس چھوڑتا ، ان سب سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور در جات برجتے رہتے ہیں گویا پیسب آیت: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجُزِّيهِ ﴾ (۴/النساء:۱۲۳) کے تحت ہیں۔

## بَابُ شِدَّةِ الْمَرَضِ باب: بارى كَ خَيْ (كوئى چيز نہيں ہے)

بن ماجه: ۱۹۲۲]

تشوج: آپ کواس قدرشدید بخارتها که چا درمبارک بھی بہت بخت گرم ہوگئ تھی، بار بارغثی طاری ہوتی اور آپ بے ہوش ہو کر ہوش میں ہوجاتے پھر غثی طاری ہوجاتی اور بوقت ہوش زبان مبارک سے بیالفاظ نکلتے:''اللہم الحقنی بالرفیق الا علی منتظ ہے۔''

خَطَائِاهُ كَمَا تَبِحَاثُ وَرَقُ الشَّجَوِ)). [اطرافه بي: تكليف ميس گرفتار موتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح ٥٦٤٨ ، ٥٦٦٠ ، ٥٦٦١ ، ٥٦٦٧ مسلم ، ٢٥٥٩ - حجا از دیتا ہے جیسے درخت کے بیتے جھڑ جاتے ہیں۔''

تشویے: اور نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ پاک مجھ کو اور جملہ قار کین صحیح بخاری کو بوقت زُرع آسانی عطا کرے اور خاتمہ بالخیر سیب ہویا اللہ! میری بھی یہی وعاہے: "رَبِّ تَوَقِینُ مُسْلِمًا وَّالُحِفْنِي بِالصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ اَللَّهُمَّ اَلْحِفْنِي بِالرَّفِنْقِ الْاَعْلَى بِرَحُمَيكَ

♦€ 253/7

يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ."

# بَاكِ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِياءُ

ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

٥٦٤٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن الأغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ مُشْخَةٌ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ: ((أَجَلْ إِنِّي أَوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنكُمْ)). قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ((أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشُّجَرَّةُ وَرَقَهَا)). [راجع: ٥٦٤٧]

( ۵۲۲۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا ،ان سے ابو مزہ نے بیان کیا ،ان ے اعمش نے ،ان سے ابراہیم عمی نے ،ان سے حارث بن سویدنے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹنی نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کوشدید بخارتھا میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ كوتو بهت تيز بخار ب- آنخضرت مَثَاثِيْتِ فِي نَهْ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ الم تنهااييا بخار موتا ہے جتناتم میں كے دوآ دميوں كو موتا ہے۔ ميں نے عرض كيا: یہ اس لیے کہ آنخضرت مَلَاثِیْزُم کا ثواب بھی دوگنا ہے؟ فرمایا:''ہاں، یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف بہنچی ہے کا نثا ہویا اس سے زیادہ تکلیف دين والى كوئى چيزتو جيسے درخت اسے چوں كوگرا تا ہے اس طرح الله ياك اس تکلیف کواس کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔''

**باب:** بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آ زمائش

انبیائیا ہے ہوتی ہےاس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے

بندگانِ خدا کی ہوتی رہتی ہے

تشوي: باب كامطلب اس طرح برنكلا كه اور پنيم رو اي ني كريم من الينيزم برتياس كيا اور جب پنيمرون پر بوجه از ديا و قرب الي كمصاب زياده ہو ہے تو اولیائے اللہ میں بھی یمی نسبت رہے گی جتنا قرب البی زیادہ ہوگا تکالیف ومصائب زیادہ آئیں گی امام بخاری میسنید کا بیقائم کردہ ترجمہ خود ایک صدیت بے جے داری نے نکالا بے صافظ صاحب فرماتے میں "وفی هذه الاحادیث بشارة عظیمة لکل مؤمن لان الآدمی لا ینفك غالباً من الم بسبب مرض او هم او نسو ذالك مما ذكر۔" یعن ان احادیث میں مؤمنوں کے لئے بزی بیثارتیں ہیں اس کئے كيہ تکالیف ومصائب اور امراض و نیامیں اہل ایمان کو پینچتے رہتے ہیں گر اللہ پاک ان سب پر ان کواجر وثواب اور درجات عالیہ عطا کرتا ہے۔ راقم الحروف محمد داؤد راز کی زندگی بھی بیشتر آلام وتفکرات میں بی گزری ہے اور امیدتوی ہے کدان سب کا اجر کفارہ ذنوب ہوگا۔ و كذا ارجو من

#### بَابُ وُجُوْبِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

٥٦٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلْكَ لَيَّا ((أَطْعِمُوا الْجَائِعُ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُوا

(۵۲۳۹) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان

کیا، ان سے منصور نے ، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت ابوموی اشعرى رالي نين ني بيان كياك رسول الله مَا لِينَا لِم الله عَالِيَامُ فِي مَايا: " بهوك كو كهانا

کھلا ؤ،مریض کی عیادت بعنی مزاج بری کر دادر قیدی کوچھڑا ؤ۔''

باب: بيار كى مزاج پرس كاواجب ہونا

الْعَانِيَ)). [راجع: ٣٠٤٦]

تشوي: يمسلمانول كروسر مسلمانول پرنهايت اجم اوربهت بي براح حقوق بين جن كي ادائيكي واجب ولازي ب-

٥٦٥٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٦٥٠) بم فض بن عمر في بيان كيا، كها بم سي شعب في بيان كيا،

سَعِبه ، قال: احبري اسعت بن سليم قال: " به نظم الله على المح بردن بها ين عادب را الله على الله الله الله الله ا سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ سے سا ، ان سے حضرت براء بن عادب رَثَاثَةُ ن يان كيا كه رسول

سَمِعَت مَعَاوِيه بن سَويَدِ بن مَعْرَبِ عَلَى مَعْرَبِ عَلَي مَعْرَبِ عَلَى مَا مَا مَا مَا مَا مَا وَاللهِ م الْبَرَاءِ بن عَازِب قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللهِ مَنْ فَيْ إِلَيْهِمَ عَلَمُ اللهِ مَنْ

البواءِ بن عارِب عان المرف وهنون اللهِ على الله الله المدن الميرات من المنطق ا

الْقَسِّيِّ وَالْمِينْرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ اشْياء بِبِنْ سِمْع فرمايا تقااور آپ مَالْيَظِمْ نِهُميں يَحَمُ ديا تقاكم بم جنازه و نَعُودَ الْمَريْض وَنُفْشِي السَّلَامَ. [داجع: عَ يَجِيجِلِيس، مريض كى مزاح برى كريس اورسلام كو پھيلائيں -

[1749

تشوج: اس روایت میں راوی نے بہت ی باتیں چھوڑ دی ہیں ساتویں بات جومنع ہوہ و پاندی کے برتن میں کھانا اور پینا مراد ہے۔ مریف کی مزاج بری کرنا بہت بڑا کارٹواب ہے جیسا کہ مسلم میں ہے: "ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يؤل في خرفة البعنة "مسلمان جب المسلم لم يؤل في خرفة البعنة "مسلمان جب المسلم لم يؤل في خرفة البعن وہ بميشہ گويا جنت كے باغوں كى سير كر رہا اور وہاں ميوے كھا رہا ہے ۔ وفقنا الله لما يحب ويرضى۔ ركبن

#### بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

٥٦٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُ مُكْنَا النَّبِيُ مُكْنَا فَأَتَانِي فَوَجَدَانِي أُغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ النَّبِي مُكْنَا أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُكَنَا أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُكْنَا أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُكَنَا أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُكْنَا أَنْ مَنْ مَالِي فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء كَنْفَ أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُكْنَا فَي مَالِي فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء كَنْفَ أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُكْنَا فَي مَالِي فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء كَنْفَ أَفْتُ فَي فَالْمَ يَجِبْنِي بِشَيْء كَنْفَ أَفْتُ فَإِنْ فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء كَنْفَ أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُلْكَا أَنْ مُنْ مَالِي فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء كَنْفَ أَفْتُ فَإِذَا النَّبِي مُلْكَامً لَيْعِبْنِي بِشَيْء كَنْفُ أَفْتُ فَاللَمْ يَجْبُنِي بِشَيْء فَي مَالِي فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء كُنْفَ أَفْتُ فَيْدِا اللَّي فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء فَاللَهُ الْفَيْرَاثِ وَلَتُ اللَّهُ الْمُنْرَاثِ وَلَالِكُولُ اللَّهِ الْمُنْكِالِي فَلَامُ يَرْبَرِي اللَّهُ الْمُنْواتِ وَلَانَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكِالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

۳۰۱۵؛ نسانی: ۱۳۸؛ ابن ماجه: ۲۷۲۸]

#### **باب**: بهوش کی عیادت کرنا

امراض اوران کےعلاج کابیان

#### كِتَابُ الْمَرْضَى

منسوج: ليني ﴿ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْ لَا دِكُمْ ﴾ النج (٣/ النهاء: ١١) بيرة يت اترى جس في اولا د ك حقوق متعين كردية اوركمي كواس بارت يس یو چھنے کی ضرورت نہیں ربی کوتا ہی کرنے والوں کی ذمدداری خودان پر ہے۔

#### بَابُ فَضُلِ مَنْ يُصُوَّعُ مِنَ الرِّيْحِ **باب**:ریاح رک جانے سے جسے مرگی کا عارضہ ہو اس کی فضیلت کابیان

تشريج: عافظ صاحب فرماتے ہیں:"احباس الربح قدِ یکون سببا للصرع وهی علة تمنع الاعضاء الرئیسة عن انفعالها منعا غیر قام۔"(فنح الباری: جلد ۱۰/ صفحه ۱۶۱) یعنی مرگ بھی ریاح کے رک جانے سے ہوتی ہے اور بیالی بیاری ہے کہ اعضائے رئیبہ کوان کے کام سے بالکل روک دیتی ہے،ای لئے اس میں آ دی اکثر ہے ہوش ہوجا تا ہے بعض دفعد د ماغ میں ردی بخارات چڑھ کرا ہے متاثر کردیتے ہیں بھی یہ یماری جنات اورنفوس خبیشہ کے عمل سے ہی وجود میں آ جاتی ہے۔ (فتح الباری)

٥٦٥٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ (۵۲۵۲) م سےمدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکیٰ بن الی کثر نے بیان عِمْرَانَ أَبِيْ بَكُرٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ کیا،ان مے مران ابو بکرنے بیان کیا،ان سے عطاء بن الی رباح نے بیان رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيْكَ كيا، كها مجه سے حفرت ابن عباس فاتفنا نے كها بهميس ميں ايك جنتي عورت کونددکھادوں؟ میں نے عرض کیا: کہضرور دکھا ئیں ،کہا: ایک سیاہ عورت نبی كريم مَنَافِيْظِ كَي خدمت مِن آنى اوركها: مجص مركى آتى ہے اوراس كى وجه سے میراستر کھل جاتا ہے میرے لیے اللہ سے دعا کرد بیجے۔ آنخضرت مل تیام ن فرمایا "اگرتو چاہے تو صبر کر تھے جنت ملے گی اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کردوں۔'' اس نے عرض کیا: کہ میںصبر کروں گی ، پھراس نے عرض کیا: مارسول اللہ! مرگی کے وقت میراستر کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہے اس کی دعا کردیں کہ سترنہ کھلا

امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى! قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيِّ مَكْفَامٌ فَقَالَت: إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ: ((إِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيَكِ)) فَقَالَتْ: أَصْبِرُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا. [مسلم: ٢٥٧١]

کرے۔آنخضرت مَنَا تَیْنِمْ نے اس کے لیے دعا فرما کی۔

تشویع: بزار کی روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کہنے تکی میں شیطان خبیث ہے ڈرتی ہوں کہیں مجھ کو نگا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ کو بیذر ہوتو کھیے کے پردے کوآن کر پکزلیا کروہ جب ڈرتی تو کعیے کے پردے سے لنگ جاتی مگریہ لاعلاج رہی۔امام ابن تیمیہ میسنیڈ نے کہاہے کہ جب پچیس سال کی عمر میں مرگ کا عارضہ بوتو وہ لاعلاج ہو جاتی ہے۔مولا ناعبدالتی صاحب مرحوم جوفر تی کل کے علامیں علم حدیث کا بہت شوق رکھتے تھے بعارضہ مرگ ٣٥ سال كى تمريس انقال فرما كئے ۔ ( بيسنية ) (وحيدى) حافظ صاحب فرماتے ہيں

"وفيه دليل على جراز ترك التداوي وفيه ان علاج الامراض كلها بالدعاء والالتجاء الى الله وانجح وأنفح من العلاج بالعقاقير وان تاثير ذالك وانفعال البدن عنه اعظم من تاثير الادوية البدنية\_"(فتح الباري جلد٠١/ صفحه١١٤٣ لینی اس حدیث میں اس امر پر بھی دلیل ہے کہ دواؤں سے علاج ترک کردینا بھی جائز ہے اور بیک تمام بیاریوں کاعلاج وعاؤں سے اوراللہ کی طرف رجوع كرنا ادويات سے زيادہ نقع بخش علاج ہے اور بدن ادويات سے زيادہ دعاؤں كااثر قبول كرتا ہے اوراس ميں شك وشيرى كوئى بات بى تبين

كِتَابُ الْمَرْضَى

کِتَابُ الْمَوْضَى امراض اوران کے علاج کابیان استیم ملید استیم اللہ استیم علاج کابیان کے دعا کی مومن کا آخری ہتھیار ہیں۔ یااللہ! ہستیم قلب دعا ہے کہ مجھ کو جملہ امراض قلبی وقالبی سے شفائے کا ملہ عطافر مار آئیں نم آئیں

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ.

ہم سے محمد بن منکدر نے بیان کیا، کہا ہم سے مخلد بن بزید نے بیان کیا، انہیں ابن جرت کے نے کہا: مجھے عطاء بن ابی رباح نے خردی کہ انہوں نے حضرت ام زفر والنيئا اس كمي اور سياه خاتون كو كعبه كے بردہ بر ديكھا۔ (حدیث بالامیں اس کا ذکرہے)۔

# **باب:اس کی ن**ضیلت کابیان جس کی بینائی جاتی رہے

(۵۲۵۳) م سعبدالله بن يوسف تنسى في بيان كيا، كها مم ساليف بن سعد نے بیان کیا کہا: مجھ سے برید بن عبداللہ بن ہاد نے بیان کیا ،ان مصطلب بن عبدالله بن جذب كے غلام عمر و نے اوران سے حضرت الس بن ما لك والنفيظ في بيان كيا كميس في رسول الله من النيظم سيسنا، آپ في فرمایا:''الله تعالی کاارشاد ہے: جب میں اینے کسی بندہ کواس کے دومجوب اعضا (آ تکھوں) کے بارے میں آ زماتا ہوں ( نابینا کر دیتا ہوں ) اوروہ اس پرصبر کرتا ہے تواس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔''

اشعت بن جابر اور ابوظلال بن ہلال نے انس دلالٹن سے اس حدیث کی متابعت کی ہے۔

باب:عورتیں مردول کی بیاری میں پوچھنے کے لیے حاسكتي بين ام درداء طائعًة مسجد مين ايك انصاري صحابي كي عيادت كوآني تقيس

تشوج: یدهنرت ابوالدرداء والنفیز کی بیوی تھیں جو مجد نبوی میں اپنے خاوند کی مزاج پری کے لئے حاضر ہوئی تھیں۔ یہ ام درداء والنفیزا کے نام سے موسوم تھیں باپ کا نام ابوحدر دقبیلہ اسلم ہے ہیں بڑی تلفی منت عالمہ فاضلہ خاتون تھیں ۔ان کا انقال حضرت ابودر داء ڈگاٹنڈ سے دوسال پہلے ملک

(۵۲۵۳) م سے قتیہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عا کشہ ذبی خبائے بیان کیا کہ جب رسول الله مَاليَّا جَرت كرك مدينة شريف لائے توالو بكر اور بلال ڈائٹہنا کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ ٹیمر میں ان کے یاس (عیادت

# بَابُ فَضُلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

٥٦٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْشُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا َاللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُا لِنُّكُمُ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا البُّكَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضَتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ)). يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ.

تَابَعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جَابِرٍ وَأَبُوْ ظِلَالِ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَنُس عَنِ النَّبِي مُكْتُكُمُّ.

بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ وَعَادَتُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ

شام میں بعہدخلا فت عثمان بنائنینہ ہو گیا تھا۔ ٥٦٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام

ِ ابْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ سُكُمَّ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوْ بَكُرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا

<257/7 ≥ €

فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ! كَيْفَ ﴿ كَ لِيهِ ﴾ كَلْ اور يوجِها ،محرّم والد بزرگوار آپ كامزاج كيا ہے؟ تَجدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتُهُ بلال والنين سے بھی یو چھا: آپ كاكيا حال ہے؟ بيان كيا كه جب حضرت ابو بكر رُالنَّوْدُ كو بخار ہوا تو وہ بیشعر پڑھا كرتے تھے: ہرشخص اپنے گھر والوں الْجُمِّي يَقُولُ:

> كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ: أَلَا لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً

كِتَابُ الْمَرْضَى

بَوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ وَهَلْ أُردَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنُ لِنِي شَامَةً وَطَفِيْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُشْكِلًا

فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبَّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِّحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلُهَا

بِالْجُحُفَّةِ)). [راجع:١٨٨٩] تشویج: حضرت بلال بن رباح وثالثمةً مشهور بزرگ حضرت ابو برصدیق رثالثمنا کے آزاد کردہ ہیں۔اسلام قبول کرنے پران کواہل مکہنے بے حدد کھ دیا۔امید بن خلف ان کا آقابہت ہی زیادہ ستاتا تھا اللہ کی شان یہی امید ملعون جنگ بدر میں حضرت بلال ڈلٹنٹیڈ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آخری زمانہ میں ملک شام میں مقیم ہو گئے تھے اور ۱۳ سال کی عمر میں سنہ ۲ ھ میں دمشق یا صلب میں انقال فرمایا۔ ( رضبی الله عنه وارضاه)

#### باب: بچول کی عیادت بھی جائز ہے

(۵۲۵۵) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھے عاصم نے خبر دی، کہا میں نے ابوعثان سے سنا اور انہوں نے اسامہ بن زید وٰلِافُٹھنا ہے کہ نبی کریم مَالیٰتِیْلِم کی ایک صاحبز ادی (حضرت زینب زائنینا) نے آپ کوکہلوا بھیجا۔اس وقت حضور اکرم مَنَّالِیْزَمِ کے ساتھ حضرت سعد وللفئة اور جمارا خيال ہے كەحضرت الى بن كعب رفاتفنة تھے كه میری بی بستر مرگ پر بڑی ہے،اس لیے آ مخضرت مُلاثِیْن مارے یہال تشريف لائيس-آنخضرت مَنْ يَعْنِمُ في أنبيس سلام كبلوايا اور فرمايا: "الله

میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور

بلال والنفيذ كوجب افاقه موتا توبيشعر يرْ هة تنص كاش! مجھےمعلوم موتا كه

کیامیں پھرایک رات وادی میں گز ارسکوں گا اور میرے جا روں طرف اذخر

اورجلیل ( مکہ کرمہ کی گھاس) کے جنگل ہوں گےاور کیا میں بھی مجند ( مکہ

ے چندمیل کے فاصلہ پرایک بازار) کے پانی پراتروں گا اور کیا پھر بھی

شامہ اور طفیل ( مکہ کے قریب دو پہاڑوں کو ) میں اپنے سامنے دیکے سکوں گا۔

حضرت عائشه والنفية في بيان كياكه بهريس رسول الله مَا يُعْزِم كى خدمت

میں حاضر ہوئی اور آ ب من اللیظ کواس کی اطلاع دی آ ب نے دعا فرمائی:

'' آے اللہ! ہمارے دل میں مذینہ کی محبت بھی اتنی ہی کردے جنتنی مکہ کی

محبت ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ اور اس کی آب وہوا کو ہمارے موافق کر

وے اور ہمارے لیے اس کے مداور صاع میں برکت عطافر ما، اللہ اس کا

بخارکہیں اور جگہ منتقل کردے اور اسے مقام جھھ میں جھیج دے۔''

#### بَابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

٥٦٥٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِي مُلْكُمَّ ا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ مَا لَئَكِمٌ ۖ وَسَعْدٌ وَأُبِيُّ يَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ: ((إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ

امراض ادران کےعلاج کابیان

كِتَابُ الْمُرْضَى

وَلۡتُحۡتَسِبُ)). فَأَرْسَلُتْ تُقۡسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ تعالی کوافتیار ہے جو چاہے دے اور چاہے لے لے ہر چیز اس کے یہاں متعین ومعلوم ہے،اس لیےاللہ سےاس مصیبت پراجر کی امیدوار رہواور النَّبِيُّ مُلْكُثُمٌ ۚ وَقُمْنَا فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِ صر کرو۔' صاحبزادی نے چردوبارہ تم دے کرایک آ دمی بلانے کو جیجا۔ النَّبِيِّ طَلَّكُامًا وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ غَيْنَا النَّبِيِّ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا هَذَا؟ يَا رَسُولَ چِنانِي نِي مَا اللَّهُ إِلَيْ كُرْبِ بوع اور يم بهي آپ كي ساته كر بو ك اللَّهِ! قَالَ: ((هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي عَلَم بَيْنَ تَخْضرت مَالْيَيْم كَالُود مِن الهاكركي كَا أوروه جاكن كعالم من قُلُونِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ يريثان تقى - نبي اكرم مَا اللَّهُ عِنْ عبادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ يريثان تقى - نبي اكرم مَا اللَّهُ عِنْ عبادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ يرحضرت عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ)). [راجع:١٢٨٤] معد طالفنا في عرض كيا: كم يارسول الله! بدكيا بي؟ حضور اكرم مَالفيا في فرمایا: ''میرمت ہے۔ الله تعالی این بندول میں سے جس کے ول میں

تشريع: حديث اوراس باب ميس مطابقت ظاهر ب ني كريم مُؤافيناً ائي مني حضرت زينب في النفا كى بكى كى عيادت كوتشريف لے محت جو جانكنى ك عالم میں تھی جے د کھ کرآ پ کی آ تھول سے آ نسوجاری ہو گئے اوران کوآ پ نے رحم سے تعیر فرمایا۔

مجھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔''

#### بَابُ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

٥٦٥٦ حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي مَا اللَّهِ مَاللَّهُ أَدْخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٌّ يَعُوْدُهُ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لَهُ: ((لَا بَأْسَ ِ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) قَالَ: قُلْتَ: طَهُوْرٌ كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخ كَبِيْرٍ إِذَنُ)). [راجع: ٣٦١٦] إ

# باب: گاؤل میں رہنے والوں کی عیادت کے لیے جانا

چاہتا ہے رکھتا ہے اور اللہ تعالی بھی اپنے انہیں بندوں پر رحم کرتا ہے جوخود

(۵۲۵۲) ہم ہے معلی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مخار نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس والفيئا نے كه نبى كريم مَاليَّنْظِمُ ايك ويباتى كے ياس اس كى عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔راوی نے بیان کیا کہ جب نی اکرم مُنافِیْظ كى عيادت كوتشريف لے جاتے تو مريض ے فرمات: "كوئى فكرى بات نہیں۔ان شاء اللہ! بیمرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ "لیکن اس دیباتی نے آپ مالی این کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا: تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَنَاجًا: ((فَنَعَمُ آپ کتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے ہر گزنہیں۔ بلکہ یہ بخار ایک بوڑھے پرغالب آگیا ہےاورائ قبرتک بہنچا کے رہے گا۔ نبی اکرم مَلَّ فَيْزُمُ

نے فرمایا: '' پھراہیا ہی ہوگا۔''

تشریج: بوڑھے کے منہ سے بجائے کلمات شکر کے ناشکری کالفظ نکلاتو آپ نے بھی ایسا ہی فرمایا اور جوآپ نے فرمایا وہی ہوا۔ایک طرف نبی کریم مَنَاتِیْزَم کی خوش اخلاقی دیکھے کہ آپ ایک دیہاتی کی عمیادت کے لئے تشریف لے گئے ادر آپ نے اپنی پاکیزہ دعاؤں سے اسےنوازا۔ کیج ہے۔ انك لعلى خلق عظيم

# بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

٥٦٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنُسِ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُوْدَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ اللَّهِيَّ الْمَوْضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَا يَعُودُهُ فَقَالَ: ((أَسُلِمُ)) فَأَسْلَمَ.

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَنْ أَبِيْهِ: لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ. [راجع: ١٣٥٦]

#### **باب**:مشرک کی عیادت بھی جائز ہے

(۵۲۵۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ،ان سے ثابت نے اوران سے حضرت انس ڈائٹنڈ نے کہ ایک يبودى لؤكا (عبدوس ناى) نبى كريم مَنافِينِ كَلَ خدمت كِيا كرتا تفاوه يمار موا تونی اکرم منافین اس کی بار رسی کے لیے تشریف لائے۔ آنخضرت منافیزام نے فرمایا: "اسلام قبول کر لے۔" چنانچداس نے اسلام قبول کرلیا۔

اورسعید بن میتب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی اکرم منافین ان کے پاس مزاج بری کے لیے تشریف لے گئے۔

تشویج: دوسری روایت میں یوں ہے کہاس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا کہ بیٹا ابوالقاسم مُٹائٹینِم جوفر مارہے ہیں وہ مان لے چنانجے وہ مسلمان ہوگیا۔ بیحدیث او پرگزرچکی ہےامام بخاری مِیشید نے اس باب میں ان احادیث کولا کربیٹابت کیا ہے کہا پیغ نوکروں اورغلاموں تک کی اگر وہ بیار ہوں عیادت کرناسنت ہے۔

# باب: کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور وہیں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں لوگوں کے ساتھ یا جماعت نمازادا کرے

(۵۲۵۸) ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن ابی کثر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عردہ نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والدنے خبر دى اورانبيس حفرت عائشہ زلي فيا أن كر يحوصحاب كرام وَيُ النَّهُمْ ، ني كريم مَلَ النَّيْمُ کی ایک مرض کے دوران مزاج بری کرنے آئے۔ آنخضرت مَالْ اللّٰمِ نے انہیں بیٹے کرنماز پڑھائی کیکن صحابہ کھڑے ہوکر ہی نماز پڑھ رہے تھے۔اس ليے آنخضرت مَالَيْنِ نِفِي نِ أَنبين بيضے كا اشاره كيا- نمازے فارغ مونے ك بعد آتخضرت مَنْ لِينَامِ فرمايا: "امام، اس ليے ہے كماس كى اقتراكى جائے ،پس جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سرا تھائے تو تم (مقتدی) بھی سراٹھا وَاورا گروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔''ابو غبدالله امام بخاری مِینته نے کہا کہ مطابق قول حضرت حمیدی میر حدیث

# بَابٌ:إذَا عَادَ مَرِيُضًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

٥٦٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ نَاسٌ يَعُوْدُوْنَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ((إِنَّ الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)). قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوخٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: لِأَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمُّ آخِرَ مَا صَلِّي صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا

**3**€ 260/7 **3**€

وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ. [راجع: ٦٨٨]

منسوخ ہے کیونکہ نبی کریم مٹائٹیؤ نے آخر (مرض وفات) میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اورلوگ آپ کے بیچھے کھڑے ہوکرا قتد اکر رہے تھے۔

تشوجے: نبی کریم مَنْ ﷺ کی مزاج پری کے لئے بہت صحابہ ٹنوائنٹی حاضر ہو گئے اس دوران نماز کاوقت ہو گیا اس لئے آپ نے بحالت مرض ہی ان کو باجماعت نماز پڑھائی اورامام کی اقتد اکے تحت بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تھم فرمایا تگر بعد میں بیتھم منسوخ ہو گیا جیسا کہ خودامام بخاری بیشائیڈ نے وضاحت فرما دی ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

# بَابُ وَضِعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيْضِ بَابِ مريض كاور باته ركفنا

شندُك الي حكر عصه بريس اب تك يار ما مول -

تشوج: حضرت سعد بن ابی وقاص رفائین قریش عشره میں سے ہیں۔ سترہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ تمام غزوات میں شریک رہے ، بڑے استجاب الدعوات سے۔ نبی کریم مَثَلَیْتُ اِن ان کے لئے تبولیت دعا کی دعا کی تھی۔ اس کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یہی ہیں جن کے لئے نبی کریم مَثَلَیْتُ اِن فرمایا تھا: "ارم یاسعد فداك ابی و امی۔" سنه ۵۵ ھیں مقام تحقیق میں وفات پائی۔ سترسال کی عمرتھی مروان بن تھم نے نماز جنازہ پڑھائی نہیں ہوئے۔ (رضی الله عنه وارضاه۔ رئین)

٥٦٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ (٥٦٦٠) بم عقيب فيان كيا، كها بم عجريف بيان كيا، ان عادث بن الأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْحَارِثِ الْمُشْ في بيان كيا، ان عارت بن

٥٦٥٩ - حَدَّثَنَا الْمَكَيْ بْنُ إِبْرَاهِيْم، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ: أَنَّ أَبُاهَا قَالَ: تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكُوَى شَدِيْدَةً فَبَاءَنِي النَّبِيُ مَثَّكَةً شَكُوَى شَدِيْدَةً فَجَاءَنِي النَّبِيُ مَثَّكَةً شَكُوكَى شَدِيْدَةً فَجَاءَنِي النَّبِيُ مَثْنَا اللَّهِ إِنِي النَّبِي وَاتَّرُكُ النَّلُكَ وَالنَّلُكَ النَّلُكِ وَالْمَلُكَ النَّلُكِ وَالْمَلُكَ النَّلُكِ النَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالْمَلِكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّكُ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّكُ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالنَّلُكِ وَالْمَلِكُ وَالنَّلُكُ وَاللَّلُكُ وَاللَّكُومِ وَالْمَائِي وَمَا فَي مَالَى اللَّلَهُمُ اللَّهُ وَالْمَائِقُ اللَّلَامُ اللَّلَهُ وَالْمَائِقُ اللَّلَهُ وَالْمَائِقُ اللَّلَهُ وَالْمُوالِدُودُ وَالْمَلِكُ وَالْمَائِقُ اللَّلَهُ وَالْمَائِقُ اللَّلَهُ وَالْمَائِقُ اللَّلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ اللَّلَهُ وَالْمُولِي وَالْمَائِقُ وَالْمُوالِدُودُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكِلَ النَّلُكُ وَالْمُولَالُ وَلَيْلُولُ وَالْمُولِي وَالْمَائِلُ وَلَيْلُولُ وَالْمُولِي وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُلْمُ وَلَالَالَالَعُومُ وَالْمُولِي وَالْمُلِكُ وَلَالِمُ وَالْمُولَا وَالْمُلْمُ وَلَامُ وَلَالَالَمُ وَالْمُلْمُ وَلَامُ وَلَالَالَمُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُوالِمُوالِمُولِلَا وَالْمُلْمُولُولُومُ اللَّلُومُ وَالْمُلِلْمُ وَلَالِمُ وَلَالَالَالَمُ وَلَالَمُو

امراض اوران کے علاج کابیان <8€ 261/7 ≥ 5 كِتَابُ الْمَرْضَى ابْن سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

سوید نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضافتہ نے کہا: میں رسول الله مَنَا لَيْهِمْ كَي خدمت مين حاضر مواتو آپ مَنَا لَيْهُمْ كو بخار آيا مواقعا، مين

نے اپنے ہاتھ سے رسول الله مَثَاثِيْنِ كاجسم چھوا اور عرض كيا: يارسول الله!

آپ کوتو بڑا تیز بخارے \_آنخضرت مَلَّ تَیْزَام نے فرمایا ''ہاں، مجھے تہارے دوآ دمیوں کے برابر بخار چڑھتاہے۔"میں نے عرض کیا: بیاس لیے ہوا کہ آ تحضرت مَنَا يُنْزِلِم كود كنا اجرماتا ب\_رسول الله مَنَا يُنْزِلِم في مرمايا: "بإل!"

اس کے بعدرسول الله مَنْ يَنْظِم نے فرمايا: ' حسى بھى مسلمان كومرض كى تكليف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کواس طرح گرا تا ہے

جيے درخت اپنے پتوں كوگراديتا ہے۔'' مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذِّى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا)).

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ وَهُوَ يُوعَكُ

وَعْكُا شَدِيْدُا فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكَانًا: ((أَجَلُ إِنِّي أُوْعَكُ

كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَان مِنْكُمْ)). فَقُلْتُ؛ ذَلِكَ

أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْكِمًا:

((أَجَلُ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّكُمْ: ((مَا مِنْ

بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيْضِ وَمَا

٥٦٦١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ

الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ

ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مُعْلِكُمْ أَ

فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعُكَّا

شَدِيْدًا فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكَا شَدِيْدًا

وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ: ((أَجَلُ وَمَا مِنْ

مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَّى إِلَّا حَاتَّتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ

[راجع: ٥٦٤٧]

تشويج: معلوم ہوا كەمھىيت يہني سے بياريوں ميں بتلا ہونے سے اور آفتوں كرآنے سے انسان كر گناه دور ہوتے ہيں اگر انسان صروشكر كے ساتھ ساری تکالیف سہ لیتا ہے۔

باب: عیادت کے وقت مریض سے کیا کہا جائے

اورمریض کیا جواب دے (۵۱۲۱) ہم سے تبیصہ نے بیان کیا، کہاہم سے سفیان توری نے بیان کیا،

ان سے اعمش نے بیان کیا،ان سے ابراہیم تیمی نے ،ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والنفظ نے بیان کیا کہ میں رسول الله مَنَا فَيْنِم كَى خدمت ميس جبآب بارتض حاضر موا-ميس في آپ مَنَا فَيْمِ مُ كاجهم چهوا،آپ كوتيز بخارتها ـ ميں نے عرض كيا: آپ كوتو بردا تيز بخار ب

ياس ليے ہوگا كه آپ كودوگنا ثواب ملے گا۔ آنخضرت مَالَّيْظِم نے فرمايا: " ہاں! اور کسی مسلمان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تواس کے گناہ اس

طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے بیے جھڑ جاتے ہیں۔''

كَمَا تَحَاثُ وَرَقُ الشَّجَرِ)). [راجع: ٥٦٤٧] تشريع: باب اور حديث مين مطابقت ظاهر بم مريض كي همت افزائي كے لئے اسے صحت مند ہونے اور رحمت اور بخشش اور ثواب كي بشارت دينا

٥٦٦٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ (٥٢٧٢) مم سے اسحاق بن شامین واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد

امراض اوران کےعلاج کابیان

كِتَابُ الْمَرْضَى ابْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ

بن عبدالله نے بیان کیا ،ان سے خالد حذاء نے ،ان سے عکر مدنے اوران سے حضرت ابن عباس و لی الله علی الله مناتید مناتید مناتید میا دت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا: ''کوئی فکر نہیں اگر اللہ نے جایا (بیمرض) گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔'لیکن اس نے بیہ جواب دیا کہ ہر گزنہیں بیتو الیا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبرتک پہنچا کر ہی رہے گا ،اس پر نبی اکرم مَا اُلیِّمِ نے فرمایا: " پھرایہا

عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَشِّئًا ۚ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ يَعُوْدُهُ قَالَ: ((لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). فَقَالَ: كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ عَلَى شَيْخ كَبِيْرٍ كَيْمَا تُزِيْرَهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّبِيُّ مُلْكَامًا: ((فَنَعُمُ إِذَنُ)). [راجع: ٣٦١٦]

تشویج: بوڑھے کورسول کریم منافینیم کی بشارت پریقین کرنا ضروری تھا گراس کی زبان سے برعس لفظ لکلا نبی کریم منافینیم نے اس کی مایوی و کیھر کرفر ما دیا کہ پھر تیرے خیال کےمطابق ہی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کی موت آگئی ، نامیدی ہر حال میں کفر ہے۔اللہ تعالی ہرمسلمان کو نامیدی ہے بچائے۔ (مُبق

# بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ رَاكِبًا . وَمَاشِيًّا وَرِدُفًا عَلَى الْحِمَارِ

گدھے پرکسی کے بیچھے بیٹھ کر جانا ہر طرح جائز، درست ہے

باب: مریض کی عیادت کوسوار ہو کریا پیدل یا

(۵۲۲۳) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا، ، ان سے قیل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے عروہ نے ،انہیں اسامہ بن زید بنانیا نے خردی که نبی کریم مَناتیم الدھے کی پالان پر فدک کی جا در ڈال کراس پرسوار ہوئے اور اسامہ بن زید ڈاٹنٹنا کو اینے بیچھے سوار کیا۔ آنحضرت مَنَاتِينَمُ سعد بن عباده والنين كي عيادت كوتشريف لے جارے تھے، یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آنخضرت مُالْیَیْزِ روانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے مسلمان بھی ، مشر کین بھی لینی بت برست اور یبودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رداحہ طالفن مجی تھے۔سواری کی گرد جب مجلس تک پینی تو عبداللد بن ابی نے ا پنی چا دراینی ناک پررکھ لی اور کہا کہ ہم پر گردنداڑاؤ۔ پھرنبی اکرم مَثَاثِیْزًا نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں اتر گئے چرآ ب مَالَيْظِ نے البين آلله كى طرف بلايا اورقرآن مجيد يرده كرسايا -اس يرعبد الله بن الى في

٥٦٦٣ ﴿ حَلَّٰ ثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَا لِلنَّخَمَّ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِ أَمْ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةً قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِس فِيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِّي ابْنُ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللَّهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ أَبِيُّ أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّبِيُّ مُلْكُنِّمٌ ۖ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَلَـعَاهُمْ ﴿

کهامیان تمهاری با تین میری سمجھ مین نہیں آئیں اگرحق ہیں تو ہاری مجلس إِلَى اللَّهِ فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ میں انہیں بیان کرکے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اپنے گھر جاؤ وہاں جو تمہارے یاس آئے اس سے بیان کرو۔اس پرحضرت ابن رواحہ والفند مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي نے کہا: کیون نہیں! یارسول الله! آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ لائیں کیونکہ ہم ان باتو ) کو پیند کرتے ہیں۔اس پرمسلمانوں،مشرکوں اور فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى! يَا رَسُوْلَ یبود بوں میں جھڑے بازی ہوگی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پرحملہ کر اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ بیٹھے لیکن آپ مظافیظ انہیں خاموش کرتے رہے یہاں تک کرسب خاموش فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ ہو گئے ، چھر آ مخضرت مَاليَّتِهُم اپنی سواری پرسوار جو کرسعد بن عباد ہ والنفیا کے حَتَّى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ مُالْكُمْ ۗ يبال تشريف لے گئے اوران سے فرمايا: "سعد اتم نے سانہيں ابوحباب نے يُخَفِّضُهُمْ حَتِّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ كياكهاـ''آپكاشاره عبدالله بن الى كى طرف تھا۔اس پرحضرت سعد رفائنيْذ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بولے: یارسول اللہ! اسے معاف کرد یجیے اور اس سے درگز رفر مایئے۔اللہ لَهُ: ((أَي سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُورُ تعالی نے آپ مَنْ اللَّهِ مُمَا كُور و و نعمت عطا فر مادى جوعطا فر ما كى تقى (آپ ك حُبَابِ)) يُرِيْدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِّي قَالَ سَعْدٌ: يَا مدینة شریف لانے سے پہلے )اس بتی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ رَسُولَ اللَّهِ! اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ

رسول الله! اعف عنه واصفح فلفد اعطاك مديد تربيف الصفح على المن المحالي في المن المن المن المن المن المن المن الكثار ألله من أغطاك وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ السَحْرَةِ السَحْرَةُ الْحَدُ السَحْرَةُ الْمَاسِحُونُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ الْعَالِقُولُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ السَحْرَةُ الْعَالِقُولُ السَحْرَةُ السَحْ

فَعَلَّ بِهِ مَا رَأَيْتَ. [راجع: ۲۹۸۷]

تشوج: اس موقع پر نبی کریم مُنَاتِیْنِمُ گدھے پر سوار ہو کر ذکورہ صورت میں تشریف لے گئے تھے۔ باب اور صدیث میں بہی مطابقت ہے۔ اس میں عبداللہ بن ابی منافق کا ذکر صفی طور پر آیا ہے۔ بیمنافق آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اپنی باوشاہی کا خواب و کھر ہاتھا جو آپ کی تشریف آوری سے فلط ہو گیا، اس کئے یہ بطا ہر مسلمان ہو کر بھی آخروقت تک اسلام کی نیخ کنی کے دریے رہا۔

٥٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: (۵۲۲۳) ہم ہے عروبن عباس نے بیان کیا، کہا ہم ہے عبدالرحل نے حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ خَمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بیان کیا، کہا ہم ہے سفیان نے بیان کیا، ان ہے محمد نے جومنکدر کے بیٹے عَنْ مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ المُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بیں اوران ہے حضرت جابربن عبدالله وَاللَّهُ اللهُ الله

ترمذي: ٣٨٥١]

امراض اوران کےعلاج کابیان

264/7

كِتَابُ الْمَرْضَى

باب مریض کا یوں کہنا کہ مجھے تکلیف ہے یا یوں کہنا: ہائے میرا سر د کھ رہاہے یا میری تکلیف بہت بڑھ گئ

اور ایوب علیم کا یہ کہنا بھی ای قبیل سے ہے: ''اے میرے رب! مجھے سراسر تکالیف نے گھیرلیا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔''
(۵۲۲۵) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن الی تحج اور ایوب نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیا نے اور ان سے کعب بن عجرہ وڈاٹھ نے نے کہ نی کریم مُنا ہے ہے میں میں میں نے لیا نے اور ان سے کعب بن عجرہ وڈاٹھ نے کہ نی کریم مُنا ہے ہے میں سے گزرے اور میں ہانڈی کے نیچ آگ سلگا رہا تھا۔ آئخضرت مُنا ہیں ہے نے قرمایا: 'کیا تمہارے سرکی جوویں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟''میل نے عرض کیا: جی ہاں، پھر آپ نے جام کو بلوایا اور اس نے میرا سرمونڈ ویا اس عرض کیا: جی ہاں، پھر آپ نے جام کو بلوایا اور اس نے میرا سرمونڈ ویا اس

کے بعد آنخضرت مُنَّاثِیْنِم نے مجھے فدیدادا کردیے کا حکم فر مایا۔ (۵۲۲۷)ہم سے بچیٰ بن بچیٰ ابوز کریانے بیان کیا،کہاہم کوسلیمان بن بلال نے خبردی،ان سے بچیٰ بن سعید نے، کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا،انہوں

نے بیان کیا کہ (سر کے شدید دردکی دجہ سے) عائشہ ڈھائٹیٹا نے کہا: ہائے رےسر!اس پررسول الله مَثَائِیْلِمْ نے فرمایا: ''اگراییا میری زندگی میں ہوگیا (یعنی تمہارا انقال ہوگیا) میں تمہارے لیے استغفار اور دعا کروں گا۔''

(میخی تبہارا انقال ہوگیا) میں تبہارے لیے استغفار اور دعا کروں گا۔"
عائشہ وُلِی بنا نے کہا: افسوس اللہ کی تم امیرا خیال ہے کہ آپ مُلِی بنا میرامر
جانا ہی پندکرتے ہیں اورا گرایا ہوگیا تو آپ تو اسی دن رات اپنی کسی بیوی
کے یہاں گزاریں گے۔ نبی اکرم مَلَّ بنی بنا نے فرمایا: "بلکہ میں خود در دسر میں
بتلا ہوں ۔ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ ابو بکر وُلِی فیڈ اوران کے میٹے کو بلا جیجوں اور

لَقَدُ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُو الْبِين (خلافت كَى) وصيت كردول كبين ايبانه وكدمير بعد كهنوال له وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولُ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى مَهِي كُمُوا وركبين (كه ظافت جارا حق بها آرزوكر نے والے كى اور بات كى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدُفَعُ آرزوكرين (كه بم ظيفه وجائين) پُعريس نے اپے جی مين كها (اس كى

ضرورت ہی کیاہے)خود اللہ تعالی ابو بمر وہافنہ کے سوااور کسی کوخلیفہ نہ ہونے

بَابُ مَا رُخِّصَ لِلْمَرِيْضِ أَنُ يَقُولُ لَ: إِنِّيُ وَجِعٌ أَوُ وَارَأْسَاهُ أَوِ اشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُوْبَ: ((أَيْيُ مَسَّنِيَ الطَّرُّ وَأَنْتَ

أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ)). [الانبياء: ٨٣] ٥٦٦٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحِ وَأَيُّوْبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً مَرَّ النَّبِيُّ مُلْكِئَمٌ وَأَنَّا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: ((أَيُّوْفِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَا الْحَلَّقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمْرَنِيْ بالْفِدَاءِ.

الْمُوْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُوْمِنُونَ)).

وطرفه ني: ٧٢١٧] ويے گانه مسلمان اور کسي کی خلافت ہی قبول کریں گے۔''

تشوجے: جیسا نی کریم مَنَائِیْتِمُ نے فرمایا تھا ویہا ہی ہواانہوں نے حضرت ابو بمرصدیق وٹائٹیُّ ہی کوخلیف کیا تو نبی کریم مَنَائِیْتُمُ نے صاف وصریح سب لوگوں کے سامنے ان کواپنا جانشین نہیں کیا تھا مگر منشائے خداوندی بھی بہی تھا کہ ابو بمر وٹائٹیُّ خلیفہ ہوں ان کے بعد عمر رٹھائٹیُّ ان کے بعد عثان وٹائٹیُّ ان کے بعد علی وٹھائٹیُ منشائے ایز دی یورا ہوا۔

( ٢٩١٧ ) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم ہے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم مسلم نے بیان کیا، ان سے حارث بن سوید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹیڈ نے بیان کیا کہ میں ہی کریم مائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ مائٹیڈ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے آپ کا جسم چھوکرعرض کیا: آپ کوتو بوا تیز بخار ہے ۔حضوراکرم مُٹائٹیڈ نے فرمایا: ''ہاں تہمارے دوآ دمیوں کے برابر ہے۔' حضرت ابن مسعود رٹائٹیڈ نے عرض کیا: آ تخضرت مثائٹیڈ کم کا اجر بھی د برابر ہے۔' حضرت ابن مسعود رٹائٹیڈ نے غرض کیا: آ تخضرت مثائٹیڈ کم کا اجر بھی د کتا ہے۔ کہا: ''ہاں' پھر آپ مثالیٰ نے فرمایا: ''کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف کینچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کواس کے طرح جماڑ دیتا ہے۔'

سری بھاردیاہے، سری کا بناساعیل نے بیان کیا، کہا، ہم سے عبدالعزیزبن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا، ہم سے عبدالعزیزبن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا، ہم کوز ہری نے خبر دی، آئیس عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ منا ہوئی ہے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ منا ہوئی ہے اس کے لیے تشریف لائے، میں جہ الوداع کے زمانہ میں ایک شخت بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا: کہ میری بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا: کہ میری بیاری اور مہول جس صدکو بی بی ہے اسے آپ و گیھر ہے ہیں، میں صاحب دولت ہول اور میری وارث صرف ایک لڑی کے سوا اور کوئی نہیں تو کیا میں ابنا دو تہا کی اس صدقہ کردوں۔ آئے خضرت منا ہے ہو اور کہ فرمایا: 'دنہیں۔' میں نے عرض کیا کیا: پھر آ دھا کردوں ؟ آپ منا ہے ہو نے فرمایا: 'دنہیں۔' میں نے عرض کیا ایک تہائی کردوں۔ آئے خضرت منا ہے ہوئی نے فرمایا: 'دنہیں۔' میں نے عرض کیا ایک ہو وار اور وار کوئی جھوڑ کر جاؤ تو بیاس سے بہتر ہے کہ آئیں جا گرہ ہو گوں کے اور االا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلاتے پھریں اور تم جو بھی خرج کرو گے اور الا وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوگا اس پر بھی تہمیں تو اب طع گا

٥٦٦٧ حَدَّنَا مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ ابْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنِ ابْن مَسْعُوْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُو يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِيْ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكُمَا شَدِيْدًا قَالَ: ((أَجَلُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمُ) قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ قَالَ: ((نَعَمُ مَا مِنْ مُسُلِم يُصِيْبُهُ أَدُّى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)). [راجع: ٥٦٤٧]

٦٦٨ ٥ ـ حَدَّنَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:
حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَا أَمْ وَلَا مِنْ وَجَع اشْتَدَّ بِيْ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَنْ وَجَع اشْتَدَّ بِيْ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ: بَلَغَ بِيْ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةً لِيْ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتِي مَالِيْ؟ يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةً لِيْ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتِي مَالِيْ؟ وَلَا تَرْبُنِي إِلَّا ابْنَةً لِي أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتِي مَالِيْ؟ وَلَا النَّلُوبُ وَلَا اللَّهُ لِلْ ابْنَةً لِي أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتُيْ مَالِي وَلا يَرْبُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبَيْعِيْ إِلَا أَبْوِرُتَ عَلَيْها حَتَى مَا تَجْعَلُ فِي الْمَالِي اللَّهِ إِلَّا أَجِرُتُ عَلَيْها حَتَى مَا تَجْعَلُ فِي الْمَالِي وَلَا اللّهِ إِلّا أَجِرُتَ عَلَيْها حَتَى مَا تَجْعَلُ فِي الْمَالِي فِي الْمُواتِكَ). [راجع: ٥٦]

امراض اوران کےعلاج کابیان

یہاں تک کدان لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔''

تشوجے: مسلمان کا ہر کام جونیک ہو تو اب ہی تو اب ہے اس کا کاروبار کرنا بھی تو اب ہے اور بیوی و بچوں کو کھلانا پلانا بھی تو اب ہے ﴿ إِنَّ صَلَامِيْ مُ

# بَابُ قُولِ الْمَرِيْضِ قُورُمُوا عَنِي

## **باب**: مریض لوگوں سے کہے کہ میرے پاس سے اٹھ کرچلے جاؤ

(۵۲۲۹) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشام بن عروہ نے بیان کیا،ان معمر فے (دوسری سند)اور مجھ سے عبدالله بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خبر دی، انہیں زبری نے ، انبیس عبید الله بن عبد الله نے اور ان سے حضرت ابن عباس والفینا نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَثَاثِیْنِ کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابی موجود تھے۔حضرت عمر بن خطاب رٹائٹنڈ بھی وہیں موجود تھے۔ نی اکرم مُنَافِیَّا نِے فرمایا: 'لاؤمیں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تا کہاس کے بعدتم غلط راہ پر نہ چلو۔'' حضرت عمر ر ٹائٹنڈ نے اس پر کہا کہ آپ اس وقت یخت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس قرآن مجیدتو موجود ہی ہے ہمارے لیاللّه کی کتاب کافی ہے۔اس مسلد پر گھر میں موجود صحابہ جی اُنتیا کا اختلاف مو گیا اور بحث کرنے گے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ آنخضرت مَالَّيْ کُمُ ( لکھنے کی چیزیں ) دے دوتا کہ آپ ایس تحریر لکھ دیں جس کے بعدتم گمراد نه ہوسکواور بعض صحابہ وہ کہتے تھے جوحضرت عمر رضائفنڈ نے کہا تھا۔ جب نبی اكرم مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال فرمایا: ' یہال سے چلے جاؤ۔'' حضرت عبیداللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس ڈانٹھنا کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افسوس یہی ہے کہ ان کے

اختلاف اور بحث کی وجہ سے رسول اللہ مُؤاثِیم نے وہ تحریز نہیں لکھی جوآپ

٥٦٦٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْخِئًا وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ مُكْتَكُمَّا: ((هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ)). قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبَىَّ مُلْتُكُمُّ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكُتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْإِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لِنَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ: ((قُومُوا)) قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيْثَةَ كُلَّ الرَّزِيْنَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ ۖ وَبَيْنَ أَنْ يَكُتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ احْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

[راجع: ۱۱٤]

تشريج: المخير فيما وقع مرض الي يمي هي ال واقعه كتين روز بعد تك آب باحيات رب اكرآب كويمي منظور موتا كدوميت نامه لكمنا جابي تو

مسلمانوں کے لیےلکھنا جا ہتے تھے۔

اس کے بعد کسی وقت تکھوادیے مگر بعد میں آپ نے اشارہ تک نہیں فر مایا معلوم ہوا کہ وہ ایک وقت بات تھی اس لئے بعد میں آپ نے بالکل غاموثی اختیار فر مائی ۔ حافظ صاحب نے آواں عمادیۃ تجر مرفر مائے عوان ہے کہ وہ ان مالال والد یہ استختار مرفر مائی ۔ حافظ صاحب نے آواں عمادیۃ تجر مرفر مائے عوان ہے کہ وہ ان مالال والد یہ استختار م

اختیار فرمانی حافظ صاحب نے آ داب عیادت تحریفرمائے میں کہ عیادت کو جانے والا اجازت مانکتے وقت دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہواور نری کے ساتھ کنڈی کو کھنکھنائے اور صاف افظ میں بنام کے کرا پنا تعارف کرائے اورا لیے وقت میں عیادت نہ کرے جب مریض دوائی رہا ہواور یہ کہ عیادت ساتھ کنڈی کو کھنکھنائے اور صاف افظوں میں نام کے کرا پنا تعارف کرائے اورالیے وقت میں عیادت نہ کرے جب مریض دوائی رہا ہواور یہ کہ عیادت میں کم وقت صرف کرے اور نگاہ نبی رکھے اور سوالات کم کرے اور دقت ورافت فاہر کرتا ہوامریض کے لئے ہفلوص دعا کرے اور مریض کو صحت کی میں کم وقت صرف کرے فضائل اے سنائے اور جزع وفزع سے اسے روکنے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ و خیرہ (فتح الباری)

بابٌ مَنْ ذُهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيْضِ باب: مریض نچکوکسی بزرگ کے باس لے جانا لیُدُعَی لَهُ کَا لَیْ الْمَرِیْضِ کے لیے دعاکریں

(۵۷۷۰) ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اساعیل • ٥٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے بیان کیا ،ان سے جعید بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: سائب بن يزيد ر الفيد سے سنا ، انہوں نے بيان كيا كم مجھے ميرى خالدرسول سَمِعْتُ السَّائِبَ يَقُوْلُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِيْ الله مَنْ عَيْنِم كي خدمت ميس بجين ميس كي كسيس اورعرض كيا: يارسول الله! إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا میرے بھانج کو در دہے۔حضورا کرم مَلَّاتِیْزُم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِعْ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي میرے لیے برکت کی دعا کی پھرآ پ نے وضوکیا اور میں نے آ پ کے وضو بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأُ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْثِهِ وَقُمْتُ کا پانی بیااور میں نے آپ مُلائینم کی پیٹھ کے چیجے کھڑے ہو کر نبوت کی مہر خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھی۔ بیم ہر نبوت تجلہ عروس کی گھنڈی كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. [راجع: ١٩٠]

جیسی تھی۔ تشوجے: یا جیسے تجلدا کی پرندہ ہوتا ہے اس کا انڈ اہوتا ہے میں بنوت آپ کی خاص علامت بنوت تھی۔ (مُثَاثِّنَةٍ مَا

# بَابٌ تَمَنِّي الْمَرِيْضِ الْمَوْتَ بِابِ: مريض كاموت كى تمنا كرنامنع ہے ماب: مریض كاموت كى تمنا كرنامنع ہے ٥٦٧١ حدَّنَنَا آدمُ، قَالَ: حَدَّنَنَا آدمُ، قَالَ: حَدَّنَنَا آدمُ، قَالَ: حَدَّنَنَا آدمُ، قَالَ: حَدَّنَنَا آدمُ، قَالَ: حَدَّنَا آدمُ، قَالَ: حَدْثَا آدمُ، قَالَ: حَدَّنَا آدمُ، قَالَ: حَدْثَا آدمُ، قَالَ: حَدْثُنَا آدمُ، قَالَ: حَدْثَا آدمُ، قَالَ: حَدْثُنَا آدمُ، قَالَ: حَدْدُ آدُنُا شُعْدَادُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدُانُانُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدْدُانُا سُعْدَادُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُ أَدْدُانُانُ أَدْدُانُ أَدُانُ أَدْدُانُ أَ

٥٦٧١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، قَالَ: (١٦٥) بم سے آدم بن الجا ایاس نے بیان کیا اور آن سے حضرت انس بن حَدُّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ کیا، کہا ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا اور آن سے حضرت انس بن النَّبِيُّ مُلْكُمُّ الْمُوْتَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَانَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُلُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُولُ مَا كُلُولُ مَا كُلُولُ مَا كُلُولُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا كُلُولُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

۲۲۲۳] [مسلم: ۲۱۸۲]

تشويج: معلوم ہوا كہ جب تك دنيا ميں رہا في بہترى اور بھلائى كى دعاكر تار ہے اور بہترين وفات كى دعاما تھے۔ ١٧٧٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ (٧٤٢) بهم سے آوم بن الى اياب نے بيان كيا، كہا بم سے شعبہ نے وان

امراض اوران کےعلاج کابیان كِتَابُ الْمَرْضَى <8€ 268/7 ≥ 5

ے اساعیل بن ابی خالدنے اوران ہے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ہم خباب بن ارت واللفظ کے بہاں ان کی عیادت کو گئے انہوں نے اپنے قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى پیٹ میں سات داغ لگوائے تھے، پھرانہوں نے کہا: ہمارے ساتھی جو سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوا رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى الله على وفات يا يكا وه يبال ساس حال ميس مَضَوا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا رخصت ہوئے کہ دنیاان کا اجروثواب کچھ ندھٹا سکی اوران کے ممل میں کوئی نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلْتُكَاكُمُ كى نبيں ہوئى اور ہم نے (مال ودولت ) اتنى پائى كەجس كے خرچ كے ليے نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ ہم نے مٹی کے سوااور کوئی محل نہیں یایا ( لگے عمارتیں بنوانے )اورا گرنبی مثل فیڈم مَرَّةُ أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِيْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ نے ہمیں موت کی دعا کرنے ہے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا، پھر ہم الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِيْ ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنارہے تھے انہوں شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التَّرَابِ. [اطرافه في: نے کہا: مسلمان کو ہراس چیز بر ثواب ملتا ہے جھے وہ خرچ کرتا ہے گر ( کم P375, .075, .735, 1735, 377V] [مسلم: ۲۸۱۰، ۲۸۱۷؛ نسائي: ۲۸۲۲]

بخت) عمارت میں خرچ کرنے کا نواب نہیں ملتا۔

تشویج: به فائده عمارت بنوانا اوران پر بیدخرج کرنابدترین فضول خرجی بیگر آج اکثر ای میں مبتلا ہیں۔اس سے جہال تک ہو سیکم محفوظ رہنے کی کوشش کرے یہی بہتر ہے۔

(۵۶۷۳) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی، ان ے زہری نے بیان کیا، کہا ہمیں عبدالرحمٰن بن عوف دِالنَّیٰ کے غلام ابوعبید فے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہر برہ والنفظ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَاليَّيْمُ سے سناء آپ مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "كى شخص كاعمل اسے جنت ميں واظل نبيس كرسك كا-" صحاب كرام وفي أنتي في عرض كيا: يارسول الله! آب كالبحى نہیں؟ آپ مَالِیْمُ نے فرمایا: ' نہیں، میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہاللہ این فضل درجت سے مجھے نوازے اس لیے (عمل میں) میانہ روی اختیار كرواور قريب قريب چلواورتم ميس كوئى شخص موت كى تمنانه كرے كيونكه ياوه نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اضافہ ہوجائے اورا گروہ براہے۔ توممکن ہے دہ تو یہ ہی کرلے۔''

(٥١٢٣) م عدالله بن الى شيب نيان كيا، كهام سابواسام ف بیان کیا،ان سے مشام نے،ان سےعباد بن عبدالله بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ وہانٹی سے سنا ،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِثَكُمُ يَقُولُ: ((لَنْ يُدُحِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ)). قَالُوا: وَلا أَنْتَ؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَصُّلِ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ)). [راجع: ٣٩][١٨١٨]

٥٦٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قِالَ: أُخْبَرَنَا

٥٦٧٤ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً قَالَتْ: الله مَا الله عَلَيْظِ سے سنا، آنخضرت مَا الله عَمرا سبارا ليے ہوئے تھے (مرض سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَالِثَكُمُ ۗ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىَّ يَقُولُ: محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْجِقُنِي بالرَّفِيْقِ الموت ميس) اورفر مارے تے:"اے الله! ميري مغفرت فرما، مجھ بررم كر اور مجھ کواچھے رفیقوں (فرشتوں اور پیغیبروں ) کے ساتھ ملا دے۔''

الْأَعْلَى)). [راجع: ٤٤٤٠]

تشویج: امام بخاری مُونید اس مدیث کوباب کے آخر میں اس لئے لائے کہموت کی آرز وکرنا اس وقت تک نہیں ہے جب تک موت کی نشانیاں نہ بیدا ہوئی ہول کین جب موت بالکل سر پرآن کھڑی ہواس وقت دعا کر نامنع نہیں ہے۔

# بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيْضِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهَا: قَالَ النَّبِي مَا لَكُمُّ إِن ((اللَّهُمَّ اشْفِ سَعُدًا)).

٥٦٧٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَطْعًاكُمْ

كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا أَوْ أَتِيَ بِهِ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبِي الضَّحَى: إِذَا

أَتِيَ بِالْمَرِيْضِ. [أطرافه في:٥٧٤٣، ٥٧٤٤، ۰۵۷۰] [مسلم: ۷۰۷۰، ۸۰۷۰، ۹۰۷۰،

وَقَالَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَحْدَهُ وَقَالَ: إِذَا أَتَى مَرِيْضًا.

# بَابُ وُضُونِ الْعَائِدِ لِلْمَريْض

٥٦٧٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: دَخُلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مُلْكُكُمُ ۗ وَأَنَا مَرِيْضٌ

فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ: ((صُبُّوا عَلَيْهِ))

#### **باب**:جو تحض بیار کی عیادت کوجائے وہ کیادعا کرے

اورعا كشه بنت معدنے اپنے والدے روايت كى كه نبى اكرم مَاليَّيْزَم ف ال کے لیے یوں دعاکی: ''یااللہ!سعد کوتندرست کروے۔''

(۵۲۷۵) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، باہم سے ابوعواندنے بیان کیا،ان سے منصور نے ،ان سے ابراہیم نے ،ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ والن الله علی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی مریض کے یاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ مائی تیام یدعافرات: ''اے پروردگارلوگوں کے! پیاری دورکردے،اےانسانوں کے یالنے والے! شفاعطا فرما، توہی شفادینے والاہے۔ تیری شفا کے سوا اوركوكي شفانيين ،اليي شفاد يجس ميس مرض بالكل باتى ندر ب- 'اورعمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن طہمان نے منصور سے بیان کیا، انہول نے ابراتیم اور ابوالفحی ہے کہ جب کوئی مریض آنخضرت مظافیظم کے پاس لایا

ادر جریر بن عبدالحمید نے منصور سے ، انہوں نے ابواضحی اسکیے سے یول روایت کیا کہ آپ مُل الله الم جب سی بارے پاس تشریف لے جاتے۔ باب: عيادت كرنے والے كا بيار كے ليے وضوكرنا (۵۱۷۱) م سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر محد بن جعفر نے

بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے محد بن متلدر نے ، کہا میں نے جابر بن عبداللد والنه والنها سے سنا، انہول نے بیان کیا کہ نی کریم من النوع میرے يهال تشريف لا ع ، يس يمار تفا-آب مَا التي الله عنه وضوكيا اور وضوكا يانى مجمه بروالايافرمايا:"اس ربيه بانى والدو"اس عجص اور آسيدس

فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ عِرْضَ كيا كه مين تو كلاله وول (جس كاوالداوراولا دنه بو) ميرية كه مين الْمِيْرَاتُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [داجع: ١٩٤] تقسيم كييه وكاس يرميراث كي يت نازل مولى \_

تشويج: ﴿ يَسْتَفُنُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ ﴾ (٣/الناء:٢١)ات يَغْبرالوَّك آپ كلاله كه بارْے ميں يوچيت بين كهو كه الله كا اس کے متعلق میفتوی ہے۔ بی کریم مُنالِیظِم کوحفرت جابر رہائی ہے بہت محبت تھی سخت بیاری کی حالت میں حضرت جابر رہائی کو بی کریم مَنالِیظِم د کیستے ہی بیتاب ہو گئے ،علاج کے طریقہ پر نبی کریم مُلاثیم کے وضو کے بقیہ پانی کوحضرت جابر ڈلائٹیڈ پرڈالتے ہی شفایا بی ہوگئی معلوم ہوا کہ وضو کا بیما ہوا پانی موجب شفاہے۔ایک روز حضرت جابر رہائٹیا اپنے گھر کی دیوار کے سامیر میں بیٹھے تھے رسول اللہ مُنَافِیْتِم سامنے ہے گزرے بیدوڑ کرساتھ ہولیے ادب کے خیال سے پیچھے چل رہے تھے فرمایا پاس آ جاؤ۔ان کا ہاتھ پکڑ کر کا شانداقدس کی طرف لائے اور پردہ گرا کر اندر بلایا، اندر سے تین تکیا اور سرکہ ایک صاف کیڑے پرد کھ کرلے آئے آپ مکافیز کے ڈیڑھ ڈیڑھ دوٹی تقسیم کی اور فرمایا کہ سرکہ بہت عمدہ سالن ہے حضرت جابر ڈاکٹنو کہتے ہیں کہ اس دن سے سرکہ کومیں بہت محبوب رکھتا ہوں حضرت جابر رہائٹنٹے زندگی کے آخری سال بہت ہی ضعیف و نا تو اں اور آئکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ بعمر ۹۳ سال سنه ٧ ه ميں مدينه ميں وفات يا كي۔ ( ﴿ اللَّهُ مُنَّا ﴾

#### بَابُ مَنُ دَعَا بِرَفُعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

٥٦٧٧ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَّكُمْ وُعِكَ أَبُوْ بَكُرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُوْ بَكُر إِذَا أَخَذَتُهُ

كُلُّ امْرِىءِ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ

الْحُمَّى يَقُولُ:

فَيَقُولُ: أَلَا لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْجِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَردَنُ يَوْمًا سِيَاهَ مَجنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ

## باب: جوشخص وبااور بخار کے دور کرنے کے لیے دعا کر ہے

(۵۲۷۷) مم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے ، ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ولا تھا نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَالَیْظِم جرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بمراور بلال ڈاٹٹھنا کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس ( بار بری کے لیے ) گی اور پوچھا کہ محرم والدصاحب! آپ كاكيا حال إوراك بلال! آپ كاكيا حال عيان كياكه جب حضرت ابوبكر والنينة كوبخار مواتوه بيشعر بيرها كرتے تھے:

ہر خض ایے گھر والوں میں صح کرتا ہے اور موت اس کے تتمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔

اورحفرت بلال والفيز كاجب بخاراتر تا توبلندآ واز عده بياشعار يرصة: كاش! مجھےمعلوم ہوتا كرايك رات وادى ( مكه ) ميں اس طرح گز ارسكوں گا كەمىر سے جاروں طرف اذخراور جليل (نامي گھاس كے جنگل) ہوں گے اورکیا پھر میں جمنہ کے گھاٹ پراتر سکوں گا اور کیا بھی شامہ اور طفیل میں اینے سامنے دیکھ سکوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ خالیجہائے کہا: پھر میں نبی كريم مَنَّ النَّيْمِ كَي خدمت ميں حاضر ہوئي اور آپ ہے اس كے متعلق كها تو

**₹**271/7**₽** 

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْتُكُمُّ آپ مَنْ الْقَالِمُ فَي يدعا فرمانی: "اے الله! ہمارے ولوں میں مدیدی محت فَا خَبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ پيدا كرجيها كه بميں (اپ وطن) مكه كى محت تحى بلكه إس سے بحى زياده كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَادِكُ لَنَا فِي مدیدی محبت عطا كراوراس كى آب وہواكومحت بخش بنادے اور ہمارے صاعبة ومُدُها وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا لِياس كے صاعبا ورمديس بركت عطافر ما اوراس كے بخاركوكميں اورجگه بالنج حُفَةً فَقِ). [داجع: ١٨٨٩]

تشوی : بیدها آپ کی قبول ہوئی دیدی ہوانہایت عمدہ ہوگی اور مقام جھدائی آب وہوا کی خرابی میں اب تک مشہور ہے۔وطن کی محبت انسان کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ حضرت بلال دفائق کے اشعار سے اسے سمجھا جاسکتا ہے آپ نے دید سے بخار کے دفع ہونے کی دعا فرمائی یہی باب سے مطابقت ہے۔شامہ اور طفیل مکہ کی دو پہاڑیاں ہیں۔اذخر وجلیل مکہ کے جنگلوں میں پیدا ہونے والی دو پوٹیاں ہیں اور جھد ایک پائی کے گھاٹ کا نام تھا۔ جہاں عرب اپنے اور وہاں تفریحات کرتے تھے۔وطن کی محبت انسان کا فطری جذبہ ہے جضرت یوسف علیتا اگر کی بابت مشہور ہے کہ اکثر اپنے وطن کنعان کو یا فرمایا کرتے تھے۔وعل کہ ہمارے وطن کو بھی امن دعا فیت کا گہوارہ بنادے۔ رئین



# بَابُ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٥٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا

باب: الله تعالیٰ نے کوئی بیاری الیی نہیں اتاری جس کی دوابھی نازل نہ کی ہو

(۵۲۷۸) ہم سے محد بن شی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواحد زبیری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواحد زبیری نے بیان کیا، ان سے عمر بن سعید بن البی حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم منا اللہ تاری جس کی کریم منا اللہ تاری جس کی دوابھی نازل نہ کی ہو۔''

أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً))

#### [ابن ماجه: ٣٤٣٩]

تشوج: ہاں بڑھاپا اور موت دوالی بیاریاں ہیں جن کی کوئی دوانہیں اتاری گئی۔لفظ ((انزل)) میں باریک اشارہ اس طرف ہے کہ بارش جوآسان سے نازل ہوتی ہے اس سے بھی بہت بیاریوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دفعیہ کے اثر ات بھی نازل ہوتے رہتے ہیں بچ فرمایا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَى﴾ (۲۱/الانبیاء، ۳۰)

## بَابٌ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟

٥ ٦٧٩ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ رُبَيِّعِ الْمُفَضَّلِ عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ لِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ مُطْلِحًا نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْفَيْقِي وَلْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْفَيْنَةِ [راجع: ٢٨٨٧]

باب: کیا مرد بھی عورت کا یا بھی عورت مرد کا علاج کرسکتی ہے؟

(۵۲۷۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے خالد بن ذکوان نے اور ان سے رہی بنت معوذ بن عفراء خلی کہا نے بیان کیا، کہا ہم رسول الله منا کی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور سلمان مجاہدوں کو یائی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقولین اور مجر وعین کوندینہ منورہ لا باکرتی تھیں۔

تشوي: باب كامطلب اس سے نكار كەستورات جنگ وجہاديل شرك بهوكر مجروحين كى تياردارى اور مربم بى وغيره كى خدمات انجام ديت تقيل بس

دوااورعلاج كابيان 

باب کامدعا ثابت ہو گیا مگر دریں حالات بھی اعضائے پر دہ کاستر ضروری ہے۔

مولا ناوحیدالز مان فرماتے میں مسلمانو! دیکھوتم و وقوم ہوکہ تمباری عورتیں بھی جہادمیں جایا کرتی تھیں یجابدین کے کام کاج خدمت وغیرہ علاج ومعالجہ میں نرس کا کام کیا کرتی تھیں ۔ضرورت ہوتی تو ہتھیار لے کر کافروں ہے مقابلہ بھی کرتی تھیں حضرت خولہ بنت از ور بڑائٹڑا کی بہادری مشہور ہے کہ کس قد رنصاریٰ کوانہوں نے تیراورتلوارسے مارا، شیر نیستان کی طرح حملہ کرتیں حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب فی فیزا گرز لے کربی قریظہ کے یہودکو ، مارنے کے لیےمستعد ہوگئیں یااہتمہارے مردوں کا بیرحال ہے کہ تو پ بندوق کی آ واز سنتے ہی یا تلوار کی چیک دیکھتے ہی ان کےاوسان خطا ہوجاتے ہیں۔اس صدیث سے میبھی نکلا کہ شرعی پر دہ صرف اس قدر ہے کہ عورت اپنا اعضاجن کا چھپانا غیرمحرم سے فرض ہے وہ چھپائے رکھے نہ ہیا کہ گھر سے باہر نہ نکلے ۔ترجمہ باب کاایک جزویعنی مردورت کی تیار داری کرے گوحدیث میں بصراحت ندکورنہیں ہےلیکن دوسرے جزویر قیاس کیا گیا ہے قسطلانی نے کہاعورت جب مرد کاعلاج کرے گی تو اگر مردمحرم ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اگر غیرمحرم ہے تو تب بھی اسے ضرورت کے دقت بفتر را حتیاج جھونا یا

#### بَابٌ:أَلشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ

٥٦٨٠ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مَنيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةٍ عَسَل وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأُنْهَى

أُمَّتِي عَنِ الْكِيِّ. رَفَعَ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجِمِ. [طرفه في:٥٦٨١][ابن ماجه: ٣٤٩١]

٥٦٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْم، أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَ مُلْتُعَجُّمُ

قَالَ: ((الشَّفَاءُ فِيُ ثَلَاثَةٍ فِيُ شُرُطَةٍ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِيُّ

عَنِ الكُّيِّ)). [راجع: ٥٦٨٠]

### باب: (الله نے) شفاتین چیزوں میں (رکھی) ہے

(۵۲۸۰) مجھ سے حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے احمد بن منیع نے بیان کیا، كما بم عدروان بن شجاع نے بيان كيا، ان عدمالم افطس نے بيان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس والحظمان نے بیان کیا کہ شفا تین چیزوں میں ہے۔شہد کے شربت میں، پچھنا لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔حضرت ابن عباس ڈٹائٹٹنا نے اس حدیث کومرفو عا تقل کیا ہےاور قمی نے روایت کیا،ان ہےلیٹ نے ،ان سے مجاہدنے ،ان سے حضرت ابن عباس ولی نیٹنا نے اور ان سے نبی کریم مَثَاثَیْتِم نے شہد اور

مجھنالگوانے کے بارے میں بیان کیا۔ (۵۲۸۱) ہم ہے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كہا ہم كوسرى بن يوس ابوحارث نے خروی، انہوں نے کہا ہم سے مروان بن شجاع نے بیان کیا، ان سے سالم افطس نے بیان کیا،ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اوران ع حضرت عبدالله بن عباس والفيناف بيان كياكه ني كريم مَثَالَيْنَا في فرمايا: ''شفا مین چیزوں میں ہے پچھنالگوانے میں، شہدیینے میں اور آگ ہے داغنے میں گرمیں اپن امت کوآگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔'

تشوج: یمانعت تنزیم بین بین بضرورت شدیدداغ ندوینا جا ہے کوئکداس میں مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔دوسرے آگ کا استعال ہے اور آگ سے عذاب وینامنع آیا ہے۔حقیقت میں داغ دینا آخری علاج ہے جب کسی دعاسے فائدہ نہ ہواس وقت داغ دیں جیسے دوسری حدیث

دوااورعلاج كابيان كِتَابُ الطُّبُّ

میں ہے کہ آخری دواداغ دینا ہے کہتے ہیں کہ طاعون کی بیاری میں بھی داغ دینا بے صدمفید ہے جہاں دانیڈمودار ہواس کوٹورا آگ ہے جلادینا جا ہے۔ عرب میں اکثر بیعلاج مروج رہا ہے۔ شہددوااورغذادونوں کے لیے کام دیتا ہے۔ بلغم کو تگالیا ہے اوراس کا استعال امراض باردہ میں بہت مفید ہے۔ خالعی شہدآ تکھول میں لگانا بھی بہت نفع بخش ہے۔خصوصاً سوتے وقت ای طرح اس میں سینکووں فائدہ ہیں۔

#### بَابُ الدُّوَاءِ بِالْعَسَل باب:شهد کے ذریعہ علاج کرنا

اورفضائل شہدیل اللہ تعالی کا فرمان: ''اس میں (ہرمرض سے ) لوگوں کے وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ .

٦٨٢ ٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو أَسَامَةَ، أُخْبَرَنِيْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مُسْكُمٌ أَ يُعْجِبُهُ

(۵۲۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے میان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، کہا مجھے ہشام نے خبردی، انہیں ان کے والدنے اوران سے

حضرت عائشہ ولا فی اے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظ کو شیری اور شہد

الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ. إِراجَع: ٤٩١٢] تشوي: شهد بوى عمده غذا اور دوائجى ب باب كا مطلب إس مديث سے يون ثكا كه پندآ ناعام ب شامل بدوا اور غذا دونوں كو شهد بلغم ثكالما ب

اوراس کاشر بت امراض باردہ میں بہت ہی مفید ہے۔خالص شہدآ تکھوں میں لگا ناخصوصاً سوتے وقت بہت فائدہ مند ہے۔

يبندتها\_

٥٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ (۵۲۸۳) ہم سے ابولیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحل بن عسیل نے بیان کیا،ان سے عاصم بن عمیر بن قادہ نے بیان کیا،انہوں نے کہا میں نے ابْنُ الْغَسِيل عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حضرت جابر بن عبداللد دالله دالله النهائية سے ساء انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كريم مَا يَيْمُ سے سنا، آپ نے فر مايا: "اگر تبہاري دواوَل ميں كسى ميں سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُلْكُمَّ يَقُولُ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ بھلائی ہے یا بیکہا کہ تمہاری (ان) دواؤں میں بھلائی ہے۔تو پچھنا لگوانے أَدُوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِيْ شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ یا شہدینے اورآ گ سے داغنے میں ہے اگروہ مرض کے مطابق ہواور میں عَسَلٍ أَوْ لَذُعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ آ گے سے داغنے کو پیندنہیں کرتا ہوں۔''

أَنْ أَكْتُوِيَ)). [أطرافه في: ٥٦٩٧، ٥٧٠٢،

٤٠٧٥][مسلم: ٢٤٧٥، ٣٤٧٥].

٥٦٨٤ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا (۵۲۸۳) مم سےعیاش بن ولیدنے بیان کیا، کہا ہم سےعبدالاعلی نے، عَبْدُالأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ کہاہم سے سعیدنے ،ان سے قادہ نے ،ان سے ابومتوکل نے اوران سے عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلًا ابوسعید خدری والنوز نے کہ ایک صاحب بی کریم منافیظ کی خدمت میں أَتَى النَّبِيَّ مُلْتُكُمُّ فَقَالَ: أَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ حاضر ہوئے اور عرض کیا: میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلًا)) ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: آنخضرت مَا النَّيْمُ ن فرمايا: "أنبيل شهد بلاء" پهر دوسري مرتبه واي صحابي ((اسْقِهِ عَسَلًا)) ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: حاضر ہوئے۔آپ مَلْ الْمُؤْمِّ نے اسے اس مرتبہ بھی شہدیلانے کے لیے کہاوہ

كِتَابُ الطُّبُ وااور علاج كايان

((اسْقِهِ عَسَلًا)) أَمُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلَتُ پُرتيسرى مرتبة يااورع ض كيا: كد تم كمطابق) مين فَعْل كيا (ليكن فَقَالَ: ((صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيْكَ شَعَانِيس بوكَى) آنخضرت مَنَّ النَّيْظَ فَرْمايا: "الله تعالى على إجاورتهارك السُقِهِ عَسَلًا)) فَسَقَاهُ فَبَرَأً. [طرفه في: ٢٠٨٦] بعائى كاپيك جموثا ب، اس پُرشهد پلائ ورائي في انهول في پُرشهد پلايا اور [مسلم: ٧٧٧، ٥٧٧، ترمذي: ٢٠٨٧] الى سے وه تندرست بوگيا۔

تشویج: اس صورت میں اس کا مواد فاسد و نکل گیا اور وہ تندرست ہوگیا۔ شہر کے بشار نوائد میں سے پیٹ کا صاف کرنا اور ہاضمہ کا درست کرنا بھی ہے جوصحت کے لیے بنیا دی چیز ہے۔ مولا نا وحید الزمان فرماتے ہیں کہ بیصدیث ہومیو پیتھک طبابت کی اصل اصول ہے اس میں ہمیشہ علاج بالموافق ہوا کرتا ہے بینی مثلاً کی کو دست آ رہا ہے تو اور مسہل دوا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر بخار آ رہا ہوتو وہ دوا دیتے ہیں جس سے بخار پیدا ہوائی دواکاری ایک دواکاری ایک نے دور ااثر مریض کے موافق پڑتا ہے تو ابتدا میں مرض کو بڑھا تا ہے اللہ تعالی نے ادو بیمی عجب تا ثیر رکھی ہے۔ اریڈی کا تیل اس طرح شہد مسہل ہے پر جب کی کو دست آ رہے ہوں تو یکی دواکیں دونوں آ خر میں قبض کردیتی ہیں یونانی اور ڈاکٹری میں علاج بالصد کیا جاتا ہے۔ اللی آخر و دیدی )

## بَابُ الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ بِالبِدِ الْمَثْنِ كَدوده سِعلاج كرنے كابيان

(۵۲۸۵) ہم ےمسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سےسلام بن مسکین ٥٦٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابوروح بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت نے بیان کیا، ان سے حضرت سَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْن، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمْ قَالُوْا: يَا رَسُولَ الس والنفيُّ نے كہ كچھ لوكوں كو بيارى تقى ، انہوں نے كہا: يارسول الله! جميس قیام کی جگہ عنایت فرمادیں۔اور ہمارے کھانے کا انتظام کردیں، پھرجب اللَّهِ! آوِنَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوْا: إِنَّ وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا: مدینہ کی آب وہوا خراب ہے۔ الْمَدِيْنَةَ وَخِمَةٌ فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ: ((اشْرَبُواْ أَلْبَانَهَا)) فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا چنانچہ آنخضرت مَثَاثِیْظُم نے مقام حرہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام كرديا اورفر مايا: "ان كا دودھ بيو-" جب وه تندرست ہو گئے تو انہوں رَاعِيَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِيْ نے آپ مَنْ اللَّيْزُمُ كے چرواہے كوفل كرديا اوراونوں كو ہا كك كرلے كئے۔ آثَارِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ آنخضرت مَثَاثِيْمُ نے ان کے پیچھے آ دمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے (جیسا کرانہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا) آپ مَالیّٰیّٰتِم نے بھی ویباہی حَتَّى يَمُوْتَ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ کیا، لعنی ان کے ہاتھ یاؤں کوادیے اوران کی آ تکھوں میں سلائی چروا قَالَ لِأَنْسِ: حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوْبَةٍ عَاقَبَهُ دی۔ میں نے اُن میں ہے ایک شخص کود یکھا کہ زبان سے زمین چا شا تھا اور النَّبِي مُ اللَّهُ مُ فَحَدَّثُهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ: ای حالت میں وہ مرگیا۔سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جاج نے وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثُهُ. [راجع: ٢٣٣] حضرت انس بطائفن سے کہا: تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول الله مَاليَّيْمُ نے كسى كودى موتو انبول نے يمى واقعه بيان كيا جب حسن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بقرى مُوسَدُ تك يد بات ينجى تو انهول نے كما: كاش! وہ يد عديث حجاج

كِتَابُ الطُّبُ و اورعان كابيان

#### ہےنہ بیان کرتے۔

تشوج: ان ڈاکوؤں نے اسلامی جروا ہے کے ساتھ اپیاظلم کیا تھا۔لہٰذا﴿ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ ﴾ (۵/ المائدۃ: ۴۵) کے تحت ان کے ساتھ یہی کیا گیا۔ حضرت حسن بھری نے جاج کے متعلق بیاس لیے کہا کہ وہ اپنے مظالم کے لیے الی سند بنانا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کے مظالم صراحانا نا جائز تھے یہ خت ترین سراان کوقصاص میں دگائی تھی۔ چرواہا کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا تھالہٰذاان کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔

باب: اون کے بیثاب سے علاج جائز ہے

نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ بہ حدود کے نازل

#### بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبُوَالِ الْإِبِلِ

(۵۲۸۲) ہم سےموی بن اساعیل نے بیان کیا،کہاہم سے ہمام نے بیان ٥٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: کیا، ان سے قیادہ نے اور ان سے حضرت انس ڈلٹنٹو نے کہ (عرینہ قبیلہ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنُسٍ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِيْنَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ مُلْكُمُّمُ أَنْ ك ) كچھالوگوں كو مديند منوره كى آب وجوا موافق نہيں آئى تھى تو بى كريم من النيام في انبيل حكم ديا كه وه آب كے جرواب كے يبال يط يَلْحَقُوا بِرَاعِيْهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا جائیں، یعنی اونٹوں میں اوران کا دودھ اور پپیثاب پئیں، چنانچہ وہ لوگ وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيْهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا آ تخضرت مَا النَّيْمَ ك جرواب ك إلى حلي كا اوراونوں كا دودھاور پیشاب بیا جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کوتل کردیا اور الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيِّ مُالْتُكُمُ أَبَعَثَ الرَّاعِيَ اونوں کو ہا تک کر لے گئے۔ نبی اکرم مَالَيْتِ کم حجب اس کاعلم ہوا تو آپ نے فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ أنبين تلاش كرنے كے ليالوگوں كو بھيجاجب أنبين لا يا كيا تو آنخضرت مَلَّ الْيُمْ لِم وَأْرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آ محموں میں سلائی چھیردی گئ (جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا) قادہ تَنْزِلَ الْحُدُودُ. [راجع: ٢٣٣] [مسلم: ٤٣٥٤]

تشویج: بیلوگ اصل میں ڈاکواورر بزن تھے کومدینہ میں آ کرمسلمان ہو گئے تھے گران کی اصل خصلت کہاں جانے والی تھی موقع پایا تو پھرڈا کہ مارا خون کیااونٹوں کولے گئے اور بطور قصاص پر زاند کور دی گئے۔

## بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

# باب: کلونجی کابیان

ہونے سے پہلے کا داقعہ ہے۔

تشویج: کلونی کی تا ثیرگرم خنگ ہے رطوبت خنگ کرتی ہے مادہ کو تیار معتدل القوام بناتی ہے۔ تو لنج ریاحی در دسینہ جلندر اور کھانسی میں مفید ہے، اختلاط کو چھانمتی ہے، مانع بول وجیش ہے۔

٥٦٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: (٥٦٨٧) بم عبدالله بن الى شيب في بيان كيا، كها بم عبيدالله في حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ بيان كيا، كها بم عامرائيل في بيان كيا، انهول في منصور عيان كيا، منصور عن خالد بن سعد في بيان كيا كم بم بابر كم موت تصاور مار ح

ساتھ حضرت غالب بن ابج رٹائٹنا بھی تھے۔وہ راستہ میں بیار پڑ گئے، پھر غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا جب ہم مدینہ میں والی آئے اس وقت بھی وہ بیار ہی تھے۔حضرت ابن الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيْقٍ الی متین ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں کا لے فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السُّويْدَاءِ دانے (کلونجی)استعال کراؤ،اس کے پانچ پاسات دانے کے کرمپیں لواور فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوْهَا ثُمَّ پھرزیون کے تیل میں ملاکر (ناک کے )اس طرح اوراس طرح اسے قطرہ الْفُطُرُوْهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا قطرہ کر کے ٹیکاؤ کیونکہ حضرت عائشہ رہائٹٹا نے مجھے سے بیان کیا:انہوں نے الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتني نبی کریم مَالیّنیم سے سنا، آنخضرت مَالیّنیم نے فرمایا: ' پیکلونجی ہر بیاری کی أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ: ((إِنَّ هَذِهِ دواب سوائے سام کے۔' میں نے عرض کیا: سام کیا ہے؟ فرمایا: موت الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلَّا مِنَ السَّام)) قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ.

است من استام السام المحال المحوف السام المحال المحوف المحل المحال المحال المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحال المحل الم

(۵۲۸۸) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے قبل نے بیان کیا، ان سے قبل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا جھے ابوسلمہ اور سعید بن میتب نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریہ ورقائن نے نے فرایا:

نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ مَا الله مَا الله مَا الله عَالَ الله مَا الله الله مَا الله

ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور 'سیاہ دانہ' کلونجی کو کہتے ہیں۔

أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّهِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشَّوْنِيْزُ.

٥٦٨٨ ٥ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ

[مسلم: ٥٧٦١؛ إبن ماجه: ٣٤٤٧].

قشوج: فى الواقع موت وقت مقرره يرآ كربى راق بخواه كوئى انسان كهيد بيركرك لا كدوائيال استعال كرے كتنابى سر مايدواركثير الوسائل بوگر ان مين كوئى چيزالين نبيس بيجوموت كوئال سكے يج بے: كل نفس ذائقة الموت ـ

#### باب: مریض کے لیے در یہ پکانا

(۵۹۸۹) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا آئیس یونس بن بزید نے خبر دی، آئیس عقیل نے ، آئیس ابن شہاب نے ، آئیس عور وہ نے کہ حضرت عاکشہ زلی نیا ہاراور میت کے سوگواروں کے لیے

بَابُ التَّلْبِيْنَةِ لِلْمَرِيْضِ ٥٦٨٩ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ

عُقَيْلِ غَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا

عمومانیندا جاتی ہے بیزود مضم بھی ہے)۔

كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُوْلُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُنَّهُمْ يَقُولُ: ((إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْن)).

• ٥٦٩ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ. [راجع:٤١٧] تشريج: تلييد ينهاد ليه جو،روا، كلى، ينها الكربكايا جائ جي حريره بمي كتب ين

بَابُ السَّعُوْطِ

(۵۲۹۰) ہم سے فروہ بن ابی المغر اء نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشه فالثنبان كدوه تلبينه لكان كاحكم ويتحس اورفر ماتى تحسيركه اگرچەدە (مریض کو) ناپند ہوتا ہے کیکن دہ اس کوفائدہ دیتا ہے۔

تلبينه (رواً، دودهاورشهد ملاكروليه) يكاني كاتكم ديت تيس اور فرماتي تسيس

كميس في رسول الله مَا يُعْيِمُ سے سنا آپ مَا يَعْيَمُ فِي مَالمَا: "تلبيد مريض

ک دل کوسکون پہنچا تا ہاورغم کودور کرتا ہے۔ '' ( کیونکہ اسے مینے کے بعد

#### **یاب:** ناک میں دواڈ النا درست ہے

تشوج: ناس لينابهي مراد باورديگردواكين ناك مين ريكانا بهي ـ

٥٦٩١ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أُسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

النَّبِيُّ مُلْتُكُمُ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ. [راجع:١٨٣٥]

بَابُ السَّعُوْطِ بِالْقُسُطِ الْهِنَدِيِّ وَالْبُحُرِيِّ

وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ مِثْلَ ﴿كُشِطَتُ﴾ [التكوير:١١] نُزِعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّه: قُشطَتْ.

٥٦٩٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينْنَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَن قَالَتْ:

(۵۲۹۱) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، کہاہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان ے ابن عباس والفنا نے کہ نبی کریم منالیفیا نے بچھنا لگوایا اور بچھنا لگانے والے کواس کی مز دوری دی اور ناک میں دواڈ لوائی۔

تشويج: مردوري دين كامطلب يركه بحجهالكاف والكاليه بيشه جائز اوردرست باس كواس خدمت برمزدوري حاصل كرناجا تزيد

باب: قسط مندی اور قسط بحری تعنی کوٹ جو سمندر

سے نکلتا ہے اس کا ناس لینا

ا ہے کست بھی کہتے ہیں جیسے کا فور کو قافور اور قر آن میں بھی سور ہ تکویر میں "كشطت" اور "قشطت" دونون قر أتميّن بين \_عبدالله بن مسعود والنّمة نے قشطت سے پڑھاہ۔

(۵۲۹۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عید نے خردی، کہامیں نے زہری سے ساء انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے کہ حضرت ام قیس بنت محصن ولی نجان نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مَلَا اللّٰهِ عَلَم

سے سنا، آب مَالَيْنِم نے فرمايا: "تم لوگ اسعود مندي (كست) كا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَا لِنَّا إِلَهُ مَا لَكُمْ بِهَذَا

> الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشُهْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)).

[أطرافه في:٥٧١٣، ٥٧١٥، ٥٧١٨] [مسلم:

۵۷٦٣ ، ۲۶۷۵؛ ابن ماجه: ۳٤٦٢]

٥٦٩٣ و وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مُثَّلِّكُمُ بِالْبِنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٢٣]

(۵۲۹۳) اور میں نبی کریم منافیا کم کی خدمت میں اینے ایک شیرخواراؤ کے کو لے کر حاضر ہوئی، چرآ تخضرت مَالیَّا اِلَمَ کے او پراس نے پیٹاب کردیا تو آپ مَالَیْظِ نے پانی منگوا کر پیشاب کی جگه پر چھینٹادیا۔

استعال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیار بول کا علاج ہے۔ حلق کے در دمیں

اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے۔ پہلی کے در دمیں چبائی جاتی ہے۔''

تشويج: بچربهت چهونا شرخوارتهااس ليے بي كريم مَا يُقِيِّم نے اس كے بيشاب برصرف چهينادينا كافي قرار ديا۔ بيميم معلوم ہوا كه سينے ميس غليظ اور فاسدریاح کے جمع ہوجانے سے جو تکلیف ہوتی ہے عود ہندی اس میں مفید ہے۔ صاحب خواص الا دویہ لکھتے ہیں کہ قسط بحری شیریں گرم خشک ہے۔ د ماغ كوتوت بخشتى ہے اعضائے رئيسكواور باہ اورجگراور پھول كوطافت ديتى ہے۔رياح كوخليل كرتى ہے۔ د ماغى بيماريوں فالج اورلقوہ اوررعشه كومفيد ہے۔ پیپ کے کیڑے مارتی ہے، پیٹاب اور جیش کوجاری کرتی ہے۔ باب میں قسط ہندی اور یحری ہر دوکو ملا کرناس بنانا اور ناک میں سو تھنا مراد ہے۔ بیر ایک بوٹی کی جڑ ہوتی ہے ہندی میں اسے کوٹ کہتے ہیں۔

باب: کس وقت بحچینا لگوایا جائے حضرت ابو موسیٰ طالتین نے رات کے وقت پچھنالگوا ہاتھا

تشريج: الم بخارى ومينية نے بير باب لاكراس طرف اشاره كيا ہے كه كوئى حديث اس باب ميں صحح نبيس ہے اور رات ون ميں ہروقت بچھنا لكوانا

٥٦٩٤\_حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مَا لِنَّكِمُ ۚ وَهُوَ صَائِمٌ.

بَابٌ: أَيُّ سَاعَةٍ يَحْتَجهُ

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوْسَى لَيْلًا

[راجع: ١٨٣٥]

تشويع: معلوم ہوا کہ بحالت روزہ پچھنا لگوانا جائز ہے اور رات ودن کی اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔

بَابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَ الْإِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّكِمْ السَّكِمُ السَّكِمُ السَّكَامُ ا ٥٦٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۵۲۹۳) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اوران سے حضرت

ا بن عباس فالفين نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظم نے (ایک مرتبہ) روزہ کی حالت میں پچھنالگوایا۔

باب:سفرمیں پچھنالگوانااور حالت احرام میں بھی

اسے ابن تحسینہ نے نبی کریم مثالینظ سے روایت کیا ہے۔

( ۵۲۹۵) ہم سے مسدو بن مسربدنے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ،ان سے عمرو بن وینار نے ،ان سے طاؤس اور عطاء بن الی

رباح نے اوران سے ابن عباس والفہنانے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَالَيْنِ مِلْ نے

قَالَ: احْتَجْمَ النَّبِيُّ صَلْنَكُمٌّ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[راجع:١٨٣٥]

چھنالگوایا جبکہ آپ منافیظ احرام سے تھے۔ تشور ہے: بوقت ضرورت شدید حالت احرام میں بچھنا لگوا ناجائز ہے اس پر انجکشن لگوانے کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے بشر طیکہ روزہ نہ ہو۔

#### **باب**: بیاری کی وجہ سے بچھنالگوانا جائز ہے بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الْدَّاءِ

٥٦٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا (٢٩٢٦) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبروی ، کہاہم کوحمید طویل نے خبروی اور انہیں انس ڈھائٹھ نے کہان سے پچینالگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں بوچھا گیا تھا۔انہوں نے کہا كدرسول الله مَا اللهُ مَال پچھنالگایاتھا آپ نے انہیں دوصاع مجور مردوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں (بنو حارثہ) سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کردی تھی اور آنخضرت مَنْ تَنْتِمُ نے فر مایا: ' (خون کے دباؤ کا) بہترین علاج جوتم کرتے ہووہ پچھنا لگوانا ہے اور عمدہ دواعود مندی کا استعال کرنا ہے۔''اور فرمایا:''اپنے بچوں کوعذرہ (حلق کی بیاری)

میں ان کا تالود با کر تکلیف مت دو بلکہ قسط نگا دواس سے ورم جا تارہے گا۔'' (۵۲۹۷) مم سے سعید بن تلید نے بیان کیا، کہا چھے سے ابن وہب نے ٥٦٩٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ بیان کیا کہ مجھے عمرو وغیرہ نے خبر دی ،ان سے بکیرنے بیان کیا ،ان سے عاصم بن عمرو بن قاده نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبدالله والله الله مقتع بن سان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے ، پھران سے کہا: جب تک تم چچنا نہ لکوالو کے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نے رسول الله مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ ے ساہ، آپ مَالَيْنِمُ نے فرمايا: "اس ميں شفاہے۔"

تشوي: ايمان كا تقاضا يمي ب كدرسول كريم مَنْ اليُزِعُ ك مرادشاد برامنا وصد قناكها جائ اور بلاهيل وجمت التسليم كرايا جائ اس لئ كرآ پ نے جو پچیفر مایا وہ سب اللہ کی طرف ہے ہے اور وہ بالکل سچ ہے پچینا لگوانے میں شفا ہونا ایسی حقیقت ہے جے آج کی ڈاکٹری و حکمت نے بھی تسلیم کیا بے کیونکداس سے فاسدخون نکل کرصالح خون جگہ لے لیتا ہے جوصحت کے لئے ایک طرح کی صانت ہے۔ صدق الله ورسوله۔

# بَابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ باب: سرير چَچِنا لكوانا

٥٦٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَدَّنَيني سُلَيْمَانُ و (٥٢٩٨) م سامعل بن الى اولس نه بيان كيا، كما محصي سليمان

عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَّسِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمُّ حَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةٌ فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَّهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ: ((إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبُحْرِيُّ)). وَقَالَ: ((لَا تُعَذَّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ)).[راجع:٢١٠٢]

وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا

حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَامًا لَمُ قُولُ: ((إِنَّ فِيهِ شِفَاءً)). [راجع:

كِتَابُ الطُبُ

روااورعلان كابيان <>₹€ 281/7 >>>

بن بال نے بیان کیا،ان سے علقہ نے،انہوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ سنا، انہوں نے عبداللہ بن بحسینہ رٹی تھے سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ الله مَا يُنْفِرُ ن مك كرات من مقام لحى جمل مين الني سرك في من رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَمًا احْتَجَمَ بِلَحْي جَمَل مِنْ پچھنالگوایااورآپاس وقت محرم تھے۔ طَرِيْقِ مَكَّةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ.

٥٦٩٩ وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْقَعًا احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ. [راجع: ۱۸۳۵][ابوداود: ۱۸۳۲]

بَابُ الْحَجَامَةِ مِنَ الشَّقِيُقَةِ وَالصَّدَاع

٥٧٠٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ مُلْتَكُمُّ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ

يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ. [راجع: ١٨٣٥] ٥٧٠١ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ: أَخْبَرَنَا

هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّقًا ۗ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ

شَفِيْفَةٍ كَانَتْ بِهِ. [راجع: ١٨٣٥]

تشويج: آ د هر ك دردكوآ دهاسيس كت بي يهبت بي تكليف ده درد جوتا ب،اس مين ني كريم مَا النَّفِظ في مريس پيجينا لكوايا معلوم جواكهاس

ورد کاعلاج یم ہے جوآب نے کیا۔ (مَثَلَّقَظُم)

٥٧٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

إِبْنُ الْغَسِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِثْنَاكُمْ يَقُولُ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرُ

(۲۹۹ ۵) اورمجر بن عبدالله انصارى نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن حسان نے خبر دی ، ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن

عباس فِلْ فَهُنَا فِي كرسول الله مَا يَعْفِم فِي السِي مريس بِحِيما لكوايا-

باب: آ د هے سر کے دردیا بورے سر کے دردمیں بجيمنالكواناجائزے

(٥٤٠٠) ہم ع محر بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی عدی نے

بیان کیا ،ان سے ہشام بن حسان نے اوران سے عکرمدنے اوران سے حفرت ابن عباس ولي في الله في كريم مَا النيام في حالت احرام من ايخ سریس بچھنالگوایا (یہ بچھناآپ مَالیّنِمُ نے سرے)وردکی وجہ الكوایا تھا جولحي جمل نامي ياني كے كھاك برآ ب وہو كيا تھا۔

(١٠٥٥) اور محد بن سواء نے بیان کیا، کہا ہم کو بشام بن حسان نے خبردی، انبين عرمه نے اور انبين حفرت ابن عباس بالخافا نے كدرسول الله مال فاق

نے احرام کی حالت میں اپنے سرمیں پچھنا لکوایا آ دھے سرکے درد کی وجہ ہے جوآ بکوہوگیا تھا۔

(۵۵۰۲) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن

غسیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے عاصم بن عمر نے بیان کیا،ان سے حضرت جار بن عبدالله والله والناف يان كياكه يس في كريم مَا النفي ساء اب ن فرمایا: "اگرتمهاری دوائیول میس کوئی جملائی ہے تو شهدیے شربت میں،

فَفِيْ شَوْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَوْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ يَجِهَا لَكُوانِ مِن اورآ ك عداغة من بِلين مِن آك عداغ كر مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ)). [راجع: ٦٨٣ ه] علاج كويسنزيس كرتا ـُــ

تشویج: -اس حدیث سے باب کی مطابقت یوں ہے کہ جب پچھنا لگوانا بہترین علاج تظہرا تو سر کے دردمیں لگانا بھی مفید ہوگا۔ آگ ہے داغنے کے متعلق نبی تنزیبی ہے کیونکدووسری روایت میں بعض صحابہ ٹونائیز کا کا بیعلاج ذکور ہے۔(دیکھوحدیث سے ۱۷۱)

# بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى

٥٧٠٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

عَنْ أَيُّوْبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنِ ابْنِ

أْبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَّى

باب: (محرم کا) تکلیف کی وجہ سے سرمنڈ انا (مثلاً کچینالگوانے میں بالوں سے نکلیف ہو)

(۵۷۰۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا ، ان سے عبدالرحن بن الى يلىٰ نے اوران سے كعب بن عجر و دلائن نے بيان كيا كوسلى حدیبی کے موقع پر نی کریم مُنافِیظ میرے پاس تشریف لائے میں ایک ہانڈی کے نیچآ گ جلار ہاتھااور جوویں میرے سرے گررہی تھیں (اور میں احرام باند هے ہوئے تھا) آنخضرت مَاليَّيْمُ نے دريافت فرمايا:"سركى بيد جوویں تہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟''میں نے عرض کیا: جی ہاں،فر مایا:'' پھر سرمنڈ والے اور ( کفارہ کے طوریر ) مین دن کے روزے رکھ یا چھ سکینوں کوکھانا کھلایا ایک قربانی کردے۔'ایوب نے کہا: مجھے یا ذہیں کہ (ان تین

عَلَيَّ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَأَنَا أُوْقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ تَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ: ((أَيُوْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاخْلِقُ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوِ انْسُكُ نَسِيْكَةً)) . قَالَ أَيُّوْبُ: لَا أَدْرِي بأيَّتِهِنَّ بَدَأً. [راجع: ١٨١٤] چروں میں سے اکس کا ذکرسب سے پہلے کیا تھا۔

تشویج: حالت احرام میں سرمنڈ انا جائز نبیں ہے گر اس تکلیف وہ حالت میں آپ نے کعب بن مجر و دلائش کوسرمنڈ انے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی کفارہ دینے کا حکم فر مایا جس کی تفصیل ندکور ہوئی۔

باب: داغ لگوانا يا لگانا اور جو شخص داغ نه لگوائ اس کی فضیلت کابیان

(۵۷۰۴) ہم سے ابوولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالطن بن سليمان بن عسيل نے بيان كيا، كما ہم سے عاصم بن عربن قادہ نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللد والحافظ سے ساء ان ے نبی کریم ملاقط نے فرمایا: "اگر تمہاری دواؤں میں شفا ہے تو چھٹا لگوانے اور آ گ سے داغنے میں ہے کیکن آ گ سے داغ کرعلاج کومیں

# بَابٌ مَنِ اكْتُوَى أَوْ كُوَى غَيْرُهُ وَقَضُلِ مَنْ لَمْ يَكُتَوِ

٥٧٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ-سُلَيْمَانَ بْن الْغَسِيْل، حَدَّثَنَا عَاضِمُ بْنُ عُمَرَّ بْنِ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَالْكُمْ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِيْ شَوْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا أُحِبُ لَيَنْكِيلُ كُرَالً'

أَنْ أَكْتُوِيَ)). [راجع: ٨٣٥]

تشوي : اس مديث عمعلوم مواكدرسول الله من النيوم بحد پندندكري استكى مسلّمان كو پندندكر ما تقاضا ع مجت ہے۔

(۵۷۰۵) ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن فنیل نے بیان کیا، ان سے حمین بن عبدالرحن نے بیان کیا، ان سے عام رفعی نے اور ان سے حضرت عمران بن حصین دلائٹ نے کہا: نظر بداور زہر ملے جانور کے کاٹ کھانے کے سوااور کسی چیز پر جھاڑ پھو کے مجیح نہیں۔ (حصین نے بیان کیا کہ) چر میں نے اس کا ذکر سعید بن جیرے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس والفہ ان نے بیان کیا کر رسول الله مال فیلم نے فرمایا ''میرے سامنے تمام امتیں بیش کی گئیں ایک ایک، دورو ہی اور ان كے ساتھ ان كے مانے والے گزرتے رہے اور بعض نبى ايسے بھى تھے كدان كے ساتھ كوئى نہيں تھا آخر ميرے سامنے ايك بردى بھارى جماعت آئی۔ میں نے یوچھا: یکون ہیں؟ کیا برمیری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا كديد موى عَالِيَكِ اوران كى قوم ب يحركها كما كدكنارون كى طرف ديموا من نے دیکھا: ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے، پھر جھے ہے کہا گیا کہ ادھر دیکھوادھر دیکھوآ سان کے ختلف کناروں میں میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جوتمام افق پر جھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ بد آپ مالینیم کی امت ہادراس میں سے ستر ہزار بغیر صاب کے جنت يس داخل كردي جاكي ك\_"اس كے بعد آپ طافية (اپ جروب) تشریف لے معے اور پچ تفصیل نہیں فرمائی لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث كرنے لكے اور كہنے لكے: ہم بى الله پر ايمان لاتے بيں اور اس كے رسول کی اتباع کی ہے،اس لیے ہم ہی (صحابہ تکافیزم) وہ اوگ ہیں یا ہماری وه اولاد بین جواسلام میں پیداہوے کوئکہ ہم جاہلیت میں پیداہوئے تھے۔ يد باتين جب حضور اكرم مَا يُعْيَمُ كومعلوم موكين تو آب مَا يُعْيَمُ بابرتشريف لاے اور فرمایا: 'نیدو الوگ موں کے جوجماڑ محمو تک نہیں کرائے ، فالنہیں و میصنے اور داغ کرعلاج نہیں کرتے بلکھاسے رب پر مجروسہ کرتے ہیں۔" اس يرعكاشه بن محصن والنوز في عرض كيا: يارسول الله! كيا عِن بَعِيُّ ان عِم

٥٧٠٥ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَلَكَرْتُهُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّان يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُّ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيْلَ:بَلُ هَذَا مُوْسَى وَقُوْمُهُ قِيْلَ: انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمُلَأُ الْأَفُقَ ثُمَّ قِيْلَ لِي انْظُرُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِيْ آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سُوَادٌ قَدْ مَلَّا الْأَفُقَ قِيْلَ:هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلَاءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ)) ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنًا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيِّ مُكْثَمَّ فَخَرَجَ فَقَالَ: ((هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكُتُونُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)). فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)) فَقَامَ أَخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ)). [راجع: ٣٤١٠] 284/7) **284**/7

ے ہوں؟ آنخضرت مَالَّيْظِمْ نے فرمایا: ''ہاں۔'' اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اورعرض کیا: یارسول الله میں بھی ان میں سے ہوں؟ آنخضرت مَالَّيْظِمْ نے فرمایا: ''عکاشہتم سے بازی لے مجے۔''

تشوجے: خالص اللہ پرتوکل رکھنا اور ای عقیدہ کے تحت جائز علاج کرانا بھی توکل کے منافی نہیں ہے پھر جولوگ خالص توکل پر قائم رہ کرکوئی جائز علاج ہی نہ کرا کہ ہما کے منافی نہیں ہے پھر جولوگ خالص توکل پر قائم رہ کرکوئی جائز علاج ہی نہ کرا کیں وہ یقینا اس فضیلت کے ستی ہول گے۔ جعلنا اللہ منہہ۔ اُرس

#### بَابُ الْإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ فِيْهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً

٥٧٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ زَيْنَبَ

عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكُرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ: ((لَقَدُ كَانَتُ إِخْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَخْلاسِها إِخْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِها فِي شَرِّ أَخْلاسِها

أَوْ فِي أَخُلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ

رَمَتُ بَعْرَةً فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

قَالَ: حَدَّثَنَّا سَعِيْدُ بْنُ مِينَاءَ سَمِعْتُ أَبًّا هُرَيْرَةَ

[راجع: ٥٣٣٦]

# باب: اثداورسرمه لگاناجب آئىكى دھتى ہوں

اس باب میں ام عطیہ خلافیائے ایک حدیث بھی مروی ہے۔ در میں میں مصلیہ خلافیائے ایک حدیث بھی مروی ہے۔

(۱۹۰۶) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ جھ سے حمید بن نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت ام سلمہ ڈیائٹی نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انقال ہو گیا ( زمانہ عدت میں ) اس عورت کی آ کھ دکھنے گلی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم مٹائٹی کے سامنے سرمہ کا ذکر کیا اور بیر کہ (اگر سرمہ آ کھ میں نہ آ تخضرت مٹائٹی کے سامنے سرمہ کا ذکر کیا اور بیر کہ (اگر سرمہ آ کھ میں نہ لگایا تو) ان کی آ کھ کے متعلق خطرہ ہے۔ آ تخضرت مٹائٹی کے میں سب لگایا تو) ان کی آ کھ کے متعلق خطرہ ہے۔ آ تخضرت مٹائٹی کے میں سب سبدتر کیڑے میں پرار منا پڑتا تھایا ( آ پ نے بیڈر مایا ) اپنے کیڑوں میں میں پڑار مہنا پڑتا تھا بھر جب کوئی کا گر رتا تو میں کی اس بیر رہوتی کی بی جارمہنا پڑتا تھا بھر جب کوئی کی گر وں اس بیر وہ میں کی اس بیار موتی ) کی جارمہنے دیں اس بروہ میں کی اس بیار مہنے دی

تشویج: باب کا مطلب یوں لکلا کہ آپ نے عدت کی وجہ ہے آشوب چٹم میں سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہوتو آپ در دچٹم میں سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہوتو آپ در دچٹم میں سرمہ لگانے کی اجازت دیتے۔ باب کا بھی مطلب ہے زمانہ جاہلیت میں عورت خاوند کے مرجانے پر چھٹے پرانے خراب کپڑے پہن کرسال بحرا کی سرمہ لگانے کی سرمہ کا سوئے سے لکتا تو اونٹ کی میٹنی اس پرچھٹی اس وقت کہیں عدت ہے باہر آتی اتفاق ہے اگر کہانے کہ سرمہ کا بیانہ نکتا تو اونٹ کی میٹنی اس پرچھٹی اس وقت کہیں عدت ہے باہر آتی اتفاق ہے اگر کہانے نکتا تو اس کے انتظام میں اور پڑی رہتی اسلام نے اس خلط رسم کو منا کر صرف چا رجہنے اور دس دن کی بعدت قر اردی اور ان دنوں میں سرمہ لگانے کی کی صورت میں اجازت نہیں دی۔

دن تك سرمه ندلگاؤ.

#### باسد: جذام كابيان

(20 42) اورعفان بن مسلم (امام بخاری بُرِيَّتَهُ كَيْنَ فَي فِي اللهِ الن كوابو نعيم نے وصل كيا) ہے كہم سے سليم بن حيان نے بيان كيا، ان سے سعيد . **بَابُ الْجُلَامِ** ٧-٥٧- وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ

كِتَابُ الطُّبُّ وااور علاجٌ كابيان

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ لللهِ بيناء في بيان كيا، كها بين في حضرت ابو مريره ولا تنفي سيناء في بيان كيا كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَى وَفِرَ مِنَ الْمَجْدُومِ بيان كيا كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَدُومُ مِنَ المَحْدُومِ بيان كيا كدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّا اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللللْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَ

تشوجے: جذام ایک خراب مشہور بہاری ہے جس میں خون بگر کر ساراجہم گلنے لگ جاتا ہے آخر میں ہاتھ پاؤل کی انگلیاں چمڑ جاتی ہیں۔ ہر چندمرض کا پوراہونا بھم اللی ہے گرجذا می کے ساتھ خلط ملط اور یجائی اس کا سب ہے اور سب سے پر ہیز کرنا منتضائے دائشمندی ہے بیتو کل کے خلاف نہیں ہے، جب بیا تقتقا و ہو کہ سبب اس وقت اثر کرتا ہے جب مسبب الاسباب یعنی پروردگاراس میں اثر دے ۔ بعض نے کہا آپ نے پہلے فرمایا جذامی سے ہما گئے رہویہ اس کے خلاف نہیں ہے آپ کا مطلب بیتھا کہ اکثر شرے ڈرنے والے کر ورلوگ ہوتے ہیں ان کو جذامی سے الگ رہنا ہی بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ ان کو جذامی کا قرب قرارویں اور شرک میں گرفتارہوں گویا بیتم عوام کے لئے ہے اور خواص کو اجازت ہے وہ جذامی سے قرب رکھیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے جذامی کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا: "کیل بسم اللہ ثقة باللہ وتو کلا علیہ۔" طاعون زدہ شہروں کے لئے بھی بہت کھم ہے۔

علامه ابن قیم میسلید نے ''زادالمعاد' میں لکھا ہے کہ احادیث میں تعدید کی نفی اوہا م پرتی کوشتم کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ یعنی یہ بھھنا کہ بیاری اڑ کرلگ جاتی ہے بیغلط ہے اور بیاریوں میں تعدیداس حیثیت سے قطعانہیں ہے۔اصلا تعدید کا اٹکار مقصود نہیں ہے۔اللہ تعالی نے بہت ی بیاریوں میں تعدید بیدا کیا ہے۔اس لئے اس باب میں اوہا م پرتی نہ کرنی جا ہے۔

((ھامد)) کا اعتقاد عرب میں اس طرح تھا کہ وہ بعض پرندوں کے متعلق سیجھتے تھے کہ اگر دہ کمی جگہ بیٹھ کو بولنے گے تو وہ جگہ اجاڑ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کی تر دید کی کہ بنااور بگڑنا کسی پرندے کی آ داز ہے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جاہنے ہے ہوتا ہے۔الو کے متعلق آج تک عوام جہلاء کا یہی خیال ہے بعض شہد کی تھیوں کے چھتے کے بارے میں ایساد ہم رکھتے ہیں یہ سب خیالات فاسدہ ہیں مسلمان کوالیسے خیالات باطلہ سے بچنا

#### باب من آکھے لیے شفاہے

تشوج: من وہ حلوہ جوبغیر محنت کے بنی اسرائیل کوملتا تھا ایے ہی تھی جو دبخو داگتی ہے جوالیہ جنگلی بوٹی ہے اس کی خاصیت بیان ہورہی ہے آگھ میں اس کاعرق نیکا نامفید ہے، اسے عوام سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں عموما گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے۔

بَابٌ:أَلْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْن

كِتَابُ الطُّبُ وااورعانَ كايان

سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ مُثْلِثُمُ قَالَ شُعْبَهُ: لَمَّا حَدَّثَنِيْ بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. [راجع: ٤٤٧٨]

#### بَابُ اللَّدُوْدِ

عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ، عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوْسَى ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ وَهُو مَيْتٌ. [راجع: ١٢٤١،

737.1 , 7033]

٥٧١٧ - قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِيْ فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ الْلَمَّونِيْ فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ الْمَكُمُ أَنْ تَلُدُّونِيْ). قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ الْهَكُمُ أَنْ تَلُدُّونِيْ). قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ الْهَكُمُ أَنْ تَلُدُّونِيْ إِلَّا يَنْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لِللَّوَاءِ فَقَالَ: ((لَا يَبْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لللَّوَاءِ فَقَالَ: ((لَا يَبْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لللَّوَاءِ فَقَالَ: ((لَا يَبْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا الْعَبَاسُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُ كُمْ)). وَرَاجِع: ٢٥٨٤]

نے اور انہیں بی کریم مَنَّ الْقِیْمُ نے بھی صدیت بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے مید میں بیان کردی تو پھر عبد الملک بن عمیر کی روایت پر مجھ کو اعتاد ہوگیا کیونکہ عبد الملک کا حافظ آخر میں بگڑ گیا تھا، شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ ندر ہا۔

#### **باب**: مریض کے حلق میں دواڈ النا

کی اور ۱۹۰۱،۱۱) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، کہا ہم سے موک بن الی عائشہ نے بیان کیا، ان سے عبیدالله بن عبدالله نے اور ان سے حضرت ابو سے حضرت ابو سے حضرت ابو کی خش میارک کو بوسد یا۔

(۵۷۱۲) عبیداللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ ڈٹائٹا نے کہا ہم نے آخضرت مُاٹٹیڈ کے مرض (وفات) میں دوا آپ کے منہ میں ڈالی تو آپ مُنٹیڈ کے مرض (وفات) میں دوا آپ کے منہ میں ڈالی تو آپ مُنٹیڈ کے ہمیں اشارہ کیا کہ دوا منہ میں نہ ڈالوہم نے خیال کیا کہ مریض کودواسے جونفرت ہوئیڈ کے ہوتی ہوا تو آپ مُنٹیڈ کے فرمایا: رہے ہیں پھر جب آپ مُنٹیڈ کو ہوتی ہوا تو آپ مُنٹیڈ کے فرمایا: ''کیوں میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالو۔''ہم نے عرض کیا: یہ شاید آپ نے فرمایا: ''اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت ہوگا۔ اس پرآ مخضرت مُنٹیڈ کے فرمایا: ''اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا، البت موجود نہ تھے، میں کوچھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈالتے وقت موجود نہ تھے، بعد میں آئے۔''

تشوج: حضرت ابو برصدیق دخافظ نے ازراہ مجت نی کریم منافظ کے گغش مبارک کو بوسد دیا جس سے ٹابت ہوگیا کہ بزرگ اللہ دالے انسان کوازراہ مجت بوسد دیا جاسکتا ہے مگر کوئی شرکیہ پہلونہ ہونا چاہیے کہ بوسد دینے والاستجھے کہ اس بوسہ سے میری حاجت پوری ہوگئی یا میرا فلال کام ہوجائے گا۔ یہ شرکیہ تصورات ہیں جن میں اکثر نا واقف لوگ گرفتار ہیں آج کل نام نہا دبیروں مرہدوں کا یہی حال ہے۔

٥٧١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٥٤١٣) بم على بن عبدالله مدين في بيان كيا، كها بم سي سفيان بن

كِتَابُ الطُّبُ والورعلانَ كابيان

سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أُخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عیینے نے ،ان سے زہری نے ،کہا مجھے عبیداللد بن عبداللد بن عتب نے خردی اور انہیں ام قیس ولی بھانے کہ میں اپنے ایک لڑے کو لے کررسول الله مالی فیل عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمُّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلَتُ بِابْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کی ناک میں بٹی ڈالی تھی ،اس کا لِيْ عَلَى النَّبِيِّ مُثْلِثًا ۗ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَّ طلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیاری ہوگئ تھی آپ منا الی الم نے فرمایا "مم الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ((عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا اين بچوں کوانگی سے طلق د با کر کیوں تکلیف دیتی ہو، بیعود ہندی اواس میں الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سات بیار بوں کی شفاہان میں ایک ذات جب (پیلی کا ورم بھی ہے) سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ اگر حلق کی بیاری ہوتواس کوناک میں ڈالو،الجنب ہوتو حلق میں ڈالو۔'' (لدرو الْعُذُرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)) فَسَمِعْتُ کرو) سیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا، آنخضرت نے دو بیار یوں الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا كوتوبيان كياباقى يافيج باريولكوبيان نبيس فرمايا على بن عبداللدمدين في خَمْسًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: کہا: میں نےسفیان سے کہا: معمرتو زہری سے یونقل کرتا ہے اعلقت أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَمْ يَحْفَظُ إِنَّمَا قَالَ: أَعْلَقْتُ عنه انہوں نے کہا معمر نے یا دہیں رکھا۔ مجھے یاد ہے زہری نے یوں کہا تھا عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيُّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ اعلقت علیه اورسفیان نے اس تحسیک کوبیان کیاجو بچ کو پیدائش کے الْغُلَّامَ يُحَنَّكُ بِالْإصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي وقت کی جاتی ہے،سفیان نے انگلی حلق میں ڈال دی۔ انہوں نے سنہیں کہا حَنَكِهِ إِنَّمَا يَعْنِيْ رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ وَلَمْ أعلقوا عَنْهُ شيئًا-يَقُلْ: أَعْلِقُوا عَنْهُ شَيْئًا. [راجع:١٩٢]

#### باب

باب تشوج: اس میں کوئی ترجمہ ند کوئیں ہے گویاباب سابق کا تتہ ہے۔

٥٧١٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا (١٣٥٥)م

سبد الله بن عبد الله بن مجر نے بیان کیا، کہا ہم کوعبد الله بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کوعبد الله بن مبارک نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتب نے خبر دی اور ان سے نی کریم مثل النی کیا کہ جھے مطہرہ نے اور ان سے حضرت سعد دلال نی نی کیا کہ جب (مرض الموت) مطہرہ نے اور آپ مثل النی کیا کہ جب (مرض الموت) میں رسول الله مثل النی کیا کے لیے چلنا پھرنا وشوار ہوگیا اور آپ مثل النی کیا کی میں رسول الله مثل النی کیا کہ جب اجازت مل گی تو آئے ضرت مثل النی کی اجازت اپنی دوسری بیو یوں سے مانگی جب اجازت مل گی تو آئے ضرت مثل النی کی اجازت حضرت عباس دائے کہا ہم ترشریف لائے ، آپ مثل نی خباس دی کے درمیان سہارا لے کر با ہم تشریف لائے ، آپ مثل کی خبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ میں نے ابن عباس دی کی اس کا ذکر کہا تو انہوں نے کہا : تہمیں معلوم ہے وہ ابن عباس دی کی اس کا ذکر کہا تو انہوں نے کہا : تہمیں معلوم ہے وہ

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، قَالَ خَبرَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَائِمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَتْ: لَمَّا مَطْ ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاشْتَذَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ مِلْ فَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاشْتَذَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ مِلْ أَذُواجَهُ فِي اللَّذِيْ لَهُ تَكُ أَوْ وَاشْتَذَّ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ مَلِ الْأَرْضِ الْإِنْ عَبَّاسٍ فَقَالَ: فَعَلَى عَبَّاسٍ فَقَالَ: فَعَلَى عَبَّاسٍ فَقَالَ: فَعَلَى اللَّذِي مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي تَابُعُ مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي تَابُعُ مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ اللَّهُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ اللَّهُ عَائِشَةُ اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلِي قَالَتْ عَائِشَةً اللَّهُ الْعَلَانَ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّه

دوااورعلاج كابيان <>€288/7}€< كِتَابُ الطُّبُ

فَقَالَ النَّبِيُّ مُشْخَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ دوسرے صاحب کون تھے جن کا عاکشہ والنفیان نے نامنہیں بتایا۔ میں نے کہا بِهِ وَجَعُهُ: ((هَرِيْقُوُا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ کہ نہیں، کہا کہ وہ علی ڈائٹھُڑ تھے۔حضرت عاکشہ ڈائٹھٹٹا نے کہا کہ ان کے تُحْلَلُ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلَّىٰ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ)). حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم منافیظ نے فر مایا جب کہ آپ منافیظ م كامرض بزه كياتها: 'مجمع رسات مثك ذالوجوياني بالبريز بين شايد مين قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ لوگوں کو بچھ تھیجت کرسکوں۔' بیان کیا کہ پھر آنخضرت مُناہیّئِم کوہم نے ا كيكن مين بنمايا جوآ تخضرت مَلَّ يَيْزِمُ كي زوجهُ مطهره حضرت حفصه ولا يُختَبُهُ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ کا تھا اور آپ برحکم کے مطابق مشکوں سے یانی ڈالنے لگے آخر آپ نے فَعَلْتُنَّ قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. [راجع: ١٩٨] ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت مَالْتَیْنِم صحابہ کے

#### بَابُ الْعُذُرَةِ

باب: عذرہ، یعن حلق کے کوا کے گر جانے کا علاج جے عربی میں سقوط اللهاة کتے ہیں

مجمع میں گئے ،انہیں نمازیڑ ھائی اورانہیں خطاب فرمایا۔

تشوي: الين طل كواكر جائ كاعلاج يحربي من سقوط اللهاة كتي ير-

٥٧١٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٥٤١٥) بم سابويمان ني بيان كيا، كها بم كوشعيب نخبردي، أبين عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ زَمِرى في كهاكه مجصى بيدالله بن عبدالله بن عتب فخردى كهام فيس بنت وہ ان ابتدائی مہاجرات میں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم مُلاہیم کم بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محصن رہائٹن کی بہن ہیں انہوں نے بیان کیا كدوه رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَم كَل خدمت مين اين ايك بيني كول كرآ كين \_ انہوں نے اپنے لڑ کے کے عذرہ کا علاج تالود پاکر کیا تھا آنخضرت مُؤاثِیّاً ن فرمایا: " آخرتم عورتیل کیول این اولاد کو یول تالود با کر تکلیف پہنچاتی . ہو تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عود ہندی کا استعال کیا کرو کیونکہ اس میں سات يماريول سے شفا ہان ميں ايك ذات الجنب كى بيارى بھى ہے۔" وَهُوَ الْعُرْدُ الْهِنْدِيُّ وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْحَاقُ (عود ہندی سے) آپ سَلَيْظِم کی مراد کست تھی يہى عود ہندی ہے۔اور ابن دَاشِيد عَن الزُّهْرِيِّ: عَلَقَتْ عَلَيْهِ . ينس اوراساق بن راشد نے بیان کیا اور ان سے زہری نے اس روایت

-أُسَدَ خُزَيْمَةً- وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُول اللَّاتِيْ بَايَعْنَ النَّبِيُّ مَكْفَكُم وَهِيَ أَخْتُ عُكَّاشَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيِّ مُ اللَّهِ إِبْنِ لِهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ إلنَّبِيُّ مُلْكُمَّا: ((عَلَامَ تَدُغَرُنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاق عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةً أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)). يُرِيْدُ الْكُسْتَ میں بجائے اعلقت علیه کے علقت علیه کیا ہے۔ [راجع:٥٦٩٢]

تشويج: اور لغت كى رو سے اعلقت مي ب ماخوذ إعلاق سے اور اعلاق كتے بين نيح كولت كو دبانا اور ملنا ـ بيس كى روايت كو امام مسلم منت نے اوراسحاق کی روایت کوآ مے چل کرخودامام بخاری مُوات نے وصل کیا ہے۔

دوااورعلاج كابيان

289/7

كِتَابُ الطُّبُ

## بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُون

#### باب: پیٹ کے عارضہ میں کیا دوادی جائے؟

(۱۷۱۷) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے، ان سے ابومتوکل نے اور ان سے حضرت ابوسعید ڈلائٹ نے کہا یک صاحب رسول اللہ سُؤائٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: کہ میر سے بھائی کو دست آ رہے ہیں آ تخضرت سُؤائٹی کی نہیں شہد بلاؤ۔' انہوں نے بلایا اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں بلایا لیون ان کے دستوں میں کوئی کی نہیں واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں بلایا لیکن ان کے دستوں میں کوئی کی نہیں موئی۔ آ پ مُنافِینَم نے اس برفر مایا:'' اللہ تعالی نے بچ فر مایا ہے اور تمہارے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے' (آ خرشہد ہی سے اسے شفا ہوئی) محمد بن جعفر کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے' (آ خرشہد ہی سے اسے شفا ہوئی) محمد بن جعفر کے

عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ مُلْتُكُمُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلًا)) فَسَقَاهُ فَقَالَ: إِنِّيْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِظْلَاقًا فَقَالَ: ((صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيْكَ)). تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةً. [راجع: ١٨٤٥]

٥٧١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

ساتھواں حدیث کونضر بن شمیل نے بھی شعبہ سے ردایت کیا ہے۔ 'مور فرار النّاد کا (۷۷/ انحل ۱۹۵۰ کیون میں الدّین کر اکر فیزا سرکزی بیث

تشوي : شهرك بارے ميں خودار شاد بارى تعالى ہے: ﴿ فِيه شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (١٦/ انحل ١٩١) يعنى شهر ميں لوگوں كے لئے شفا ہے كونكه يہ يشتر نباتات كافيتى نجوڑ ہے جے شهد كى كھى نباتات كے چولوں كارس چوس چوس كرجم كرتى ہے اس روايت ميں جسم يض كا ذكر ہے اس شهد پلات لباتات كافيتى نجوڑ ہے جب پينے كاسب فاسد مادہ نكل گيا تو شهدنے كمل طریقے سے اس شخص پر اپنا اثر كيا۔ يعنى اس كے دست روك ديے يہ اصل الاصول ہوميو پيتھك علاج كى بنياد ہے۔

## **باب**: صفر صرف پیٹ کی ایک بیاری ہے ۔

### بَابُ:لَا صَفَرَ وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

تشوجے: بعض نے کہا کہ پیٹ میں کیڑا پیدا ہوجاتا ہے جوایئے زہر لیے اثر ات ہے آدمی کارنگ زرد کردیتا ہے اور آدمی اس سے عکم الہی ہلاک ہو جاتا۔ والله اعلم بالصواب۔

(۱۵۵۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح نے ، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وہ گائینؤ نے بیان کیا کہ درسول اللہ مثالین نے فر مایا: ''امراض میں چھوت چھات، صفر اور الوکن نحوست کی کوئی اصل نہیں '' اس پرایک اعرابی بولا کہ یارسول اللہ! پھر میرے اونٹوں کو کیا ہوگیا کہوہ جب تک ریگتان میں دہتے ہیں تو ہرنوں گیا طرح (صاف اورخوب چکنے) رہتے ہیں پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ طرح (صاف اورخوب چکنے) رہتے ہیں پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش والا اونٹ

٥٧١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنَ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهُمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ ا

الْأُوَّلَ؟)) رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبِي سَلَمَةً فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبِي سَلَمَةً فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل اس کی روایت زہری نے ابوسلمہ اور سنان بن الی سنان کے واسط سے کی وَسِنَانِ بنِ أَبِيْ سِنَانٍ.

[راجع: ٥٧٠٧] [مسلم: ٨٨٥٥]

#### بَابُ ذَاتِ الْجَنَب

#### **باب**: ذات الجنب (نمونيه) كابيان

تشویج: یه لیکی کاورم ہوتا ہے جوسل اوروق کی طرح بڑی مبلک بیاری ہے اس کاعلاج ضروری ہے۔

٥٧١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَتَّابُ ابْنُ بَشِيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّ قَيْس بنْتَ مِحْصَن وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِل أَخْتُ عُكَاشَةً بن مِحْصَن أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مَضَّعُمْ بِابْنِ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: ((اتَّقُوا اللَّهُ عَلَى مَا تَدُغُونَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْأَغْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُوْدِ ے ایک نمونیکی ہے۔ "آنخضرت مَالَّیْظِم کی مرادعود ہندی ہے کست تھی الْهُنُدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةً أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)) يُرِيْدُ الْكُسْتَ يَغْنِي الْقُسْطَ قَالَ: وَهِيَ لُغَةً. [راجع: ٥٦٩٢]

(۵۷۱۸) ہم سے محمد بن کی نے بیان کیا، کہا ہم کوعماب بن بشیر نے خبر دی، انہیں اسحاق نے، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبدالله نخبردي كهام قيس بنت محصن جوان الكي ججرت كرنے والى عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول الله مُنالینظِ سے بیعت کی تھی اور وہ حضرت عكاشه بن محصن وفاتفيظ كى بهن تقيس جبر دى كدوه رسول الله مَالينيَا كى خدمت میں اینے ایک بیٹے کو لے کرحاضر ہوئیں۔انہوں نے اس بیچے کا کوا گرنے میں تالود با کرعلاج کیا تھا۔ آنخضرت مَنَاتِیْظِ نے فرمایا: ''اللہ سے ڈروا تم این اولا د کواس طرح تالو د با کر تکلیف پہنچاتی ہو،عود ہندی ( کوٹ ) اس میں استعال کرو کیونکہ اس میں سات بیار یوں کے لیے شفا ہے جن میں

جے قسط بھی کہتے ہیں، رمجھی ایک لغت ہے۔

تشویج: عود ہندی اورعود بحری دونوں جڑیں ہوتی ہیں ان دونوں کو ملا کرناس بنانا اور ناک میں ڈالناایسے امراض کے لئے بے حدمفید ہے جیسا کہ سے پہلے گزرچکا ہے اور بیدونوں دوائیں پلی کے ورم میں بھی بہت کام آتی ہیں۔

(۵۷۱۹،۲۰،۲۱) ہم سے عارم نے بیان کیا، کہاہم سے حماد نے بیان کیا کہ ٥٧١٩، ٥٧٢٠، ٥٧١٩ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، ابوب سختیانی کے سامنے ابوقلا بر کا کھی ہوئی احادیث پڑھی گئیں ان میں وہ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: قُرئَ عَلَى أَيُوبَ مِنْ كُتُب أَبِي قِلَابَةً مِنْهُ حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ ـ وَكَانَ هَذَا فِي ٱلْكِتَابِ عَنْ أَنَسَ أَنَّ أَبَا طَلَحَةَ وَأَنْسَ بْنَ النَّصْرِ كَوَيَاهُ وَكَوَاهُ أَبُوْ طَلْحَةً بِيَدِهِ.

وَقَالَ عَبَّادُ بِنُ مَنْضُورٍ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبْيِ

احادیث بھی تھیں جنہیں (ابوب نے ابوقلابے) بیان کیا تھا اور وہ بھی تھیں جوان کے سامنے پڑھ کر سائی گئی تھیں۔ان کھی ہوئی احادیث کے ذخیرہ میں انس و اللہ فائن کی بیا حدیث بھی تھی کہ ابوطلحہ اور انس بن نضر نے انس وللنُّوزُ كوداغ لكا كران كاعلاج كيا تقايا ابوطلحه وللنُّوزُ في ان كوخودات ہاتھ سے داغا تھا۔ اورعباد بن منصور نے بیان کیا ،ان سے الوب نے ،ان

ے ابو قلابے نے اور ان سے انس بن مالک والنفظ نے بیان کیا که رسول قِلَابَةً، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَذِنَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ لِأَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوْا الله مَا الله مَا الله عَلَيْ إلى السار ك بعض كمر انول كوز مريلي جانورول ك کا شنے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی تو انس ڈیائٹئے نے مِنَ الْحُمَةِ وَالأَذُن فَقَالَ أَنَسٌ: كُويْتُ مِنْ بيان كيا كهذات أبحب كى بيارى ميس مجصد داغا كيا تقارسول الله مَثَاثَيْرُ لَمَ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاكُمُ حَيَّ وَشَهِدَنِيْ زندگی میں اوراس ونت ابوطلحه،انس بن نضر اورزید بن ثابت رخی کنتم موجود أَبُوْ طَلَحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تصاورا بوطلحه والثينات في مجصدا غاتها \_ وَأَبُوْ طَلْحَةً كَوَانِيْ.

زخم پرلگانا

تشويج: واغناا ر چررسول الله مَاليَّيْظِ كويسنرنبين بر رجالت مجوري ايسيمواقع برحد جوازى اجازت بـ

## بَابُ حَرُقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ

كتاب الطب

(۵۷۲۲) مجھ سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ایعقوب بن ٥٧٢٢ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرطن نے بیان کیا ،ان سے ابوحازم نے بیان کیا اور ان سے بل بن يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي سعد ساعدی ڈالٹیئونے بیان کیا کہ جب رسول اللہ منابینے کم سرپر (احد کے حَازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ الْسَّاعِدِي قَالَ: دن) خود رُوث گیا آپ مَالْتَیْظِم کا مبارک چېره خون آلوده موگیا اورسامنے لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ مَلْكُمٌّ الْبَيْضَةُ کے دانت ٹوٹ گئے تو حضرت علی ڈھائٹھ ڈھال میں یانی بھر بھر کر لاتے تھے وَأَدْمِيَ وَخْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ اور حضرت فاطمه فالعبا آپ مالينام ك چبرة مبارك سے خون وهور اى يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تھیں \_ پھر جب حضرت فاطمہ فائنٹنا نے دیکھا کہ خون یانی سے اور بھی تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدَّمَ

> يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةُ عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فَأَخْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِ النَّبِيِّ مُكْتَكَّمْ

> > فَرَقَأُ الدُّمُ. [راجع: ٢٤٣]

تشويج: خودلو بكا سركو وها كني والاكن لوب ريوت لرجره مبارك مين كفس كيا تهااس وجدے چره خون آلود بوگيا تهااس موقع كايي ذكر به باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے مد جنگ احد کا واقعہ ہے۔

لگایااوراس سےخون رکا۔

## بَابُ الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّهُ

٥٧٢٣ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي اَبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمًّا قَالَ: ((الْحُمَّى

### باب بخاردوزخ کی بھاپ سے ب

(۵۷۲۳) مجھ سے بچیٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، اِن سے نافع نے اوران سے حضرت ابن عمر والفينا نے كه نبي كريم مثل تيام نے فرمايا " بخارجہنم كى بھاپ

زیادہ بہدرہا ہے تو انہوں نے ایک بوریا جلا کررسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے زخموں پر

باب: زخموں کا خون رو کئے کے لیے بور یا جلا کر

دوااورملاح كابيان ◆ 292/7 ▶ كِتَابُ الطُّبُّ

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِؤُوهَا بِالْمَاءِ)). قَالَ نَافِعٌ: میں سے ہے، پس اس کی گری کو پانی سے بجھاؤ۔'' نافع نے بیان کیا کہ عبدالله بن عمر والفينا كو جب بخارة تا تو يول كبتة: الدالله! بم ساس وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرُّجْزَ.

> عذاب كودور كردے۔ [راجع: ٣٢٦٤] [مسلم: ٥٧٥٣]

تشویت: حرارت کی بناپر دوزخ کی بھاپ سے تشبیدوگ گئے ہو صدق رسول الله مائی بخار پرمبر کرنا ہی اواب ہے اور تندرتی کی دعا اتنا ہی ورست ·

ب نى كريم مَنَ يَثِيمُ كِثرت وعافر ما ياكرت سے: ((اكلُّهُمَّ إنِّي أَسْمَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ) اے الله! مستخصے عافیت کے لئے سوال كرتا موں \_ ٥٧٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

(۵۷۲۴) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ان سے امام مالک نے بیان کیا،ان سے ہشام نے بیان کیا،ان سے فاطمہ بنت منذرنے بیان کیا کہ حضرت اساء بنت ابی بکر صدیق بھانٹھنا کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلاعورت لائی جاتی تھی تو اس کے لیے دعا کرتیں اور اس كر كريان مي يانى دالتيس وه بيان كرتى تفيس كدرسول الله من اليني في التهميل تحكم دیا تھا كہ بخاركو یانی ہے معنڈا كریں۔

بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كُمَّ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

مَالِكِ عَنْ هشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ الْمُنْذِر

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ

[مسلم: ٥٧٥٧؛ ترمذي: ٢٠٧٤؛ ابن ماجه: ٣٤٧٥]

تشویج: ایک روایت میں ہے زمزم کے پانی سے تعند اگر ومراووہ بخار ہے جو صفرا کے جوش سے ہواس میں شعندے پانی سے نباتا یا ہاتھ یا وَل کا وهونا

مجى مفيد إے آج كى داكٹرى نے بھى تسليم كيا ہے شديد بخار ميں برف كاستعال بھى اس قبيل ہے ہے۔ (۵۷۲۵) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا، کہا ہم سے کچی نے بیان کیا، کہا ٥٧٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُشِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا

ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہامیرے والدنے مجھے خبر دی اور انہیں حضرت يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عائشہ بھانجنا نے کہ نبی کریم ماناتیا نے فرمایا: ' بخارجہم کی بھاپ میں سے عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ أَقَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ

فَيْح جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ)). [راجع: ٣٢٦٣] بهال لياس يفنداكرو" ٥٧٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (۵۷۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواحوص نے بیان کیا، کہا

ہم سے سعید بن سروق نے بیان کیا،ان سے عبایہ بن رفاعہ نے،ان سے ان کے دادارافع بن خدیج نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مظافیظم سےسنا، آب مَنْ النَّا اللَّهُ فَر مايا: " بخارجهنم كي بعاب مين سے ہے، يس اسے يانى

الأَخْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلْحُمْ يَقُوْلُ:

((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوْهَا بِالْمَاءِ)).

[راجع: ٣٢٦٢]

تشويج: مروجه واكثرى كاكيشعبه علاج پانى يجى بحركانى ترقى پذير به مار بدر سول الله مَاليَّيْنِ كوالله پاك في علوم نا فعد كافز انه بناكر مبعوث قَرايا تفاچنا نچفن طبابت ميں آپ كے پیش كردہ اصول اس قدر جامع میں كہوئى بھى عقلندان كى تر ديزہيں كرسكتا۔ (سُاليَّيْظِ)

ے ٹھنڈا کرلیا کرو۔''

## بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِ لَا

## باب: جہاں کی آب و ہوانا موافق ہو وہاں سے نکل کر دوسرے مقام پر جانا درست ہے

(۵۷۲۷) ہم سے عبدالاعلى بن حماد نے بيان كيا،كہا ہم سے يزيد بن زريع ٥٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ ان سے حضرت انس بن مالک والفئ نے بیان کیا کر قبیلہ مکل اور عرینہ کے أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاسًا. أَوْ کچھ لوگ رسول کریم مَالیّنیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے رِجَالًا. مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ بارے میں گفتگوی ۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی ! ہم مولیثی والے ہیں مم لوگ الل مدينه كي طرح كاشتكار نبيس مين مدينه كي آب و موا أنبيس موافق نہیں آئی تھی، چنانچہ آنخضرت مَثَاليَّظِ في ان کے ليے چنداونوں اورایک چرواہے کا حکم دیا اور آپ مَلَ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كے ساتھ باہر چلے جاكيں اوران كا دودھاور پيشاب پئيں ـ' وہ لوگ چلے كي كيكن حره ك نزوك بيني كروه اسلام سے مرتد ہو كے اور رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ کے چروا ہے کولل کرڈ الا اوراونٹوں کو لے کر بھاگ پڑے جب نبی اکرم مَالْتِیْزِمْ كواس كى خبر ملى تو آپ مَنْ اللِّيمَ في ان كى تلاش ميں آ دمى دوڑائے، پھر آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ گئ،ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا،وہ

اللَّهِ مُشْخَةً وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِمَا لِللَّهُمَ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيْهِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوْا حَتَّى كَانُوْا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُنَّةٌ ۖ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُّ أَنْبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيَنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِيْ نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى ای حالت میں مرگئے۔ حَالِهم. [راجع: ٢٣٣]

تشویج: آب د ہواکی ناموافقت پرآپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے حرہ بھیج دیا تھا بعد میں دہ مرتد ہوکر ڈاکو بن گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کی جن کی یہی سزامناسب تھی جوان کو دی گئی۔ حدیث ہے باب کا مطلب ظاہر ہے حدیث اور باب میں مطابقت واضح ہے کیونکدرسول الله مَنْ اللَّيْئِم نے ان کو مدینک آب و موانا موافق آنے کی وجدسے باہر جانے کا حکم دے دیا تھا۔

#### **باب**: طاعون کابیان

(۵۷۲۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ، کہا مجھے حبیب بن الی ثابت نے خردی ، کہامیں نے ابراہیم بن سعدے سنا ، کہامیں نے اسامہ بن زید ڈالٹھ سے سنا ، وہ سعد دلالٹھ سے بیان کرتے تھے کہ نبی كريم سَلَا يَنْظِمْ نِهِ فَرِماياِ: "جبتم س لوكه سي جگه طاعون كي و بالچيل رئي ہے تو و ہاں مت جاؤلیکن جب کسی جگہ ہے و با پھوٹ پڑے اور تم و ہیں موجود ہوتو

## بَابُ مَا يُذُكُّرُ فِي الطَّاعُونِ

٥٧٢٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِي مَا لَكُمُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِأَرْضٍ فَلَا دوااورعلاج كابيان

كِتَابُ الطُّبُ تَدْحُلُوْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا اس جگدے نکاو بھی مت۔ '(حبیب بن الی ابت نے بیان کیا کہ میں نے

ابراہیم بن سعدے ) کہا:تم نے خود بدحدیث اسامہ واللفظ سے کہ تَخْرُجُواْ مِنْهَا)) . فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدُّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [راجع: انهول في سعد وللشيئ سے بيان كيا اور انهول في اس كا ا تكارنيس كيا؟ فرمايا:

تشوي : طاعون کو پلیک بھی کہتے ہیں ہے بہت ہی قدیم بیاری ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا کھھنہ کھے ذکر موجود ہے۔ قسطل نی نے کہا کہ طاعون ایک سینس ہے یا ورم جس میں سخت بخار کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلن ہوتا ہے اکثر بیدورم بغل اور گردن میں ہوتا ہے، اور بھی اور مقاموں میں بھی ہوجاتا ہے۔ سورۂ تغابن ہرروز تلاوت کرنے میں طاعون سے محفوظ رہنے کاعمل ہے۔حضرت مولا ناوحیدالزماں میں نید نے طاعون کے متعلق اپنے ذاتی مفید تجربات تحريفرمائ جوشرح وحيدي مين ديكه جاسكته بين - پهلے يدم ض بحكم الى اچا نك نمودار موكروسي پيانے پر پھيل جاتا تھا تاریخ مين ايس بہت ي تفعیلات موجود ہیں آج کل ابلد کے فشل سے بیمرض مہیں ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کددہ میشدایے بندوں کوالیے امراض سے محفوظ رکھے۔ ارس ٥٧٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا (٥٤٢٩) م عرالله بن يوسف في بيان كيا، كهام كوامام ما لك في خردی، أنبيس ابن شہاب نے ، أنبيس عبدالحميد بن عبدالرطن بن زيد بن مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبدِالرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ

خطاب نے ، انہیں عبداللہ بن عبداللہ بن حارث بن نوفل نے اور انہیں حضرت ابن عباس وللفَهُمُّانے كه حضرت عمر بن خطاب وللفَّهُ شام تشريف ابن عَبداللَّهِ بن الْحَارِثِ بن نَوْفَل عَنْ عَبْدِاللَّهِ لے جارہے تھے جب آپ مقام سرغ پر پنچ تو آپ کی ملاقات فوجوں ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى

کے امراحضرت ابوعبیدہ بن جراح رہائت اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُوْ عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ان لوگوں نے امیر المؤمنین کو بتایا کہ طاعون کی وباشام میں مجھوٹ پڑی ب- حضرت ابن عباس والفينا ني بيان كيا كماس يرحضرت عمر والنفو ني كما: فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلا لائے تو حضرت عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: إِذْعُ لِي الْمُهَاجِرِيْنَ

عمر التفؤف نے ان سے مشورہ كيا اور انبيس بتايا كه شام ميس طاعون كى وبا الْأُوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ پھوٹ پڑی ہے،مہاجرین اولین کی را کمیں مختلف ہو گئیں بعض لوگوں نے أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ کہا کہ صحابہ رخی کہ اُن مرسول الله منالیج کے ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ

ك ساتھ ہاور بيمناسبنبيں ہے كه آپ انہيں اس وبابيں ۋال ديں۔ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ حضرت عمر وللفيَّذ نے کہا: اجھا اب آپ لوگ تشریف لے جا کیں پھر فر مایا: رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَئُكُمُ ۖ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمُهُمْ عَلَى

انضارکوبلاؤ میں انصار کوبلا کرلایا آب نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا في مهاجرين كى طرح اختلاف كياكوئى كهنه لكا: چلو كوئى كهنه لكا: لوث لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا جاؤ، امیر المؤمنین نے فرمایا: اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر سَبِيْلُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ

فرمایا: یہاں پر جو قریش کے بوے بوڑھے ہیں جو فتح کمد کے وقت اسلام فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيْ مَنْ كَانَ قبول کر کے مدینہ آئے تھے انہیں بلالا ؤ۔ میں انہیں بلا کرلایا ان لوگوں میں هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ دوااورعلاح كابيان

♦ 295/7

كِتَابُ الطُّبُ

فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَان فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ

غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَا نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ هَبَطْتُ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةً وَالْأُخْرَى جَدْبَةً أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخِصْبَةَ

رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ: فَجَاءً عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ

فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِيْ فِيْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمٌ يَقُولُ: ((إِذًا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقُدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ

وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُواْ فِرَارًا مِنْهُ)). قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ. [طرفاه فِي:

٠٧٧٠، ٢٩٢٣] [مسلم: ٤٨٧٥، ٥٨٧٥،

۵۷۸٦ ابوداود: ۳۱۰۳]

تشويج: حضرت عمر والفؤ في ايهاجواب وياجوبب بى لاجواب تعالينى بها كنامهمي تتعدير اللي بيكونكدكوني كام ونيايس جب تك تقدير من نه جوواقع نہیں ہوتا۔اس مدیث سے بیڈکلا کہ اگر کسی ملک یا قصبہ میں وباوا قع ہوتو وہاں نہ جانا بلکہ وہاں سے لوٹ آٹا درست ہے اور یہی مسئلہ نبی کریم مثل فیلم کا بھی ارشاد تھالیکن حضرت عمر ولافیز کواس کی خبرنہ تھی ان کی رائے ہمیشہ تھم البی کے موافق ہوا کرتی تھی اس مسئلہ میں بھی موافق ہو کی -حضرت عمر ولافیز مع ساتھیوں کے مدیند کی طرف لوٹ کر چلے ۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلانٹیئر کہنے گئے کیا اللہ کی تقدیرے بھا گئے ہو؟ حضرت عمر دلانٹیئر نے کہا اگر بیکلمہ کوئی اور کہتا تو اس کوسز اویتا۔ بیقصہ طاعون عمواس سے تعلق رکھتا ہے بیسنہ ۱۸ ہے کا واقعہ ہے۔حضرت عمر ڈلائٹیڈ شام کے ملک کا سرکاری دورہ کرنے لکلے تے كەطاعون عمواس كاذكرة ب كے سامنے كيا كياس وقت ملك شام آپ نے كل مواضعات ميں تقسيم كرركھاتھا ہرجگہ فوج كاايك ايك سردارتھا، خالد بن وليداورزيد بن الى سفيان ، اورشر حبيل بن حسنه اور عمرو بن عاص في ألذ أيسب كورزيق-

٥٧٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (٥٥٣٠) بم ع عبدالله بن يوسف في بيان كياء كها بم كوامام ما لك في مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِر: خبردى، أنهيس ابن شهاب نے ، أنهيس عبدالله بن عامر نے كه حضرت عمر وللطخ

كوئى اختلاف رائنيس مواسب نے كہاكم ماراخيال بےكمآبالوكوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیس اور وبائی ملک بیس لوگوں کو لے کرنہ جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر ڈلائٹنؤ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں ضبح كوادنث برسوار موكرواپس مدينه منوره لوث جاؤل گاتم لوگ بھي واپس چلو۔ صبح کواییا ہی ہوا حضرت ابوعبیدہ بن جراح بطالتی نے کہا: کیا اللہ کی تقدم ہے فرار اختیار کیا جائے گا۔ خصرت عمر دلالٹیؤنے نے کہا: کاش! یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی ہاں،ہم اللہ کی نقتریر سے فراراختیار کررہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیری طرف کیاتمہارے پاس اونٹ موں اورتم انہیں لے کرکسی ایس وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبر شاداب اور دوسرا خنگ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگرتم سرسبز کنارے پر جراؤ مے تو وہ بھی اللہ کی تقدیرے ہی ہوگا اور خشک کنارے پر چراؤ کے تو وہ بھی اللّٰد کی تقدیرے ہی ہوگا۔ بیان کیا کمہ پھر حفرت عبدالرحمٰن بن عوف جالفیٰ آ گئے وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجودنہیں تھے انہوں نے بتایا کہ میرے السمسكلد معلق ايك "علم" ب- يس في رسول كريم من الين سا

ہے،آپ نے فرمایا:''جبتم کسی سرزمین میں (وبا کے متعلق) سنوتو وہاں

نه جاؤاور جب اليي جگه وبا آجائے جہال تم خودموجود ہوتو وہاں سے مت

نکاو۔'راوی نے بیان کیا کہاس برعمر ڈاٹنٹھ نے اللہ کی حمد کی اور پھروا پس ہو

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَوْغَ شام کے لیےروانہ ہوئے جب مقام سرغ پر نیچاتو آپ کو خرملی کہ شام میں طاعون کی وبا مچھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت ، عبدالرحمٰن بن عوف والنفیز نے بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ ان كوخردى كدرسول الله مَاليَّيْزِ في فرمايا: "جبتم وبالم متعلق سنوكه وهكي عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلْكُمُ جگہ ہےتو و ہاں نہ جا وَاور جب کسی الیم جگہ و با بھوٹ پڑے جہاںتم موجود قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقُدَمُوْا موتو وہاں سے بھی مت بھا گو۔' (وبا میں طاعون ہیضہ وغیرہ سب داخل،

عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا ہیں)۔

فِرَارًا مِنهُ)). [راجع: ٩٧٢٩] [مسلم: ٧٨٧٥]

٥٧٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (۵۷۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی، انہیں نعیم مجر نے اور انہوں نے کہا ہم سے حضرت ابو ہر مرہ دی انٹیز مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نے بیان کیا کدرسول الله منالی فی نے فرمایا " مدینه منوره میں دجال واخل قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه مَالِئَكُمْ: ((لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ الْمُسِيْحُ وَلَا الطَّاعُونُ)). [راجع: ١٨٨٠] نہیں ہو شکے گااور نہ طاعون آ سکے گا۔''

تشويج: ووسرى روايت ميں مكه كابھى ذكر ہے اب نيقل كرسنه ٧٤ هر ميں مدينه منوره ميں طاعون آيا تفاضيح نبيں ہے۔ بعض نے كہا كه كتاب النتن میں امام بخاری موشیہ نے طاعون کے متعلق جوروایت نقل کی ہےاس میں لفظ ان شاءالله نقل کیا ہے جس سے مدینہ و مکہ میں مشیئت ایز دی پران و باؤں

کومتعلق کیاہے۔ (۵۷۳۲) ہم سےموی بن اساعیل نے بیان کیا، کہاہم سےعبدالواحد نے ٥٧٣٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

بیان کیا، کہا ہم سے عاصم نے بیان کیا، کہا مجھ سے هصد بنت سرین نے حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: بیان کیا، کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹؤ نے یو چھا کہ یجیٰ بن حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ، قَالَتْ: قَالَ لِيْ أُنْسُ بْنُ مَالِكِ: يَحْيَى بِمَ مَاتَ؟ قُلْتُ: مِنَ سیرین کاکس بیاری میں انقال ہوا تھا؟ میں نے کہا: طاعون میں \_ بیان کیا الطَّاعُونِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَّكَمَّ: ((الطَّاعُونُ كەرسول الله مَنَّاثِيَّامُ نِه فرمايا: ''طاعون ہرمسلمان كے ليےشہادت ہے۔'' شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)). [راجع: ٢٨٣٠]

تشويع: امام احمر مرسيد في روايت كيا كمطاعون مع مرف والے اور شهيد قيامت كے دن جھڙي سے طاعون والے كہيں محر بهم جمي شهيدوں كي طرح مارے گئے اللہ پاک فرمائے گا چھاان کے زخموں کو و میصو پھر دیکھیں گے تو ان کا زخم بھی شہیدوں کی طرح ہوگا اوران کوشہیدوں جیسا تو اب ملے گا۔امام نسانی میسنیٹ نے بھی عقبہ بن عبد سے مرفو عاالی ہی حدیث روایت کی ہے مگر صاحب مشکو قانے کتاب البخائز میں اس سے مختلف روایت بھی نقل كى ب-و الله اعلم

٥٧٣٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ (۵۷۳۳) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ، ان سے امام مالک رہنات نے ، ان سے تمی نے ، ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو ہر مرہ د اللّٰہُ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِح عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَالَ: ((الْمَبْطُونُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُونُ نے کہ نبی کریم منافیظم نے فرمایا '' پیٹ کی بیاری میں یعنی ہیضہ سے مرنے والاشهيد ہے اور طاعون كى بيارى ميں مرنے والاشهيد ہے۔' شَهِيْدٌ)). [راجع: ٦٥٣] تشوجے: طاعون ایک بری خطرناک دبائی بیاری ہے۔جس نے بار ہانوع انسانی کوخت ترین نقصان پہنچایا ہے ہندوستان میں بھی اس کے بار ہا حملے ہوئے اور لا کھوں انسان لقمہ اجل بن گئے اسلام میں طاعون زوہ مسلمان کی موت کوشہادت کی موت قرار دیا گیا ہے طاعون عذاب الہی ہے جو کثر ت معاصی سے دنیا پر مسلط کیا جاتا ہے۔اللہم احفظنا منه۔

## بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُوْنِ

## باب: جو شخص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے گو اس کو طاعون نہ ہو،اس کی فضیلت کا بیان

(۵۷۳۴) م سے اسحاق بن راہور نے بیان کیا، کہا ہم کوحبان نے خبردی، ٥٧٣٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، كما بم سے داؤد بن الى الفرات نے بيان كيا، كما بم سے عبدالله بن بريده نے، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ان سے کیلی بن عمر نے اور انہیں نبی کریم مناتیظ کی زوجہ مطہرہ عا کشہ وہا کشے عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ نے خبر دی کہ آپ نے رسول الله مَاليَّيْمُ سے طاعون کے متعلق بو چھا۔ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا ٱتخضرت مَا يُنْتِمُ نِهِ فرمايا: ' بيا يك عذاب تقاالله تعالى جس برجا متااس پر سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُكُمْ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا اس بھیجا پھراللدتعالی نے اسے مؤمنین (امت محدید کے لیے )رحت بنادیا نَبِيُّ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهُ }: ((أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اب کوئی بھی اللہ کابندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں تھبرار ہے جہاں طاعون چھوٹ بڑی ہواور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھاللد تعالی نے اس کے لیے لکھودیا فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِي ہےاس کے سوائے اسے اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور پھر طاعون میں اس بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ كا انقال موجائے تواسے شہير جيسا ثواب ملے گا۔ 'حبان بن حلال ك اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيْدِ)). تَابَعَهُ ساتھاس حدیث کونظر بن همیل نے بھی داؤد سے روایت کیا ہے۔ النَّصْرُ عَنْ دَاوُدَ. [راجع: ٣٤٧٤]

تشوجے: ابن ماجداور پہنی کی روایت میں یوں ہے کہ طاعون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ملک میں بدکاری عام طور پر پھیل جاتی ہے۔مولا ٹا روم نے پچ کہاہے و زنا خیر ذوبا اندر جھات۔مسلمان کے لئے طاعون کی موت مرناشہاوت کا درجدر کھتا ہے جیسا کہ حدیث نداییں وکرہے۔

## بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ باب:قرآن مجيداورمعوذات پڙه كرمريض پردم كرنا

تشوجے: قسطلانی نے کہا کہ روایت ذیل ہے دم جھاڑ کا جواز نکاتا ہے بشر طیکہ اللہ کے کلام اور اس کے اساء یا صفات سے مواور عربی زبان میں ہو، اس کے معانی معلوم ہوں اور بشر طیکہ بیاعتقاد ندر ہے کہ دم جھاڑ کرنا بذاتہ مؤثر ہے بلکہ اللہ کی تقدیر سے مؤثر ہو سکتے ہیں۔ جیسے دوااللہ کے تھم سے مؤثر ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

٥٧٣٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: (٥٧٣٥) مجھ ابراہيم بن موى نے بيان كيا، كها بم كو بشام نے خبردى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَغْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْهِيلِ معتمر نے، انہيں زہرى نے، انهيں عروه نے اور ان سے حضرت عُرْقَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَالَ يَنْفُثُ عَالَتُهُ اللَّهُ عَالَ يَنْفُثُ عَالَتُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ معودات (سوره فلق، ناس اورسورة اظلم) كادم كما كرتے تھے كھرجب عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ معودات (سوره فلق، ناس اورسورة اظلم) كادم كما كرتے تھے كھرجب

كِتَابُ الطُّبُ

دوااورعلاج كابيان

**≥**€298/7

بِالْمُعُوِّذَاتِ فَلَمَّا نَقُلَ كُنْتُ أَنْفِتُ عَلَيْهِ آبَ مَنْ اللَّيْمُ كَلِيهِ وَثُوار مُوكِيا تو مِن ان كادم آپ مَنْ اللَّيْمُ بِركِيا كُرَى مَنَى بِهِنَ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ اور بركت كَ لِيهِ آخضرت مَنْ اللَّيْمُ كَا باته آپ كَجْم مبارك برجى الزَّهْوِيَ: كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ: كَانَ يَنْفِثُ بَهِيم لِينَ مِنْ يَكُر مِن فَ اللَّهُ مَنْ يَنْفِثُ عَلَى يَنْفِثُ فَي مِيم لِينَ مَنْ يَنْفِثُ فَي مِيم لِينَ مَنْ يَنْفِثُ بَهِ مِن اللَّهُ وَمُ مَلِ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ مَلِ مَن اللَّهُ وَمُ مَلِ مَن مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### **باب**:سورهٔ فاتحه سے دم کرنا

اس باب میں حضرت ابن عباس ڈائٹٹنانے نبی کریم منا ٹیٹٹ سے ایک روایت کی سر

(۵۷۳۹) جھ سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے فندر نے ، ان سے ابوسعید شعبہ نے ، ان سے ابو بشر نے ، ان سے ابومتوکل نے ، ان سے ابوسعید فدری ڈائٹوز نے بیان کیا کہ بی کریم مثال فیٹر کے چندر حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ پر گزر ہے۔ قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی مجھ در بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھونے کا لیا ، اب قبیلہ والوں نے ان صحابہ مختال فی اس قبیلہ کے سردار کو بچھونے کا لیا ، اب قبیلہ والوں نے ان صحابہ مختال نے والا ہے۔ صحابہ مختال نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑ نے والا ہے۔ صحابہ مختال نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کر یں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدور کی نہ مقرر کردو۔ چنا نچہ ان لوگوں نے چند بحریاں دینی منظور کر لیس پھر (ابوسعید کردو۔ چنا نچہ ان لوگوں نے چند بحریاں دینی منظور کر لیس پھر (ابوسعید فدری ڈٹائٹوز) مورہ فاتحہ پڑھنے کے اور اس پر م کرنے بیں مندکا تھوک بھی اس جگہ پرڈوالنے لیے۔ اس سے وہ خض اچھا ہوگیا۔ چنا نچو قبیلہ والے بحریاں کے آپ کر آئے لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نی کریم مثال فیٹوز سے نہ پوچھ اس کے کہا کہ جب تک ہم نی کریم مثال فیٹوز سے نہ پوچھ اس کے کر آئے لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نی کریم مثال فیٹوز سے نہ پوچھ

ا لیس بیمریان نہیں لے سکتے ، پھر جب آنخضرت مَالَّیْنِیُّم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا: دومتہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سور و فاتحہ سے دم بھی کیا جاسکتا ہے، ان بکریوں کو لے لواوراس میں میرابھی حصہ دگا ؤ''

تشوی : بہت سے مسائل اور سورہ فاتھ کے فضائل کے علاوہ اس حدیث سے بیمی لکلا کر تعلیم قرآن پرا جرت لینا بھی جائز ہے مگرنیت وقت مرف کرنے کی اجرت ہونا چاہیے کیونکہ تعلیم قرآن اتنا پراعمل ہے کہ اس کی اجرت نہیں ہو سکتی ۔ بیمی معلوم ہوا کہ جومسئلہ معلوم نہ ہووہ جانے والوں سے معلوم کرلینا ضروری ہے۔ بلکہ تحقیق کرنالازم ہے اوراندھی تقلید بالکل نا جائز ہے۔

باب: سورهٔ فاتحہ سے دم جھاڑ کرنے میں بکریاں

## بَابُ الرُّفَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ

٥٧٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا

غُنْدُرْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُكْفَةً أَتُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُكْفَةً أَتُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدِغَ سَيْدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا: هَلْ مَعْكُمْ مِنْ دَوَاءِ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ مَعْكُمْ مِنْ دَوَاءِ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ فَجَعَلُوا لَنَا جُعْلًا مَنَ الشَّاءِ فَجَعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَنَا جُعْلًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلُوا لَنَا جُعْلًا بِأَمُّ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقُرأُ فَخَدُوا لَنَا جُعْلًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقُرأُ فَجَعَلُ يَقُرأُ فَخَمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأً فَأَتُوا بِأَمِّ الشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلُ النَّبِيَ مُكْفَةً إِلَى إِلَّهُ وَيَتْفِلُ اللَّهِ مَنْ الشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلُولُ النَّبِي مُنْ الشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلُ النَّبِي مُنْ الشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلُولُهُ وَقَالُوا: ((وَمَا أَذُرَاكَ أَنَّهُا وَلَا اللَّهُ مُنَا فَا أَوْلًا اللَّهُ مُنْ الشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاخُدُهُ حَتَّى نَسْأَلُولُهُ وَقَالُوا لَنَا مَا اللَّهُ مُنَالِكًا النَّبِي مُنْ الشَّاءِ فَمَا وَلَا اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ

بَابُ الشُّرُطِ فِي الرُّقُيَةِ بِقَطِعِ

### لينے کی شرط لگانا

مِنَ الْعَنَمِ

يَزِيْدَ الْبَرَّاءُ، قَالَ: حَدْثَنِيْ عُبَيْدُاللّهِ بْنُ اللّه نِيان كيا، ان سے ابن ابی مليکه نے اور آن سے حظرت ابن الأخنسِ أَبُو مَالِكِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةً عَنِ عَبِس رُقَالَهُ الله عَيْدَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

سَلِيْمًا۔ فَانْطَلَقَ، رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ صَالِى الشَّحْصَ كَ سَاتِهَ كَ اور چَنْدَبَر يوں كَى شَرط كَ سَاتُهَ السَّحْصَ بِهِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى سورة فاتح پُرْضَ، اللَّ وه اچھا ہوگیا وہ صاحب شرط كے مطابق بكرياں أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذَتَ اللهُ سَاتِهُوں كَ پاللَّ اورانہوں نے اسے قبول كرلينا پيندنہيں كيا

عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ اوركها: الله كى كتاب برتم في اجرت لى كي آخر جب سب اوگ مدينه فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ قَ عَرَض كيا: كه يارسول الله! ان صاحب في الله كا كتاب براجرت أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْهِ مَا يُحَقَّ مَا لَيْ كَلَ بِهِ - آبِ مَاللهُ عَلَيْهُمْ فَوْمايا: "جن چيزول برتم اجرت لے سكتے مو أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا لَيْهِ مَا مُرت لے سكتے مو

تشوج: صحابرام بخالین کے احتیاط کو ملاحظ کیا جائے کہ جب تک نی کریم مُناٹین سے تحقیق ندی بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا برمسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے خاص طور پر دین وائیان کے لئے جس قدراحتیاط سے کام لیا جائے کم ہے مگرایا احتیاط کرنے والے آج عنقا ہیں الا ماشا واللہ ۔حضرت مولانا وحیدالز ماں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پرتعلیم قرآن پراجرت لینا جائز ہے اور نبی کریم مُناٹِنٹِ اُنے ایک عورت کا م برتعلیم قرآن پر کردیا تھا جیسا کہ

پہلے بیان ہوچکا ہے۔ بگاب رقیقے الْعین

## باب: نظر بدلگ جانے کی صورت میں دم کرنا

(۵۸۳۸) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان نے خبر دی، کہا مجھ سے معبد بن خالد نے بیان کیا، کہا میں نے عبدالله بن شداد سے سنا، ان

ے حضرت عائشہ ولائنہ انے بیان کیا کہرسول الله منالی ای مجھے محم دیا کہ فظر بدلگ جانے ہے مجھے محم دیا کہ فظر بدلگ جانے ہے۔

أَمَرَنِي النَّبِيُّ مُلْكُمُ أَوْ أَمَرَ ـ أَنْ يُسْتَرُقَى مِنَ الْعَيْنِ. [مسلم: ٢٠/٥٠/١بن ماجه: ٣٥١٢]

٥٧٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مين تشويج: معود تين اورسوره فاتحد روهنا بهترين مجرب وم بين نيز دعا وسين (أعُه ذُ مكلمات الله التّامّاتِ مِنْ شَوّ مَا خَلَقَ) مجرب دعا ب-

مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ

جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ: ((اسْتَرْقُوا لَهَا

فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ)). تَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَالِمِ

٥٧٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۷۳۹) ہم سے محد بن فالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن وہب بن عطیہ دمشق نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن ولیدز بیدی نے بیان کیا، کہا ہم کوز ہری نے خبر دی ، انہیں عروہ بن زبیر ن ، انہیں زینب بنت الی سلمہ رٹی فہنا نے اور ان سے حضرت ام سلمہ ولی فہنا نے ابْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ کہ نی کریم مُنافیز کے ان کے گھریں ایک لڑی دیکھی جس کے چبرے پر عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ مَكْ لَكُمْ رَأَى فِي بَيْتِهَا (نظربد لَّكَنى وجد ) كالدوج ير م كن تق - آخضرت مَا لَيْمَا ن فرمایا: "اس پردم کرادو کیونکهاسے نظر بدلگ گی ہے۔ "اور عقبل نے کہا:ان ے زہری نے ، انہیں عروہ نے خبر دی اور انہوں نے اسے نبی کریم مَثَالِیمُ مُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: ے مرسلا روایت کیا ہے۔ محد بن حرب کے ساتھواس حدیث کوعبدالله بن

أُخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنِ النَّبِي مُكْنَاكُمُ [مسلم: ٥٧٧٥] مالم في بهي زبيدي سروايت كياب\_ **تشویج**: اسے ذبلی نے زہریات میں وصل کیا ہے۔معلوم ہوا کہ نظر بدکا لگ جاناحق ہے جیسے کہ دوسری حدیث میں وار د ہے۔مولا ناوحیدالز ماں لکھتے ي كَنْظربدواك يرآيت: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُوْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَخُنُونٌ ﴾ (١٨/القلم: ١٥) پڑھ کر پھو کئے میمل مجرب ہے۔ ٹرکیدم جھاڈ کرنا قطعاً حرام بلکہ ٹرک ہے۔ اعادنا الله عنهم۔ رکین

#### باب نظر بد کا لگناحق ہے

(۵۷ م) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا،ان معمرنے،ان سے ہمام نے اوران سے حضرت ابو ہر رہ واللفية نے جسم پر گود نے سے منع فر مایا۔

· تشوج: اس مدیث سے ان لوگوں کاروہوا جونظر بد کا افکار کرتے ہیں اللہ نے انسانی نظر میں بڑی تا شیر رکھی ہے جیسا کہ مشاہدات سے تابت ہور ہا علم سمريزم كى بنياد بمى صرف انساني نظرى تا تيرير ب\_

## بانب: سانب اور بچھوکے کائے پردم کرنا جائز ہے

(۵۷ ۲۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن اسود نے اور ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ ڈالٹیز) سے زہر ملیے جانور کے کا شئے میں جھاڑنے کے متعلق یو چھا تو انہوں نے

بَابٌ:أَلْعَينُ حَقَّ ٥٧٤٠ حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا قَالَ: ((الْعَيْنُ حَقَّ)) وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ. [طرفه في: ٩٤٤] [مسلم: ۲۰۷۰) ابوداود: ۳۸۷۹] بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ١ ٥٧٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ،

قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ؟

♦ 301/7 دوااورعلاج كابيان كِتَابُ الطُّبُ

فَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ كها: مرز بريلي جانور كے كافتے ميں جھاڑنے كى نبي كريم مَا يَشِيمُ نے ذِي حُمَةٍ. [مسلم: ١٧٧٥] اجازت دی ہے۔ بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ اللَّهِيَّمَ اللَّهُ لَمَّ

باب: نی کریم مَالیّنیّم نے بماری سے شفا کے لیے کیادعا پڑھی ہے؟

(۵۲۳۲) ہم سے مسدد بن مسر بدنے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث بن

سعید نے بیان کیا ، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن ما لک ڈلائٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ثابت نے کہا: ابو حزہ! (حضرت انس والفئة كى كنيت) ميرى طبيعت خراب مو كئ ہے۔حضرت انس ڈالٹنڈ نے کہا: پھر کیوں نہ میں تم پروہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جے رسول الله مَا يُعْيِمُ برها كرتے تھے۔ ثابت نے كہا: ضرور يجيح حضرت انس والنفؤن في اس يربيدها يزه كردم كيا: "الاالوكول كرب! تكليف کودورکردیے والے! شفاعطافرما، توبی شفادیے والا ہے، تیرے سواکوئی

شفادینے والانہیں ،ایس شفاعطا فر ما کہ بیاری بالکل باقی نہ رہے۔''

تشوي: حضرت ابوسعيد وللفيُّؤ كہتے ميں كه حضرت جريل عاليَّلا ارسول كرئم مَناليُّظ كي خدمت ميں تشريف لائے اور ني كريم مَناليّظ كي طبيعت اس وقت كرمة ما سازتمى تو مصرت جريل عَالِينًا إن الفظول سے آپ پردم كيا: ﴿ إِيسْمِ اللهِ آرْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشُفِينُكَ)) ( رواه مسلم ) ومجها و كرن والول كوالي مسنون وماثورها وسيدم كرنا جابي اورخود ماخند وعاول بي برميز کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کیمسنون دعاؤں ہے دم کرنا کرانا بھی سنت ہے اور یقینا مسنون دعاؤں ہے دم کرنے کرانے کا بڑا زبردست اثر

(۵۷۳۳) م سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے میکی بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا، ان سے سلیمان اعمش نے ، ان سے مسلم بن مبیح نے ، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ ذالنجنا نے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ يره كردم كرت ادراينا دامنا باته بهيرت ادريدها يرصة: "آ الله! لوگوں کے پالنےوالے! تکلیف کودور کردے، اے شفادے دے تو بی شفا دے والا ہے۔ تیری شفا کے سواکوئی شفانیس، ایس شفادے کمسی شم کی

يارى باقى ندره جائے ـ ' سفيان تورى بمشلة نے بيان كيا كميس نے بي

وَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِيْ

٥٧٤٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتْ

عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ

رَسُول اللَّهِ مُلْكُنَّا مَالَ: بَلَى قَالَ: ((أَللَّهُمَّ

رَبّ النَّاسِ مُذُهبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي

لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)).

٥٧٤٣ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَّ مُشْكِكُمُ

كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

وَيَقُولُ: ((أَللَّهُمَّ رَبُّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ

وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً

لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)).

[ابوداود: ۳۸۹۰؛ ترمذي: ۹۷۳]

دوااورعلاج كابيان

<>₹302/7)≥<>

كِتَابُ الطُّبُ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحُوَهُ.

٥٧٤٤ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُ

كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: ((امْسَح الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ

. بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ)).

[راجع: ٥٦٧٥]

تخعی سے بیان کی ،ان سے مسروق نے اوران سے عائشہ ولی ای اس طرح بیان کی۔

(۵۷۳۳) محص احد بن الى رجاء نے بيان كيا، كها بم سے نفر بن ميل نے بیان کیا ،ان سے ہشام بن عروہ نے ،انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عاکشہ وٹائٹیا نے کہ رسول کریم مُٹائٹیا م کیا کرتے تھے اور یہ

حدیث منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی ، تو انہوں نے مجھ سے بدا براہیم

دعاً برصے تھے "" تکلیف کو دور کردے اے لوگوں کے یالنہار! تیرے ہی ہاتھ میں شفاہے، تیرے سوا تکلیف کودور کرنے والاکوئی اور نہیں ہے۔''

تشوج: یفرماکرآپ نے شرک کی جڑ، بنیاداکھیروی۔ جب اس کے سواکوئی درود کھ تکلیف دفع نہیں کرسکتا تواس کے سواکسی بت، دیوتایا پیرکو پکارتا محض ناوانی وحماقت ہے۔اس سے قبوریوں کو مبق لینا جا ہے جوون رات اہل قبور سے استمد اوکرتے رہے ہیں اور مزارات بزرگوں کوقبلہ حاجات سمجھے بيت إس الله المُورِقر آن باك كاميان م، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَتَحْلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ (١/١٢ جُرارة على الله عن الله من يَحْلُقُوا الله عن کے لئے جن کوتم اللہ کے سوالکارتے ہو بیسب ل کرایک کھی بھی پیدائیس کر سکتے اس آیت میں سارے دیوی دیوتا بیروں ولیوں کے متعلق کہا گیا ہے

(۵۷۴۵) ہم سے علی بن عبدالله دين نے بيان کيا، کہا ہم سے سفيان ٥٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلِي بنُ عَبدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ توری نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدر بہ بن سعید نے بیان کیا ، ان سے عمرہ نے اوران سے حفرت عائشہ وہ کہنا نے کہ نی کریم منافیز مریض کے لیے عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ كَانَ يَقُولُ ( کلے کی انگلی زمین پرلگا کر ) بیدعا پڑھتے تھے:"اللہ کے نام کی مدد سے لِلْمَرِيْضِ: ((بِسُمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَبِرِيْقَةٍ ہماری زمین کی مٹی ہم میں ہے کسی کے تھوک کے ساتھ تا کہ ہمارامریض شفا بَغْضِناً يُشُفّى سَقِيْمُناً)). [طرفه في: ٥٧٤٦]

> باجائے مارے رب کے عمے۔" [مسلم: ٥٧١٩؛ ابوداود: ٣٨٩٥؛ ابن ماجه:

(۵۷۳۲) م صدقه بن فقل نے بیان کیا، کہا ہم کوابن عینہ نے جر ٥٧٤٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ دی، آہیں عبداللہ بن سعید نے ،آہیں عمرہ نے اوران سے حضرت عاکشہ دلاہ ہنا عُيَيْنَةٌ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ شَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ نے بیان کیا کہ نی کریم مالی ما دم کرتے وقت بددعا پر ها کرتے تھے: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُكُمُ يَقُولُ فِي "ماری زمین کی مٹی اور مارابعض تھوک مارے رب کے حکم سے مارے ُ الرُّقْيَةِ: ((تُرْبَةُ أَرُضِنَا وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى مريض كوشفاريو-'' سَقِيْمُنَا بِإِذُن رَبِّنَا)). [راجع: ٥٧٤٥]

تشويج: نووي مُواللة ني كريم مَن اليُزَم إن القول كلم كي أنكل براكاً كراس كوز من برركة اوربيدعا برصة بهروه من زخم يا درد كے مقام برلكوات

الله كهم عشفا هو جاتى تقى - طافظ صاحب فرمات بين "وان هذا من باب التبرك باسماء الله تعالى وآثار رسوله واما وضع الاصبع بالارض فلعله لخاصيته فى ذالك او لحكمة اخفاء آثار القدرة بمباشرة الاسباب المعتادة. " (فتح جلد ١٠/ الاصبع بالارض فلعله لخاصيته فى ذالك او لحكمة اخفاء آثار القدرة بمباشرة الاسباب المعتادة. " (فتح جلد ١٠/ صفحه ٢٥) يعنى يالله پاك عمبارك نامول كساته بركت عاصل كرنا اوراس كرمول مَنْ الله بالد ياك مرادك رمول مَنْ الله بالد ياك مرادك و الله بالمرى كرماته ميل ركمتى موقا وارمول مَنْ الله بالمراد بين مردك مردع الاحتراد بين يردك رمان الكرحة تقريرا و باون آثار مرادئيس بين -

## بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

#### باب: دعا پڑھ کرمریض پر پھوٹک مارنا اس طرح کہمنہ سے ذراساتھوک بھی نکلے

(۵۷ / ۵۷) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال ٥٧٤٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نے بیان کیا،ان سے بچیٰ بن سعیدانصاری نے بیان کیا کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف سے سنا، کہامیں نے حضرت ابوقیادہ دہا ہیں ہے سنا، أَبَا سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُشْكُمُ لِللَّهِ مِقْولُ: ((الرُّونَيَّا مِنَ اللَّهِ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مَاليَّيْمُ سے سناء آب نے فر مايا: " بيشك اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حکم (براخواب جس میں گھبراہٹ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْنًا مو)شیطان کی طرف سے ہوتا ہے،اس لیے جبتم میں سے کوئی مخص کوئی يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ابياخواب ديکھے جو براہوتو جا گتے ہی تين مرتبہ بائيں طرف تقوتھو کرےاور وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ)). وَقَالَ أَبُوْ اس خواب کی برائی ہے اللہ کی بناہ مائے ،اس طرح خواب کا اسے نقصان سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَىَّ نہیں ہوگا۔'' اور ابوسلمہ نے کہا: پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا بھاری ہوتے تھے جب سے میں نے بیرحدیث می اوراس برعمل کرنے لگا، الْحَدِيْثَ فَمَا أَبَالِيْهَا. [راجع:٣٢٩٢]

اب مجھے کوئی پر دانہیں ہوتی۔

تشوي: حديث كى مطابقت ترجمه باب ساس طرح بكدالله كى بناه جابنا يبى منتر بمنتريس بعونكنا تعوتموكرنا بعى ابت بوا-

(۵۷ /۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا، کہا ہم سے
سلیمان بن بلال نے بیان کیا ،ان سے بونس بن یزیدا کی نے ،ان سے
ابن شہاب زہری نے ، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان ۔ حضرت
عائشہ ولی کہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی کی جب اپنے بستر پر آ رام فرمانے
عائشہ ولی کہا تے لیٹے تو اپنی دونوں ہتھیا ہوں پر ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ اور ﴿ قُلْ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ اور ﴿ قُلْ اَعُونُهُ بِر ّبُ الْفَلَقِ ﴾ سب پڑھ کر دم
کرتے ، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اورجم کے جس حصرتک ہاتھ

٥٧٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأُونِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنْ الزَّبَيْرِ عَنْ الزَّبَيْرِ عَنْ الرَّبَيْرِ عَنْ الرَّبُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْحَدِّ إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِي كَفَيْهِ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدِ اللَّهُ أَحَدِ اللَّهُ أَحَدِ اللَّهُ الْحَدِي اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ ال

كِتَابُ الطُّبُ ووااورعلاج كايان

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ بَنِيْ إِنَا بَهِيرِتَ وَصَرَتَ عَائَشُهُ اللَّهُ الْ فَهُر جَبِ آپ مَلَ يُوْمُ يَهُار. أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ يُونُسُ: كُنْتُ أَرَى ابْنَ موتِ تو آپ مجھائ طرح كرنے كائكم ديتے تھے ونس نے بيان كياكم شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ. ميں نے ابن شہاب كوبھى ديكھاكده وجب اپن بسر پر لينت اس طرح ان كو [داجع: ١٧ : ٥] پڑھكروم كياكرتے تھے۔

تشوجے: ان سورتوں کا پڑھ کردم کرنامسنون ہے اللہ پاک جملہ بدعات مروجہ وشرکیہ دم جھاڑوں سے بچا کرسنت ما تورہ وعاؤں کو وظیفہ بنانے کی ہر مسلمان کوسعادت بخشے ۔ رَمِین

٥٧٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: (٥٩٩٥) جم سےموی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا،ان سے ابوبشر (جعفر) نے،ان سے ابومتوکل علی بن داؤد نے اور حَدَّثَنَا أَبُّوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ان سے ابوسعید خدری والفیز نے کرسول الله مَالیفیزم کے چند صحاب (۳۰۰) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جے انہیں طے کرنا تھا راستے میں انہوں نے اللَّهِ مُطْلِّعًا ۗ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى عرب کے ایک قبیلہ میں پڑاؤ کیا اور جا ہا کہ قبیلہ والے ان کی مہمانی کریں نَزَلُوْا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ کیکن انہوں نے انگار کیا۔ پھراس قبیلہ کے سر دار کو پچھونے کاٹ لیا اے اچھا كرنے كى برطرح كوشش انہوں نے كر ڈالى كيكن كسى سے بچھ فائدہ نہيں فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ موا-آ خرانہیں میں سے کئی نے کہا: بدلوگ جنہوں نے تمہارے قبیلہ میں بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُّلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ یداؤ کررکھا ہے ان کے پاس بھی چلو ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس نَزَلُوْا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ! إِنَّ كوئى منتر مو- چنانچدوه صحابد دى أندى كى ياس آئے اوركها: لوگو! مارے سردارکو بچھونے کاٹلیاہے ہم نے برطرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر سَيِّدَنَا لَدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ ڈالی کیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیاتم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أُحَدِ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ ك لي كوئى منتر بي صحابه وكالتيم مين في ايك صاحب (ابوسعيد بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ وَلَكِنْ وَاللَّهِ! خدری والنفوز ) نے کہا: ہاں واللہ! میں جھاڑ نا جا تنا ہوں کیکن ہم نے تم سے کہا. قَدِ اسْتَضَفَّنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقِ تھا کہتم ہماری مہمانی کرو (ہم مسافر) ہیں قوتم نے اٹکار کردیا تھا اس لیے لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنِّمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتَّفُلُ میں بھی اس وقت تک تبیں جھاڑوں گا جب تک تم میرے لیے اس کی مردوری ندهبرا دو۔ چنانجدان لوگوں نے بچھ بکریوں (۳۰) برمعاملہ کرلیا وَيَقْرَأُ: ﴿الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حَتَّى اب بیصحابی روانه ہوئے بیز مین پرتھو کتے جاتے اور الحمد للدرب العالمین لَكَأَنَّمَا نُشِيطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا پڑھتے جاتے اس کی برکت ہے وہ الیا ہو گیا جیسے اس کی ری کھل گئ ہواوروہ َبِهِ قَلَبَةٌ قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي اس طرخ چلنے لگا جیے اے کوئی تکلیف ہی ندرہی ہو۔ بیان کیا کہ چروعدہ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوْا فَقَالَ: الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا جَتَّى نَأْتِيَ کے مطابق قبیلہ والوں نے اس صحافی کی مزدوری (۳۰ بحریاں ) اوا کردی

كِتَابُ الطُّبُ ووااورعلانَ كابيان

بعض اوگوں نے کہا کہ ان کوتشیم کرلولیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا:
ابھی نہیں، پہلے ہم رسول اللہ مُؤاثینی کی خدمت میں حاضر ہوں پوری
صورت حال آپ کے سامنے بیان کردیں پھردیکھیں آنخضرت مُؤاثینی ہمیں
کیا تھم فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ رسول اللہ مُؤاثینی کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور آپ مُؤاثینی سے اس کا ذکر کیا تو آپ مُؤاثینی نے فرمایا:
دوسہوں کی معلمہ میں ازاں اس سے دی ایا ایک اور آپ مُؤاثینی نے فرمایا:

مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّىٰ ۗ أَمُونَا لَلَّهِ طَلَّىٰ ۗ أَلَّهَا رُقْيَةٌ ؟ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: ((وَمَا يُدُوِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ أَصَبْتُمُ اقْسِمُواْ وَاضُوِبُواْ لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ)). [راجع: ٢٢٧٦]

رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ

ور بہریں کیے معلوم ہوگیا تھا کہ اس سے دم کیا جاسکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا جاؤان کو تقسیم کرلواور میرابھی اپنے ساتھ ایک حصہ لگاؤ۔''

تشویج: معلوم ہوا کہ ایے مواقع برقرآن مجید پڑھانے پراپ ایٹاروقت کی مناسب اجرت لی جاسکتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ مشکوک امور کے لئے شریعت کی روشن میں علاسے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔آیت: ﴿ فَسُنلُوْ الْفُلَ اللّهِ كُو اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (۱۱/انحل:۳۳) كا يمی مطلب ہے کہ جو بات نہ جانے ہواس کو جانے والوں ہے بو چیلو جولوگ اس آیت سے تقلید شخص نکالتے ہیں وہ انتہائی جرات کرتے ہیں یہ آیت تو تقلید شخصی کوکاٹ کر ہر مسلمان کو تحقیق کا حکم دے رہی ہے۔

# بَابُ مَسْحِ الرَّاقِيُّ فِي الْوَجْعِ باب: يَار پردم كرتے وقت درد كى جَلد پردا مِنا ہاتھ بيكدهِ النَّدُمْنَى بيكدهِ النَّدُمْنَى

٥٥٥٠ حَدَّنَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: (٥٤٥) بهم عيدالله بن البي شيب نيان کيا، کها بهم سے يکي بن سعيد حَدَّفَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ قطان ني بيان کيا، ان سے سفيان توري نے، ان سے اعمش نے، ان سے مُسْلِم عَنْ مَسْرُ وْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ مسلم بن ابولين نے، ان سے سروق نے اور ان سے عاکثہ خُلِی النَّهِ عَنْ مَسْدُهُ بِيَمِيْنِهِ: کيا که بی کريم طَلَّيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ لَهُ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ وَابِنَا اللهُ عَيْمِ مِنْ وَاور يه دعا پُرْ صَة سَق )" تکليف کو دور کردے اے (اور يه دعا پُرْ صَة سَق)" تکليف کو دور کردے اے

الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُعَادِرُ لَوكُول كرب اورشفاد ع، توبى شفاد ع والا ع، شفاوبى عجوترى سَقَمًا)). فَذَكُونُهُ لِمَنْصُورِ فَحَدَّثَنِي عَنْ طرف عبوالى شفاكه يمارى ذرابحى باقى ندره جائے' (سفيان نے إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ. كَهاكه چريس نے يمضور سے بيان كيا تو انہوں نے جھے سے ابراہيم تحقى اراجع: ٥٦٧٥]

[داجع: ٥٦٥٥] · مع بيان كيا، ال طرح بيان كيا، ال

تشویج: اس صدیث کی روشی میں لفظ دست شفارائج ہواہے۔ بعض ہاتھوں میں اللہ پاک بیاثر رکھ دیتا ہے کہ وہ دم کریں یا کوئی نسخہ لکھ کر دیں اللہ ان کے ذریعہ سے شفادیتا ہے ہر حکیم ، ڈاکٹر ، ویدکو بیخو بی نہیں ملتی۔ الا ماشیاء اللہ۔

### باب:عورت مردیردم کرسکتی ہے

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرُقِي الرَّجُلَ

٥٧٥١ حَدَّنَنِي عَبْدُاللَّهِ بنَ مُحَمَّدِ الْجُعْفِي،

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ

عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ طُلْطًا كَانَ

يَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ

بِالْمُعَوِّدُاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ

بِهِنَّ فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ

شِهَابِ: كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ؟ قَالَ: يَنْفِثُ عَلَى

بَابُ مَنْ لَمْ يَرْقِ

(۵۷۵) بھے ہے عبداللہ بن محمد معلی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن پوسف صنعانی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ فی گئے انے کرنے کریم مثالی کے انہیں وفات میں معو ذات پڑھ کر پھو تکتے تھے، پھر جب آپ کے لیے یہ دشوار ہوگیا تو میں آپ مالی کے اپر م کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ ہوگیا تو میں آپ بالی کے اپ چھا کہ آ تخضرت مثالی کے اس طرح دم کیا کرتی تھے کہا: آ تخضرت مثالی کے اس طرح دم کیا کرتے تھے؟ ابن شہاب نے کہا: آ تخضرت مثالی کے اپ دونوں باتھ والی کرتے ہے ابن شہاب نے کہا: آ تخضرت مثالی کے اپ دونوں باتھ والی کرتے ہے کہا: آ تخضرت کے کہا ہے۔

یکڈیہ فئم یکمسٹے بِھِما وَجْهَهُ. [راجع: ٤٣٩] الم تھول پر پھونک مارتے پھران کوچیرے پر پھیر لیتے۔ تشویج: اس طرح معوذات کی تاثیر ہاتھوں میں اثر کرکے پھر چیرے پر بھی تاثرات پیدا کردیتی ہے جو چیرے سے نمایاں ہونے کتے ہیں اس لئے معوذات کا دم کرنا اور ہاتھوں کوچیرے پر پھیرنا بھی مسنون ہے۔

#### **بیارب**: دم جھاڑنہ کرانے کی فضیلت

تشريح: حافظ صاحب فرماح ين: "قال إبن الاثير هذا من صفة الاولياء المعرضين عن الدنيا واسبابها وعلائقها وهولاء هم خواص الاولياء ولا يرد على هذا وقوع ذالك من النبى الخالج فعلا وامرا لانه كان في اعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذالك منه للتشريح وبيان الجواز" (فتح جلد ١٠/ صفحه ٢٦) يعني بيادليات الله كامنت هم جرويا اوراسهاب وطائق وياب بالكل منه وليست بي اورير فاص الخاص الهابوت بي اس ساس بركي شدوارويس كما جاسكا هم مي كريم الخالج المستوم جها وكن ورجات عاص بي كما الما وابيت من الميت على المين الميت على المين المين

اوران سے حصرت ابن عبال الحقاق المرائی کیا، کہا ہم سے حصین بن نمیر اوران سے معید بن جیر نے اوران سے معید بن جیر نے اوران سے حضرت ابن عبال الحقاق الدفر الله مثالی کیا کہ رسول الله مثالی کیا کہ رسول الله مثالی کیا کہ دسول الله مثالی کیا کہ دسول الله مثالی کی در اوران سے اور فرمایا: '' (خواب میں) مجھ پر قمام احتی بیش کی حمیس بعض کر رہے اور ان کے ساتھ (ان کی اجاح کی اجن کی اجاح کی اوران کے ساتھ دو موجے بعض کر رہے وال ) صرف ایک ہوتا، بعض کر رہے اوران کے ساتھ دو موجے بعض کے ساتھ کوئی جماعت در ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی جماعت در ہوگی اور بعض کے ساتھ کوئی جماعت در ہمی کی اور بعض کے ساتھ کوئی جماعت در ہمی کی ایکن جم سے کہا گیا کہ یہ موری ہی امت ہوگی ایکن جم سے کہا گیا کہ یہ موری ہی امت ہوگی گین ، پھر جمد کی ایکن جم سے کہا گیا کہ یہ موری دائیں اور ان کی امت کے دوگر ہیں ، پھر جمد کی لیکن جمد سے کہا گیا کہ یہ موری دائیں اور ان کی امت کے دوگر ہیں ، پھر جمد کی ایکن جمد سے کہا گیا کہ یہ موری دائیں اور ان کی امت کے دوگر ہیں ، پھر جمد کی ایکن بھر سے کہا گیا کہ یہ موری دائیں اور ان کی امت کے دوگر ہیں ، پھر جمد کی دوگر ہیں ، پھر بھو

كرناكرانااوراس كے لئے مم فرانا فابت ب چوكد اي كريم طَالَيْهُم كوم امر للور بواد رسحان ور الله است ب چوكد اي كريم طَالَيْهُم كوم ١٥٧٥ حَصَيْنُ (٥٢ - ٥٧٥ حَصَيْنُ مُسَدِّدٌ ، قَالَ: حَدَّفْنَا حُصَيْنُ (٥٢ مَنْ مَعْنُ اللهُ مُعَنِّدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ مَنْ عَنْ لَحْ مَ سَعِيْدِ بَنْ جُبَيْرِ عَنْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَ مَنَ عَنْ اللهِ مَعْنَدُ بَنْ جُبَيْرِ عَنْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمُ وَاللَّي مَعْنَدُ الرَّامُ وَاللَّي مَعْنَدُ الرَّحْمُ وَاللَّي مَعْنَدُ الرَّعْمُ وَلَ اللَّهِ مَعْنَدُ الرَّعْمُ وَاللَّي مَعْنَدُ الرَّعْمُ وَاللَّي لَيْنَ مَعْدُ اللَّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دوااورعلاج كابيان

سے کہا کددیکھویں نے ایک بہت بوی جماعت دیکھی جس نے آسانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہادھرد کیموا ادھرد کیمویں نے

دیکھا کہ بہت ی جماعتیں ہیں جوتمام افق پرمحیط تھیں۔ کہا ممیا: برتمہاری امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں سے جو بلا حساب کتاب

جنت میں داخل کیے جائمیں مے۔'' پھر صحابہ جن کُلڈی مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے محتے اور آ تحضرت مالی کی اس کی وضاحت نہیں کی کہ بیستر ہزار لوك كون مول مے معابرام فائلة نے آپس ميں اس معلق زاكرہ

كيا اوركها كه بهاري پيدائش تو شرك مين موئي تقى ، البيته بعد مين بهم الله اور اس كرسول برايمان لے آئے ليكن بيستر برار مارے بينے موں مے جو

پیدائش بی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول الله مثالی کا مد ہات پینی تو آب خلافيم في مرمايا: "ميستر بزاره ولوگ مول مح جويد فالينبيل كرتے، نەمنتر سے جھاڑ چونک کراتے ہیں اور ندداغ لگاتے ہیں بلکہ اسپیغ رب پر بحروسه كرت إلى - "بيان كرحفرت عكاشد بن خصن والفؤ في عرض كيا:

يارسول الله اكيايل مجى ان يس ست بور؟ فرمايا: " بال " ايك دوسر سه صاحب (سعد بن عباده (فانفز) نے کھڑے ہو کرعرض کیا: بیں بھی ان بیں ے ہوں؟ آمخضرت ظافیم نے فرمایا: "عکاشتم سے بازی ملے ملے۔"

(تم سے پہلے عکاشے لیے جوہونا تھادہ ہوچکا)۔

كرو دراتى بسيستر بزاركان اربول بيس كياشار ببرمال امت محرى انام امتول سے زيادہ بوگى اورائب اپنى امت كى يركشوت و كيدكر فوكريں مے يا اللدا آب كى مى امت يس مارامى حشرقر مانا اورآب كاحوض كوثر يرد يدارلعيب قرمانا - آمين يا دب العالمين -

ماب: برشكوني لين كابيان

تشويع : مصمر بي من طير و كيت يس مرب لوك جب كى كام ك لئة بابر لكنة توب ندوا زائد اكرودواكي طرف از تا تو نيك فال يحت أكر باكي طرف از تا تومنوس جان کروا پس اوٹ آتے۔ جہال آج کل میں ایسے خیالات فاسدہ بیں ہتلا ہیں۔

عُقْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرْنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ مَركِ، كها بم سے يوس بن يزيدالى في ان سے سالم في بيان كيا اور عَنْ سَالِيم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ الللّهِ مِن اللهِ مِن الللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ الللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ مِن اللّهِ اللّ

كتابالطب الْظُرُ مَكَدًا وَمَكَدًا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَيْيُرًا سَدَّ

الْأَنْقَ لَقِيْلَ: هَوُلَاءِ أُمَّنُّكَ وَمَعَ هَوُلَاءِ سَبْعُوْنَ ٱلْهُا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ)). فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ

النَّبِيُّ مَثِّلُكُمُ فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشُّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنًا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَلَكِنْ

هَوُّلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيُّ مَا لِنَالِمٌ فَقَالَ: ((هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)) . فَقَامَ

عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)). فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ:

أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشُةً)). [راجع: ٣٤١٠]

تشويع : ييستر بزار بزے بوے محابہ ن الله اور اوليائے امت موں مے ورشامت محديدتو كروڑ وں اربوں كر رچكى ہے اور بروثت دنيا ميں كروڑ با

بَابُ الطَّيْرَةِ

٥٧٥٣ حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدِّثْنَا (٥٤٥٣) بم عصرالله بن محرمندي في بيان كياءكها بم عنان بن

قَالَ: ((لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّومُ فِي فَلَاثٍ مِن جَهوت جِهات كادر بدشكوني كي كوني اصل نهين ادرا كرنحوست موتى توبيه فِي الْمَوْأَةِ وَاللَّادِ وَاللَّالبَّةِ)). [راجع: ٢٠٩٩] صرف تين چيزول مين هوتى:عورت، هراور هور عين-"

تشوج: بشكونى كي نوبون يرسب عقلا كالقاق ب كرچوت كم معالمه من بعض اطبا اختلاف كرت بين اوركت بين تجرب معلوم بوتا بك

بعض اسراض متعدی ہوتے میں مثلاً جذام اور طاعون وغیرہ ، ہم کہتے ہیں کہ یہتمہاراو ہم ہےاگروہ در حقیقت متعدی ہوتے تو ایک گھر کے یا ایک شہر کے

سب لوگ مبتلا ہوجاتے مگرابیانہیں ہوتا بلکہ ایک محرییں ہی کچھلوگ بیار ہوتے اور کچھ تندرست رہ جاتے ہیں جبیبا کہ عام مشاہرہ ہے۔ ٥٧٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٥٤٥٣) بم سے ابويمان نے بيان كيا، كها بم كوشعيب نے خروى ، ان

ے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتب نے خردی اوران عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَصْرت ابو بريه واللَّهُ عَيان كيا كمين في رسول الله مَا لللهُ عَلَيْهُم عَد رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ أَوْ وَخَيْرُهَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن م الْفَالُ)). قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: ((الْكِلِمَةُ لِينَا يَحِيم برانبين بِ-"صحاب كرام ثُوَلَثُمُ نِ عُض كيا: نيك فال كيا چيز ب؟ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ)). [طرفه في: ٥٧٥] فرمايا: "تم ميس كى كاكونى نيك بات سنناك

[مسلم: ۹۸۷۵]

تشویج: مثلاً بیار آ دمی سلامتی تندرسی کاس پائے یالزائی پرجانے والاتخص رائے میں کسی ایشے خص سے ملے جس کا نام فتح خال ہواس سے فال نیک لها حاسكتا ي كراز الى مين فتح جهارى جوكى - ان شاء الله تعالى -

باب: نیک فال لینا کچھ برانہیں ہے

(۵۷۵۵) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خبر دی، انہیں نہری نے ، انہیں عبیداللہ بن عبدالله بن عتبه نے اوران ہے حضرت ابو ہریرہ و النفیٰ نے بیان کیا کہ نبي كريم مَا يُشِيِّمُ نے فرمايا: " برشكوني كى كوئي اصل نبيس اور اس ميس بهتر فال نیک ہے۔' اوگوں نے بوچھا: نیک فال کیا ہے؟ یارسول الله! فر مایا:''کلمه صالحہ(نیک بات) جوتم میں سے کوئی سنے۔''

[راجع: ٥٥٧٥]

(۵۷۵۲) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مشام دستوائی نے بیان کیا ،ان سے قادہ نے اوران سے انس ڈالٹھٹا نے کہ نی کریم مَا لَیْتُمْ نے فریایا: ''حجوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہادر مجھے اچھی فال پند ہے۔ 'لینی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ ہے تی جائے (جیسا کداویر بیان ہوا)۔

٥٧٥٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَوى وَلَا طِيرَةَ وَيُعُجِينِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ)). [طرفه في: ۲۷۷٦] [ابو داو د: ۳۹۱۸؛ ترمذی: ۱۶۱۵]

٥٧٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ مُلْفَعَامًا: ((لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ)).

قَالَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((الْكَلِمَةُ

الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ)).

بَابُ الْفَأَل

309/7 €

كِتَابُ الطُّبُ

بَابٌ: لَا هَامَةَ

٥٧٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِيْنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِئَكُمُ أَ قَالَ: ((لَا عَذُوِّي وَلَا

طِيرَةً وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ)). [راجع:٥٧٠٧]

تشویج: حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول کریم مَثَاثِیْمُ کے سامنے بدشگونی کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ "فاذا رای احد کہ شینا ما یکوہ فلیقل الله ملا یاتی بالحسنات الا انت ولا یون کا دون ولا قوۃ الا بالله۔ "(فتح جلد ۱۰ / صفحه ۲۶۳) میں الله میں اللہ کا انت ولا عول کی ایک محروہ چیز دیکھے تو کہے یا اللہ! تمام بھلا کیاں لانے والا تو ای ہوار برائیوں کا دفع کرنے والا بھی تیرے سواکوئی نہیں ہے کتا ہوں ہے نے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توت اور ان کا سرچشمہ اے اللہ! تو ہی ہے۔

#### باب: اُلُو کونخوں سمجھنالغوہے

(۵۷۵۷) ہم سے حجہ بن حکم نے بیان کیا ، کہا ہم کونظر بن شمیل نے خبر دی ، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی ، کہا ہم کو ابو حقین (عثان بن عاصم اسدی)

کہا ہم کو اسرائیل نے خبردی، کہا ہم کو ابو تھین (عثان بن عاصم اسدی) نے بیان کیا ، انہیں ابوصالح ذکوان نے اور انہیں حضرتِ ابو ہریرہ والنظائ

کہ نبی کریم مَنَا لِیُنَامِ نے فرمایا:''حجوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا صفر ک خوست بیکوئی چیز نہیں ہے۔''

تشوہے: الویعنی بوم ایک شکاری پرندہ ہے اس کو دن میں نہیں سوجھتا تو پیچارہ رات کو نکلا کرتا ہے۔ آ دمیوں کے ڈرے اکثر جنگل اور ویرانہ میں رہتا ہے۔ عرب لوگ الوکومنحوں بچھتے ان کا اعتقادیہ تھا کہ آ دمی کی روح مرنے کے بعد الوکے قالب میں آ جاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے۔ نبی کریم مَلَّا الْنِیْجُرُانے اس لغو خیال کارد کیا۔ صفر پیٹ کا ایک کیڑا ہے جو بھوک کے دقت پیٹ کونو چتا ہے، کبھی آ دمی اس کی وجہ سے مرجا تا ہے عرب لوگ اس بیاری کو متعدی

ہیں ویکی ہوریت رکھیں میں میں میں ہور ہے۔ جانتے تھے۔امام مسلم بھالنہ نے مفرت جابر رکالٹیڈ ہے صفر کے یمی معنی نقل کئے ہیں۔بعض نے کہاصفر سے وہ مہینہ مراد ہے جومحرم کے بعد آتا ہے۔ عرب لوگ ایسے بھی منحوس بچھتے تھے اب تک ہندوستان میں بعض لوگ تیرہ تیزی کومنحوں جانتے اوران دنوں میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔

#### بَابُ الْكِهَانَةِ بِابْ الْكِهَانَةِ بِابْ الْكِهَانَةِ بِابْ الْكِهَانَةِ بِابْ الْكِهَانَةِ بِابْ

تشود ہے: کہانت کی برائی میں سنن میں حضرت ابو ہریرہ دلی تھڑ ہے مروی ہے کہ "من اتی کا هنا او عرافا فصد قد ہما یقول فقد کفر ہما انزل علی محمد ہے" یعنی جوکوئی کمی کا بن یا کمی پنڈت کے پاس کمی غیب کی بات کو معلوم کرنے گیا اور پھرائن کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز اللہ کے دسول من ایشی ہوئی ہے ۔ یعنی وہ مشکر قرآن ہوگیا کا بمن عرب میں وہ لوگ تیے جوآ بندہ کی باتیں لوگوں کو ہتا ایا کرتے ہوئا اور ہراکی شخص ہے اس کی قسمت کا حال کہتے یونان سے عرب میں کہانت آئی تھی ۔ یونان میں کوئی کام بغیر کا بمن سے مشورہ لئے نہ کرتے ۔ بعض کا بمن پیدوہ نے میں اوہ ان کوآ بندہ کی بات بتلا دیتے ہیں ایسے جھوٹے مکارلوگ بعض پنڈتوں اور بعض ملا ، مشائح کی شکل میں آج ہے بھی موجود ہیں گراب ان کا جھوٹ فریب الم نشرح ہوگیا ہے بھر بھی کچھ سادہ لوگ مردوزن ان کے بہکانے میں آجاتے ہیں ۔

(۵۷۵۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ، ان سے ابن شہاب نے ، ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحلن بن عوف بٹائٹنڈ نے اوران سے حضرت ابو

ہریرہ ڈائٹنڈ نے کہ قبیلہ کریل کی دو تورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا تھا یہاں تک کدان میں ہے ایک تورت (ام عطیف بنت مروح) نے دوسری کو پھر کھینک کر مارا (جس کا نام ملیکہ بنت تو پیر تھا) پھر عورت کے اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّكَامً فَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ

٥٧٥٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مِنْ هُذَيْلِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ

دوااورعلاج كابيان

كِتَابُ الطُّبُ

پیٹ میں جا کرنگا۔ بیورت حاملیقی،اس لیےاس کے پید کا بچر (پھرک چوٹ سے ) مر گیا۔ بیمعا ملدونوں فریق نی کریم مظافیظم کے پاس لے مح توآپ مُل الله الم في المكاريا كرورت كے پيك كے بيكى ديت أيك غلام يا باندى آ زادكرنا ہے جس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا اس كے ولى (حمل بن ما لك بن تابغه) نے كہا: يارسول الله! ميں اليي چزى ويت كيے وے دول جس نے نہ کھایا نہ بیا نہ بولا اور نہ ولا دت کے وقت اس کی آ واز ہی الكُمَّانِ)). [اطرافه في: ٥٧٦٠، ٥٧٦٠، سناكى دى؟ اليي صورت مين تو كيم بهي ديت نهيل بوكتي \_آب مَا يَنْ عُمْ نِي اس برفر مایا" فیخص تو کا بنول کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔"

وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي مُؤْلِكُم اللَّهُ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةً مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةً فَقَالَ وَلِيُّ الْمَزْأَةِ الَّتِيٰ غُرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا إِنَّامًا هَذَا مِنْ إِخُوان 

تشويج: جب بى توكا بنول كى طرح مسجح اورمقى فقرب بولتام. "وانما لم يعاقبه لانه كالكيم كان مامورا بالصفح عن الجاهلين وفي الحديث من الفوائد ايضا رفع الجَناية للحاكم ووجب الدية في الجنين ولوِ خرج ميتاـ" (فتح جلد١٠/ صفحه٢٦) يحن حمل بن ما لک کے اس کہنے پر آپ نے اس کوکوئی عما بنہیں فرمایا اس لئے کہ جاہلوں سے درگز رکر نا آی کے لئے آپ مامور تھے اس مدیث میں بہت ہے فوائد ہیں جیسے مقدمہ حاکم کے پاس لے جانا اور جنین اگرچہ مردہ پیدا ہوا ہو تکراس کی دیت کا واجب ہونا پیجی معلوم ہوا کہ اس فخص کا بیان شاعرا نہ تخیل تھاحقیقت میں اس کی کوئی اصلیت نہھی۔

> ٥٧٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ امرأتين رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضَى فِيْهِ النَّبِيُّ مُلْكُامٌ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةِ. [راجع: ٥٧٥٨] [مسلم: ٤٣٨٩؛ نسائى:

(۵۷۵۹) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا،ان سے امام مالک نے،ان ے ابن شہاب نے ،ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنز نے کہ دوعور تیں تھیں ۔ ایک نے دوسری کو پھر دے مارا جس ہے اس کے پیٹ کاحمل گر گیا۔ آنخضرت مُناتِیْم نے اس معاملہ میں ایک غلام یا لونڈی كاديت مي دي جانے كافيمله كيا۔

[ { 177

(۵۷ ۲۰) اور ابن شہاب نے بیان کیا ، ان سے حضرت سعید بن میتب نے کەرسول الله مَاللَيْزَم نے جنین جے اس کی مال کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہوگی دیت کے طور پرایک غلام یا ایک باندی دیے جانے کا فیصلہ کیا تھا جے دیت دین تھی اس نے کہا: ایسے بیچ کی دیت آخر کیون دوں جس نے نہ کھایا، نہ پیانہ بولا اور نہ ولا دت کے وقت آ واز ہی نکلی؟ البی صورت میں تو ديت مجيس موسكتي -رسول الله من اليفي في فرمايا: " في فض تو كابنول كا بها أي معلوم ہوتا ہے۔''

٥٧٦٠- وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَيَ الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أُوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ: الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ؟ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَكْلًا: ((إِنَّمَا هَذَا مِنُ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ)). [راجع:٥٧٥٨] [مسلم: ٤٣٩٠؛ ابوداود: ٤٥٧٧؛ ترمذي: ٢١١١؛ **△**311/7**)** 

نسائي: ٤٨٣٢]

تشويع: جو پردنې كريم مَاليَّيْمُ نے فيمله فرمايا دى برحق تعاباقى اس فيف كى مغوات تعيب جن كونى كريم ماليَّيْمُ نے كہانت سے تشبيدو كرمش كهانت

کے باطل ممبرادیا۔

(۲۱ ۵۷) ہم سے عبداللہ بن محدمندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن ٥٧٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے ،ان سے ابو بکر بن عبدالرحل بن حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ

حارث نے اور ان سے ابومسعود ڈاٹنڈ نے کہ نبی کریم مالینے نے کتے کی ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

قیت، زنا کی اجرت اور کا بن کی کہانت کی وجدسے ملنے والے ہدید سے منع نَهَى النَّبِيُّ مُلْكُلُّهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيُّ وَحُلُوان الْكَاهِنِ. [راجع: ٢٢٣٧] فرمایاہے۔

تشويج: الين ايك مؤمن مسلمان كے لئے ان كا كھانا، ليناحرام بے لئے كى قيمت ، زائية عورت كى اجرت اور كا بنول كے تحاكف ان كالينا ااور كھانا

(۵۷۱۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا، کہا ہم ہے ہشام بن ٥٧٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَاْ

یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو عمر فے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں کیل بن هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن

عروہ بن زبیر نے ، انہیں عروہ نے اوران سے حضرت عا کشہ ڈالٹو انے بیان الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ كياكم كي لوكول في رسول الله مَاليَّيْظِم سے كابنول كم متعلق بوچها: عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَ رَسُوْلَ

اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَن الْكُهَّانِ فَقَالَ: ((لَّيْسَ

یار سول الله! بعض اوقات و وہمیں ایس چیزیں بھی بتاتے ہیں جو سیح موجاتی بشَيْءٍ)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا بي حضوراكرم من الينظم في فرمايا: " يكلمون موتاب-اسه كابن كسي جن أَخْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ

ے من لیتا ہے وہ جن اپنے دوست کا ہن کے کان میں ڈال جا تا ہے اور پھر اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخُطُفُهَا یکائن اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاکر بیان کرتے ہیں۔ "علی بن عبداللد یی

الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا في بيان كيا كرعبدالرزاق اس كلمه "تلك الكلمة من الحق "كومرسلا مِائَةً كُذُبَةٍ)). قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ:

روایت کرتے تھے، پھرانہوں نے کہا: مجھے بی خریجی کےعبدالرزاق نے اس مُرْسَلُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ

کے بعدا ہے مندا حضرت عائشہ فالغینا ہے روایت کیا ہے۔ أَسْنَدُهُ يَعْدُهُ. [راجع: ٣٢١٠] [مسلم: ٥٨١٦،

[0114 60114

تشوج: قسطل نی نے کہا یہ کہانت یعنی شیطان جوآسان پر جا کرفرشتوں کی بات اڑالیتے تھے نبی کریم مَناتِینِ کم کی بعثت سے موقوف ہوگئی اب آسان پر ا تناشد ید پہرہ ہے کہ شیطان وہاں سیکنے نہیں پاتے نداب ویسے کابن موجود ہیں جوشیطان تے علق رکھتے تھے ہمارے زمانے کے کابن محض انگل پچو بات کرتے ہیں۔

بَابُ السِّحُرِ

**باب**: جادو کا بیان

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا

اورالله تعالی نے سورهٔ بقره میں فرمایا:''لیکن شیطان کا فر ہو گئے وہی لوگوں كوسح لينى جادوسكھلاتے بيں اوراس علم كى بھى تعليم ديتے بيں جومقام بابل میں دوفرشتوں ہاروت اور ماروت پرا تارا گیااور وہ دونوں کسی کوبھی اس علم کی باتیں نہیں سکھلاتے تھے جب تک بینہ کہددیتے دیکھو! اللہ نے ہم کو دنیا میں آ ز مائش کے لیے بھیجا ہے تو جاد وسکھ کر کا فرمت بن ، مگر لوگ ان دونوں کے اس طرح کہد سے پر بھی ان ہے وہ جادو سکھ ہی لیتے جس سے وہ مرد اوراس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں اور یہ جادوگر جادو کی وجہ ے بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔غرض وہ علم سکھتے ہیں جس سے فائدہ تو کی پھیل الثا نقصان ہے اور یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جوكونى جادوكيكهاس كا آخرت ميس كوئى حصد ندر باك اورسورة طه ميس فرمايا: " جادوگر جهال بھی جائے کمبخت بامراز ہیں ہوتا۔" اور سورہ انبیاء میں فرمایا: "كياتم و كية بحظ كرجادوكي بيروي كرتے موـ"اورسوره طه ميں فرمايا:"حضرت موی علیمیا کوان کے جادو کی وجہ سے ایبا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور لا تصیال سائب کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ 'اور سور م فلق میں فرمایا:'' اور بدی ہے ان عورتوں کی جو گرہوں میں چھونک مارتی ہیں۔' اورسورہ مؤمنون

میں فرمایا:﴿ فَانَّتٰى تُسْحَرُونَ ﴾ یعن ' پھرتم پر کیا جادو کی مارہے۔'' (۵۲۲۳) م سے ابراہیم بن موی اشعری نے بیان کیا، کہا ہم کوعیلی بن یونس نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے ،انہیں ان کے والد نے اور ان ے حضرت عائشہ فائٹنانے بیان کیا کہ بی زریق کے ایک مخص بہودی لبید بن اعصم نے رسول الله مَاليَّيْظِم پر جادو كرد يا تھا اوراس كى وجه سے رسول الله مَنَاتِينَا مسكى چيز كم متعلق خيال كرتے كه آب في وه كام كرايا ہے حالانكدآب مَالَيْنِ في وه كام ندكيا موتا-ايك دن يا (راوى في ميان كيا که) ایک رات آنخضرت مَنَالَیْنَام میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا كررب تهي ، پھرآ ب مَنَاليَّنِ أَ فِي مَايا: "عا كشد التهبي معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھر ہاتھا، اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے یاس دو (فرشتے حضرت جرئیل ومیکائیل علیہ ایک آئے ایک

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَّابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتَنَّةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ خُيثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩] وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴾ [الانبياء:٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ يُنَحِّيُّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا ۚ تَسْعَى﴾ [طه:٦٦] وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ شُرٍّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلن: ٤] وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَاحِرُ ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ [المومنون: ٨٩] تُعَمُّونَ.

٥٧٦٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أُخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ مُشْخُمُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيْدُ بْنُ الأُعْصَم حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِيْ لَّٰكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُنَمَ قَالَ: ((يَا عَائِشُةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ أَتَانِيْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ میرے سرکی طرف کھڑا ہوگیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ

v.KitaboSunnat.com

ایے دوسرے ساتھی ہے یو چھا: ان صاحب کی بیاری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا: کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا: لبید بن اعصم نے ۔ یو چھا: کس چیز میں؟ جواب دیا: کنگھے اور سرکے بال میں جوز کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔سوال کیا:اور بہ جادو ہےکہاں؟ جواب دیا: ذروان کے کویں میں۔ " پھر آ مخضرت مَا اللّٰ عَلَيْم اس كويں يرايخ چند صحابہ وي أَنْتُمُ كے ساتھ تشريف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایاً: "عائشہ! اس کا یانی ایبا (سرخ) تھا جیے مہندی کا نچور موتا ہادراس کے محجور کے درختوں کے سر (اوپر کا جصہ ) شیطان کے سرول کی طرح تھے''میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے اس جادد کو باہر کیوں نہیں کر دیا۔ آنخضرت مَن الله علی الله تعالی نے مجھے اس سے عافیت دے دی،اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہاب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔'' پھرآ مخضرت مَالْيَيْزُم نے اس جادو کا سامان تنکھی بال خرما کا غلاف اسی میں دفن کرادیا عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حديث كوابواسامه اورابوضمره (انس بن عياض) اورابن الى الزياد متيول نے ہشام سے روایت کیا اورلیف بن سعد اور سفیان بن عیبینے ہشام سے يون روايت كيا بي "فِي مُشْطِ وَمُيشَاقَةٍ "ابوعبرالله امام بخارى مُرالله نے کہا مشاطة اے کہتے ہیں جوبال تنگھی کرنے میں تکلیں سریاداڑھی کے اورمشاقةرونی كے تار، يعنى سوت كے تاركوكتے ہيں۔

الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: الْهِ وومر الْبِيدُ بُنُ الْاَعْصَمِ قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي لَهُ اللهِ مَنْ الْمَعْمَ وَكُلِي اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تشوج: "قال النووى خشى من اخراجه واشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذالك وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة ـ "(فتح جلد ۱۰/ صفحه ۲۸۳) نووى بُرَالله في كما كمآپ نے اس جادو ك تكالئے اوراس كاذكر كها في المحالات اوراس كاذكر كرنے ہے مسلمانوں كونتهان نه و ـ اى خوف فسادكى بنا پر مسلمت كتحت آپ نے اس وقت اس كاخال چورويا ـ

بَابٌ: أَلشَّرُكُ وَالسِّحْرُ مِنَ باب: شرك اور جادوان گنامول میں سے ہیں جو المُوْبقَاتِ آمُون مِن سے ہیں جو المُمُوْبقَاتِ آمُون مِن سے ہیں جو المُمُوْبقَاتِ المُمُوْبقَاتِ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمِنَ اللّٰمِنَ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِنَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْمُلْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الل

تشود : گادوہ و خلاف عادت امر ہے جو شریراور بدکار مخص سے صادر ہو۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے جمہور کا بی بھی قول ہے کہ جادو کا اثر صن تغیر مزاج میں ہوتا ہے کیکن حقیقت ہے جمہور کا بی سے معرود اور کرامت اثر صن بیفر من ہوتا ہے کیکن تھے اور کرامت میں اس سامان اور جادو میں بیفر ق ہے کہ جادو کر امت میں اس سامان میں میڈر ق ہے کہ جادو گرسفی اعمال کامتاج ہوتا ہے اور اظہار اور مقا بلہ مخالفین سے اور کرامت کو اور کی جمہاتے ہیں دعوی اور کرامت کو اور کی اور کی میں بیفیری کا دعویٰ ہوتا ہے اور اظہار اور مقا بلہ مخالفین سے اور کرامت کو اولیا سے اللہ لوگوں سے جھیاتے ہیں دعویٰ اور کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجروہ میں بیفیری کا دعویٰ ہوتا ہے اور اظہار اور مقا بلہ مخالفین سے اور کرامت کو اولیا سے اللہ لوگوں سے جھیاتے ہیں دعویٰ اور

مقابلہ تو کیسا، چنا نچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الکر امد حیض الر جال جاد وکی کی قشمیں ہیں جن کوشاہ عبدالعزیز وہلوی نے تغییر عزیزی میں تفصیل سے بیان کیا ہے مسمریزم بھی جادوگی ایک قتم ہے جادو کا تو ژجس عمل سے ہوتا ہے اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دھل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت مہیں ہے۔ وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ مبزیبری کے سات ہے لے کران کو دو پھروں میں کچل دے پھران پر پانی ڈالے اور آیۃ الکری اور چاروں قل پڑھے پھرتین چلواس کے پانی میں سے لے کر محرز دو کو پلادے اور اس پانی سے اسے مسل دے ان شاء اللہ جاد و چلا جائے گا۔ (دھیدی)

٥٧٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللّهِ، (٣٤٥) ہم سے عبدالعزيز بن عبدالله اولي نے بيان كيا، كها محص سے قال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ سَلِيمان بن بلال نے بيان كيا، ان سے ابوغيث أبي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ نَ اوران سے حضرت ابو بريره والفي ن كرمول الله مَالَيْهُم نے فرمايا: اللّهِ مَالَيْهُ اللّهُ وَاللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ مُنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ فَ اوران سے حضرت ابو بريره والفي ن الله مَالَتُهُمُ نَ فرمايا: اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَبِي مُرَدِّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تشوج: بیہر دوگناہ ایمان کو تباہ کردیتے ہیں۔شرک اور جادو ہر دوگناہ کورسول کریم مُناٹیز کے ایک ہی خانہ میں ذکر فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ ہر دو گناہ کس قدر خطرنا ک ہیں خاص طور پرشرک وہ گناہ ہے جس کا مرتکب اگر تو بہ کرکے نہ مرے تو وہ ہمیشہ کے لئے دوزخی ہے اور جنت اس پر قطعاً حرام ہے۔شرک کی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے کتاب الدین المخالص وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

### بَابٌ: هَلْ يَسْتَخُورُ جُ السِّحْرَ بِالسِا: جادوكا تورُكرنا

وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلْ بِهِ طِبِّ أَوْ يُؤَخَّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنشِّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُويْدُوْنَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ.

تشريج: جب تك المنترين شركيه الفاظ نهول ـ

٥٧٦٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُينِنَةَ يَقُولُ أَوْلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِيْ اللَّ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ مَنْ عَنْ مَن السَّحْرِ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنْهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ السَّحْرِ إِذًا كَانَ كَذَا قَالَ: فَانْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ ذَاتَ يَوْمُ إِذًا كَانَ كَذَا قَالَ: فَانْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ ذَاتَ يَوْمُ

#### **باب**:جادوکا تو ژگرنا

حضرت قادہ ڈالٹھ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن سیب سے کہا ایک فخض پراگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک چینچ سے اسے باندھ دیا گیا ہواس کو دور کرنے اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتر کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا: اس میں کوئی قباحت نہیں جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے اور اللہ یاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔

(۵۲۵) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیدیت میں ابن جربی کے بیان کی وہ عیدیت ہم سے ابن جربی نے بیان کی وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے میر حدیث آل عروہ نے عروہ سے بیان کی، اس لیے میں نے (عروہ کے بیٹے) ہشام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے میں نے والد (عروہ) سے بیان کیا کہ ان سے حضرت عاکشہ ڈالٹھا نے ہم سے اپنے والد (عروہ) سے بیان کیا کہ ان سے حضرت عاکشہ ڈالٹھا نے بیان کیا کہ ان سے حضرت عاکشہ ڈالٹھا نے بیان کیا کہ ان مطرات بنائیل میں سے بیان کیا کہ آپ مطرات بنائیل میں سے کہ آپ ما ہوتا کہ آپ نے از واج مطرات بنائیل میں سے کہ ساتھ ہم بستری کی ہے، حالانکہ آپ ما النائیل نے کی نہیں ہوتی۔

ووااورملاح كابيان

**315/7≥** 

كِتَابُ الطُّبُ

فَقَالَ: ((يًا عَائِشَةُ الْحَلِمُتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِيُ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ أَتَانِيُّ رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيُ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجُلَىَّ فَقَالَ الَّذِيُ عِنْدَ رَأْسِيُ لِلْآخَوِ مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوْبٌ عِنْدَ رَأْسِيُ لِلْآخَوِ مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوْبٌ

قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ رَجُلُّ مِنْ الْأَعْصَمِ رَجُلُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: وَفِيْمَ ؟ قَالَ: فَأَيْنَ؟ وَفِيْمَ ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ تَحْتَ رَعُوْلَةٍ فِي

بِثُرِ ذِی أَرُوَانَ)). قَالَ: فَأَتَى الْبِثْرَ حَتَّى الْبِثْرَ حَتَّى الْبِثْرُ الَّذِيُّ الْبِئْرُ الَّذِيُّ الْبِئْرُ الَّذِيُّ الْبِئْرُ الَّذِيُّ الْبِئْرُ الَّذِيُّ الْبِئْرُ الَّذِيُّ الْبِئْرُ الَّذِيْ

وَكَأَنَّ مَالَهَا نَقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخُلَهَا رُوُّوسُ الشَّيَاطِيْنِ)). قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنَشَّرْتَ. فَقَالَ: ((أَمَّا اللَّهُ فَقَدُ شَفَانِيُ

وَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيْرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرَّا)). [راجع:٣١٧٥]

سفیان و ری نے بیان کیا: جادد کی بیسب سے خت میم ہے جب اس کا بیاثر ہو، پھر آ ب مالیڈ نے اود کی بیسب سے خت میم ہے جب اس کا بیاثر فر ایا: ' عا نشر اسمبیں معلوم ہے اللہ ہے جو بات میں نے پوچی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے فر ایا میرے پاس دو فرشتہ میرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسر امیرے پاؤں کے پاس ۔ جو فرشتہ میرے سرکی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے ہے کہا: ان ساحب کا کیال حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: این پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بوجوب دیا: این پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا: کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا: لبید بن اعصم نے سید بود یوں کے حلیف بی زریق کا ایک محض تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا: کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا: کسید بن اعصم نے سید میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا: کشید اس کو کیا گیا: جواب دیا: کشید اور کے مورک میں بر تھریف جواب دیا: کشیرت مالیڈ اس کو یں پر تھریف بھر کے اور جادو اندر سے نکالا آ کے خضرت مالیڈ اس کو یں پر تھریف ہے جو جھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے مجود کے جواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے مجود کے جواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے مجود کے درخوں کے مرشوں کی سے تھے۔ '' بیان کیا اور اس کے مجود کے درخوں کے مرشوں کی مرشوں جسے جو جھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے مجود کے درخوں کے مرشوں کی مرشوں کی مرشوں کی مرشوں کی مرشوں کی میں درخوں کے مرشوں کیا کہ کیا کہ کا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کی مرشوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھوں کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کا کھوں کے درخوں کے مرشوں کی کی درخوں کے میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کور کے درخوں کے مرشوں کیا کہ کور کے درخوں کیا کہ کور کے درخوں کے درخوں

كه پهروه جادوكوي ميں سے تكالا كيا۔ عائشہ والني نے بيان كيا كه من نے

كها: آب مَاليَّيْمُ في اس جادوكاتو رئيون نبيس كرايا فرمايا: "إن الله تعالى

نے مجھے شفادی اب میں لوگوں میں ایک شور ہونا پسندنہیں کرتا۔"

#### باب: جادو کے بیان میں

بَابُ السِّحُرِ

تشوی : اکثر نخوں میں یہ باب ندور نیں ہے حافظ نے کہاوئی تھیک ہے کیونکہ یہ باب ایک بار پہلے ندکور ہو چکا ہے چر دوبارہ اس کا لانا امام بخاری میں ایک کے عادت کے خلاف ہے۔

(۵۷۲۲) ہم سے بید بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ڈاٹھ نے بیان کیا کرسول اللہ مُؤاٹھ ہے ہو و کر دیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ مُؤاٹھ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر بچے ہیں، حال تکہ وہ چیز نہ کی ہوتی ۔ ایک دن آئے خضرت مُؤاٹھ ہمرے یہاں تشریف ملاکہ وہ چیز نہ کی ہوتی ۔ ایک دن آئے خضرت مُؤاٹھ ہمرے یہاں تشریف رکھتے ہے اور مسلسل دعا کیں کررہے ہے۔ پھر فرمایا: 'عائشہ اجتہیں معلوم سے اللہ سے جو بات میں نے بوچھی اس کا جواب اس نے جھے دے دیا

٥٧٦٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: ( حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ، عَائِشَةَ قَالَتْ: سُجِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ، إِنَّهُ لَيْخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ لَ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِيْ دَعَا ﴿ اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَشَعَرُتِ يَا عَائِشَةُ إَأَنَّ ﴾ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ)). قُلْتُ: . دوااورعلاج كابيان كِتَابُ الطُّبُّ <>€316/7€</>
€316/7€

وَمَا ذَاكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلَان ے؟" میں نے عرض کی :وہ کیا بات ہے یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيٌّ ''میرے پاس دوفر شتے (حضرت جبرئیل ومیکائیل علیہ اللہ ) آئے اورایک ثُمَّ قَالَ: أَجَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ میرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرایا وُل کی طرف بھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا: ان صاحب کی تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب قَالَ: مَطْبُونٌ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ دیا: ان پر جادو کیا گیا ہے۔ یو چھا: کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا: بن زریق کےلبید بن اعصم بہودی نے ۔ بوچھا: کس چیز میں؟ جواب دیا: کنگھے اور بال میں جوز تھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ یو چھا: وہ جا دور کھا کہاں ہے؟ جواب دیا: اروان کے کنویں میں۔ 'بیان کیا کہ پھر حضور اکرم مَا اللَّهُ عِلَم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا وہاں محمور کے درخت بھی تھے، پھر آپ واپس حضرت عائشہ ڈالٹھٹا کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا: "الله کی قتم اس کا یانی مہندی محرق جیسا (سرخ) ہادراس کے مجوریے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ "میں نے عرض كيا: يارسول الله! ومتنهمي بال وغيره غلاف سے نكلوائے يانهيں؟ آب نے فرمایا: د نهیس سن لےاللد نے تو مجھے شفادے دی ، تندرست کردیا اب میں ڈراکہیں لوگوں میں ایک شورنہ تھیلے۔''اور آنخضرت مَنْ تَنْتِیْم نے اس سامان کے ذفن دینے کا حکم دیاوہ دفن کر دیا گیا۔

الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ: فِيْمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَحُبِّ طُلُعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنُو ذِي أَرُوانَ)). ِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ فِي أَنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِنْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لِكَأَنَّ مَائَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُوُّوسٌ الشَّيَاطِيْنِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَأَخْرَجْتُهُ؟ قَالَ: ((لَا أَمَّا أَنَا فَقَدُ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشِيْتُ أَنْ أَثُوَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شُرًّا)). وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. [راجع: ٣١٧٥] [مسلم: ٤٠٧٥]

تشري: ابن سعد كى روايت مين يول ب كه آپ نام والفيد اور عمار ترفين كواس كوي پر بيجا كه جاكريه جادوكا سامان الحالا كي - ايك روايت میں ہے حضرت جبیر بن یاس زرتی کو بھیجا انہوں نے یہ چیزیں کنویں سے نکالیں ممکن ہے کہ پہلے آ پ نے ان لوگوں کو بھیجا ہواور بعد میں آ پ خود بھی تشریف لے گئے ہوں جیسا کہ یہاں مذکور ہے بی کریم مناقیق پر جو چندروزاس جادو کااثر رہااس میں بی حکمت البی تھی کہ آپ کا جادوگر نہ ہونا سب پر کھل جائے کیونکہ جادوگر کااثر جادوگر بہیں ہوتا۔ (وحیدی)

## بَابٌ: مِنَ الْبَيَانِ سِحْرٌ

**باب**:اس بیان میں که بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں

(١٤٧٥) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، كها جم كوامام ما لك وَيُدالله نے خبر دی ، انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے عبد اللہ بن عمر والتا اللہ انے بیان کیا کہ دوآ دی پارب کی طرف (ملک عراب) ہے (سنہ 9 ھیں) پرینہ آئے اورلوگوں کوخطاب کیالوگ ان کی تقریرے بہت متاثر ہوئے تورسول الله مَنَا يَيْمَ فَ فرمايا: " بعض تقريري بهي جادو بعرى موتى بين " يايد فرمايا:

٥٧٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ. اللَّهِ مُشْتُكُمُّا: ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِيخُوًّا أَوْ إِنَّ

'' بعض تقریر جادو ہوتی ہے۔''

لیا کرے، یعنی حدیث علی۔

بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ)). [راجع: ٥١٤٦] تشريع: معلوم بواكه جادوكي كجهنه كجه هقيقت ضرور بي مراس كاكرناكرانا اسلام مي قطعانا جائز قرارديا كيا-

## بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَجُوَةِ لِلسِّحْرِ

٥٧٦٨\_حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أُخْبَرَنَا

هَاشِمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَالِكُنَّةَ : ((مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحُرٌ ذَلِكُ الْيُوْمُ إِلَى اللَّيْلِ)). وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبْعَ تَمَرَاتٍ يَعْنِي حَدِيثَ عَلِيٍّ. [راجع: ٥٤٤٥]

٥٧٦٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: أُخْبَرْنَا أَبُوْ أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مِلْتُكُامُّا يَقُولُ: ((مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجُوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحُرٌّ)). [راجع:

10880

تشويج: يدينه منوره كى فاص الخاص محور ب جوو بال تلاش كرنے سے وستياب موجاتى ب اللهم أرز قنا- رئيس ان روايول سے بهى جادوكى حقیقت پر دوشنی پڑتی ہے۔

#### بَابٌ: لَا هَامَةَ

• ٥٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طُلِّئَامًا: ((لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً)). فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ

## باب: عجوه هجورجادو کے لیے بردی عمدہ دواہ

(۸۷ مے) ہم سے علی بن عبداللہ مدی نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن معاویہ نے بیان کیا،کہاہم کو ہاشم بن ہاشم بن عقبہ نے خبر دی،کہاہم کوعا مر بن سعد نے خبر دی اور ان ہے ان کے والد (سعد بن الی و قاص ڈلائٹۂ) نے بیان کیا که رسول الله مَنَالَیْتِمْ نے فرمایا: ''جو شخص روزانہ چند عجوہ تھجوری کھا لیا کرےاہے اس دن رات تک زہراور جادونفصان نہیں پہنچا سکیں گے۔'' علی بن غبدالله مدی کے سواد وسرے رادی نے بیان کیا کہ سات تھجوریں کھا

(٢٩ ٥٤) جم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا جم کو ابواسا مدحماد بن اسامدنے خردی، انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا کہ میں نے عامر بن سعد سے سنا ، انہوں نے حضرت سعد رٹائٹنڈ سے سنا ، انہوں نے بيان كياكه من في رسول الله مَنْ يَنْفِيمُ سيسناء آب مَنْ يَنْفِيمُ في مُعْرِمايا: "جس مخض نے صبح کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھالیں اس دن اسے نہ زہر نقصان بہنجاسکتا ہے اور نہ جادو۔'

## باب: الوكامنحوس ہوناتحض غلط ہے

(۵۷۷۰) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن پوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے ، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف نے ،ان سے حضرت ابو مرر وہ راتی نے بیان کیا ، نبی کریم مَنْ ﷺ نے فرمایا: '' حجوت لگ جانا ،صفر کی نحوست اور الو ک نحوست کوئی چیز نہیں۔' ایک دیہاتی نے کہا: یارسول اللہ! پھراس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جور مگستان میں ہرن کی طرح صاف چبکدار ہوتا

رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَاكُمُ: ((لَمُمَنَّ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟))

٥٧٧١ ـ وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةً سَمِعَ أَبًّا هُرَيْرَةً

يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَثَلِيَّةً ﴿ ﴿ لَا يُؤْرِدَنَّ مُمْرِضٌ

عَلَى مُصِحِّ) . وَأَنْكُرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ حَدِيْكَ

الأَوْلِ قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدَّثُ أَنَّهُ لَا عَدْوَى؟

فَرَحَلَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةً: فَمَا رَأَيْتُهُ

نُسِيَ حَدِيْثًا غَيْرَهُ. [طرفه ني:٤٧٧٤]

[راجع: ۷۰۷][ابوداود: ۳۹۱۱]

فَيْخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ بيكن خارش والا اونث اسال جاتا باوراسي بعي خارش لكا ديتا ب؟ 

(اعده) اور ابوسلمه سے روایت ہے ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلانشنا

سے سنا کدانہوں نے بیان کیا کدرسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْم نے فرمایا: ' کوئی مخص اہیے بیاراد نوں کوئس کے محت منداد نوں میں ندلے جائے۔' معزت ابو

بریده دانشن نے میل حدیث کا انکار کیا۔ ہم نے (حضرت ابو بریره دانشن ے ) عرض کیا: آپ ای نے ہم سے بیحد یث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت

بينبيل موتا؟ پهروه (غصے ميس) حبثى زبان بولنے لگے۔ ابوسلمه بن

عبدالرحلن في بيان كياكماس حديث كيسواميس في حضرت ابو بريره والثينة كواوركوني حديث بحولة نبيس ويكعاب

من و اوی کابی خیال می نیس ہے کہ جعزت او ہر یوہ واللہ مدیث بھول مے اس لئے انبول نے الکار کیا بلکہ الکاری دجہ شاگر د کا حدیث کوتعارض ك هل جي چيش كرمنا قعاً ـ ان كواس پرنارانسكي موني كيونكه بيدونون احاديث دوالك الك مضايين پرشامل بين اوران بين تعارض كاكوني سوال نهيس \_ بعض او كول في كما ب كدان معاملات من عام لوكول كرو بنول من جود بم بيدا بوتاب اى س نيخ كريك يريم مديث من ب كرتدرست جانورول كو يمارجانورول سے الگ ركموكيونكدا كرايك ما تحدر كين ميں تدرست جانور بحى بمار بو مي توبيده بم بيدا بوسكنا سے كربيسب بجواس بمارجانور كى دىدست مواج اوراى المرح كے ديالات كى شريعت عقد نے زويدكى ہے۔

ا بَابُ: لَا عَدُورِي

وَالدِّادِ)). [راجع: ٢٠٩٩]

باب:امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے (۵۷۷۲) ہم سے سعید بن علیر نے بیان کیا، کہا جھے سے عبداللہ بن وہب

نے میان کیا ،ان سے بوس بن بزید نے ،ان سے ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن مبداللداور مزه نے خبر دی اوران سے حضرت مبداللہ بن عمر براغفی نے

بیان کیا کدرسول الله مَا اللهُ خيين ہے، بدهكونى كى كوئى اصل نبير، (أكر مكن بوتى لة) موست تين چزوں میں موتی کے وڑے میں مورت میں اور کھر میں ۔''

(۵۷۷۳) ہم سے ابو يمان نے بيان كيا ،كما ہم كوشعيب فردى ،ان ے زہری نے بیان کیا م کہا جھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحل بن عوف نے بیان كيا اوران سے حصرت الو مربر و ذالفز في بيان كيا كدرسول الله مالفيل في

مشويج: محرور حقيقت ان عرامي فيس ب- الا إن يشاء الله -٥٧٧٣ حَدِّثْنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمُةً بْنُ

٥٧٧٢ حَدِّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي

ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُؤنِّسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَحَمْزَةُ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَالَّمْ: ﴿ لَا عَدُوى وَلَا

طِيْرَةً إِنَّمَا الشُّومُ فِي تَلاثِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرْسِ

عَبْدِالرَّجْيِينِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُمْ يَقُولُ: ((لَا عَدُوكَ)).

[راجع: ۷۰۷۰][مسلم: ۵۷۹۰، ۹۷۰]

٥٧٧٤ ـ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ كُلُّكُمُّ قَالَ: ((لَا يُورِدُ المُمرِضَ عَلَى المُصِحِّ)). [راجع: ٥٧٧١]

٥٧٧٥ ـ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سِنَانُ

ابْنُ أَبِيْ سِنَانِ الدُّوَّلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُمُّ: قَالَ: ((لَا عَدُوَى)). فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُوْنُ فِيْ

الرِّمَالِ أَمْثَالَ الطِّبَاءِ فَيَأْتِيْهَا الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ؟ قَالَ أَلنَّبِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْأُوَّلُ؟)) [راجع: ٧٠٧٥]

تشلسل لا زم آ ہے گا جومال ہے یا بیکہنا ہوگا کہ ایک اوٹ کوخود بخو و خارش پیدا ہو گی تقی آپ نے ایسی دلیل متلی منطقی بیان فرمائی کر اطباء کالنگر اشواس

سے سامنے مل ای شیس سکتا۔اب جوبید کیمنے میں آتا ہے کہ معن زماریاں جیسے طاعون ہیندوفیروا کیا بہتی سے دوسری بہتی میں جیلتی ہیں یا ایک مختص سے بعد دوسر معے کو ہو جاتی ہیں تو اس سے بیٹا بت تبیں ہوتا کہ بماری نظل ہوئی ہے بلکہ بھکم الی اس دوسری بستی یا مختص میں بھی پیدا ہوئی اوراس کی دلیل میے

بيركراكيك بن كمريس بعض طاعون بيدمرت بين بعض تين مرت ادراكي اى شفاخانديس وأكثر نرس وغيره طاعون والول كاعلاج كرت بين بحربعض واكثرون رسول كوطاعون بأوجا تابيد يغض كويس موتا أكرجهوت ككناموتا لأسب بي كوموجا تالبذاواي حق ب جورسول صادق مظافيظ يقرما إمكروهم كى دوا اللاطون کے باس مجمی میں ہے۔ (وحیدی)

٥٧٧٦ حَدِّئِني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بِنْ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ

قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مَاكِئَكُمُ النَّارِي مَاكِئَكُمُ اللَّهِ عَالَ: ((لَا عَدُوَى وَلَا طِيْرَةَ وَيُعْجِينِي الْفَأْلُ)). قَالُوْا: وَمَا الْقَالُ؟ قَالَ: ((الْكُلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)). [راجع:

٥٧٥٦ [مسلم: ١٠٨٠ ابن ماجه: ٣٥٣٨]

مشوي ا كول كلم فيرس باناجس يكى فيركوم ادليا ماسك مويدك فالى بجس كى ممالعت فيس ب-

بَابْ: مَا يُذْكُرُ فِي سُمِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِيَّ

فَرِمالِاً: ‹ حِيوتُ كَي كُوبَي حَقَيقت نهيں \_''

( 4 24 ) ابوسلمہ بن عبدالرحلن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو

بريره واللفظ سے سناه ان سے بي كريم متافظ من فرمايا: "مريض اونول والا

ا ہے اونٹ تندرست اونوں والے کے اونٹ میں نہ چھوڑے۔"

(۵۷۷۵) اورز مری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سان بن ابی سان دول نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو مرمیه داللؤ نے بیان کیا کہ

رسول الله مَاليَّيْلُم في فرمايا: "ح محموت كوكى چيزيس هي-"اس برايك ديهاتى

نے کھرے ہوکر یو چھا: آپ طَالْتُنِامْ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹ ریکستان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے لیکن جب وہی ایک خارش والے اونث کے

یاس آجاتا ہے تو اسے بھی خارش ہوجاتی ہے؟ نبی اکرم منافیاتم نے فرمایا:

''لئین پہلے اونٹ کوئس نے خارش لگائی تھی؟''

تشويع: يهي اس كا فيوت ہے كہ چموت كى كوئى حقيقت ميں ہے ۔ اگر كہيں كه اس كوكس اورا ونث سے خارش كلي تني أو اس اونث كوكس سے كل ۔ آخر يش

(٢ ٤٥٥) مح سے محد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن جعفر نے بیان كياءان عد شعبد في بيان كياء كهايس في قاده عدمنا اورانهون في

حضرت الس بن ما لك (فائنة سے كه ني كريم مالية) فرمايا: " محوت لكتا كوكى چيزنبيس ہے اور برشكونى نہيں ہے، البنة نيك فال مجھے بہند ہے۔"

محابہ وَوَلَيْمُ نِهِ مِنْ كِيا: قيك قال كيا ہے؟ آ تخضرت مَالَيْكُم في فرايا: "اجمى بات منه الكالناياس ين ليناك

باب: نی کریم مالیک کوزبردی جانے سے

**≨** 320/7**)**\$\$

#### متعلق بيان

اس قصے کوعروہ نے حضرت عائشہ و النفیا سے بیان کیا ، انہوں نے نبی كريم مَثَاثِينِم سِنقل كياب\_

(۵۷۷۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے،ان سے سعید بن الی سعید نے اوران سے ابو مرر ہ واللہ ان الماول نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول الله مَثَاثِیْم کوایک بکری ہدید میں پیش کی گی (ایک یہودی مورت زینب بنت حرث نے پیش کی تھی) جس میں ز جر بحراجواتها،اس پر رسول الله مَنَا يَنْفِرْ نِي فرمايا: "يبال پر جتنے يبودي بيس أنبيل ميرے ياس جمع كرو-' چنانچەسب آنخضرت مَالْيَيْمُ كے ياس جمع ك ك الله من الله من الني الله من الله الله من تم مجھے صحیح ابت بتا دو گے؟''انہوں نے کہا: ہاں، اے ابوالقاسم! پھر رسول الله مَاليَّيْمَ في فرمايا : "تمهارا ير دادا كون بي ؟" انهول في كها: فلال \_رسول الله من في المنظم في مايا: " تم جموث كمت موتمهارا يردادا تو فلال ہے۔"اس پروہ بولے کو آپ نے چ فرمایا درست فرمایا۔ چھرآ ب ما النظم نے ان سے فرمایا: ''کیا اگر میں تم ہے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے ہے ہے بتا دو كى؟ " انہوں نے كہا: ہاں ، اے ابوالقاسم! اور اگر ہم جھوٹ بوليس بھى تو آب ماراجود پرلیس گےجیا کہ بھی مارے بردادا کے متعلق آب نے مهارا جموث بكر ليا\_آ مخضرت مَنَاتِينَمْ ن فرمايا: "دوزخ والي كون لوگ ہیں؟''انہوں نے کہا: پچھدن کے لیے ہم اس میں رہیں گے پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نے فرمایا : "تم اس میں ذلت كے ساتھ يڑے رہو كے ، واللہ! ہم اس ميں تنہاري جگہ جھى نہيں ليس كے \_'' آب مَاليَّنَيْمَ ن بيران سے دريافت فرمايا: "كيا اگر ميں تم سے ايك بات پوچھوں توتم مجھے اس کے متعلق صحیح سیا دو گے؟ "انہوں نے کہا: ہاں۔ آ تخضرت مَثَاثِيْرُمُ ن دريافت فرمايا: "كياتم ن اس بكرى مين زبرملايا

رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُكْلِئًا. [راجع: ۲۸ ٤٤] ٥٧٧٧ حَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكِمُ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَ: ((اجْمَعُوا إِلَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ)). فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ مَا ((مَنْ أَبُوْكُمْ؟)) قَالُوْا: أَبُوْنَا فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُطْحَةً : ((كَذَبْتُمْ بَلُ أَبُو كُمْ فَكَانٌ)). فَقَالُوْا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ .فَقَالَ: ((هَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) فَقَالُوْ ا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَّنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِيْنَا. قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا ال فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيْهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّمُ: ((الحُسَوُّوُا فِيْهَا وَاللَّهِ! لَا نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا أَبَدًا)). ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: ((هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: ((هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا؟)) فَقَالُوْا: نَعَمْ فَقَالَ: ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى تقا؟ "انهول نے کہا: ہاں - آ تخضرت مَالَيْظِم نے دريافت فرمايا: "جمهيں ذَلِك؟)) فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا أَنْ نَسْتَرِيْحَ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ. اس کام پرکس جذبے آمادہ کیا تھا؟''انہوں نے کہا: ہمارامقصدیة تھا کہ

[راجع: ٣١٦٩]

اگرآپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر سچے ہوں گے تو ہمیں آپ سے کا۔'' ہوں گے تو زہر آپ کونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔''

تشوج: یہودیوں کا خیال سی جورسول کر یم منگائی کا سن جرسے بذرید دی مطلع فربادیا مگر ذراسا آپ چھ چکے تھے جس کا اڑ آخرتک رہا۔ اس سان لوگوں کا روہوتا ہے جورسول کر یم منگائی کے لیے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگراییا ہوتا تو آپ اسے اپنے ہاتھ نہ لگاتے مگر بعد میں دی سے معلوم ہوا بچ فرہایا: ﴿ وَ لُو كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكُنُونَ مُن الْنَحَیْرِ وَمَا مَسَنِی السُّوْءُ ﴾ (م/الاعراف ۱۸۸۰) اگر میں غیب جانتا تو بہت ی بھلائیاں جمع کر لیتا اور بھی مجھ کو برائی نہ چھو کتی ۔ معلوم ہوا کہ آپ کے لئے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دوسری روایت میں بول ہے کہ وعورت کہنے گی جس نے زہر ملایا تھا کہ آپ نے میرے بھائی، خاونداور تو موالوں کو آپ کرایا میں نے چاہا کہ اگر آپ سے رسول ہیں تو یہ گورا حت ال جائے گ

## **باب**: زہر پینایاز ہریلی اورخوفناک دوایا ناپاک دوا کااستعال کرنا

بَابُ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيْثِ

٥٧٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،

تشوج : قسطل نی نے کہا شافعیہ نے ناپاک دوا کا استعال علاج کے لئے درست رکھا ہے۔ باب کی حدیث میں صرف زہر کا ذکر ہے اس لئے ناپاک دوا سے شایدوہی مراد ہے۔ (وسیدی)

(۵۷۷۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالو ہاب نے بیان کیا ، کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا ، ان سے سلیمان نے بیان کیا ، ان سے سلیمان نے بیان کیا ، ان سے سلیمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ میں نے ذکوان سے سنا ، وہ حضرت ابو ہر یرہ وہا تھا ہے ۔ یہاڑ سے یہ صدیث بیان کرتے تھے کہ نی کریم منا تی اپنے نے فرمایا: ''جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کرخود کئی کرلی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا اور جس نے زہر پی کرخود کئی کرلی تو وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اس طرح ہمیشہ پتیا رہے گا اور جس نے لوہے جہنم کی آگ میں وہ اسے اس طرح ہمیشہ پتیا رہے گا اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیا رسے خود کئی کرلی تو اس کا ہتھیا راس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے بیٹ میں مار تارہے گا۔''

۲۰۱؛ ترمذي: ۲۰۶۶؛ نسائي: ۱۹۶۶]

تشویج: خودکٹی کرناکسی بھی صورت ہے ہو بدترین جرم ہے جس کی سزاحدیث ہذامیں بیان کی گئی ہے۔ کتنے مرد کورتیں اس جرم کاار تکاب کر ڈالتے ہیں جو بہت بزی غلطی ہے۔

٥٧٧٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٥٤٤٩) بم مع تحد بن سلام يكندى في بيان كيا، كها بم كواحد بن بشرابو

**★** 322/7 **★** 

ابْنُ بَشِيْرٍ أَبُوبَكُو، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ كَبَر فَا هَاشِمُ بْنُ كَبَر دَى، انهول فَ كَهَا بَم كُوباتُم بِن باتم فَ خَبر دى، كها كه ججه هَاشِم قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: عام بن سعد ف خردى، كها ميں في الله عام بن انهوں في بيان كيا سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

[راجع: ٥٤٤٥]

تشوج: زبراور جادو کی حقیقت پراشاره ہے زبرایک ظاہر چیز ہے اور جادو باطنی چیز ہے گرتا ثیر کے لحاظ سے دونوں کوایک ہی خانہ میں بیان کیا گیا، اللہ یاک ہرمسلمان مرد، ورت کوان بیار یول سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لَا بس

#### بَابُ أَلْبَانِ الْأَثَنِ

٥٧٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَيَةَ الْخُشَنِيِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثَةً عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثَةً عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مَنْ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مَنْ السَّبُعِ السَّامَ (راجع: ٥٥٣٠)

٥٧٨١ - وَزَادَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ أَوْ تُشْرَبُ شِهَابٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ أَوْ تُشْرَبُ أَلْبَانُ الْأَتْنِ أَوْ مَرَارَةُ السَّبُع أَوْ أَبُوالُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا وَلَا يَرَوْنَ بِهَا وَلَا يَمَى عَنْ لُحُومِهَا يَرَوْنَ بَهَا أَلْبَانُ الْأَتُنِ فَقَدْ بَلَغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَمْرَ وَلَا نَهْي عَنْ لُحُومِهَا اللَّهِ مِنْ أَنْ أَبُونُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِيْ أَبُو إِذْرِيْسَ الْخُولَانِيْ أَبُو إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيْ أَبُو إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيْ أَنْ أَبُولُ كُلُ فِي اللَّهُ مِنْ الْسَبَاع اللَّهِ مِنْ الْسَبَاع . [راجع: ٥٥]

#### **باب**: گرهی کا دودھ بینا کیساہے؟

(۵۷۸۰) جھے سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا، کہا، ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا، کہا، ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا ، ان سے ابوادر لیس خولانی نے اور ان سے ابوتعلبہ مشنی رالٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافی نے ہردانت سے کھانے والے درندہ جانور (کے گوشت ) سے منع فرمایا نہ ہری نے بیان کیا کہ میں نے بیحدیث اس وقت تک نہیں تی جب تک شام نہیں آیا۔

(۵۷۸۱) اورلیف نے زیادہ کیا ہے کہا جھے سے یونس نے بیان کیا ،ان سے ابن شہاب زہری نے ، کہ میں نے ابوادر لیں سے بوچھا کیا ہم (دوا کے طور پر) گرھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیٹاب پی سکتے ہیں؟ ابوادر لیس نے کہا: مسلمان اونٹ کے پیٹاب کودوا کے طور پراستعال کرتے سے ابوادر لیس نے کہا: مسلمان اونٹ کے پیٹاب کودوا کے طور پراستعال کرتے سے اوراس میں کوئی حرج نہیں سجھے سے البتہ گرھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ مُنافیق کی یہ حدیث کینی ہے کہ آنحضرت مُنافیق کی یہ حدیث کینی ہے کہ آنحضرت مُنافیق کی سے معلوم نہیں ہے ۔البتہ درندوں کے پتے کے اس کے قورت کے خبر دی اور معلق جو ابوادر لیس خولانی نے خبر دی اور معلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ جھے ابوادر لیس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے نے مردانت والے انہیں ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے نے جردی اور ایس ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے خبر دی کہ درسول اللہ مُنافیق نے ہردانت والے انہیں ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے خبر دی کہ درسول اللہ مُنافیق نے ہردانت والے انہیں ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے خبر دی کہ درسول اللہ مُنافیق کے خبر دی اور ایس ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے خبر دی کہ درسول اللہ مُنافیق کے خبر دی کو درسے درانت والے انہیں ابونگلہ شنی بڑائیؤ کے خبر دی کہ درسول اللہ مُنافیق نے خبر دی کے درست والے کیا کہ جسے ابونگلہ کے خبر دی کہ درسول اللہ مُنافیق کے خبر دی اور اللہ منافیق کے خبر دی کہ درسول اللہ منافیق کے خبر دی کہ درسول اللہ منافیق کے خبر دی کو درسے کے خبر دی کہ درسول اللہ منافیق کیا کہ جسے کہ درسول اللہ منافیق کے خبر دورسے کے خبر دی کہ درسول اللہ منافیق کے کہ دورسے کیا کے خبر دی کو درسے کے خبر دی کو درسے کے کہ کو درسے کے خبر دی کہ دورسے کے خبر دی کو درسے کے کہ کو درسے کے کہ کو درسے کی کو درسے کی کر دورسے کے کہ کو درسے کی کے کہ کو درسے کے کہ کو درسے کی کے کہ کو درسے کے کہ کو درسے کی کر دورسے کے کہ کو درسے کی کر دورسے کے کہ کو درسے کے کہ کر دورسے کے کہ کو درسے کی کر دورسے کی کر دورسے کے کہ کر دورسے کے کر دورسے کے کہ کر دورسے کے کر دورسے کے کر دورسے کی کر دورسے کر دورسے کے کر دورسے کی کر دورسے کے کر دورسے کے کر دورسے کی کر دورسے کے کر دورسے کر دورسے کر دورسے کے کر دورسے کر

بَابٌ:إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ

#### 323/7

#### شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے۔

تشویج: پیہ بھی ای میں داخل ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ بس جس چیز سے شارح نے سکوت کیا وہ معاف ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے۔ ای بنا پر عطاء، طاؤس اور زہری اور ٹی تابعین نے کہا کہ گدھی کا دودھ حلال ہے۔ جولوگ حرام کہتے ہیں وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہوا دورہ بھی میں موقا۔ میں (وحیدالزماں) کہتا ہول کہ یہ قیاس فاسد ہے آ دی کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ میں (وحیدالزماں) کہتا ہول کہ یہ قیاس فاسد ہے آ دی کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ میں (وحیدالزماں) کہتا ہول کہ یہ قیاس فاسد ہے آ دی کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ میں (وحیدالزماں)

باب جب کھی برتن میں پڑجائے (جس میں کھانا یایاتی ہو)

٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ (٥٤٨٢) ہم تے تيبہ بن سعيد نے بيان کيا، کہا ہم سے اساعيل بن بعفر ابن جعفر عَن عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِم مَوْلَى بَنِي تَنْ قَلَى بَنِي بَن كيا اور ان سے حضرت ابو أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالِيَّا قَالَ: ((إِذَا بَرِيهُ اللهِ مَالِيَّةُ فَالَ اللهِ مَالِيَّ فَي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُعْمِسُهُ كُلَّهُ سَلَى كَبِرَن مِن بِرُجاتِ توبِورى كُمْ كو برتن مِن وُبود اور پھراسے فَي إِيَّطُوحُهُ فَإِنَّ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُعْمِسُهُ كُلَّهُ سَلَى بَرِي اللهِ مَالِي بَيْنَ عَلَى بَرِي مِن شَفَا ہے اور دوسرے مِن الْآخِر حَلَى بَرِيْنَ شِي بُرجاتِ توبورى كَمْ كو برتن مِن شَفَا ہے اور دوسرے مِن الْآخِر حَلَى اللهِ مَالَةُ وَفِي اللهِ عَلَى بَرِيْنَ عَلَى بَرِيْنَ عَلَى بَرِيْنَ عَلَى بَرِيْنَ عَلَى بَرِيْنَ عَلَى بَرِيْنَ عَلَى بَرَى مِن شَفَا ہے اور دوسرے مِن اللّهُ مَالَةُ وَفِي اللّهُ مَالَيْكِ بِيْنَ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالَةً وَفِي يَالِ كَا بَلُ مُنْ مَالًا لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ فَي أَحَدِ جَنَا حَيْهِ شِفَاءً وَفِي يَالَ كَرَى بَيْنَ فِي اللّهُ مَالَةُ عَلَى بَعْ مِنْ بَالِي اللّهُ مَالَةً وَفِي اللّهُ مَالَةً وَفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالَةً وَفِي اللّهُ مَالِكُولُولِ الللّهُ مَالَةً وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالَةً وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَالَةً وَلَا لَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

تشور بیج: بہت کا شیاءاللہ پاک نے اس کثرت سے پیدا کی ہیں جن کی افزائش نسل کود کھے کر جیرت ہوتی ہے ایسی جملہ اشیا نسل انسان کی صحت کے لئے مصر بھی ہیں اور دوسرا پہلوان میں نفع کا بھی ہے ۔ ان میں سے ایک کھی بھی ہے ۔ رسول کریم مُنا النظام کا ارشادگرامی بالکل حق اور فن برمداقت ہے جو صادق المصدوق ہیں اس میں کھی کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے علاج بالضد بتلایا گیا ہے ۔ موجودہ فن حکمت ہیں علاج بالضد کو جی سلیم کیا گیا ہے ۔ پس صدق رسول اللہ علی بھی کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے علاج بالضد بتلایا گیا ہے ۔ موجودہ فن حکمت ہیں علاج بالضد کو جی سلیم کیا گیا ہے ۔ پس صدق رسول اللہ علی بھی اس میں کھی کے مسابقہ کیا گیا ہے۔ پس

# كِتَابُ اللَّبَاسِ لباسكابيان

#### بَابُ قُوْلِ اللَّهِ:

باب: الله ياك كاسورة أعراف مين فرمانا: ﴿ قُلْ مَنْ حَوَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّذِي أَخُرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ ''اے رسول! کہدوو کہ کس نے وہ زیب وزینت کی چیزیں حرام کیں ہیں جواس نے بندوں کے لیے (زمین سے) پیدا کی ہیں (عمدہ عمدہ لباس)" اور نی كريم من النيم في فرمايا: "كهاد اور پيواور پينواور خيرات كروليكن اسراف نه کرواورنه کلبر کرو ـ' اورحفرت ابن عباس وافتینا نے کہا: جو تیرا جی جاہے (بشرطیکہ حلال مو) کھا اور جو تیراجی جاہے (مباح کیروں میں سے ) پہن مردوباتوں سے ضرور بچواسراف اور تکبرے۔

[الاعراف: ٣٢] وَقَالَ النَّبِيُّ مَا لِلنَّحِيُّمُ : ((كُلُوا وَاشْرَبُواْ وَالْبُسُواْ وَتَصَدَّقُواْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَان سَرَفْ أَوْ مَخِيْلَةٌ.

تشویج: کیونکه یمی دونوں چیزیں انسان کوتاہ و ہر ہا د کردیتی ہیں۔ مال میں نفنول خریجی نہ کردیعنی اپنے مال کونا جائز کاموں میں نہ صرف کرو۔ پیر اسراف براعتبار سے نازیا ہے۔ البذا برانسان پرلازم ہے کداعتدال اور میاندروی سے کام لےجیبا کہ نی کریم مُن التيج نفر مايا:"الاقتصاد جزء من النبوة ـ"ماندروى نبوت كالك عصد بـ جب انسان لباس ميں ملبوس موكر اكر تاموا چلتوية كبر ميں شامل بے كيونكدا كي مخص چار جوڑ ميں تبختر كرتا ہوا چلا جار ہاتھا جو وہيں زمين ميں دھنساديا گيا جو آج تك دھنستا ہوا چلا جار ہاہے۔

ثُوْبُهُ خُيلًاءً)). [راجع: ٣٦٦٥]

٥٧٨٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّنَنِي (٥٤٨٣) بم سامعيل بن الى اوليس في بيان كيا، كما مجه سامام مَالِكٌ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ اللَّهِ مَا لك في اللهِ الله عن الله عن الله عن المهول في الله عن اللَّهِ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَوَّ تعالى اس كى طرف قيامت كون نظر رحت نبيس كر عام جواينا كير الكبرو غرور کے سب سے زمین پر تھسیٹ کر چاتا ہے۔''

[مسلم: ٥٤٥٣؛ ترمذي: ١٧٣١]

تشویج: کباس کا سراف میہ کہ بے فائدہ کپڑ اخراب کرے ایک ایک تھان کے تماہے باندھے،اس سے می**عی ف**اہر ہوا کہ کپڑ الفکانے میں تکبراور غرور کو برادخل ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے تکبراور غرور کے ساتھ کتنی ہی نیکی ہولیکن آ دمی نجات نہیں پاسکے گااور عاجزی اور فروتی کے ساتھ کتنے بھی مناه ہول کین مغفرت کی امید ہے۔

# بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ

٥٧٨٤\_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ

عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمْ قَالَ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). فَقَالَ

أَبُوْ بَكْرِ الصَّدِّيْقُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أَحَدَ شِقِّي إِزَّارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا: ((لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ

خُيلًاءً)). [راجع: ٣٢٦٥] ٥٧٨٥ حَدَّثَنِي مُحَمّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى

عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَكْكُمُ

فَقَامَ يَجُرُ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّي عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

آيَتًان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذًا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكُشِفَهَا)) .

[راجع:۲۰۱]

تشويج: اس مديث من ني كريم من الينام كاميا ك چلنه برجا ورهمينكا وكربي بي باب سه مطابقت ب كاب بلاقصدايدا موجائ كه جادر، تدبند زمین پر مسٹنے گئے تو کوئی منانہیں ہے۔

#### بَابُ التَّشَمُّرِ فِي الثِّيَابِ باب: کپڑاادیراٹھانا

٥٧٨٦\_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (۵۷۸۲) مجھے سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کوابن همیل نے شُمَيْل، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِيْ زَائِدَةً، قَالَ: حَٰذَثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ

باب: اگر کسی کا کیرا بول ہی لئک، جائے تکبر کی نيت نه بوتو گنهگارنه بوگا

(۵۷۸۳) ہم سے احمد بن یوس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے مولی بن عقبہ نے ،ان سے سالم بن عبداللہ نے اوران سے ان كے والد نے بيان كيا كه نى كريم مَالْيَزُمُ نے فرمايا: " جو محص كبركى وجه سے تہبند کھیٹا ہوا ہلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ " حضرت ابو برصدیق والنفظ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مير يتبندكاايك حصرتهي للك جاتات كريدكه خاص طورساس كاخيال رکھا کروں؟ آپ مَالِيُّيَمُ نے فرمايا: " تم ان لوگوں ميں سے نہيں ہو جوايا تكبرے كرتے ہیں۔''

(۵۷۸۵) مجھ سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کوغبدالاعلی نے خردی، آئیس بوس نے، آئیس حسن بصری نے اور ان سے ابو کر و والنے نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہواتو ہم نی کریم مثالی کے ساتھ تھے۔آپ جلدی میں کیرا تھیٹے ہوئے معجد میں تشریف لائے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آنخضرت مَنْ لَيْنِيَّمُ نے دور كعت نماز ير هائى، گرى نتم موكيات، آپ مَنْ لَيْنِمُ ماری طرف متوجه موع اور فرمایا: "سورج اور چاندالله کی نشافیول میں ہے دونشانیاں ہیں،اس لیے جبتم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھوتو نماز پڑھواوراللہ ہے دعا کرویہاں تک کہوہ ختم ہوجائے۔''

خرردی، کہا ہم کوعربن الى زائدہ نے خبردى، كہا ہم كوعون بن الى جيفه نے خبر دی ،ان ہے ان کے والد ابو جمیفہ ڈٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا كه حضرت بلال ولانتيزا كي نيزه لي كرآئ وادراسي زيين يس كا زويا ، پھر

كِتَابُ اللَّبَاسِ لباسكابيان

فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ نماز کے لیے تکبیر کھی گئی۔ میں نے ویکھا کدرسول کریم مُناتِقْعِ ایک جوڑا اللَّهِ مُشْكُمُ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى بينے ہوئے باہرتشريف لائے جے آپ مَالَيْزُمُ نے سيٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہوکردورکعت نمازعید پڑھائی اور میں نے دیکھا رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابُّ کہانسان اور جانور آنخضرت مناٹی کی کے سامنے نیزہ کے باہر کی طرف سے يُمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ. [راجع: گزدرے تھے۔

تشوي : الى كريم كالتيم كالتيم في التيم من الما تقاتا كاكرين برخاك الدونهو باب اورحديث من يمي مطابقت ب-امام كآك نيزه كامتر وگاڑ نائجتی ثابت ہوا۔

بَابٌ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن باب: کیڑا جو تخوں سے نیچے ہو (ازار ہویا کرتایا فَهِي النَّارِ چغه) وه اینے بہننے والے مرد کو دوزخ میں لے جائے گا جبکہ وہ پہننے والامتکبر ہو

(۵۷۸۷) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ٥٧٨٧ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدِ آلْمَقْبُرِيٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بیان کیا، کہاہم سے سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا اوران سے حضرت عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ قَالَ: ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن ابو ہریرہ دلیانٹیؤ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَانْٹینِ نے فرمایا:'' تہبند کا جوحصہ مخنوں سے نیچالاکا ہودہ جہنم میں ہوگا۔" مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)).

تشوي: وه تبندوالا حصة جم كساتهدووز في جايا جائ كاراوربياس عكركى سرا موكى جسىكى وجها الشخص في وه تبيند مخنول سي يج الكايا

اعاذنا الله آمين\_

باب جوكوئى تكبرساپنا كبراهسيتا مواحلياس كى بَابُ مَنْ جَزَّ تُوْبَهُ مِنَ الْحَيَلاءِ سزاكابيان

٥٧٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (٥٨٨٨) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كہا مم كوامام مالك نے خردی، انبیں ابوزناد نے ، انبیں اعرج نے ادر انبیں آبو ہر یرہ دلائنے نے ک أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ رسول الله مَاليَّيْظِ في فرمايا: " جو خص ا پناتبيند غرور كي وجه ع مسينا ب،الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُوالِمُ ا ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔"

بَطُرًا)). [ميهلم: ١٦٤٥] تشوي: اصل برائي فرور ، تكبر ، محمند بجوالله كوسخت نالبند بيغرور تكبر محمند جس طور برنجي موند موم ب\_

٥٧٨٩ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: (٥٤٨٩) بم عقره بن الى اياس في بيان كيا، كها بم عضعبه في

بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ والنفظ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی مظافیظ یا (بدبیان کیا کہ) ابوالقاسم مَنَا فَيْرَمُ نِه فرمايا: " (بني اسرائيل مين ) ايك فخص ايك جور البهن کر کبروغرور میں سرمست سرکے بالوں میں تنکھی کیے ہوئے اکڑ کے اترا تا جار ہاتھا کہ اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسادیا اب وہ قیامت تک اس میں تڑ پتارہے گایا دھنستا جائے گا۔''

يَقُولُ: قَالَ النَّبِي مَا لَكُمْ أَوْ قَالِ أَبُو الْقَاسِمِ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْقَاسِمِ مَا لَكُمُ ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُو يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . [انظر: ٧٩٠ مسلم] [مسلم: ٢٦٤٥]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

تشويج: ية ارون يابيزن فارس كاربخ والأخف تعا-

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ

ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمِّهِ جَرِيْرٍ بْنِ

زَيْدٍ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَّى

بَابِ دَارِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ

النَّبِيَّ مُولَكُم أَنْحُوهُ. [راجع: ٣٤٨٥]

(۵۷۹۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث بن سعد نے ٥٧٩٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمٰن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب اللَّيْتُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ نے ،ان سے سالم بن عبداللہ نے اوران سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رسول الله مَنَالِينَ لِمُ فِي فِر مايا " الك مخص غرور مين ابناتهبند هسينا مواجل رباتها أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ كهاسة زمين مين دهنسا ديا كيا اوروه اى طرح قيامت تك زمين مين رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ دھنتا ہی رہےگا۔'اس کی متابعت یونس نے زہری سے کی ہے اور شعیب فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). تَابَعَهُ يُونُسُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. في السُّرَاكِياتِ مِنْ عَالَمْ بِيان كيا-

تشويج: ية قارون بد بخت تها جس كاذ كرقر آن باك مين موجود ہے آج كل بھي ايسے قارون گھر موجود ہيں الا ماشاء اللہ تہبند زمين برگھيننا ايك فیشن بن گیا ہے تواس فیشن پرلعنت ہو۔

مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا،ان سے ان کے چھاجریر بن زیدنے بیان کیا کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے گھرکے دروازے پر تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہر رہ درالٹیئ سے ساانہوں نے نی کریم منافیظ سے ای حدیث کی طرح بیان کیا۔

(٥٤٩١) مجهد عمطر بن فضل نے بیان کیا، کہاہم سے شابہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے محارب بن دار قاضی سے ملاقات کی ، وه گھوڑے پرسوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس

٥٧٩١ حَدَّثَنِيْ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: لَقِيْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں فِيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِي قَالَ: نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن عمر ولائفٹا سے سنا، انہول نے سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ

بیان کیا کهرسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَن وجه سے تھیٹتا ہوا چلےگا، قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر (رحمت) بھی نہیں کرے گا۔''(شعبہ نے کہا: میں نے محارب سے بوچھا) کیا حضرت ابن عمر وللفنائن نے تبیند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: تبیندیا قیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن تھیم اورزید بن اسلم اورزید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹینا ہے روایت کیا، انہوں نے نبی اکرم مَنافیظِ سے اورلیث نے نافع سے، انہوں

عقبه اورعمر بن محمد اور قدامه بن مویٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر ٹائنجنا سے، انہوں نے آنخضرت مَالنیوَ سے روایت کی اس میں یوں ے '' جو خص اپنا کپڑا (ازراہ تکبر) لئکائے۔''

نے ابن عمر ٹنائٹ اے ایسی ہی روایت کی اور نافع کے ساتھ اسے مویٰ بن

تشريج: جبله بن سحيم كي روايت كوامام نسائي مينيليان اورزيد بن اسلم كي روايت كوامام سلم مُرَيِّنَة نے وصل كيا \_موكى كي روايت خوداي كيّاب میں شروع کتاب اللباس میں اور عمر بن محمد کی سیح مسلم میں اور قدامہ کی سیح ابوعوانہ میں موصول ہے۔ تببند ہویا قیص جو بھی از راہ تکبر کیڑر الزکا کر چلے گا اس كوبالضرورييس المع كي- صدق رسول الله ما الله ما

# بَابُ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

اس میں صرف تا نا ہوتا ہے

اورز ہری، ابو بکر بن محمد جمزہ بن الی اسید اور معاوید بن عبد الله بن جعفرے منقول ہے کہان بزرگوں نے جھالردار کپڑے بینے ہیں۔

**باب**: حاشیه دارتهبند بهنناجس کا کناره بنانهیس موتا

(۵۷۹۲) ہم سے ابویمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں ز ہری نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے اور انہیں حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا نے کہ نبی کریم مَثَاثِیْنَا کی زوجهُ مطهره حضرت عائشه خاتثیا نے بیان کیا که رفاعه قرظی رٹیانٹینئو کی بیوی رسول اللہ مَانٹینِ کے بیاس آئیں میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور آنخضرت مَا اللّٰجِ آئے پاس ابو بكر واللّٰهُ موجود تھے۔انہوں نے كہا: يا رسول الله! ميس رفاعه ك نكاح ميس تقى ليكن انهول ن مجمع تين طلاقيس دے دیں تھیں۔ (مغلظہ ) اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر ڈاٹنؤ

وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱبْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُمْ لَبِسُوْا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً. ` ٥٧٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِيْ بَكُر بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مَا لَئَكُمْ ۚ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُثُمُ وَأَنَّا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ بَغَدَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

لباس كابيان

رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُّا: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلُةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ)). فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذْكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيْصًا تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ

ابْنُ عَبْدِاللَّهِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُتُكُم أَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِع مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهِ ﴿ (مَنْ جُوَّ تُوْبُهُ)). [راجع: ٣٢٦٥] [مسلم: ٥٤٥٤،

٥٥٥٥، ٢٥٤٥؛نسائي: ٣٤٣٥]

كِتَابُ اللَّبَاسِ

كِتَابُ اللَّبَاسِ ﴿ 329/7 ﴾ لإس كابيان

ے نکاح کرلیا اور اللہ کی قبم کہ ان کے ساتھ یارسول اللہ! صرف اس جیالر الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ! مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا جيبا ہے۔انہوں نے اپن چا در کے جھا ارکواسے ہاتھ میں لے کراشارہ کیا۔ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ حضرت خالد بن سعید مالین جودروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات می - بیان کیا: بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا حضرت خالد رفالنيز (وہیں ہے) بولے: ابو بكر! آپ اس عورت كوروكتے بَكْرِ اللَّا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ نہیں کہ س طرح کی بات رسول الله مَالْ اَیْمُ کے سامنے کھول کر بیان کرتی اللَّهِ مُنْفَظَمٌ فَلَا وَاللَّهِ! مَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللَّهِ مُنْفِكُمٌ بيكن الله ك قتم إاس بات برحضوراكرم مَثَاثِينَمُ كاتبهم اور بره ه كيا -رسول عَلَى التَّبَشُّم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَكُمُ: الله مَنَا اللهِ عَلَيْهِ فِي إِن مِن مِن اللهِ مَن اللهِ عَل اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ((لَعَلَّكِ تُوِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةً؟ لَا لیکن ایبا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ (تمہارے دوسرے شوہر حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ)). عبدالرحمٰن بن زبیر )تمهارا مزانه چکه لیس اورتم ان کا مزانه چکهلو-'' پھر بعد فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَهُ. [راجع:٢٦٣٩] میں یہی قانون بن گیا۔

تشویج: عورت نے اپی جھالردار چا در کی طرف اشارہ کیا۔ باب سے یہی جملہ مطابقت رکھتا ہے باقی دیگر مسائل جواس حدیث سے نکلتے ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ قانون سے بنا کہ جس عورت کو تین طلاق دے دی جا کیں اس کا پہلے خاوند سے بھر زکاح نہیں ہوسکتا جب تک دوسرے خاوند سے محبت نہ کرائے بھر وہ خاوند خود اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے ، بیشر کی حلالہ ہے۔ پھر خود اس مقصد کے تحت فرضی حلالہ کرانا موجب بعنت ہے اللہ ان علما پر رحم کرے جو عور توں کو فرضی حلالہ کرانے کافتر کی دیے ہیں۔ تین طلاق سے تین طبر کی طلاقیں مراد ہیں۔

#### باب: جادراوڙهنا

حفرت انس والنفؤ نے کہا: ایک اعرابی نے رسول اللہ مَالَّیْظِم کی چا در تھینجی۔

(۵۷۹۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبردی، کہا ہم کو بین بن بونس نے، انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین نے خبردی کہ حسین بن علی بڑاٹیؤ نے خبردی کہ علی ڈاٹیؤ نے نے جرمت علی ڈاٹیؤ نے خبردی کہ علی ڈاٹیؤ نے بیان کیا کہ (حمزہ ڈاٹیؤ نے خرمت شراب سے پہلے شراب کے نشہ میں جب ان کی اوٹنی ذرئے کردی اور انہوں نے آ تخضرت مَالِیوْ کِلِم سے آ کراس کی شکایت کی تو) آ تخضرت مَالِیوْ کِلِم نے انہوں اپنی چا درمنگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چانے لگے۔ میں اور زید بن اپنی چا درمنگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چانے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے بیچھے تھے۔ آ خر آ پ اس گھر میں پہنچ جس حارثہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے بیچھے تھے۔ آ خر آ پ اس گھر میں پہنچ جس میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے بیچھے تھے۔ آ خر آ پ اس گھر میں پہنچ جس میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے بیچھے تھے۔ آ خر آ پ اس گھر میں پہنچ جس میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے بیچھے تھے۔ آ خر آ پ اس گھر میں پہنچ جس میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے بیچھے تھے۔ آ خر آ پ اس گھر میں پہنچ جس میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے اندر آ نے کی اجازت ما گی اور انہوں نے آ پ کی میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم آ پ کے اندر آ نے کی اجازت ما گی اور انہوں نے آ پ کے میں حمزہ ڈاٹیوُ کُلُم کُلُ

# بَابُ الْأَرُدِيَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: جَبَدَ أَعْرَابِيٌّ رِذَاءَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ أَلَهُ، ٥٧٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدَاللَّهِ، ٥٧٩٣ عَدْثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَلِيٍّ بْنُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَلِيٍّ بْنُ حَسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: فَدَعَا النَّبِيُّ مُلْكُمٌ بِرِدَاءِهِ فَارْتَدَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَبْعَتُهُ أَنَا وَزَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ حَتَى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ الْنُوتَ اللَّذِي فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأَذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ. [راجع: ٢٠٨٩]

حضرات کوا جازت دی۔

كِتَابُ اللَّهَاسِ لباس كابيان

قشوج: نی کریم مالین مفرت مزه دالتن کے بال جا دراوڑ مر چلنے گئے۔ باب سے یم مطابقت ہے مفصل حدیث کی جگہ ذکر میں آچی ہے۔

بَابُ لُبُس الْقَمِيْص باب: قیص پہننا (کرتاقیص ہردوایک ہی ہیں)

وَقَالَ يُوسُفُ: ﴿ إِذْهَبُواْ بِقَمِيْصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ اورالله پاک نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف عَلَیْكِا كا قول نقل كيا ہے عَلَى وَجُو أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾. [يوسف: ٩٣] که 'ابتم میری اس قیص کو لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چبرے پر

٥٧٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ

أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ:

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الْمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ

فَقَالَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمُّ: ((لَا يَلْبُسُ الْمُحُرِمُ الْقَمِيْصَ

وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَلَّا

يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

[راجع:١٣٤] [نسائي: ٢٦٧٥]

ڈ ال دوتو ان کی آئکھیں اللہ کے فضل سے روشن ہو جائیں گی۔'' (۵۷۹۴) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن سلمہ نے

بیان کیا،ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا،ان سے نافع نے اوران سے حفرت عبدالله بن عمر ولل في كايك صاحب نے عرض كيا: يا رسول الله!

محرم كس طرح كاكيرًا يبنيد آنخضرت مَالَيْنَا إلى فرمايا: "محرم قيص، یا جامه، برنس (ٹوپی یاسر پر پہننے کی کوئی چیز )اورموز نے ہیں پہنے گا،البتہ

اگراہے چپل نہلیں تو موزوں ہی کومخنوں تک کاٹ کر پہن لے۔ وہ ہی جوتی کی طرح ہوجائیں گے۔''

(۵۷۹۵) ہم ےعبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم کوابن عیبند نے خبردی، انہیں عمرونے اور انہول نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈکا نیک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مَا اللہ علی عبداللہ بن ابی (منافق) کے یاس جب اسے قبر میں داخل کیا جاچا تھا تشریف لائے ، پھر آ پ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم مَلَاثِیْم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا، 

٥٧٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ مَلْكُمُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبِيُّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [راجع: ١٢٧٠]

بى خوب جانے والا ہے۔

تشوج: بعض روا يتول مين آيا ہے كه عبدالله بن ابى نے نبي اكرم مثالية كا سے چپا حضرت عباس دلائتي كوا پي تيم ايك موقع پر بهنا كي تلى \_اس ليے اس کے بدلہ سے طور پر نی کریم مُنافِیم نے بھی اے اپنی قیص ایے موقع پر دی پیرس کھ آپ نے اس کے بینے کا دل خوش کرنے کے لئے کیا جوسچا مسلمان تفاروالله اعلم بالصواب

(۵۷۹۲) ہم صصدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو یکیٰ بن سعید نے خردی، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا، کہا مجھے نافع نے خردی، ان سے حضرت عبدالله بن عمر فالفؤنا نے بیان کیا کہ جب عبدالله بن الی کی وفات موئی تواس کے لڑے (حضرت عبداللہ) جومخلص اکابرصحابہ ٹن کُٹیم میں تھے

٥٧٩٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيُّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفَّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ: ((إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنًّا)). فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ

عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْنَهَاكَ اللَّهُ

أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ؟ فَقَالَ: ﴿ اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾. [توبة: ٨٠] فَنَزَلَتْ:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [توبة: ٨٤] فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. [راجع: ١٢٦٩]

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله على ما مرسول الله الله الله قیص مجھےعطافرمایے تاکہ میں اپنے باپ کواس کا کفن دوں اور آب ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، چنانچہ آنخضرت مَنَا يَنْتِكُم نِهِ إِنِي قَيص أَنبيس عطا فرما كَي اور فرمايا " منهلا دهلا كرمجي اطلاع دينا-'' چنانچه جب نهلا دهلا ليا تو آنخضرت مَالْقَيْلُم كواطلاع دى آپ تشریف لائے تا کہ اس کی نماز پڑھائیں لیکن حضرت عمر والتفظ نے آپ كو بكر ليا اور عرض كيا: يارسول الله! كيا الله تعالى في آپ كومنافقين ير نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے؟ اور فرمایا ہے: "ان کے لیے مغفرت کی دعا کرویامغفرت کی دعانه کرواگرتم ستر مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگزنہیں بخشے گا۔'' پھریہ آیت

بعد آنخضرت مَا لَيْمَ فِي إن كَي نماز جناز ورد عني محمى حجور وى \_ **تشویج**: آپ نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے منع نہیں فرمایا اور میں ستر بار ہے بھی زیادہ دعا کروں گا جب نبی کریم مَثَلَّقَیْم کی دعا بھی ستر بار کا فریا منافق کے لئے فائدہ نہ بخشے توسمجھ لینا چاہیے کہ کسی اور عالم یا درویش کی دعا سے کا فریا منافق کیونکر بخشا جائے گا اور جوالی ولیں حکایتوں پر

اعتبار کرے وہمحض بے وقوف اور جامل ہے۔

بَابُ جَيْبِ الْقَمِيْصِ مِنْ عِنْدِ

الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ ٥٧٩٧ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِع عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلًا مَثَلَ الْبَخِيْل وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثُل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَان

مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدُّقَ

بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلُهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ

باب: قیص کا گریبان سینے پر یا اور کہیں (مثلاً

نازل ہوئی:"اوران میں ہے کسی پر بھی جومر گیا ہو ہر گر نماز نہ پڑھو۔" کے

كندهے ير) لگانا

(٥٤٩٥) محص عبدالله بن محد في بيان كيا، كها أم سابوعامر في بيان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، ان سے حسن بصری نے ، ان ے طاؤس نے اوران سے حضرت ابو ہر برہ دفائقۂ نے بیان کیا کہ رسول الله مَنَا فَيْمِ نِ بَخِيلِ اور صدقه دين والي كي مثال بيان كي كه دوآ وميول جیسی ہے جولو ہے کے جب، ہاتھ،سینداورطل تک پہنے ہوئے ہیں۔صدقہ دیے والاجب بھی صدقہ کرتا ہے تواس کے جبے میں کشادگی ہوجاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بور صباتا ہے اور قدم کے نشانات کوڈ ھک لیتا ہے اور بخیل جب بھی محمد قے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبا سے اور چمٹ جاتا ہاور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔حضرت ابو ہریرہ رفائقہ نے بیان کیا

وَأُخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: كمين نے ديكھا كەرسول الله مَثَالَيْنَا الله مَثَالَثَانِ الله مَثَالِثَانِ اللهون سے

فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَكْلَكُمْ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ اپنے گریبان کی طرف اشارہ کرکے بتارہے تھے کہتم دیکھو مے کہوہ اس هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ میں وسعت پیدا کرنا جا ہے گالیکن وسعت پیدانہیں ہوگی۔اس کی متابعت

تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبُو الزُّنَادِ عَن ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابوزناد نے اعرج سے کی الْأَغْرَج: فِي الْجُبَّيْنِ وَقَالَ جَعْفَرٌ عَنِ الْأَعْرَج: "دوجبول" كي ذكر ك ساته اورجعفر في اعرج ك واسطي "جنتان"

جُنْتَانِ. [راجع: ١٤٤٣] وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ (دوزر ہیں) کالفظ بیان کیا ہے اور حظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس

طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبًّا هُرَيْرَةَ: جُبَّتَان. [راجع: سے سنا، انہول نے حضرت الوہريره (الله الله عند سنا، انہول نے كہا " عجبتان" 3.3.3 / ]

تشويج: ((جبتان)) سے دوكرتے مرادين اور ((جنتان)) سے دوزر بين مرادين آئے كريبان كي طرف اثار وكرتے بى سے باب كامطلب لكانا ے کہ آپ کے کرتے کا گریبان سینے پرتھا۔

#### بَابُ مَنْ لِبَسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ **باب:** جس نے سفر میں تنگ آستیوں کا جبہ یہنا الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

٥٧٩٨ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۷۹۸) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے عَبْدُالْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو کی نے بیان کیا، أَبُوْ الضُّحَى قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَسْرُوقَ قَالَ: حَدَّثَنِي انہوں نے کہا کہ مجھ سے مسروق نے بیان کیا، انہوں نے کہا: مجھ سے مغیرہ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِي مَا لِلَّهُمْ بن شعبه رفائن في بيان كياكه في كريم مَا لَيْنِمُ قضائ حاجت كي ليم بابر لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ تشريف لے گئے، چرواپس آئے تويس ياني لے كرحاضر تعا-آب مال يُركم جُبَّةً شَأْمِيَّةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ نے وضو کیا آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے،آپ نے کلی کی اور ناک میں وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا پانی ڈالا اورا پنا چہرہ دھویا پھرآ پانی آستینیں چڑھانے کیکے لیکن وہ تنگ

ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا تھیں،اس کیے آپ مُلْ فِیْزانے اپنے ہاتھ جب کے نیچے سے نکالے اور انہیں وَمَسَحَ بِرَ أَسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ. [داجع: ١٨٢] دهويا، مراورموزول يرمح كيار

تشويع : عنگ آستین کاجبه پہننا بھی ثابت ہوالباس کے متعلق شریعت میں بہت وسعت ہے اس لیے کہ ہر ملک اور ہرقو م کالباس الگ الگ ہوتا ہے جائزیانا جائز کے چند حدود بیان کر کے ان کے لباس کوان کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

#### بَاتُ كُبُس جُبَّةِ الصُّوْفِ فِي **باب** :لرُّ ا فَي مِين اون كاجبه يهننا ور. الغِزُو

٥٧٩٩ حَدْثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاء (٥٤٩٩) مَ سابونيم في بيان كيا، كهامم س زكريا في بيان كيا، ان

كِتَابُ اللَّبَاسِ لباس كابيان **₹** 333/7**)** 

ے عامر نے ،ان سے عروہ بن مغیرہ نے ادران سے ان کے والد مغیرہ (الثنیہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نی کریم مال فیلم کے ساتھ تھا، آپ مَنْ اللَّيْمَ في دريافت فرمايا: "تمهارے ياس يانى ہے؟" ميس في عرض کیا: جی ہاں ۔آ تخضرت مَالَّ اِنْ اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تك كدرات كى تاركى من آپ جيب كئے ، چروالي تشريف لائے تومين نے برتن کا یانی آپ کواستعال کرایا آنخضرت مَالْتَیْم نے اپنا چرہ دھویا، ہاتھ دھوئے آپ اون کا جب پہنے ہوئے تھے جس کی آسٹین جڑ ھانی آپ ك ليے دشوار تھى، چنانچيآ پ نے اپنے ہاتھ جبے كے نيچ سے نكالے اور بازؤں کو ( کہنیوں تک) دھویا۔ پھرسر پرمسے کیا پھر میں بڑھا کہ آپ کے موزے اتاردول لیکن آپ نے فرمایا: ' رہنے دومیں نے طہارت کے بعد أنبيل بهناتها- "چنانچة بنافيات

#### باب: قبااورریتی فروج کے بیان میں

فردج بھی قباہی کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ فروج اس قبا کو کہتے ہیں جس میں بیجھے جاک ہوتا ہے۔

(۵۸۰۰) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی ملیک نے اوران سے حضرت مسور بن مخر مدر الفئة نے بیان کیا کدرسول الله منافیظ نے چندقبا ئیں تقسیم کیں اور مجھے کھ نہیں دیا تو مخرمہ نے کہا: بیٹے ہمیں رسول الله مَا يَتْ مِنْ كِيل كِيل بِي الله مِن الله ما المراب نے مجھ سے کہا: اندر جاؤ اور آنخضرت مُناتِیْنِ سے میرا ذکر کرو۔ میں نے آنخضرت مَا يُنْفِرُ إِسه آپ (مخرمه رالنَّهُ ) كا ذكر كيا تو آپ بابرتشريف لائ آنخضرت مَاليَّظِم أنبيل قباوَل مِن سے ايك قباليے موع تھے۔ آپ نے فرمایا " بیمیں نے تمہارے ہی لیے رکھ چھوڑی تھی۔" مسور نے بیان کیا کہ مخرمہ رہائٹۂ نے آنحضرت مَالیّٰیْم کی طرف دیکھا تو ٱتخضرت مَا يُنْظِم نے فر مایا ''مخر مهخوش ہو گئے۔''

٥٨٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثِنِي (٥٨٠١) بم سے قتید بن سعید نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیف بن سعد نے

عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَكْكُمٌّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ: ((أَمَعَكَ مَاءٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أُخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: ((دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدُخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)). فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [راجع: ١٨٢]

تشويج: باب اورحديث مين مطابقت ظاهر يـ

بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوْ جِ حَرِيْرٍ

وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ جَلفه. ٥٨٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ كُمَّ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْنًا فَقَالَ: مَخْرَمَةُ يَا بُنِّيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَكْتُكُمْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: ((خَبَأْتُ هَذَا لَكَ)). قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((رَضِيَ

مَخُوَمَةُ)). [راجع:٢٥٩٩]

كِتَابُ اللَّهَاسِ لباس كابيان <\$€ 334/7 € \$

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ بیان کیا،ان سے برید بن الی حبیب نے ،ان سے ابو خیر نے اوران سے حضرت عقبه بن عامر والنفيُّ نے كدرسول الله مَاليَّيْمُ كوريشم كى فروج (قبا) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُول ہرید میں دی گئی۔آپ نے اسے بہنا (مردوں پرریشم کی حرمت کے حکم سے اللَّهِ مَثَّلَكُمْ فَرُوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ يبلے) اوراى كو يہنے ہوئے نماز راھى۔ پھرآپ نے اسے برى تيزى كے ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ساتھا تارڈ الاجیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں، پیر فرمایا: "ب ثُمَّ قَالَ: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ)). تَابَعَهُ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔" اس روایت کی متابعت عبداللہ بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ: بوسف نے کی ، ان سے لیف نے اور غیر عبداللہ بن بوسف نے کہا کہ فَرُّوْجٌ جُنُرِيْرٌ. [راجع: ٣٧٥]

قشوج ؛ اس میں بداشکال بیدا موتا ہے کہ بیتا کی ریٹی تھیں۔آپ نے کو کر پہنی۔اس کا جواب بدہے کہ شایداس وقت تک ریشی کیڑا مردول کے لئے حرام نہ ہوا ہوگایا آپ نے اس قبا کوبطور حفاظت اپنے اوپر ڈال لیا ہوگا، یہ پہنزانہیں ہے جیسے کوئی کسی کو دینا چاہتا ہواس کے بعد ریشی کپڑا مردول برحرام ہوگیا۔

# بَابُ الْبَرَانِسِ

٥٨٠٢ وَقَالَ لِنْيَ مُسَدَّدٌ؛ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنْسِ بُرْنُسًا ٹو یی کود یکھا۔ أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ.

> ٥٨٠٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَشُولَ اللَّهِ ا مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّةُ: ((لَا تَلْبُسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ

الْكُعْبَيْنِ وَٰلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْنًا مَسَّهُ ِ زُعْفُواً أَنْ وَلَا الْوَرْسُ)). [راجع: ١٣٤]

باب یاجامہ پہننے کے بارے میں

(۵۸۰۳) ہم سے ابوقعم نے میان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے میان

بَابُ السَّرَاوِيْلِ ٥٨٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

باب: برانس يعنى أو بي ببننا

(١٠٨٠) اوركها جھ سے مسدد نے اوركها بم سے معتمر نے كه ميل نے اینے باپ سے سنا، کہاانہوں نے کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹھ پر ریشی زرد

(۵۸۰۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان كيا،ان سے نافع نے بيان كيا،ان سے حضرت عبدالله بن عمر وُلاَيْمُ اللهُ بيان كياكدايك شخص في عرض كيا: يا رسول الله! محرم كس طرح كاكثر البيني؟ رسول الله مَا اليَّمِ نِهِ مِن نَهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن نَهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن یا جاہے، نہ برنس اور نہ موزے البتہ اگر کسی کو چیل نہ ملے تو وہ (چڑے ك ) موزوں كو مخفے سے نيج تك كاك كرانبيں كئن سكتا ہے اور نہ كوئى ايسا كيرُ اپهنوجس مين زعفران ياورس لگايا گيا ہو-''

کیا،ان ہے عمرونے ،ان سے جابر بن زید نے اوران سے جھنرت عبداللہ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بن عباس وللفنان مياك كريم مَن في الله في المحرم ك بارك ميس) عَنِ النَّبِيِّ مُلْلِئِكُمُ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَّارًا فرمایا: '' جے تہبند نه ملے وہ یا جامه پہنے اور جے چپل نه ملیں وہ موزے فَلْيَلْبُسُ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ

ىپېيں <u>''</u> خُفَّيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠] ٥٨٠٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (۵۸۰۵) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اوران سے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: صاحب نے کھڑے ہو کرعرض کیا: یا رسول الله! احرام باندھنے کے بعد قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ! مَا تَأْمُرُنَا أَنْ ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا:''قیص نہ پہنو، نہ پاجاہے، نہ نَلْبَسَ إِذَا أَخْرَمْنَا؟ قَالَ: ((لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ عباہے، نہ برنس اور نہ موزے پہنو۔البتۃ اگر کسی کے باس چپل نہ ہوتو وہ وَالسَّرَاوِيْلُ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسِ وَالْبِخِفَافَ بھڑے کے ایسے موزے مینے جو مختوں سے نیچے ہوں اور کوئی ایسا کپڑانہ پہنو إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْحُقَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔'' مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ)).

[راجع: ١٣٤]

بَابُ الْعَمَائِمِ

٥٨٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمْ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لِكُمْ اللَّهِ عَن الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ

وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا تُوْبًا مَسَّهُ زَعُفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُمَا فَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ

الْكُعْبَيْنِ)) . [رَاجع: ١٣٤] [مسلم: ٢٧٩٢؛

ابوداود: ۱۸۲۳؛ نسائي: ۲۶۶۱]

بَابُ التَّقَنَّع

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ مُكُّلِّكُمْ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ وَقَالَ أَنَسٌ: عَصَبَ النَّبِيُّ مَلْكُمُ

باب: عمام کابیان

(۵۸۰۲) ہم سے علی بن عبداللدمد بن نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان وری نے بیان کیا، کہایس نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا چھے سالم نے خردی، انبیں ان کے والد (حضرت عبدالله بن عمر والفینا) نے خبردی، که نی كريم مَن النَّيْرُ في فرمايا: "محرم قيص نديني، ندعمامد ينين، نه يا جامد، نديرنس اورنہ کوئی ایبا کیڑا ہے جس میں زعفران اورورس لگا ہواور نہ موزے مینے، البنة الركسي كوچل نمليس توموزوں كوخنوں كے نيچ تك كاث دے " ( پھر

**باب**:سرير كيراد الكرسر چھيانا

اورابن عباس والنفيز نے كہا كه ني كريم مَثَالَيْظِم باہر فكلے اورسرمبارك برايك ساہ پی لگا ہوا عمامہ تھا اور انس والنظ نے بیان کیا کہ نی آکرم مالنظم ف

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

( بيخ

اینے سر پرجا در کا کونالپیٹ لیاتھا۔

(۵۸۰۷) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام بن عروہ نے خردی، انبیں معرنے، انبیں زہری نے، انبیں عروہ نے اوران سے عائشہ وہائیا نے بیان کیا کہ بہت ہے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بكر رخانعة مجى ججرت كى تياريال كرنے ملكيكن نبي كريم مَنْ النِّيَّمَ نے فرمايا: "ابھى مشہر جاؤ کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی (ہجرت کی) اجازت دی جائے گی۔''ابو كِرُ النَّذُا فَعُ عَرْضَ كِيا أَكِيا آكِ وَبَعَى اميد ہے؟ ميراباكِ آكِ پر قربان ہوء آ تخضرت مَاليَّيْرُ أِ فَ فرمايا: "إل!" چنانچه ابوبر والنَّيْرُ أَلَيْرُ اللَّيْرُ اللَّيْرُ اللَّيْر کے ساتھ رہے کے خیال سے رک گئے اور اپنی دواؤنٹنیوں کو بول کے ہتے کھلا کر چارمہینے تک انہیں خوب تیار کرتے رہے۔عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رہی جانبی نے کہا: ہم ایک دن دو پہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹے ہوئے عظے كراكي فخص في ابو بكر والني سے كہا: رسول الله مَا الني مر و حكى موت تشریف لا رہے ہیں۔اس وقت عموماً آنخضرت مَا النظم مارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو برنے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آنحضور مُنا النظم ایسے وقت کسی وجہ ہی سے تشریف لاسکتے ہیں۔ نبی كريم مَالَيْنَا فِي فَي مكان يريني كراجازت حايى اور ابوبكر صديق والنفؤان انہیں اجازت دی۔ آپ مَلَا يُعْتِمُ اندرتشريف لائے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بكر راللفيُّ ہے فرمايا: 'جولوگتمهارے پاس اس وقت بيں انہيں اٹھادو۔'' اِبوبكرصديق والنَّخُهُ نِے عرض كى: ميراباب آپ پر قربان ہويارسول الله! پيه سب آپ کے گھر ہی کے افراد ہیں۔ آنحضور مُثَاثِیْنِم نے فرمایا: " مجھے جرت کی اجازت بل گئے ہے۔'' ابو برصدیق بطانی نے عرض کی: پھریارسول الله! مجهر فاقت كا شرف حاصل رب كا؟ آب ني فرمايا: "بال ـ" عرض كى : يارسول الله! ميرے باب آب پر قربان موں ان دواونٹيوب ميں ہے ایک آپ لے لیں۔ آنخضرت مَالَّیْمُ نے فرمایا: ''لیکن قیت ہے۔'' عا تنته دلی نبیان کیا: پھر ہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا اور سفر کا ناشتہ ایک تھلے میں رکھا۔ اساء بنت ابی بکر زائفہما نے ایے بلکے کے

عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بُرْدٍ. ٥٨٠٧ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَجَهَّزَ أَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةٌ: ((عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِيُّ)) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: ((نَعَمُّ)) فَحَبَسَ أَبُوْ بِكُو نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكُامٌ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكُو: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مُطْلِكُمُ مُفْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا قَالَ أَبُو بِكُرِ: فِدًا لَهُ أَبِيْ وَأُمِّيْ وَاللَّهِ! إِنْ جَاءَ بِهِ فِيْ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لَأَمْرٌ فَجَاءَ النَّبِيُّ كُلُّكُمْ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ: ((أُخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ)) قَالَ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((فَإِنِّي قَدُ أُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوجِ) قَالَ: فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)) قَالَ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِحْدَى رَاجِلَتَيُّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّا: ((بِالنَّمَنِ)) ِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ

أبِيْ بَكُم قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأُوكَتْ بِهِ الْجِرَابَ

لباسكابيان

♦€ 337/7

كِتَابُ اللَّبَاسِ

وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النَّطَاقِ ثُمَّ لَحِقَ

النَّبِيُّ مُثْلِثُكُمُ ۗ وَأَبُوْ بَكُرٍ بِغَارٍ فِي جَبَل يُقَالُ لَهُ

نُوْرٌ فَمَكُثَ فِيْهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ لَقِنْ

مَتَقِفٌ فَيَدْخُلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ

مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَاثِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ

ُذَٰلِكَ الْيَوْمِ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بنُ فُهَيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً

مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهُ عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِيْ رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ

بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ كُلَّ

لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللِّيالِي الثَّلَاثِ. [راجع: ٤٧٦]

فہیرہ وہاں سے روانہ ہوجاتے۔ان تین راتوں میں انہوں نے ہررات ایسا

ہی کیا۔

جن کی مزید تفصیلات واقعہ جمرت میں اس حدیث کے ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

بَابُ الْمِغُفَر

٥٨٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكِكُمُ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.

[راجع: ١٨٤٦]

تشوج: اس مدیث سے بدلکا کواگر جی اعرب کی نیت سے نہ داور آ دم کمی کام کاج یا تجارت کے لئے مکوشریف میں جائے تو بغیراحرام کے بعی

داخل ہوسکتاہے۔

بَابُ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

ایک ٹکڑے سے تھلے کے منہ کو باندھا۔اس وجہ سے آنہیں'' ذات النطاق'' ( يك والى ) كمن سك يرآ تخضرت مَا الينظم اورابو بمرصدين والنفظ تورناى پہاڑی ایک غاریں جا کرچھپ گئے اور تین دن تک ای میں تھہرے رہے۔ عبدالله بن الى بكر والنفيارات آپ حضرات كے پاس بى گزارتے تھوه نو جوان ذہین اور مجھدار تھے۔ صبح تڑ کے میں وہاں سے چل دیتے تھے اور صبح ہوتے مکہ کے قریش میں پہنچ جاتے تھے۔ جیسے دات میں مکہ ہی میں رہے ہوں۔ مکه مرمه میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جوں ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا غارثور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کرتمام تفصیلات کی اطلاع دیتے۔ ابو بحر وٹالٹن کے مولی عامر بن فبیر و دانشنا دود ہ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصة كرر جاتا توان بكريول كوغار توركي طرف باك لاتے تھے۔آپ حضرات بكريول كے دودھ پررات كرارتے اورضيح كى يو سينتے ہى عامر بن

تشويج: باب اور حديث مين يهمطابقت ہے كه نبي كريم مُؤافيِّ عمديق أكبر (النَّحْنُ كے كھر سر ڈھا تك كرتشريف لائے \_رومال سے سرڈھا تكنے كابيد رواج عربول میں آج تک موجود ہے ، وہان کی گرم آب وہوا کے لئے میمل ضروری ہے۔اس صدیث میں بجزت سے متعلق کی امور بیان کئے مجے ہیں

#### **باب**:خود کابیان

( ۵۸۰۸) ہم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا،

ان سے زہری نے اور ان سے حصرت انس ڈاٹھٹا نے کہ نبی کریم مُثاثِیّا فتح

كد كسال ( كمكرمدين ) داخل موئة آب مَنْ اللَّهُ عَم ير برخودهي -

باب: دهاری دار چادرون، نیمنی چادرون اور تمليون كابيان

وَقَالَ خَبَّابٌ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ مُولِظُمُ وَهُوَ اور حضرت فباب بن ارت والنَّمَةُ ن كها: بم ن بي كريم مَا النَّيْمُ سے مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ. يَجْتُ

(مشركين مكه كے مظالم كي ) شكايت كى اس وقت آپ مَنْ اللَّيْظِمُ اپنى ايك حياور ير فيك لكائے ہوئے تھے۔

تشوج: معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر جاوروں یا کملیوں وغیرہ کا استعال درست ہے۔

٥٨٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُنُسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِنَّكُمْ ۖ وَعَلَيْهِ بُوْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِي فَجَبَذَهُ بِرِدَاءِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُمُ ۚ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُا مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُثُمُّ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. [راجع: ٣١٤٩]

(۵۸۰۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا محصے امام مالک نے بیان کیا،ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن ما لك والنفواف بيان كياكه مين رسول الله منافيظ كرساته چل ربا تھا۔ آ تخضرت مَالَيْنِ کے جسم مبارك پر (يمن كے) نجران كى بنى بوكى موٹے حاشے کی ایک جا در تھی۔اتنے میں ایک دیباتی آگیا اوراس نے آنخضرت مَا النَّيْظِ كى حاوركو بكركراتى زور سے كھينا كه ميں نے حضور اكرم مَنَاتِينَ كَموند هے رديكھاكماس كے ذور سے تصینح كى وجر سے نشان بر گیا تھا۔ پھراس نے کہا: اے تھ! مجھے مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے جواللد كا بال آپ كے ياس ہے۔ رسول الله مَاليَّيْنِ اس كى طرف متوجه ہوئے اور مسکرائے اور آپ مٹائٹیٹم نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔

تشويج: نى كريم مَنَا يَنْ كُم عَنَا فَيْزَم كَ اطلاق فاصله اليه تص كماس كنواركي اس حركت كا آب نے كوئي خيال نبين فرمايا بلكه بنس كر ثال ديا اوراسے خيرات بھي مرحمت فرمادی - فداه روحی منطع اس وقت جسم مبارک پرچا در تھی ۔ باب اور حدیث میں بہی مطابقت ہے۔

(۵۸۱۰) م سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا مم سے یعقوب بن عبدالر من نے بیان کیا،ان سے ابو حازم نے اور ان سے حفرت سہل بن سعد والنفاذ نے بیان کما کہ ایک عورت ایک جاور لے کرآئیں (جواس نے خود بی تھی ) حضرت مہل ڈالٹنڈ نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ پر دہ کیا تھا پھر الشَّمْلَةُ مَنْسُوحٌ فِي حَاشِيتِهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ بَلايا كريها يك اونى چاورتفى جس ك كنارول يرعاشيه وا بدان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ جادر میں نے خاص آ ب کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔حضورا کرم مُزاینیز کے وہ جاوران سے اس طرح ل گویاآپ کواس کی ضرورت ہے۔ پھرآ مخضرت سُلْتَیْنُ اے تبیند کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت سحابہ جن کنٹر میں ہے ایک صاحب (عبدالرطن بن عوف والنفذ ) نے اس جادر کوچیوا اور عرض کی : یا

٥٨١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ هِيَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِيْ أَكْسُوْكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثًا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَّسُولَ اللَّهِ! اكْسُنِيهَا قَالَ: ((نَعُمُ)) فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا

لباس كابيان

\$€(339/7)

كِتَابُ اللَّبَاسِ

ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ لِلْهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ لِلْهُ أَلْتُهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا أَنَّهُ لَا يَرُدُ سَائِلًا أَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ! مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُوْنَ ج

كَفَنِيْ يَوْمَ أَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

[راجع: ١٢٧٧]

رسول الله! یہ مجھے عنایت فر مادیجے۔ آنحضور مُنَا ﷺ نے فر مایا: "اچھا۔"
جتنی دریاللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے، پھرتشریف لے گئے اوراس
چادر کو لیسٹ کر ان صاحب کے پاس بجوادیا۔ صحابہ ٹڑکا ﷺ نے اس پر ان
سے کہا: تم نے اچھی بات نہیں کی کہ آنخضرت مُنا ﷺ سے وہ چا در ما تگ
لی تہہیں معلوم ہے کہ آپ بھی کسی سائل کومحروم نہیں فر ماتے۔ ان صاحب
نے کہا: اللہ کی تم! میں نے تو صرف آنخضرت مُنا ﷺ سے یہاس لیے ما تگ
ہے کہ جب میں مروں تو یہ میراکفن ہو۔ حضرت سہل ڈاٹھیئے نے بیان کیا،
چنانچے وہ چا دراس صحابی کے تفن ہی میں استعال ہوئی۔

تشوجے: یہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹوئیا تھاس صدیث سے نکلا کہ کفن کے لئے بزرگوں کامستعمل لباس لے لینا جائز ہے۔ وہ خاتون کس قدر خوش نصیب تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے بی کریم مُناٹٹوئیم کے لئے وہ اونی چا در بہترین شکل میں تیار کی اور آپ نے اسے بخوشی قبول فر مالیا پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹوئیم بھی کیسے خوش نصیب ہیں جن کو میے چا در کفن کے لیے نصیب ہوئی چونکہ اس صدیث میں آپ کے لیے اونی چا در کا ذکر ہے باب سے بی مطابقت ہے۔

(۵۸۱۱) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے جردی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے جیان کیا اور ان زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے حضرت سعید بن میتب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رڈائٹیڈ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ منائٹیڈ سے سنا، آپ نے فرمایا: ''میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چرے چاند کی طرح چمک رہے ہول گے۔' حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رڈائٹیڈ اپنی دھاری دار چا درسنجا لتے ہوئے الشحاور عرض کیا: یارسول اللہ! میرے لیے بھی دعا سیجے کہ اللہ تعالی مجھے بھی انہیں میں سے بنادے۔آ مخضرت منائٹیڈ نے فرمایا: ''اے اللہ! عکاشہ کو بنیس میں سے بنادے۔آ سے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحافی سعد بنادے۔ آس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحافی سعد بنادے۔ وادر عرض کیا: یارسول اللہ! دعا فرما ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے بنادے۔ رسول اللہ منائٹیڈ نے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ رسول اللہ منائٹیڈ کے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ رسول اللہ منائٹیڈ کے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹیڈ کے فرمایا: ''تا سے کہا کے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹی کے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹی کے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹی کے فرمایا: ''تا سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹی کے فرمایا: ''تم سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹی کے فرمایا: ''تا سے بنادے۔ درسول اللہ منائٹی کے فرمایا: ''نائٹی کے کوئٹی کے کاشر منائٹی کے کوئٹی کے کوئٹی کے کوئٹی کے کوئٹی کے کوئٹی کے کوئٹ

٥٨١١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ (الْ عَنْ الزُّهْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ نَهُ أَنَّ اللَّهِ مِنْ الْمُسَيِّبِ نَهُ أَنَّ اللَّهِ مِنْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ مِنْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّه

اب اس کاونت نہیں رہا۔

تشومج: اس روایت کا مطلب دوسری روایت ہے واضح ہوتا ہے اس میں یوں ہے کہ پہلے عکاشہ ڈٹائٹنڈ کھڑے ہوئے کہنے لگے یارسول اللہ! دعا فرمایئے اللہ تعالی مجھے کوان ستر ہزار میں ہے کردے۔ آپ نے دعا فرمائی چھرحضرت سعد بن عبادہ ڈلائٹنڈ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے لیے

كِتَابُ اللَّبَاسِ لباس كابيان

مجی دعا فرمایئے۔اس ونت آپ نے فرمایا کہتم ہے پہلے عکاشہ کے لیے دعا قبول ہوچکی مطلب بیتھا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی نکل چکی یہ کامیابی عكاشه كي قسمت مين تقي ان كوحاصل ہو چكي \_

٥٨١٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِم، قَالَ: (٥٨١٢) بم عمروبن عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہام بن کیل نے حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قُلْتُ بیان کیا،ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس ڈاٹٹٹ نے بیان کیا۔ قادہ لَهُ: أَيُّ النَّيَابِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُول في بيان كيا كم من في الْسِ رَالْ عُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّال اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمِبْرَةُ. وطرفه في: ٥٨١٣ . طرح كاكبر ازياده يسند تفاييان كيا كرجره كى سزيمني جادر

[مسلم: ٥٤٤٠؛ ابوداود: ٤٠٦٠]

تشويع: كيونكه وميل خورى أوربهت مضبوط موتى ب\_

٥٨١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا

مُعَاذً، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَحَبُ النَّيَابِ إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ مَنْ كُمُّ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ. [راجع: ٥٨١٢]

[مسلم: ٤٤١) ترمذي: ١٧٨٧؛ نسائي: ٥٣٣٠]

٥٨١٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَافِشَةَ زَوْجٍ النَّبِي مُطْلِعَكُمُ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُطْلِعُكُمُ حِيْنَ

تُوفِي سُجِّي ببُرْدٍ حِبرَةٍ . [مسلم: ٢١٨٣؛

تشريع: يهم مزرك تفاجوعام الل اسلام مين آج تك مقبول ہے جمله احادیث باب میں کسی ند کسی حالت میں نبی کریم مَن اللَّهُ عَمَا كامخناف اوقات میں مختلف رنگوں کی جا در کے استعال کا ذکر ہے۔ باب اَورَاحادیث ندکورہ میں یہی مطابقت ہے آ گے اور تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔

بَابُ الْأَكْسِيةِ وَالْحَمَائِصِ باب: كملو اوراوني عاشيدار جإ درول كابيان

تشريج: كساءاوني كملي أكروه صرف إلى التهوك جوتوايي جاورول وخميصة كتي إن

٥٨١٥، ٥٨١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرِ، (٥٨١٥،١٢) م سے يكي بن بكير نے بيان كيا، كها بم سے ليث بن سعد قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابن في بيان كيا،ان عقيل في بيان كيا،ان تابن شهاب في بيان كيا شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ \* كه مجھ عبيدالله بن عبدالله بن عتب فردى، ان سے حضرت عاكشه اور

(۵۸۱۳) مجھے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا، كها بم سے معاذ

دستوائی نے بیان کیا ، کہامجھ سے میرے والد نے بیان کیا ،ان سے قباد ہ نے اوران سے حضرت انس بن مالک ڈلیٹنؤ نے بیان کیا کہ نی کریم مَلَّاتِیْلُم

کوتمام کیژوں میں یمنی سبز چا در پہننا بہت بیند تھی۔

(۵۸۱۳) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں

ز ہری نے ، کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحل بن عوف والنظ نے خبردی کہ نی كريم مَا النَّيْظِ كَي زوجهُ مطهره حضرت عائشه والنُّفيُّ نے انہيں خردي كه جب

رسول الله مَلَاثِيْظِ كِي وفات ہوئي تو آپ مَلَّاثِيْظِ كِلْعَشْ مبارك برايك مبز

يمنى حادرة ال دى گئ تقى\_

ין טסאט ן عبدالله بن عباس و فَأَلْفُهُ فِي بيان كيا كدر ول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ لِم جب آخرى مرض

ابْن عُتْبَةَ أَنَّ عَاثِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ طارى ہوا تو آپ مَا اَيْنِي مَلِي چِرهُ مبارك پر ڈالتے تھے اور جب سانس قَالًا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُنَّةٌ طَفِقَ يَطْرَحُ گھنے لگا تو چرہ کھول لیتے اور راس حالت میں فرماتے: "میودونصاری الله خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا تعالی کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنیا کی قبرول کو سجدہ گاہ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَالِكَ: ((لَعْنَةُ اللَّهِ

بنالیا۔''آ مخضرت مُلَّاثِیْزِ ان کے ممل بدے (مسلمانوں کو) ڈرارہے تھے۔ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مُسَاجِدً)) يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا [راجع:٤٣٦، ٤٣٥]

تشريع: يبود ونساري سے بوھ كركبخت وهمسلمان بين جنبوں نے بزرگون اور درويشوں كي قبوركومزين كرك دكانوں كي شكل دے ركا على اور دہاں لوگوں سے بحدے کراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وہاں عرضیاں لٹکاتے اور نیازیں چڑھاتے ہیں۔ بیلوگ قبر کے باہر سے بیکام کرتے تھے اور وہ بزرگ

قبروں کے اندر سے ان پرلعنت بھیجتے ہیں کیونکہ سیسب بزرگ نبی کریم مُناتیز ام کے تقش برداراور آپ کی مرضی پر چلنے والے ہیں یہی قبروں کے بچاری عند

الله مشرك اورملعون بب خواه بهركيسے بى نمازى وحاجى بول: حق رابه سجود بے ونبی رابه درود بے هرگز تو ازا<u>ن</u> قوم نباشی که فریبند

(۵۸۱۷) ہم سے مسدوبن مسربدنے بیان کیا، کہاہم سے اساعیل بن علیہ ٥٨١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْل، نے بیان کیا، کہا ہم کوالوب ختیانی نے خبر دی، ان سے حمید بن ہلال نے اور قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ان سے ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ دی النوائے ہمیں ایک موثی کملی

أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً (كساء) اورايك موفى ازار نكال كروكها في اوركها: رسول الله مثل فيرا كي موح وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوْحُ النَّبِي مَا لَكُمُ

ان ہی دو کیڑوں میں قبض ہو کی تھی۔ فِي هَذَين. [راجع: ٣١٠٨] (۵۸۱۸) م مےمویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد ٥٨١٨ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا

نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیرنے إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ اوران سے حضرت عائشہ وی اللہ اللہ علی اللہ منافیزم نے اپنی عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ ا کے نقشی چا در میں نماز پڑھی اور اس کے نقش ونگار پر نماز ہی میں ایک نظر اللَّهِ مُلْتُكُمُّ فِي خَمِيْصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ ڈالی۔ پھرسلام پھیر کرفر مایا: ''میری جا درابوجهم کوواپس دے دو۔اس نے إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((اذْهَبُوا

ابھی مجھے میری نمازے غافل کردیا تھااور ابوجم کی سادہ جا در لیتے آؤ۔'نیہ بِخَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي ابوجم بن حدیفہ بن غانم، بی عدی بن کعب قبیلے میں سے تھے۔ آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ)). ابْن حُذَيْفَةَ بْن غَانِم مِنْ بَنِي عَدِيَ بْن كَعْبِ.

[راجع: ٣٧٣]

بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

باب: اشتمال الصماء كابيان

تشويج: ايك بى كرْ يكواس طرح ليب ليناكر باته يا ياؤل بابرن فك كيس السيم في مس اشتمال الصماء كت يس

<>342/7 ≥>< ٥٨١٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۸۱۹) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب بن

عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْصِ بن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نَهَى النَّبِيِّ مُلْكُلُّكُمُ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ

الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ وَأَنْ يَحْتَبَى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

السَّمَاءِ وَأَنَّ يَشْتَمِلَ الضَّمَّاءَ. [راجع: ٣٦٨]

اوراشتمال صماء سيمنع فرمايا \_ تشویج: ((صماء))اس طرح چادراوڑھنے کو کہتے ہیں کہ چادرکودا ہن طرف سے لے کربائیں شانے پر ڈالا جائے اور پھروہی کنارہ پیچھے سے لے كروا بخشان برڈال ليا جائے اوراس طرح جاور ميں دونوں شانوں كولپيٹ ليا جائے ۔اشتمال صماء كامفہوم بيہ كەصرف جىم پرايك جا در ہواوراس کے سواکوئی دوسرا کپڑانہ ہو۔اس صورت میں بیٹھتے وقت ایک کنارہ اٹھانا پڑتا تھااوراس سے شرمگاہ کھل جاتی تھی۔ بچے ملامسہ بیہے کہ جس کپڑے کوخرید نا ہوبس اسے چھو لے رات کو یا دن کو اور الٹ کر خدد کھنے کی شرط ہوئی ہواور تھے منابذہ سے کہ ایک دوسرے کی طرف آپنا کپڑا کھینک دے بس بھے پوری

ہوگئ ( یکی شرط ہوئی ہو ) بدونول شکل دھو کے سے خالی نیس ای لیمنع کیا گیا۔ • ٥٨٢ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكْيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٨٢٠) بم سے يكي بن بكير نے بيان كيا، كہا بم سے ليث نے بيان كيا، ان سے یونس نے ،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھے عامر بن سعد نے خردی اور ان سے حضرت ابوسعید خدری والفیانے نیان کیا کہ رسول الله منافين في دوطرح كے يهناو اور دوطرح كى خريد وفروخت منع فرمایا -خریدوفروخت میں ملامیہ اور منابذہ سے منع فرمایا - ملامیہ کی صورت یقی کدایک مخص (خریدار، دومرے بیچے والے) کے کپڑے کورات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھوویتا (اور و کیھے بغیر صرف چھونے سے بیع ہوجاتی ) صرف چهونا بی کافی تھا کھول کر دیکھانہیں جاتا تھا۔منابذہ کی صورت میھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف ٹھینکآ اور دوسراا پنا کپڑا پھیکتا اور بغیر دیکھے بغیر باہمی رضا مندی کے صرف ای سے رج منعقد موجاتی اور دو کیڑے (جن سے آنحضور مَالینی کے منع فرمایا انہیں سے ایک) اشتمال صماء ہے۔صماء کی صورت بیقی کہ اپنا کپڑا (ایک جاور) این ایک شانے پراس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارہ سے (شرمگاہ) کھل

عبدالجید ثقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے

خبیب بن عبدالرحمٰن نے ،ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت

ابو مرروه والفين في بيان كياكه في كريم منافيز في في ملامه اورمنابذه مع منع

فر مایا اور دو وقت نماز وں سے بھی آپ نے منع فر مایا نماز فجر کے بعد سورج

بلند ہونے تک اورعصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور اس سے منع

فرمایا که کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کراور گھٹنے اوپر اٹھا کراس

طرح بیٹھ جائے کہاس کی شرم گاہ پر آسان وزیٹن کے درمیان کوئی چیز نہ ہو

اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْخَةً عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْن نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْع وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَالِكَ وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثُوْبَهُ وَيَكُوْنَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضِ وَاللَّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ نَوْبٌ وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاوُّهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: ٣٦٧]

جاتی اورکوئی دوسرا کپڑ اوہاں نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے پہناوے کاطریقہ بیتھا کہ بیٹھ کراپنے ایک کپڑے سے کمراور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑ انہیں ہوتا تھا۔

#### بَابُ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ

باب: ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا ، تر رہ ۵۵ کھی سامال ایسان کی ایم سے ارام الا

ہریہ دالات بیک کوئی میں کی کہ اس کو اس کے دو کرن کے ہو کہ افران کے فران کے دو کرن کے ہو کہ فران کے فران کے فران کے فران کے اس کا کہ کوئی محصل ایک کیڑے کو اس طرح جسم پر لیکے کہ ایک طرف کیڑے کا کوئی حصہ نہ ہواور آپ نے ملامسہ اور

وَ الْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٨] تشويج: عرب جالميت مين مجلس مين بيضخاليهم ايك طريقة تفاله بيضخى اس بيئت مين عوما شرمگاه كل جايا كرتى تقى كيونكه جسم پر كپژ اصرف ايك ہى

چادر کی صورت میں ہوتا تھااورای سے کمراور بنڈلی میں اور کمر لپیٹ کردونوں کوایک ساتھ باندھ کیتے تھے۔ بیصورت ایسی ہوتی تھی کہ شرمگاہ کی ستر کا اہتمام بالکل باتی نہیں رہتا تھااور میٹھنے والا بے دست و پااپی اس ہیئت میں جیٹنے پرمجبور تھا۔

(۵۸۲۲) مجھ سے محمہ نے بیان کیا، کہا مجھے خلد نے خبردی، کہا ہم کو ابن جرت نے فردی، کہا ہم کو ابن جرت نے فردی، کہا ہم سی عبد اللہ بن عبداللہ فرت نے فردی، کہا ہمیں عبد اللہ بن عبدالله نے اور انہیں حضرت ابوسعید خدری والنظ نے کہ نبی کریم مثل فیڈ الے اشتمال صماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی شخص ایک کیڑے سے بیٹڈ لی اور کمرکو ملالے اور شرمگاہ یرکوئی دوسرا کیڑا نہ ہو۔

#### باب: کالی کملی کابیان

ان سے ارفیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے ، ان سے سعید بن فلال، یعنی عمر و بن سعید بن عاص نے اور ان سے ام خالد بنت خالد فرائشا نے کہ نبی کریم مَثَالِیْتُوْم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی۔ حضورا کرم مَثَالِیُّوْم نے فرمایا: '' تمہارا کیا خیال سے بیچا ورکے وی جائے؟''

٥٨٢١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٨]

٥٨٢٢ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ النَّهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ النَّهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ النَّهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ النَّهِ عَنْ الشَتِمَالِ الْخُدْدِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ مَثْنَا أَنَّهَى عَنِ الشَّتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [راجع: ٣٦٧] بَابُ الْحُمِيْصَةِ السَّوْ دَاءِ

٥٨٢٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

ابْنُ سَعِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ سَعِيْدِ بْنِ فُلَانِ [هُوَ عَمْرُو] ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمَّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ مُشْكِمًا بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ: ((مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكُسُو

صحابه کرام تککینیم خاموش رہے، چھرآ مخضرت مَالیّنیم نے فرمایا: "ام خالد کو میرے پاس بلالاؤ۔'' أنہیں گود میں اٹھا كرلايا گيا ( كيونكه بچی تھیں ) اور آ تخضرت مَنَا يَتُنِيَّمُ نے وہ چا درا پنے ہاتھ میں لی اور انہیں پہنائی اور دعا دی

كە جىتى ربو- "اس چادرىيى برے اور زر دفقش ونگار تھے۔ آنخضرت مَلَّ الْيُمْ ا نے فرمایا: ''ام خالد! بیقش ونگارسناہ ہیں''۔''سناہ''حبثی زبان میں خوب

الجھے کے معنی میں آتا ہے۔

تشوج: ام غالد حبش ہی میں پیدا ہوئی تھیں وہ جبٹی زبان جانے گئی تھیں،لبذا نبی کریم مَثَاثِیَّتِم نے اس سے خوش ہو کر حبثی زبان ہی میں اس کپڑے کی

(۵۸۲۴) ہم سے محد بن تن نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن الی عدی نے بیان كياءان سے ابن عون نے ،ان سے محمد نے اور ان سے حضرت انس والنئونے بیان کیا کہ جب ام سلیم فاتھا کے یہاں بچہ پیدا ہواتو انہوں نے مجھ سے کہا: انس اس بچے کود کھتے رہوکوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے اور جا کرنبی كريم مَثَاثِيْتِمْ كواپنے ساتھ لاؤتا كه آنخضرت مَثَاثِیْتِمْ اپنا جھوٹا اس كےمنہ میں ڈالیں۔ چنا نچہ میں آنخضرت مَالیّٰتِیْلِم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک باغ میں تھے اور آپ مَالْيُؤَمُ كِجْم رِقبيله بني حريث كى بَنى موئی جاور (خمیصہ حریثیہ ) تھی اور آپ سواری پر نشان لگارہے تھے جس پر

آب فنح مكه كيموقع برسوار تقيه تشوج: حریثی نسبت ہے جریث کی طرف ۔ شایداس نے بیکملیاں بنانا شروع کی ہوں گی بعض روایتوں میں خیبری ہے۔ بعض میں جونی بینی الجون کی طرف نسبت ہے۔ حافظ نے کہا جونی کملی اکثریہاں ہوتی ہے، ای ہے ترجمہ باب کی مطابقت ہوگئی۔ کالی کملی رکھنے اوڑھنے کے بہت ہے فوائد

#### باب سبررنگ کے کیڑے پہننا

(۵۸۲۵) ہم سے محد بن بار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب بن عبدالجيد ثقفي نے ، كہا ہم كوايوب سختياني نے خبردى ، انہيں عرمه نے اور انہیں رفاعہ ولانٹیئانے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی۔ پھران معدار حل بن زبر قرطى وللفؤف ناح كرايا تقاء عائشه والفؤان بيان کیا: وہ خاتون سنراوڑھنی اوڑ ھے ہوئے تھیں ،انہوں نے عاکشہ ڈیانٹیا ہے

هَذِهِ؟)) فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ: ((ائتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأْتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا قَالَ: ((أَبُلِي وَأُخْلِقِي)). وَكَانَ

فِيْهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ: ((يَا أُمَّ خَالِدٍا هَذَا سَنَاهُ)). وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ [حَسَنْ]. [راجع:۲۰۷۱]

تعریف فرمائی۔ ٥٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ:

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ٱبْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُنسٍ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَغُدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُكْلِكُمُّ يُحَنَّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَاثِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح. [راجع: ١٥٠٢]

میں اور سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ ایک مملی رکھنے سے رسول کر یم مال فیلم کی یا د تازہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے سب سے برسی سعادت ہے۔ اللهم ارزقنا آمين\_

# بَابُ ثِيَابِ الْخَصَر

٥٨٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَثْهَا خُضْرَةً

بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْثُهُمْ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً

مِنْ ثَوْبِهَا قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مُثَّلِيًّا مُ فَجَاءً وَمَعَهُ ابْنَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

قَالَتْ وَاللَّهِ! مَا لِيْ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّيْ مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثُوْبِهَا فَقَالَ: كَذَّبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!

إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيْمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُريْدُ رِفَاعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمُ: ((فَإِنُ

كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّيْ لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِيْ لَهُ حَتَّى يَذُوْقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ)). قَالَ: وَأَبْصَرَ

مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ: ((بَنُوكَ هَوُلَاءِ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِيْنَ مَا تَزْعُمِيْنَ

فَوَاللَّهِ اللَّهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). [راجع:٢٦٣٩]

(ایے شوہر کی) شکایت کی اور اینے جسم پرسبز نشانات (چوٹ کے) دکھائے پھر جب رسول اللد مَاليَّيْمُ تشريف لائے تو (جيما كمادت ہے) عکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا ان کا جسم ان کے کیڑے سے بھی زیادہ براہوگیا ہے۔ بیان کیا کدان کے شوہر نے بھی س لیا تھا کہ بیوی نی ا كرم مَنَا فَيْنِمُ ك ياس كى بير، چنانچده مجى آگئے اوران كے ساتھان ك دونیجان سے پہلی بیوی کے تھے۔ان کی بیوی نے کہا: اللہ کاتم اجھان ے کوئی اور شکایت نہیں ،البتدان کے ساتھ اس سے زیادہ اور پھینیں جس ے میرا کھنیں ہوتا۔انہوں نے اپنے کیڑے کا بلو پکر کراشارہ کیا (لعنی ان كے شو بر كمزور ين ) اس پران كے شو برنے كها: يارسول الله! والله! بيد جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو (جماع کے وقت ) چیزے کی طرح ادھیر کر

اكرم مَاليَّيْمُ نِعبدالرحن كي ساتهدو بيج بهي ديكهيتو دريافت فرمايا: "كيا يتهارك يج بين؟ "انهول في عرض كيا: في بال- المخضرت مَا النَّالم في فرمایا: "اچھا،اس وجدے تم یہ باتیں سوچتی ہو۔اللد کاتم اید بے ان سے

ر کھ دیتا ہوں گریے شریے ہے مجھے پیندنہیں کرتی اور رفاعہ کے یہاں دوبارہ

جانا چاہتی ہے۔رسول الله مَا يُعْرِمُ نے اس ير فرمايا: " اگريه بات ہے تو

تمہارے لیےوہ (رفاعہ)اس وفت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک سہ (عبدالطن دوسرے شوہر) تمہارا مزانه چکھ لیں۔" بیان کیا کہ حضور

اتنے ہی مشابہ ہیں جتنا کہ کواکوے سے مشابہ ہوتا ہے۔''

تشويج: وه خاتون برے رتک کی اور منی اور سے ہوئے تھی کہی باب سے مطابقت ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کے نامرو ہونے کی شکایت کی متی۔جس کے جواب کے لئے اس کے خاوند عبدالرحمٰن بن زبیر دلائٹوڈ اپنے دونوں بچوں کوساتھ لاکے تتھے۔ بی کریم مَالیُوُڈم نے بچوں کے بارے میں حضرت عبدالرحل والتفوظ كي تصديق كي اورعورت كي كذب بياني محسول فرما يا جويبال ندكور ب\_مسئله يبي ب كدمطاقة بالتدعورت يهلي خاو عد ك نکاح میں دوبارہ اس وقت تک نہیں جاسکتی جب تک وہ روسرا خاونداس سے خوب جماع نہ کرلے اور پھرا پی مرضی ہے اسے طلاق دے اس کے سوااور کوئی صورت بیں ہے۔

باب:سفیدکیرے پہننا

بَابُ الثِّيَابِ البِيْضِ

٥٨٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنظَلِيُّ ، (٥٨٢٧) بم سے اسحاق بن ابراہیم منظلی نے بیان کیا، کہا ہم کو محد بن بشر

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِخْبردی، کہا ہم ہے بِسَع نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان مِسْعَرْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ سَان کے والد نے اور ان سے سعد بن الی وقاص وَاللَّمَٰ نے بیان کیا کہ سَعْدِ قَالَ: رَأَیْتُ بِشِمَالِ النَّبِی مُلْ کُمُ اَ وَيَعِینِهِ جَنگ احد کے موقع پریس نے نبی کریم مَا اللَّیْ اللَّهُ کَدا کی موقع پریس نے نبی کریم مَا اللَّیْ اللَّهُ کَدا کی اور آور ورا میں اور آور اس کے بہتے ہوئے میں نے انہیں نہ اس رَجُدین عَلَیْهِمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [راجع: ٤٠٥٤]

تشويج: مكويا فرشتول كاسفية كرول من نظراً نا-اس چيز كا ثبوت بي كسفيد كررول كالباس عندالله محبوب بي-

(۵۸۲۷) ہم سے ابوم عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے حسین نے ،ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ،ان سے بچی بن يعمر نے بیان کیا، ان سے ابواسود دولی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوذر والفئز نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مُناتِیْظ کی خدمت میں حاضر ہوا توجہم مبارک پرسفید کپڑاتھا اور آپ سور ہے تھے پھر دوبارہ حاضر موالوا آپ مَالِيْدَمُ بيدار مو يك من بعراب فرمايا: "جس بنده ف بهي کلمه لا اله الا الله ( الله کے سوا کوئی معبود نہیں ) کو مان لیا اور پھراسی پر وہ مراتو جنت الس جائے گا۔ ' میں نے عرض کیا جا ہے اس نے زنا کیا، جا ہے چوری كى مو؟ آپ مَالْيَكُمْ ن فرمايا: "چاباس نے زناكيا موچا إس نے چورى كى مو-'ميس نے چرعرض كيا: جاس نے زنا كيا جاس نے چوری کی ہو؟ فرمایا: "چا ہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔''میں نے (حیرت کی وجدسے پھر)عرض کیا: جاہے اس نے زنا کیا ہویا اس نے چوری کی ہو۔آ مخضرت مُلَّ الْفِيْمُ نے فرمایا: "جا ہےاس نے زنا کیا مو، چاہےاس نے چوری کی مو۔ ابوذرکی ناک خاک آلودہ مو۔ "حضرت ابود ر دالله العدين جب بھي بيرحديث بيان كرتے تو آ مخضرت مَاليَّةِ كَمِ الفاظ (على رغم انف ابى ذر) ضرور بيان كرتــــــــــــ ابوعبداللهام بخاری میسید نے کہا بیصورت کر صرف کلمدسے جنت میں داخل ہوگا) بیہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یااس سے پہلے ( گناہوں سے ) توبہ کی

٥٨٢٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَادِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ يَغْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّوَّلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرُّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ مَلْكُمُ ۗ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَاثِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ شَرَقَ قَالَ: ﴿(وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغُمِ أَنْفِ أَبِي ذَرًّا)) وَكَانَ أَبُوْ ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمُ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ. [راجع: ١٢٣٧] [مسلم: ٢٧٣]

تشویج: توبدی شرط امام بخاری میشد نے ان کے لیے بیان کی ہے جوان گنا ہوں کو گناہ نہ جان کر کریں ایسے لوگ بغیرتو بہ کئے ہرگز نہیں بخشے جا کیں گئے ہاں اگر گناہ جان کرنا وم ہوکر مرااگر چاتو بہند کی پھر بھی کلمہ کی برکت سے بخشش کی امید ہے۔ جا ہے سزاکے بعد ہی ہوکیونکہ اصل بنیا دنجات کلمہ طیبلا

ادر کہا کہ لا الدالا اللہ ،اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

بوٹے بنانے سے تھی۔

الدالا الله مجدرسول الله پر هنااوراس کےمطابق عمل وعقیدہ درست کرناہے محف طویطے کی طرح کلمہ پڑھ لینا بھی کانی نہیں ہے۔

# بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَافْتِرَاشِهِ

لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوْزُ مِنْهُ

٥٨٢٨ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَباعُثُمَانَ النَّهْدِيّ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ بِأَذْرَبِيْجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْثَكُمْ نَهَى

عَنِ الْحَرِيْرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

[أطراقه في:٥٨٢٩، ٥٨٣٥، ٥٨٣٥، ٥٨٣٥] [مسلم: 811، 2017، 2017، 3130،

٥٤١٥، ٢١٦٥؛ ابوداود: ٤٢٠٤؛ نسائي: ٥٣٢٧؛

ابن ماجه: ۲۸۲۰، ۳۵۹۳]

٥٨٢٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيْجِانَ أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمَّ إَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِٰيْرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَّ لَنَا

النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. [راجع: ٥٨٢٨]

٥٨٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِكُمَّ قَالَ: ((لَا

يُلْبُسُ الْحَرِيْرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ)) وَأَشَارَ أَبُوْ عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ

الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع:٥٨٢٨] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ،

باب رئیم پہننااور مردوں کا اسے اپنے لیے بچھانا اور کس حد تک اس کا استعال جائز ہے

(۵۸۲۸) ہم سے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ، کہا ہم سے قادہ نے ، کہامیں نے ابوعثان نہدی سے سنا کہ ہمارے یاس عمر دلانٹیز کا مکتوب آیا ہم اس وقت عتب بن فرقد راللغائد کے ساتھ آ ذر بائیجان میں تھے کہ رسول الله مَنَا يَنْ إِلَيْ مِن رَيْم كاستعال سے (مردول كو) منع كيا بسوائ اتنے کے اور آنخضرت مَنَّا تَیْزَام نے انگو مٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی۔ ابوعثان نہدی نے بیان کیا کہ جماری سمجھ میں آنحضور مَنَاتِیْنَم کی مراداس ہے (کپڑے دغیرہ پرریشم کے) پھول

(۵۸۲۹) ہم سے احد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم نے بیان کیا، ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ ہمیں

حضرت عمر والفنية نے لکھااس وقت ہم آ ذربا تیجان میں تنے کہ نبی کریم مَلَّا فَيْزُمُ نے رہیم پہننے سے منع فرمایا تھا سوائے اتنے کے اور اس کی وضاحت نبی كريم مَنَا يُنْفِعُ فِي وو الكليول ك اشارك سے كى تھى۔ زہرى (راوى حدیث)نے جے کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بتایا۔

(۵۸۳۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے میکی نے بیان کیا، کہا ہم سے جیمی نے بیان کیا اور ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عتبه والنُّونُ ك ساتھ تھے -حفرت عمر والنُّونُ نے انہیں لکھا كه ني كريم مَالنَّوْمُ نے فرمایا: '' ونیامیں ریشم جو مخض بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں بہنایا

ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا ہم سے

جائےگا۔"

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُو عُثْمَانَ.

٥٨٣١ ج: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَالٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنَّى لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّاهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيْرُ

وَالْدِّيْرَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ ۚ فِي الأخِرَةِ)). [راجع: ٢٦٥٥]

٥٨٣٢ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَن النَّبِيِّ مَكْكُمُ فَقَالَ شَدِيْدًا عَنِ النَّبِيِّ مَكْكُمُ ا ((مَنْ لَيِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّانَيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الأخِرَةِ)). [مسلم: ٥٤٢٥ ابن ماجه: ٣٥٨٨]

٥٨٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ جَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ مُكْلَمًا: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبُسُهُ فِي الآخِرَةِ)). [نسائي: ١٩ ٥٣٥]

يَلْبُسُهُ فِي الْآخِرَةِ)).

٥٨٣٤ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبِ سَمِعْتُ أَبْنَ الزُّبْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَكُلُّكُمُ الْمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّانَيَا لَمْ

مارے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعثان نے بیان کیا اور ابوعثان نے

ائى دوانگليول، شهادت اور درمياني انگليول سے اشاره كيا۔ (۵۸۳) م سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان

كيا،ان سي محم ني،ان سابن الي ليل في بيان كيا كه حفرت حذيفه والثير مدائن میں تھے۔انہوں نے پانی مانگا۔ایک دیباتی جاندی کے برتن میں یانی لایا۔انہوں نے اسے مجینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے

پھینا ہے کہ میں اس مخص کوئے کر چکا ہوں (کہ جاندی کے برتن میں مجھے كھانا اور يانى نەديا كرو) لىكن وەنبيس مانا\_رسول الله مَالْيَّْيَمُ نے فرمايا: ''سونا، چاندی، ریشم اور دیباج ان ( کفار ) کے لیے دنیا میں ہے اور

تہارے(ملمانوں)کے لیے آخرت میں۔" (۵۸۳۲) م سے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم

سے عبدالعزیز بن صهیب نے بیان کیا، کہا: میں نے حضرت انس بن ما لك والشيئ سے سا۔ شعبہ نے بیان کیا کماس پر میں نے پوچھا: کیا بیروایت نی کریم مالیا سے ہے؟ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطعا نی کریم مالیا لی ے مروی ہے۔ آپ مُلافِئا نے فرمایا: "جومردرلیشی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میںاہے ہرگزنہیں پہن سکے گا۔''

(۵۸۳۳) ہم سےسلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حاد بن زید نے بیان کیا،ان سے ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر و اللہ ا سنا، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا حضرت محمد مَنالَیْزُم نے فرمایا:''جس مرد نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ "

(۵۸۳۳) م سے على بن جعد نے بيان كيا، كہا بم كوشعبہ نے خبردى، انبيل

ابوذبیان خلیفہ بن کعب نے ، کہا کہ میں نے حضرت عبداللد بن ربیر والفیا سے سنا، کہا میں نے حضرت عمر والله سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نی كريم مَالَيْظِ نے فرمايا: "جس مرد نے دنيا ميں ريشم يہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔''

كِتَابُ اللَّهَاسِ لباسكابيان <\$₹ 349/7 €

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا ابوعبداللدامام بخاری میشد نے کہااور ہم سے ابومعرف میان کمیا،ان سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے بزیدنے کہمعاذہ نے بیان کیا کہ مجھے عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرَتْنِيْ ام عمرو بنت عبداللد نے خبردی، انہوں نے جفرت عبدالله بن زبير والله أُمُّ عَمْرِو بِنْتُ عَبْدِاللَّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَبْدَ سے سنا، انہوں نے حضرت عمر فاروق داللہ سے سنا اور انہوں نے می اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ مُلْكُمُ كريم مَنَافِيْلِم عِينااى طرح سنا-نَحْوَهُ. [راجع: ٥٨٢٨]

[مسلم: ٥٤١٠؛ نسائي: ٥٣٢٠]

(۵۸۳۵) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عثان بن عمر نے ٥٨٣٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مجلیٰ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ بن الى كثير نے بيان كيا، ان عمران بن طان نے بيان كيا كميس نے عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ حفرت عائشہ ڈاٹھنا ہے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حفرت قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْحَرِيْرِ فَقَالَتِ: اثْتِ عبدالله بنعباس والمنافظة ك ياس جاد اوران سے پوچھو۔ بيان كيا كميس ابْنَ عَبَّاسِ فَسَلْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ ن حفرت عبدالله بن عمر فالفئاس يوجها تو انبول في بيان كيا كه محصابو عُمَرَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ حفص یعن حضرت عربن خطاب دانش نے خروی کرسول کر م ما افتا نے حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُلُّكُمُّ قَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي فرمايا: "دنيايس ريشم توويى مردين كاجس كا آخرت يس كوكى حصدند مو" یں نے اس پرکہا کہ بچ کہا اور ابوحفص رسول کریم مظافی کم کرف کوئی الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)). فَقُلْتُ: جھوٹ بات منسوب نبیس کر سکتے اور عبداللد بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُوْ حَفْصٍ عَلَى رَسُوْلِ

بيان کي۔

ندكوري

اللَّهِ مَلْكُمْ ۚ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُّ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ وَقَصَّ

الْحَدِيْثَ. [راجع: ٥٨٢٨]

بَابُ مَسِّ الْحَرِيْرِ مِنْ غَيْر لُبْسِ وَيُرْوَى فِيْهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أنس عَنِ النَّبِيِّ كُلُّكُمْ.

٥٨٣٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَهْدِيَ لِلنَّبِيُّ مَا كُنَّا أَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلْنَا

باب الغيريني ريشم صرف چونا جائزے

اوراس باب میں زبیری سے روایت ہے کہان سے زہری نے بیان کیاءان ے حضرت انس داللے نے اور ان سے نبی کریم مظافظ منے فرمایا: جواویر

جریے بیان کیا،ان سے بچی نے اور ان سے عران نے اور پوری مدیث

(۵۸۳۲) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیاءان سے اسرائیل فے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے بیان کیا اور ان سے حضرت براہ تعاقد نے بیان کیا کہ نی کریم مال فی کوریشم کا ایک کیڑا مدید میں فیش مواق ہم اسے

لباس كأبيان

جھونے لگے اور اس کی (نرمی وملائمت پر) حیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے

كِتَابُ اللَّبَاسِ

نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَكْكُمٌّ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟)) قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ:

هَذًا)). [راجع: ٣٢٤٩]

بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيْرِ وَقَالَ عُبَيْدَةُ:هُوَ كُلُبْسِهِ

٥٨٣٧\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: نَهَانًا النَّبِيُّ مُلْكُمُ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْخَرِيْرِ وَالْدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ

عَلَيْهِ. [راجع: ٢٦]٥] تشوي: معلوم بواكريشي فرش وفروش كاستعال بهي مردول كيلينا جائز ي

بَابُ لُبْسِ الْقُسِّي

وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قُلْنَا لِعَلِيُّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّأْمِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةً فِيْهَا حَرِيْرٌ وَفِيْهَا أَمْثَالُ الْأَثْرُنْج وَالْمِيْثَرَةُ: كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ

لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَمْثَالَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا وَقَالَ جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدُ فِي حَدِيثِهِ: الْقَسَّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةً يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيْهَا الْحَرِيْرُ وَالْمِيْثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ.

٥٨٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ

فرمایا: "كياتمهين اس پر جرت بي؟ "مم نے عرض كيا: جي بال فرمايا: ((مَنَادِيلُ سَعْدِ بننِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيرٌ مِنْ " ' جنت مين سعد بن معاذ (رَفَّاتُنَّ ) كرومال اس بجي الجمع بين ''

### باب: مرد کے لیے ریشم کا کپڑا بطور فرش بچھا نامنع ہے عبیدہ نے کہا کہ یہ بچھانا بھی پہننے جبیباہے

(۵۸۳۷) ہم سے علی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے ان کے والد نے بیان کیا، کہا میں نے ابن ابی مجے سے سنا، انہوں نے مجاہد سے، انہول نے ابن الی لیلی سے اور ان سے حضرت حذیفہ ڈالٹی نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظ نے ہمیں سونے اور جا ندی کے برتن میں یینے اور کھانے سے منع فر مایا تھا اور ریشم اور دیباج پہننے اور اس پر بيضخ سيمنع فرمايا تفابه

# باب :مصرکاریتی کپڑا بہننامرد کے لیے کیساہے؟

عاصم بن كليب في بيان كيا كدان سے ابو برده في بيان كيا كہم في حضرت علی الفنوسے یو چھا بھی کیا چیز ہے؟ بتلایا کہ یہ کپڑا تھا جو ہمارے یہاں ( جازیں ) شام یام صرے آتا تھا اس پر چوڑی ریشی دھاریاں پڑی ہوتی تھیں اوراس پرزنج جینے نقش ونگار بے ہوئے تھے اور میشر ہ زین بوش وہ كيرًا كهلاتا تھا جيعورتيں ريشم سے اپ شو ہروں کے ليے بناتی تھيں۔ يہ جمالر دار جادر کی طرح ہوتی تھی وہ اسے زر درنگ سے رنگ دیت تھیں جیسے اوڑ ھنے كرومال موت ين اورجرين بيان كياكدان سوزيد في بيان كياكد قسية وه چوخان كير بوت تھ جومصرے منگوائے جاتے تھاوراس میں ریشم ملاہوا ہوتا تھااور "میشرہ" درندوں کے چرے کے زین پوش۔

(۵۸۳۸) ہم سے محد بن مقاتل نے میان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبروی، کہاہم کوسفیان نے خبر دی، انہیں اشعث بن ابی شعناء نے ، ان سے معاویہ لباسكابيان

كِتَابُ اللَّبَاسِ

بن سوید بن مقرن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عازب والنیا نے بیان کیا کہ نی کریم مُؤاثِیم نے ہمیں سرخ میٹر ہ اور قسی کے پہنے سے نع

أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرِّدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ نَهَانَا النَّبِيُّ مُكْتُكُمُ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَن

فرمایا ہے، ابوعبدالله (امام بخاری رئینائلہ) نے کہا کہ میشرہ کی تفییریس عاصم کی روایت کثرت طرق اور صحت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔ الْقَسِّيِّ قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: قَوْلُ عَاصِمِ أَكْثَرُ

وَأَصَحُ فِي الْمِيْثَرَةِ. [راجع: ١٢٣٩]

تشوي : قطلانی نے کہا کہ اکثر علی کے زدیک زین پوش وہی منع ہے جس میں خالص ریشم ہویاریشم زیادہ موسوت کم موراگر دونوں آ دھے آ دھے ہوں توایے کیڑوں کا استعال درست رکھا ہے کوئلما ہے حریثیں کہ سکتے آج کل شروغیرہ کا یمی حال ہے۔

بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الُحَرِيْرِ لِلُحِكَّةِ

٥٨٣٩ حَدَّثَتِيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ، قَالَ:

باب: خارش کی وجہ سے مردوں کو رئیمی کیڑے کے استعال کی اجازت ہے

(۵۸۳۹) مجھ سے محد نے بیان کیا، کہا ہم کوشعبہ نے خبر دی، انہیں قادہ نے ادران سے حضرت انس ڈائٹن نے بیان کہ نبی کریم مُناٹیز کم نے حضرت زبیر ادرعبدالرحمٰن ولافنا كوريشم بينغ كي اجازت ونتمى كيونكه انبيس خارش موكمي

رَخُصَ النَّبِي مُكُلِّكُمُ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. [راجع: ٢٩١٩]

[مسلم: ٥٤٢٩، ٥٤٣٠؛ ابوداود: ٤٢٢٥؛ ترمذي:

١٧٢٢؛ نسائي: ٥٣٦٢؛ ابن ماجه: ٣٥٩٢]

تشوج: معلوم ہوا کہ ایس شدید تکلیف کے علاج کے لیے ریش پہننے کی اجازت ہے۔

باب:ریتم ورتول کے لیے جائز ہے

(۵۸۴۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے میان كيا (دوسري سند )اورحضرت امام بخارى بعشاللة في كها: مجمع سع محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عبدالملک بن میسرہ نے اور ان سے زید بن وہب نے کہ حضرت

على والني ني ميان كياكه في كريم مَناقِينِم في مجمد ريشي دهاريول والا أيك جوڑا حلہ عنایت فرمایا۔ میں اسے بہن کر لکلاتو میں نے آنخضرت مُلَّقِیْم کے

چرہ مبارک پرغصہ کے آثار دیکھے۔ چنانچہ میں نے اس کے مکڑے کرکے

این عزیزعورتوں میں بانٹ دیے۔

(۵۸۳) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے جوریہ نے

بَابُ الْحَرِيْرِ لِلنَّسَاءِ ٥٨٤٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ مُلْكُمًّا حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ

فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجُهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [راجع: ٢٦١٤]

٥٨٤١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

كتتاب اللباس لباس كابيان <>₹ 352/7 ≥ €

بیان کیا، ان سے نافع نے ، ان سے حضرت عبدالله بن عرفظ النظمان نے کہ حَدَّثَنِيْ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حضرت عمر دانشن نے رئیمی دھاریوں والا ایک جوڑ افروخت ہوتے دیکھاتو عُمَرَ رَأَى خُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ عرض كيا: يارسول الله! بهتر ہے كه آپ اے خريد ليس اور وفو و ف ملا قات اللَّهِ لَوِ الْنَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتُوْكَ وَالْجُمُعَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبُسُ هَذِهِ مَنْ لَا کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ آنخضرت مُالیوَمُ نے خَلَاقَ لَهُ)). وَأَنَّ النَّبِيُّ مُكْتُكُمٌ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فرمایا:"اسے وہ پہنتا ہے جس کا (آخرت میں ) کوئی حصہ نہیں ہوتا۔"اس کے بعد حضور اکرم مالی ایم نے خود حضرت عمر دلائف کے پاس ریشم کی إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرًاءَ حَرِيْرٍ فَكَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ وَ فِيْهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا)). [راجع: ٨٨١]

> ٥٨٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمٌّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولُ اللَّهِ مُعْلَقًا مُرْدَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ. داررىيتى جوزايىنے ديكھا۔

بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمُ لِيَتَجَوَّزُ مِنَ اللَّبَاسِ وَالبُّسُطِ

دِهِ آلايون والا ايك جوڑا (حله ) جميجا، مديد كے طور پر \_حضرت عمر رفائقيانے عرض كيا: آپ نے مجھے يہ جوڑا (حله) عنايت فرمايا ہے حالانكه ميں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات من چکا ہوں جوآپ نے خرما لی تھی۔ آپ مَالْيَٰتِمُ نِ فرمايا: ' ميں نے تمہيں يہ كُرُ ااس ليے ديا ہے كتم اے ج دویا (عورتون وغیرہ میں سے ) کسی کو بہنا دو۔'' (۵۸۳۲) ہم ہے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان

ے زہری نے بیان کیا، انہیں حضرت انس بن مالک طالعہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول الله مَاليَّيْظِ كى صاحبزادى ام كلوم وليُنيُّ كو زرد دھارى

**باب:**اس بيان ميس كه نبي اكرم مَثَالِثَيْنِمُ مَسى لباس يا فرش کے پابند نہ تھے جیسا مل جاتا اس پر قناعت

تشويع: يعني آپ كمزاج يس خواه وكلف نرقها باب كامضمون يهال عن كلتاب كداي بوري يرآ رام فرمار ب تق جس كاشان آپ ك پہلو پر پڑر ہاتھااور چڑے کا تکمیر سرکے بیچے تھا جس میں مجبور کی چھال بجری ہوئی تھی۔وہ مدعیان عمل بالسنٹور کریں جن کی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گزرتی ہاور ذرا ذرای باتوں پرسنت کالیبل لگا کرلوگوں سے لڑتے جھڑتے رہتے ہیں۔اللہ تعالی ہرمسلمان کوسنت نبوی تالیخ برعمل کی توفیق

٥٨٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: (۵۸۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ نے،ان سے کی بن سعیدنے،ان سے عبید بن حنین نے اوران سے ابن عباس بالفني نے بیان کیا کہ میں عمر والفن سے ان عورتوں کے بارے میں عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جنہوں نے نبی کرایم مالٹیم کے معاملہ میں انفاق کرلیا تھا، یو چھنے کا ارادہ کرتا لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أَرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَن

ر ہالیکن ان کا رعب سامنے آ جا تا۔ ایک دن ( مکہ کے راستہ میں ) ایک مزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں (وہ قضائے حاجت کے لیے) تشریف لے گئے۔ جب تضائے حاجت سے فارغ موکر تشریف لائے تو میں نے بوچھا، انہوں نے بلایا کہ عائشہ اور هصد والفيا میں - پھر كہا: جاہلت میں ہم عورتوں کوکوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور الله تعالى نے ان كاذكركيا (اوران كے حقوق) مردوں پر بتائے تب ہم نے جانا كدان كے بھى ہم پر كچھ حقوق بيل كين اب بھى ہم ايخ معاملات ميں ان کا دخیل بننا پیندنہیں کرتے تھے۔میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہوگی اوراس نے تیز وتند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کہا: اچھا! اب نوبت يهال تك بن كاراس في كها عم محص يد كمت بواورتمهارى بني ني كريم مَالَيْنِظُم كو بهى تكليف بنجاتى ہے۔ ميں (اپني بيني ام المؤمنين) حفصہ ڈٹائٹٹا کے پاس آیا اور اس سے کہا: میں تجھے تنبید کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول مَالیّنیم کی نافرمانی کرے۔حضور اکرم مَالیّنیم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملہ میں سب سے پہلے میں ہی حفصہ فالغیا کے یہاں گیا، پھر میں حضرت امسلمہ ڈائٹونا کے پاس آیااوران سے بھی یہی بات کبی ليكن انبول نے كہا: جرت ہے تم رعمر! تم جارے تمام معاملات ميں دخيل ہو گئے ہو۔ صرف رسول الله مَاليَّيْظِ اور آپ كى از واج كے معاملات ميں و خل دیناباتی تھا۔ (اب وہ بھی شروع کردیا) انہوں نے میری بات رد کر دی۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی تھے جب وہ حضور اکرم مَا النیز م میں موجود نہ ہوتے تو میں حاضر ہوتا اور تمام خبریں ان سے آ کریان کرتا تھا اور جب میں آ مخضرت مَا الله على كم صحبت سے غير حاضر موتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آنخضرت مُلَاثَيْظِ کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کرساتے تھے۔ آپ کے جاروں طرف جتنے (بادشاہ وغیرہ) تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے۔صرف شام کے ملک غسان کاہمیں خوف رہتا تھا کہوہ کہیں ہم پر حملہ نہ کردے۔ میں نے جو ہوش وحواس درست کے تو وہی انساری صحابی تھے اور کہدرہے تھے کہ ایک حادثہ ہوگیا۔ میں نے کہا: کیا بات موئی کیا عسان چره آیا ہے؟ ۔ انموں نے کہا: اس سے بھی برا حادث مو

الْمَوْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ مَالْتُكُمُّ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَلِيَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَائِشَةً وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَالِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأْتِي كَلَامٌ فَأَغْلَظَتْ لِي فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤذِي النَّبِيُّ مُلْكُمُّ إِنَّاتُتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُا قَدْ دَخَلْتَ فِيْ أُمُوْرِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْل اللَّهِ مُلْكُمُ أَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكُمٌ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمْ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُشْتُكُمٌ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُنَّا أَقَدِ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا فَمَا شَعَرْتُ بِالأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُوْلُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلُكُمُ نِسَاءَهُ فَجِنْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهَا كُلُّهَا وَإِذَا النَّبِيُّ مُلْكُمُّ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيْفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ:

اسْتَأْذِنُ لِي فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُ مُ الْتَكُمُّ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيْفَ وَإِذَا أَهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظُ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَ أَمُ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتَكُمٌ فَلَيِثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةُ ثُمَّ نَزَلَ. [راجع: ٨٩]

گیا کدر سول اللہ مَا الله مَل الله مِل الله مَا الله مِل الله مَا الله مِل الله مِله الله مِل الهِله مِل الله مِل الله

تشوجے: نبی کریم سَائیْنِم اس واقعہ میں ایک چٹائی پرتشریف فرما سے چٹائی بھی ایسی کہ جم مبارک پراس کے نشانت عیاں سے اس کامضمون نکلتا ہے کہ آپ کے بستر کا بیمال تھا چڑ کے کا کئی جس میں مجود کی چھائی تھی۔ چند کی کھالیں لٹک رہی تھیں جن کی دباغت کے لیے کچھ بول کے بہتر کے بستر کا بیمال کی ایک منادہ ہونی جا ہے۔ صلی الله کے بہتر کے بوٹ سے جو جی ساری و نیا کورک و نیا کرنے کا سبق و سینے کے لیے معبوث ہوااس کی پاکیزہ زندگی ایس ساوہ ہونی جا ہے۔ صلی الله علیه و سلم الف الف مرة بعدد کل ذرة آمین۔

پوسف صنعانی نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر بن راشد نے خردی، انہیں زہری

پوسف صنعانی نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر بن راشد نے خردی، انہیں زہری

نے خردی، انہیں ہندہ بنت حارث نے خبردی اوران سے حضرت امسلمہ فی انہیا

نے بیان کیا کہ نی کریم می انٹیا کی رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا: ''اللہ

کے سواکوئی معبود نہیں کیسی کسی بلا میں اس رات میں نازل ہور ہی ہیں اور کیا

کیار متیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جوان جرہ والیوں کو

بیدار کروے۔ دیکھو! بہت کی دنیا میں پہننے اوراوڑ ھنے والیاں آخرت میں

بیدار کروے۔ دیکھو! بہت کی دنیا میں پہننے اوراوڑ ھنے والیاں آخرت میں

نگی ہوں گی۔' زہری نے بیان کیا کہ ہندہ اپنی آسٹیوں میں انگلیوں کے

درمیان گھنڈیاں لگائی تھیں۔ تا کہ صرف انگلیاں کھلیں اس سے آگے نہ

٥٨٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (
هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لِجُ
أَخْبَرَ ثْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ لَأَخْبَرَ ثْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ لَقَالَتِ: اسْتَنْقَظَ النَّبِيُّ اللَّهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ يَعُوفُكُمُ اللَّهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ يَعُوفُكُمُ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ النَّخْرَائِنِ مَنْ يُوفِظُ وَلَيْ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفُتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ النَّخْرَائِنِ مَنْ يُوفِظُ وَلَيْ اللَّيْلَةَ مِنَ اللَّهُ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ النَّخْرَائِنِ مَنْ يُوفِظُ وَلَا اللَّهُ مِنْ كَاسِيقةٍ فِي الدُّنْيَا فِي صَوَاحِبَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

قشوچ: مطلب یہ ہے کہ ہندکوا پناجسم چھپانے کا بڑا خیال رہتا تھا۔اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اس میں باریک اور عمد ہ کیڑوں کی ندمت ہے جو عورتیں باریک کیڑے پہنتی ہیں اور اپناجسم اوروں کو دکھلاتی ہیں وہ آخرت میں نگل ہوں گی بھی سزاان کو دی جائے گی۔

# باب: جُوخض نیا کیرا پہنے اسے کیا دعا دی جائے؟

# بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا

المراجع المالية

(۵۸۲۵) ہم سے ابودلید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن سعید بن عمرو ٥٨٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن سعيد بن عاص نے بيان كيا، كها مجھ سے ميرے والدنے بيان كيا، كها مجھ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، ے ام خالد بنت خالد فائفا نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِمَكُنَّكُمْ بِثِيَابٍ الله مَنَا يَيْمُ ك ياس كچھ كررے آئے جس ميں ايك كالى جا در بھى تھى۔ آ تخضرت مَا يَيْمِ في مايا "تمهاراكيا خيال بي؟ كي بيجا وردى جائے -" فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ: ((مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُوْهَا هَذِهِ الْخَمِيْصَةَ؟)) فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ صحابه کرام شکانیم خاموش رہے۔ پھر آپ سکانیکم نے فرمایا:"ام خالد کو بلا قَالَ: ((انْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)) فَأْتِيَ بِيَ النَّبِيَّ مُلْكَيَّمُ لاؤً-' چنانچه مجھے آپ کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ جاور آنخضرت مَنَا يُنْفِظُ ن اين باتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا: ''دریک جیتی فَأَلْبَسَنِيْهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ)) رہو۔' دومرتبہ آپ مَا اللَّيْمِ نے فرمایا۔ پھر آپ اس جا در کے نقش ونگار کو مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ د کھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرے فرمایا: ' یا ام خالد! وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ. وَيَقُوْلُ: ((يَا أُمَّ خَالِدٍ! هَذَا سَنَا وَيَّا أُمَّ خَالِدٍ! هَذَا سَنَّا)). وَالسَّنَا بِلِسَانِ سناه، سناه '' ييشن زبان كالفظ ہے ليعني واه كيازيب ويتى ہے۔اسحاق بن

[راجع: ٣٠٧١]

تشویج: نیا کپڑا پہننے والے کو یہ دعادینامسنون ہے کہ اللہ تم کو یہ کپڑا مبارک کرے تم یہ کپڑا خوب برانا کر کے بھاڑ ولیعن تمہاری عمر دراز ہو۔

باب: مردوں کے لیے زعفران کے رنگ کا استعال

سعیدنے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ

انہوں نے وہ جا درام خالد شاہنا کے یاس دیکھی تھی۔

بَابُ النَّهُي عَنِ التَّزَعْفُو لِلرِّجَالِ

الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي

امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمَّ خَالِدٍ .

منع ہے(لیعنی بدن یا کیڑے کوزعفران ہے رنگنا)

٥٨٤٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ (٥٨٣٦) بَم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا بم سے عبدالوارث بن سعید نے عَنْ عَبْدِ الْعَزِیْزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ مُلْسَحِیُمُ بیان کیا ، ان سے عبدالعزیز نے اوران سے حضرت انس بن مالک رُٹائِنَیْ نے اَنْ عَبْدِ الْعَزِیْزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ مُلْسُحِیْمُ بیان کیا کہ نی کریم مَثَاثِیْرُم نے اس سے منع فر مایا کہ کوئی مروز عفران کے اُنْ یَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ . [مسلم: ٥٥٠٧]

رنگ کا استعال کرے۔

تشويع: عبدالعزيز بن رفيع مشهور عالم ثقة تابعين ميس سے بين حضرت انس بن ما لک ڈاٹھٹا کے شاگر دہيں۔ اے سال کی عمر پائی ۔ صدیث اور باب کا

#### بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعُفَرِ

٥٨٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مُسْكُمُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ. [راجع: ١٣٤]

تشریج: ورس ایک خوشبودار مکین کھاس ہوتی ہے۔

#### بَابُ النُّوبِ الْأَحْمَر

٥٨٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ شَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا زَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ. [راجع: ٣٥٥١]

#### باب: زعفران سے رنگاہوا کیڑا پہننا

(۵۸۴۷) ہم سے ابولعیم نے بیان کیاء انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیبندنے بیان کیا،ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیااوران سے حضرت ورس یا زعفران سے رنگاہوا کیڑا سنے۔

#### باب سرخ کیرانینے کے بیان میں

(۵۸۴۸) مم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے حضرت براء دلائٹی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مَنافِیْظُ میانہ قد تھے اور میں نے رسول اکرم مَنافِیْظُم کو سرخ جوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں

تشويع: المام شافعي مينية اورايك جماعت محاب وفائقتم اورتا بعين فيتناتيم كايتول ب كسرخ كيرًا يبننام وكي ليه ورست ب يعض ن ناجائز كباب- بين في المحتى يب كركم كاسرخ ربك مردول ك ليه ناجائز ب- الم شوكاني وسية في المحديث كالذهب يقرارويا ب كدكم ك علاده دوسراسرخ رنگ مردوں کے لیے درست ہاور یہی مجھے ہے حدیث میں ندکورہ سرخ جوڑے سے سیمراد ہے کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔

#### ا باب سرخ زین پوش کا کیا تھم ہے

تشويج: قطلانى نے كہاسرخ زين يوش سے وى مراد بے جوريشي مو

بَابُ الْمِيثُرَةِ الْحَمْرَاءِ

(۵۸۴۹) م سے قبیصہ نے بیان کیا، کہام سے سفیان نے بیان کیا،ان سے افعث نے ،ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اوران سے حضرت براء والنفظ نے بیان کیا کہ میں رسول الله مَاليَّيْم نے سات چيزوں كا حكم ديا تھا۔ بیار کی عیادت کا، جنازہ کے پیچیے جانے کا، چھنکنے والے کا جواب الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ ﴿ (يرحمك اللَّه ٢٠) وين كا اور ٱنخضرت مَا النَّيْمُ مَ دیاج بسی ،استبرق ،اورسرخ زین پوشوں کےاستعال سے منع فرمایا تھا۔

٥٨٤٩ حَدَّثَنَا قَينِصَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ مَكْثُمٌ بِسَبْع: عِيَادَةِ الْمَريْضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ وَالْقَسِّيُّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْجُمْرِ .

تشویج: چار باتیں اس روایت میں وہ ندکورنہیں جن کے کرنے کا آپ نے عکم فر مایا وہ یہ ہیں وعوت قبول کرنا ،سلام کو پھیلانا ،مظلوم کی مد دکرنا جتم کو سچا

لباسكابيان

<>€ 357/7 ≥ €

كِتَابُ اللَّبَاسِ

کرنا، ای طرح سات کام جومنع بیں ان میں سے یہاں پانچ نہ کور بیں دویہ بیں سونے کی انگوشی پہننا، جا ندی کے برتنوں میں کھانا۔

باب:صاف چرے کی جوتی پہنناجس پرسے بال نکال لیے گئے ہوں یعنی تری کے جوتے بہننا

بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

تشریج: جس پرے بال نکال لئے کئے ہوں یعیٰ تری کے جوتا پہنا۔

٥٨٥٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ أَبِيْ مَسْلَمَةً ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا أَكَانَ النَّبِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنسًا أَكَانَ النَّبِي مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [راجع: ٣٨٦]

٥٨٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

مَالِكِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْج

أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا

(۵۸۵۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،ان سے سعید بن الی مسلمہ نے ،انہوں نے کہامیں نے حضرت انس والنَّفاك يوجها: كياني كريم مَاليَّفامُ جوت يهني موك نماز يرص تق؟ توانہوں نے کہا: ماں۔

تشويج: اس روايت كي تطبق ترجمه باب مصكل بي مرامام بخارى مُنالاً في عادت كيموافق اس ساستدلال كيا كيونكه جوتا عام طور بر دونوں طرح سے جوتے کوشائل ہے یعنی اس چڑے کے جوتے کو، جس پر بال ہوں اور اس کوبھی جس کے بال نکال دیئے گئے ہوں۔ پاک صاف ستقرے جوتوں میں نماز پڑھنا بلاشک جائز اور درست بے اور نبی کریم منا پیزام کا کثر بیعمول تھا۔

(۵۸۵۱) ہم سے عبراللہ بن مسلمة عبنى نے بیان كیا، ان سے امام مالك نے، ان سے سعید مقبری نے ، ان سے عبید بن جری کے کہ انہول نے حضرت عبدالله بن عمر رُلِيَّتُهُمُّا ہے عرض کیا کہ میں آپ کو جارالی چیزیں كرتے ويكتا ہوں جويس نے آپ كى ساتھى كوكرتے نہيں ويكھا۔ حضرت ابن عمر ولله أنها ن كها ابن جرتج! وه كيا چيزي بين؟ انهول نے كها: میں نے آپ کود یکھاہے کہ آپ (خانہ بعبہ کے ) کسی کونے کوطواف میں ہاتھ نہیں لگاتے صرف دوار کان بمانی (یعنی صرف رکن بمانی اور جمراسود ) کو چھوتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں اور میں نے آپ کود یکھا کہ اپنا کیڑا زردریگ سے ریکتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھ کراحرام باندھ لیتے ہیں لیکن آپ

لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجِ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانَ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْسُ النُّعَالَ السُّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ

فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمَّ كَا يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنَ احرام نبیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن (۸زی الحجرکو) احرام باندھتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّعَالُ السِّبْنِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ انے کہا کہ خانہ کعبے کے ارکان کے متعلق اللَّهِ مَكْ إِلَّهُ مِلْ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَكْتُكُمُّ يَصْبُغُ

كِتَابُ اللَّبَاسِ لباس كابيان ♦ 358/7 🔊

بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ لِوجِها تومين نے ديکھا ہے كہ حضور اكرم مَثَاثِيَا إِسَ چرے كاجوتا يہنتے تھے فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ حَتَّى تَنْبَعِثَ جمل ميل بالنهيل موت تصاور آپ اسے بہنے موسے وضوكرتے تھے، اس لیے میں بھی پند کرتا ہول کہ ایسائی جوتا استعال کروں \_زردر یک کے متعلق تم نے جو کہا ہے تو میں نے حضور اکرم مَا اللّٰهِ کُم کواس سے خضاب كرتے يا كيڑے رنگتے ويكھاہے،اس ليے ميں بھي اس زر درنگ كو پسندكرتا مول اورر ہا احرام باند سے کا مسلدتو میں نے آ تحضور من اللہ ا کود یکھا کہ آ بای وقت احرام باند سے جب اونٹ پرسوار ہو کر جانے لگتے۔

تشوج: صحیح یہ ہے کہ بی کریم مالی کا نے زرورنگ کا خضاب ڈاڑھی میں نہیں کیالیکن آپ زروخوشبولگا یا کرتے تھے۔اس کی زردی شاید بالوں میں بھی لگ جاتی ہومعلوم ہوا کہ زردریگ کا استعمال مردول کوبھی درست ہے بشرطیکہ زعفران کا زردریگ نہ ہو۔احرام حج ۸/ ذی الحجبکو با ندھنامسنون ہے۔ حج قران دالےاس ہے مشثیٰ ہیں <sub>۔</sub>

اصلاح: روایت بذامیں حضرت عبدالله بن عمر ڈگانجنا کارکن بمانی کوچھوٹا ندکور ہےاوررکن بمانی کوصرف چھوٹا ہی جا ہیے۔ چومنا، بوسہ دیناصرف حجراسود کے لیے ہے۔ ہمارے محرم بزرگ (حضرت حاجی محمصدیق صاحب کراچی والے مرادین) نے توجہ ولائی ہے کہ میں نے کسی جگہ رکن یمانی کے لیے مجی چومنالکھودیا ہے اللہ میرے موکومعاف کرے کس بھائی کواس سے بخاری میں کسی جگہ میری قلم سے اگر رکن یمانی کو بوسد دینے کالفظ نظر آئے تو اس کی اصلاح كركے وہاں صرف ركن يماني كو ہاتھ لگانا درج فرماليں \_ (راز)

(۵۸۵۲) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنسى نے بيان كيا، كہا ہم كوامام مالك ٥٨٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دِيْنَارِ عَن بْن عُمَرَ نَهَى نے خردی، کہا ہمیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن رَسُولُ اللَّهِ مُنْ فَعَلَمٌ أَنْ يَلْسَ الْمُحْرِمُ قَوْبًا عَمِرُ الْحُمْنَافِ بِيان كيا كدرسول كريم مَ التَّيْمَ فَعُران ياورس عدرتكا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: ((مَنْ لَمُ مِواكِيرًا بِينِغ مِيمْ فرمايا تقااور آنخضرت مَا لِيَجْ فرمايا: '' جِي جوت يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ نِمليس وموزين يهن ليس ليكن ان كو شخف كي نيچ تك كاك دين." مِنَ الْكُعْبَيْنِ)). [راجع: ١٣٤]

٥٨٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَا مُنَا (۵۸۵۳) ہم سے محد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْن توری نے بیان کیا،ان سے عمرو بن دینار نے ،ان سے جابر بن زید نے اور ان سے حضرت ابن عباس والفخنانے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظم نے فرمایا: زَيْدٍ غَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ((مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ "جن کے پاس احرام بازرھنے کے لیے تہبند نہ ہووہ یا جامہ پہن لے (اس وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)). کا کا ٹنا ضروری نہیں ہے ) اورجس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے ہی یہن لےلیکن مخنوں کے نیچ تک ان کوکاٹ ڈالے۔''

باب بہنتے وقت داہنے یا وُں میں جوتا پہنے

أراجع: ١٧٤٠] بَابٌ: يَبُدَأُ بَّانُتِعَالِ الْيُمُنِّي ُ

بهِ رَاحِلَتُهُ. [راجع: ١٦٦]

ا كِتَابُ اللَّبَاسِ

(۵۸۵۴) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان ٥٨٥٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

کیا، کہا مجھے افعث بن سلیم نے خبر دی کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ شُعْبَةُ ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمِ سَمِعْتُ مسروق سے بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت عائشہ ڈالٹیجا نے بیان کیا

أَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ کہ نبی کریم منالید ام طہارت میں ، کنگھا کرنے میں اور جوتا پہننے میں داہنی النَّبِيُّ مُلْكُمُّ لَهُ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ طرف ہے نثروع کرنے کو پیندفرماتے تھے۔

و تَنَعُلِهِ. [راجع: ١٦٨]

تشوج: ایک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ ہرکام میں آپ دائی طرف کو پندفر ماتے مربعض کامشٹی ہیں جیسے جوتا اتار نامسجدے باہرنگانایا بیت الخلا جانا وغیرہ وغیرہ ان سے پہلے بایاں پاؤل استعمال کرنا ہے۔اسلام میں دائمیں اور بائمیں میں کافی امتیاز برتا گیا ہے۔قرآن مجیدنے امل جنت کواصحاب

اليمين يعنى دائيس طرف والے اور اہل دوزخ اہل الشمال ہائيں طرف والے کہاہے۔ دعاہے کداللہ تعالیٰ منصرف مجھے کو بلکہ جملہ قار کين صحیح بخاری کوروز محشرامحاب اليمين مين داخله نصيب فرمائ \_ (أمبن

بَابٌ: يَنْزِعُ النَّعْلَ الْيُسْرَى

باب: پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارے بعد میں وائیں یاؤں کا، بہننے میں اس کے برعکس ہو

تشويع: ينغيس اس كے رعس مور

(٥٨٥٥) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک محیطات عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نے ،ان سے ابوز ناد نے ،ان سے اعرج نے اوران سے حضرت ابو ہر یرہ رہائٹیا نے بیان کیا کدرسول الله مَاليَّيْمِ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی محف جوتا

یہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتار ہے قوبا ئیں طرف سے

اتارے تا كددائن جانب يہننے ميں اول ہواورا تارنے ميں آخر ہو۔''

رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْخَتُمُ قَالَ: ((إِذَا انْتَعَلُّ أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَا بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشَّمَالِ لِتَكُن الْكُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنُعَلُ وَأُخُرَاهُمَا تُنُزَعُ)). [انظر:

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ

٥٨٥٦ [مسلم: ٩٤٥٥، ٤٩٦٥؛ ابو داود: ٤١٣٦،

٤١٣٩؛ ترمذي: ١٧٧٤، ٢٧٧٩]

تشویج: یاسلامی آ داب ہیں جو بے ثار فوائد بر مشتمل ہیں۔ دائیں اور بائیں کا امتیاز ہدایت شرعی کے مطابق کمحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ "احسن

الهدى هدى محمد من كابي مطلب ب كه بهترين طرز زندگي وه ب جس كانمونه جناب رسول كريم مَاليَّيْ في بيش فرمايا ب-بَابٌ: لَا يَمْشِيُ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ **باب:** اس بارے میں کہ صرف ایک یاؤں میں

جوتا ہود وسرایا وَل ننگا ہواس طرح چلنامنع ہے

(۵۸۵۷) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا،ان سے امام مالک مجسلیہ ٥٨٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ نے ،ان سے ابوز نادنے ،ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہر یرہ وہ النیم مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي } ن كررسول كريم مَثَاثِينِم في عَنْ مايا: "تم ميس عولي مخصص مرف أيك ياوس

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((لَا يَمُشِ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لباس كابيان

كِتَابُ اللَّبَاسِ

أَجَدُكُمُ فِي نَعُلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا أَوْ سين جوتا پين كرنه چليادونون ياوَن نظر كھيادونون مين جوتا پينے " لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا)). [راجع: ٥٨٥٥]

تشريع: ال من برى حكمت إول تويد بدنما كى بكر ايك بير من جوتا جود ومرا انكا مورد ومراسان من بيراو ني ينج موكر موج آجاني كالمحى

خطره ب- كانثا لك جانح كاخطره الك ببرعال فرمان رسول كريم مناتيز كمت سيخال بيس ب- فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة

بَابٌ:قِبَالَانِ فِيُ نَعْلٍ وَمَنُ رَأَى باب: ہر چپل میں دو دو تھے ہونا اور ایک تسمہ بھی

قِبَالًا وَاسِعًا کافی ہے

٥٨٥٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۸۵۷) م سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہامم سے مام نے بیان هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُسٌ أَنَّ نَعْلَ كيا، ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت الس والليو نے بيان كيا كه نبي

كريم مَنَا لَيْنَا كَي جِيل مِن دو تھے تھے۔ النَّبِي مُعْلَظُمُ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ. [راجع: ٣١٠٧]

[ابوداود: ٤١٣٤؛ ترمذي: ١٧٧٢، ١٧٧٣؛

نسائي: ٥٣٨٢؛ ابن ماجه: ٥٣٨٢]

(٥٨٥٨) مجھ سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک ٥٨٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ طُهْمَانَ، قَالَ: أُخْرَجَ إِلَّيْنَا فخردی، أنبين عيلى بن طهمان فخردى، بيان كيا كه حفرت انس بن

ما لک واللی دوجوتے لے کر ہمارے یاس باہر آئے جس میں دو تھے لگے أنسُ بْنُ مَالِكِ نَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ فَقَالَ: موے تصاف نے کہاند نی کریم مَالْفِیْم کے جوتے ہیں۔ ثَابِتُ البُّنَانِي هَذِهِ نَعْلُ النَّبِي مُثَّاثِكُم الرَّاجع: ٣١٠٧]

تشويج: اى آخرى جملے في باب كا دوسرامضمون ثابت موا-حفرت عبداللد بن مبارك ميليد على ربايين من سے بين-امام، فقيه، حافظ حدیث، زاہد، پر بیز گار، تی اور پختہ کارتھے۔اللہ تعالی نے خبر کی خصلتوں میں ہے ایسی کوئی خصلت نہیں پیدا کی جوحفرت عبداللہ بن مبارک کو منه عطا

فرمائي مور بغداديس درس حديث ديا\_سنه ١٨ اهيس پيراموت اورسنه ١٨ اهيس وفات پائي - رب تو فني مسلما و الحقني بالصالحين \_ رئيس بَابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَم

#### **باب**:لال چررے کا خیمہ بنانا

٥٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَّمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، قَالَ: (۵۸۵۹) ہم سے محد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بن الی زائدہ حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنَ بن أَبِي نے بیان کیا،ان سے عون بن الی جیفہ نے اوران سے ان کے والدوہ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَتَيْثُ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهُمُ أَهُو بن عبداللد دالله والنفو في بيان كيا كه ميس (جمة الوداع كموقع ير) خدمت فِيْ قُبَّةٍ حَمْرًاءً مِنْ أَدَمِ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ نبوى مَا الله الم من ماضر مواتو آب جرك كايكسرة خيمه من تشريف ركھ موتے تصاور میں نے بلال والتین کودیما کہ نبی اکرم مناتین کے وضو کا یانی وَضُوْءَ النَّبِيِّ مِلْكُمْ إِلَانَاسُ يَيْتَدِرُوْنَ الْوَصُوْءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ لیے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بن اللہ استخصرت مناتیج کے وضو کے یانی کو يُصِبُ مِنْهُ شَيْئًا أُخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ. لے لینے میں ایک دوسرے کے آ کے بوصنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اگر کسی

كِتَابُ اللَّبَاسِ

[راجع:۱۸۷]

کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پرلگالیتا ہے اور جسے پھینہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کولگانے کی کوشش کرتا ہے۔

قشوج: اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ محابہ کرام و خالفتی کے دلوں میں رسول اللہ مُؤالفین کی محبت وعقیدت کس درجیتی۔ آپ کے وضو کے گرے ہوئے پانی کووہ کس سبقت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ (مخالفتی)

ا ثنائے بیان میں سرخ فیمے کاؤکر آیا ہے بھی باب سے مطابقت ہے۔

٥٨٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ (٥٨٦٠) م سے ابو يمان نے بيان كيا، كما م كوشعيب نے خردى، أنهيں عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنُسٌ؛ ح وَقَالَ زَبِرى نے اور أنهيں حضرت انس وَالْتَّذُ نَ خَبِروى (دوسرى سند) اورليث اللَّنْ حَدَّدَ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ الْدَ شَهَاب، قَالَ: بن سعد نے كها: محصد يوس نے بيان كيا، ان سے ابن شهاب نے كها كم

اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بن سعد نے کہا: مجھ سے بیس نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب ہے کہا کہ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَرْسَلَ النَّبِيُّ مَلِيْكُمُ مِحْصَحْمَتُ انس بن ما لِک رِلِيَّاتُنْ نے خبردی کہ نبی کریم مَالَّيْنِمُ نے انصار کو

إِلَى الْأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم. بلوايا اور أنيس لال چرك كايك فيمه من جمَّ كيا-

[راجع: ٣١٤٦] [مسلم: ٣٣٦]

تشوجے: یدوہ قصہ ہے جوغز وہ طاکف میں گزر چکا ہے جب انصار نے کہا تھا کہ آپ مال غنیمت قریش کے لوگوں کو وے رہے ہیں ہم کوئیس و سیتے حالا کہ ابھی تک ہماری آلواروں سے قریش کا خون فیک رہا ہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ کیاتم لوگ اس پرخوش نہیں ہو کہ اور لوگ اونٹ اور گھوڑے لے کر جا کیں گے اور تم جھے کو لے کر مدینہ لوٹو کے یاتم تو خزانہ کوئین کے مالک ہو۔ اس پر انصار نے اپنی دلی رضامندی کا ظہار کر کے آپ کو مطمئن کردیا تھا۔ ( ٹوکٹیٹن ) کرمیں۔ یہاں بھی سرخ فیے کا ذکر ہے۔ یہی باب کی وجہ مطابقت ہے۔

**باب** بورے یاس جیسی کسی حقیر چیز بربیٹھنا

بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الْحَصِيْرِ

وتنحوه

ان سے عبیداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن الی سعید نے بیان کیا، ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عاکشہ ڈاٹھی نے بیان کیا کیا کہ رسول کر یم مَالی نیم کی ماری جائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور اس گھیرے میں نماز پڑھتے تھے، وراس چہائے کو ون میں بچھاتے تھے اور اس پر میٹھتے تھے، پھر اوگ (رات کی نماز کے وقت) نبی کر یم مَالی نیم کی میں جمع دیا دہ بڑھ کیا تو کے خضرت مالی نیم موجہ ہوئے اور فرمایا: ''لوگو اعمل استے ہی کیا کر وجشنی کہ آ

میں طاقت ہو کیونگہ اللہ تعالی نہیں تھکتا جب تکتم (عمل سے) نہ تھک جاؤ

٥٨٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِكُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي طُلِحًا كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُونُونَ إِلَى النَّبِي طُلِحًا فَيُصلُونَ فِي النَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُونُونَ إِلَى النَّبِي طُلِحًا فَيُصلُونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَمُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! حُدُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحِبً الْأَعْمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحْبَ الْأَعْمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحِبَ الْأَعْمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحِبُ الْأَعْمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُ عَلَى الْمُؤْمِولُ الْ وَإِنَّ أَحْبُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُ عَمَالِ اللَّهُ لَا يَمَلُ عَلَى الْمَالُونَ وَالْ الْمُؤْمِ وَالْمَالِ عَلَا لَا الْمُعَلِّ فَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَالًا اللَّهُ لَا يَمَلُ عَلَى الْمَالُولُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِ عَالَى الْمُؤْمُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمَالِ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْمَالِ عَالَهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالَهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ)).

[راجع: ۲۹، ۲۹]

کیا جائے ،خواہ وہ کم ہی ہو۔'' تشویج: بہترین عمل دہ ہے جس پرموا طبت کی جائے مثلا تبجدیا اور کو کی نفلی نماز ،خواہ رکعات کم بی ہوں تگر بیشکی کرنے ہے پچھ خیرو برکت حاصل ہوتی ہے۔ آج کیا کل ترک کردیا ااپیاعمل اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دزن نہیں رکھتا۔ پیچم نفل عبادت کے لیے ہے۔ فرائض پر تو محافظت کرنا لازم ہی ہے۔ روایت میں چٹائی کا ذکر آیا ہے وجدمطابقت باب اور حدیث میں یہی ہے۔

٥٨٦٢ـ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ: يَا بُنَيِّ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مَكْ لَكُمْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةً فَهُوَ يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ مَا لَكُمْ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِيْ: أَى بُنَيَّ ادْعُ لِي النَّبِيِّ مَكْ كُمَّا فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ مُعْتُكُم فَقَالَ: يَا بُنِّيًا إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجِ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ فَقَالَ: ((يَا مَخْرَمَةُ إِهَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ)). فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [راجع: ٢٥٩٩]

### بَابُ الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

# بَابُ خَوَاتِيْمِ الذَّهَب

٥٨٦٣ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً ابْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ نَهَانَا النَّبِيُّ مَكْ لَكُمُ عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ: حَلْقَةُ الذَّهَبِ وَعَن

# باب:اگر کسی کیڑے میں سونے کی گھنڈی یا تکمہ لگاہو

اوراس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پبندوہ عمل ہے جسے یابندی سے ہمیشہ

(۵۸۷۲) اورلیف بن سعدنے کہا مجھ سے ابن الی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے حضرت مسور بن مخرمہ رہائٹۂ نے کہا ان سے ان کے والد حضرت مخرمہ والنفی نے کہا بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم مُنَا النیم کے یاس کچھ قبائیں آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرمارہے ہیں ہمیں بھی آنخضرت مَالَّيْظِ ك پاس كے چلو - چنانچ بهم كئ اور آخضرت مَالْيَيْم كوآب كالمربى مين بايا والدن مجمد عكما: مين ميرانام لركر ني مَنْ النَّيْمَ كو بلاؤ مين نے اسے بہت بڑی تو ہین آمیز بات سمجھا (کہ آنخضرت مَنَّ فَیْنَمُ کوایے والد کے لیے بلا کر تکلیف دوں) چنانچہ میں نے والدصاحب سے کہا کہ مِن آپ کے لیے رسول الله منافیظ کو بلاؤں! انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ مَالِيْنَا کُونَی جابر صفت انسان نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے بلایا تو آنخضرت مَنَا فَيْزُمُ المِرتشريف لے آئے۔آپ كاوپرديباج كالك قباتقى جس میں سونے کی گھنڈیاں لکی ہوئی تھیں۔آپ سُلُتُیُمُ نے فرمایا "مخرمه اسے میں نے تہمارے لیے چھیا کے رکھا ہوا تھا۔'' چنانچہ آپ نے وہ قبا انہیں عنایت فر مادی۔

# باب: سونے کی انگوشیاں مردکو پہننا کیساہے؟

(۵۸۲۳) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے افعد بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، کہا میں نے حضرت براء بن عازب رہائی ہے سنا، انہوں نے کہا: نی کریم مالی فی نے میں سات چیزوں سے روکا تھا۔ آپ نے ہمیں سونے کی انگوشی یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے ہے، ریشم ہے، لباس كابيان

كِتَابُ اللَّبَاسِ

الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثُرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقِسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَأُمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ

المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس

وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. [راجع: ١٢٣٩]

٥٨٦٤\_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ مُالِئَكُامُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَقَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ

سَمِعَ بَشِيْرًا مِثْلَهُ. [مسلم: ٥٤٧٠، ٥٤٧١

نسائي: ۸۸۸ه، ۲۸۹ه، ۳۸۳۵]

عورتوں کے لیے سونے کا استعال کرنا جائز ہے۔

٥٨٦٥ حَدِّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ وَاتَّخَذَهُ النَّاسُ

فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَنْ فِضَّةٍ.

[أطرافه في: ٥٨٦٦، ٥٨٦٧، ٥٨٧٣، ٢٧٨٥،

٨٩٢٧، ١٥٢٦] [مسلم: ٤٧٤٥]

تشویج: سونے کا استعال مردوں کے لیے قطعاً حرام ہے جے حلال جاننے والے پر کفرعا کد ہوجا تا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی اجازت ہے۔

بَابُ خَاتَمِ الْفِصَّةِ

٥٨٦٦ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ

استبرق سے، دیباج سے، سرخ میٹر ہ سے، تسی سے اور جاندی کے برتن

ے منع فرمایا تھا اور جمیں آپ نے سات چیزوں لیعنی بیار کی مزاج پری

كرنے، جنازه كے چيچے چلنے، چھنكنے والے كا جواب دينے اسلام كے

جواب دینے ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے ( کسی بات پر ) فتم کھالینے والے کی تنم پوری کرانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فر مایا تھا۔ (۵۸۲۴) مجھے محدین بشارنے بیان کیا، کہا ہم سے غندرنے بیان کیا،

كهابم سے شعبہ نے بیان كيا،ان سے قادہ نے،ان سے نظر بن انس نے، ان سے بثیر بن نہیک نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ دلائن نے کہ نی

كريم مَنَا اللَّهُ فِيم عَنَا اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عالَم اور عمرونے بیان کیا، کہا ہم کوشعبہ نے خبر دی ،انہیں قیادہ نے ،انہوں نے نضر

ہے۔نااورانہوں نے بشیر ہے۔نا،آ گے ای طرح روایت بیان کی۔

تشویج: اس روایت سے واضح ہے کہ سونے کی انگوشی کا استعال مردول کے لیے قطعاً حرام ہے جو مخص حلال جانے اس پر کفر عائد ہوتا ہے لیکن

(۵۸۲۵) ہم سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن الی کشرنے بیان كيا،ان عيمبيدالله في بيان كيا، كها مجهد افع في بيان كيااوران س حضرت عبدالله بن عمر وللفَيْهُا نے كه رسول الله مَثَالَيْهُمْ نے سونے كى ايك. انگوشی بنوائی ادراس کا نگلینه شیلی کی جانب رکھا پھر پچھدوسرے لوگول نے بھی اس طرح كى انكوشيال بنواليل - آخر آنخضرت مَالْيَيْمُ ن اسے بھينك ديا

اور جا ندي كي انگوهي بنوالي \_

آپ نے بیا گوشی سونے کی حرمت سے پہلے بوائی تھی بعد میں حرمت نازل ہونے پراسے پھیک دیا عمیالیون آپ نے اپنی انگل سے اسے اتاردیا۔ باب: مردکوچا ندی کی انگوشی بیہننا

(۵۸۲۲) ہم سے بوسف بن موی نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابواسامدنے

بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے

كتاباللباس

لباس كابيان عبدالله بن عمر وُلِيُّ فَهُنَا نِهُ كه رسول اللهُ مَا لِيُنْتِمُ نِي سونِ كِي الكُوشِي بنوا كَي اور ال کا محمینہ شیلی کی طرف رکھا اور اس پر ''محمد رسول اللہ'' کے الفاظ کھدوائے، پھر دوسرے لوگوں نے بھی ای طرح کی انگوشیاں بنوالیں۔ جب

كُفِّهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَلِّهِ اتَّخَذُوْهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ: ((لَا ٱلْبُسُهُ ٱبَدًا)). ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا انگوشمیاں بنوالی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا:''اب میں اسے مجھی نہیں پہنوں گا۔'' پھر آپ مَلَّ الْمِیْمِ آ نے جاندی کی انگوشی ہنوائی اور دومرے لوگول نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ ابن عمر رفتا نفینا نے بیان کیا کہ نبی اکرم مُٹاٹیئے کے بعداس انگوشی کوحضرت ابو بکر وٹاٹٹئے نے یہنا پھر

عمر رفاتنی نے اور پھر عثان رفاقیہ نے پہنا۔ آخر حصرت عثان رفاتیہ کے عہد خلافت میں وہ انگوشی اریس کے کنویں میں گرگئی۔

بايب

(۵۸۷۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ،ان سے عبداللہ بن دینار نے اوران سے عبداللہ بن عمر ولی نائنا نے بیان كياكدرسول كريم مَاليَّيْظِ (حرمت سے يہلے) سونے كى الكوشى يہنتے تھے، پر حرمت کا حکم آنے پرآپ نے اسے پھینک دیااور فرمایا: 'میں اب اسے مجھی نہیں پہنوں گا۔' اورلوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

(۵۸۷۸) ہم سے یچیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سےلید بن سعدنے ٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، کہاان سے یوس نے، ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ سے اس بن ما لک والنظ نے بیان کیا کہ انہوں نے نی کریم مَالْظِیم کے ہاتھ میں ایک ون چاندی کی انگوشی دیکھی ، پھر دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوشیاں بنوانی شروع کردیں اور پہننے لگے تو آنخضرت مَالَّيْظِ نے اپنی انگوشی پھينک دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں پھٹیک دیں۔اس روایت کی متابعت ابراہیم بن سعد، زیاداور شعیب نے زہری سے کی ہے۔

ُ مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَسِسَ الْجَاتَمَ بَعْدَ النَّبِي مَلْكُمُ أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِيْ بِنُو أُرِيْسُ. [راجع: ٥٨٦٥] [ابوداود: ٤٢١٨]

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكْتُكُمُ اتَّخَذَ

خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجِعَلَ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ

تشويع: ادرباوجودتمام وشنول كل نكل

کاٹ ۔ ٥٨٦٧ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن دِيْنَارِ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذُهُ فَقَالَ ﴿ لَا أَلْبَسُهُ أَبِدًا فَنَبَذَ النَّاسُ

خَوَاتِيْمَهُمْ [راجع: ٥٨٦٥] قشوي: اورجا ندى كَى الكوشيال بنالس جن كى اب مردول كرلي بمى عام اجازت ب

> اللَّيْثُ عَنْ يُؤنِّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَكُلُّمُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ

> وَرِقٍ وَلَيْنِهُوْهَا فَطَرَخَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْظُمُ خَاتَمَهُ كُلِّرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

**⇔≋** 365/7 ∑

(مسلم: ٥٤٨٥) ابوداود: ٤٢١٦) ترمذي:

١٧٣٩؛ نسائي: ٥٢١١، ٢١٢٩، ٥٢٩٢،

٥٢٩٤ ١٤١٠ ماجه: ٣٦٤١، ٣٦٤٦]

تشوی : یہاں ناخین نے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ بی کریم مالی فیل نے حرمت سے پہلے سونے کی انگوشی بنائی تقی اور بعد میں حرمت معلوم ہونے سے ای انگوشی کو آپ نے اتار دیا تھا اور اس کے بجائے جاندی کی انگوشی کا استعال شروع کیا تھا۔ یہاں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عاندی کی انگوشی بوائی تقی اوراس کوآپ نے اتارویا تھا حالا کلدیوا قعہ کے خلاف ہے۔روایت میں ندکورز بری این داوا حضرت زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں ۔کنیت ابو بکرنا محمد عبداللہ بن شہاب کے بیٹے بہت بڑے فتیہ اور محدث ہیں۔رمضان سنہ ۱۲ ای ش وفات یا گی۔ ( میکنیڈ )

#### بَابُ فَصِّ الْخَاتَم

(۵۸۲۹) ہم سےعبدان نے بیان کیا، کہا ہم کویزید بن زریع نے خبردی، کہا ٥٨٦٩\_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ ہم کومیدنے خردی، کہا حضرت انس دانشنے سے بوجھا کیا کیا نی کریم مظافیظ زُرَيْع، قَالَ: أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ سُئِلَ أَنُسٌ هَلِ اتَّخَذَ نے انگوشی بوائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت مال فیل نے ایک النَّبِي مُطْلِكُمُ خَاتَمًا؟ قَالَ: أُخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأْنِّي رات عشاء کی نماز آدهی رات میں بر حائی۔ مجر چرو مبارک ماری طرف كيا، جياب بهي مين آنخفرت مَالَ فَيْمُ كَل الْكُوفِي كى چك و كيور با مون-أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوْا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِي صَلَاةٍ فرمایا: "بهت سے لوگ نماز پر هرسو چے موں مے لیکن تم اس وقت مجی نماز میں ہوجب تک تم نماز کا انظار کرتے رہے ہو۔" مَا انْتِظُرْتُمُوْهَا)). [راجع: ٥٧٢]

باب: انگوتھی میں تکیندلگانا درست ہے

تشويع: حديث من انگوش كاذكر باب سي يهي مطابقت ب انگوش كى چك ساس كيميندكى چك مراد ب جيما كرمديث ويل مي ب-(۵۸۷۰) م سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کومعتمر نے خردی، کہا میں نے میدے سا، وہ حفرت انس تالفنے سے بیان کرتے سے کہ بی کریم مال فیا کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا محمینہ بھی اس کا تھا اور یکی بن الوب نے بان کیا کہ جھے سے میدنے بیان کیا، انہوں نے حفرت انس ڈاٹھ سے سنا، انہوں نے نی کریم مظافیظم سے اس طرح بیان کیا۔

٥٨٧٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَّسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَكْلَكُمْ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِي مَا اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ مِنْ ١٥]

[مسلم: ٢١٦٥]

تشوج: اس میں انگوشی اوراس کے تلینے کاؤ کر ہے۔ حدیث اور باب میں یکی وجہ مطابقت ہے۔

#### باب الوہے کی انگوشی کابیان

(۵۸۷) ہم سےعبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سےعبدالعریز بن الی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے معرت

٥٨٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ

بَابُ خَاتَم الْحَدِيْدِ

\$₹366/7

سَمِعَ سَهُلًا يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ سہل ڈالٹنڈ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم مَالْتَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں اینے آپ کو بہد کرنے آئی ہوں، اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ فَقَالَتْ: جِنْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ دریتک وه عورت کھڑی رہی۔ آنخضرت مَالتَیْنِ نے انبیں دیکھااور پھرسر طَوِيْلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا قَالَ جھالیاجب دریتک وه و بیں کھڑی رہیں توایک صاحب نے اٹھ کرعرض کیا: رُجُلْ: زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً قَالَ: ((عِنْدُكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟)) قَالَ: لَا اگرآپ کوان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کردیں۔ آپ مَالتَّیْزَام قَالَ: ((انْظُرُ)) فَذَهَبَ ثُمٌّ رَجَعَ فَقَالَ: نے فرمایا: " تمہارے یاس کوئی چیز ہے؟ جومبر میں انہیں دے سکو۔ "انہوں نِ كَها نبيس - آب مَنْ اللَّيْمَ فَر مايا: " و كيولو " وه ك اوروايس آكر عرض وَاللَّهِ! إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: ((اذْهَبُ . فَالْتُمِسُ وَلُو خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ)). فَذَهَبَ ثُمَّ كيا: والله! مجه كي يمنيس ملا- أتخضرت مَنْ يَنْفِظُ في فرمايا: " جاو اللش كرو، او ہے کی ایک انگوشی ہی ہیں۔ ' وہ گئے اوروایس آ کرعرض کیا: مجھے او ہے کی رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ! وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ایک انگوشی بھی نہیں ملی۔ وہ ایک تہبندیہے ہوئے تھے اور ان کےجسم پر وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ: أَصْدِقُهَا ( کرتے کی جگہ) جاور بھی نہیں تھی۔انہوں نے عرض کیا: میں انہیں اپنا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ : ((إِزَّارُكَ إِنْ لَيِسَنَّهُ تهبندمهر میں دے دوں گا۔آپ نے فرمایا: ''اگرتمهاراتهبندیہ بہن لے گی تو لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ تمہارے لیے کچھ باتی نہیں رہے گا اور اگرتم اسے پہن لو گے توان کے لیے عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً)). فَتَنْحَى الرَّجُلُ فِجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ مُولِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ قَالَ: کچھنیں رہےگا۔' وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے ، پھر جب ((مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: سُوْرَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَّدَهَا قَالَ: ﴿ ﴿ قَدْ مَلَّكُتُكُهُا بِمَا دوتمهين قرآن كتناياد ب? "انهول نے عرض كيا: فلال فلال سورتيس \_انهول مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). [راجع: ٢٣١٠] نے سورتوں کا شار کیا۔ آپ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن فرمایا: " جا میں نے اس عورت کو

تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا چو تہمیں یا دہے۔'' تشویع: ان حالات میں نبی کرنیم مَنَافِیْظِ نے اس مرد کی حاجت کے ساتھ ہی انتہائی ناداری دیکھ کرآخر میں قرآن مجید کی جو سورتیں اسے یادتھیں وہ سورتیں اس عورت کو یاد کرادیے ہی کومبر قرار دے دیا۔ ایسے حالات میں اور ہوتھی کیا سکتا تھا۔ان حالات میں اب بھی بہی تھم ہے، اس خض سے نبی کریم مُنَافِیْظِ نے لوہے کی انگوٹھی کاذکر فرمایا تھا اس وجہ سے اس صدیث کو اس باب میں لایا گیا ہے۔

#### باب:انگوشی برنقش کرنا

(۵۸۷۲) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریح
نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروب نے بیان کیا، ان سے قمادہ نے
اور ان سے معزت انس بن مالک دلائٹ نے کہ نی کریم مَثَلَّیْنِمُ نے جُم کے
پھیلوگوں (شاہانِ عجم) کو خط کھنا جاہا تو آپ مَثَلَیْنِمُ سے کہا گیا کہ عجم کے

بَابُ نَقُشِ الْخَاتَمِ

٥٨٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مِثْكُمُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطِ أَوْ أَنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ لوگ کوئی خط اس وقت تک نہیں قبول کرتے جب تک اس برمبرنہ کی ہوئی ہو۔ چنانچہ نبی اکرم مَا اُلیَّا اِ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی۔جس پر بیکندہ تقاد محدرسول الله "كويايس اس وقت بحى نبى اكرم مَنْ الْيَيْمَ كَي الْكُلِّي إِلَّا يكى ہتھیلی میں اس کی چمک د مکھے رہا ہوں۔

نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ فَكَأَنِّي بِوَبِيْصِ ـ أَوْ بِبَصِيْصِ ـ الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ مُثْلِكُمُ

فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ

خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ مَا لَئَكُمُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ

أَوْ فِيْ كَفَّهِ. [راجع: ٦٥] [ابوداود: ٤٢١٤]

تشويع: باب اورحديث من مطابقت ظاهر بكه ني كريم من النيام ك الكوشي ونقش تفا-

(۵۸۷۳) ہم سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن فمیر ٥٨٧٣ حَدَّتَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، قَالَ: نے خردی ، آئیس عبید الله عمری نے ، آئیس نافع نے اور ان سے حضرت ابن أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عمر وللنَّفَهُان نے بیان کیا کہ رسول کریم مَالیّٰتُام نے جاندی کی ایک انگوشی بنوائی نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمَّا وہ انگوشی آپ مظافیظم کے ہاتھ میں وفات تک رہی۔ پھرآپ کے بعد خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ حضرت ابو بكر رالفنہ كے ہاتھ ميں، اس كے بعد عمر رفتائنہ كے ہاتھ ميں، پھر فِيْ يَدِ أَبِيْ بَكُو ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ عثان والفنزك م ہاتھ میں رہتی تھی لیکن ان کے زمانہ میں وہ ارلیں کے کئویں كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي میں گر گئی اس کانقش''محمدرسول اللہ''تھا۔ بِثْرِ أُرِيْسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ. [راجع:

٥٢٨٥][مسلم: ٢٧٤٥]

تشوي: محراس كنوي مين الماش بسيار كه باوجود وه الكوشي ناسكي معلوم بواكه الكوشي كي عمينه براينا نام نتش كرانا جائز ودرست ب- باب كايمي

باب: انگونھی چھنگلیامیں پہنی جا ہے

#### بَابُ الْخَاتُمِ فِي الْخِنْصَرِ

٥٨٧٤\_ حَدَّثَنَا ۚ أَبُوْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۸۷۴) ہم سے ابومعر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن صبیب نے بیان کیا، ان سے حضرت عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ انس والنيئ في كدرسول اللد مَاليَّيْمُ في ايك الكوشى بنواكى اورفر مايا " "مم ف صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ: صَنَعَ النَّبِي مَكْكُمُ ایک انگوشی بنوائی ہاس پر لفظ (محدرسول الله) کنده کرایا ہاس لیے انگوشی خَاتَمًا فَقَالَ: ((إِنَّا قَدِ اتَّخَذُنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا بركوكي فخص ينقش خكنده كرائے "انس نے بيان كيا كم جيسے اس الكوشي كى فِيهِ نَفْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ)). قَالَ: فَإِنَّى چك آخضرت مَا النيام كى تهنگاياس اب بھى مين دي را مول-لَأْرَى بَرِيْقَهُ فِي خِنْصَرِهِ . [راجع: ٦٥]

[نسائی: ۲۹۷٥]

منوج: يحم حيات نوى من نافذ تفاكوكي دومرافخس آب عنام مبارك سيكى كودهوكاندد يسك اب يخطر فيس باس ليكلمدلا الدالا الله محدر سول الله بهي نقش كرايا جاسكتا ہے۔

# باب: انگوشی کسی ضرورت سے مثلاً مہر کرنے کے لیے یا اہل کتاب وغیرہ کوخطوط لکھنے کے لیے بنانا

(۵۸۷۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اس قادہ نے اوران سے حضرت انس بن مالک رڈائٹوئو نے بیان کیا کہ جب نجی کریم مثاقی نے اوران سے حضرت انس بن مالک رڈائٹوئو نے بیان کیا کہ جب نجی کریم مثاقی نے کہ کہا گیا کہ اگر آپ مثاقی کے خط پر مہر نہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھے۔ چنا نچہ آپ مثاقی کے خط پر مہر نہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھے۔ چنا نچہ آپ مثاقی کی ایک انگوشی بنوائی اس پر افظ محمد رسول اللہ کندہ کرایا۔ جسے آنخضرت مثاقی کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں و کھی رہا ہوں۔

# باب: انگوشی کا مگینه اندر تهیلی کی طرف رکھنا

نیان کیا، ان سے نافع نے اوران سے حضرت عبداللہ بن عمر فراہ کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اوران سے حضرت عبداللہ بن عمر فراہ کہنا نے بیان کیا کہ نی کریم مثالی ہوئے نے بہلے ایک سونے کی اعکوشی بنوائی اور پہنے میں آپ اس کارنگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھادیکھی لوگوں نے بھی سونے کی اعکوشیاں بنالیس تو حضورا کرم مثالی ہے مہر پرتشریف لاتے اور اللہ کی حمدو ثنا بیان کی اور فرمایا: "میں نے بھی سونے کی اعکوشی بنوائی تھی" (حرمت کے نازل ہونے کے بعد) آپ نے فرمایا:"اب میں اسے نہیں (حرمت کے نازل ہونے کے بعد) آپ نے فرمایا:"اب میں اسے نہیں سونے کی اعکوشیوں کو پھینک دیا۔ جوریہ نے بیان کیا کہ جھے یہی یاد ہے کہ سونے کی اعکوشیوں کو پھینک دیا۔ جوریہ نے بیان کیا کہ جھے یہی یاد ہے کہ نافع نے" دائے ہے تھے میں 'بیان کیا۔

بَابُ اتِّخَاذِ الْحَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

٥٨٧٥ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقُرُووْ اكتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ فَكَأَبُّما أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ [راجع 10]

### بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطُن كَفِّهِ

٥٨٧٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ مُكُلِّكُمُ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفَّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ اضْطَنَعْتُهُ وَإِنِّي لَالْبُسُهُ)) فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ وَقَالَ جُويْرِيَةُ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: فِي يَدِهِ وَقَالَ جُويْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: فِي يَدِهِ وَقَالَ جُويْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: فِي يَدِهِ النَّاسُ وَقَالَ جُويْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: فِي يَدِهِ النَّاسُ الْمُنْنَى. [راجع: ٥٨٦٥]

تشویج: کرآپانگوشی پہنتے تھے۔ باب اور حدیث میں مطابقت طاہر ہے۔ نافع بن سرجس حضرت عبداللہ بن عمر رفی انجانا کے آزاد کردہ ہیں ، حدیث کے بہت ہی بوٹ فاضل ہیں اور امام مالک مُشائدہ کہتے ہیں کہ جب میں نافع کیواسطہ سے حدیث من لیتا ہوں تو بالکل بے فکر ہوجاتا ہوں۔ موطامیں زیادہ ترروایات حضرت نافع ہی کے واسطے سے مروی ہیں۔ كِتَابُ اللَّبَاسِ ﴿369/7﴾ لباس كابيان

#### باب: نبی اکرم مَنَّاتَّيْمِ کا بدفرمانا: "کوئی شخص اپنی انگوشی پرلفظ (محدرسول الله) کانقش نه کهدوائے"

٥٨٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ( ١٨٥٥) م عصدد نے بيان كيا، كہا م عماد بن زيد نے بيان عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَسْقِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كيا، ان عِ عبدالعزيز بن صهيب نے اور ان سے حضرت انس بن رَسُولُ اللَّهِ مَلْكَةً أَتَّخِذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَة الكَرْثَاتُ نَ كررسول كريم مَالَيْتِهُم نے چاندى كى ايك الكُرهى بواكى اور وَسَولَ الله مَالَيُهُم نَ خَاتَمًا مِنْ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: ((إِنِّي اللهِ وَقَالَ: ((إِنِّي اللهِ وَقَالَ: ((إِنِّي اللهِ وَقَالَ: ﴿ إِنِّي اللهِ وَقَالَ: ﴿ عَلَى مَا يَكُونُ مِن اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ فَلَا يَنْفُسُ كُومُ مِن اللهِ فَلَا يَنْفُسُ كُومُ عَلَى اللهُ اللهِ فَلَا يَنْفُسُ أَحَدٌ عَلَى اللهُ اللهِ فَلَا يَنْفُسُ كَلُومُ يَ مَنْ وَرِقِ وَنَقَشُوهِ ).

[راجع: ٦٥] [مسلم: ٧٨٤٥]

تشويج: اس حديث معلوم مواكمروجا ندى كى انگوشى بهن سكته بين اورسونى كى انگوشى عورتس بهن سكتى بين ـ

# بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقُشُ الْخَاتَمِ بِابِ: الْكُوشَى كَا كنده تين سطرون مين كرنا

ثَلَاثَةً أَسُطُرٍ؟ ٥٨٧٨ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيُ،

بَابُ قُولِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ ((لَا

يَنْقُشَنَّ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ))

٥٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَادِيَ، (٥٨٧٨) بم ع محد بن عبدالله انصارى نے بیان کیا، کہا مجھ ہے میرے قال: حَدَّثَنِیْ أَبِیْ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أُنس أَنَّ أَبَا والدعبدالله بن ثَنیٰ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبدالله بن انس نے اور بخر لَمَّا أَبِیْ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أُنس أَنَّ أَبَا والدعبدالله بن ثُن نَے بیان کیا، ان سے انس ثانی نے اور بخر الله بنا منظر الله و حَدَّد الله و حَدَّد الله عَدِي الله عَدْ الله و حَدَّد الله عَدِي الله عَدِي الله الله و حَدَّد الله عَدْ الله و حَدَّد الله عَدْ الله و الله و من من الله و حَدَّد الله و حَدِي من الله و الله و من الله و الله و حَدِي الله و الله و حَدِي الله و الله و حَدَّد و من من الله و الله و الله و الله و من الله و الله

سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ. [راجع: ١٤٤٨]
٩ ٥٨٧ - قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَزَادَنِيْ أَخْمَدُ:
حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةً
عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ فِيْ يَدِهِ
وَفِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ
أَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُنْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِثْرِ
أَرِيْسَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ

فَسَقَطَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَزَحَ

الْبِثْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ. [راجع: ٦٥]

والدعبدالله بن مثنی نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبدالله بن انس نے اور ان سے انس نے اور انسوں نے اس شانس را لائی نے کہ حضرت ابو بکر را لائی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے محصے زکو ہ کے مسائل کھواد ہے اور انگوشی (مہر) کا نقش تین سطروں میں تھا ایک سطر میں '' اللہ'' اور تیسری سطر میں '' اللہ'' اور تیسری سطر میں '' اللہ'' وسری سطر میں '' اللہ'' اور تیسری سطر میں '' اللہ'' نے اللہ عاری بُٹِواللہ نے کہا: مجھ سے امام احمد بن عنبل بُٹواللہ نے اور ان سے انس رہی ہے سے میں میں عبداللہ انسازی نے ، کہا کہ مجھ سے میر سے والد نے ، ان سے ثمامہ بن عبداللہ نے اور ان سے انس رہی ہے ہیں رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم مُلِی اللہ نے انگوشی و فات تک آ ب کے ہاتھ میں رہی۔ بیان کیا کہ نبی کریم مُلِی اللہ نے ہاتھ میں اور ابو بکر رہی اللہ نے بعد ابو بکر رہی اللہ نے بعد ابو بکر رہی اللہ نے بعد میں اور ابو بکر رہی ہے بعد عمر رہی ہے ہیں میں ایک بعد عمر رہی ہے ہے۔

کے ہاتھ میں رہی ، پھر جب عثمان ر الفنه کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ اریس

ك كنوي برايك مرتبه بين بيان كياكه بعرا بكوشي نكالي اورات النف يلني

لگے کہ اتنے میں وہ ( کنویں میں ) گر گئی۔انس ڈٹائٹٹز نے بیان کمیا کہ پھر

لباسكابيان كِتَابُ اللِّبَاسِ **♦**€ 370/7**)**\$

عثان رٹھنٹئے کے ساتھ ہم تین دن تک اسے ڈھونڈ تے رہے اور کنویں کا سارا يانى بھى تھينچ ۋالالىكىن دەانگۇشىنېيى ملى \_

تشویج: تین سطروں میں نقش مبارک اس طرح سے تعامحدر سول الله ۔ حدیث اور باب میں یہی مطابقت ہے۔

باب: عورتوں کے لیے (سونے کی) انگوشی پہننا جائز ہے اور حضرت عائشہ ڈی جنا کے پاس سونے کی انگوخصال تحييں

بَابُ الْحَاتَمِ لِلنِّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمٌ ذَهَبٍ

٥٨٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا إِبْنُ

(۵۸۸۰) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، کہا ہم کوابن جریج نے خردی، کہا ہم کوحس بن مسلم نے خبروی، انہیں طاؤس نے اور انہیں حضرت ابن عباس وفی فیکن نے کہ میں عید الفطر کی نماز میں رسول الله مَنَا فِیْرَا م عام ساتھ موجودتھا۔آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی اور ابن وہب نے جرت كے بہلفظ بڑھائے کہ پھرآ تخضرت مُثَاثِیْنِ عورتوں کے مجمع کی طرف گئے (اور صدقہ کی ترغیب دلائی) تو عورتیں حضرت بلال وہاٹنٹؤ کے کپڑے میں چھلے دارانگوٹھیاں ڈالنے گیں۔

جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ مُكْفَعُم مَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثَوْبٍ بلًال. [راجع: ٩٨]

بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ

يَعْنِيُ قِلَادَةً مِنْ طِيْبٍ وَسُكُّ

٥٨٨١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

تشويج: البت بواكة عبدرسالت مَنْ النَّيْزَ مِن عورتول مِن الْكُونِي بِينِنهِ كَامَام دستورتها -

باب زیور کے ہاراورخوشبویا مشک کے ہارعورتیں پہن سکتی ہیں

(۵۸۸۱) ہم سے تحد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس وللغناف نے بیان کیا کہ رسول الله مظالمین عید الفطر کے دن (وادی سے بامر) گئے اور دور کعت نماز پڑھائی آپ مُنافِیْن نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دوسری نفل نماز نہیں روھی ، پھرآ پ مُنافِیْظِمْ عورتوں کے مجمع کی

شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بن ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيِّ مُالْتُكُمُّ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.

طرف آئے اور انہیں صدقہ کرنے کا تھم فرمایا۔ چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں، خوشبواورمشک کے ہارصدقہ میں دیے لگیں۔

[راجع: ۹۸] تشويج: معلوم ہوا كرعيدگاه ميں عورتوں كا جانا عبد نبوى مَا لَيْتِكُم ميں عام طور برمعمول تھا بلكة پ نے اس قدرتا كيد كي تقى كريف والى بعي تكليس جو صرف دعامیں شریک ہوں تعجب ہےان لوگوں پر جوآج اس کومعیوب جانتے ہیں حالانکد آج کل قدم قدم پر پولیس کا انتظام ہوتا ہے اور کوئی بدمز کی نہیں

كِتَابُ اللَّبَاسِ ﴿ 371/7 ﴾ لباس كابيان

ہوتی پھر بھی بعض الناس مختلف حیلوں بہانوں ہے اس کی تا دیل کرتے رہتے اورلوگوں کو ورتوں کے روکنے کا تھم کرتے رہتے ہیں۔روایت میں عورتوں کاصدقہ میں بالیاں اور ہاردینا نہ کورہے بہی باب سے مناسبت ہے۔

#### بَابُ اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ

باب: ایک عورت کا کسی دوسری عورت سے ہار عاریتالینا

> ٥٨٨٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيِّ مُلْكُثُمَ فِيْ طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوْءٍ لَنَجِدُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمَّ فَأَنْزُلُ اللَّهُ آيَةً النَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ اسْتَعَارَتْ

المومند من المها من ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ بن سلمان نے خبردی، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ڈالٹھنا نے بیان کیا کہ حضرت اساء ڈالٹھنا کا ہار (جو ام المومنین ڈالٹھنا نے عارضی طور پر لیا تھا) گم ہوگیا تو نبی اکرم منا ٹیٹھنا نے اسے حال کی مناز کا وقت خالش کرنے کے لیے چند صحابہ ڈٹھنٹن کو بھجا اسی دور ان میں نماز کا وقت ہوگیا اور لوگ بلا وضو تھے جونکہ پانی بھی موجو ذبیس تھا، اس لیے سب نے بغیر وضو کے نماز پڑھی پھر آ مخضرت منا ٹیٹھنا سے اس کا ذکر کیا تو تیم کی آیت نازل ہوئی۔ ابن نمیر نے بیاضا فہ کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ڈٹھنٹنا نے کہ وہ ہار انہوں نے حضرت والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ڈٹھنٹنا نے کہ وہ ہار انہوں نے حضرت

#### باب عورتوں کے لیے بالیاں پینے کابیان

اساء طالنبنا سے عاریتالیا تھا۔

تشويج: بالى مرادكان كازيور بجو مختلف اقسام كي ورتين كانوب مين استعبال كرتى والتي مين \_

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِمَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ.

ِ مِنْ أَسْمَاءَ. [راجع: ٣٣٤] [ابوداود: ٣١٧]

بَابُ الْقُرْطِ لِلنِّسَاءِ

حضرت ابن عباس وللخفيان في بيان كياكه بى اكرم مثل النيم في التيم في المرادق و عورتوں كوصدقه كرنے كانوں اور حلق كى طرف برصف لگے۔ طرف برصف لگے۔

٥٨٨٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ شَكْمًا صَلَّى ايَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنٌ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَ بَالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِيْ قُرْطَها.

لباس كابيان كِتَابُ اللَّبَاسِ

بالیاں حضرت بلال ڈائٹنۇ کى جھولى میں ڈ النے گیس۔

باب: بچوں کے گلول میں ہارائ کا ناجا تزہے

(۵۸۸۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم خطلی نے بیان کیا، کہا ہم کو محیلٰ بن

آ دم نے خبردی، کہا کہ ہم سے ورقاء بن عمر نے بیان کیا، ان سے عبیدالله

بن انی بزیدنے ، ان سے نافع بن جبیر نے اور ان سے ابو ہریرہ وہاللہ نے

بیان کیا کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ

کے ساتھ تھا۔ آپ واپس ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا۔ پھر

آپ مَالَيْكُمُ نے فرمایا: "بچہ کہال ہے؟" یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔

''حسن بن علی کو بلاؤ۔''حسن بن علی ڈبی ڈبٹا آ رہے تھے اوران کی گردن میں

(خوشبودار لونگ وغیرہ کا) ہار بڑا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اس طرح

بهيلائ تاكر(آپ مَالْيَيْمُ حسن والنين كو كلے سے لگاليس) اور حسن والنين

نے بھی این ہاتھ پھیلائے اور وہ نبی کریم مَنْ الْفِيْمُ سے لیٹ مجئے۔ پھر آپ

نے فر مایا: ''اے اللہ! میں اس سے مجت کرتا ہوں تو بھی ان سے مجت کراور ان سے بھی محبت کر جواس سے محبت رکھیں۔ "ابو ہریرہ واللہ نے بیان کیا کہ

رسول الله مَنْ النَّيْظِ كِاس ارشاد كے بعد كوئي فخص بھي حسن بن على وَلَيْ فَهُنا سے

تشويج: حديث مين باليال صدقه مين دين كاذكر يبي باب عمناسبت بي يمي معلوم مواكر عبد نبوى مَا إَيْنِ مِن مستورات نمازعيد مين عام مىلمانوں كے ساتھ عيدگاہ ميں شركت كيا كرتی تھيں۔

[راجع: ۹۸]

بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبِيَان

٥٨٨٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ،

قَالَ: أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

وَرْفَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ

عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ مَا إِنَّهُمْ فِي سُوقٍ مِنْ

أَسْوَاقَ الْمَدِيْنَةِ فَانْصَرَفَ وَإِنْصَرَفْتُ فَقَالَ:

((أَيْنَ لُكُعُ؟)) ثَلَاثًا ((ادْعُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٌّ)) فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ يَمْشِيْ وَفِيْ عُنُقِهِ

السُّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لِللَّهُمُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَقَالَ

الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ

إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحْبِبُهُ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ)). قَالَ أَبُو

هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الْحَسَّن

ابن عَلِي بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَشْكُمٌ مَا

قَالَ. [راجع: ٢١٢٢]

تشويج: فى الواقع آل رسول مَكَ يُعْيَمُ مع بت ركهنا شان ايمان ب- يا الله! مير عدل مين بحى بيار عد رسول مَكَ يُعْمَ اورآ ب كآل واولا و سع محبت پیدا کر۔

زياده مجھے پيارانہيں تھا۔

ومن مذهبي حب النبي وآله والناس فيما يعشقون مذاهب

حضرت حسن مٹائٹنڈ کے مگلے میں ہارتھاای ہے باب کامضمون نکاتا ہے نابالغ بچوں کے لیےا یہے ہاروغیرہ پہنا دینا جا تز ہے۔

بَابٌ: أَلْمُتَشَبِّهُوْنَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

**باب**:عورتوں کی حیال ڈھال اختیار کرنے والے مرد اور مردوں کی حال ڈھال اختیار کرنے والی

عورتين عندالله ملعون ہيں

٥٨٨٥ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ نَنُ سَشَاد ، قَالَ: حَدَّنَا (٥٨٨٥) مجه عصم محد بن بثار ني بيان كيا، كما بم عندر ني بيان كيا،

ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، ان سے عکرمہ نے اور ان ے حضرت ابن عباس والفيان نے بيان كيا كه رسول كريم مثل فيلم نے ان مردوں پرلعنت بھیجی جوعورتوں جیسا حال چلن اختیار کریں اوران عورتوں پر

لعنت بھیجی جومردوں جبیہا حال چلن اختیار کریں۔غندر کے ساتھ اس

حدیث کوعمروبن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

اطرفاه فی: ۵۸۸٦ ، ۲۸۳۶] [ابو داود: ۴۰۹۷<u>؛</u>

ترمذي: ۲۷۸۵؛ ابن ماجه: ۱۹۰٤]

جسے ابوقعیم نے متخرج میں وصل کیا۔

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُمَّ الْمُتَشَبِّهِينَ

مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

تشويع: آج اس فيشن كے زمانديس كھر كھريس يمي معامله نظرة رہا ہے خاص طور بركالج زوه لا كے لاكيال ان يماريوں يس عموماً مبتلا بين اورايك جدید منتی ہی ازمرواج پکڑر ہاہے جس میں اڑ کے اور اڑکیاں مجیب وغریب شکل وصورت بناکر بالکل ہونت سے ہوئے نظر آتے ہیں شریعت اسلامی میں ان تکلفات کے لیے کوئی مخبائش نہیں ہے۔

#### بكاب إخراجهم

باب: زنانوں اور ہیجوں کو جوعورتوں کی حیال ڈھاڵاختیارکرتے ہیں گھرسے نکال دینا

(۵۸۸۲) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے، ان سے میچیٰ بن ابی کثیر نے ، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس ولله الله عبان كيا كهرسول الله مَاليُّهُ إِلَى مِحْنَث مردول يراورمردول کی حیال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت بھیجی اور فرمایا: 'ان زنانہ بنے والے مردول کوایے گھروں سے باہر نکال دو۔ ' ابن عباس فالنجاء نے بیان کیا کہ آنخضرت مَالیّنیم نے فلال بیجوے کو نکالا تھا اور عمر والنّنو نے

(۵۸۸۷) م سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا م سے زمیرنے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبردی، انہیں زینب بنت الی سلمہ ولی فیا نے خبردی اور انہیں حضرت ام سلمہ ولی فیا نے خردی کہ بی کریم مالی ان کے پاس تشریف رکھتے تھے گھر میں ایک

مخنث بھی تھا،اس نے امسلمہ والنینا کے بھائی عبداللہ والنفظ سے کہا:عبداللہ! اگر کل تمہیں طائف پر فتح حاصل ہوجائے تو میں تمہیں بنت غیلان (ہادیہ نامی) کودکھلاؤں گاوہ جب سامنے آتی ہے تو (اس کے موٹایے کی وجہ ہے) ٥٨٨٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ:

((أُخْرِجُوهُمُ مِنْ بِيُوْرِيُكُمُ)) . قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِي مَا اللَّهِ فَلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا. [راجع:

٥٨٨٥] [ابوداود: ٩٣٠؛ ترمذي: ٢٧٨٥]

٥٨٨٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ:

أَنَّ عُرْوَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمُّ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّتْ فَقَالَ لِعَبْدِ

اللَّهِ أَخِي أُمُّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللَّهِ! إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فلال بيجر بكونكالاتها\_

غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَع وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ فَقَالَ ﴿ عِارسلومين وكهائى وي بين اور جب بيني يجيرتى به آته المسلومين وكهائى النَّبِيُّ مِلْكُمَّةُ ((لَا يَلُوخُلُنَّ هَوُلَاءِ عَلَيْكُمُ)) [قَالَ ویی ہیں۔ نی کریم مَا اللَّهِ نِم نے فرمایا " بید محص تم لوگوں کے یاس نہ آیا كرے ـ "ابوعبداللدام بخارى مين نے كہا كدسامنے سے جارسلولوںكا أَبُو عَبْدِاللَّهِ: تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ يَعْنِي أَرْبَعَ مطلب یہ ہے کہ (موٹے ہونے کی وجہ سے) اس کے بیٹ میں جار عُكَنِ بَطْنِهَا فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلِهِ: وَتُدْبِرُ سلوٹيس پڙي هوتي ٻي اور جب سامنے آتي ہے تو وہ دکھائي ديتي ٻي اور بِثَمَانِ يَعْنِى أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُكَن الأَرْبَع آ ٹھسلوٹوں سے پیچے پھرتی ہے کامفہوم ہے (آگے کی) ان چارون لِأَنَّهَا مُحِيْطَةً بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ وَإِنَّمَا سلوثوں کے کنارے کیونکہ بید دنوں پہلوؤں کو گھیرے ہوتے ہیں اور پھروہ قَالَ: بِثَمَانِ وَلَمْ يَقُلْ: بِثَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ مل جاتی ہے اور حدیث میں بشمان کا لفظ ہے، حالانکہ ازروئے قائدہ نحو الأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: بِثَمَانِيَةِ کے بشمانیة ہونا تھا کیونکه مرادآ ٹھ اطراف، یعنی کنارے ہیں اوراطراف أُطْرَافٍ]. [راجع: ٤٣٢٤] طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مذکر ہے۔ گر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا

تشوي: كيونكه جب ممتزى تميز مذكور نه موتوعد ديس متذكيروتا نيث دونو ل درست بيل

#### بَابُ قَصِّ الشَّارب

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِيُ شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ

الشَّارِبِ وَاللُّخْيَةِ.

٥٨٨٨ حدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِع قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِيِّ عَن ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَهُ: ((مِنَ الْفِطُرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ)). [طرفه في: ٥٨٩٠] [نسائی: ۱۲]

أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: الْفِطْرَةُ تَحَمْسٌ أَوْ تَحَمْسٌ للهرى في سعيد بن ميتب سے بيان كيا اوران سے حضرت ابو مرره واللَّيْنَةُ

# باب: مونچهون کا کتروانا

اس کے بال کتر واڈ التے۔

اس کیے متمان بھی کہنا درست ہوا۔

اور حضرت ابن عمر والتي اتني مونچه كترت تھے كه كھال كى سپيدى دكھلا كى ديق تھی اورمونچھ اور داڑھی کے بچ میں (ٹھڈی پر) جو بال ہوتے لیعنی عنفہ

(۵۸۸۸) م عے كى بن ابرائيم نے بيان كيا،ان سے حظله بن الى بانى نے،ان سے نافع نے بیان کیا، (مصنف امام بخاری میسند نے) کہا:اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے کی سے روایت کیا، انہوں نے بحوالہ ابن عمر فِالْغَبُنَا كَهُ بَي كُرِيمِ مَنَا لِيُغِمِّمِ نَے فرمایا: 'مونچھ کے بال کتر وانا پیدائش سنت

تشويج: كيونكمونچه برهاني سے آدى برصورت اورمهيب موجاتات جيدر يحه كشكل اوركھانا كھاتے وقت تمام مونچه كے بال كھانے ميں ل جاتے ہیں اور بیا یک طرح کی غلاظت ہے مرآج کل فیش پہتوں نے ای ریچھ کے فیش کوا پنا کرا پنا حلیدر ندوں سے ملادیا ہے۔

٥٨٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ (٥٨٨٩) بم سعلى بن عبدالله دين في بيان كياء كها بم سعسفيان بن الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عيينا عين بيان كيا، كهاز جرى في ميان كيا (سفيان في كها) جم سے <>375/7)≥<>>

نے (نبی کریم مَثَالَیْظِ سے) روایت کیا کہ پانچ چیزیں: ختنہ کرانا،موئے منَ الْفِطْرَةِ الْجِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ زیر ناف مونڈ نا بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا اورمونچھ کم کرانا بیدائش الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ.

> سنتول میں سے ہیں۔ [طرقاه في: ٥٨٩١ ، ٦٢٩٧] [مسلم: ٩٩٥٠

> > ابوداود: ۱۹۸ ؛ ابن ماجه: ۲۹۲

٥٨٩١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:

تشويج: مونجهاتي كم كرانا كهونك كركنار كل جاكي يمي سنت باورابل حديث في اى كواختيار كياب ويكر خصال فطرت يمي ب برايك کے فوائد بہت کچھ ہیں جن کی تفصیل کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے۔

#### **باب**: ناخن ترشوانے کا بیان بَابُ تَقُلِيْمِ الْأَظُفَارِ

تشوج: نووی مینید نے کہاناخن ترشوانے میں متحب یہ ہے کدوائی ہاتھ کے کلمہ کی انگل سے شروع کرکے چھٹگلیا تک کتر اے اس کے بعد انگوشا اور بائیں ہاتھ میں چھنگلیا ہے شروع کرےانگو ٹھے تک کترائے اور یاؤں میں دائمیں چھنگلیا ہے انگو ٹھے تک کترائے اور بائمیں میں انگو ٹھے سے چھنگلیا تک ، نووی مینید کے اس قول کی کوئی سندمعلوم نہیں ہوئی۔ البتة حضرت عائشہ والنافیا کی صدیث ہے دائیں طرف سے شروع کرنے کی سند لے سکتے ہیں اور کلے کی انگل سے شروع کرناس لیے مستحب ہوسکتا ہے کہ وہ سب انگلیوں سے بہتر ہے۔تشہد میں اس سے اشارہ کرتے ہیں۔ابن دقیق العیدنے کہا کہ خاص جعرات کے دن ناخن کا شنے کی کوئی حدیث سیح نہیں ہوئی۔

(۵۸۹۰) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن ٥٨٩٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے خطلہ سے سنا، انہوں نے نافع سے بیان إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةُ

کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عرز الفینا سے روایت کیا که رسول عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكِكُمْ: قَالَ: الله مَنَا يَنْتِمْ نِ فرمايا: ' قمو ي زيرناف موند نا، ناخن ترشوانا اورمونچ كترانا ((مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ پیدائش سنتیں ہیں۔'' وَقَصَّ الشَّارِبِ)). [راجع: ٥٨٨٨]

(۵۸۹۱) ہم سے احد بن یوس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سعید بن میتب نے اوران سے حضرت ابو ہر پرہ ڈکاٹھنڈ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مَالٹینِکِر

ے سنا، آپ نے فرمایا: '' پانچ چیزیں ختنه کرانا، زیر ناف مونڈ نا، مونچھ

سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَا لِنَّاكِمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ کترانا، ناخن ترشوا نااور بغل کے بال نوچنا پیدائش سنتیں ہیں۔'' الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ

الْأَظُفَارِ وَنَتُفُ الْإِبطِ)). [راجع: ٥٨٨٩] تشويج: ان كے خلاف كرنا فطرت سے بغاوت كرنا ہے جس كى سزاد نيااورآ خرت ہردوجگہ لتى ہے تگر جس نے فطرت كوا پناياوہ بھلائى بى محلائى ميں

٥٨٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ ٥٨٩٢) بم ع محد بن منهال في بيان كيا، كها بم ع يزيد بن زرايع يَزِيْدُ بنُ زُرَيْع ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بن في الماهم عمر بن محد بن زيد في بيان كياءان سان فع في اوران س

(متھی) سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتر وادیتے۔

إ كِتَابَ اللَّبَاسِ

زَيْدٍ غَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا حفرت عبدالله بن عمر والتنافي في كريم مَا يَنْفِيم في قرمايا: "تم مشركين

کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کتر واؤ'' اور ابن عمر ڈھائٹنیا کا پیہ عمل تھا کہ جب جج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی (ہاتھ سے ) پکڑ لیتے اور

قَالَ: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَوَقُرُوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشُّوَارِبَ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا

حَجَّ أُوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أُخَذُمُ [طرفه فِي: ٥٨٩٣] [مسلم: ٢٠٢]

تشویج: بعض لوگوں نے اس سے ڈاڑھی کوانے کی دلیل لی ہے جو سیح نہیں ہے۔اول تو پیغاص جے سے متعلق ہے۔ دوسرے ایک محالی کافعل ہے جومیح صدیث کے مقابلہ پر جحت نہیں ہے البزامیح میں مواکر ڈاڑھی کے بال نہ کوائے جائیں۔ والله اعلم بالصواب

بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى عَفَوْ ا كَثُرُوْ ا **باب**: ڈاڑھی کا چھوڑ دینا

وَكُثْرَتْ أَمْوَالُهُمْ

٥٨٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ، (۵۸۹۳) مجھ سے محمد نے حدیث بیان کی ، کہا ہمیں عبدہ نے خبر دی ،انہیں قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عبیداللہ بن عمر نے خبردی، انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر والغَبُناف بيان كيا كدرسول الله مَاليَّيْظِم في فرماياً "موتِّحِيس خوب كتر واليا عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئًا: ((انْهَكُوا الشُّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى)). [راجع: ٥٨٩٢] کرداور داڑھی کو بڑھاؤ۔''

قت وین و ارتصی رکھناتمام انبیائے کرام مینیام کی سنت ہے۔ مبارک ہیں جولوگ اپنا حلیہ سنت نبوی مُناکینیم کےمطابق بنا کمیں۔ آج کی دنیا میں مردوں کوڈاڑھی سے اس قدرنفرت ہوگئی ہے کہ پیشتر تعداد میں یمی عادت جڑ پکڑ پھی ہے حالانکہ حکمت اور سائنس کی رویے بھی مردوں کے لیے ڈاڑھی کار کھنا بہت ہی مفید ہے۔ کتب متعلقہ ملاحظہ ہوں۔ مؤمنوں کے لیے یمی کافی ہے کدان کے مجوب رسول کریم مُظَافِیْزُم کی سنت ہے۔

**باب** برهایے کابیان

(۵۸۹۴) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا،ان سے ابوب ختیانی نے ،ان سے محد بن سرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس مالٹنیا سے یو چھا: کیا نبی کریم منا الیکی نے خضاب استعال

کیا تھا؟ بولے کہ آنخضرت مَا اللّٰہِ کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔

(۵۸۹۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،ان سے ثابت نے بیان کیا کہ حضرت انس وٹائٹن سے نی کریم مناہیم أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ ﴿ كَ خَضَابِ كَمْ تَعَلَّى اللَّهِ الرَّال كِيا كَيا تُوانهون نِ كَهَا: آنخَضرت مَا اللَّيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ ﴿ كَ خَضَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللّ

بَابُ مَا يُذُكِّرُ فِي الشَّيْبِ ٥٨٩٤ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ

قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ مَكْ كُمُ الْحَالَ: لَمْ يَبْلُغ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيْلًا. [راجع: ٣٥٥٠]

[مسلم: ۲۰۲۷ ، ۲۰۷۶] تشويع: انيس يا بين يا يندره ..... ناكمل.

٥٨٩٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ

كِتَابُ اللَّبَاسِ

يَبْلُغُ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِنْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فَضاب كَ نوبت بَيْ بِينَ آ لَي تَصَى الرمين آ ب مَا لَيْزُم كَ وارْهى كَ سفيد

كباس كابيان

فِي لِحْيَتِهِ. [راجع: ٣٥٥٠] [مسلم: ٢٠٧٦، بال كناج بتاتو كن سكتا تا-

ابوداود: ٤٢٠٩]

٥٨٩٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

(۵۸۹۲) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے عثان بن عبدالله بن موہب نے بیان کیا که میر، مگر حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْن والوں نے حضرت ام سلمہ وہا تھا کے پاس یانی کا ایک پیالہ لے کر جیجا مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِيْ أَهْلِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً (رادی حدیث) اسرائیل نے تین الگلیاں بند کرلیں یعنی وہ اتن چھوٹی پیالی بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائِيْلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ

تھیں اس بیالی میں بالوں کا ایک کچھا تھا جس میں نبی کریم مَالَّ الْفِيْمُ کے بالوں مِنْ قُصَّةٍ فِيْهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ مُثْلِثًاكُمْ وَكَانَ

میں سے کچھ بال تھے۔عثان نے کہا: جب کی شخص کونظر لگ جاتی یا اور کوئی إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا یماری ہوتی تو وہ اپنابرتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ ڈالٹھیا کے پاس بھیج مِخْضَبَةُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ دیتا۔(وہ اس میں نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے بال ڈبودیتیں)عثان نے کہا کہ میں شَعَرَاتٍ حُمْرًا. [طرفاه في: ٥٨٩٧، ٥٨٩٨]

نے نکی کودیکھا (جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے) تو سرخ سرخ [ابن ماجه: ٣٦٢٣] بال دکھائی دیے۔ تشویج: ترجمہ باب یہیں سے نکاتا ہے بوحایے میں پہلے بال سرخ ہوتے ہیں مجر سفید ہوجاتے ہیں۔اس حدیث سے سیمی نکلا که اگر فی الواقع

موے مبارک ہوں تو ان سے برکت لینا جائز ہے مگراعقادیبی رہنا جاہیے کہ یہ برکت بھی اللہ کے ہی تھم سے ملے گی بغیرتھم اللی پچھ بھی نہیں ہوتا۔ ﴿ لَبُرِّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (١٢/ الملك: ١)

(۵۸۹۷) م سےموی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا م سےسلام بن ٥٨٩٧ حَدَّثَنَا مُوسِى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: الى مطيع نے بيان كيا ،ان سے عثان بن عبدالله بن موجب نے بيان كيا كم حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ میں حضرت امسلمہ و اللہ اللہ اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں جی مَوْهَبِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَأُخْرَجَتْ كريم مَاليَّيْم ك چند بال نكال كردكهائة جن يرخضا ب لكا مواقها-إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ مَخْضُوبًا.

[راجع: ۲۹۸۵] (۵۸۹۸) اورجم سے ابوقعم نے بیان کیا، ان سے نصیر بن الى الا هعد نے ٥٨٩٨ وَ قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أْبِي الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً بیان کیا، ان سے عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ ڈلائٹنا نے انہیں نبی کریم مَثَاثِیْنِم کابال دکھایا جو کہسرخ تھا۔

أَرَثُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ مِلْكُمَّ أَحْمَرَ. [راجع: ٥٨٩٦] تشویج: ینس کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ان پرمہندی اور وسم کا خضاب تھا۔ امام احمد موانیت میں کمی اول ہی ہے لیکن امام مسلم منظير نحرت انس والنفؤ سے روايت كياكه بى كريم مَاليَّيْمُ نے خضاب بيس كيا البتد حضرت ابو كر اور حضرت عمر والمن ان خضاب كيا - كت بيس ك ني كريم مَن اليَّيْم ك بالسرخ اس ليمعلوم موئ كما بان برزردخوشبولاً ياكرت تعدروديدى)

#### بَابُ الْخِصَاب

#### باب: خضاب كابيان

٥٨٩٩ حَلَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (۵۸۹۹) ہم سےعبداللہ بن زبرحمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بِن ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے ابوسلم نے اور سلیمان بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللی نے بیان کیا کہ نبی يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ كُلُّكُمُ ۗ ((إنَّ الْيُهُوْدُ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُّونَ فَخَالِفُوهُمْ)). كريم مَثَاثِيْنِمُ نے فرمايا: 'ميهودونصاريٰ خصاب بين لگاتے تم ان كےخلاف [راجع:٤٢٠٣] [مسلم: ٥٥٥١٠ ابوداود: ٤٢٠٣] کرو۔''یعنی خضاب کیا کرو۔

نسائي: ٥٠٨٧، ٥٥٢٥٦ ابن ماجه: ٣٦٢١]

تشويج: ال يازروخ ابكرنايام بندى اوروم كاخضاب جس سے بالوں ميں كالك اور سرخي آتى ب جائز بيكن بالكل كالا خضاب كرنام منوع ب، کہتے ہیں کالا خضاب پہلے فرعون نے کیا تھا۔حصرت حسن ڈاٹٹیٹا اور حضرات شیخین مہندی اور وسم کا خضاب کیا کرتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کی نیٹن یعن قومیت ایک مستقل چیز ہے جوسلمان کی خاص وضع قطع شکل صورت، لباس وغیرہ میں داخل ہے۔ یہود یوں وغیرہ کی مخالفت کرنے کا مغہوم یہی ہے۔

#### بَابُ الْجَعْدِ

٥٩٠٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ أَبِيْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَنْس ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَكُمُ لَيْسَ بِالطُّويْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَم وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ ۚ وَتَوَفَّأُهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِنِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِخْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءً. [راجع: ٣٥٤٧]

#### باب: گونگریالے بالوں کابیان

(۵۹۰۰) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا جھ سے امام مالک بن انس دالشنان نے بیان کیا،ان سے رہید بن ابی عبد الرحمٰن نے اوران سے حضرت انس بن ما لک رہالٹیؤنے نے ،انہوں نے ان سے سنا کہ وہ بیان کررہے تھے کہ رسول الله مَالْيَقِمُ بہت کمبنيس تھے اور ندآ پ چھوٹے قد كے بى ع الله آپ مال فیلم کا قد ج والاتها) نه آپ بالکل سفید بعورے تھے اورندآ ب كندم كون بى تق آب مَا الْيَعْمُ ك بال مُحوكريال الجع بوئ نہیں تھے اور ند بالکل سیدھے لئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ع اليس سال كى عمر ميس رسول بنايا ، وسسال آب منات الميار نوت ك بعد) كمه كرمه مي قيام كيا اوروس سال مدينه منوره مي اورتقريباً ساته سال كى عريس الله تعالى نے آپ كووفات دى۔وفات كے وقت آپ كے سراور وارهی می بین بال بھی سفید ہیں تھے۔

(۵۹۰۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے، ان سے ابواسحاق نے ، کہا میں نے براء دلائش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مرخ حلہ میں نبی کریم مَالیّنیم سے زیادہ کسی کوخوبصورت نہیں

٥٩٠١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ

و یکھا۔امام بخاری و اللہ نے کہا: مجھ سے میر یعض اصحاب نے مالک و اللہ

ہے بیان کیا کہ آنخضرت مَالی ایم کے مرکے بال شاندمبارک کے قریب

تک تھے۔ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء داللفظ کوایک مرتبدسے

زیادہ بیر حدیث بیان کرتے سا، جب بھی وہ بیر حدیث بیان کرتے تو مسراتے۔اس روایت کی متابعت شعبہ نے کی کِد آنخضرت مَالَّيْظِم کے

ہال کا نوں کی لوتک تھے۔

(۵۹۰۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبردی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر والتفہانے که رسول الله مَنْ الله مَن الله مَن الله مَنْ الله مَن ا

ایک صاحب ہیں گندی رنگ، گندی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان كے شانوں تك لمبے لمبے بال ہيں ايسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنکھا کر کھا ہے اور

اس کی وجہ سے سرے یانی میک رہاہے۔دوآ دمیوں کاسہارالیے ہوئے ہیں یا دوآ دمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف كرر ب بي، من ن يو جها بيكون بزرگ بين؟ تو مجه بتايا كيا كه ييكى

ابن مریم مَانِتلام ہیں۔ پھرا جا تک میں نے ایک الجھے ہوئے گھونگریا لے بال والصحف كود يكها، دائمين آنكه سے كانا تھا كويا انگور ہے جو أمجرا ہوا ہے۔

میں نے یو چھا: بیکانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ بیری دجال ہے۔'' تشويع: يسار ب مناظرة ب في خواب من و كيم حضرت عيلى عاليَّلا كو كه وكله ما له بالون والا ديكها اى ب باب كامقصد ثابت موتا ب-

(۵۹۰۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوحبان نے خبردی ، کہا ہم سے ہمام بن یکیٰ نے میان کیا، کہا ہم سے قادہ نے اور ان سے

حضرت انس بن ما لك والشيئ في بيان كياكه نبي كريم مَنْ التَّيْظُ ك بالموندُ هول يك يہنچے تھے۔

(۵۹۰۴) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان نے بیان کیا، کہا ہم سے جام

نے بیان کیاءان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس تافید نے کہ می

فِي حُلَّةٍ حُمْرًاءَ مِنَ النَّبِيِّ مُلْكُمُ اللَّهِ عَلْمُ أَصْحَابِيْ: عَنْ مَالِكِ أَنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْنًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ

غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَبِحِكَ تَأْبَعَهُ شُعْبَةُ: شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذْنَيْهِ. [راجع: ٣٥٥١]

[نسائی: ۷۵۰۰۵] ٥٩٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَتُم قَالَ: ((أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُفْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ

رَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأْحُسنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ قَدُ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَفْطُرُ مَاءً مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُونُ

مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدٍ قَطِطٍ أَعُورِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟

بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيْلَ: الْمَسِيْحُ ابْنُ

فَقِيْلَ: الْمُسِيْحُ الدَّجَّالُ)). [راجع: ٣٤٤٠]

[مسلم: ٤٢٥]

٥٩٠٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَاذَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُسٌ أَنَّ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ. [طرفه في: ٥٩٠٤] [مسلم: ٢٠٦٨،

٩٠٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ يَضْرِبُ

كباس كابيان

كريم مَلَا يُنْظِم كِ (سرك )بال موندهون تك يبني تقي

(۵۹۰۵) مجھے سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے، كما مجهد عمر عدوالدني بيان كياءان سے قاده نے بيان كيا كميس نے حضرت انس بن ما لک والفئ سے رسول الله منالیج م بالوں کے متعلق

بوچھا: تو انہوں نے کہا: آپ مُؤاثِنِع کے بال درمیاند تے، نہ بالکل سید ھے لظے ہوئے اور نہ گھونگریا لے اور وہ کا نوں اور مونڈھوں کے پیج تک تھے۔

(۵۹۰۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیاءان سے قادہ نے اوران سے انس بن مالک ڈاٹٹؤ نے بیان کیا کہ نبی كريم مَا النَّيْمَ كم باتھ بحرے ہوئے تھے، میں نے آپ مَالَيْمَ كے بعد آپ جیسا (خوبصورت کوئی آ دمی )نہیں دیکھا آپ مُلاثِیُمُ کے سرکے بال درمیانے تھے نگھونگریا لے اور نہ بالکل سید ھے لئکے ہوئے۔

(٥٩٠٤) جم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے قمادہ نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹٹیؤ نے بیان کیا کہ نبی كريم مَا النَّالِمُ كم باته اور ياؤل ممرع موئ تصر جيره حسين وجيل تها، میں نے آپ مُلا فیز مجیسا خوبصورت کوئی ندیملے دیکھا اور نہ بعد میں اور آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔

(۵۹۰۸،۹) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذبن ہانی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ً اوران سے حضرت انس بن مالک دلائٹۂ نے یا ایک آ دی نے حضرت ابو مریہ دالٹن سے کہ انہوں نے بیان کیا کر بی کریم مثل فیلم مجرے ہوئے قدموں والے تھے۔ نہایت ہی حسین وجمیل۔ آپ مَالْيْدَ عُم جيها خوبصورت میں نے آپ کے بعد کی کنبیں ویکھا۔

( ۱۹۹ م) اور بشام نے بیان کیا، ان سے معمر نے ، ان سے قاده نے اور ان سے حضرت انس والليء في كريم مَا اللي كم عَلَيْ الله عَلَي الله اور المصليان مجرى

٥٩٠٥\_حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ شَعَرٍ رَسُوْلِ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ

شَعَرُ النَّبِيِّ مَكُلُّكُمُ مَنْكِبَيْهِ. [راجع: ٥٩٠٣]

رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. [طرفه في: ٥٩٠٦] [مسلم: ١٦٠٦٧

نسأتي: ٦٨ • ١٥ ابن ماجه: ٣٦٣٤]

٥٩٠٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ كَانَ النَّبِي مَكْكُمُ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ مَا لِنَكُمُ رَجِلًا لَا جَعْدٌ وَلَا سَبْطٌ. [راجع: ٥٩٠٥]

٥٩٠٧\_حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ كَانَ النَّبِيُّ مُؤْلِيًّا لِمَ ضِخْمَ الْرَأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ. [اطرافه في: ٨٠٩٥، ١١٩٥،

٥٩٠٨، ٥٩٠٩ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثْنَا مُعَادُ بْنُ هَانِيءٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدِّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَوْ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمٌ ضَخْمَ الْقَدَّمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

[راجع: ٥٩٠٧]

٥٩١٠ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَكْ اللَّهُ شَفْنَ الْقَدَمَيْنِ لباسكابيان **♦**€ 381/7 كِتَابُ اللَّهَاسِ

وَالْكَفِّينِ. [راجع: ٥٩٠٧]

٥٩١١، ، ٥٩١١ وَقَالَ أَبُوْ هَلَالِ: حَدَّثَنَا

قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ أَوْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ كَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ مَا خُمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ

بَعْدَهُ شِبْهًا لَهُ. [راجع: ٥٩٠٧]

٥٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ: إنَّهُ قَالَ: ((مَكْتُونُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ)) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ:

((أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُواْ إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوْسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْلًا عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَ انْحُدَرَ فِي الْوَادِي يُلَّبِّي)). [راجع: ١٥٥٥]

بَابُ التَّلْبِيْدِ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدٌ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيْدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ

اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُلَبِّدًا. [راجع: ١٥٤٠]

تشوي: حفرت ابن عمر الما فينا في كريم مَن الما كم كا واقد بيان كرك الإوالدكاروكيا كرانبول في تلميد سيمن كيا والانكه في كريم مَن الما في من

ہوئی اورگدازتھیں۔

( ۵۹۱۱،۱۲ ) اور ابو ہلال نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان ے حضرت انس والنو يا جابر بن عبدالله والله عن كريم مَالَيْنِم كى ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے۔آپ جیسا پھریس نے کوئی خوبصورت آ دی نبیں دیکھا۔

(۵۹۱۳) م عمر من فن في يان كيا ، كما محص ابن الى عدى في بيان کیا،ان سے ابن عون نے اوران سے عامد نے بیان کیا کہ ہم حفرت ابن عباس ولله النائم اك ياس بيشم موت تم الوكول في دجال كا ذكر كما اوركس "كافر"كما بوكاء"اس برابن عباس والفنائ في كباكدرول كريم مَا الفيلم كو متهبي ابرابيم ماييًا كود يكمنا موتوايخ صاحب (خود ني كريم مَا يَعْفِم) كو دیکمو (کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں) اور موی مالیا گندی رنگ کے بن ، بال گونگريالے جيسے اس وقت بھي ميں انہيں و كيور با بول كه وه اس نالے وادی ازرق نای میں لیک کہتے ہوئے الر رہے ہیں ان کے مرخ اونٹ کی کیل کی رس مجوری جمال کی ہے۔"

#### **ہاب** جملی (یا گوندوغیرہ) سے بالوں کو جمانا

٩١٤ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٩٩١٣) بم سے ابو يمان نے بيان كيا، كہا بم كوشعيب نے خردى، أبيس ز ہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی اوران سے حضرت عبداللہ بن عر النفائ في بيان كياكه من في حضرت عر والنفؤ سياء كها جو فف مر ك بالول كوكوند لـ (وه حج ياعمر عص فارغ موكر مرمنداك ) اورجيم احرام مي بالول كوجمالية بين غيراحرام من ندجا واور حضرت ابن عرفا في

كبتے تھے مس فے تورسول الله مَالَيْظِيمُ كوبال جماتے ديكھا۔

تلبيدكى ،بېرحال معزت عرفان كايمطلب ندتها بكدان كامطلب بيب كه غيراحرام ش احرام والول كى مشابهت كركتلميد ندكرو-ه ۹۱٥ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ (٥٩١٥) بم سے حبان بن موى اور احمد بن محد نے بيان كياء كها جميل

كِتَابُ اللَّبَاسِ لباس كابيان **382/7 ≥** 

عبدالله بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو پونس نے خبر دی، انہیں مُحَمَّدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ز ہری نے ، انہیں سالم نے اوران سے حضرت عبدالله بن عمر و النفيان نے بيان كياكمين في رسول كريم ما الفي سيارة ب ما الفيا في الي بال جما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمَّ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: ((لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ ليے تھاوراحرام كوفت يول آپليك كهدے تھ: (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْجَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ شَرِيْكَ لَكَ)) لَا يَزِيْدُ عَلَى هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) ان كلمات كے اور اور کچھ آ بنيس

[راجع: ١٥٤٠] پرهاتے تھے۔

٥٩١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ (۵۹۱۲) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةً زَوْج نے بیان کیا،ان سے نافع نے،ان سے حضرت عبداللد بن عمر و الفؤ ان نے اور ان ے نبی کریم منافیز کم کی زوجه مطهره حضرت حفصه خافی نائی نے بیان کیا کہ میں النَّبِيُّ مُكُّلًّا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا

ف عرض کیا: یارسول الله! کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول کیے بين، حالاتكه آپ نے احرام نہيں كھولا؟ آنخضرت مَالَيْظِم نے فرمايا:

" كونكه ميں نے اپنے سركے بال جماليے جيں اوراينے ہدى ( قربانى كے جانور) کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے۔اس لیے جب تک میری قربانی کا

نحرنه ہولے میں احرام نہیں کھول سکتا۔"

تشويع: روايت مين بال جمان كاذكر بي باب مطابقت ب

[راجع: ١٥٦٦]

شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ

مِنْ عُمْرَ تِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ

# بَابُ الْفُرْق

هَدْيِي فَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ.

**ا باب:** (سرکے ہیچوں بچ بالوں میں) ما نگ نکالنا (۵۹۱۵) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے

بیان کیا، کہا ہم سے شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید الله بن عبد الله ن بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس والفی نے بیان کیا کہ نبی كريم مَنَا يَنْفِظ كُوا كُركسي مسئله مِين كُو في حكم معلوم نه بوتا تو آپ مَنَا يَنْظِم اس مِين الل كتاب كعل كوابنات تصدائل كتاب اين سرك بال الكاع ركعة

اورشركين ما مك نكالت تق يناني آنخضرت مَنْ يَنْ الله كما بكي موافقت میں) پہلےسر کے بال پیشانی کی طرف الٹکات لیکن بعد میں آپ

چ میں سے ما تک نکالنے لگے۔

٥٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُالِئَكًا ۚ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيْهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَّابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُوُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُّ نَاصِيَتُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

(راجع: ٥٥٨]

🖦 : محمکانے سے سرکے بال مسنون طریقہ پر دکھنا ہرطر ح سے بہتر ہے تکر آج کل جوفیشن کی وباچلی ہے خاص طور پر ہپی ازم بال رکھ کرصورت کو

بگاڑنے کا جوفیشن چل پڑا ہے بیصد درجہ گناہ اور خلقت البی کو بگاڑ نا اور کفار کے ساتھ مشابہت رکھنا ہے۔ نوجوانان اسلام کوالی غلطروش کے خلاف جہاو کی خت ضرورت ہے۔ایا فیش خود غیروں کی نظر میں بھی معیوب ہے،اس لیے مسلمانوں کو ہرگز اسے اختیار نہ کرنا جا ہے۔

٥٩١٨ وحدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ (۵۹۱۸) ہم سے ابو ولید اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، ان دونوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عم بن عتیہ نے ،ان سے ابراہیم تعی رَجَاءٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجَكَمِ عَنْ نے ، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ فی جا سے بیان کیا جیسے إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ﴿ مي اب بهي نبي اكرم من اليلم كل ما كلول من احرام كي حالت مي خوشبوكي كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ مُؤْلِثُكُمُ ۗ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فِيْ چک د کھے رہی ہوں۔عبداللہ بن رجاء نے (ایل روایت میں) "مفرق مَفْرِقِ النَّبِيِّ مَكْنَكُمُ . [راجع: ٢٧١]

لفظ ما نگ استعال کیا۔

تشريج: مردوا حاديث مين باب كى مطابقت ظامر بـ

بَابُ الذَّوَائِب

باب: گیسوؤں کے بیان میں (۵۹۱۹) مم سے علی بن عبدالله مدين نے بيان كيا، كما مم سے فضل بن ٥٩١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عنسہ نے بیان کیا، کہا ہم کومشیم نے خردی، کہا ہم کو ابوبشر جعفر نے خردی الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةً، قَالَ: أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: (دوسری سند)امام بخاری و الله نے کہا: اورہم سے قتید بن سعید نے کہا ہم أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ے مقیم نے بیان کیا،ان سے ابوبشر نے،ان سے سعید بن جبر نے اور هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ

ابْن عَبَّاسِ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ المؤمنين ميوند بنت حارث ولا فيا كمر كرارى، رسول الله مالينم ك لي الْحَارِثِ خَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِنْدَهَا اس رات انہیں کے ہاں باری تھی۔ابن عباس والمنظمانے بیان کیا کہ محرنی فِي لَيْلَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ يُصَلِّي

اكرم مَا يُعْلِمُ رات كى نماز يرص كر بوت تو من بھى آ ب ك باكيں مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَ طرف کمر ابوگیا۔ابن عباس والفئا نے بیان کیا کداس پر آ مخضرت مالفیلم بِذُوابَتِي فَجَعَلَنِي عَن يَمِينِهِ.

نے میرے مرکے بالوں کی ایک اٹ پکڑی اور جھے اپنی داہن طرف کردیا۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ہم ے عروبن محد نے بیان کیا، کہا ہم ہے مشیم نے بیان کیا، کہا ہم کوالوبشر

نے خردی، چریمی صدیث نقل کی اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکو کریا قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بِهَذَا وَقَالَ: بِذُوَّابَتِي أَوْ قَالَ: بِرَأْسِيْ. [راجع: ١٧] [ابوداود: ٦١١] میراسر پکڑ کرآپ مَلَاثِیَا نے مجھے اسبے دائے جانب کردیا۔

تشوي: معلوم مواكر معفرت ابن عباس ولي فيك كيسووال تق باب اور صديث من يهي مطابقت ب- أي كريم من اليؤم في معزت ابن عباس ولي في ے بال پر کردائیں طرف کھڑا کردیا۔اس لیے کدان کابائیں طرف کھڑا ہونا غلط تھا۔ایی حالت میں مقتدی کوامام کے دائیں طرف کھڑا ہونا جاہیے۔ بدئ قبر پرست ہیرزادوں کاسجادہ نشینوں کی طرح کیسور کھ کران کو کا ندھوں ہے بھی نیچے تک لٹکا ٹا اور ریا کاری کے لیےا پنے **کو می درویش فاہر کرنا** میدوہ <\$384/7€\$

بدر بن حركت بجس سے الل اسلام كوخت بر بيزكي ضرورت ب بلك ايے بيروں اور فقيروں اور مكاروں كے جال بيں برگزند آ ناچا ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نه باید داد دسد

بَابُ الْقَزَع

#### باب قزع يعني كجهر مندانا كه بال ركهن كابيان

قشوی : ای کوعربی میں قرع کہتے ہیں قسطلانی نے کہامیمرداور عورت اورائر کے سب کے لیے مردہ ہاں میں یہود کی مشابہت ہے۔

۱۹۲۰ حَدَّثَنِی مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُخْبَرَنِی مَخْلَدٌ (۹۴۰) مجھے جمہ بن سلام نے بیان کیا، کہا جمھے مخلد بن برید

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمُ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَّا

عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حُلِقَ الطَّبِيِّ تُرِكَ هَاهُنَا شُعَرٌ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيْلَ لِعُبَيْدِاللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي هَكَذَا

قَالَ: الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا

وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا. [طرفه في: (٩٢١] [مسلم: ٥٥٥٩] ابوداود:

١٩٣٤؛ نسائى: ٥٠٦٥، ٥٢٤٥، ٢٤٢٥؛ اين

ماجه: ٣٦٣٧]

تشريع: بال چوزن كوترع كته بير

٥٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبُدُ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُ لَهَى عَنِ الْقَزَع، عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُ لَمَ نَهَى عَنِ الْقَزَع،

(۵۹۲۰) مجھے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا مجھے مخلد بن بزید نے خردی، کہا: مجھے ابن جریج نے خروی، کہا مجھے عبید الله بن حفص نے خروی، انہیں عربن نافع نے خبر دی ، انہیں حضرت عبد الله بن عمر فالفؤنا کے غلام نافع نے كدانهول في حضرت ابن عمر ولانتها سے سنا، وہ بیان كرتے تھے كديس في رسول كريم مَنَافِيْ إلى سناب، آپ نيد" قرع" سے منع فرمايا عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے یوچھا کر قزع کیا ہے؟ پھر عبیداللہ نے ہمیں اشارہ سے بتایا کہ نافع نے کہا: بیچ کا سرمنڈ اتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور پچھ بال وہاں چھوڑ دے۔ (تواسے قزع کہتے ہیں) اے عبیداللہ نے پیٹانی اورسر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی عبیداللد نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ایعنی پیشانی بر کچھ بال تھوڑ دیئے جائیں اورسر کے دونو ں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں ، پھر عبیداللہ سے یو چھامیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک بی تھم ہے؟ فرمایا: مجصمعلوم نبیس - نافع نے صرف الرے کالفظ کہا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافع ہے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اڑے کی کٹیٹی یا گدی پر چوٹی کے بال آگر چھوڑ ویے جا کیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن'' قزع'' یہ ہے کہ پیثانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سبمنذواع جائيس اى طرح سركاس جانب ميس اوراس جانب ميس

(۵۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مثیٰ بن عبداللہ بن اللہ بن مثیٰ بن عبداللہ بن الس بن مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر واللہ بن عمر و

**∽**≤€ 385/7 **>**>>

كوخوشبولگائي ـ

# بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

٥٩٢.٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمٌ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيِّبُتُهُ بِمِنِّي قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ. [راجع:

١٥٣٩][مسلم: ٥٨٢٧، ١٩٣٠]

#### بَابُ الطَّيْبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ

٥٩٢٣\_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ. بن الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةُ إِنَّا طُيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيْصَ الطُّيْبِ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. [راجع: ٢٧١]

ومسلم: ۲۸۳۷، ۲۸۳۸؛ نسائی: ۲۷۰۰

تشوج: نى كريم مَنَّ النَّيْم كونوشبوبهت بى محبوب تقى -اس ليه كه عالم بالاسة آپ كاتعلق برونت ربتا تفاغاص طور برحضرت جبريل عَالَيْها بكثرت عاضر ہوتے رہتے تھاس لیے آپ کا پاک صاف معطر رہناضروری تقا۔ (مُنافِيْظِ)

#### ساب: كنگھاكرنا بَابُ الْإِمْتِشَاطِ

٥٩٢٤ - حَدَّثَنَا آدمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ وَالنَّبِيُّ مُثْلِثُكُمُ لَيْحُكُ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ:

#### باب:عورت کا اپنے ہاتھ سے اپنے خاوند کوخوشبو لگانا

(۵۹۲۲) مجھے احد بن محدم وزی نے بیان کیا کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، کہا ہم کو بچی بن سعید انصاری نے خردی، انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبردی، انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ زائنہانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مالی کے آپ کے احرام میں رہے کے لیے این ہاتھ سے خوشبولگائی اور میں نے ای طرح (وسویں تاریخ کو) منی میں طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ مَالْتَيْظِم

#### باب: سراور دارهی میں خوشبولگانا

(۵۹۲۳) ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا ،کہا ہم سے یچیٰ بن آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے، انہیں عبدالرحمٰن بن اسود نے ، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عا کشہ ڈھا تھا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مَثَاثِیْتِم کوسب سے عمدہ خوشبولگایا کرتی تھی۔ يہاں تك كدخوشبوكى چك ميں آپ مَاليَّيْمُ كسر اور آپ كى داوھى ميں دىيھى تھيں۔

(۵۹۲۲) ہم ے أوم بن الى اياس في بيان كيا، كما ہم سے ابن الى وئب نے بیان کیا،ان سے زہری نے،ان سے مہل بن سعد رہائٹۂ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم مالی فی کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھرکے اندرد یکھا۔ نبی کریم مَثَالِیْنِمُ اس وقت اپنا سرکنگھے سے تھجلا رہے تھے، پھر

((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَينك آپ مَلَا يُرْمَ خِيلَا "الرَّ مِحِيم علوم بوتا كرتم جها نك رب بوتو مي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ)).

[طوفاه في: ٦٢٤١، ٦٧٤١] إمسلم: ٥٦٣٨؛ (كى كے) سر يرنديو \_''

ترمذي: ۲۷۰۹؛ نساني: ٤٨٧٤]

تشوميج: جب بغيرا جازت و كيوليا تو پھراؤن كى كياضرورت ربى۔اس مديث سے بي نكلا كه أگركو كي شخص كمي كريس جھا كے اور گھر والا پچھ پھینک کراس کی آئکھ پھوڑ دیتو گھروالے کو پچھتاوان نہ دیناہوگا گمرید دراسلامی کی باتیں ہیں انفرادی طور پرکسی کااپیا کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں

# بَابُ تَرُجِيْلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا

٥٩٢٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ مُثَلِّعًا أَمَا أَنَا حَاثِضٌ.

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٢٩٥]

#### بَابُ التَّرَجُّل

٥٩٢٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوبُهِ.

إزاجع: ١٦٨

تشريع: آپدائي طرف يشروع كرتے تھے۔

#### بَابُ مَا يُذُكِّرُ فِي الْمِسْكِ

٥٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

#### باب : حائضہ عورت اینے خاوند کے سر میں کنگھی کرسکتی ہے

تمہاری آئھ پھوڑ دیتا،ارےاذن لینا تواس کے لیے ہے کہ آ دمی کی نظر

(۵۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ما لک میشد نے خبر دی ، انہیں این شہاب نے خبر دی ، انہیں عروہ بن زبیر نے اوران سے ام المؤمنین حضرت عائشہ زمان نیا کہ میں حالت حیض کے باوجودرسول الله مَثَالِیْزُمْ کےسرمیں کنکھا کیا کرتی تھی۔

ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی ، انہیں ہشام نے ،ان سےان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ خانینا نے اسی طرح به حدیث بیان کی نه

#### **باب**: بالون می*ن کنگھا* کرنا

(۵۹۲۲) ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے ،ان سے ان کے والد نے ،ان سے مسروق نے اوران سے حضرت عائشہ فالنبا نے کہ نبی کریم مَنا النبائم برکام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے ، کنگھا کرنے اور وضوکرنے میں بھی۔

#### باب مثك كابيان اوراس كاياك مونا

( ١٩٢٧ ) بم سے عبداللہ بن محمد بمدانی نے بیان کیا ، کہا بم سے بشام بن

、KitaboSunnat.com みくづめハルシン

یوسف صنعانی نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں نہری نے، انہیں سعید بن مستب نے اور انہیں حضرت ابو ہر یرہ رڈھائٹ نے کہ نی کریم مالی ہے اور انہیں حضرت ابو ہر یرہ رڈھائٹ نے کہ نی کریم مالی ہے فرمایا: ابن آ دم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روز بے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور روز بے دار کے مند کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔''

مِنْ رِیْحِ الْمِسْكِ)). [راجع: ۱۸۹٤] خوشبوالله کنز دیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کرہے۔'' تشویج: روزہ ایباعمل ہے کہ آ دی اس میں خالص اللہ کے ڈرے کھانے پینے اور شہوت رانی سے بازر ہتا ہے اور دومراکوئی آ دی اس پر مطلع نہیں ہوسکتا اس لیے اس کا ثواب بھی بڑا ہے ایسے پاکٹل کی تشبید مشک سے دی گئی یہی مشک کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ مجتبد اعظم امام بخاری بُواللہ کا بیاجتہاد بالکل درست ہے۔

#### باب: خوشبولگانامستحب

(۵۹۲۸) ہم ہے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عروہ نے، بیان کیا، ان سے عثمان بن عروہ نے، بیان کیا، ان سے عثمان بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ زلائٹہ انے بیان کیا کہ میں رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ ال

#### باب:خوشبوكاوايس كرنامنع ہے

(۵۹۲۹) ہم سے ابوقعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس ڈالٹھٹے نے کہ (جب ان کو) خوشبو (ہدید کی جاتی تو) آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نی کریم مُناٹھٹے ہمی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔

#### باب: ذريره كابيان

(۵۹۳۰) ہم سے عثان بن بیٹم نے بیان کیا یا محمد بن کی نے ، انہیں عثان بن بیشم نے بیان کیا یا محمد بن کی نے ، انہیں عثان بن جریح نے ، انہوں نے ، انہوں نے کہا: مجھ کوعمر بن عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے خبر دی ، انہوں نے

# بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطَّيْبِ

هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن

ابن المُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ

قَالَ: ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ وَأَنَا

أَجْزِيْ بِهِ وَخُلُوْكُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ

٥٩٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ عِنْدَ إِراجِع: ١٥٣٩ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. [راجع: ١٥٣٩] [مسلم: ٢٦٨٩، ٢٦٨٩؛ نسائي: ٢٦٨٨، ٢٦٨٨]

#### بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطَّيْبَ

٥٩٢٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُمْ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ.

[راجع: ٢٥٨٢] [ترمذي: ٢٧٨٩]

### بَابُ الذَّرِيْرَةِ

قشوج: جوا يك قتم كى مركب خوشبو بوتى ہے۔

٥٩٣٠ م حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ: سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ

يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكِئًا بِيَدَيَّ بِذَرِيْرَةٍ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ. [راجع: ١٥٣٩][مسلم: ٢٨٢٨]

# بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن

٥٩٣١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُعَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَّمِّ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ وَالْمُتَمَّكِمِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَل

[الحشر: ٧] [راجع: ٢٨٨٦]

عروہ اور قاسم دونوں سے سنا، وہ دونوں ام المؤمنین عائشہ و و فی سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَیْمَ کو جمتہ الوداع کے موقع پر احرام کھو لنے اور احرام باند ھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ (ایک قسم کی مرکب) خوشبولگائی تھی۔

#### اب حس کے لیے جو عورتیں دانت کشادہ کرائیں

(۵۹۳۱) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم تخفی نے، ان سے علقہ نے اوران سے عبداللہ بن مسعود رڈائٹنڈ نے کہ' اللہ تعالی نے دسن کے لیے گود نے والیوں، گدوانے والیوں، چبرے کے بال اکھاڑ نے والیوں اور وانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کر نے والیوں پر، جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت ہیجی ہے، میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول کریم مُنا اللہ کے خضرت مُنا قَرْمُ کے لعنت کی ہے اور اس کی دلیل کہ آئے خضرت مُنا قَرْمُ کی لعنت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ آیت ﴿ وَ مَا

تشویج: الله تعالی نے اس آیت ندکورہ میں فرمایا کہ جوتھم رسول الله مکاٹیڈیلم تم کودیں قوتم اسے تسلیم کرلواور جس سے روکیں اس سے باز رہو۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارشادات نبوی مکاٹیڈیلم کوجن کا دوسرا نام حدیث ہے تسلیم کرنا فرض ہے۔اس سے گروہ مکرین حدیث نبوی کا ردہوا جو حدیث نبوی کا افکار کر کے قرآن کواپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے ہیں،اللہ اس گمراہ فرقے سے محفوظ رکھے۔اس دور آزادی میں ایسے لوگوں نے کافی فتنہ برپا کیا ہوا ہے جوعامہ السلمین کے ایمانوں پرڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں،ان میں بعض لوگ تین وقت کی نماز بعض دو وقت کی نماز وں کے قائل ہیں اور نماز کوہمی اپنی خواہش کے مطابق فلط سلط ڈ حال لیا ہے۔ حداجہ اللہ۔

اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ ہے۔

#### **باب**:بالوں میں وگ سے بناوٹی چٹیالگانا اور دوسرے بال جوڑنا

# بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ

٥٩٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيدِ حَرَسِيٍّ: أَيْنَ لباسكابيان <>€ 389/7 € 5 كِتَابُ اللَّبَاسِ

نے رسول الله مَنَالِيَّةِ مِ سنا ہے، آپ مَنَالِيَّةِ السَّرِح بال بنانے سے منع فرمارے تھے اور فرمارے تھے کہ'' بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہوگئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوار نے شروع کرد ہے۔''

[راجع: ٦٨ ٣٤]

. ٥٩٣٣ و قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ مُلْكُمُّ ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتُونِشِمَةً)).

عُلَمَا وَكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لِيَكُمُ أَنَّهُمَ

عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُوْلُ: ((إِنَّمَا هَلَكُتُ بَنُوُ

إِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ)).

٥٩٣٤ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم ابْن يَنَّاقِ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوْهَا فَسَأَلُوا النَّجِيُّ مَا اللَّهِيُّ فَقَالَ: ((لَكُنَّ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)). تَابَعَهُ ابْنُ

إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةً. [راجع: ٥٢٠٥]

٥٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ

ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ لَهُ اللَّهِ مُلْكُمُ لَهُ اللَّهِ مُلْكُمُ لَهُ اللَّهِ مُلْكُمُ لَا اللَّهِ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا ﴿ وَزُوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأْصِلُ رَأْسَهَا؟

(۵۹۳۳) اوراین الی شیبے بیان کیا،ان سے بونس بن محمد نے بیان کیا، ان سے ملیے نے بیان کیا،ان سے زید بن اسلم نے ،ان سے عطاء بن بیار نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ وظائفتا نے بیان کیا کہ بی کریم مَثَاثِیَا نے فرمایا: ''سرکے قدرتی بالوں میں مصنوی بال لگانے والیوں پراور لگوانے والیوں

پراورگود نے والیوں پراورگدوانے والیوں پراللہ نے لعنت بھیجی ہے۔'' (۵۹۳۳) ہم سے آوم بن افی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان

کیا،ان سے مروبن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے حسن بن مسلم بن بناق سے سنا، وه صفید بنت شیبہ سے بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت عائشہ رہی جنا نے بیان کیا کرانصار کی ایک لڑکی نے شادی کی ۔اس کے بعدوہ بار ہوگئ اوراس كے سركے بال جھڑ گئے، اس كے گھر والوں نے جا ہا كماس كے بالوں میں مصنوی بال لگادیں۔اس لیے انہوں نے نبی کریم مالینی سے

اس كے متعلق بوچھا: آپ مَلَيْ يَمِيمُ نِهِ فَر مايا:" الله تعالى في مصنوعي بال جوڑنے والی اور جڑانے والی دونوں پرلعنت بھیجی ہے۔'' شعبہ کے ساتھ اس مدیث کومحر بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے انہوں نے حسن بن مسلم ہے،انہوں نےصفیہ ہے،انہوں نے عاکشہ ڈائٹیٹا سے روایت کیا ہے۔

(۵۹۳۵) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا، کہا ہم سے فیل بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے منصور بن عبد الرحلٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میری والده صفيه بنت شيبه نے بيان كيا،ان سے حضرت اساء بنت الى بكر رہا الله الله

نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم مُثَاثِیْظِ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اس کے بعدوہ بیار ہوگئی اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملہ میں زور دیتا ہے۔ کیا میں اس کے سرمیں مصنوعی بال نگا دوں؟ اس پررسول الله مَالْفِيْظِ

كِتَابُ اللَّبَاسِ **390/7 ≥** لباسكابيان

فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَّا أَلُوا صِلَةً وَالْمُسْتَوْصِلَةً. نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑانے والیوں کو برا کہا۔ان پرلعنت تبقیحی۔

[طرفاه في: ٥٩٤١، ٥٩٣٦] [مسلم: ٥٥٣٢]

٥٩٣٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بِكُر قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ الْوَاصِلَةَ ے اساء بنت الی بکر وُلِی نُفِی ان کیا کہ نبی کریم مَا لِیْزِ اللہ عندی بال

وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. [راجع: ٥٩٣٥] [مسلم: ٥٥٦٥؛

نیسانی: ۹ • ۵ ز ۵ ، ۲۶۵ و این ماجه: ۱۹۸۸

٥٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ مَكْنَكُمْ قَالَ: ((لَعَنَّ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً)).

قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّثَةِ. [أطرافه في:

٠٩٤٠، ٢٩٤٢، ٩٤٧ه][ترمذي: ٥٩٤١]

٥٩٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا

عَمْرُو بْنُ مُرَّةٌ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّب قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا

فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُيَّةً مِنْ شَعَر قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ إِنَّ

النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ. [راجع: ٣٤٦٨]

بَابُ الْمُتَنَمِّصَاتِ

٥٩٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: لَعَنَ عَبْدُاللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَّمُّ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوْبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ

(۵۹۳۲) ہم سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کی بیوی فاطمہ نے ،ان

لگانے والی اورلگوانے والی پرلعنت بھیجی ہے۔

(۵۹۳۷) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوحفرت عبدالله بن مبارک نے خردی، کہا ہم کوعبیدالله عمری نے خردی، انہیں نافع نے اور انبيس حضرت عبدالله بن عمر والله في الله من الله من الله من الله عن فرمايا "الله نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں پر، جزوانے والیوں پر، گودنے والیوں پر اور گروانے والیوں برلعت بھیجی ہے۔' نافع نے کہا کہ' گودنا' کبھی مسور برجھی گوداجا تاہے۔

(۵۹۳۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عمروبن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن میتب ہے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رہائٹنڈ آخری مرتبد مدینه منور وتشریف لائے اور جمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک گھا نکال کے کہا: یہ يبوديول كسوااوركوئى نہيں كرتان نبى كريم مَنْ اللَّهُ عَلَى اسے زُور ليعن فرين فرمایا، یعنی جو بالوں میں جوڑ لگائے تو ایبا کرنے والامر دہویا عورت وہ مکار ہے جواپنے مکر وفریب پراس طور پر پر دہ ڈالا ہے۔

باب: چېرے پرسے روئیں اکھاڑ کنے ذالیوں کابیان (۵۹۳۹) ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ فنے بیان کیا، کہا ہم کوجریر نے خروی ، انہیں منصور نے ، انہیں ابراہیم تحفی نے اور ان سے علقمہ نے کہ

عبدالله بن مسعود والنفية نے خوبصورتی کے لیے گود نے والیوں، چبرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا كرنے واليوں جواللہ كى پيدائش ميں تبديلى كرتى ميں ،ان سب يرلعنت

كها: آخريس كيول ندان برلعنت بهيجول جن بررسول الله مَاليَّيْمِ كالعنت

موجود ہے۔ام يعقوب نے كہا: الله كافتم! ميں نے بورا قرآن مجيد برط

والا اوركبير بهي اليي كوئي آيت مجصنيس لى عبدالله بن مسعود والنفي في الي كها:

الله كالتم الرَّتم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تہہیں ضرور ل جاتا ، كياتم كوييآيت

معلونهين: ﴿ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتُهُوا ﴾

لین ''اور جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے اوادر جس سے بھی تمہیں منع

باب: جس عورت کے بالوں میں دوسرے کے

كِتَابُ اللَّهَاسِ

لباس كابيان عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ مجيجي ، توام يعقوب نے کہا کہ يہ کيا بات ہوئی۔عبداللہ بن مسعود ﴿اللَّهُورُ نِيْ

اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَتُ: وَاللَّهِ!

لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ: وَاللَّهِ! لَئِنْ قَرَأْتِيْهِ لَقَذْ وَجَدْتِيْهِ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾.

[الحشر: ٧] [راجع: ٤٨٨٦]

#### بَابُ الْمَوْصُولَةِ

بال جوڑے جائیں

کریں اس ہے رک جاؤ۔''

(۵۹۴۰) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ نے خردی، ان ے عبیداللہ نے بیان کیا،ان سے نافع نے اوران سے عبداللہ بن عمر والفَّخُون نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَالَيْظِم نے مصنوى بال جوڑنے والى اور جروانے

والی، گودنے والی اور گدوانے والی پرلعنت جھیجی ہے۔

(۵۹۳۱) مے میدی نے بیان کیا، کہام سے سفیان بن عیدنے ، کہام سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے سا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اساء بنت ابو برصدیق والفینا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم مَن اللہ إلى سے يو جھا: يا رسول اللہ!

میری لڑکی کوخسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے۔ میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں تو کیا اس کے سر میں مصنوی بال نگادوں؟ آنخضرت مُنَاثِينِم نے فرمایا:''اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے

لگائے جائیں، دونوں پرلعنت بھیجی ہے۔'' تشويج: آج كل تومصنوى دا رهيال تك چل كئي بين بعض مكول مين امام، خطيب بياستعال كرتے سے گئے بين ايسے لوگوں كى جس تدر ندمت ك

جائے کم ہے جواد کام اسلام کی اس قدر تحقیر کرتے ہیں۔ ٥٩٤٢ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:

(۵۹۴۲) ہم سے بوسف بن مویٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے فضل بن دکین نے بیان کیا،انہوں نے کہا: ہم سے صحر بن جوریہ نے بیان کیا،ان سے

• ٥٩٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً. [راجع: ٩٣٧]

امْرَأَةُ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ

٥٩٤١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدِّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةً بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ: سَمِغْتُ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ

ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأُصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ

الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ)). [راجع: ٥٩٣٥]

حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ

لباس كأبيان

كِتَابُ اللِّبَاسِ

ابْنُ جُوَيْرِيَةً عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَا لَكُمْ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ إِنَّا

((الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةٌ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)). يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ مِلْكُمُّ.

[راجع: ٩٣٧٥] [مسلم: ٧٧٥٥]

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُونَتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَّمِّ صَاِتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ)). مَا لِنَى لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ

٥٩٤٣ - حُدَّثَنَا آبْنُ مُقَاتِلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ

وَهُوَ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [راجع: ٤٨٨٦]

نے خروی، کہا ہم کوسفیان بن عیینہ نے خردی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم خی نے ،انہیں علقمہ نے اوران سے حضرت عبداللہ بن مسعود دی عنہ نے بیان کیا: 'الله تعالی نے گود نے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چرے کے بال اکھاڑنے والیوں پراورخوبصورتی پیدا کرنے کے لیےسامنے کے دانتوں كدرميان كشادگى كرنے واليوں يرجواللدكى پيدائش ميں تبديلى كرتى بين، لعنت جيجي ہے۔ ' ، چرميں كيول ندان پرلعنت جيجول جن پررسول الله مَاليَّيْظِم

نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر والفخنانے بیان کیا کہ میں نے رسول

الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع

فرمایا ''گورنے والی، گدوانے والی مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے

(۵۹۳۳) مجھ سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک

والى پر ـ " يعنى نبى اكرم مَاليَّيْمِ نے ان سب پرلعنت جميجى ہے۔

نے لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ عَرَّ وَجُلَّ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تَشُوجٍ: يَبَالَ بِسَ آيت: ﴿ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاتُكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٥٩/ألحشر: ٤) كاطرف اثاره بـ

باب َ گودنے والی کے باریے میں

#### بَابُ الْوَاشِمَةِ

٥٩٤٤ حَدَّثَنَا يَحْبَى، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّكَمْ اللَّهِ حَقَّى))

وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ. [راجع: ٥٧٤٠]

نے بیان کیا کہرسول الله مناتیم فی فرمایا " نظر لگ جانا حق ہے۔" اور آ تخضرت مَا النَّيْلِ نِے گود نے سے منع فر ما۔

(۵۹۳۳) محصد يكي بن الى بشرف بيان كيا، كهام عدالرزاق في

بیان کیا،ان معمرنے،ان سے جام نے اوران سے حضرت ابو ہر رود واللنظ

تشویج: جولوگ نظر لگنے کوغلط جانتے ہیں وہ بے وقوف ہیں ان کو بیمعلوم نہیں کہ نظر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بڑے اثر رکھے ہیں مسمریز م کا جادو صرف نظر کے اثر سے ہوتا ہے جواللہ اوراس کے رسول مُؤاتین کم نے فرمایا وہی حق ہے۔

اب جس قدر فلٹ ف کی ترقی ہوتی جاتی ہے ای قدر معلوم ہوتا جاتا ہے کہ قرآن وحدیث میں جوچودہ سوبرس پہلے لایا گیا تھاوہ برحق ہے کہ دیکھو ا كلي حكيم يرجمة من كماري آسان ميس كرد موت بين اورقر آن مجيد كاس آيت: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ﴾ (١١/الانبياء:٣٣) كاويل كرتے تھاب نے فلف سے معلوم ہوا كمان حكيموں كاخيال غلط تھا تارے كھلى فضا ميں پھررہے ہيں اس طرح سے ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لُوَ إِفْحَ ﴾ (۱۵/الحجر: ۲۲) كامطلب الكي حكيم نبيل تجحق تقي،اب معلوم بهواكه بهوايين نرورخت كاماده الزكر ماده درخت مين جاتا ہے كويا بهوائين ماده درختول كو حامله - مناتی میں ۔ لواقع کے بہی معنی میں حالمد کرنے والیاں قرآن میں شراب قلیل کثیرسب کوحرام کردیا گیااس کورجس فرمایا ا گلے حکیم کہتے تھے تھوڑی شراب كوكيول حرام كياس بي نشنبيل موتا بلك قوت موتى باب ينطمي نكل كيونك تھوڑى شراب پيتے ہى آ دم كواپنے او پر قدرت نبيس رہتى ده زياده في ليتا

\$ (393/7) \$ }

ہا درائے تیں خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جار ہو یوں تک کی ضرورت کے وقت طلاق دینے کی اجازت ہوئی اب تمام ملک کے عقلات لیم کرتے جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو تھم دیا گیاوہ ہی قرین صلحت ہاور چاہتے ہیں کہا پی اپنی قوموں میں ای کورواج دیں۔ وقس علی ھذا (از حضرت مولا ناوحیدالز ماں صاحب مُراسِد )

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيً، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيً، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَاسِ حَدِيْثَ مَنْصُوْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمَّ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمَّ يَعْقُونِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مِثْلَ حَدِيْثِ مَنْصُوْدٍ.

[راجع: ٤٨٨٦]

٥٩٤٥ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةً، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِيْ فَعَبَةُ عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِيْ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمُ لَهُى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الْمَالِمَةِ وَلَمَنْ الْكَلْبِ وَالْوَاشِمَةِ

#### بَابُ الْمُستُونِ شِمَةٍ

وَالْمُسْتُوْشِمَةِ. [راجع: ٢٠٨٦]

٥٩٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْ عَنْ غَمَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ فِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ فِي الْوَشْم؟ فِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ فِي الْوَشْم؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُومِنِيْنَ اللَّهُ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مِنْ المُومِنِيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

٥٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ

ہم سے محد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے این مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم مضور کی حدیث ذکر کی جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفیائٹ نے بیان کیا تو عبدالرحمٰن نے کہا:
میں نے بھی منصور کی حدیث کی طرح ام یعقوب سے سنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رفیائٹ سے بیان کرتی تھیں۔

(۵۹۳۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی جیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (ابو جیفہ دلیا فیڈ دلیا فیڈ کیا گئیڈ کیا کہ میں نے اپنے والد (ابو جیفہ دلیا فیڈ کیا ہیں کریم مظافید کیا نے خون اور کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے اور دینے والے اور گدوانے والی (ربعنت بھیجی)۔

#### باب: گدوانے والی عورت کی برائی کابیان

الموسنين! ميں نے بي ري حرب نے بيان كيا، كہا ہم سے جريہ نے بيان كيا، كہا ہم سے جريہ نے بيان كيا، ان سے عاره نے بان سے ابوزرعہ نے اوران سے ابو ہريه والله نے بيان كيا، ان سے عاره في في نے كياں ايك مورت لائى گی جوگدوانے كا كام كرتی تھی۔ عمر والله نے كورت لائى گی جوگدوانے كا كام كرتی تھی۔ عمر والله نے كور کے اور (اس وقت موجود صحابہ و في الله نے اور اس وقت موجود صحابہ و في الله نے اس متعمل الله كا واسطہ ديتا ہول كى نے كہم نى كريم منافقة اسے كودنے كے متعمل سات الله كا واسطہ ديتا ہول كى نے كہا: ميں نے كھرے ہوكر عرض كيا: امير الموسنين! ميں نے سات ابو ہريه و الله نے نے كہا: ميں نے سات ابو ہريه و الله نے نے كريم منافقة نے بوجها: كيا سنا؟ ابو ہريه و الله نے نے كريم منافقة نے كو جها: كيا سنا؟ ابو ہريه و الله نے نے كريم منافقة نے كو جها: كيا سنا؟ ابو ہريه و الله نے نے كريم منافقة نے كو جها: كيا سنا؟ ابو ہريه و الله نے نے كريم منافقة نے كو جها: كيا سنا؟ ابو ہريه و الله نے كا كام نہ بيان كيا كہ ميں نے نئى كريم منافقة نے كو حمات سات ہے كہ در گدوانے كا كام نہ بيان كيا كہ ميں نے نئى كريم منافقة نے كو حمات كيا سنا؟ ابو ہريم و در الله نے سات ہے كہ در گدوانے كا كام نہ بيان كيا كہ ميں نے نئى كريم منافقة نے كور ماتے سنا ہے كہ در گدوانے كا كام نہ بيان كيا كيا كور ماتے سنا ہے كہ در گدوانے كا كام نہ

(۵۹۴۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید نے بیان کیا، انہیں عبیداللہ نے خروی نافع نے اوران سے حضرت عبداللہ

لباسكابيان

394/7

كِتَابُ اللَّبَاسِ

بن عمر نِلْ نَشِنا نِهِ بيان كياكه نبي كريم مَلَّاثِينِم نِهِ مصنوع بال لكانے والى اور لگوانے والى گودنے والى اور گدوانے والى يرلعت بھيجى ہے۔ عَنَ ابْنِ عُمَرً قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

اراجع: ۹۳۷ ۱ ۱ مسلم: ۵۷۷۱ ابو داود: ۱۲۸

ترسذي: ۲۷۸۳م؛ نسائي: ۱۹۱۱، ۲۷۸۳م

٥٩٤٨ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْمَاتِ عَلْمَاتِ وَالْمُتَوَّلِّهُمَاتِ وَالْمُتَوَلِّمُاتِ وَالْمُتَوَلِّمُةَ وَالْمُتَوَلِّمُةَ وَالْمُتَوَلِّمِةِ وَالْمُتَوَلِّمُوتِ وَالْمُتَوَلِّمُةِ وَالْمُتَوَلِّمُةِ وَالْمُتَوَلِّمُةِ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوِّمُ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوْمِ وَالْمُتَوَلِّمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمِ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمُ وَالْمُتَوْمِ وَالْمُتَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

رَّ اللهُ اللهُ عَيْرًاتِ خَلْقَ اللهِ)). مَا لِيْ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْفَظِمٌ وَهُوَ فِي كِتَابٍ

س عس رسون الحج عبه وسو بي يدم اللّه اراجع ٤٨٨٦]

لعز مد

و اس کے بیالیا ہے جو عربیا نیت کا مرتبع ہے وہ سب اس لعنت کے تجت واضل ہے۔ عورتوں نے اپنایا ہے جو عربیا نیت کا مرتبع ہے وہ سب اس لعنت کے تجت واضل ہے۔

سندیمی ندکورعلقمہ بن وقاص لیٹی ہیں جو نبی کریم مُنگِینِیْز کے عبد مبارک میں پیدا ہوئے اور غز وؤ خندق میں شریک ہوئے عبدالملک بن مروان کے عبد میں وفات یائی۔ ( بڑاتنیڈ )

کتاب الله میں ندکور ہونے سے وہ آیت مراد ہے جس میں ہے: ﴿ وَمَا اَتَّاكُمُ الرَّسُو ۗ لُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَالْتَهُو ۗ ﴾ لینی رسول کریم مُلَّیْتِا جو ہدایت تم کودیں اسے قبول کرلواور جن کامول سے آپ منع فرما نمیں ان سے رک جاؤ۔ اس میں جملہ اوامرونو ابی واخل ہیں صدیث میں ندگورونو ابی ای آیت کے ذیل میں ہیں۔ ندگورونو ابی جی آئ کردونو ابی جی آئ کیت کے ذیل میں ہیں۔

### بَابُ التَّصَاويرُ

989 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْثَغَمُّ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلُبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ)). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّتَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرُني

### باب :تصوریس بنانے کے بیان میں

(۵۹۳۹) ہم سے آدم بن الی ایا سے نبیان کیا، کہا ہم سے ابن الی ذکب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی ذکب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبد نے ، ان سے عبید اللہ بن عبد نے بیان کیا ان سے حضرت ابن عباس ڈاٹھٹنا نے اور ان سے ابوطلحہ رٹائٹٹنا نے بیان کیا کہ کہ نی کریم شائٹٹنا نے فرمایا: ''رصت کے فرشتے اس گھر میں واخل نہیں کہ بی کریم شائٹٹنا نے فرمایا: ''ورصت کے فرشتے اس گھر میں واخل نہیں ہوں۔'' اور لیٹ بن سعد نے بیان کیا، ان ہوتیں ہوں۔'' اور لیٹ بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا: مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ

كباس كابيان كِتَابُ اللَّبَاسِ

بن عتبہ نے خبر دی ، انہوں نے ابن عباس والفی اسے سنا ، وہ کہتے تھے کہ میں عُبَيْدُاللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا نے ابوطلحہ والنفیز سے سنا، پھرانہوں نے نبی کریم منافیز سے یہی حدیث مقل طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تشويج: بعض نے كہا فرشتوں سے حضرت جريل وحضرت ميكائيل عليها مراد بي مراس صورت ميں بدامر خاص موكاني كريم مائينيم كى حيات مبار کہ سے کیونکہ آپ کی وفات پر دحی اتر ناموتوف ہوگیااوران فرشتوں کا آ نابھی ۔وہ فرشتے مراذبیں ہیں جو ہرآ دمی پرمعین ہیں یا جوفر شتے مامور بکار تھم الٰہی ہے بھیجے جاتے ہیں ۔مورت ہے مراد جاندار کی مورت ہے۔ایک نیچری صاحب نے مجھ سے اعتراض کیا کہ جب کتار کھنے سے فرشتے یا س نہیں آتے تو ایک کتا ہمیشہ اپنے پاس رتھیں گے تا کہ موت کا فرشتہ ہارے پاس آ ہی نہ سکے۔ میں نے ان کو جواب دیا اگرتم ایسا ہی کرو گے تو تمہاری جان نکالنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کو ل کی جان نکالتا ہے،اس پروہ لا جواب ہو گئے ۔لیٹ بن سعد کی روایت کوابوقیم نے متخرج میں وصل کیا ہے۔

# بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِيْنَ يَوْمَ

• ٥٩٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوْقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُلْتُكَاثَمُ يَقُولُ: ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنُدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ)).

[مسلم: ٥٥٣٧؛ نسائى: ٥٣٧٩]

٥٩٥١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ

نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مَا اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ

الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أُحُيُوا

مًا خَلَقُتُمُ)). [طرفه في: ٧٥٥٨]

تشویج: مراد وہ مورتیں ہیں جو یو جنے کے لیے بنائی جائیں ایم مورتیں بنانے والے تو کافر ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اگر پو جنے کے لیے نہ بنا کمیں تب بھی جاندار کی مورت بنانا کبیرہ گناہ ہے،اس کو تخت عذاب ہوگا بے جان اشیاء کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے مگر جاندار کا فوٹو تھنچیا تجمی نا جا تز ہے۔

### باب: تصوری بنانے والوں پر قیامت کے دن

(۵۹۵۰) م سے میدی عبداللد بن زبیر نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ،ان سے ایمش نے بیان کیا اور ان سے مسلم بن بیج نے

سب سے زیادہ عذاب ہوگا

بیان گیا کہ ہم مسروق بن اجدع کے ساتھ بیار بن نمیر کے گھر میں تھے۔ مسروق نے ان کے گھر کے سائبان میں تصویریں دیکھیں تو کہا میں نے

حضرت عبدالله بن مسعود والتلفظ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبي كريم مَنَاتِينِ عنه ، آنخضرت مَنَاتِينِكُم نِه فرمايا: "الله كي ماس قيامت

کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔''

(۵۹۵۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن عیاض

نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا ،ان سے نافع نے بیان کیا

اورانبيس حضرت عبدالله بن عمر والفي الفي الفرمايا: '' جولوگ بیمورتیں بناتے ہیں آنہیں قیامت کے دن عذاب کیا جائے گااور

ان سے کہا جائے گا کہ جسے تم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی ڈالو۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ اللَّبَاسِ ﴿ 396/7 ﴾ لباس كابيان

### بَابُ نَقُضِ الصُّوَرِ

باب: مورتول كوتو رانے كابيان

٥٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ خَدَّثُتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُثَنِّكُم لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْنًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلَّا نَقَضَهُ.

(۵۹۵۲) ہم سے معاذبی فضالہ نے بیان کیا،ان سے ہشام دستوائی نے بیان کیا،ان سے ہشام دستوائی نے اوران بیان کیا،ان سے بحران بن حطان نے اوران سے حضرت عائشہ وہی ہی کہ بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الل

[ابوداود: ۱۵۱3]

رکھتے ہیں) تواہے تو ڑ ڈالتے۔

قشوج: حالانکه صلیب جاندار چیز نیس ہے گر نصاری خصوصا رومن کیتھولک صلیب کی پرسش کرتے ہیں۔اس لیے نی کریم مائیڈ اس کو جہاں پاتے اور ڈوالتے ،اللہ کے سواجو چیز پوجی جاس کا بہی تھم ہے،اس کوتو ڑپھوڑ کر برابر کردینا چاہیے تا کہ دنیا ہیں شرک نہ پھیلے۔صلیب پھتو ہے تھی تیاس کرتا چاہیے۔صلیب تو ایک پیغیر کے واقعہ کی تصویر ہے اور تعزیہ میں تو یہ بات بھی نہیں ہے وہ صرف ایک مقبرہ کی شل ہوتی ہے لیکن موام اس کی پرسش کرتے بیں،اس کے سامت جھتے ہیں،اس پرندرو نیاز چڑھاتے ہیں،اس طرح سدے ملم وغیرہ ان سب کا تو ڑپھیکنا ضروری ہے۔اسلای شریعت میں اللہ کے سواکس کی پوجا جائز نہیں ہے جن بر دگوں اور اولیا کی جورش مساجد بنا کر پرسش گاہ بی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی بہی تھم ہے۔ نبی کریم مائیڈی نے علی دفاقی کی پوجا جائز نہیں ہے جن بر دگوں اور اولیا کی جورش مساجد بنا کر پرسش گاہ بی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی بہی تھم ہے۔ نبی کریم مائیڈی نے خوالے نہیں ابو بیا جاسدی کو بھی بہی تھم دیا تھا۔

٥٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالْوَاحِدِ
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةً، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً، قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً! دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَآهَا أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْحُلُقُواْ يَصَوْلُ الْطَيْعِثُمُ مِمَّنُ دَهَبَ اللَّهِ عَلَيْحُلُقُواْ حَبَّةً وَلَيْحُلُقُواْ يَخَلُقُوا حَبَّةً وَلَيْحُلُقُوا لَمَ مَنَّ فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَتَى بَكُولُ اللَّهِ عَلَيْحُلُقُوا اللَّهُ عَلَيْحُلُقُوا اللَّهُ عَلَيْحُلُقُوا اللَّهُ عَلَيْحُلُقُوا اللَّهُ عَلَيْحُلُونُ اللَّهُ عَلَيْحُلُقُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَ

(۵۹۵۳) ہم نے موی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے، کہا ہم سے عبدالواحد نے کہا ہم سے عبدالواحد نے کہا ہم سے منورہ میں (مروان بن علم کے گھر میں) گیا تو انہوں نے جھت پرایک مصورکو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مثالی فیڈ اللہ مثالی فیڈ کے مساب ہے، آنخضرت مثالی فیڈ نے فرمایا: ' (اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے) اس مخص سے بڑھ کر طالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے آگر اسے بہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چیوٹی پیدا کرے، ایک چیوٹی پیدا کرے، ایک چیوٹی پیدا کرے، ایک اس میں دھوئے۔ جب بغل دھونے یائی کا ایک طشت مثالیا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل دھونے گئے تو میں نے عرض کیا: ابو ہریمہ! کیا ایک دھونے کے بارے میں) تم نے رسول اللہ مثالی فیڈ کے ساب کے جسا ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے جہاں تک زیور پہنا جاسکتا ہے وہاں تک دھویا ہے۔

قشوجی: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈنے کو یا اس حدیث سے بیا سناط کیا جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ سفید پیٹانی ،سفید ہاتھ پاکھ پاکھ کو اور وضوی وجہ سے آٹھیں گے وجہ سے استاط کیا: ﴿ اِنْحَلُونَ فِیلَهَا پَاؤُلُ وَضُوکَ وجہ سے آٹھیں گے وجہ سے آٹھیں گے وجہ سے آٹھیں گے وجہ سے آٹھیں گے دعفرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ کا نام عبدالرحلن بن مِن اُسَاوِ دَ مِن ذَهَب ﴾ (۱۸/۱کہف: ۳۱) لین جنت میں اہل جنت کو سونے کو سے پہنائے جا کیں گے دعفرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ کا نام عبدالرحلن بن صحر ہے۔ خروہ خیبر کے سال اسلام لائے ، خدمت نیوی مُنائیڈ کی میں ہروقت حاضر رہے۔ مدینہ میں سنہ ۵۹ ھے ہم ۵۵ سال وفات پائی سے ۵۲ سے احادیث نوی مُنائیڈ کی کے مال

### بَابُ مَا وُطِيءَ مِنَ التَّصَاوِيْرِ

### باب: اگرمورتیں یاؤں کے تلے روندی جائیں تو ان کے رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے

(۵۹۵۸) ہم سے علی بن عبدالله مدی نے بیان کیا، کہانہم سے سفیان بن ٥٩٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عیینے نے بیان کیا، کہامیں نے عبدالرحلٰ بن قاسم سے سنا، ان دنوں مدینہ سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ منوره میں ان سے بر رح کر عالم فاصل نیک کوئی آ دی نہیں تھا، انہوں نے بیان ـوَمَا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذِ أَفْضَلُ مِنْهُـ قَالَ: سَمِعْتُ كيايس نے اپنے والد (قاسم بن الى بكر) سے سنا، انہوں فے بيان كيا ك أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ میں نے حضرت عائشہ فرانٹیا ہے سنا کہ رسول کریم مثل نیڈیم سفر (غزوہ تبوک) اللَّهِ مُلْتُكُمُّ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِيْ ت تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پرایک پردہ لٹکا دیا تھا، عَلَى سَهْوَةٍ لِيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اس پرتصوری تھیں جبآب نے دیکھاتوات تھینے کے پھینک دیااور فرمایا: اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ هَتَكُهُ وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا "قیامت کے دن سب سے زیادہ تخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)). جوالله كالخلوق كى طرح خود بهى بناتے بين " حضرت عائشه ولا فيا فيا فيا فيا قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. [راجع: کیا کہ پھر میں نے بھاڑ کراس پردہ کی ایک یادوتو شک بنالیں۔

۲٤۷۹][مسلم: ۲۸۵۸؛ نسائی: ۲۷۳۸]

تشويج: ياايك يادو تي بناك دوسرى روايت مين اتنازياده بكه بمان پربيشاكرتے تے مسلم كى روايت مين بك نى كريم مالين ان برآمام فرمایا کرتے تنے، باب کا مطلب ای سے ظاہر ہے۔حضرت علی بن عبداللد مدین امام بخاری موافظ سے استاد محترم حافظ حدیث ہیں۔امام نسائی موافظ نے بچ کہا کہان کی بیدائش ہی خدمت صدیث کے لیے ہوئی تھی۔ زی تعدہ سنہ ۲۳۲ھ میں بعمر سنة کسال انقال فرمایا۔ (مُشاشّة )

> ٥٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيِّ مُلْكُنَّةً مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيْهِ تَيَمَاثِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ.

(۵۹۵۵) ہم سےمدد نے بیان کیا، کہا ہم سےعبداللہ بن داؤد نے بیان كيا، ان سے ہشام بن عروه نے ، ان سے ان كے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ فالنجائ نے بیان کیا کہرسول کریم مالی فیلم سفرے آئے اور میں نے يرده افكار كها تها جس من تصوريت تين ، آخضرت مَالَيْزُ إن محصال كاتارليخ كاحكم دياتومين فاساتارليا-

(۵۹۵۲) من (عائشه) اور نبي كريم مَنْ يَعْيِمُ اليك بى برتن مِنْ سل جنابت کماکرتے تھے۔

تشويج: الله ياك في ميال بيوى كمتعلق فرمايا: ﴿ هُنَّ لِنَاسٌ لَكُمْ وَالنَّهُم لِنَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (١/ البقرة: ١٨٧) ووتمهارالباس بين اورتم ال كلباس ہو جب ورت مرد کے اختلاط کی کیفیت یہ ہے قومیاں بیوی کے ایک برتن مے اس کر شمل کرلینا کون ی تعجب کی بات ہے۔

باب:اس مخص کی دلیل جس نے توشک اور تکیاور فرش پر جس پرتصورین بی ہوئی ہوں بیٹھنا مکروہ

[راجع: ٢٤٧٩] ٥٩٥٦ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مَكُّكُمٌ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. [راجع: ٢٥٠]

بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُوْدَ عَلَى الصُّورِ

#### رکھاہے

تشویج: بظاہر باب کی حدیث اگلی حدیث کے مخالف ہاور ممکن ہے کہ اگلی حدیث میں جب حضرت عائشہ وہ اللہ فا اے بھاڑ کر گدا بنا والا تو تصورين بھي پھٹ گئي مول گ -اس ليے ني كريم مَل يُنظِمُ اس پر بيضة مول -آپ نے الكار نفر مايا مو-

> جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيْرُ فَقَامَ النَّبِيُّ مَالْكُمْ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ: أَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ: ((مَا هَذِهِ النَّمْرُقَةُ؟)) قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمُ: أَحْيُواْ مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورُ)). [راجع: ٢١٠٥]

٥٩٥٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثَنَا (٥٩٥٥) بم عجاج بن منهال ني بيان كيا، كهابم ع جوريد نيان كيا،ان سے نافع نے ،ان سے قاسم بن محد نے اوران سے حضرت عاكشہ ولائنونا نے کہ انہوں نے ایک گداخریداجس پرتصوری سی سول الله منافیظ (اسے دیکھ کر) دردازے پر کھڑے ہوگئے اور اندرنہیں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! میں نے جفلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معانی حابتی ہوں۔آنخضرت مَن الله الله في فرمايا: "بيكداكس ليے ہے؟" ميں نے کہا آ پ کے بیضے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ آنخضرت مَالَّیْمُ ا نے فرمایا: ''ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جوتم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔''

> ٥٩٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةً صَاحِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُمْ إ إِنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيٰهِ صُوْرَةٌ)). قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَلْنَعُمُّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الأُوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ أَبُوْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُثَلِّقًا ۚ. [راجع: ٣٢٢٥]

(۵۹۵۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا،ان سے بگیر بن عبداللہ نے ،ان سے بسر بن سعید نے اوران سے زيد بن خالد ر النفوظ في اور ان سے رسول الله مَاليفيِّم كے صحالي ابوطلحه ر النفوز نے بیان کیا کدرسول الله مَاليَّيْزُم نے فرمایا : ' فرشتے اس گھر میں نہیں واخل ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ "بسرنے بیان کیا کہ (اس حدیث کوروایت كرنے كے بعد) پرزيد (الفناء يمار يزے تو ہم ان كى مزاج يرى كے ليے گئے۔ ہم نے دیکھا کدان کے دروازے پرایک پردہ پڑا ہواہے جس پر تصویر ہے۔ میں نے ام المؤمنین میمونہ والفؤیا کے ربیب عبدالله بن اسود ے کہا: کیا زید بن خالد والنفظ نے اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق حدیث سائی تھی عبیداللد نے کہا کیاتم نے سانہیں تھا، حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے میجی کہا تھا کہ جومورت کیڑے میں ہووہ جائز ے (بشرطیکہ غیر ذی روح کی ہو ) اور عبد الله بن وہب نے کہا: انہیں عمرو نے خبر دی (وہ ابن حارث ہیں )،ان سے بکیر نے بیان کیا،ان سے بسر

نے بیان کیا، (ان سے زید نے بیان کیا)، ان سے حضرت ابوطلحہ رٹھ تھٹنے نے بیان کیا اور ان سے نی کریم مثل تی ہے۔ بیان کرمایا (جیسا کداو پر ند کور ہوا)۔

تشوجے: عبداللہ بن وہب کی روایت باب بد ء المخلق میں موصولاً گزر بھی ہے۔ نو وی بُیسیہ نے کہاا حادیث میں جمع کرنا ضروری ہے اس لیے اس صدیث میں جس میں ((الا رقعا فی ثوب)) ہے یہ معنی کریں گے کہ کپڑے کی و افضیٰ تصویریں جائز ہیں جو غیر ذی روح کی ہوں جیسے درخت وغیرہ بلکہ ذی روح کی تصویر تو مطلقاً جائز ہے خواہ کپڑے یا کا غذ میں منقوش ہو یا جسم ہو پھر خاص نقش کا استثنائ کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ ابن عربی نے کہا مجسم تصویر ذی روح کی تقویر تا کہ بالا تفاق حرام ہے اور نقشی تصویر اور تکسی فوٹو کی تصاویر میں ایک یہ کہ مطلقاً جائز ہے دوسرے یہ کہ مطلقاً منتے ہوا در کی میں ایک یہ کہ مطلقاً جائز ہے دوسرے یہ کہ مطلقاً منتے ہوا در کی دوح تصویر ول کے لیے وہ جس طرح بھی تیار کی جائیں بہی تول رائج ہے۔ تیسرا تول یہ کدا گرگر دن تک کی جو یا تند بدن کی جس ہے دہ ذی روح تصویر ول کے لیے وہ خوائز ہے وہ خوائز ہوائی ہوا جسے کہ آج کل فوٹو بطور میں سکتا تو جائز ہے اور اگر معلق ہوا جسے کہ آج کل فوٹو بطور میں دوس سکتا کو جائز ہوائے جاتے ہیں ) تو یہ ہرگر جائز بیس سکتا کو میانا تفاق درست ہیں۔ ودیدی )

### باب: جہاں تصوریہوو ہاں نماز پڑھنی مکروہ ہے

(۵۹۵۹) ہم ہے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن صبیب نے اوران سے حضرت انس وٹائٹوئو نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ وٹائٹوئٹا کے پاس ایک پر دہ تھا۔ اسے انہوں نے گھر کے ایک کنارے پر لئکا دیا تھا، تو نبی کریم مٹائٹوئٹر نے فرمایا: ''میہ پر دہ نکال ڈال، اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور ول ایا ہوتا ہے۔''

# **باب**: فرشت اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مورتیں ہوں

( ۵۹۱۰) ہم ہے یکی بن سلیمان نے بیان کیا ، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے ، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے ، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب کے والد ( ابن عمر بن محمد نے بیان کیا ، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد ( ابن عمر بن محمد نے بیان کیا کہا گیا نے بی کریم من الیا کے بیاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں دیر ہوئی ۔ وقت پر نہیں آئے تو آنحضرت من الیا کہ حت پریٹان ہوئے ، پھر آپ باہر نکلے تو ہمرین مالیا ہے ملاقات ، وئی ۔ آنحضرت من الیا ہے نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم ( فرشتے ) کسی السے الحمر میں نہیں جاتے جس میں مورت ،

# بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَّاوِيْرِ التَّصَّاوِيْرِ

٥٩٥٩ حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِي مُسَّئَمًا اللَّبِي مُسَّئِمًا اللَّبِي مُسَيِّمًا اللَّبِي مُسَلِّعَةً اللَّهُ اللَّبِي مُسَلِّعَةً اللَّهُ اللَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فَي صَلَاتِي )). [راجع: ٣٧٤] لِي فِي صَلَاتِي )). [راجع: ٣٧٤] بَابٌ: لَا تَذْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا بَابٌ: لَا تَذْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا

فِيهِ صُورَةٌ

297٠ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَالنَّبِيَ مُلْكَثَمَّ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَالنَّبِيَ مُلْكَثَمَّ جَبْرِيْلُ فَرَاتَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِي مُلْكَثَمَ فَضَكَ النَّبِي مُلْكَثَمَ فَضَكَ الِيلهِ مَا وَجَدَ فَخَرَجَ النَّبِي مُلْكَثَمَ فَلَقِيمُهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةً وَلَا فَقَالَ لَهُ: فَاللَّهُ: هُوَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ كَلْبُ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: هُوَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ كَلْتَ اللَّهُ عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ

\$400/7

ابن زَيْدِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عُمَرَ. [راجع: ٣٢٢٧] ما كام امو-

قشوں : دوسری روایت میں یوں ہے جب وقت گزرگیا اور حضرت جریل علینا ندآئے تو نبی کریم منا انڈا کے فرمایا اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوسکتا ند اس کے فرشتوں کا، پھرویکھا تو چار پائی کے تلے ایک کتے کا پلا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ایہ پلاکب آیا انہوں نے کہا کہ جھے کو اللہ کی قسم خرنہیں آخراہے وہاں سے نکالا۔

### بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْنًا فِيْهِ صُوْرَةً

(۵۹۲۱) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا،ان سے امام مالک وراللہ ٥٩٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ نے ،ان سے نافع نے ،ان سے قاسم بن محد نے اور انہیں نبی كريم مَلَّ الْفِيْرِم كَلَ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زوجه مطهره حضرت عائشه فالنفياك نغردي كمانهول نے ايك گداخريداجس ﴿ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ كُلُّكُمْ أَنَّهَا أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا میں مورتیں تھیں جب رسول الله مَاليَّةِ إلى الله عَلَيْتِ اللهِ الله عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَل اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَافِيرُ فَلَمَّا رَآهَا وَشُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ کھڑے ہوگئے اور اندر نہیں آئے۔ میں آپ کے جبرے سے ناراضی بیجان گئی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اللہ سے اس کے رسول کے فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَتْ: يَا سامنے توبر کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ نے فرمایا: "بیگدا رَسُولَ اللَّهِ ا أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ کیراہے؟" میں نے عرض کیا: میں نے ہی اسے خریداہے تا کہ آپ اس پر مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النَّمُرُقَةِ؟)) بیٹیس اور ٹیک لگائیں۔آنخضرت مظافیظ نے فرمایا: "ان مورتول کے قَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا لِيكُمُ اللَّهِ مَا لِيهُ اللَّهِ مَا لِيهُ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا كه جوتم نے بيداكيا ہے اب ان ميں جان بھي الو' ۔ اور آ تخضرت مَّلَ الْيُزَامِ نے فرمایا: ''جس گھرییں مورت ہوتی ہے اس میں (رحبت کے) فرشتے مَا خَلَقْتُمْ)) وَقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَارِيكَةُ). [راجع: ٢١٠٥] نيس داخل موت ـ"

تشوج: باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ جاندار چیزوں کی مورتوں والے گھر میں واخل نہیں ہوتے۔ بظاہر بیاس حدیث کے خلاف ہے جس میں یہ ہے کہ جعزت عائشہ ڈاٹٹہا نے گھر میں ایک پر دولئکا یا تھااس میں مورتیں تھیں نبی کریم مُثاثِیْتِم اوھرنماز پڑھ رہے تھے اورتظیق یوں ہو سکتی ہے کمٹ اید پردو پر بے جان چیزوں کی مورتیں ہوں اور باب کی صدیث کا تعلق جاندار کی مورتوں ہے ہے۔

### َ باب: مورت بنانے والے پرلعنت ہونا

**باب:** جس گھر میں مورتیں ہوں وہاں نہ جانا

(۵۹۱۲) ہم ہے محد بن حتی نے بیان کیا، کہا مجھ سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن حتی نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مون بن الی جیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبداللہ) نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو بچھٹا لگا تا تھا، پھر فرمایا کہ نی کریم مَا اللَّیْمَ نے خون نکا لئے کی اجرت، کتے کی

### بَابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

٩٦٢ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىكُمُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْجَعْفَةَ عَنْ أَبَيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىكُمُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْجَعْفِ وَلَعَنَ اللَّمْ وَثَمَنِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْحَالِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْحَالِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْحَالِ

وَالْمُصَوِّرَ. [راجع: ٢٠٨٦]

### بَابُ الْإِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُؤْتُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوزَةَ عَنْ أَسَامَةَ بِن زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتَكُمُ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةً فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ.

[راجع:۲۹۸۷]

تشویج: اس میں اشارہ ہے کہ جب آ دی اپنی سواری پر بیٹھے تو گویا وہ سواری کا لباس بن جاتا ہے۔اگر جانور طاقتور ہوتو دویا تنین تک ایک جانور پر سواري كريكتے بيں مگر كمزور ينبين أ

### بَابُ الثَّلاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: خَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةٌ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ

آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِيمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَيت اوررندى كى كمائى كان كام عضع فرمايا ب اورآب نے سود لين والے، دینے والے، گودنے والی، گدوانے والی اور مورت بنانے والے

برلعنت بھیجی ہے۔

#### باب

(۵۹۲۳) م سےعیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سےعبدالاعلیٰ نے ٥٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن انی عروبے نے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے نضر بن انس سے سنا، وہ قبارہ سے میان کرتے تھے کہ میں ابن عباس بھانتہا النَّضْرَ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ: کے پاس تھالوگ ان سے مختلف مسائل ہو چھرے تھے۔ جب تک ان سے كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُوْنَهُ وَلَا خاص طور سے یو چھانہ جاتا وہ نبی کریم مَالیّٰتیِّلُم کا حوالہ نہیں دیتے تھے، پھر يَذْكُرُ النَّبِيِّ مِلْكُمُّ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ السَّخَيْمُ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي انبول نے کہا: میں نے حضرت محد مَالَيْنَا الله سے سنا ہے، آپ مَالَيْنَا فِي فِي فِي الله الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ '' برقحض دنیا میں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پرزورڈ الا جائے گا که اسے وہ زندہ بھی کرے، حالا نکہ وہ اسے زندہ نہیں کرسکتا۔'' وَلَيْسَ بِنَافِحِ)). [راجع: ٢٢٢٥]

### **باب**: جانور پرکسی کواینے بیچھے بٹھالینا

(۵۹۲۳) مم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومفوان نے بیان کیا،ان سے بونس بن بریدالی نے،ان سے ابن شہاب نے،ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت اسامہ بن زید والفینا نے بیان کیا کہ رسول

الله مَنَا يُنْفِرُ أيك كدھے برسوار ہوئے جس برفندٹ كى بنى ہوئي كملى برسى ہوئى تھی آپ نے حضرت اسامہ بڑھنٹا کواسی پراینے پیچھے بٹھالیا۔

### باب: ایک جانور پرتین آ دمیون کاسوار تونا

(۵۹۲۵) ہم سے مدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زرایع نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس والنفي نف بيان كيا كه جب نبي كريم مَوَاتَيْنِم مَه مكرمه تشریف لائے (فتح مکہ کے موقع پر ) تو بی عبدالمطلب کی اولا دنے (جو مکہ

يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ. [راجع: ١٧٩٨]

میں تھی) آپ کااستقبال کیا۔ (بیسب بچے ہی تھے) آپ نے ازراہ محبت ایک بچے کواپنے سامنے اورایک کواپنے بیچھے بٹھالیا۔

تشوج: اس وقت آپ اون پر سوار سے جس صدیث میں تین آ دمیوں کا ایک سواری پر بیٹھنامنع آیا ہے وہ صدیث ضعیف ہے یا محمول ہے اس حالت پر جب جانور کمزور و نا تواں ہونے وی مینید نے کہا کہ جب جانور طاقت والا ہوتو اکثر علا کے نزد کیک اس پر تین آ دمیوں کا سوار ہونا ورست ہے جن وو بچوں کو آپ نے سواری پر بٹھایا تھا وہ عباس ڈاٹنٹ کے بیٹے نضل اور شعم تھے۔

### بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بِالسِّ: جَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ آگِ بَعْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

الدابه إلا ال يادل له . ٥٩٦٦ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ذُكِرَ الْأَشَرُّ الشَّرُ ثَلَّا أَيُوبُ ذُكِرَ الْأَشَرُ الشَّكَرُ ثَةً فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَ مَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَ مَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَ مَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: أَوْ يَعْمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهِ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْفَالُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْفُلْلِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ و

### باب: جانور کے مالک کا دوسرے کوسواری پراپنے آگے بٹھانا جائز ہے

بعض نے کہاہے کہ جانور کے مالک کو جانور پرآ گے بیٹھنے کا زیادہ حق ہے۔ البتہ اگروہ کسی دوسرے کو (آ کے بیٹھنے کی )اجازت دیتو جائز ہے۔ (۵۹۲۲) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالو ہاب نے ،کہا

تشوج: یکهناکة گےوالا براہ یا جی والا یا پیچےوالا برسب غلط ہے۔ایک سواری پرتین آ دمیوں کوایک ساتھ بھانے کی ممانعت صرف اس وجہ سے کہ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ہو۔اب برحالات پرموقوف ہے کہ کس جانور پر کتنے آ دمی بیٹھ سکتے ہیں۔اگر کوئی جانورا کی شخص کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ایک کا بیٹھنا بھی اس پرمنع ہے۔

### باب: ایک مرد دوسرے مرد کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھ سکن ہے

(۵۹۲۷) ہم سے بد بین خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت انس بن بیان کیا، کہا ہم سے حضرت انس بن الک ڈائٹوئڈ نے بیان کیا، ان سے حضرت معاذ بن جبل ڈائٹوئٹ نے بیان کیا کہ بیس نی کریم مَائٹیوئم کی سواری پر آ پ کے چیچے بیٹھا ہوا تھا میرے اور آ خضرت مَائٹیوئم کے درمیان کجادہ کی تجیبلی کئڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل

# بَابُ [إِرُدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُل]

٥٩٦٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيُّ مُصَّحَلًا لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ النَّبِيِّ مَعَادُهِ) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ: ((يَا مُعَادُهُ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُوْلَ اللَّهِ

نہیں تھی۔اس حالت میں آنخضرت مَالَّیْمُ نے فرمایا: "یا معاذ!" میں نے عرض کیا: یا رسول الله! حاضر مول ،آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔ پھرآ پ مظافیظ تھوڑی ویر تک چلتے رہے۔اس کے بعد فرمایا: " یا معاذ!" میں نے عرض کیا: یا رسول الله! حاضر ہوں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھرآپ مالینیم تھوڑی در چلتے رہے اس کے بعدفرمایا: "یامعاذ!" میں نے عرض کیا: حاضر ہوں، یارسول الله! آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آنخضرت مَالیّیم نے فرمایا: دو تهمیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیاحق ہیں؟''میں نے عرض کیا: اللداوراس كرسول بى كوزياده علم ب-آب مَنْ الليَّمْ في مايا: "الله تعالى کے بندوں پرحق یہ بین کہ بندے خالص اس کی ہی عبادت کریں اور اس ك ساته كى كوشر يك ندبنا كيل ـ " كهرآ ب مَالْ يَعْيَامُ تحورُى دير جِلْت ربــــ اس کے بعد فرمایا: ''اے معاذ بن جبل!' میں نے عرض کیا: حاضر ہوں یا رسول الله! آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ آ مخضرت مُالليَّمُ نے فرمایا: د جمهیں معلوم ہے بندوں کا الله پر کیا حق ہے؟ جب کہ وہ بیاکام کر لیں۔''میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا:'' پھر بندوں کااللہ پرحق ہے کہوہ انہیں عذاب نہ کرے۔''

وَسَغْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ((يَا ثُنَّافُهُ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُوْلَ اللَّهِ وَسَغْدَيْكَ مُ مُعَاذُهُ)) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُوْلَ اللَّهِ وَسَغْدَيْكَ قَالَ: فَمُ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ!)) لَمُ قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُوْلَ اللَّهِ وَسَغْدَيْكَ قَالَ: فَمِ ((هَلْ تَدْرِيُ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟)) قُلْتُ: اطَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((حَقُّ اللَّهِ عَلَى بِعِدِهِ أَنْ يَغْبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمَّ اطَ عَبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمَّ اطَ عَلَى اللَّهِ وَسَغَدَيْكَ قَالَ: اللَّهُ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ!)) ثُنَّ اللَّهِ وَسَغَدَيْكَ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللَّهِ وَسَغَدَيْكَ قَالَ: اللَّهِ وَسَغَدَيْكَ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللَّهِ وَسَغَدَيْكَ قَالَ: اللَّهِ وَسَغَدَيْكَ قَالَ: اللَّهِ وَلَمُ فَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَالَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَالِهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَالُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَالِهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: كَالِهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللّهُ اللّه

[راجع: ٢٨٥٦] [مسلم: ١٤٣]

تشوجی: حق سے سنت اللہ مراو ہے یعنی اللہ نے یہی قانون بنادیا ہے کہ اہل تو حید بخشے جا کیں خواہ جلد یا بدیراور اہل غرک داخل جہنم کئے جا کیں اور اس میں ہمیشہ جلتے رہیں۔اس لیے مشرکین پر جنت قطعاً حرام کردی گئی ہے کتنے نام نہاد مسلمان بھی افعال شرکیہ میں گرفتار ہیں وہ بھی اس قانون کے تحت ہوں گے۔

### باب:جانور پرغورت کامردکے بیچھے بیٹھناجائزے

(۵۹۲۸) ہم سے حسن بن محد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے یکیٰ بن عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکیٰ بن عباد نے بیان کیا، کہا مجھے کیٰ بن ابی اسحاق نے جردی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹھؤ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مُؤاٹیو ہم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور میں حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹھؤ کی سواری پر آپ کے بیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے۔ رسول اللہ مُؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مُؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کے دسول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کی سواری پر آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی سواری پر آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سول اللہ مؤاٹیو ہم کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سول اللہ مؤاٹیوں کیا کی بیویوں میں سے حضرت صفید آپ کی بیویوں میں سول اللہ کی ہم کی بیویوں میں سول کی بیویوں میں سول کی ہم ک

### بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

٥٩٦٨ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّح، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكَةً اللَّهِ مَلْكَةً أَبِي طَلْحَةً وَهُو يَسِيْرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكَةً إَرْ وَيْفُ أَبِي طَلْحَةً وَهُو يَسِيْرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكَةً أَرْ وَيْفُ

چچے تھیں کہ اچا ک اوٹنی نے ٹھوکر کھائی، میں نے کہا عورت کی خبر گیری کرو رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمُ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ: چرمیں از برا۔رسول الله مَاليَّةُ أَنْ عَرْمايا: "بيتمهاري مال بين- " بحريس نے کجاوہ مضبوط باندھا اور رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُم سوار ہو محكے ، پھر جب مدينه منوره کے قریب ہوئے یا (راوی نے بیان کیا کہ ) بدیند منورہ دیکھاتو فرمایا: " موايس مون والع بين الله تعالى كى طرف رجوع مون كرف بين، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔" [راجع: ۲۷۱]

باب: حت ليك كرايك ياؤن كادوسر ياؤن بر ركهنا

تشويع: بعض نے اسے کروہ مجھا ہام بخاری موسید نے یہ باب لاکران کارد کیا ہے۔اور خالفت کی صدیث جو سیح مسلم میں ہے،وہمنسوخ ہے۔ (۵۹۲۹) م سے احمد بن يوس نے بيان كيا، كما مم سے ابراہيم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چیا (عبداللہ بن زید انصاری واللہ ) نے کہ انہوں نے رسول الله مَالَيْزُ مُ كُوم عِد مِين (حيت ) لين موت ويكها كرآب ايك ياوس

الْمَوْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَمُّكُمْ)) فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَلَّمًا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)).

بَابُ الْإِسْتِلُقَاءِ وَوَضَع الرِّجُلِ عَلَى الْأُخْرَى

٥٩٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَيَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمَّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا کودوسرے یاؤں پراٹھا کرر کھے ہوئے تھے۔ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. [راجع: ٤٧٥]

.

e. ·



تشوج : اوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اور آ داب کے طریقے مراو ہیں۔

﴿ بَابُ [الْبِرِّ وَالصَّلَةِ]

• ٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ عَيْزَادِ ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا عَمْرُو الشَّيْبَانِيُّ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبُ

هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ:

سَأَلْتُ النَّبِيِّ طَلْحُمَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى

اللَّهِ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قَالَ: ثُمَّ

أَيْ؟ قَالَ: ((بِرُ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:

((الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)) قَالَ: حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ

وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ. [راجع: ٥٢٧]

**باب**:احسان اوررشته ناطه پروری کی فضیلت

قَوْلِهِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾. اورالله پاک نے (سورة لقمان اوراحقاف وغيره) مين فرمايا: "كبهم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔''

تشویج: قرآن مجید کی ایسی بہت ی آیات ہیں جن میں عبادت الی کے ساتھ والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد بندوں میں سب سے بواحق والدین کا ہے جنت کو والدین کے قدموں کے تلے بتایا گیا ہے اور والدین کوستانا، ان کی نا فرمانی کرنا،ان کی خدمت ہے جی چرانا گناہ کمیرہ ہے۔رسول کریم مُثَاثِینِم نے اپنے وصیت نامے میں جوآپ نے حضرت معاذ بن جبل طالفتنا کوفرمایا تهااورخاص طور پرتهم دیا تھاکہ "ولا تعقن والدیك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالكـ"اورمال باپكى نافرمانى شكرواگر چدوهتم كو تہارے اہل دعیال ہے یا تہارے مال ہےتم کوجدا کردیں۔

( ۵۹۷ ) ہم سے ابوولید ہشام نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ،انہوں نے کہا کہ مجھے ولید بن عیز ار نے خردی، کہا میں نے ابوعروشیائی سے سنا، کہا ہمیں اس گھروالے نے خبردی ادر انہوں نے اینے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود والنفن کے گھر کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی كريم مَنَا لَيْنِمْ سے يو چھا: الله تعالى كے نزديك كون ساعمل سب سے زيادہ پند ہے؟ آپ نے فرمایا:''وقت پرنماز پڑھنا۔''پوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: ''والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا'' پوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا:''اللہ کے رات میں جہاد کرنا۔ عبداللد والله فالله نے بیان کیا کہ استخضرت مَالله فالله فالله فالله فالله علم ے ان کاموں کے متعلق بیان کیا اور اگر میں اس طرح سوال کرتا رہتا تو

آپ جواب دیے رہے۔

بَابُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ

**باب:** رشتہ والوں میں اچھے سلوک کا سب سے

كِتَابُ الْأَدَبِ ﴿ 406/7 ﴾ آواب واخلاق كابيان

### 

٥٩٧١ - حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ (ا ۵۹۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عمارہ بن تعقاع بن شرمہ نے ، ان سے ابوزرعہ نے اور ان سے عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةً عَنْ أَبِي حضرت ابو برره والنفو نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول الله مالیفیلم کی زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى « خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ما رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا رَسُولِ اللَّهِ مِلْكُمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا: "تمہاری ماں ہے۔ " بو چھا: اس کے أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: 'بعد کون ہے؟ فرمایا: ''تمہاری مال ہے۔' انہوں نے پھر یو چھا: اس کے ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ بعد کون؟ آپ مَنْ اللَّيْظِ في فرمايا: "تمهاري مال ہے۔" انہول نے يو جها: مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَبُولُكَ)) وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: اس کے بعد کون ہے؟ آنخضرت مَنْ اللَّيْمَ نے فرمایا: ' پھرتمہاراباب ہے۔'' وَيَحْيَى بنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ [مسلم: ابن شرمداور يحلى بن الوب في بيان كيا، كها بم سے ابوزرع في اس ك ٠٠٥٠، ٢٥٠١، ٢٥٠٠؛ ابن ماجه: ٢٧٠٦] مطابق بيان كيا- ٠

تشریع: معلوم ہوا کہ مان کا درجہ باپ سے تین حصد زیادہ ہے کیونکہ صنف نازک ہے،اسے اپنے جوان بیٹے کا براسہارا ہے لہذاوہ بہت ہی براحق کھت

### رکھی ہے۔ بَابٌ: لَا یُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذُن باب: والدین کی اجازت کے بغیر کسی کو جہاد کے

ليے نہ جانا جاہيے

## الأبوين

۱۹۷۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخِيَى (۱۹۷۲ ) ہم ہے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم ہے کی نے بیان کیا، ان عَنْ سُفْیَانَ وَشُعْبَةً، قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِیبُ بْنُ سِسفیان اور شعبہ نے بیان کیا کہ ہم ہے صبیب بن الی ثابت نے بیان کیا ورشعبہ نے بیان کیا کہ ہم ہے حکم بن کثیر نے بیان کیا، اور ہم ہے حکم بن کثیر نے بیان کیا، اور ہم ہے حکم بن کثیر نے بیان کیا، اور ہم ہے حکم بن کثیر نے بیان کیا، اور ان سُفیَانُ عَنْ حَبِیبُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ کہا ہم کوسفیان نے خبردی، انہیں صبیب نے، انہیں ابوعباس نے اور ان اللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنّبِی مُعْلِیْکُمُ ہے سے عبداللہ بن عمو نے بیان کیا کہ ایک صحافی نے نبی کریم مَثَالِیٰ ہُمْ ہے اللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ، قَالَ: وَالَ نَعْمُ قَالَ: پوچھا: کیا میں بھی جہاد میں شریک ہوجاوں ۔ آنخضرت مَثَالِیْمُ نے دریافت ((فَفِیْهِمَا فَجَاهِدُ)). وراجع: ۲۰۰۶ ورایان

آ تخضرت مثالی بین انہیں کی خدمت میں کوشش کرتے رہوتم کواس سے جہاد کا ثواب ملے گا۔مرادو ہی جہاد ہے جوفرض کفایہ دوسرے تشویج: لیخی انہیں کی خدمت میں کوشش کرتے رہوتم کواس سے جہاد کا ثواب ملے گا۔مرادو ہی جہاد خرض عین ہوجائے تو اس وقت والدین کی لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہوجائے گا مگراس کے ماں باپ کی خدمت اس کے ہوا کون کرے گا۔اگر جہاد فرض عین ہوجائے تو اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ آداب واخلاق كاييان

بَابٌ: لَا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ بَالْبِ: كُونَى تَحْصَ الْبِي مَال باب كُوكًا لَى كُلُوجَ نه دے

تشوج: الين كالى ندولوائك كدومكى كمال باب كوكالى د اوراس كجواب بيس الي مال بأب كوكالى ن-

٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا (٥٩٤٣) بم عاحم بن يوس في بيان كيا، كها بم عابراهيم بن سعد

إِبْرَاهِنِمُ بنُ سَعْدِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بنِ في بيان كياءان سان كودالدف،ان سحيد بن عبدالرطن في اور

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: ان عصرت عبدالله بن عَمْرو وَاللَّهُ الله مَا الله مَا الله مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمَّا وَ مِنْ أَكْبَوْ الْكَبَائِرِ فَرَمايا: "يقينا سب سے برے گناہوں میں سے ہے كہ كوئى شخص اپنے

عال رسول اللهِ مُطْعِظم الرانِ مِن الحبرِ العبايرِ مسرمايا عليه عنب سے برے ما اول مان سے ب مارون من اللہ اللہ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِلَدَيْهِ)). قِيلَ: يَا رَسُولَ والدين رِلعنت بَصِعِ " بوچھا گيا: يارسول الله! كونی فض اپ بی والدين

اللَّهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ركيكِ لعنت بَصِحِكًا؟ ٱنخضرت مَنَا يُؤَمِّ نفر مايا: "وه فخض دوسرے ك

(رَبَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الْوَجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ بَاپ كوبرا بَعلا كَمِ كَاتُو دوسرا بَعَى اس كَ باپ كوبرا بَعلا كَمِ كَا اور ده وَيَسُبُّ أُمَّةُ ). [مسلم: ٢٦٣، دوسرے كى مال كوبرا بِعلا كَمِ كَانُّوه اس كى مال كوبرا بِعلا كَمِ كَانُ

۲7٤؛ آبو داود: ۱۳۱ ۶؛ ترمذی: ۹۱۰۲]

٢٦٤؛ ابوداود: ١٢١٠؛ نرمدي: ١٠١٠]

نشوجے: بدنہ ہولے زیرگردول گرکوئی میری ہے ہے بیگنبدی صداحیس کے ویک سے

بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَ وَالِدَيْهِ بِاللهِ جَلَيْخُص فِي اللهِ والدين كَماته نيك

۔ سلوک کیااس کی دعا قبول ہوتی ہے

٥٩٧٤ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: (٥٩٧٣) بم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن حَدِّثَنَا إِسْمَاعِیْلُ بْنُ إِبْرَاهِیْمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، کہا جھے نافع نے خبروی، آئیس حضرت ابن اُخْبَرَنی نَافِعٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول عَرُقُطَهُمُنا نے کہ رسول الله مَلَّ اللهِ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول عَرَائِهُمُنْ نے کہ رسول الله مَلَّ اللهِ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول عَرَائِهُمُنْ نے کہ رسول الله مَلَّ اللهِ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول عَرَائِهُمُ نَافِعٌ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول عَنْ اِبْدَ مَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مَلْ اللهِ مَنْ الْعَلَيْدُ مِنْ الْعِلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ عَمِرُتُكَامُّنَا فِي كَدرسول الله مَثَلَّيْنِكُمْ فِي فَرمايا: '' عَنَ آدى چل رہے تھے كہ اللَّهِ مِنْ اللهِ مَثَلَيْكُمُ فَاللهِ عَمَر عَنَى اللهِ مِنْ اللهِ مَثَلِيْكُمُ فَاللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أُلّهُ

أَخَذَهُمُ الْمَطُرُ فَمَالُواْ إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ ان كَعَاركمنه يريبارُ كَاليك چَان كرى اوراس كامند بند بوكيا-اب فَانْحَطَّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَلِ بعض في يعض عليها كرتم في جونيك كام كي بين ان مين السي كام كو

فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوْ الصيان من لاوَجوتم في خالص الله كيا بوءتا كمالله الله عالى عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوْ اللّه ذريدها كرومكن بوه غاركوكمول در الريان من سايك في كها:

یی والدان سیحان کبیران ویی طبیه طبعار کی رائے ایک ایک ایک دالدین کو پلاتا تھا این بچوں سے بھی پہلے - ایک دن کُنْتُ أَرْعَی عَلَيْهِمُ اللهِ ایک ایک دن

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُالْأُدَبِ ﴿ 408/7 ﴾ آوابواظات كاييان

فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيْهُمَا قَبْلَ وَلَدِيْ حارے کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جاڈالا، چنانچے میں رات گئے واپس وَإِنَّهُ نَأَى بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمُسَيْتُ آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو میکے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا ، پھر میں دوھا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سر ہانے کھڑا فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ فَجنْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوْسِهِمَا أَكْرَهُ ہوگیا میں یہ گوارانہیں کرسکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں اور یہ بھی مجھ أَنْ أُوْقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ سے نہیں ہوسکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بیچے بھوک سے بِالصِّبِيِّةِ قَلْلَهُمَا وَالصِّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ میرے قدموں پرلوٹ رہے تھے اور ای کشکش میں صبح ہوگئی۔ پس اے اللہ! قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ اگرتیرے علم میں بھی بیکام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّىٰ فَعَلْتُ ذَلِكَ کیا تھا تو ہارے لیے کشادگی پیدا کردے کہ ہم آسان دیچے کیس۔اللہ تعالیٰ الْبِتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَوَى مِنْهَا نے ( دعا قبول کی اور ) ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کردی کہ وہ آسان دیکھ سكتے تھے۔ دوسر فضص نے كها: اے الله! ميرى ايك چيازاد بهن تھى اور السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوُنَ مِنْهَا السَّمَاءَ . وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِي ابْنَةُ میں اس سے محبت کر تا تھا ، ایسی شدید محبت جوایک مردایک عورت ہے کرسکتا عَمُّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ہے۔ میں نے اس سے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِالَةٍ راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دول \_ میں نے دوڑ دھوپ کی اور سودینار دِينَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ جمع كرلايا، پھراس كے پاس انہيں لےكرگيا، پھر جب ميں اس كے دونوں فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قَالَتْ: يَا یاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر عَبْدَ اللَّهِ! اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحُ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ اورممر کومت توڑ ۔ میں بیس کر کھڑا ہوگیا (اور زنا سے باز رہا) پس اگر عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ تیرے علم میں بھی میں نے بیکام تیری رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ ليے كيا تھا تو ہمارے ليے كچھاور كشادگى (چٹان كو ہٹاكر) بيدا كردے۔ لَهُمْ فُرْجَةً ,وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ چنانچدان کے لیے تھوڑی می اور کشادگی ہوگئی۔ تیسرے شخص نے کہا اے اسْتَأْجَرُتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٌّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ الله! میں نے ایک مزدور ایک فرق جاول کی مزدوری پر رکھااس نے اپنا کام قَالَ:أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ بورا کرے کہا کہ میری مزدوری دو میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے ساتھ بے تو جبی کی۔ میں اس کے اس بے مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَ نِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا ہوئے دھان کو بوتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا تَظْلِمُنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ: اذْهَبُ إِلَى چرواہا کرلیا ( پھرجب وہ آیاتو ) میں نے اس سے کہا بیگائے اور چرواہالے تِلْكَ الْبُقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ :اتَّق اللَّهَ وَلَا تَهُزَأُ جاؤ۔اس نے کہا:اللہ سے ڈرواور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا: بِيْ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔

آداب واخلاق كابيان <\$€ 409/7 € 5 كِتَابُالْأَدَبِ

وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ چنانچہوہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے ملم میں بھی میں نے بیکام تیری 🖥 أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافُرُجُ مَا رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو (چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں ) جور کاوٹ باتی رہ گئی ہے اسے بھی کھول وے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ بَقِيَ فَفُرَجَ اللَّهُ عَنْهُمُ)). [راجع: ٢٢١٥] نے ان کے لیے پوری طرح کشادگی کردی جس سے وہ باہرآ گئے۔

تشويج: اس صديث سے نيك كاموں كو بوقت دعا بطور وسيله پيش كرنا جائز ثابت موارآيت: ﴿ وَالْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (۵/المائدة: ٣٥) كايك مطلب ہے نیک لوگوں کا وسیلہ بیہ ہے کہ وہ زندہ ہوں تو ان سے دعا کرائی جائے ،مردوں کا وسیلہ بالکل بے ببوت چیز ہے جس سے پر بیز کرنا فرض ہے۔

باب: والدين كي نافر ماني بهت ہي برائے گنا ہوں بَابٌ: عُقُونُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ

میں سے ہے عبدالله بن عمر ورفائفهٔ ان اسے نبی کریم منافید کیا ہے۔

قَالَهُ ابْنُ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ مُثَّلِّعًا ﴿ (۵۹۷۵) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان ٥٩٧٥ ـ حَدَّثَنَا شُغُدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ کیا،ان سے منصور نے ،ان سے میتب نے ،ان سے ور ّاد نے اوران سے حضرت مغيره والنفيُّ نے كه نبى كريم مَن اللَّيْمَ ن فرمايا: "الله ن تم ير مال كى

عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ قَالَ: ((إنَّ اللَّهُ نافرمانی حرام قرار دی ہےاور (والدین کے حقوق) نددینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے ،اڑ کیوں کو زندہ وفن کرنا ( بھی حرام قرار ۔ دیا ہے)اور قبل وقال (فضول باتیں) کثر ت سوال اور مال کی بربادی کو

بھی ناپسند کیا ہے۔''

( ۲ ۵۹۷ ) مجھ سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد واسطی نے بیان کیا ،ان سے جربری نے ،ان سے عبدالرحلٰ بن ابی مجره نے اوران سے ان کے والد نے بیان کیا کہرسول الله مَالَيْظِم نے قرمایا: ''کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟''ہم نے عرض کیا: ضرور بتا کیں یا

رسول الله! آنخضرت مَنَاتِيْمُ ن فرمايا: "الله ك ساته شرك كرنا اور والدين كي نافر ماني كرنا ـ'' آنخضرت مَثَاثِينِمُ اس وقت عَيك لگائے ہوئے تقےاب آپ سید ھے بیٹھ گئے اور فر مایا:''آگاہ ہوجاؤ! جھوٹی بات بھی اور ک جمولی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ! جموٹی بات بھی اورجوونی گوابی بھی۔'' آ مخضرت مَالَّيْظِمُ اسے مسلسل د ہراتے رہے يبال

تك كديس في سوحياك آب مَاللَيْظِمْ خاموش نبيس مول كيد

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَاٰدَ الْبَنَاتِ وَكُرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)). [داجع: ٨٤٤] ٥٩٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: يِحَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ : ((أَلَا أُنَبُّنكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُونَ الْوَالِدَيْنِ)) وَكَانَ مُتَّكِئًا . فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلَا وَقُوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّور)) مَرَّتَيْنِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ:

لَا يَسْكُتُ. [راجع:٢٦٥٤]

الككبائير

كِتَابُ الْأَدَبِ

41 📚 آداب واخلال كابيان

(۵۹۷۷) مجھ سے محمد بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے

بیان کیا، انہوں نے کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا: محص سے عبیداللہ بن ابی کرنے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن

عبیداللہ بن ابی بر نے بیان لیا، انہوں نے لہا: یس نے حضرت انس بن مالک داللہ عن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مَالِيْزِ آمنے کبائر کا ذکر

کیا یا (انہوں نے کہا کہ) آپ مَالَیْظِم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا: تو آنخضرت مَالِیُظِمْ نے فرمایا:''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی (ناحق) جان

لینا، والدین کی نافر مانی کرنا۔ '' پھر فر مایا: ''کیا میں تمہیں سب سے بواگناہ نہ بتادوں؟ '' فر مایا: ''جھوٹی بات۔'' یا فر مایا: '' جھوٹی شہادت۔'' (سب سے بڑا گناہ ہے) شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ

ت برا مناہ ہے) سعبہ کے بیان میا کہ بیرا عالب ما آنخضرت مناہیرا عالب ما آنخضرت مناہیرا کے استعمال کا استحمال ک

باب: والد کافریامشرک ہوتب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا

(۵۹۷۸) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان

نے بیان کیا، کہا ہم ہے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا بچھ میرے والد نی نے جردی، انہیں اساء بنت ابی بکر ڈیا ہی نانے نے خردی کہ میری والدہ نی کر میں اُلی نی کی میں اُلی کے خردی کہ میری والدہ نی کریم مثل اُلی کے زمانہ میں میرے پاس آئیں، وہ اسلام سے محر تھیں۔ میں نے بی اکرم مثل اُلی کے نانہ میں میرے پاس آئی میں اُس کے ساتھ سلح حری کر سکتی میں نے بی اکرم مثل اُلی کے سے بوچھا: ''کیا میں اُس کے ساتھ سلح حری کر سکتی ہوں؟''آئی خضرت مثل اُلی کے نازل کی ﴿ لَا يَنْهَا كُمُ مُ الله عَنِ الّذِيْنَ لَمْ مِلْقَاتِلُو كُمْ فِي اللّذِيْنِ ﴾ آیت نازل کی ﴿ لَا يَنْهَا كُمُ مُ الله عَنِ الّذِيْنَ لَمْ مِلْقَاتِلُو كُمْ فِي اللّذِيْنِ ﴾

یعی 'الله پاکتم کوان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑ انہیں کرتے ''

تشویج: یقرآن پاک کی ده زبردست آیت کریمہ جومسلمانوں اورغیر مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو جوزتی ہے اور ہاہمی جھڑوں کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ مسلمانوں کی جنگ جارمانینیں بلکہ صرف مدافعانہ ہوتی ہے۔ صاف ارشاد باری ہے: ﴿ وَمَانُ جَنَّهُ وَ اللَّهُ لَمُ عَلَى اللَّهُ لَمُ عَلَى اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

باب: اگر خاوند والی مسلمان عورت اپنی کافر مال

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَا أَنْ عَنِ الْكَبَائِرِ اللَّهِ مَثْنَلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: ((الشِّرُكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) . فَقَالَ: ((أَلَا أُنْبُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) . فَقَالَ: ((قُولُ الزُّوْرِ)) أَوْ قَالَ: الْكَبَائِرِ) قَالَ: ((قَولُ الزُّوْرِ)) أَوْ قَالَ: ((شَهَادَةُ الزُّوْرِ)) قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنَيْ (رَشَهَادَةُ الزُّوْرِ)). [راجع: ٢٦٥٣]

٩٧٧ ٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ:

بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٥٩٧٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ، قَالَ: أَخْبَرَ نَنِيْ أَبِيْ بَكُر قَالَتْ: أَتَنْنِي أَخْبَرَ نَنِي أَسُكُمْ فَسَأَلْتُ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مُثْنَعُمُ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ مُثْنَعُمُ فَي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مُثْنَعُمُ فَي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مُثْنَعُمُ فَي اللَّهُ تَعَالَى فِيْهَا: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيْهَا: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ يَعَالَى فِيهَا: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ يَنْ لَمُ يُقَاتِلُونُكُمْ فِي اللَّهُ يُنْ كَمْ يُقَاتِلُونُكُمْ فِي اللَّهُ يُنْ كَمْ يُقَاتِلُونُكُمْ فِي اللَّهُ يُنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ يَنْ لَمُ يُقَاتِلُونُكُمْ فِي اللَّهُ يْنِ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُل

أراجع: ٢٦٢٠]

بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا

كِتَابُ الْأَدَبِ ﴿ 411/7 ﴾ آواب واخلال كايمان

کے ساتھ نیک سلوک کرے

کے ساتھ نبیک سلوک کر۔ قرم ۵۵ ) انداز ہے۔ نہ لادہ کیا ک

(۵۹۷۹) اورلیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے ہشام نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اوران سے حضرت اساء ڈھاٹھا نے بیان کیا کدمیری والدہ مشرکہ تحسیں وہ نی کریم مَاٹھائھ کے قریش کے ساتھ کے زمانہ میں اپنے والد کے ساتھ (مدینہ منورہ) آئیں۔ میں نے نبی اکرم مَاٹھائیم سے پوچھا: میری والدہ آئی ہیں اوروہ اسلام سے الگ ہیں (کیا میں ان کے ساتھ صلہ حمی

والده آئی ہیں اوروہ اسلام سے الک ہیں ( کیا میں ان کے ساتھ صلدری کرسکتی ہوں؟) آنخضرت مَنْ اللّٰهِ نَنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ والله ، کے ساتھ صلدری کرو۔''

(۵۹۸۰) ہم سے کچی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید الله بن عباس ڈالٹنی نے خبر دی اور انہیں ابو عبد الله نے اور انہیں حضرت عبد الله بن عباس ڈالٹنی نے خبر دی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سفیان ڈالٹنی نے خبر دی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم مَثَالِیْ کِمْ ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ حی کا حکم فرماتے یعنی نبی کریم مَثَالِیْ کِمْ ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ حی کا حکم فرماتے

باب: كافرومشرك بهائى كساتهوا جهاسلوك كرنا

عمر ولالنظ نے عرض کیا: میں اے کیے بہن سکتا ہوں جبکہ آپ مال قطم اس کے متعلق پہلے مما نعت فرمایا: "میں نے متعلق پہلے مما نعت فرمایا: "میں نے اسے جہریں پہنے کے لیے ہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہم اسے جود یا کسی

٥٩٧٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَشْيَ وَهِيَ عُرْوَةَ عَنْ أَشْيَ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَ مُشْكَةً النَّهُ النَّبِيَ مُشْكَةً النَّهُ النَّبِيَ مُشْكَةً النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

بَابٌ صِلَّةِ الْأَخِ الْمُشُوكِ

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَعُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْتَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَسُولَ اللَّهِ! ابْتَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ). فَأْتِيَ النَّبِيُ مُلْكَمَّ مِنْهَا مِنْهَا مَا قُلْتَ قَالَ: (النِّنِي مَلْكَمَ مَنْ بِحُلَّةِ فَقَالَ: كَيْفَ الْمَاسُلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ: كَيْفَ الْمَاسُلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةِ فَقَالَ: ((إِنِّيْ لَهُ لَهُ الْسَلَقَ قَالَ: ((إِنِّيْ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: ((إِنِّيْ لَهُ لَهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

أُعْطِكُهَا لِتَلْبُسَهَا وَلَكِنْ تَبِيْعُهَا أَوْ تَكُسُوْهَا)).

فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آداب واخلاق كابيان كِتَابُ الْأَدَبِ

دوسرے کو بہنا دو۔ ' چنانچ عمر طالفنو نے وہ حلدائے ایک بھائی کو بھیج دیا جو قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. [راجع: ٢٨٨٦]

كه مرمه ميں تصاور اسلام نبيں لائے تھے۔

تشویج: حضرت عمر والنفوز نے اپنے مشرک بھائی کو دو صلہ میں دیا۔ اس سے باب کا مطلب نکاتا ہے کہ مشرک بھائی کے ساتھ بھی صلدری کی جاسکتی ہے۔اسلام نیکی میں عمومیت کاسبق دیتا ہے جواس کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے وہ جانوروں تک کے ساتھ بھی نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔

### باب: رشته دارول سے صلد رحی کی فضیلت

(۵۹۸۲) ہم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھے ابن عثمان نے خبردی، کہا میں نے موکیٰ بن طلحہ سے سنا اور ان سے حضرت ابوابوب انصاری والفنظ نے بیان کیا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ! کوئی الياعمل بنائيس جومجھے جنت میں لے جائے۔

(۵۹۸۳) (دوسری سند) امام بخاری میسید نے کہا: مجھے سے عبدالرحمن بن بشرنے بیان کیا،ان سے بہر بن اسد بھری نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے ابن عثان بن عبدالله بن موجب اوران کے والدعثان بن عبداللد نے بیان کیا کہ انہوں نے موک بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابوابوب انصاري رالفنظ سے كمايك صاحب نے كہا: يا رسول الله! کوئی ایباعمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔اس پرلوگوں نے کہا: اے کیا ہوگیا ہے، اے کیا ہوگیا ہے، آنخضرت مَثَالَیْنِ اِن فرمایا: ''کیوں کیا ہوگیا ہے اجی اس کو ضرورت ہے بچارااس لیے یو چھتا ہے۔ "اس کے بعد نبی کریم منافیظ نے ان سے فرمایا: "الله تعالی کی عبادت کراوراس کے ساتھ کسی اور کوشریک نه کر، نماز قائم کر، ز کو ة دیتے رہواور صلد حی کرتے رہو۔(بس بیاعمال تجھے جنت میں لے جائیں گے )چل ٹیل چھوڑ دے۔''

راوی نے کہا: شایداس ونت آنخضرت مَثَاثِیْنِمُ اپنی اونٹنی برسوار تھے۔ تشویج: معلوم ہوا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کی اوائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی اوائیگی بھی ضروری ہے ورنہ جنت کا خواب و کیھنے

### **باب** قطع رحمی کرنے والے کا گناہ

٥٩٨٤ - حَذَثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكُيْر، حَدَّتْنِي (٥٩٨٣) بم سے يكي بن كيرنے بيان كيا، كها بم سے ليث بن سعد نے

بَابُ فَضُل صِلَةِ الرَّحِم ٥٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أُخْبِرْنِيْ

بِعَمَلِ يُذْخِلُنِي الْجَنَّةَ. (راجع:١٣٩٦) ٩٨٣ ٥ ـ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا

بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانٌ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ وَأَبُوهُ غُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخْبِرْنِيْ بِعَمَل يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مَسْتُكُمُ : ((أَرَبٌ مَا لَهُ)). فَقَالَ النَّبِيُّ مَسْتُكُمُ : ((تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوْتِي الزَّكِاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا)). قَالَ:

كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ اراجع: ١٣٩٦]

والوں کے لیے جنت ہی ایک خواب بن کررہ جائے گی۔ بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

رتتابالادب

بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے،ان سے محد بن جمیر

بن مطعم نے بیان کیا اور انہیں ان کے والد جبیر بن مطعم دافتہ نے خبروی،

باب: رشته دارول سے نیک سلوک کرنا رزق میں

(۵۹۸۵) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن معن

نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی

سعیدنے بیان کیااوران سے حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹنٹوئنے نے بیان کیا کہ میں نے "

رسول الله مَا الله عَلَيْمُ سے سناء آتخضرت مَا لَيْمُ نے فرمایا: ' جے بیند ہے کہ اس

کی روزی میں فراخی ہواوراس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔''

اداب واحلال كابيان |

انہوں نے نی کریم مَالَیْم سے سنا، آخضرت مَالیم نے فرمایا: "قطع رحی

كرنے والا جنت ميں نہيں جائے گا۔''

فراحی کاذر بعہ بنتاہے

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)). [مسلم: ٢٥٢١، ٦٥٢٠،

بَابُ مَنُ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزُقِ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ

ابْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ

أُخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مَلْكُمٌّ يَقُولُ: ((لَا

بِصِلَةِ الرَّحِمِ

ابوداود: ١٦٩٦ ترمذي: ١٩٠٩]

٥٩٨٥ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيْدِ

ابْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُطْلِّعًا ۚ يَقُوْلُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ

يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيُصِلُ رَحْمَهُ)).

تشویج: اس عمل درشدداروں کی نیک دعا کیں اے حاصل ہوکر موجب برکات ہوں گی۔ ٥٩٨٦ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(۵۹۸۲) ہم سے کچیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَنْسُ بْنُ حضرت الس بن ما لك والتفيُّ في خردى كدرسول الله مَا يَيْنِمُ في مرايا: "جو مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ حابتا ہو کہاں کے رزق میں فراخی ہواور اس کی عمر دراز ہوتو وہ صلدرحی کیا-أَنْ يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ

فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ)). [داجع: ٢٠٦٧]

٥٩٨٧ - حَدَّثَنِيْ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ

قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّيْ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ

[مسلم: ٢٥٢٤]

بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

باب: جو محص ناطه جوزے كا الله تعالى بھى اس

ملاپرکھگا

(۵۹۸۷) مجھ سے بشرین محمد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خردی، کہا ہم کومعاویہ بن ابی مزرد نے خبردی ، کہا کہ میں نے اپنے چھاسعید بن میار ہے سنا، وہ حضرت ابوہریرہ واللہ است بیان کرتے تھے کہ نبی کریم مثالی کی لے نے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ

الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِلِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ:

نَعُمُ أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُو لَكِ)). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِئَكُمُ : ((فَاقْرَوُوا إِنْ شِنتُمُ

﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾)). [محمد: ٢٢].

[راجع: ٤٠٣٠]

٩٨٨ ٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِح عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلَّا:

((إِنَّ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ).

٥٩٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَ: ((الرَّحِمُ شَجْنَةٌ فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنْ

قَطَعَهَا قَطِعْتِهُ)). [مسلم: ٢٥١٩]

بَابٌ: تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا

فرمایاً "الله تعالى في كلوق پيداك اورجباس فراغت موكى تورم في عرض کیا کہ یا س مخف کی جگہ ہے جوقطع رحی سے تیری پناہ مائے ۔اللہ تعالی نے فرمایا '' ال کیاتم اس برراضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جوتم سے اینے آپ کوجوڑے اور اس سے قر اول جوتم سے اپنے آپ کو تو ڑ لے؟ رحم نے کہا: کیوں نہیں، اے رب! الله تعالیٰ نے فرمایا: ''پس میہ تجھ کو دیا''۔ رسول الله مَاليَّيْمُ في اس كے بعد فرمایا: "اگرتمها را جی جا ہے توبیآ یت برم لو ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أرْحَامَكُمْ ﴾ لين " كي عَبْ بيس كما الرتم كو طومت ال جائة توتم ملك ميس فساد بريا كرواورر شية ناطي توژ ژالو-"

(۵۹۸۸) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے ،ان سے ابوصالح نے اوران سے ابو ہریرہ والنفظ نے کہ نبی کریم مَالنفظم نے فرمایا: ''رحم کاتعلق رحمٰن سے جرامواہے، پس جوكوئى اس سےاسية آپكوجوزتا بالله تعالى فرمايا: میں بھی اسے اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اسے تو ڑتا ہے۔ میں بھی

اين آپ كواس سے تو زليما موں ـ'' (۵۹۸۹) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے ، کہا مجھے معاویہ بن الی مزرد نے خبر دی ، انہوں نے یزید بن رو مان ے، انہوں نے عروہ ہے، انہوں نے ام المؤنین حضرت عا کشہ ڈاٹٹٹا ہے كرآب مَالَيْظِم ف فرمايا: "رحم (رشته دارى رحمن سے ملى موكى) شاخب جو خص اس سے ملے میں اس سے ماتا ہوں اور جواس سے قطع تعلق کرے میں اس ہے طع تعلق کرتا ہوں۔''

تشوي: اس حديث ب صاف ظاہر ہوا كەرىم كوقط كرنے والا الله تعالى تعلق تو ژنے والا مانا كيا ہے۔ بہت سے نام نها در بيدارا سيخ كنام كار ممائیوں سے بالکل غیرمتعلق ہوجاتے ہیں اورائے تقوی جانے ہیں جو بالکل خیال باطل ہے۔

باب: ناط اگر قائم رکھ کرتر وتازہ رکھا جائے (یعنی ناطه کی رعایت کی جائے ) تو دوسرا بھی ناطہ کوتر وتازہ

ر کھےگا

تشویج: مطلب بیکه ناطه پروری دونوں طرف سے ہونی چاہیا گروہ ناطدداری کاخیال رکھیں گے تو میں بھی اس کاخیال رکھوں گا۔

٥٩٩٠ حَدَّثَثَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۹۹۰) ہم سے مروبن عباس نے بَیان کیا ،انہوں نے کہا ہم سے محد بن جعفرنے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اساعیل بن ابی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِيْ خالد نے بیان کیا،ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا،ان سے عمرو بن عاص وللفيَّ في ميان كياكه من في تريم مَاليَّيْم عداكه الله الله حَاذِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ اولا د ( یعنی ابوسفیان بن حکم بن عاص ابولہب کی ) بی عمر و بن عباس نے کہا النَّبِيُّ مَا لِنَّكُمُ إِنَّا خَيْرَ سِرٌّ يَقُولُ: ((إِنَّ آلَ أَبِيْـ قَالَ عَمْرُو : فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ كەمجىرىن جعفرى كتاب ميس اس وہم پرسفيد جگه خالى تقى (يعنى تحرير نەتقى) میرے عزیز نہیں ہیں (محوان سے نبی رشتہ ہے) میرا ولی تو اللہ ہے اور بَيَاضٌ ـ لَيْسُوا بِأُولِيَائِي إِنَّمَا وَلِيِّي اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ)). زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ عَنْ میرے عزیز توولی میں جوسلمانوں میں نیک اور پر بیزگار میں ( گوان سے نسبی رشتههی نه هو) - "عنبسه بن عبدالواحد نے بیان بن بشر سے، انہوں بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: نے قیس سے، انہوں نے عمرو بن عاص سے اتنا برهایا ہے کہ میں نے رسول الله مَالِيْظُ سے سنا،آپ نے فرمایا: "البندان سے میرارشتہ ناط ہے اگروہ تر تھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا۔''یعنی وہ ناطہ جوڑیں گے تو میں بھی جوڑوں گا۔

سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُلْكُامًا: ((وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاثِهَا)). [يَغْنِيْ أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا] قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: كَذَا وَقَعَ وَبِبَلَالِهَا أَجْوَدُ وَأَصَعُّ

وَبِبَلَاثِهَا لَا أُعْرِفُ لَهُ وَجُهًا. [مسلم: ٥١٩] بَابٌ:لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ

باب: ناطہ جوڑنے کے بیمعی نہیں ہیں کہ صرف بدلهاداكردي

(۵۹۹۱) ہم سے محد بن كثير نے بيان كيا، كها بم كوسفيان ورى نے خروى، انہیں اعمش اورحسن بن عمر واور فطر بن خلیفہ نے ،ان سے مجاہد بن جبیر نے اوران سے عبداللہ بن عمر و داللہ نے نے سفیان سے ، کہا کہ اعمش نے بیحدیث نی کریم مالیکم کسمرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اورفطرنے نی کریم مالیکم ے مرفوعاً بیان کیا فرمایا: دو کسی کام کابدلددینا صلدری نہیں ہے بلکہ صلدرمی کرنے والاوہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلدرحی کامعاملہ نہ کیا جار ہا ہوتب

٥٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِهِ وَفِطْرٍ

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعُهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ مَكْ كُمُّ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ۖ كُلُّكُمْ ۚ قَالَ: ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىءِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)). [ابوداود:

١٦٩٧ ترمذي: ١٩٠٨]

تشويج: كال اس كانام جوهديث ين فركور موارشة دارا كرند الحقوتم اس الصلغ يس سبقت كروبعد يس وتمهارا" ولى حميم "كازهادوست بن جائے گا جیسے کہ تجربہ شاہد ہے۔ حضرت اعمش بن سلیمان سنہ ۲ ہ میں سرز مین رے میں پیدا ہوئے چرکونے میں لائے محیے علم حدیث میں بہت مشہور ہیں۔ اکثر کوفیوں کی روایت کا حداران ہی ہے۔ سند ۱۲۸ ھیں نوت ہوئے۔ (رحمة الله علید کریں)

بھی وہ صلہ رحمی کرے۔''

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي

الشُّرُكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٥٩٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ الرَّأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا

فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ

﴿ لِيْ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ حَكِيْمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاكُمُ: ((أَسْلَمُتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ

خَيْرٍ)). وَقَالَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ: أَتَحَنَّتُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِرِ: أَتَحَنَّثُ

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: التَّحَنُّثُ: التَّبَرُّرُ وَتَابَعَهُمْ

هشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ. [راجع: ١٤٣٦]

سےان لوگوں کی متابعت کی ہے۔ تشويج: حضرت عكيم بن حزام والفيئة قريثي اموى حضرت فديجه والفيئا كي ميتيج بين اورواقعه فيل سے سواسال يهلے بيدا ہوئے - كفراوراسلام بردو ز مانوں میں معززین کررہے۔سنہ ۵ ھیں ہم ۱۲۰ سال وفات پائی کفراور اسلام ہردومیں ساٹھ ساٹھ سال ہوئے۔ بہت ہی عاقل فاصل پر ہیز گار

تے۔ (رضی الله عنه وارضاه) (أبس

بَابُ مَنُ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

باب: دوسرے کے بیج کوچھوڑ دینا کہوہ کھیلے اور بوسہ دینایااس سے ہنسنا

باب: جس نے کفر کی حالت میں صلہ رحمی کی پھر

(۵۹۹۲) ہم سے ابویمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں

ز ہری نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں تکیم بن حزام نے خبر

دی، انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کا ان کا موں کے بارے میں کیا

خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کرز مانہ جاہلیت میں کرتا تھا مثلاً صلدری،

غلام كى آ زادى اورصدقه ،كيا مجهان پر ثواب ملے گا؟ حضرت حكيم والنفظ

نے بیان کیا کہ حضور اکرم مَنافِیْظ نے فرمایا ہے: ''تم ان تمام اعمال خیرکے

ساتھ اسلام لائے ہوجو پہلے کر چکے ہو۔ 'اور بعض نے ابو بمان سے بجائے

اتحنث کے اتحنت (تاء کے ساتھ) روایت کیا اور معمر اور صالح اور

ابن مسافر نے بھی اتحت روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا: اتحث تحث

سے نکلا ہے اس کے معنی نیکی اور عبادت کرنا۔ ہشام نے بھی اینے والدعروہ

اسلام لا یا تواس کا ثواب قائم رہے گا

تشویج: باب کی حدیث میں بوسہ کا ذکر نہیں ہے گر امام بخاری مینید نے شاید دوسری روایتوں کی طرف اشارہ کیا یا مزاح پر بوسہ کو قیاس

٥٩٩٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

عَنْ خَالِدِ بن سَعِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مَا مَا مُعْلَمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مِ مَعَ أَبِيْ وَعَلَيَّ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ ((سَنَّهُ سَنَّهُ)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: -وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةً ـ قَالَتْ: فَذَهَبْتُ

(۵۹۹۳) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، انہیں خالد بن سعید نے ، انہیں ان کے والد نے ، ان سے حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید ذانتیناً نے بیان کیا کہ میں رسول تَمِيص يَهِنَّهِ وَيَحْمَى - رسول الله مَا يُنْزِعُ فِي فِر ما يا ''سنه سنه ''عبرالله

بن مبارک نے کہا کہ بیمبشی زبان میں''اچھا'' کے معنی میں ہے۔ام خالد

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

X 417/7 X

أَنْعَبُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ: غيبان كيا پَرمِن آنخضرت مَنَّ الْيَّامُ كَ فَامْ نبوت سے فيلے كَى تومرے رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

تشویج: حضرت ام خالد، خالد بن سعید بن عاص اموی کی مال ہیں ۔ جش میں پیدا ہوئی مجرمہ یندلائی گئی بعد بلوغت حضرت زبیر بن عوام والنَّمَوُّدُ ہے۔ ان کی پہلی شادی ہوئی ۔ (خِلْقُوْمُ)

### بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ.

وینا اور گلے سے لگانا ابت نے انس ڈاٹٹو سے بیان کیا کہ بی کریم ماٹٹو کا نے (اپنے صاحزادے)

باب: بي كساته رحم وشفقت كرنا، اسے بوسه

تابیعے الی میں میں ایک میں اس کی ہوئی ہے اس میں اور اسے صابر اور کے ابراد ہے ابراد ہے ابراد ہے۔ ابراد ہے ابراد ہ

تشويج: يدار امام بخارى ومين في كتاب الجنائزين وصل كيا بـ

٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: (٢٩٩٣) بم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی نے حَدَّثَنَا مَهْدِیِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِیِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی یَعْفُوْبَ بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی یعقوب نے بیان کیا، ان سے ابن الی یعقوب نے بیان کیا، ان سے ابن الی یعم نے عَنِ ابْنِ أَبِی نَعْم، قَالَ: کُنْتُ شَاهِدِ اللهِ اللهِ بین کیا کہ بین ابن عمر رفی الله کی خدمت میں موجود تھا ان سے ایک خص نے عَمَر ابن اللهُ رَجُلٌ عَنْ دَم الْبَعُوضِ فَقَالَ: (حالت احرام میں) مجھر کے مارنے کے متعلق ہو چھا (کہ اس کا کیا کفارہ مِمَّنَ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهٰلِ الْعِرَاقِ قَالَ: انظُرُوا ہوگا) ابن عمر رفی انتظام الله کے مو؟ اس نے بتایا عمراق الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا

إِلَى هَذَا يَسْأَنُنِي عَنْ دَمَ الْبَعُوْضِ وَقَذْ قَتَلُوا كَا، فرمايا: الشَّخْصَ كوديكِموا مُحِمْرِي جان لِينَ كتاوان كامسَله يو چِمَّا بِهِ الْبَنَ النَّبِيِّ مُلْكِنَّا إِنَّ النَّبِيِّ مُلْكِنَّا إِنَّ النَّبِيِّ مُلْكِنَّا إِنَّ مُلْكِنَّا أَنْ النَّبِيِّ مُلْكِنَّا إِنَّ مُلْكَانِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(حضرت حسن اور حسين دي نيان عن المين مير دو چهول بين ـ'

تشویج: حضرت حسین راتفید کوشهید کرنے والے بیشتر کوف کے باشندے تھے جنہوں نے بار بارخطوط لکھ کھر کر حضرت حسین راتفید کو کوف بلایا تھا اوپ اپنی و فاداری کا یقین دلایا تھا مگروفت آنے پر وہ سب دشنوں سے ل مجے اور میدان کر بلامیں وہ سب چھے ہوا جودنیا کومعلوم ہے، تج ہے:

اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جدة يوم الحساب

٥٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥٩٩٥) بم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان شُعَیْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ سے زہری بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا، آئیس عروہ

اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْمٍ أَنَّ عُزْوَةً بْنُ الزُّبَّيْرِ أَخْبَرَهُ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نی کریم مال فیام کی زوجیرمطمرہ حضرت عائشہ وی بیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت اس کے ساتھ دو أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مُثْلِثًا ۚ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: جَاتَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ بچیاں تھیں، وہ ماتلنے آئی تھی۔میرے پاس سے سوائے ایک محجورے اسے اور کچھندملا۔ میں نے اسے وہ محجور دے دی اور اس نے وہ محجوراتی دونوں عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا الركيول كوتقتيم كردى \_ پھر اٹھ كر چلى كئي اس كے بعد حضور اكرم مَالْيَيْمُ بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ تشريف لائ تويس نے آپ سے اس كا ذكركيا تو آب نے فرمايا: "جو النَّبِيُّ مَا لَكُمْ أَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: ((مَنْ يَلِي مِنْ شخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اوران کے ساتھ اچھا هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْنًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا معاملہ کرے گاتوبیاس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گ۔'' مِنَ النَّارِ)).[راجع: ١٤١٨]

تشويج: اس صديث يجول كا بالنامحت شفقت سان كوركهنا بهت بوائيك كام ثابت مواجواييا كرنے والے كودوز خسد دوركرد عكا

(۵۹۹۲) م سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن سلیم نے بیان کیا، کہا ہم ہے ابوقتا دہ وٹائفنڈ نے بیان کیا ، کہا نبی کریم مَثَاثِیْنِ با ہرتشریف لاے اور امامہ بنت الى العاص (جو بكى تھيں) وہ آپ كے شانه مبارك پر تھيں، پھر آ مخضرت مَاليَّيْمُ نے نماز پرهی جبآب رکوع کرتے تو انہیں اتاردیتے رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا. [راجع: ٥١٦] اورجب كمرْ بي بوت تو پجرا تماليت -

[مسلم: ۱۲۱۲؛ ابو داود: ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰

٥٩٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ٱلنَّبِيُّ مُكْثَامًا وَأَمَامَةُ

بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا

نسائی: ۲۲۸، ۷۱۰، ۲۲۳، ۱۲۰۳

تشوی : اس میں نی کریم مَنْ النَّیْمُ کی کمال شفقت کابیان ہے جوآپ نے ایک معصوم کی پرفر مائی یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ (مَنْ النَّيْمُ عَلَى (۵۹۹۵) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں ز ہری نے خردی، ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ دفائن نے بیان کیا کرسول الله مَنالَّتِیْم نے حسن بن علی واقعہ ا کوبوسددیا۔ آنخضرت مَالْفَیْز کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑ کے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسمبين ديا \_رسول الله مَنَا يُعِيَّمُ ن ان كى طرف ديكها اور فرمايا: "جو مخلوق فدا پررمنبیں کرتااس پر بھی رحمنہیں کیا جاتا۔''

٥٩٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَّلَ

رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيْمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: إِنَّ لِيْ عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ طُلْطُكُمُ أُمُّم قَالَ: ((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحُمُ)). [مسلم: ٦٠٢٨]

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

تشويج: مزيرتشرك مديث ذيل من آراي بـ

٩٩٨ ٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَادِهَ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَادِشَةً عَانِيَّ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمً النَّبِيِّ مُلْكُلِّمً النَّبِيِّ مُلْكُلِّمً

فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ مُسْحَةً ((أَوَأَمُلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ

قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)). [مسلم: ٦٠٢٧]

٩٩٩٥ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَهِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدِمَ عَلَى النَّبِي مُلْكُكُمُ

سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا بِسَفْى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ مُالِئَكُمُّ:

((أَتُرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ)) قُلْنَا: لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحُهُ فَقَالَ:

((لَلَّهُ أَرْحُمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا)).

[مسلم: ۲۹۷۸]

تشویج: غالباس عورت کا مم شدہ بچے تھا جوا ہے ل گیا اوراس کواس نے اس محبت کے ساتھ اپنے پیٹ سے چمٹالیا۔

بکاٹ

٠٠٠٠ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْرَانِيُّ،

قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَالِئَكُمُ اللَّهِ مَالِئَكُمُ اللَّهِ مَالِئَكُمُ اللَّهُ مَالِئَكُمُ اللّ

اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَيُسْعِيْنَ جُزْءً ا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً ا وَاحِدًا

فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ

(۵۹۹۸) ہم سے محر بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا،ان سے ہشام نے،ان سے عروہ نے اوران سے حضرت عائشہ والنہ ا نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نی کریم مَا اللہ علی خدمت میں حاضر موااور کہا آپلوگ بچول كوبوسەدىية بىن، بهم توانىيىن بوسنىيى دىية ـ نىي اكرم مَالىنىم ن فرمایا: "اگرالله نے تمہارے ول سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کرسکتا

(۵۹۹۹) ہم سے ابن انی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابوغسان نے ،خبردی، کہا مجھ سے زید بن اسلم نے ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر بن خطاب را النائن نے بیان کیا کہ نی کریم مال النائم کے پاس کھ قیدی آئے قیدیول میں ایک عورت تھی جس کا بہتان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ ربی تھی، اتنے میں ایک بچہ اسے قید یوں میں ملا اس نے حصف اینے پیٹ ے لگالیا اوراسے دودھ پلانے لگی۔ہم سے نبی اکرم مَثَالَیْظِم نے فرمایا ''کیا تم خیال کرسکتے ہو کہ بیٹورت اپنے بیچ کو آگ میں ڈال سکتی ہے۔''ہم فعرض كيانيس جب تك اس قدرت موكى يداي يج كوآ ك مين بين پینک سکتی۔آنخضرت مُنالینظ نے اس پر فرمایا: ''اللہ اپنے بندوں پراس سے

مجمی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جتنابی عورت اپنے بیچے پرمبربان ہو عتی ہے۔''

باب

(۱۰۰۰) م سے حکم بن نافع بہرانی نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں زہری نے ، کہا ہم کوسعید بن میتب نے خردی کہ حضرت ابو مريه والتنوز في الاكاري كم من الني المريم من الني المريم من الني المريد والمالية المريد والمريد من الني المريد والمريد نے فرمایا:''اللہ نے رحمت کے سوجھے بنائے اوراپنے پاس ان میں سے نانوے حصر کھ صرف ایک حصدز مین پراتارااورای کی وجدے تم و کھتے ہو کو تخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے نیچ کواپیخ سمنہیں لگنے دیق بلکہ سموں کواٹھالیتی ہے کہ کہیں اس ہے اس بیچے کو الْفُرَسُ حَافِرَهَا عَنُ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبُهُ)). تَكَلَيْفَ نَهُ كِنْجِ ـ ''

#### [طرفه في:٦٤٦٩]

تشوجے: محمورُی کا اپنے بچہ پراس درجہ رخم کرنا بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے گرکتے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ رخم وکرم کرنا مطلق نہیں جانے بلکہ ہر وقت ظلم پراڑے رہتے ہیں ان کویا در کھنا جا ہے کہ جلد ہی وہ اپنے مظالم کی سرا بھکتیں گے قانون قدرت بھی ہے:﴿ فَقُطِعَ دَابِوُ الْقُوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (۱/الانعام: ۸۵)

# بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

### باب: اولا دکواس ڈریے قبل کرنا کہ ان کواپنے ساتھ کھلا ناپڑے گا

قشومی: معلوم ہوا کہ شرک اکبرالکبائز ہے اور دوسرے نہ کورہ ،کبیرہ گناہ ہیں اگر ان کامر تکب بغیرتو بہمر جائے تو اے دوزخ میں پہنچادیتے ہیں شرک کی حالت میں مرنے والا ہمیشہ کے لئے دوزخی ہے خواہ وہ نام نہاد مسلمان ہی ہوں کیونکہ قبروں کو تجدہ کرتا ہے،مردوں کو پکارتا اوران سے حاجات کرتا ہے تو فرہ کا ہے کامسلمان ہے وہ مسلمان بھی مشرک ہے۔

### **باب:** بچ کو گود میں بٹھا نا

(۱۰۰۲) ہم مے محد بن بنی نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والدعروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عاکشہ ڈالٹھیا نے کہ نبی کریم مَثَالْتِیْلِ نے ایک بیجے (عبداللہ بن

٦٠٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَرَنِيْ يَخْبَرَنِيْ يَخْبَرَنِيْ أَنْ النَّبِيِّ مُلْكَمَّ وَضَعَ صَبِيًّا وَضَعَ صَبِيًّا

بَابُ وَضَع الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

آداب واخلاق كابيان كِتَابُ الْأَدَبِ ♦ 421/7

زبیر ) کواپی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کراس کے مندمیں دی،اس نے آپ فِيْ حَجْرِهِ فَحَنَّكَهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءِ پہیٹاب کردیا آپنے یانی منگوا کراس پر بہادیا۔ فَأَتْبَعَهُ. [راجع: ٢٢٢]

### بَابُ وَضِع الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

٦٠٠٣ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، يُحَدِّثُهُ أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمْ

يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا نُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا)).

وَعَنْ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ التَّيْمِيُّ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ: حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ

أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ. [راجع: ٣٧٣٥]

بَابٌ: حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَان

وتتان کی عربیں سال کی تھی۔ سنہ ۵ ھیں وفات یا کی۔ ( ڈاٹٹنڈ )

### باب: خيچ كوران يربثهانا

(۱۰۰۳) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے مارم محد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہاان سےان ك والدنے بيان كيا، كمامين نے ابوتميمه سے سنا، وہ ابوعثان نهدى سے بیان کیا کرتے تھے اور ابوعثان نہدی نے کہا کدان سے اسامہ بن زید والفیمان نے بیان کیا کہ رسول الله مَالَّيْنِ مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حسن رالفند کودوسری ران پر بٹھاتے تھے۔ پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے: "اے اللہ! ان دونوں پر رحم كرا ميں بھى ان پر رحم كرتا ہوں \_"اورعلى بن عبداللدمدين في بيان كياكم مع يحيل في بيان كياء كمام سعسلمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابوعثان نہدی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ سلیمان تیمی نے کہا: جب ابوتمیمہ نے بیات کی ابوعثان نہدی سے تو میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے ابوعثان سے بہت ی احادیث سی ہیں یر بہ حدیث کیوں نہیں سی ، پھر میں نے اپنی احادیث کی

كتاب ديمهي تواس مين بيرحديث الوعثان نهدى كلهي موكي هي -تشويج: اس وقت ميراشك دور موكيا حضرت اسامه وللفيَّة كى مال كانام ام ايمن بجوآب مَنْ الفيِّلم ك والدحفرت عبدالله كي آزادكرده لوند كي مل

اوراس نے نی کریم منافیظ کی پرورش میں بڑا حصہ بھی لیا تھا۔اسامہ بڑا تھ کے آزاد کردہ بہت ہی محبوب مثل بیٹے کے تھے وفات نبوی منافیظ کے

### باب صحبت کاحق یا در کھنا ایمان کی نشائی ہے

تشویج: لینی جس شخص ہے بہت دنوں تک دوسی رہی ہووضع دارآ دمی کواس کا خیال ہمیشہ رکھنا جا ہیں۔ اس کے مرنے کے بعداس کے عزیز دل ہے اچھاسلوک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم مُنافِیْتِم انقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ فرانٹینا کو نہ صرف یادِر کھتے بلکہ ان کی سہیلیوں کو تحفے تھا نف جیجا کرتے تھے دھنرت خدیجہ ڈاٹھنا جالیسسال کی عمر میں نبی کریم مثانی کا کے نکاح میں ہو کمیں اورآپ کی عمر اس وقت پجیس سال تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ بھاتھا کی زندگی تک سی اورعورت سے شادی نہیں گی۔ نبی کریم مظافیظ کی ساری اولا دسوائے ابراہیم کے حضرت فد يجه فرافعنا بى كىلىن سے ب- نبوت كے دسويسال ٢٠ سال كى عمر ميں انقال بوا\_ (فيافينا)

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِبْلَ، حَدَّثَنَا (٢٠٠٣) بم عيد بن اساعيل ني بيان كيا، كها بم سابواسامد ف

آداب واخلاق كأبيان كِتَابُ الْأَدَبِ

بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے،ان سے ان کے والدعروہ نے اوران أَبُوْ أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً ع حضرت عائشه والنفيان نياك كم مجهك عورت يراتنار شك نهيس آتا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى تها جتنا حضرت خديجه وللنَّهُ إلى آتا تها، حالانكه وه ٱلمُخضرت مَا لَيْنَا كُلُّم كُلُّهُ مِي خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِيْ. ہے شادی ہے تین سال پہلے وفات یا چکی تھیں۔ (رشک کَی وجہ بیتھی ) کہ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا آپ مَنَا تَنْيَعَ كُومِي كُثرت عان كاذ كركرت منتى تقي اوررسول الله مَنَا تَنْيَعُم وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ کوان کے رب نے تھم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ ڈٹاٹٹیٹا کو جنت میں ایک مِنْ قَصَبِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُّ لَيَذْبَحُ خولدارموتول سے گھر کی خوشخری سادیں ۔رسول الله مَاليَّيْزِم مجھى بكرى ذبح الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيْ فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا. [راجع: ٣٨١٦] كرتے، پھراس ميں سے خدىجە رائلنېا كى سهيليوں كوحمه بھيجة تھے۔ [مسلم: 7۲۲۷]

### بَابُ فَضُلِ مَنْ يَعُوْلُ يَتِيْمًا

٥ • • ٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِم، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ قَالَ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا)). وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: أَ ٥٣٠]

تشويج: يناى اور بوه عورتوں كى خبر كيرى كرنا بهت ہى بوى عبادت ہے اس ميں جہاد كے برابر ثواب ملتا ہے حضرت بهل بن سعد ساعدى والنظافة انساری ہیں ان کا نام حزن تھا نی کریم مَن النظم نے اسے ہٹا کر ہل نام رکھا۔ مندا و صیب مدینہ میں نوت ہوئے بید بیند میں آخری صحالی ہیں۔ ( جلائفیہ )

### باب: بیوه عورتول کی پرورش کرنے والے کا ثواب

باب: يتيم كى يرورش كرنے والے كى فضيلت كابيان

(٢٠٠٥) بم سے عبداللہ بن عبدالو ہاب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالعزیز

بن الى حازم نے بيان كيا، كہا مجھ سے مير بوالدنے بيان كيا، كہاميل نے

حضرت سہل بن سعد والفئ سے سنا، ان سے نبی کریم مظافیظ نے فر مایا: دمیں

اور میتم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ 'اورآ پ نے

شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے ( قرب کو ) بتایا۔

بَابُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمِلَةِ (٢٠٠١) مم سے اساعیل بن عبداللد نے بیان کیاء کہا مجھ سے امام ٦٠٠٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ما لك مسيد في بيان كيا، ان صفوان بن سليم تابعي اس حديث كومرسلا حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يُرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مُنْكُمٌّ قَالَ: ((السَّاعِيُ عَلَى الْأَرْمِلَةِ روایت کرتے تھے کہ نبی اکرم مَالیُّظِمْ نے فرمایا: ''بیواوں اورمسکینوں کے وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي ليكوشش كرنے والا الله كراسته ميں جہادكرنے والے كى طرح بے يااس يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ)). [راجع: ٥٣٥٣] متحض کی طرح ہے جودن میں روزے رکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا ہے۔" تشويج: حضرت صفوان بن سليم مشهورتا بعي بين بهت بي نيك بندے تھے۔ بادشاہ تك كامدىي قبول نہيں كرتے تھے كثرت بجود سے ماتھا كلس كيا تھا۔ سنة ١٣١ه يل مدينه مين فوت هو گئے \_ ( ميناية )

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّنَيْي مَالِكْ عَنْ جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک مُولِثُ نے

كِتَابُ الْأَدَب <>€423/7 €€ آداب واخلاق كابيان

ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى بیان کیا،ان سے توربن زید دیلی نے ،ان سے ابن مطیع کے مولی ابو غیہ ابْنِ مُطِيْعِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِئًا ﴾ مِثْلَهُ [راجع:٥٣٥٣] طرح فرمایا به

باب بمسكين اورمحتاجول كى پرورش كرنے والا بَابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِيْنِ

(١٠٠٤) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے

بیان کیا،ان سے توربن زیدنے،ان سے ابوغیث نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ رسول الله مَنَّائِیْمَ نے فرمایا: '' بیواؤں اور

مكينول كے ليے كوشش كرنے والا الله كراسته ميں جہاد كرنے والے كى طرح ہے۔' عبدالله تعنبی کواس میں شک ہے۔امام مالک میشانیہ نے اس

حدیث میں بیمی کہاتھا: 'اس مخص کے برابر ثواب ملتاہے جونماز میں کھڑا

رہتا ہے تھکتا ہی نہیں اور اس شخص کے برابر جوروزے برابر رکھے چلا جاتا ہےافطار ہی نہیں کرتا ہے۔''

باب:انسانوںادرجانوروں پررحم کرنا

(۲۰۰۸) م سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہاہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا،ان سے ابوقلابہ نے،ان سے ابو سلیمان مالک بن حوریث والنفظ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مَنَافِیْم کی

خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم اب محرك اوك يادآرب مول كاورآ مخضرت مَالْ يَنْفِر في معان

كمتعلق بوچها: جنهيس مم اليخ كرول يرجهور كرة ئے تھے مم نے نبی اكرم مَنْ النَّيْمُ كوسارا حال سنا ديا-آب بوت بى نرم خوادر بوے رحم كرنے والے تھے۔آپ نے فرمایا: دمتم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک

والول كودين سكھاؤاور بتاؤتم اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک مخص

تهارے لیےاذان دے، پھر جوتم میں براہودہ امامت کرائے۔" تشويع: بوابشرطيك علم وعمل مين بهي بوا موور ندكو أن جهونا اكرسب سے براعالم بيتووني امامت كاحق وار ب\_

بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

[راجع: ٥٣٥٣

٦٠٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً، قَالَ:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلِّمْ:

((السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ

فِيْ سَبِيلُ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ. قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيَّ:

كَالْقَائِمُ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ)).

٢٠٠٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْل، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيِّ مَالِيُّكُمْ

وَنَحْنُ شَبَّةً مُتَقَارِبُوْنَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِيْنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيْقًا رَحِيْمًا فَقَالَ: ((ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَعَلَّمُوْهُمُ

وَمُرُوهُمُ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلَّى وَإِذًا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُؤَذِّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ

لِيَوْمَكُمْ أَكْبُرُكُمْ). [راجع:٦٢٨]

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آداب واخلاق كابيان **₹424/7** كِتَابُ الْأَدَبِ

(۲۰۰۹) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک ٦٠٠٩ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ نے بیان کیا،ان سے ابو کر کے غلام تی نے ،ان سے ابوصالح سان نے اور مَالِكٌ عَنْ سُمِّي مَوْلَى أَبِي بِكُرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ان عصرت الو مريره والنَّفِيَّة ني كدرسول الله مَاليَّيِّمُ ني فرمايا: "أيك مخص السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُّ راتے میں چل رہاتھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی اسے ایک کنواں ملا اور اس قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ نے اس میں اتر کریانی پیا۔ جب باہر نکلاتو وہاں ایک کتا ویکھاجو ہانپ رہا الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ تھااور پیاس کی وجہ سے تری کو چاہ رہاتھا۔اس شخص نے کہا کہ کتا بھی اتنا خَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلُهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ ہی زیادہ پیاسامعلوم ہور ہاہے جتنا میں تھا۔ چنانچہوہ پھر کنوئیں میں اتر ااور الْعَطَش فَقَالَ الرَّجُلِّ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ ا بے جوتے میں پانی بھرااور منہ سے پکڑ کراو پرلایا اور کتے کو یانی پلایا۔اللہ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ تعالی نے اس کے اس عمل کو پیند فر مایا اور اس کی مغفرت کردی۔' محابہ الْبِئْرَ فَمَلَّا خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيْهِ فَسَقَى كرام وْفَالْفَيْمْ فِي عُرض كيا: يا رسول الله! كيا جميس جانورول كے ساتھ نيكى الْكُلْبَ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)) قَالُوا: يَا كرنے ميں بھي تواب ملتا ہے۔ آنخضرت مَاليَّةُ غِنْ فرمايا " جہيں مركليج رَسُوْلَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أُجْرًا؟ فَقَالَ: والے ( یعنی جاندار ) پر نیکی کرنے میں تواب ملتاہے۔'' ((نَعُمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)).

[راجع: ۱۷۳]

٦٠١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ

تشويج: رحمت خداوندى كاكرشمه بكرصرف كت كويانى بلانے يو و خص مغفرت كاحق وار موكيا اى لئے كما كيا بكر حقيرى فيكي كو بھى چواناند جانناچاہے ندمعلوم اللہ پاکس نیک سے خوش ہوجائے اور وہ سب گناہ معاف فرمادے۔

(۲۰۱۰) ہم سے ابو ممان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان ے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اوران سے حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے بیان کیا کہ رسول الله منافیظ ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ى ايك ديباتى نے كها: اے الله! محصر پروم كراور محد پراور مارے ساتھكى

اللَّهِ مُالِثُكُمُ أَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا اور پررم ندكر ـ جب نبي مَنَاتِيَام في سلام پھيرا تو ديباتي سے فرمايا "مم وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ مَالْكُمُ نے ایک وسیع چیز کو تک کردیا۔ "آپ کی مراداللہ کی رحت سے تھی۔ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: ((لَقَدُ حَجَّرُتَ وَاسِعًا)).

يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللَّهِ.

تشويج: اس ديباتي كي دعا غير مناسب هي كداس نے رحت اليي كوخصوص كرديا جوعام ہے۔

٦٠١١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا (١٠١) م الوقيم في بيان كيا، كهام سن زكريا في بيان كيا، ان س عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عامرت كها: مين ن أنبين يه كمين الم كمين فعمان بن بشير سسناء

وه بیان کرتے تھے کدرسول کریم مَن اللہ اللہ اللہ عن مرایا: "تم مؤمنول کو اللہ میں ابْنَ بَشِيْر يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهِ المُتَا ایک دوسرے کے ساتھ رحمت ومحبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے الْمُوْمِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِمُ وَتَوَادُهُمُ وَتَعَاطُفِهِمُ ساتھ لطف وزم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ کے کہ جب اس کا کوئی مکڑا بھی

تکلیف میں ہوتا ہے، تو ساراجہم تکلیف میں ہوتا ہے۔الی تکلیف کہ نینداڑ جاتی ہےاورجسم بخار میں مبتلا ہوجا تاہے۔'' كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُوًّا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)). [مسلم: ٢٥٨٦، YAOF, AAOF, PAOF

تشويج: ملمان كى يهى شان مونى چائي عرآجي چز بالكل ناياب ب:

مبیں دستیاب اب دو ایسے مسلمان کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادال

(۲۰۱۲) ہم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ان ٦٠١٢\_حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ سے قبادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک ڈکائٹنڈ نے بیان کیا کہ نبی عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ كريم مَنْ اللَّهُ فِيم فِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَا إِن الرَّكُونَى مسلمان كسى درخت كالودالكاتا باوراس قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكُلَ مِنْهُ درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)).

تشوج : اس میں زراعت کرنے والوں کے لئے بہت ہی بری بشارت ہے نیز باغبانوں کے لئے بھی خوشخبری ہے دعاہے کماللہ پاک اس بشارت کا

حق دارہم سب کو بنائے۔ (مَنِن (۲۰۱۳) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے جمارے والدنے ٦٠١٣ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي

بان کیا،ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے زید بن وہب نے بیان حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ كياءكهاميس في جرير بن عبدالله والله الله عسناكه نبي كريم مَالله الم في فرمايا: قَالَ: سَمِعْتُ جَزِيْرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ "جورهم نبيس كرتااس پررهم نبيس كياجا تا-" النَّبِيُّ مَا لِلنَّا إِنَّا وَالَّهُ ( (مَنْ لَا يَرْحُمُ لَا يُرْحُمُ).

[طرفه في: ٧٣٧٦][مسلم: ٦٠٣٠]

بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

تشريج: اس اتھ سے داس اتھ سے لے یاں سودانقد انقدی ہے۔

باب: پروس کے حقوق کا بیان

اور الله تعالی کا سورهٔ نساء میں فرمان: ''اور الله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک ندھم راؤاور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔''

(۲۰۱۴) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے یکیٰ بن سعید نے کہا مجھے ابو بمربن محد نے خبردی، أنبيس عمره في اورانبيس حضرت عائشه وللنجئاف كمني كريم مَثَالَيْظِ في فرمايا:

شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ الآيةَ. [النساء: ٣٦] ٦٠١٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ:

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ

جَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ

''جرئیل غاینا مجھے پڑوی کے بارے میں بار باراس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوی کوورا ثبت میں شریک نہ کرویں۔''

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِكُمَّ قَالَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّتُهُ)). [مسلم: ١٦٦٨٥ ابوداود: ٥١٥١،

ترمذي: ١٩٤٢؛ ١٩٤٢؛ ٣٦٧٣]

تشوجى: بروى كابهت بى براحق بيمربهت كم لوگ اس مئلد برعمل كرتے ميں \_

٦٠١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَال، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئًمُ: ((مَا زَالَ جِبُرِيلُ يُؤْصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظُنْنُتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ)). [مسلم: ٦٦٨٧] بَابُ إِثْم مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ

بَوَائِقَهُ

﴿ يُوبِقُهُنَّ ﴾ [الشورى: ٣٤] يُهْلِكُهُنَّ ﴿ مَوْبِقًا ﴾ الكهف ٥٢ مَهْلَكُا

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحِ أَنَّ

النَّبِيُّ مُشْخُمُ قَالَ: ((وَاللَّهِ! لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ! لَا يُوْمِنُ وَاللَّهِ! لَا يُؤْمِنُ)). قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ قَالَ: ((الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَانِقَهُ)). تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ خُمَيْدُ

ابْنُ الأَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً.

بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِيهَا

(١٠١٥) بم سے محد بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے برید بن زریع نے

بیان کیا، ان سے عمر بن محمد نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حصرت ابن عمر والفخمًا في بيان كيا كدرسول الله مَا الفيِّم في فرمايا: "حضرت جرئیل عالیما مجھے اس طرح بار بار پروی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ ثاید پڑوی کو درا ثت میں شریک نہ کرویں۔''

باب:اس تخص کا گناہ جس کا پڑوی اس کے شریہ

امن میں ندر ہتا ہو

قرآن مجيديس جولفظ "يُوبِفَهُنَّ" ہےاس كمعنى ان كو ہلاك كردالے

اور"مُوبقًا"كِمعنى الأكت تشريج: قرآن مجيديس جولفظ ﴿ يوبقهن ﴾ باس كمعنى ان كوبلاك كرة اليدموبقاً كمعنى بلاكت كيس

(١٠١٢) م سے عاصم بن علی نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا،ان سے سعید نے بیان کیا،ان سے ابوشری نے بیان کیا اور ان ا بيان والانهيس \_ والله! وه ايمان والانهيس \_'' عرض كيا گيا: كون يارسول الله! فرمایا: ''وہ جس کے شرسے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔'' اس حدیث کو شابداوراسد بن مویٰ نے بھی روایت کیا ہے اور حمید بن اسود اورعثان بن عمر اور ابوعمر بن عیاش اورشعیب بن اسحاق نے اس حدیث کو ابن الی ذئب سے بول روایت کیا ہے، انہول نے مقبری سے، انہول نے حضرت

باب: کوئی عورت اپنی بردوس کے لیے سی چیز کے

ابو ہر سرہ طالغنہ ہے۔

آداب واخلاق كابيان

#### دينے كوتقير نہ سمجھے

(١٠١٤) م سعبدالله بن يوسف في بيان كيا، كما مم ساليف في ميان ٦٠١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، وہ سعید مقبری ہیں، ان سے ان کے والد حَدَّثَنَا اللَّذِئ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ نے اوران سے حضرت ابو ہررہ واللینئے نے بیان کیا کہ نبی کریم مناتینی فرمایا الْمَقْبُرِيُّ ـ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمٌ يَقُولُ: ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا كرتے تھے: 'اےمسلمان عورتو! تم ميں سے كوئى عورت اپنى كسى پروس کے لیے کسی بھی چیز کو تقیر نہ سمجھے ،خواہ بکر کی کا یابی، ی کیوں نہ ہو۔'' تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ)).

#### [راجع: ٢٩٦٦] [مسلم: ٢٣٧٩]

بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

٦٠١٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكَامًا:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)). [راجع:

وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ كُلِّكُمَّ

١٨٥ ٥] [مسلم: ١٧٣؛ ابن ماجه: ٣٩٧]

تشويج: معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پڑوی کو کھ نددیا جائے۔مہمان کی عزت کی جائے ، زبان کو قابویس رکھا جائے ، ورندایمان کی خیرمنانی

خاموش رہے۔"

(٢٠١٩) م سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، كها مم سے ليف بن سعد ٦٠١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نے بیان کیا، کہامجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابوشر تک حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عدوی دلانٹن نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میرے کا نوں نے سنا اور میری عَنْ أَبِيْ شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أُذْنَايَ آ تکھوں نے دیکھاجب رسول الله مَالِيَّةِ عَلَيْ مُعَلَّمُ عَلَمْ عَلَمُ السِّهِ مِنْ عَلَيْمَ اللَّهُ نے فرمایا:'' جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کا فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ

باب: جوالله اورآ خرت کے دن برایمان رکھتا ہووہ

(۲۰۱۸) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواحوس نے بیان

كيا،ان سے ابو هين نے،ان سے ابوصالح نے اوران سے ابو ہر برہ والليئة

نے بیان کیا کدرسول الله مَنالَیْزُم نے فرمایا: ' جوکوئی الله اورآ خرت کے دن

پرایمان رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جوکو کی اللہ اور آخرت

کے دن پرایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جوکوئی اللہ اور

آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورند

این پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے

ا کرام کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم مهمان کی دستور کے موافق ہرطرح سے عزت کرے۔'' پوچھا: یارسول اللہ! الْآخِرُ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ)) قَالَ: وَمَا

كِتَابُالْأَدَبِ عِلَا الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُونِ عِلَى الْمُعَالِثُونِ عِلَى الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ

دستور کے موافق کب تک ہے۔ فرمایا: ''ایک دن اور ایک رات اور میز بانی تین دن کی ہے اور جواس کے بعد ہووہ اس کے لیے صدقہ ہے اور جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ بہتر بات کیے یا خاموش رہے۔''

آداب واخلاق كابيان

وَالضِّيَافَةُ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)). [طرفاه في: ٦١٣٥، ٢٧٧٦] [مسلم: ١٧٥، ٤٥١٣،

جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((يَوَهُمْ وَلَيْكُهُ

٤٥١٤ ، ٤٥١٥ ترمذي: ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ ابن

ماجه: ٣٦٧٢]

بَابُ حَقّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ

107٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: شُعْبَةُ ، قَالَ: شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ عِمْرَانَ ، قَالَ: سَمِغْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيُّهِمَا رُسُولَ اللَّهِ الْإِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)) . أَهْدِيْ قَالَ: ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)) .

[راجع: ٢٢٥٩] بَاكُ: كُلُّ مَعْرُونِ صَدَقَةٌ

٦٠٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مُكْنَاكُمُ قَالَ: ((كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةً)).

آلَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى فَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي مُصْلَحُهُ النَّبِي مُصْلَحُهُ النَّبِي مُصَدَّفَةً )). قَالُوٰا: فَإِنْ لَمْ يَبَدَيُهِ فَيَنْفَعُ فَيَنْفَعُ لَوْا: فَإِنْ لَمْ يَبَدَيُهِ فَيَنْفَعُ لَوْا: فَإِنْ لَمْ يَبَدَيُهِ فَيَنْفَعُ لَوْا لَمْ يَعْمَلُ فِيَنْفَعُ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ فَيَنْفَعُ لَمْ يَعْمَلُ فَيْفَعُ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ فَيَالُوْ الْمُنْفَعُ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ فَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ فَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ فَالَ: ((فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْت))

باب: پروسیوں میں کون ساپر وی مقدم ہے؟

(۱۰۲۰) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھے ابو عمران نے خبر دی، کہا میں نے طلحہ سے سنا اور ان سے حضرت عائشہ فرات نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری دو پڑونی ہیں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ محبیجوں؟ فرمایا: ''جس کا دروازہ (تمہارے دروازے سے) زیادہ قریب ہو۔''

باب: ہرنیک کام صدقہ ہے

(۱۰۲۱) ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوغسان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوغسان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمد بن منکدر نے بیان کیا، ان سے حمد بن منکدر نے بیان کیا، ان سے حمدت جار بن عبداللہ دلی منافظ کے کہ بی کریم منافظ کی منافظ کے نے فرمایا: ' ہر نیک کام صدقہ ہے۔'

(۱۰۲۲) ہم سے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ،ان سے سعید بن ابی بروہ بن ابی موی اشعری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے واد (ابوموی اشعری ڈائٹوئ ) نے بیان کیا کہ نبی کریم مُنائٹوئ نے فرمایا: '' ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔' صحابہ کرام مُخائٹوئ نے عرض کیا: اگر کوئی چیز کسی کو (صدقہ کے لیے ) جو میسر نہ ہو۔ آ پ نے فرمایا: '' پھر اپنا تھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچا ہے اور صدقہ بھی کرے۔' صحابہ کرام مُخائٹوئ نے عرض کی: اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہویا

قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: ((فَلْيَأْمُو بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: \_ بِالْمَغُرُوفِ)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: ((فَلْيُمُسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَّةٌ)). وَالْجَعَ: ١٤٤٥]

### بَابُ طِيْبِ الْكَلَام

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عُلَيْكُمُ: ((الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ)). [راجع:٢٩٨٩]

٦٠٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيً ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ طُلِّكُمُ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْن مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْن فَلا أَشُكُ ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)). [راجع:

> ۱٤۱۳] [مسلم: ۲۳٤۹؛ نساني: ۲۵۵۲] تشویج: جنم سے نجات حاصل کرے۔

### بَابُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

٦٠٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى كَمُ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطً مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَهُ لَلَهُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَهِمْتُهَا فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ

کہا کہ نہ کر سکے۔آپ منالی ای نے فرمایا: "پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔" صحابہ نے عرض کیا: اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے۔فرمایا: "پھر بھلائی کی طرف لوگوں کورغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا۔"عرض کیا: اور اگر یہ بھی نہ کر سکے۔ آنخضرت مثالی تی فرمایا: "پھر برائی سے رکا رہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔"

### باب: خوش کلامی کا ثواب

اور ابو ہریرہ رسی انٹینئو نے بیان کیا کہ نبی کریم منافینی نے فرمایا: '' نیک بات کرنے میں بھی تواب ماتا ہے۔''

(۱۹۲۳) ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا جھے عمرو نے جبردی، انہیں فیٹمہ نے اور ان سے عدی بن حاتم دالیون نے بیان کیا کہ نی کریم مٹالیونی نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ ما تکی اور چہرے سے اعراض دنا گواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ ما تکی اور چہرے سے اعراض دنا گواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ دو مرتبہ آپ کے جہنم سے پناہ ما تکنے کے سلسلے میں جھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ ما ایکنے کے سلسلے میں جھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ ما ایکنی نے درمایا: ( جہنم سے بچو، خواہ آ دھی تھجور ہی ( کس کو) صدقہ کر کے ہوسکے اور اگر کسی کو یہ جسی میسر نہ ہوتو اچھی بات کر کے ہی۔ "

### باب: ہرکام میں زمی اور عمدہ اخلاق انچی چیز ہے

(۲۰۲۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے عروہ بن زبیر نے کہ نبی کریم مائیڈ کے اگر مطبرہ عائشہ صدیقہ وہ کہا السّام علی کہا السّام میں کہا السّام میں کہا السّام کے اللہ میں اس کا مفہوم سبحہ کی اور میں نے ان کا جواب دیا کہ و عَلَیْکُمُ السّامُ وَ اللّهُ مَالٰہُ فَا فَدِینَ موت آئے اور لحا بیان کیا کہ السّامُ وَ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بیند کرتا ہے۔''میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ نے سانہیں انہوں أُوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّا: ف كياكها تقا - رسول الله مَا لِيُنْتِمُ فِي فَر مايا: " مين في اس كا جواب و رويا ((قَدْ قُلْتُ وَعَلَبْكُمْ)) . [راجع: ٢٩٣٥] تقاكروليكم ـُ (اورتهيس بهي)

[مسلم: ۲۵۲۵]

(١٠٢٥) مجھ سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن ٦٠٢٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت اس بن عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي ما لك والنفظ في كها كه ايك ويهاتي في معجد مين بيشاب كرويا تفار صحابه الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ: يكرام وْفَالْقَدْمُ ان كَى طرف دور بي ليكن رسول الله مَنْ يَنْفِيمُ في فرمايا: "اس ((لَا تُزُرِمُوهُ)). ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ كے بيشاب كومت روكو '' بھرآ پ نے يانى كا ڈول منگوايا اور وہ بيشاب كى جگه پربهاد ما گیا۔ عَلَيْهِ. [راجع:٢١٩][مسلم: ٢٥٩؛ نسائى: ٥٣؛

ابن مآجه: ۲۵۲۸

تشري: اخلاق مرى كالكي مونداس مديث ، فالهرب كدريهاتى في مجدك كوف مين بيثاب كرديا مرة ب في الدروك ي بجائ اس پر یانی و لواد یا بعد میں بوی نری سے اسے سمجمادیا۔ (مَنْ النَّيْمُ)

بَابُ تَعَاوُن الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

باب:ایکمسلمان کودوسرےمسلمان کی مددکرنا (۲۰۲۷) ہم سے محد بن ایس نے بیان کیا، کہاہم سے سفیان نے بیان کیا، ٦٠٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ ان سے ابو بردہ نے کہا کہ مجھے میرے دادا ابو بردہ نے خبر دی، ان سے ان جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ ك والد ابوموى اشعرى والنفو نه بيان كياكه ني كريم مَا الفير في فرمايا: النَّبِيُّ مَا اللَّهُ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَان "اككمومن دوسر عمومن كے ليے اس طرح ب جيے عارت كماس كا يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)). ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. ایک حصہ دوسرے جھے کو تھا ہے رہتا ہے۔'' (گرنے نہیں دیتا) پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو پنجی کی طرح کرلیا۔

[راجع: ٤٨١]

٦٠٢٧ وَكَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ جَالِسًا إِذْ جَاءَ (١٠٢٧) اورايها مواكدة مخضرت مَاليَّيْخ اس وقت بيشے موئے تھے كدا يك رَجُلْ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا صاحب نے آ كرسوال كيايا وه كوئى ضرورت يورى كرانى جا ہى۔ آنخضرت مَنْ النِّيْمُ ا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((اشْفَعُوْا فَلُتُوْجَرُوْا وَلُيَقُض اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا شَاءً)). [راجع: ١٤٣٢]

مارى طرف متوجه وع اورفر مايا: "تم خاموش كيون بينصر بت موبلكاس کی سفارش کروتا کہ تمہیں بھی اجر ملے اور اللہ جو جاہے گا اینے نبی کی زبان برجاري كرك كا" (تم اپنا تواب كيول كھود)\_

**تشومج**: حضرت ابومویٰ بڑا<del>نٹی</del>ٴ عبداللہ بن قبیں اشعری مکہ میں مسلمان ہوئے۔ بجرت حبشہ میں شرکت کی ، فتح خیبر کے وقت خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔حفرت عمر فاروق بڑگائنڈ نے سنہ ۴ھ میں ان کو بھرہ کا حاکم بنایا،خلافت عثانی میں دہاں سے معزول ہوکر کوفہ جارہے تھے،سنہ ۵ھ میں مکہ میں

وفات يائي ـ

الحدالله كرة جها/شعبان سده ١٩٩ هو بوقت جاشت اس بارك تويد سي فارغ موا -الحمد كله رب العالمين

راقم خادم نبوى محمد دا و دراز بن عبدالله التنافي الدحلوي مقيم مجدا المحديث ١٣١٢ جميري كيث د بلي نمبر

#### بَابُ قُولُ اللَّهِ:

أُجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ.

#### **باب:**الله عزوجل كا فرمان:

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ " جوكونى سفارش كرے نيك كام كے ليے اس كو بھى اس ميں نے ثواب كا ایک حصد ملے گا اور جوکوئی سفارش کرے برے کام میں اسے بھی ایک حصہ مِّنْهَا وَمَنْ يَتَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفُلُّ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴾ [النساء: اس كے عذاب سے ملے گا اور ہر چيز پر الله تكمبان ب-""كفل"كمعنى ٨٥] كِفْلٌ: نَصِيْبٌ قَالَ أَبُوْ مُوْسَى: كِفْلَيْن اس آیت میں حصہ کے ہیں، حضرت ابوموی اشعری والنیز نے کہا جبشی

زبان میں "کفلین" کے معنی دواجر کے ہیں۔

تشويج: ﴿شفاعة حسنة﴾ يمومنول كے لئے دعائے فيراور ﴿سينة﴾ يبدعاكرنا بھي مراد بي بابدوفيره نے كہا ہے كديرة يت اوكول کی باہمی شفاعت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ابن عاول نے کہاہے کہ اکثر لفظ ﴿ کفل ﴾ کا استعال محل شرمیں ہوتا ہے۔اورلفظ ﴿ نصیب ﴾ کا

استعال محل خير مين موتا ہے۔ (۲۰۲۸) مجھ سے محد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان ٦٠٢٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ:

کیا، ان سے بریدنے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابوموکیٰ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ مَكْنَاكُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ اشعری والنوز نے کہ نبی کریم منافظیم کے پاس جب کوئی مانکنے والا یا ضرورت مندآتاتوآپ مَنْ اللَّهُ فَم مات: "الوكواتم سفارش كروتا كرتهمين بهي ثواب السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: ((اشْفَعُوْا طےاوراللہ اپنے نبی کی زبان پرجوجا ہے گافیصلہ کرائے گا۔ فَلْتُوْجَرُواْ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَا

شَاءً)). [راجع: ١٤٣٢]

تشويج: ، آيت اورحديث من نيك كام ك سفارش كرن كرخيب ب، بوكاوى جواللدتعالى كومنظور بي كرسفارش كرن واليكواجر ضرورل جائ كاروسرى روايت من يمضمون يول ادابواب:"المدال على الخير كفاعله." خيرك لئے رغبت دلانے والے كوبھى اتناى تواب ملى المختناس کے کرنے والے کو ملے گا۔ کاش خواص اگر اس پر توجہ دیں تو بہت ہے دینی اموراورا مدادی کام انجام دینے جاسکتے ہیں ۔گربہت کم خواص اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یااللہ! تیری مدداور تصرت کے بھروے سے مجھ بخاری کے اس یارے نمبر ۲۵ کی تسوید کے لئے قلم ہاتھ میں لی ہے۔ پرورد کا راپنی مہریانی سے اس کو بھی بورا کرنے کی سعادت عطافر مااوراس کی اشاعت کے لئے غیب سے مدوکرتا کہ میں اسے اشاعت میں لاکر تیرے حبیب سیدنامحمدرسول اللہ مُحالِيْظِ كارشادات كراى كتبلغ واشاعت كاثواب عظيم حاصل كرسكول- آمين يا رب العالمين (ناچيزمحمدداؤورازنزيل الحال جامع الل حديث بتكلورها رمضان المبارك ١٣٩٥ه)

باب: نبي اكرم مَنَا قَيْرَكُمْ سخت گواور بدز بان نديج

بَابُ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مُلْكُمُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

≪(432/7)>

(١٠٢٩) م سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ٦٠٢٩ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے سلیمان نے، انہوں نے ابودائل شقیق بن سلمہ سے سنا، شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاثِل انہوں نے مسروق سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر واللہ نے کہا (دوسری سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو اح: سند) امام بخاری نے کہا: قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جرمر نے وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بیان کیا،ان سے اعمش نے،ان سے مقیق بن سلمدنے اوران سے مسروق عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ: نے بیان کیا کہ جب معاویہ ڈاٹٹنے کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوفیہ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِو حِيْنَ قَدِمَ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں جاضر ہوئے۔انہوں نے رسول مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ الله مَثَاثِينِم كا ذكركيا اور بتلايا كه حضوراكرم مَثَاثِينِم بدكونه تصاورنه آب بد اللَّهِ مُثْلِثُمُ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا ' مُتَفَحِّشًا وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْكُمُ: ((إِنَّ زبان تصاورانهول نے يبھى بيان كيا كەرسول الله مَن اللهُ عَلَيْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْد الله میں سب سے بہتر وہ آ دی ہے،جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔'' مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا)) . [راجع:

[4004

(۲۰۳۰) ہم سے محمر بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالوہاب تقفی نے ٦٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا خردی، انہیں ابوب سختیانی نے ، انہیں عبدالله بن الى ملیکه نے اور انہیں عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عائشہ ولائٹ کے کہ کچھ میرودی رسول اللہ منافیظ کے بہاں آئے اور کہا أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُوْدَ أَتُوا السام عليكم (تم يرموت آئ )اس يرعائشه ولا الله عليكم النَّبِيُّ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ مُ فَقَالَتْ موت آئے اور اللد کی تم پرلعنت ہواور اس کا غضب تم پرنازل ہو۔ لیکن عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنْكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ آپ مَالْتُظِيم نے فرمایا: 'وصلهروعائشہ اسمہیں زم خونی اختیار کرنی چاہیے تختی عَلَيْكُمْ قَالَ: ((مَهُلًا يَا عَائِشَةُ اعَلَيْكِ بِالرَّفْقِ اور بدزبانی سے بچنا جا ہے۔' عائشہ واللہ انے عرض کیا:حضور آپ نے ان وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ)). قَالَتْ: أُولَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا ؟ قَالَ: ((أُولَمُ تَسْمَعِي مَا کی بات نبیس تی ۔ آپ مَالینی اُ نے فر مایا : ' متم نے میرا جواب نبیس سنا، میں قُلْتُ رَدَدُتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيْهِمْ وَلَا نے ان کی بات انہی پرلوٹا دی اور ان کے حق میں میری بدوعا قبول موجائے کی کیکن میرے حق میں ان کی بدد عاقبول ہی نہ ہوگ ۔'' . يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ)). [راجع:٢٩٣٥]

تشوج: یغیراسلام مَنْ تَغَیْر سے عداوت یہودیوں کی فطرت ٹائیٹنی اور آج تک ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ ۲۳۰ کے آیڈا آرم کئی قال آئیڈ سکال نور کھیں۔ (۲۰۳۱) ہم سرام بنج بین فرج نربہ

(۱۹۰۳) ہم سے اصبی بن فرج نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن وہب نے خبردی، کہا ہم کوابو یکی فلیح بن سلیمان نے خبردی، انہیں ہلال بن اسامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رہائیڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے نے فاور نہ بدخو تھے اور نہ بعث ملامت

٦٠٣١ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمْ يَكُن النَّبَ مُكْنَاكُمُ سَبًّابًا وَلَا فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا

كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ: ((مَا لَهُ كَرْتَ تَصْدَاكُرْتِم مِن كَى بِناراض موت تواتنا فرمات: "اكيا ہو گیاہے،اس کی بیشانی میں خاک گلے۔''

ے ایک مخص نے اندر آنے کی اجازت جابی۔ آ مخضرت مالی الم

ات ديك كرفر مايا: "براب فلال قبيل كابهائى - يا (آپ مَالَيْظُم ن فرمايا)

برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا۔'' پھر جب وہ آنخضرت مَالیّٰیِّم کے پاس آ بیشا تو

آپ مَالِيَّنِ السي بهت خوش خلقي كے ساتھ پيش آئے۔ وہ مخص جب چلا

كيا تو حضرت عائشه وللفي أن آب سے عرض كيا: يا رسول الله! جب

آپ مُلَّاتِيْزُم نے اسے دیکھاتھا تواس کے متعلق بیکلمات فرمائے تھے، جب

آب اس سے مطرتو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔رسول الله مَاليَّيْمُ نے

فرمایا:"اے عائشہا تم نے مجھے بدگو کب یایا؟ الله کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شرکے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ تَرِبَ جَهِينُهُ)). [طرفه في: ٦٠٤٦]

تشريج: "قال الخطابي هذا الدعاء يحتمل وجهين ان يجر بوجهه فيصيب التراب جبينه والذكر ان يكون له دعاء بالطاعة فيصلي فيترب جبينه وقال الداودي هذه كلمة جرت على لسان العرب ولا يراد حقيقتها." (عيني) يعني يدعا بيا تمال بحي ركمتي

ہے کہ وہ خض چبرے کے بل کھینچا جائے اور اس کی پیشانی کوئی گئے یااس کے حق میں نیک دعا بھی ہوسکتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور نماز میں بحالت سجدہ اس کی پیشانی کوشی گلے۔ داؤدی نے کہا کہ بیابیا کلمہ ہے جواہل عرب کی زبان برعموماً جاری رہتا ہے اوراس کی حقیقت مراز نہیں لی جایا کرتی۔

(۲۰۳۲) ہم سے عمرو بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سواء نے۔ ٦٠٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم بیان کیا، کہا ہم سے روح بن قاسم نے بیان کیا، ان سے محد بن منکدر نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ و النونا نے کہ رسول الله مَا النَّامُ مَا اللَّهِ مُنا اللَّهِ اللَّهِ مُنا اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ ا

فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: ((بِنْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ وَبِنْسَ ابُنُ الْعَشِيرَةِ)). فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ مَلْكُمَّ ا فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ

قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رُسُولَ اللَّهِ! حِيْنَ رَأَيْتَ

الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ:

((يَا عَائِشَةُ! مَتَى عَهِدُتِّنِي فَحَاشًا؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَّهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ)). [طرفاه في:٢١٣١، ٦٠٥٤]

[مسلم: ۲۰۹۲، ۲۰۹۷؛ ابوداود: ۲۷۹۲؛

بَابٌ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ

تشویج: ان جملها حادیث میں رسول کریم مَثَلِیْمُ کی خوش اخلاقی کا ذکر ہے جس کاتعلق ندصرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں کے ساتھ بھی کیساں تھا۔ آ یے نے خاص دشمنوں کے ساتھ بھی بدخلتی کو پیندنہیں فر مایا جیسا کہ حدیث عائشہ ڈھانٹیا سے ظاہر ہے۔ یہی آپ کا ہتھیا رتھا جس سے سارا عرب آپ کے زیر نگیں ہو گیا مگرصدافسوں کہ مسلمانوں نے گویا خوش خلقی کو بالکل فراموش کر دیا الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں خود آپس ہی میں اس قدرسر پھٹول رہتی ہے کہ اللہ کی پناہ، کاش مسلمان ان اجادیث پاک کا بغور مطالعہ کریں، بیآ نے والاجھن بعد میں مرتد ہوگیا تھا اور حضرت ابو بگر بٹائٹنڈ کے زمانہ میں قیدی ہوکر آیا تھا۔اس طرح اس کے بارے میں نی کریم مَنائِشِیْم کی چیش **کوئی صحیح ثابت ہوئی۔** 

باب: خوش خلقی سخاوت اور بخل کا برااور ناپسندیده

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### ₹ 434/7

وَمَا يُكُرَهُ مِنَ الْبُحُل

ہونا

اوررمضان کے مہینے میں تو باتی سب دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔

ابوذ رغفاری و فائنی کو نبی اکرم منافی نیم کی پنیمری کی خبر ملی تو انہوں نے این بھائی انیس سے کہا کہ وادی مکہ کی طرف جااور اس شخص کی باتیں سن کرآ۔

جب وہ واپس آئے تو ابو ذرہے کہا: میں نے دیکھا کہ وہ صاحب تو اچھے اخلاق كاتحكم دية بير\_

(١٠٣٣) م سے مروبن عون نے بیان کیا، کہا م سے حماد بن زیدنے

بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس ڈاٹنٹ نے بیان کیا کہ نمی كريم مَاليَّيْظِ سب سے زيادہ خوبصورت،سب سے زيادہ تخی اورسب سے زیادہ بہادر تھے۔ایک رات مدینہ والے (شہرکے باہر شورین کر ) تھبرا گئے

( كمشايد وشن في حمله كياب )سب لوگ اس شور كى طرف بره هے ليكن نی اکرم من الیم آ واز کی طرف برجے والوں میں سب سے آ کے تھے اور

فرائے جاتے تھے: ''کوئی ڈرکی بات نہیں، کوئی ڈرکی بات نہیں۔'' آنخضرت مَنَاتِينِمُ اس وقت ابوطلحہ کے (مندوب نامی ) گھوڑے کی نگی پیچھ

پرسوار تے، اس پرکوئی زین نہیں تھی اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ بَحْوًا أَوْ إِنَّهُ لَبُحْرٌ)). [راجع: ٢٦٢٧] [مسلم: فرمايا: "مين في اس محور على الله عنه المايد تيز دور في من

سمندر کی طرح تھا۔''

تشريج: اصول نضائل جوآ دى كوكسب اوررياضت اورمخت ہے حاصل ہوسكتے ہيں تمن ہيں عفت شجاعت اور سخاوت اور حسن وجمال بيضيلت وہبى ہے تو آپ کی ذات مجموعہ کمالات فطری اور کسی تھی، بے شک جس کا نام نامی ہی محمد ہو۔ (مَالَّيْظُ ) اے اوصاف محمودہ کا مجموعہ ہوناہی چاہیے۔ آپ از سرتا پا اوصاف حمیدہ واخلاق فاضلہ کے جامع تھے، شجاعت اور سخاوت میں اس قدر بڑھے ہوئے کہ آپ کی نظیر کو کی شخص اولا و آرم میں پیدائہیں ہوا ہے ہے:

آنچه خوبان سمه دارند تو تنها داری ( عفیم) حسن پوسف دم عیسی ید بیضا داری حضرت ابوطلح کانام زید بن بل انصاری دانشن سے - بید عفرت انس دانشنو کی مال کے فاوند ہیں ۔

٦٠٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْنِرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢٠٣٣) م ع محد بن كثر نے بيان كيا، كها بم كوسفيان نے خبردى ، ان سُفْيَانُ عَن ابْن الْمُنْكَدِر سَمِعْتُ جَابِرًا عابن منكدر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت جابر دلا الله استان انہوں

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَانَ النَّبِيُّ مُسْلِئُكُمْ أَجْوَدَ النَّاس وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرِّ: لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ مُثَّلِّئَةٌ قَالَ لِأْخِيْهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِيْ فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِم الأخلاق.

٦٠٣٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ كَانَ النَّبِيُّ مَا لَئَكُمُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ أَفْرَعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ

لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ أَلَهُ مَا يَدُ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: ((لَهُ تُرَاعُوا لَهُ تُرَاعُوا))

وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيِ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ: ((لَقَدُ وَجَدُتُهُ

٢٠٠٦؛ ترمذي: ٦٨٧؛ ابن ماجه: ٢٧٧٢]

يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ مُن عَن شَيء قَطُ نيان كيا كم بهي ايانبين مواكدرسول اللهُ مَا يَعَيْمُ عكى في في جيز

435/7

كِتَابُ الْأَدَبِ

فَقَالَ: لَا. [مسلم: ٦٠١٩]

مانگی ہواور آپ مَانینیم نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔

تشوج: یه آپ منگر نیم کم وت کا حال تھا بلکه اگر چیز ہوتی تواس وقت و بدنداس سے وعدہ فرماتے کر عنقریب بھی کو یدد بدوں گا۔ "ولا یلزم من ذلك ان لا یقولها اعتذارا كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لا اجدما احملكم عليه﴾ به (فتح جلد ۱۰/ صفحه ٥٦١) يخن اس سے بيلازم بيس آتا كه آپ چیز ند ہونے كی صورت میں معذرت كے طور پر بھی ايبان فرماتے جيسا كه آيت فدكور؛ میں ہے كه آپ نے ايك موقع مير لوگوں سے فرمایا تھا كہ مير سے پاس اس وقت تمهارى سوارى كا جانور نہيں ہے۔

[راجع: ٥٥٥٣]

ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔" (۲۰۳۲) م سعيد بن الى مريم ني بيان كيا، كهام سابوغسان (محمد بن مطرف )نے بیان کیا، کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا، ان سے مہل بن سعد والنيون ني كريم مناليون كي خدمت مين "برده" كرآكين، چرحفرت بهل نے موجودہ لوگوں سے كها جمهيں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا: بردہ شملہ کو کہتے ہیں سہل نے كها: بالكلَّى جس مين حاشيه بنا موا موتا بيتواس خانون في عرض كياً: يا رسول الله! میں لینگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ نے وہ لنگی ان ہے قبول کرلی۔اس وقت آپ مُثَاثِیْرُم کواس کی ضرورت بھی مقی پھرآ پ نے اے پہن لیا محابہ میں سے ایک محالی (عبدالحل بن عوف رالٹنٹ ) نے آنخضرت مَالیٹیام کے بدن پر وہلگی دیکھی تو عرض کیا: یا رسول الله! يه برى عمره لنگى ہے، يه آپ مجھے عنايت فرماديجيے۔ ني اكرم مَنَا يُنْفِعُ فِي مايا: " ل لو "جب آپ مَنَا يُنْفِعُ و بال س الحمد كرتشريف لے سکے تواندر جا کروہ لگی بدل کرتہ کر کے عبدالرحمٰن کو بھیج دی تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہتم نے آنخضرت مَالیّٰیُمْ سے لُگی ما مگ کر اچھانہیں کیاتم نے دیکھانہیں کہ نی اکرم مَنَا لِیَّامِ نے اسے اس طرح قبول

٦٠٣٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوُ غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ الْبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ الْبَنِ سَعْدِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ طَلْحَيْمَ بَبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلِ لِلْقَوْمِ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ ؟ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ: هِي فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ: هِي فَقَالَ الْقَوْمُ: هَيْهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ: يَا شَمْلَةٌ مَنْسُوْجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ: يَا مُسُوْلَ اللَّهِ اللَّهُ ال

436/7

[راجع: ١٢٧٧]

کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود تم نے لگی آنخضرت مَنْ اللّٰی ہُنے مالائکہ تمہیں معلوم ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰی ہُنے کے سے جب بھی کوئی چیز مالگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔اس صحابی نے عرض کیا صرف میں تو اس کی برکت کا امید وار ہوں کہ آنخضرت مَنَّ اللّٰی ہُن کے تھے،میری غرض بھی کہ میں اس لگی میں گفن دیا جاؤں گا۔ اے بہن چکے تھے،میری غرض بھی کہ میں اس لگی میں گفن دیا جاؤں گا۔

تشوج: یہ بہت بڑے رئیس التجار بزرگ صحابی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بنائنو تھے، انہوں نے اس لنگی کا سوال اپنا کفن بنانے کے لئے کیا تھا، چنانچہ بیائ کفن میں دفن ہوئے معلوم ہوا کہ جو سے بزرگان دین اللہ والے ہوں ان کے ملبوسات سے اس طور پر برکت حاصل کرنا درست ہے۔ اللهم ارز قنا۔ لَائِيں

٦٠٣٧ حَدَّنَذَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ( ٢٠٣٧) بم سابو يمان نے بيان كيا ، كها بم كوشعيب نے فبروى ، أبيل شُعْبْ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّنَيْ حُمَيْدُ بْنُ ( برى نے كہا مجھے حميد بن عبدالرحمٰن نے فبردي اور ان سے حضرت ابو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ بريه وَلَا اللَّهِ عَلَيْ كَدر اللَّهُ عَلَيْ كَدر اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّعْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

الْهَرْجُ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ الْقَتْلُ)). [راجع: ٥٥] فرمايا: "قُلَ وخون ريزى "

تشوج : مرادید کهایک حکومت دوسری حکومت پر چڑھے گی الزائیوں کامیدان گرم ہوگالوگ دنیاوی دھندوں میں پیش کرقر آن وحدیث کاعلم حاصل کرنا چھوڑ دیں مجے ہرخنص کودولت جوڑنے کاخیال ہوگااور بس۔

أَلَّا صَنَّعْتَ. [راجع: ٢٧٦٨] [مسلم: ٢٠١٢] كيااورفلال كام كيون بين كيا-

تشویج: دس مال کی مدت کافی طویل ہوتی ہے گراس ماری مدت میں حضرت انس دلائٹن کو نبی کریم مَن اللہ نظر نے بھی بھی نہیں ڈا ننا ند دھرکایا نہ بھی آ آپ نے ان سے تخت کلامی فرمائی۔ یہ آپ کے حسن اخلاق کی دلیل ہے اور حقیقت ہے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی شخص نرم دل خوش اخلاق پیدائییں ہوا۔ اللہ پاک اس بیارے دسول پر بزار ہا ہزار درود وسلام نازل فرمائے۔ اُرمین نم اُرمین ر

بَابٌ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ بِالبَ: آدى اللَّحُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

٦٠٣٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً (٢٠٣٩) بم صحفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم صصفعد نے بیان کیا،

كِتَابُ إِلْأَدَبِ

الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. [راجع: ٦٧٦]

بَابُ الْمِقَةِ مِنَ اللّهِ

مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ قَالَ: ((إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ الْعَبُدَ

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)).

ان سے حكم نے ،ان سے ابراہيم تحقى نے ،ان سے اسود نے بيان كيا كميل

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: نے حضرت عائشہ ولی اللہ اس می حصا کہ رسول الله منا الله اس کیا سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ مَالِئَكُمُ يَصْنَعُ فِي كرتے تھے؟ فرمايا: آپ اپنے گھر كے كام كاج كرتے اور جب نماز كا أُهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ

ونت ہوجا تا تونماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔

تشوج: دوسرى روايت ميس بكرآب بازار يسووالي آت اورا پناجوتا آب ناك ليت كويا امت ك لئے آب سبق وے رہے تھ كدآب كاج مها كاج الران كاروبيه وتا چائي المهنة بكسر الميم وبفتحها وانكر الأصمعي الكسر وفسرها هناك بخدمة اهله. " (فتح البارى جلد ١٠/ صفحه ٥٦٥) يعنى لفظمهنة ميم كزيراورزبر جردوكما تضجا كزم والول كى خدمت يرييلفظ بولاجاتا ب-

#### **باب**: نیک آ دمی کی محبت الله پاک لوگوں کے

### دلوں میں ڈال دیتاہے

(۲۰۴۰) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نے ،ان سے ٠٤٠ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا این جرت کے ، کہا مجھے مولی بن عقبہ نے خبر دی ، انہیں نافع نے اور انہیں ابو أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرِّنِي مرره والفنة نے كه نبى كريم مَنَافِيْقِم نے فرمايا: "جب اللَّكى بندے سے محبت كرتا بت وجرئيل عليظ كوآ واز ديتا بكه مين فلان فلال بنده سعمبت كرتا مول تم بھى اس محبت كرو - جرئيل علينكا بھى اس سے محبت كرنے نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ لكتے ہيں، پھروہ تمام آسان والوں ميں آواز ديتے ہيں كه الله فلال بنده جُبُرِيْلُ فَيُنَادِيُ جَبُرِيْلُ فِي أَهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ ے محبت کرتا ہے تم بھی اس ہے مجبت کرو۔ پھر تمام آسان والے اس سے اللَّهُ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی (بندگانِ خدا

تشویج: یہاں صرف ندا کالفظ ہاس لئے یہاں وہ تاویل بھی نہیں چل سکتی جومعتر لدوغیرہ نے گی ہے کداللہ تعالی نے موی علیم اللہ ہے کلام کرنے میں درخت میں کلام کرنے کی قوت بیدا کردی تھی لیں ان لوگوں کا فد بب باطل ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حرف اورصوت نہیں ہے گو یا اللہ ان کے خزو كي كونكا ب-استغفر الله و نعوذ بالله من هذه المخرافات روايت مين مقبولان البي ك لئے عام محبت كا وكر بر عجر يرمجت الله ك بندول بی کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے ابوجہل اور ابولہب جیسے بدبخت پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔

کا)مقبول اورمحبوب بن جاتا ہے۔'

#### باب:الله کی محبت رکھنے کی فضیات

(۲۰۳۱) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان ٦٠٤١\_ حَدَّثَنَا أَدَمُ، حَدَّثَنَا شُغْيَةُ، عَنْ قَتَادَةً کیا،ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹز نے بیان کیا كه نبي كريم مَنَّاثِيْزِم نِه فرمايا:'' كو كَي شخص ايمان كي حلاوت (مضاس) اس

بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّا: ﴿ (لَا يَجِنُدُ أَحَدٌ خَلَاوَةً الْإِيْمَانِ جَتَّى يُجِبُّ

وقت تكنبين يأسكما جب تك وه الركس شخص مع حبت كرتا ہے تو صرف الله الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقُذَفَ فِي کے لیے کرے اور اے آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے اس بات ہے کہ ایمان النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفُرِ يَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے چھڑا دیا، پھر کا فر ہوجانا اسے پند نہ ہو أُحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمًا)). [راجع: ١٦] اور جب تک الله اوراس کے رسول سے اسے ان کے سواد وسری تمام چیزوں کےمقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔''

[مسلم: ١٦٥؛ نسائى: ٥٠٠٣]

بَابُ قُولُ اللَّهِ:

﴿ يِآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ

عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ۗ إِلَى قَوْلِهِ

﴿ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. [الحجرات: ١١]

تشویج: اس حدیث ہےمقلدین جامہ ین کونھیجت کینی جاہیے جب تک اللہ اور رسول کی محبت تمام جہانوں کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ایمان پورا نہیں ہوسکتا۔اللہ اور رسول کی محبت تمام جہان سے زیادہ ہونی جاہیے۔وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر جان وہال قربان کرے، جہاں قر آن کی آیت یا حدیث محیح مل جائے ،بس اب کسی امام یا مجتهد کا قول نه ڈھونڈے ۔اللہ اور رسول کے ارشاد کوسب پرمقدم رکھے، تب جا کرایمان کامل ماصل موگا-اللهم ارزقنا- (مين

"حتى يكون الله ورسوله الخ معناه من استكمل الايمان علم ان حق الله ورسوله آكد عليه من حق ابيه وامه وولده وجميع الناس ..... النخه" (فتح الباري جلد ۱۰/ صفحه ۲۵) الله ورسول كي مجت كامطلب بيه يه كه جس نے ايمان كامل كرلياوه جان كيا كه الله اوررسول کی محبت کاحق اس کے ذمیاس کے باپ اور ماں اور اولا داور بیوی اور سب لوگوں کے حقوق سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہے اور اللہ ورسول کی محبت کی علامت سے بے کمشریعت اسلامی کی حمایت کی جائے اوراس کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دیا جائے اور اللہ کے رسول مثانین کے اخلاق فاصله جيسا خلاق بيدا كے جائيں۔

#### باب:الله تعالیٰ کاسورهٔ حجرات میں فرمانا:

"اے ایمان والو! کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نه بنائے اسے حقیر نہ جانا جائے كەكىامعلوم شايدوه ان سے الله كنزديك بهتر بو فاو تنك هم الظَّالِمُونَ كُ-'

٢٠٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۲۰۴۲) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیبندنے بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے،ان سے ان کے والد نے اوران مع عبدالله بن زمعه والنفيز في كها: نبي كريم مَا لَيْنِفِم فِي ربح خارج مونے پر بننے سے منع فرمایا اور آپ مَالَيْتِكِمْ نے بيھى فرمایا: "متم ميں سے کس طرح ایک مخض اپنی بیوی کوز در ہے مارتا ہے جیسے اونٹ، حالانکہ اس کو پوری امید ہے کہ شام میں اے وہ گلے لگائے گا۔ 'اور توری ، وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ (جانور کی طرح) کے بحائے لفظ''غلام کی طرح'' کااستعال کیا۔

سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مَلْكُلًّا أَنْ يَضِحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ وَقَالَ: ((بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ آمْرَأَتُهُ ضَرْبَ الْفَحُلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا)). وَقَالَ النَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ: ((جَلْدُ الْعُبْدِ)). [راجع: **1777**7 تشويج: موزة الك فطرى امر بجو برانسان كے لئے لازم ب، چر بنسا انجالى حالت بداكتر چو فركول كى بيعادت ، وقى ب كدوسر ي

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ك كوزى آوازى كريست اور فداق بناليت بي \_ بيركت انتهائى فدموم ب \_ ايدى اپن عورت كوجانورول كى طرح بتحاشا مارناكى برعقل بى كاكام

( ۲۰۲۳) جھے محد بن مثنی نے بیان کیا، کہا ہم سے مزید بن ہارون نے

بیان کیا، کہا ہم کوعاصم بن محمد بن زید نے خبر دی، کہا انہیں ان کے والد نے

اوران سے حضرت عبداللد بن عمر ولائن انے بیان کیا کہ نبی کریم مالی فیا نے

(ججة الوداع) كے موقع رمنى ميں فرمايا: "متم جانتے ہو يكونسا دن ہے؟"

صحابہ بولے: الله اوراس كرسول كوزياد وعلم ہے۔ فرمايا: "توبيحرمت والا

دن ہے۔ تم جانے ہو یکونسا شہرہے؟ ' صحابہ فری اُنٹیز ہو لے: اللہ اوراس کے

رسول كوزياده علم ب\_فرمايا: "بيحرمت والاشهرب\_تم جانت مويكونسا

مہینہ ہے؟ " صحابہ رُخالَتُنَمْ ہو لے: الله اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔

فرمایا: "بیحرمت والامهینه ہے۔" پھر فر مایا: " بلا شبداللد نے تم پر تمهارے

(ایک دوسرے کا) خون، مال اور عزت ای طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن

اس نے تمہار ہے اس مہینہ اور تمہارے اس شہر کوحرمت والا بنایا ہے۔''

\$€(439/7)

٦٠٤٣ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ

ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُكْتُكُم بِمِنَّى: ((أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوُمٍ هَذَا؟))

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفَتَدُرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا:

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((بَلَدٌ حَرَاهُ أَتَدُرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ)) قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمُ عَلَيْكُمْ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ

بَلَدِكُمُ هَذَا)). [راجع: ١٧٤٢]

کی شان نبیں:

تشویج: صدیث کامضمون کسی مزید تشریح کامخاج نبیس ہے۔ ایک مؤمن کی عزت فی الواقع بری اہم چیز ہے کویا اس کی عزت اور حرمت مک شمر صیا مقام رکھتی ہے بس اس کی بعزتی کرنا کم کرمد کی بعزتی کرنے کے برابرہے۔مؤمن کا خون ناحق کعبد کے و هادیے کے برابرہے مگر کتنے لوگ ہیں جوان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔اس حدیث کی روثنی میں اہل اسلام کی باہمی حالت برصد درجہ افسوس ہوتا ہے۔اس مقام پرتیجے بخاری کا مطالعہ فرمانے والے نیک دل مسلمانوں کو بیتھی یا در کھنا جا ہے کہ حضرت عمر جلائٹٹا نے کعبیشریف کے سامنے کھڑے ہو کرفر مایا تھا کہ بے شک تعبا یک معزز گھر ہے اس کی نقذیس میں کوئی شبنیں گرا کیے مؤمن ومسلمان کی عزت وحرمت بھی بہت بڑی چیز ہے اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والا کعبہ شریف کو وْهاديين والے كے برابر ہے۔ قربآن پاك ميں الله نے فرمايا: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُ ﴾ (٩٩/ الحجرات:١٠) مسلمان مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس آپس میں اگر پچھاجا ق بھی ہوجائے توان کی صلح صفائی کرادیا کرو۔ایک حدیث میں آپس کی صلح صفائی کرادیے کونفل نماز وں اور روز وں ہے بھی بڑھ کرنیک عمل بتلایا گیا ہے۔ پس مطالعہ فرمانے والے بھائیوں بہنوں کا اہم ترین فرض ہے کہ وہ آپس میں میل محبت ر کھیں اور اگر آپس میں کچھنا راضگی بھی پیدا ہو جائے تو اے رفع دفع کردیا کریں مؤمن جنتی بندوں کی قر آن میں پیعلامت بتائی گئی ہے کہوہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں کومعاف کردینے والے ہوا کرتے ہیں۔ نماز روزہ کے مسائل پر توجید بینا جتنا ضروری ہے ہی ہے کہا ہے مسائل پہمی توجد وی جائے اور آپس میں زیادہ سے زیادہ میل محبت، اخوت، بھائی جارہ بڑھایا جائے، حسد کیندولوں میں رکھنا ہے مسلمانوں

> یبی مقصو دفطرت ہے یہی رمزمسلمانی اخوت کی جہا تگیری محبت کی فراوانی

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ باب: كَالَى دين اورلعنت كرنے كى ممانعت

٦٠٤٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا " (٢٠٣٣) بم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا، كها بم سے شعبہ نے بيان

کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، کہا میں نے ابووائل سے سنا اور وہ عبداللہ بن معود والله الله على الكرت تصكرانهون في بيان كيا كدرسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ مِنْ اللَّهُولِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ

نے فرمایا: ' مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قبل کرنا کفر ہے۔'' غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی متابعت کی ہے۔

(۲۰۲۵) ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا،ان سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا،ان سے عبداللد بن بریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے کی بن معر نے بیان کیا، ان ے ابواسود دولی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذرغفاری رفائقہ نے کہ انہوں نے نبی کریم مُاکِیْنِ سے سنا، آنخضرت مَاکِیْنِ نے فرمایا ''اگر کوئی هخف كسي خفس كوكا فريا فاسق كياوروه درحقيقت كافريا فاسق نه موتو خود كبني والا فاسق اور كا فر ہوجائے گا۔''

(۲۰۴۲) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلی بن سلیمان نے بیان کیا، کہآ ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن ما لك والنفؤ في بيان كيا كرسول الله مَا لينظِ فحش كونبيس متع، ندآ بلعنت ملامت كرنے والے تھے اور ندگالی دیتے تھے، آپ کوبہت غصر آیا تو صرف اتنا كهددية "اب كياموكيا ب،اس كى پيشاني ميں خاك لگے۔"

تشوج: آپ کا یفرمانا بھی بطریق بدوعا کے اثر نہ کرتا کیونکہ آپ نے اللہ پاک سے بیوش کرلیا تھا۔ یارب!اگر میں کسی کو ہرا کہدووں تو اس کے

يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالْكُمُ اللَّهِ مَالْكُمُ اللَّهِ مَاللَّكُمُ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُو)). تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً. [راجع: ٤٨] [مسلم: ٢٢١؛ ترمذي: ١٩٨٣، ٢٦٣٥؛ نسائي: ٤١٢١، 7713, 7713, 3713]

شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل

٦٠٤٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن بُرَيْدَة، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن يَعْمَرَ أَنَّ أَبا الأَسْوَدِ الدُّوَلِيَّ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مُلْكَامَ يَقُولُ: ((لَا يَرْمِيُ رَجُلٌ رَجُلٌ بِالْفُسُونِ وَلَا يَرُمِيُهِ بِالْكُفُرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ)). [راجع: ٣٥٠٨]

٦٠٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هلالُ ابنُ عَلِي عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِندَ الْمَعْتَيَةِ: ((مَا لَهُ تَربَ بَجِبِينُهُ)). [راجع: ٦٠٣١]

کئے اس میں بہتری ہی فرمانا۔ ٦٠٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

(۲۰۲۷) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عثان بن عمر نے ، کہا ابن عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مم سعلى بن مبارك نے بيان كيا، ان سے يحى بن الى كثر نے ، ان سے يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ الوقلاب في كه ثابت بن ضحاك والنَّفَةُ اصحاب شجر (بيعت رضوان كرنے ابنَ الضَّحَاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، والول) مين عض انهول في ان عيان كيا كرسول الله مَا يُنْيَمُ في حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ عَلَفَ ( ( مَنْ حَلَفَ فرمايا: ' جواسلام كيسواكي اور خدمب برقيم كهائ ( كما الريس في المال

441/7

كِتَابُالْأَدَبِ كِتَابُاللَّادَبِ كَلَيْكُ

عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَلَيْسَ كَام كَيَا تو مِينَ نَعِرالَ ہوں، يبودى ہوں) تو وہ ايبا ہوجائے گا جيے كه اس عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَلَيْسَ كَام كِيا تو مِينَ نُعران چيزوں كى نذر صحيح نہيں ہوتی جواس كے اختيار نفسته بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِين نهوں اور جس نے دنيا ميں كى چيز سے خود تى كرلى اسے اس چيز سے فورت كى ملمان پر لعنت بھيجى تو يہ اس كو مَنْ فَعُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا قَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ ). [راجع: ١٣٦٣]

خون گرنے کے برابر اس کاخون کیا۔''

تشویج: حفرت ثابت بن محاک رفی تا ان بزرگول میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیدیے موقع پر ایک درخت کے نیچے رسول کریم ما النی کی اللہ ان مومنوں سے راضی ہوگیا، جودرخت کے نیچے برضا ورغبت جہاد کی بیعت نبی حست مبارک پر جہاد کی بیعت نبی کر میں منافظ کی میں ہے کہ اللہ ان مومنوں طاہر ہے۔

(۲۰۲۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارے ٦٠٤٨ - حَدَّثَنَا عُمِرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَدِيّ والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے عدی بن ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ ثابت نے بیان کیا کہ میں نے سلیمان بن صرد سے سنا، وہ نبی کریم مُثَاثِیْظِم کے صحابی ہیں ،انہوں نے کہا کہ نبی اکرم مُلاٹیئم کے سامنے دوآ دمیوں نے رَجُلًا مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ مَكْفَاكُمْ قَالَ: اسْتَبَّ آپس میں گالی گلوچ کی ایک صاحب کوغصه آگیا اور بہت زیادہ آیا،ان کا رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا چرہ چول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آنخضرت بنا اللہ اللہ اس وقت فرمایا: فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِي مُ اللَّهُ مِنْ إِنَّ فِي لَا عُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا " مجھے ایک کلم معلوم ہے کہ اگرید (غصہ کرنے والا مخص) اسے کہدلے تو لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ)). قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ اس کا غصہ دور ہوجائے گا۔' چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ مَا لِلنَّاكِيمَ إِلَىٰ النَّبِيِّ مَا لِلنَّاكِيمَ إِلَىٰ وَقَالَ: تَعَوَّذْ والے کو آنخضرت مُناتِیْظِم کا ارشاد سایا اور کہا: شیطان سے اللہ کی بناہ مانگ ۔ وہ کہنے لگا: کیا مجھے دیوانہ مجھا ہے، کیا مجھے کوئی روگ لگا ہے؟ جااپنا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَأْسٌ؟

أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ إِذْهَبْ. [راجع: ٣٢٨٢] راسته لے۔ تشویج: بی شخص منافق تھایا کافرتھا جس نے ایبا گستا خانہ جواب دیایا کوئی اکھڑ بدوی تھاوہ کلمہ جوآپ بتلانا چاہتے تھوہ: "اَللّٰهُمَّ إِنِّی اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔"تھا(تسطلانی)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

442/7

كِتَابُ الْأَدَبِ

فرمایا "میں تمہیں (لیلۃ القدر) کے متعلق بتانے کے لیے نکلاتھالیکن فلاں فلاں آبس میں لڑنے لگے اور (میرعلم سے) وہ اٹھائی گئی۔ ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ ابتم اسے ۲۹ رمضان اور ۲۷ رمضان اور ۲۵

لِأُخْبِرَكُمْ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩]

رمضان کی را توں میں تلاش کرو۔''

تشويع: ان كےعلاوه ويكر طاق راتول ميں محمى كيلة القدر كا امكان موسكتا ہے جيسا كدوسرى روايات ميں آيا ہے۔

(۲۰۵۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدن بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے معرور نے اور ان ے حضرت ابوذرنے معرورنے بیان کیا کہ میں نے ابوذر کے جسم پرایک عاور دیکھی اوران کے غلام کےجسم ربھی ایک ولیی ہی جاورتھی، میں نے عرض کیا: اگراینے غلام کی جا در لے لیں اوراہے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہوجائے غلام کو دوسرا دے دیں۔حضرت ابوڈ رنے اس پر کہا: مجھ میں اور انک صاحب (بلال) میں تکرار ہوگئ تھی اور ان کی مال عجمی تھیں، میں نے اس بارے میں ان کوطعند میا انہوں نے جاکر میہ بات نبی کریم مُؤالیّن مِ ے کہددی۔آپ مُل المُنظِم نے مجھ سے دریافت فرمایا: "کیاتم نے اس سے جھڑا کیا ہے؟ "میں نے کہا: جی ہاں۔وریافت کیا: "تم نے اسے اس کی مال كى وجد سے طعند ديا ہے؟ " بيس نے عرض كيا: جي ہال \_ آ پ مَاللَّيْظِ نے فرمایا: "تمہارے اندر ابھی جالمیت کی بوآتی ہے۔ " میں نے عرض کیا: یا رسول الله! كياس برهايي يس بهي ؟ آب مَاليَّيْمُ في مرمايا: "بال ، يا در كهو! یه (غلام بھی) تمہارے بھائی ہیں،اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحق میں دیا ہے، پس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کور کھاسے جا ہے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے اور جو وہ پہنے اسے بھی پہنائے اور اگر اے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے جومشکل ہوتو اس کام میں اس کی مدد کرے۔"

٦٠٥٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا فَقُلتُ: لَوْ أَخَذَتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةُ وَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَيْلَتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمْ فَقَالَ لِيْ: ((أَسَابَبُتَ فَكَانَا؟)) قُلتُ: نَعَمْ قَالَ: ((أَفَيِلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((إنَّكَ امْرُوْ فِيْكَ جَاهِلِيَّة)) قُلْتُ: عَلَى سَاعَتِيْ هَذِهِ مِنَّ كِبَرِ السِّنَّ؟ قَالَ: ((نَعَمُ هُمُ إِخُوَانُكُمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلَّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ)). [راجع: ٣٠]

تشویج: اس کے بعد حضرت ابوذر و کانٹوئٹ نے تاحیات یکی بٹالیا کہ جوخود پہنتے وہی اپنے غلاموں کو پہناتے جسکا ایک نمونہ یہاں ندکور ہےا یسے لوگ آج کل کہاں ہیں جواپنے نوکروں خادموں کے ساتھ ایسا ہر تاؤکریں۔الا ماشیاء اللہ۔

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ

باب کسی آ دی کی نسبت بیکہنا کہ ابایا پست قدے

نَحُو قَوْلِهِمُ: الطَّوِيْلُ وَالْقَصِيْرُ

كِتَابُ الْأَدَب

وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ: ((مَا يَقُولُ ذُو الْيُدَيْن؟))

[راجع: ٤٨٢] وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُل.

يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ مُلْكُكُمُ الظُّهْرَ

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي

مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدُّهُ عَلَيْهَا وَفِي

الْقَوْمِ يَوْمَتِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ

وَيَخْرُجُ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا: قَصُرَتِ

الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيِّ مُثْنَاكُمُ

يَدْعُوْهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ! أَنْسِيْتَ

أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: ((لَمْ أَنْسُ وَلَمْ تَقْصُرُ))

قَالَ: بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((صَدَقَ

ذُو ْ الْيَكَايْنِ)) فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ

رَفَعٌ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ

أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر. [راجع: ٤٨٢]

جس سے عیب بیان کرنامقصود نہ ہو، جائز ہے۔ ٦٠٥١ حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۰۵۱) ہم سے حفص بن عمر حوض نے بیان کیا، کہا ہم سے پر ید بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر رہ واللفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی النظم نے ہمیں ظہر کی نماز دو رکعت برد هائی اور سلام پھيروياس كے بعد آپ مَنْ النَّيْمُ مسجد كے آگے كے حصد يعنى والان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہوگئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا،

بشرطیکہاس کی تحقیر کی نیت نہ ہوغیبت نہیں ہے اور نبی اکرم مَالیوَا مِل نے خود فرمايا:" ذواليدين، يعنى لميم باتقول والاكياكبتا بي-"اس طرح بربات

حاضرین میں ابو براور عربھی موجود تھے گرآپ مَالیّٰتِا ہم کے دبد بے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلد بازلوگ معجد سے باہرنکل گئے ۔ آپس میں صحابہ نے کہا کہ شاید نماز میں رکعات کم ہوگئیں ہیں ای لیے آپ مالیڈیم نے ظہر کی نماز چار کی بجائے صرف دو ہی رکعات پڑھائی ہیں۔ حاضرین میں

اكك صحابي تح جنهيس آب" ذواليدين " ( لمب م اتھوں والا ) كهدكر خاطب فرمایا کرتے تھے، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! نماز کی رکعات کم موكئين بين يا آب بعول كے بين؟ آپ مالينيم فرمايا: "نه مين بعولا

مول اورند نماز کی رکعات کم موئی ہیں۔ "صحابہ نے عرض کیا جہیں! یارسول الله! آپ بھول گئے ہیں، چنانچة پنے في ادكر كفر مايا" وواليدين نے صحیح کہا ہے۔'' پھر آ پ کھڑے ہوئے اور دو رکعات اور پڑھا کیں، پھر

سلام پھیرااور تکبیر کہ کرسجدہ (سہو) میں گئے ، نماز کے سجدہ کی طرح بلکہ اس

ہے بھی زیادہ لسباسجدہ کیا، پھرسراٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھرسجدہ میں گئے بہلے سجده کی طرح یااس ہے بھی لیا۔ پھرسرا ٹھایا اور تکبیر کہی۔ تشویج: پس اس کے بعد قعدہ نہیں کیا نہ دوسر اسلام پھیرا۔ جیسا کہ بھش کیا کرتے ہیں اس صدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ بھولے سے اگر نماز میں بات کرلے یا یہ بچھ کرنماز پوری ہو گئی تو نماز فاسدنہیں ہوتی گربعض لوگ اس کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک مختص کو لیے ہاتھوں والا کہا گیاسو الياذكر جائز بب بشرطيكه اس كى تحقيركرنامقصود نه مواگركوئي كيه كدذ واليدين حضرت ابو بجراور حضرت عمر والخفائ سے زياده بهاور موگيا بيه يو تكر موسكتا ہے اس كاجواب يد ي كدو واليدين ايك عاى آوى تما ايساوك بتكلفى برت جات بي ليكن مقرب لوگ بهت ورت بيري وجد ي كرنيم مُ الينظم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے اورسب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور بڑی محنت اٹھانے والے تھے۔ (مُثَاثِيْنِمَ)

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ الْأَدَبِ

#### بَابُ الْغِيبَةِ

#### **یاں**: غیبت کے بیان میں

وَقُول اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ اورالله تعالى كافرمانا: "اورتم مين بعض كي غيبت ندكر يكياتم مين کوئی چاہٹا ہے کہایے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ،تم اسے ناپسند کرد کے ادراللہ ہے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والاہے۔''

بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُتُمُونُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمُ ﴾ [الحجرات: ١٢]

تشوي: نيبت يدكه پيھے كے پيھے كى بھائى كى الىي عيب جوئى كرے جواس كونا كوار ہو بيفيبت كرنا بدترين كناه ہے: "قال ابن الاثير في النهاية الغيبة إن تذكر الانسان في غيبته بسوء وإن كان فيه ـ "(فتح جلد ١٠ صفحه ٥٧٥)

٢٥٠٢ حَدَّثِنِي يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ (٢٠٥٢) جُه سے يُحلي بن مول بنى نے بيان كيا، كہا ہم سے وكتع نے بيان عَن الْأَغْمَش، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ كيا، ان عامش في بيان كيا، انهول في عابد عا، وه طاؤس س عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَرَّ رَسُولُ بيان كرت تصاوروه حفرت ابن عباس وللهُ السَّاس انهول في بيان كياكه اللَّهِ مَكُ اللَّهِ عَلَى قَبْرَيْنَ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا نِي كُريم مَنَ اللَّهِ عَلَى إلى عَكْرِر اور فرمايا: "ان دونو ل قبرول لَيْعَذَّبُان وَمَّا يُعَذَّبَان فِي كَبِينُو أَمَّا هَذَا فَكَانَ كَمردول كوعذاب بورباب اوربيكى بزے كناه كى وجه عذاب يل لَا يَسْتَيُو ُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي ﴿ كُرْفَارْنِينَ بِي بَلَدِيهِ (اَيَكَ قبركامرده) النَّ بِيثاب كي چينول خيين بچاتھا (یا پیٹاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتاتھا) اور یہ (دوسری قبروالا

مردہ)چغل خورتھا۔' پھرآپ مَاليَّتِا ہے ايک ہري شاخ منگائي اورات دو عکڑوں میں چیر کر دونوں قبروں پر گاڑ دیااس کے بعد فرمایا ''جب تک ہیہ شاخیں سو کھ نہ جائیں اس وقت تک شایدان دونوں کا عذاب ہلکار ہے۔''

تشويع: يهري من كارن كالمل آپ كے ساتھ خاص تھا۔ اس كئے كه آپ كو قبروں والوں كاصح حال معلوم ہو گيا تھا اور يدمعلوم ہونا بھي آپ ہي كساته خاص تفارة ج كونى نبين جان سكتا كرقبرو الأكس حال مين ب، لبذا كوئي الرشني كا ژية وه بكار ب- والله اعلم بالصواب

باب: نبی کریم مَلَاثِیْتِم کا فرمانا: "انصار کے سب گھروں میں فلا نا گھرانہ بہتر ہے''

٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيضَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ( ٢٠٥٣) م عقبصد بن عقبه ني بيان كيا، كهامم سي سفيان بن عيينه عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيِّ سَلَّمَةً عَنْ أَبِي أَسَيْدِ فَي بيان كيا، ال سابوزناد في ال السلم في اوران عصرت

بِالنَّمِيْمَةِ)). ثُمَّ دَعًا بِعَسِيْبِ رَطْبِ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْن فَغُرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبُسًا)). [راجع: ٢١٦]

بَابُ قُول النَّبِيِّ مَاللَّهُ اللَّهِ : ((خَيْرُ -دُور الأَنصار))

تشویج: اس باب سے امام بخاری میوندیم کی غرض بیہ ہے کہ کسی تحف کی یا توم کی نضیلت بیان کرنا اس کو دوسرے اشخاص یا اقوام پرتر جج وینا غیبت میں واخل نہیں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُالْأَدَبِ

السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلَمَّ: ((خَيْرُ دُوْرِ

الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ)). [راجع: ٣٧٨٩] بَابُ مَا يَجُوزُزُ مِنَ اغْتِيَابِ

أَهُلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

تشویج: تا که وسرے ملمان ان کے شرے یے رہیں۔

٢٠٥٤ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الْفَصْل، قَالَ: أَخْبَرَنَا

ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى النَّبِي مَا لَكُمُ إِنَّاكُمُ فَقَالَ: ((اللُّذَنُو اللَّهُ بِنُسَ

أَخُو الْعَشِيْرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ). فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ لَهُ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ:

((أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَّهُ النَّاسُ

أَوْ وَدَعُهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ)). [راجع: 17.77

تشوج: محققت تھی کدوہ برا آ دی ہے مرس تو برانہیں ہول جھے تو اپن نیک عادت کے مطابق ہربرے بھلے آ دی کے ساتھ نیک خو، ہی برتی ہوگ۔

صدق رسول الله كالكالم

بَابُ النَّمِيْمَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

تشريج: وهي نقل مكروه بقصد الافساد ....الخ-" (قسطلاني) ليني فساد كراني كي كي برائي كي اور كرما فقل كرنا - چنل

خورا کیساعت میں اتنا فساد پھیلاسکتا ہے کہ کوئی جادوگرا تنافسادا کی مہینے میں بھی نہیں کراسکتا،اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔

٦٠٥٥ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ ابْنُ حُمَيْدِ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ

مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهُمَّ مِنْ بَعْض حِيْطَان الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ

إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ: ((يُعَلَّبَانِ وَمَا يُعَلَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ

ابواسيد ساعدى ر الفينة ن بيان كياكه نبي كريم منَا لينيِّم في حفر مايا: " فبيله الضار میں سب سے بہتر گھرانہ بنونجار کا گھرانہ ہے۔''

باب: مفسداورشر برلوگوں کی یا جن پر گمان غالب برائی کا ہوان کی غیبت درست ہونا

(۲۰۵۴) م سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان بن عیینہ

نے خردی،انہوں نے محمد بن منکد رہے سنا،انہوں نے عروہ بن زبیر ہے سنااورانہیں ام المؤمنین حضرت عا ئشەصدیقد ڈھائٹا نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کدا یک محض نے رسول الله مَن الله عَلَيْم سے اندر آنے کی اجازت جاہی ہے۔''جب وہ مخص اندرآیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی زمی سے گفتگو كى، ميس نے عرض كيا: يارسول الله! آپ كواس كے متعلق جو كچھ كہنا تھاوہ ارشاد فرمایا اور پھراس کے ساتھ نرم گفتگو کی؟ آپ مَالَيْظِم نے فرمایا:

"عائشا وه آوى بدرين ہے جے اس كى بدكاى كے در سے لوگ چھوڑ

باب: چغل خوری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے

(١٠٥٥) م مع مرين سلام ني بيان كيا، كهام كوعبيده بن جيدا بوعبدالحن نے خردی، انہیں منصور بن معمر نے ، انہیں مجاہد نے اوران سے حضرت ابن عباس وللفنان نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظ مدینه منورہ کے کسی باغ سے تشریف لا ع تو آپ مَالِیْم نے دو (مرده) انسانوں کی آ وازسی جنهیں ان كى قبرول مين عذاب ديا جار ما تقا، چرآ تخضرت مَالْيَيْمُ نے فر مايا: " انہيں عذاب ہور ہاہا ورکسی بڑے گناہ کی وجہ سے آئیس عذاب نہیں ہور ہاہے۔

آداب واخلاق كابيان **♦** 446/7 **₽** كِتَابُالْأَدَبِ

ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُوْلِ وَكَانَ خورتھا۔'' چرآپ نے محجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اوراسے دوحصوں الْأَخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)). ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةِ میں توٹر اادراک کرااک کی قبر پراور دوسرادوسرے کی قبر پرگاڑ دیا۔ پھر فرمایا: فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً "شاید کدان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کمی کردی جائے جب فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمًا مَا لَهُ تَيْسَا)). [راجع: ٢١٦] تك بيروكه ندجا كيل-'

تشويج: اس روايت ميں برے كناه سے وه كناه مراديس جن برحد مقرر ہے، جينے زنا، چورى وغيره اس كئے ترجمہ باب كے خلاف نه موكا، ترجمہ باب میں كبيرہ سے لغوى معنى برا اكناه مراد ہے كہتے ہيں كه برادرخت يا برى بنى الله كاتبيج كرتى ہاس كى بركت سے صاحب قبر برتحفيف موجاتى سے بعض کہتے ہیں کہ بیآپ مظافیظ ہی کی خصوصیت تھی اور کس کے لئے بیٹییں سے۔

### **باب**: چغل خوری کی برائی کابیان

اوراللدتعالى في سورة قلم مين فرمايا: "عيب جو، چغل خور" اورسورة بمزه مين فرمایا " بمرعیب جوآ وازے کنے والے کی خرالی ہے۔ " بہمز ویلمز اور یعیب سب کے معنی ایک ہیں ۔ یعنی عیب بیان کرتا ہے طعنے مارتا ہے۔

توری نے بیان کیا،ان سے منصور بن معمر نے،ان سے ابراہیم تحقی نے،ان سے جام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حدیقہ والنی کے پاس موجود تھے، ان سے کہا گیا کہ ایک مخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں عثان والنی سے جا لگاتا ہے۔اس پر حذیفہ والنفؤ نے کہا کہ میں نے نبی کریم مُنافِقِع سے ساہے

آپ نے فرمایا: 'جنت میں چغل خورنہیں جائے گا۔''

تشويج: والمحض جموني باتين حضرت عثال والفيئ تك بهنيايا كرتا تفاراس برحضرت صديفه والفيئ في سيحديث ال كوساني - قاضى عياض في كها كه قتات اور نمام کاایک بی معنی ہے بعض نے فرق کمیا کہ نمام تووہ ہے کہ جوتضیہ کے دقت موجود ہو پھر جاکردوسروں کے سامنے اس کی چفلی کر سے اور قتات وہ ب جو بغير ديكي من كرچفل خورى كرے، بهر حال قتات اور نمام دونوں صديث بالاكى وعيد مين داخل مين: وقال الليث الهمرة من يعتابك بالغيب واللمزة من يغتابك في وجهك "يعنى همزه وولوك جو، بين يحي ترى برائي كري اورلمزه وه جوسامن برائي كرير - (فق الباري)

باب:الله تعالى كاسورة في مين فرمانا:"اوراسايمان والواجھوٹ بات بولنے سے پر ہیز کرتے رہو''

(١٠٥٤) م ساحد بن ينس نيان كيا، كهام سابن الى ذئب ف

بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ والنفظ نے کہ نی

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ النَّمِيْمَةِ

وَقَوْلِهِ: ﴿ هُمَّازٍ مُّشَّآءٍ النَّمِيمِ ﴾ [القلم: ١١] ﴿ وَيُلُّ لِّكُلُّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ وَيَعِيْبُ:

٦٠٥٦ حَدِّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ (٢٠٥٧) بم سِي الوقيم (فضل بن دكين) في بيان كيا، كها بم سفيان مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ كُنَّا مَعَ خُذَيْفَةً فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ يَقُولُ:

((لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ قُتَّاتٌ)) . [مسلم: ٢٨٧؛

ابوداود: ۲۰۴۱ ترمذی: ۲۰۴۱

بَابُ قُولُ اللَّهِ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]

٢٠٥٧ - حَدَّثَنَا أُخْمَدُ بْنُ يُونْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

كريم مَنَا لِيَنِيَمُ نِهِ فرمايا: "جو شخص (روزه كي حالت ميس) جھو في بات كرنا أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ۚ قَالَ: ((مَنْ لَمْ فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کونہ چھوڑ ہے تو اللہ کوکوئی ضرورت نہیں کہوہ يَدَعُ قُوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ ا پنا کھانا بینا چھوڑے۔' احمد بن بونس نے کہا: بیصدیث میں بنے سی تو تھی لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) قَالَ

میں اس کی سند بھول گیا تھا جو مجھے ایک شخص ( ابن الی ذئب ) نے بتلا دی۔ أَحْمَدُ: أَفْهَمَنِيْ رَجُلٌ إِسْنَادَهُ. [راجع: 1٩٠٣]

تشويع: لین جب جموت فریب بری باتیں نہ چھوڑیں تو روز و محض فاقد ہوگا، اللہ کو ہماری فاقد کٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پیرجانتا ہے کہ ہم روز ہ رکھ كربرى باتون اوربرى عادتون سے پر ميزكرين اورنفساني خواہشون كوعقل سليم اورشرع متنقيم كتا بع كروين-

#### باب: منه دیسی بات کرنے والے (دوغلے) کے بَابُ مَا قِيْلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ بازے میں

(۱۰۵۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے ٦٠٥٨ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوصالے نے قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: بیان کیا،ان سے حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے بیان کیا کہ نمی کریم منافظ نے حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ فرمایا: "تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کوسب سے بدر آباؤ گے جو النُّبَيُّ مُالِئَكُمُ إِنْ أَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کھے لوگوں کے مامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرول کے سامنے عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءِ بِوَجْهٍ

دوس درخ سے جاتا ہے۔" وَهَوُّلَاءِ بِوَجُهِ)) .[راجع: ٣٤٩٤] تشويج: برجك كى ليى بات كهتا بـ دورخا آدى ده ب كه برفريق سه ملارب، جس كمعبت مين جائ ان كى ي كميد يعن ركاني ندب والا (باسلمان الله الله بابر من رام رام) "قال القرطبي انما كان ذو الوجهين شر الناسَ لأن حاله حال المنافق. " (فتح جلد ١٠/ صفحه ٥٨٢) يعنى مندويكمى بات كرف والابرترين آدى باس لئے كداس كامنافق جيما حال ب-

باب: اگر کوئی شخص دوسر فضص کی گفتگو جواس بَابُ مَنْ أُخْبَرَ صَاحِبَهُ بَمَا نے کسی کی نسبت کی ہواس سے بیان کرے يُقَالُ فِيهِ

تشريج: "اراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ مسعود نقله مانقل كل عقيب من محول المنقول عنه ثم حلم عنه ..... " (فتح جلد ١٠/ صفحه ٥٨٣) امام بخارى وَ الله عنه عمر باب سے خرر خوا ہی کے طور پرالی بات کو قل کرنے کا جواز ثابت کرناہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیز کا قل کرنا یہاں نہ کورہے۔

(۲۰۵۹) ہم سے محر بن بوسف فریا بی نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری ٦٠٥٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے خردی، نبیس الواعمش نے، انبیس الووائل نے اور ان سے حضرت ابن سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنِ ابْنِ مسعود والنين نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافین نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكِّمٌ قِسْمَةً میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کی شم امحمد کواس تقسیم سے اللہ کی رضام تصود نہ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ! مَا أَرَادَ

كِتَابُالْأَدُبِ < مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَتَیْتُ رَسُوْلَ

مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ تَصُّ مِينَ نِي رَسُولَ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِم كَ خدمت مِين حاضر موكرا اللَّحْض كى يه اللَّهِ مَا لَيْهُمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: بات آپ اسا آپ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوْسَى لَقَدْ أُوْذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَرْمايا: "الله مُولَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوْذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَرْمايا: "الله مُولَ عَالِيلًا پرتم كرے، انہيں اس سے بھی زيادہ ايذادی گئ

صَبُرً)). [راجع:١٥٠،]

قشوں: یا عتراض کرنے والا منافق تھا اور اس کا نام معتب بن قشیر تھا ،اس نے نبی کریم منافیظ کی دیانت وامانت پر حملہ کیا حالا نکہ آپ سے بڑھ کر امین ودیانت دارانسان کوئی دنیامیں ہیدا ہی ٹبیں ہواجس کی امانت کے کفار مکہ بھی قائل تھے جو آپ کوصاد ت اور امین کے نام سے پکار اکرتے تھے۔

لىكن انہوں نے صبر كيا۔''

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّمَادُ ح باب: سي كي تعريف مين مبالغه كرنامنع ب

تشریج: تمادح مدح سے تفاعل کا مصدر ہے جو دوآ دمیوں کا ایک دوسرے کی جاوب جاتعریف کرنے پر بولا جاتا ہے، من تراحاجی بگویم تو مرا ناجی بگو شریعت نے ایم درج سے دوکا ہے۔

٠٦٠٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَ: (٢٠٢٠) بم سے محد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ذکریا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكْرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ نے بیان کیا، کہا ہم سے برید بن عبداللہ بن ابو بردہ نے، ان سے ابو بردہ ابن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي سُل کیا کہ بی کریم مَا اللّٰیَّ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُلْكُمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّٰهِ بْنِ أَبِي الْمُدَحَةِ فَقَالَ: ((أَهُلُكُمُ مُ مِالله سے كام لے رہا تھا تو آ تخضرت مَا اللهُ إِنْ فرمايا: "تم نے است رَجُل وَيُطُونِهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ: ((أَهُلُكُمُ مُ مِالله سے كام لے رہا تھا تو آ تخضرت مَا اللهُ اللهُ في الْمِدْحَةِ فَقَالَ: ((أَهُلُكُمُ مُ مِالله سے كام لے رہا تھا تو آ تخضرت مَا اللهُ ال

أَوْ قَطَعُتُمْ ظُهُرَ الرَّجُلِ)). [راجع: ٢٦٦٣] اللك كرديايا (يفرمايا) تم في الشخص كى كمركوتو رويا-"

تشویج: حافظ نے کہا مجھ کوان دونوں شخصوں کے نام معلوم نہیں ہوئے لیکن امام احمد اور بخاری کی روایت "ادب المفرد" سے معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے واللمجن بن اورح تھا اور جس کی تعریف کی تھی شاید وہ عبداللہ بن ذوالیجادین ہوگا۔ (دھیدی)

٦٠٦١- حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (٢٠١١) بم سے آوم بن الى اياس في بيان كيا، كها بم سے شعبہ في بيان کیا،ان سے خالد نے،ان سے عبدالرحل بن ابی برونے،ان سے ان کے خِحَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّا رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ مُلْكُمُ ۚ فَأَثْنَى والدنے كه نبى كريم مَنالِيْظِ كى مجلس ميں ايك شخص كا ذكر آيا تو ايك دوسرے عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لِكُمَّا ((وَيُحَكَّ مخص نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو نبی اکرم مَثَاثِیْرُم نے فرمایا: "افسوس قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)). يَقُولُهُ مِرَارًا: ((إِنْ تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑی دی۔ "آنخضرت مَالَّ فَیْمِ نے یہ جملہ کی كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مُجَالَةً فَلْيَقُلُ: أَخْسِبُ بار فرمایا '' أگرتمهارے لیے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہوتو یہ کہنا چاہیے کہ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں، باتی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔اگر اللَّهُ وَلَا يُزَّكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًّا)) وَقَالَ اسے بیم علوم ہو کہ وہ ایبا ہی ہے اور یول نہ کے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا ای ہے۔' اور وہیب نے اس سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی وُهَيْبٌ عَر خَالِدٍ: ((وَيُلْكُ)). [راجع: ٢٦٦٣]

''ارے تیری خرابی تونے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔''لینی لفظ ویسے ک

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

#### بچائےلفظ"ویلك" بیان کیا۔

تشوج: لفظ ویدن کلمدر مت ہے اور ویلك کلمه عذاب ہے، مطلب بیہ وگا كہ جس کے لئے ویدك بولا جائے تو معنی بیہ وگا كه افسوس تجھ پراللہ رحم کرے ادرجس پرلفظ ویلك بولیں گے قومعنی بیرہوگا کہ افسوس اللہ تجھ پرعذاب کرے ۔ تعریف میں ،اس طرح ججومیں مبالغہ کرتا ، بیبود ہشاعروں اور خوشامدی اوگوں کا کام ہے ایمی تعریف ہے وہ خض جس کی تعریف کرو پھول کرمغرور بن جاتا ہے اور جہل مرکب میں گرفتار ہوکررہ جاتا ہے۔

# بَابُ مَنْ أَتْنَى عَلَى أَحَدٍ بِمَا

وقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُلْكُلُّمُ يَقُولُ

لِأُحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ. [راجع: ٣٨١٢]

باب: سي كواييغ مسلمان بهائي كاجتنا حال معلوم ہواتی ہی (بلامبالغہ) تعریف کرے توبیہ جائز ہے

سعد بن الی وقاص و النفاذ نے کہا کہ میں نے بی کریم مَنا النفاظ کو کو کھوش کے متعلق جوزمین پر چلنا پھرتا ہو، یہ کہتے نہیں سنا کہ بیٹنتی ہے سوائے عبداللہ

بن سلام راللین کے۔

تشويج: آپ سے ایسی بشارت تو بہت سے لوگوں کے لئے ثابت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہود میں بدبشارت سواع حضرت عبدالله بن ملام والتَّذ کے اور کسی کوئیں دی ورندعشرہ مبشرہ اور بہت صحابہ مختاکتا کے لئے آپ کی بشارات موجود ہیں ۔صرف حضرت صدیق اکبروعمر فاروق وعثان غنی وحضرت علی ٹٹٹائٹٹن کوآپ نے بار ہافر مایا کہتم جنتی ہوءعشرہ مبشرہ مشہور ہیں۔

(۱۰۱۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نیان کیا، کہا ہم سے موی بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم نے اوران سے ان کے والد عبداللہ بن عمر والفجها نے کدرسول الله منافیتی کوازار الكانے كے بارے ميں جو كچھ فرمانا تھا جب آپ مَن اللَّهُ لِم نے فرمايا تو ابو كر والتوزية في عرض كياكه يا رسول الله! ميرا تهبند ايك طرف سے الك لكا ٠ ب، تو آپ مَنْ الْيُوْمُ نِ فرمايا: ' تم ان تكبر كرنے والوں ميس سے نبيس مو ـ ' تشویج: نخوں سے نیچ تہند یا جامد لاکا نامرد کے لئے براہے کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ گاہے کسی کا تہبند یوں ہی بغیر تکبر کے لنگ جائے تو امرد مگر

٦٠٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أُحِّدِ شِقَّيْهِ قَالَ: ((إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمُ)). [راجع: ٣٦٦٥]

بَابُ قُول اللَّهِ:

ہے گراس عادت سے بچنالا زم ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [يونس: ٢٣] ﴿ أُمُّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرُنَّهُ اللَّهُ ﴾ [الحج: ٦٠]

#### باب: الله تعالى كاسوره محل مين فرمانا:

<sup>در</sup>الله تعالی تمهیں انصاف اوراحسان سے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے آورتههیں فخش منکراور بغاوت سے روکتا ہے دہتہمیں نفیحت کرتا ہے، شاید كهتم نصيحت حاصل كرو-'' اورالله تعالى كاسورة يونس مين فرمان:'' بلاشبه تمہاری سرکشی اورظلم تہاری ہی جانوں پرآ ئے گا۔ ' اوراللہ تعالیٰ کا سورہ کج میں فرمان '' پھراس پرظلم کیا گیا تو اللہ اس کی یقیباً مدد کرے گا۔'' اور اس

باب میں فساد بھڑ کانے کی برائی کا بھی بیان ہے مسلمان پر ہویا کا فریر۔

تشويج: يرمطلب الم بخارى وكيلية نے جادوكى حديث ذيل سے تكالا كرني كريم مَاليَّةُ مِنْ خصرت عائشة وَكَالْهُ ك جواب ميس فرمايا تما كداللدني اب جھ کو تندرست کردیا۔ اب میں نے فساد مجرکا نا اور شور پھیلانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ لبید بن اعصم نے جادو کیا تھاوہ کا فرتھا میں اسے شہرت دوں تو

خطرہ ہے کہ لوگ لبید کو پکڑی سرادین خواہ خواش بدا ہو۔اس سے نبی کریم مَالْفِیْلِم کی امن پسندی ظاہر ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: مَكَثَ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمْ كَذَا وَكَذَا

وَتَرْكِ إِثَارَٰةِ الشَّرِّ عَلَى مُلْسَلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.

يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ بَوْمٍ: (لِنَا عَائِشَةً إِنَّ اللَّهُ أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتِيتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَان

فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِيُ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجُلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِيْ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ: مَطْبُوبٌ يَعْنِيْ

مَسْحُورٌ قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بُنُ أَعْصَمَ

مُشْطِ وَمُشَاقَةِ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِي بِنْرٍ ذَرُوَانَ)) فَجَاءَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ فَقَالَ: ((هَادِهِ

الْيِنْرُ الَّتِي أُرِيْتُهَا كَأَنَّ رُؤُوْسَ نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِيْنِ وَكَأَنَّ مَانَهَا نُقَّاعَةُ الْحِنَّاءِ)) فَأَمَرَ بِهِ

النَّبِيُّ مُؤْكُمُ ۚ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَهَلَّا ؟ تَعْنِي تَنَشَّرْتَ فَقَالَ

النَّبِيُّ مِلْكُمِّةِ: ((أَمَّا اللَّهُ فَقَدُّ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكُرُهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا)). قَالَتْ:

وَلَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ

حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ.[راجع: ١٧٥]

٦٠٦٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (٢٠١٣) م عدالله بن زبيرميدي في بيان كيا، كها بم عسفيان بن عییدنے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان ك والدف اوران سے حضرت عائشہ ولائن ان بيان كيا كدرسول الله مَاليَّيْنَا ات ات دنوں تك اس حال ميں رہے كه آپ كوخيال موتا تھا كہ جيے آپ اپی ہوی کے پاس جارہے ہیں، حالائکہ ایسانہیں تھا۔ حضرت عائشه وللفيَّا في بيان كياكه يمرآ تخضرت مَاليَّيْنِ في محصاليدون فرمايا:

" عائشه! میں نے اللہ تعالی سے ایک معاملہ میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ

بات مجھے بتلادی، دوفرشتے میرے ماس آئے، ایک میرے یاؤں کے

پاس بیٹھ گیااوردوسراسر کے پاس بیٹھ گیا۔اس نے اس سے کہا کہ جومیرے سرك ياس تفاان صاحب (آنخضرت مَاليَّيْمُ) كاكيا حال ٢٠ ووسرك قَالَ: وَفِيْمَ قَالَ: فِي جُفَّ طُلُعَةٍ ذَكُو فِي فَي فَجواب دياكمان برجادوكرديا كياب- بوجها: كس فان برجادوكيا

ے؟ جواب دیا: لبید بن اعظم نے۔ پوچھا: کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا: نر محجور کے خوشہ کے غلاف میں ،اس کے اندر تعلمی ہے اور کمان کے تار ہیں۔اوربیذروان کے کویں میں ایک چٹان کے ینچ دبادیا ہے۔'اس کے

بعد آنخضرت مَاليَّيْمُ تشريف لے محے اور فرمايا: "يبي وه كوال ب جو مجھ خواب میں دکھلایا گیا تھا، اس کے باغ میں درختوں کے بے سانیوں کے

مین جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے تھے اور اس کا یانی مہندی کے نجوزے ہوئے یانی کی طرح سرخ تھا۔'' پھر آ مخضرت مَالیّنظِ کے تھم سے وہ جادو

پھر کیوں نہیں؟ ان کی مرادیتھی کہ آنخضرت مَالیّٰتِیْم نے اس واقعہ کوشہرت كيول نددى -اس يرآ تخضرت مَالِيَّيْمُ في فرمايا: " مجمع الله في شفاد ي

دی ادر میں ان لوگوں میں خواہ مخواہ برائی کے پھیلانے کو پیندنہیں کرتا۔''

**451/7 ♦** 

عائشہ والنہ اللہ علی البید بن اعظم میود کے حلیف بن زریق سے تعلق رکھتاتھا۔

تشویج: (اصل میں کتان الی کو کہتے ہیں اس کے درخت کا پوست لے کراس میں ریشم کی طرح کا تار نکالتے ہیں یہاں وہی تارمراو ہیں )باب کے آخری جملہ کا مقصدات سے نکلتا ہے کہ آپ نے ایک کافر کے اوپر حقیقت کے باوجود برائی کونبیں لا دابلکہ صبر وشکر سے کام لیا اور اس برائی کودبادیا۔ شورش كوبندكرديا \_ (مَالَيْنِيْلُم)

### بَابٌ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُٰدِ وَالتَّدَابُرِ

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنْ شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]

٦٠٦٤ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن

مُنَّبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُلْكُمَّا قَالَ:

باب: حسداور پیٹھ بیچھے برائی کی ممانعت اورالله تعالى كاسورة فلق مين فرمان: "اورحسد كرف والے كى برائى سے تیری پناہ جا ہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔''

تشویج: تحاسداورتد ابر دونوں جانب ہے ہویا ایک کی طرف ہے ہر حال براہے آیت کامفہوم یمی ہے اوراس لئے یہاں امام عالی مقام نے ایک آیت کوفقل کیاہے۔(فتح الباری)

(۲۰ ۱۳) ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کوحفرت عبداللہ بن مبارک نے خروی، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں ہام بن مدید نے خروی اورانہیں حضرت ابو ہریرہ والنفیز نے کہ نبی کریم مناتیز کم نے فرمایا: ''بد کمانی سے بیتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پرو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھے پیچھے برائی نه کرواور بغض ندر کھو، بلکه سب الله کے بندے آپس میں بھائی بھائی

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا)). [راجع: ١٤٣٥] تشوي : الله ياك برسلمان كواس ارشاد نبوى يرمل كى توفيق بخشے زئين - تحسسوا اور تجسسوا بروويس ايك تاحذف بوگى ب، خطابى في اس

کا مطلب بتایا کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش نہ کرو، تحسس اکا مادہ حسس ہے مطلق تلاش کے لئے بھی پیستعمل ہے جیسے آیت سورہ یوسف میں حضرت يعقوب كاتول قل مواب: ﴿ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيْهِ ﴾ (١١/ يوسف: ٨٥) جاؤيوسف اورآس كے معانى كوتلاش كرو ظن ے برگمانی مراد ہے بعنی بغیر تحقیق کے دل میں برگمانی شالیا ہے مسلمان کاشیوہ نہیں ہے۔

٦٠٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢٠٢٥) بم سے ابو يمان نے بيان كيا، كها بم كوشعيب نے خروى، ان شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَنسُ بنُ سے زہری نے بیان کیا کہامجھ سے حضرت انس بن ما لک والنَّئ نے بیان کیا ا مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ عَلَى ﴿ (لَا كَرُسُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم فَرَمَانِ " آيس مين بغض فدركمو، حمد فدكرو، بييم تَبَاغَضُواْ وَلَا تَحَاسَدُواْ وَلَا تَدَابَرُواْ وَكُونُواْ سَبِيحِيكِ يَ بِرانَى نَهُرو، بلكهالله كي بندي آپس ميں بھائي بھائي بن كررہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی ہے تین دن سے زیاده سلام کلام چھوڑ کرر ہے۔"

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)). [طرفه في: ٢٩٠٦]

تشویج: الله بحر محبوب رسول الله منافية كايده مقدى وعظ ب، جواس قابل ب كه برونت يادر كها جائ اوراس برعمل كيا جائ اس صورت ميس یقیناً امت کابیر ایار ہوسکے گا۔ اللہ سب کوالی ہمت عطا کرے۔ اُرمین

باب : سورهٔ حجرات میں الله کا فرمان:

#### بَابُ قُولِهِ:

"اے ایمان والو! بہت می بد گمانیوں ہے بچو، بے شک بعض بد گمانیاں گناہ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ ہوتی ہیں ادر کسی کے عیوب کی ڈھونڈٹول نہ کرو۔''ام خرآ یت تک۔ بَعْضَ الظُّنِّ إِنُّمْ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾. [الحجرات: ١٢] (۲۰۲۲) ہم سےعبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک ٦٠٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نے خرر دی ابوز ناد سے ، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہر رہ واللہ نے أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ كدرسول الله مَنَاليَّيَامُ في طرمايا: "برهماني سے بيخ رمو، برهماني اكثر محقيق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لَكُمْ عَالَ: کے بعد جھوٹی ہات ثابت ہوتی ہے اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيْثِ یرو کسی کاعیب خواہ مخواہ مت ٹولوادر کسی کے بھاؤیر بھاؤنہ برھاؤ ادر حسد وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا نە كروادر بغض نەركھواوركسى كى بىيلى بىچىچە برائى نەكرو بلگەسب اللەك بىندے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا آ بس میں بھائی بھائی بن کررہو۔" وَكُونُواْ عِبَادًا لِللهِ إِخْوَانًا)). [راجع: ١٤٣٥]

#### [مسلم: ٣٤٨٢؛ ابوداود: ٩١٧٤]

تشوي: نجش يه بكدايك چيزكاخريدنامنظورنه بوليكن دوسر عودهوكاوية كي ليح جموت ساس كي قيت برهائ -اى طرح كوتى بعالى كى چز کا بھاؤ کررہاہے تو تم اس میں، خل اندازی مت کرو۔

باب: گمان سے کوئی بات کہنا

#### بَابُ مَا يَكُونُ فِي الظَّنِّ

٦٠٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٠١٤) م سعيد بن عفير في بيان كيا، كهام ساليف بن سعد في بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے،ان سے عروہ نے اور اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً ان سے حضرت عائشہ والنون نے بیان کیا کہ بی کریم مؤاثی نے فر مایا: "میں عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مَالِئَكُمُ: ((مَا أَظُنُّ گمان کرتا ہوں کے فلال اور فلال جارے وین کی کوئی بات نہیں جائے ُفَكَانًا وَفُكَانًا يَعْرِفَان مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا)). وَقَالَ ہیں۔''لیث بن سعدنے بیان کیا کہ یہ دونوں آ دمی منافق تھے۔ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْن مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. [طرفه

منشوج: حافظ نے کہا کہان دونوں کے نام محصور ملیں ہوئے۔

(۲۰۲۸) مے کی بن بیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے میں ٦٥.٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حدیث قل کی اور (اس میں بول ہے کہ) عائشہ والتی اے بیان کیا کہ ایک دن اللَّيْثُ بِهَذَا وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيَّا نى كريم مَنْ يَنْفِيْ مير ف يهال تشريف لائ اورفر مايا: "عاكشه! ميس مكان كرتا يَوْمًا فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا أَظُنُّ فُكَانًا وَفُكَانًا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْأَدَب

يَعْرِ فَان دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ)). [راجع:٢٠٦٧] مول كوفلال فلال الوكبم جس دين بين استنبيل يجيانت-"

تشویع: زمانه نبوی میں منافقین کی ایک جماعت بہت ہی خطرناک تھی جواو پر سے مسلمان بنتے اور ول سے ہرونت مسلمانوں کا برا جا ہے ایسے بر بختول نے بمیشداسلام کو بہت نقصان بہنچایا ہے، ایسے لوگ آج کل بھی بہت ہیں ۔ الا ماشاء الله۔

#### ساب مؤمن کے سی عیب کو چھپانا بَابُ سَتُرِ المُوْمِنِ عَلَى نَفُسِهِ

- ٦٠٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُنَّا مَقُولُ: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُوْلُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ )). [مسلم: ٧٤٨٥] ٦٠٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ

يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: ((يَكْنُو ْ أَحَدُكُمْ مِنْ رُبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ: نَعَمُ وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي

سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومُ)). [راجع: ٢٤٤١]

(۲۰۲۹) ہم سےعبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعدنے،ان سےان کے بھیتے ابن شہاب نے،ان سے ابن شہاب (محمد بن سلم) ن ،ان سے سالم بن عبدالله نے بیان کیا که میں نے ابو ہریرہ والله ے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَن الله عَلَيْ الله ع فرمایا: "میری تمام امت کومعاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو تھلم کھلا کرنے والوں کے اور گنا ہوں کو تھلم کھلا کرنے میں بیجی شامل ہے کہ ایک شخص رات کوکوئی (گناہ) کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس ك كناه كو جهياديا ہے مگرضم ہونے پروہ كہنے لگے: اے فلاں! میں نے كل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزرگی تھی اوراس کے رب نے اس کا گناه چھیائے رکھا کیکن جب صبح ہوئی تو وہ خوداللہ کے بردے کو کھولنے لگا۔" (١٠٤٠) بم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ، انہوں نے قاده سے، انہوں نے صفوان بن محرز سے، ایک صخص نے ابن عمر والتنظام یوچھا تم نے آ مخضرت مَالیّٰیم سے کانا چوی کے باب میں کیا سا ہے؟ (بعن سر وقی کے باب میں) انہوں نے کہا: آنخضرت مَا اللَّهُ فرماتے تھے:" (قیامت کے دن تم مسلمانوں) میں سے ایک شخص (جو گنهگار ہوگا) اہے رب سے نزد کی ہوجائے گا پروردگاراپنا بازواس پرر کھ دے گا اور فرمائے گا: تونے (فلاں دن دنیا میں ) یہ بیہ برے کام کیے تھے، وہ عرض كرے گا\_ بے شك (پروردگار مجھ سے خطائيں ہوئى ہيں پرتو غفور رحيم ہے) غرض (سارے گناہوں کا) اس سے (پہلے) اقرار کرالے گا، پھر فرمائے گا: و كھ ميں نے ونيا ميں تيرے كناه چھيائے ركھ تو آج ميں ان

تشويج: الله كاايدنام سير محى ب، يعنى كنابول كاجمها لين والا، دنيا اورآخرت مين وه بهت سے بندول كم كنابول كو جمهاليتا ب-بعون الله منهم\_رُمين

گناہوں کو بخش دیتاہوں۔''

آداب واخلاق كابيان كِتَابُ الْأَدَبِ

مثل مشہور ہے کہ ایک تو چوری کرے اوپر سے سین زوری کرے۔ اگر آ دمی ہے کوئی گناہ سرز د ہوجائے تو اسے چھیا کرر کھے، شرمندہ ہو، اللہ ہے تو برکرے، نہ بیر کدا کیا ایک سے کہتا پھرے کہ میں نے فلاں گناہ کیاہے، بیتو بے حیائی اور بے باکی ہے۔

سيحديث بهى ان احاديث صفات ميس سے ب- اس ميس الله ك ك كنف بازو تايت كيا كيا ب- چيے سمية اور بصر اور يداور عين اور وجه وغیرہ الل حدیث اس کی تاویل نہیں کرتے اور یہی مسلک حق ہے، تاویل کرنے والے کہتے ہیں کہ کنف سے حجاب رحمت مراد ہے یعنی الله اسے

اینے سامیعاطفت میں چھیا لے گا گریہ تاویل کرناٹھیک نہیں ہے، کنف کے معنی بازو کے ہیں۔

#### ال : غرور گھنڈ، تکبر کی برائی بَابُ الْكِبْر

قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ [الحج: ٩] مُسْتَكْبِرًا عابدنے کہا کہ (سورہ حجریس) ''ثانی عظفیہ ''ے مغرور مراد ہے، "عطفه" يعنى ممندت كردن مورية والا فِي نَفْسِهِ عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ .

(۱۷۰۱) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان بن عید نے ٦٠٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، خردی، کہا ہم سےمعبد بن خالد قیسی نے بیان کیا، ان سے حارثہ بن وہب قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ عَنْ خزای دلانٹیؤ نے بیان کیا کہ نبی کریم مثالی نے فرمایا: ' کیا میں تمہیں جنت حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُمُ

والول کی خبر نه دول؟ بر كمزوروتواضع كرنے والا اگروه (الله كانام لےكر) قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهُلِ الْجَنَّةِ كُلَّ ضَعِيْفٍ فتم کھالے تو اللہ اس کی تم کو پوری کردے۔ کیا میں تنہیں دوزخ والوں کی مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُفْسِمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبُرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ خبرنه دول؟ برتندخو، اكر كر چلنے والا اورمتكبر\_"

بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلُّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). [راجع: ٤٩١٨]

(٢٠٤٢) اور محد بن عيسلى في بيان كيا كهاجم ع مشيم في بيان كياء كها ٢٠٧٢ ـ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ہم کوحمیدطویل نے خردی ، کہا ہم سے انس بن ما لک رفائن نے کرسول قَالَ: أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطُّويْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ كريم مَن الينظم ك اخلاق فاضله كابيه حال تفاكه ايك لوندى مدينه كى

أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّكُمْ لوندیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور ایے کسی بھی کام کے لیے

جہاں جا ہتی آپ کو لے جاتی تھی۔ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. .

[وَقَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّقِيْلُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ م

أَنْ يَهُجُرَ أَجَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ))].

تشويج: آپاس كساته چلجات انكارندكرت بَابُ الْهِجُرَة

### باب: ترك ملاقات كرنے كابيان

اوررسول الله مَا النَّهُ مَا يوفر مان : وحكى فحض كے ليے يه جائز تهيں كهايين تحمی مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔' (اس میں

الماپ کرنے کی تاکیہ ہے)۔

تشويج: يهان دنيادي جمكرون كى بنا پرترك ملاقات مراد بوين فساق، فجارا درالى بدعت برك ملاقات كرنا جب تك وه توبه ندكري ورست ہے۔سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا دہلوی حضرت مولا نا ضیاءالدین سنامی کی عیادت کو مجنے جو بخت بیمار تنے اور اطلاع کر ائی۔مولا نانے فرمایا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کہ میں بدئ فقیروں سے نہیں ملتا ہوں چونکہ حضرت سلطان المشائخ مجمی مجمی ہاع میں شریک رہنے اور مولانا اس کو بدعت اور نا جائز بھے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے کہا مولانا سے عرض کرو میں نے ساع سے تو بہ کرلی ہے بیا سنتے ہی مولانا نے فرمایا میرے سرکا عماما تارکر بچھا دواور سلطان المشائخ سے کہوکہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لاویں معلوم ہواکہ اللہ والے علاقے وین نے ہمیشہ برعتیوں سے ترک ملاقات کیا ہے اور صدیف "آلمُٹُ لِلّٰہِ وَالْہُ عَنْ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ وَاللّٰهِ اعلم (وحیدی)

(١٠٤٣،८٣،٤٥) م سے ابو يمان نے بيان كيا، كها أم كوشعيب نے خردی، ان سے زہری نے ، کہا مجھ سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان كيا، وه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِم كي زوجيمطهره عائشه وفي في على مادري تيتيع تها، انہوں نے کہا کہ عائشہ والنبائ نے کوئی چیز جمیعی یا خیرات کی تو عبداللہ بن زبیرجوان کے بھانج تھے کہنے لگے کہ عاکثہ کوالیے معاملوں سے بازر بنا چا ہے بیں تو اللد کا تم میں ان کے لیے جرکا تھم جاری کردوں گا۔ام المؤتنین نے کہا: کیااس نے بیالفاظ کیے ہیں؟ لوگوں نے بتایا: جی ہاں۔فرمایا: پھر میں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ ابن زبیر سے اب مھی نہیں بولوں گی۔اس کے بعد جبان کے قطع تعلق برعرص گزر گیا۔ تو عبداللہ بن زیر وال ان کے لیے ان سے سفارش کی گئی ( کہ انہیں معاف فر مادیں ) ام الموشین نے کہا: ہر گز نہیں،اللہ کوتتم!اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اوراپنی نذر نہیں تو روں گی۔جب بیطع تعلق عبداللہ بن زبیر والفہاکے لیے بہت تکلیف ده بوگيا توانبول في مسور بن مخر مداور عبد الرحل بن اسود بن عبد يغوث والفيّنا ے اس سلیلے میں بات کی وہ دونوں بن زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ ڈی ٹیا کے جمرہ میں داخل کرادو کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلدرحی کوتو ڑنے کی شم کھا کیں چنا نچے مسور اور عبد الرحلن دونوں ا پنی چا دروں میں لیٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر ڈاٹھنیا کواس میں ساتھ کے کر آئے اور عائشہ فاتھا سے اندرآنے کی اجازت جابی اورعرض کی: السلام عليم ورحمة الله وبركاته، كيابم اندرآ كت بين؟ عائشه وللنجاف كها: آجاؤ انبول نے عرض کیا: ہم سب؟ کہا: ہاں سب آ جاؤ۔ ام المؤینین کواس کاعلم نهين تفا كرعبدالله بن زبير ولافتها بهي ان كےساتھ بيں۔جب يا ندر محياتو

٦٠٧٣ ، ٦٠٧٤ ، '٦٠٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَوْفُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ كُلُّكُمُّ الْأُمُّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: فِي بَيْع أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتُهُ عَائِشَةُ وَاللَّهِ التَّنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذُرٌّ أَنْ لِلا أُكُلُّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أُشَفَّعُ فِيْهِ أَبُدًا وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِيْ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ ۖ الْأَسْوَدِ بْنِ عِبْدِ يَغُوْثَ وَهُمَا مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَذْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةٌ فَإِنَّهَا لَا يَجِلُّ لِهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُالرَّحْمٰنَ مُشْتَمِلَيْن بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَم ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ

عبداللدين زبير فالغفنا برده مثاكر اندر حلے كت اور ام المؤمنين فالغفا ب لیٹ کر اللہ کا واسطہ دینے گئے اور رونے گئے ( کی معاف کردیں میہ

ام المومنين كے بھانج تھے) مسور اور عبدالرحلٰ بھى ام المومنين كو الله كا واسطددين سكك كمعبداللدين زبيرس بوليس اورانبيس معاف كردي ان حضرات نے میکھی عرض کیا: جیما کہتم کومعلوم ہے نبی مَالَّیْرِ الْمِ نَعِلْق توڑنے سے منع کیا ہے کہ 'کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔' والی حدیث یا دولانے لگے اور پیر كهاس ميں نقصان ہے تو ام المؤثنين بھي انہيں ياد ولانے لگيس اور رونے

لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے توقتم کھالی ہے اور تنم کا معاملہ بخت ہے لکن بد بزرگ لوگ برابرکوشش کرتے رہے، یہاں تک کدام المؤنین نے عبدالله بن زبير را النفاس بات كرلى اوراين فتم (تو رن ) كى وجر س

چالیس غلام آزاد کیے۔اس کے بعد جب بھی آپ بیشتم یاد کر میں تورونے لگیں اور آپ کا دو پٹہ آنسوؤں سے تر ہوجاتا۔

كفاره اداكركة رنا بى ضرورى ب- وغيره وغيره - "فهجرتها منه كانت تاديبا له وهذا من باب اباحة الهجران لمن عصى - "حضرت عائشہ والنفا كاية كتعلق عبدالله بن زبير والنفياك لئے تعليم وتاويب كے ليے تھااور عاصو سے ايساتر كتعلق مباح ہے۔ (۲۰۷۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہا انہیں امام مالک نے

خردی، أنبیں ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک و الفیان نے کرسول الله مَنَاتِينَا نِه فرمايا: "آپس ميں بغض ندر كھواورا يك دوسرے سے حسد نه کرو، پیٹھ پیچھےکی کی برائی نہکرو، بلکراللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہواورکسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ تک بات چیت بند کرے۔''

(١٠٤٤) بم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كها بم كوامام مالك نے

خردی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عطاء بن یزیدلیثی نے اور انہیں

الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ مَا شَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي فَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا هَمَا كَلَّمَتْ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَبَقُوْلَانِ: إِنَّ النَّبِيِّ مُلْكُامٌ نَهَى عَمَّا قَدْ

عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَإِنَّهُ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهُجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ)) فَلَمَّا أَكْثُرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِيْ وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ

شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبّيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِيْ نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَلْكُرُ نَلْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِيْ حَتَّى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَآ. [راجع: ٣٥٠٣]

تشويج: (جركمعنى يكه عالم كم شخص كوم عقل ياب عقل سجه كرية كم در درك اس كاكوئي تصرف تع بهدوغيره نافذنه بوكا) اس مديث سربت

سے مسائل کا ثبوت نکلتا ہے اور یہ بھی کہ نبی کریم مُٹاہیئے کی از واج مطہرات پر دہ کے ساتھ غیرمخرم مردوں سے بوقت ضرورت بات کر لیتی تھیں اور پر دہ کے ساتھ ان لوگوں کو گھریس بلالیتی تھیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دو جگڑے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لئے ہرمناسب تذبیر کرنی جا ہے اور یہ بھی کہ غلط تم کو

٦٠٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُ قَالَ: ((لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُواْ وَلَا تَدَابَرُواْ وَكُونُواْ عِبَادَ اللَّهِ

إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُو آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ)). [راجع: ٥٠،١٥] [مسلم: ٢٥٢٦؛

ابوداود: ٤٩١٠ع]

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

٦٠٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابوابوب انصاری والنظر نے کرسول کریم مالی فیلم نے فرمایا دو کسی

مخص کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ کے لیے

ملا قات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہوجائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام میں

يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعُرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا ٱلَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ)). [طرفه في: ٦٢٣٧] [مسئلم: ٦٥٣٢؛

یہا کرے۔''

تشوج: اس كے بعد اگروہ فریق تانی بات چیت نہ كرے سلام كاجواب نہ دے تو وہ گنامگار بے گااور میخص گناہ سے فی جائے گا۔ قرآن كى آیت:

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١٨/حم البحده: ٣٣) كايمي مطلب بكه بالهي ناجل في كواحن طريق برختم كردينا بي بهتر ب-الله پاك برمسلمان كويد

باب: نافرمانی کرنے والے سے تعلق توڑنے کا

جواز حضرت كعب والنفيز نے بيان كيا كه جب وہ نبي كريم مَاليَّيْم كساتھ (غروه

تبوك ميں)شريكنيں موسے تصاف نى كريم مَاليَّنْ اِن بم سے بات چيت كرنے مسلمانوں كوروك ديا تھااورآپ نے بچاس دن كا تذكره كيا۔

تشويج: اگركون فحص كناه كامرتكب بوتو (توبكرنے تك) اس كى ملاقات چھوڑدينا جائز ہے۔ (۲۰۷۸) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ بن سلیمان نے

خردی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشه وللنجنان نيان كيا كه رسول الله مَاليَّيْنِ في فرمايا "مين تمہاری ناراضی اورخوشی کوخوب پہچانتا ہوں۔ ''ام الموضان نے بیان کیا کہ

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کس طرح سے پہچانے ہیں؟ فرمایا: "جبتم خوش ہوتی ہوتو کہتی ہو، ہاں، محد کے رب کی قتم ااور جب ناراض موتی ہوتو کہتی ہونیں، ابراہیم کےرب کی تم ۔' بیان کیا کہ میں نے عرض

كيا: جي بان! آ بكافرمانا بالكل مح بي من صرف آ ب مَالَيْظِم كانام لينا حيور دين مول۔

[راجع: ٥٢٢٨] [مسلم: ٢٨٨٦] تشريج: باقى ول سے آپ كى مجتنبيں جاتى - ترجمه باب سے مطابقت يوں جوئى كەجب عديث سے بے گناه خفار ہنا جائز ہوتو گناه كى وجہ سے خفا

لِمَنُ عَصَى وَقَالَ كَعْبُ: حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ وَنَهَى النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَان

يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ مَثْلِثَكُمُ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ

ابوداود: ٤٩١١؛ ترمذي: ١٩٣٢]

آیت یا در کھنے کی تو فیق دے۔

وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

٢٠٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامُ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْتُكُمُ: ((إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ)) ﴿قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّكِ إِذَا كُنُتِ رَاضِيَةٌ قُلْتِ: بَلَى وُرَبُّ مُحَمَّدٍ! وَإِنْ كُنْتِ سَاخِطَةً

قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ)) قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ.

ر ہنابطریق اولی جائز ہوگا۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### بَابٌ: هَلُ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا؟

٦٠٧٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ الح: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأْخُبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُنَّا كُمْ فَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِيْ بَكُرٍ فِي نَحْرٍ الظُّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ فِيْ سَاعَةِ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا قَالَ أَبُو بَكُر: مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَ:

((إِنِّي أَذِنَّ لِي بِالْحُرُورِجِ)). [راجع: ٢٧٦] تشريج: اس كے بعد جرت كا واقعہ چش آيا۔ حضرت مديق اكبر رفائن نے دواون خاص اس مقمد كے لئے كھلا پلاكر تيار كرر كھے تھے، رات كے ائد هيرے ميں آپ دونوں سوار ہوكرايك غلام فبير ه كوساتھ لے كر گھر ہے نكل پڑے اور دات كوغار توريس قيام فرمايا جہاں تين رات آپ قيام پذير رے، یہاں سے بعد میں چل کرمدیند پنچے۔ یہ جرت کا واقعد اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سند جری ای سے شروع کیا گیا۔

#### بَابُ الزِّيَارَةِ

وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ. وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مَكْ لَكُمُ فَأَكَلَ عِنْدَهُ.

٠٨٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنْسَ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانِ

### باب: کیا اینے ساتھی کی ملاقات کے لیے ہردن جاسكتا ہے ياضح اور شام ہى كے اوقات ميں جائے

(١٠٤٩) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا ،کہاہم کوہشام بن عروہ نے خرری، انہیں معمرنے، ان سے زہری نے (دوسری سند) اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے عقل نے بیان کیا، کہاان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عردہ بن زبیر نے خردی اوران سے نبی کریم مَا اُلیکا کی زودیم طهره اسلام كا بيرويا يا اوركوني دن ايسانبيس گزرتا تها كه جس مين رسول الله مَا يُشِيَّعُ ان کے پاس صبح وشام تشریف نہ لاتے ہوں، ایک دن ابو بکر والنفؤ (والد ماجد) کے گھریں بھری دو پہریں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا یہ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الله رب بين، بياليا وقت تقا كماس وقت جارب يهال آپ مَالْقُولُمْ كِ آن كامعول نبيس تفاء ابو بر والنفو بول كراس وقت آ تحضرت مَا النَّامُ كا تشريف لا ناكس خاص وجه بى سے موسكما ہے، پھر

آ تخضرت مَا اليَّيْمُ نِهِ فرماياً " مجھ مكه چھوڑنے كى اجازت مل كئ ہے۔"

#### باب الما قات کے لیے جانا

اور جولوگوں سے ملاقات کے لیے گیا اور انہی کے ہاں کھانا کھایا توبیہ جائز ہے۔حضرت سلمان فاری والنفظ ،ابوالدرداء والنفظ سے ملاقات کے لیےان کے ہاں محے اور انہی کے ہاں کھانا کھایا۔

(١٠٨٠) بم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالو ہاب تقفی نے خبردی، انہیں خالد حذاء نے ، انہیں انس بن سیرین نے اور انہیں انس بن ما لك والنيز ن كرسول الله مَا يَيْزُمُ قبيله انصار كم مرانه مين ملا قات ك لي تشريف لے محك اور انہيں كے ہال كھانا كھايا، جب آپ واليس تشريف لانے لگے تو آپ مالی کا اور آپ

آداب واخلاق كابيان <\$€(459/7)≥\$

مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى فَصَلَّى فَاسَرِيْمَازِرِ هِي اورگُروالول کے لیے دعاکی۔ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ [راجع: ٧٠٠] [ابوداود: ٢٥٧]

تشوج: ينتبان بن ما لك كاكسر تفابعض نے كہاكدام سليم كاكبر تفااور ني كريم مَناتِيْنِ نے حضرت انس بالله كاك كے دعافر مائي تقى جيسے كداو پر كزر

بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلُوُفُودِ

باب: جب دوسرے ملک کے وفود ملاقات کو آئيں توان کے لیے ایے آپ کوآ راستہ کرنا

(۲۰۸۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعمد بن ٦٠٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: عبدالوارث نے ، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا مجھ سے میکیٰ بن حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: الى اسحاق نے ،كہا مجھ سے مالم بن عبدالله نے بوچھا كداستبرق كيا چز ہے؟ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لِيْ سَالِمُ میں نے کہادیباسے بناہوادییز اور کھر درا کیڑا پھرانہوں نے بیان کیا کہ میں ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلْظَ نے عبداللد بن عمر واللہ اس سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر واللہ عن نے ایک

مِنَ الدِّيْبَاجِ وَحَسُنَ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ صحف کواستبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو نبی کریم مَالیَّتِمُ کی خدمت میں يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ اے لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اے آپ خریدلیں اور فَأْتَى بِهَا النَّبِيُّ مُلْكُامٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وفد جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں توان کی ملا تات کے وقت اسے اشتر هَذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا يهن لياكريں \_آ تخضرت مَاليَّيْظِ نے فرمايا: ' ريشم تووبي پهن سکتا ہے جس عَلَيْكَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَا کا ( آخرت میں ) کوئی حصہ نہ ہو۔'' خیراس بات پرایک مدت گزرگئی، پھر خَلَاقٌ لَهُ)). فَمَضَى فِيْ ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ

اليامواكه ايك دن آنخضرت مَاليَّيْمُ نے خود انہيں ايك جوڑا بھيجا تووه اسے إِنَّ النَّبِيُّ مُلْكُامٌ بَعَثُ إِلَيْهِ بِمُحَلَّةٍ فَأَتَى بِهَا. لے كرآ پ مَالَيْظِ كى خدمت ميں حاضر جوئے اور عرض كيا: آپ نے يہ النَّبِيُّ مُلْكُلُمُمُ فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَٰذِهِ وَقَدْ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے، حالانکداس کے بارے میں آپ اس سے پہلے قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا بَعَثُتُ

ايساارشادفرما چكے بين؟ آپ مَا اللَّهُ فَي مَا مِا إِنْ رَبِين فِي مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه إِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالًا)). فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اس لیے بھیجا ہے تا کہتم اس کے ذریعہ ( ایک کر ) مال حاصل کرو۔ "چنانچہ ابن يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ. عمر زُنِی مینان حدیث کی وجہ سے کپڑے میں (ریشم کے) بیل بوٹوں کو بھی مکروہ

[راجع: ۸۸٦][مسلم: ۲۰۱۱ه؛ نسائي: ۲۸۵]

تشويج: حديث اورباب يسمطابقت ظاهر بـ

بَابُ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ وَقَالَ أَبُوْ جُحَيْفَةً: آخَى النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ بَيْنَ سَلْمَانَ

باب بسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا اقر ارکرنا

ادرابو جیفہ (وہب بن عبداللہ) نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیّٰتِمُ فی سلمان

جانتے تھے۔

(۲۰۸۲) ہم سے مسدد بن مسربدنے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید

قطان نے بیان کیا،ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس والنی نے بیان

كياكه جب عبدالرحل بن عوف بمارے بال آئة في كريم مَن النيم من النيم في ان

میں اور سعد بن رئیع میں بھائی چارگی کرائی تو پھر (جب عبدالرحمٰن بن عوف

ن تكاح كياتو) نبى اكرم مَناقيْظ نفر مايا: "اب وليمه كرخواه ايك بكرى كا

(۲۰۸۳) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ذکریا

كِتَابُ الْأَدَب

اورابودرداءکو بھائی بھائی بنادیا اور عبدالرحلٰ بنعوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدیند منورہ آئے تو نبی کریم مَالَيْنِم نے میرے اور سعد بن رہے کے

درمیان بھائی جارگی کرائی تھی۔

وَأَبِي الدُّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى النَّبِيُّ مَلْكُمُ أَبَيْنِي وَبَيْنَ سَعِدِ بن الرَّبِيعِ.

٦٠٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيِّ مُلْكُلُمُ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ: ((أُوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ)). [راجع: ٢٠٤٩]

٦٠٨٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيًّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ مَالْكُمَّا: قَالَ: ((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟)) فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُّ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِيْ. [راجع: ٢٢٩٤]

نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن ما لک اللفظ سے بوچھا، کیاتم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی كريم مَنَ يُنْظِم ف فرمايا: "اسلام ميس معامده (حلف) كي كوئي اصل نهيس؟" انس والنفط نے فرمایا: آپ مائی الم نے خود قریش اور انصار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی۔

تشویج: طف یه کد ټول وقرار کر کے کمی اور قوم میں شریک ہوجانا جیبا کہ جاہلیت میں دستور تھا اب بھی البیة ضرورت کے اوقات میں مسلمان اگر دوسرى طاقول سے معاہدہ كرين توظاہر بك مائز بوگا۔

### بَابُ التَّبُشُم وَالصِّحْكِ

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيِّ مَا لِنَّكُمُ أَ فَضَحِكْتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَصْحَكَ بِهِ كَلِي تُوسِينِ بْس دى ـ ابن عباس وَ اللَّهُ الله على بشاتا باور وَ أَنْكُنِي.

رلاتاہے۔

تشويع: حفرت فاطمه فقافها كي يه بات وفات نبوي مَنْ فَيْمُ بِي بِي بِهِ كِي بِهِ إِلَى بِ جيما كر رَج كاب \_

بيانسه بمسكرانااور بنسنا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢٠٨٣) بم سے حبان بن مول نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ نے خبروی ، عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ كَهابَم ومعر فردى، أنيس زبرى في انبيس عروه في اورانبيس حضرت عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ عَاكَثُهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَقَ عَاكُمُ وَلَا قَرَجِي

اور فاطمہ ولائن نے کہا کہ نی کریم مثل نی نے دیے سے مجھ سے ایک بات

امْرَأَتُهُ فَبَتَ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ فَهِي دى اس كے بعدان عدار حل بن زير والتَّنَا في تاح كرليا،

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<>₹461/7 **>** 

ليكن وه نى كريم مَثَالِيَّةُ كَلَ خدمت مِين حاضر مو كين إور عرض كيا: يا رسول الله! ميل رفاعه كے فكاح ميس تقى ليكن انہوں نے مجھے تين طلاقيس دے ویں۔ پھر مجھ سے عبد الرحن بن زبیر والنظ نے نکاح کرلیا الله کا تما! ان کے پاس تو پلو کی طرح کے سوا اور پھینہیں۔ (مرادید کہ وہ نامردیں) اورانہوں نے اپنی جاور کا بلو پر کر بتایا (راوی نے بیان کیا کہ ) ابو بحر والنیز آپ مَالْ يَنْظِم ك ياس بيٹے ہوئے تھے اور سعيد بن عاص كے لاك خالد تجرے کے دروازے پر تھے اور اندرداخل ہونے کی اجازت کے منتظر تھے۔خالد بن سعیداس پر ابو بحر رہائن کو آواز دے کر کہنے لگے کہ آ باس عورت كودائة نبيس كرآب مل الفي كما من كس طرح كى بات كمتى ب اور نبی اکرم مُنَافِیْظُم نے تبہم کے سوا اور پھے نہیں فر مایا۔ پھر فر مایا: '' غالبًا تم رفاعه کے پاس دوبارہ جانا جا ہتی ہولیکن بیاس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تك تم انكا(عبدالرحمٰن (النُّؤُو كا)مزانه چكهلواوروه تمبارامزه نه چكه ليس-''

(١٠٨٥) بم ساعيل نے بيان كيا، كما بم سابراہم نے بيان كيا، ان سے صالح بن کیسان نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے عبدالحميد ین عبدالرحن بن زید بن خطاب نے ،ان سے محد بن سعد نے اوران سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رٹائٹن نے بی کریم مالینے کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جائی۔ اس وقت آپ مَالْيْظِم ك یاس آپ کی کی بویال جوقریش سے تعلق رکھی تھیں آپ سے خرچ دیے کے لیے تقاضاً کرد ہے تھیں اور پکار پکار کر باتیں کردہی تھیں۔ جب حضرت عمر دلائن نے اجازت جا ہی تو وہ جلدی سے بھاگ کریردے کے بیچے چلی حميس پر آپ ماليم ان او اجازت دي اور وه داخل موے ئي كريم مَا الله إلى وقت بنس رب تعد عر والنفوز في عرض كيا: الله آ ب وفوش ر کے، یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ برقربان موں۔ آپ مَالَيْخُمْ فَ فرمایا:"ان پر مجھے حیرت ہوئی، جو ابھی میرے پاس تقاضا کردہی تھیں، جب انہوں نے تہاری آ وازی تو فورا بھاگ کر بردے کے پیچے چلی

الرَّحْمَٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُالرَّحْمَن ابْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ! مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةِ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ: وَأَبُو بَكُو جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي: أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرِ اأَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَا يَزِيْدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَى التَّبَسُم ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيلَتَكِ)). [راجع: ٢٦٣٩] [مسلم: ٣٥٢٧] ٦٠٨٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَكْنَا مُ وَعِنْدَهُ نِسْوَةً مِنْ قُرَيْشِ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ مُلْتُكُمٌّ يَضْحَكُ فَقَالَ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ: ((عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللَّهِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ

الْحِجَابَ)) فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَمُّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يَا

عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِيُ؟ وَلَا تَهَبْنَ

رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ فَقُلْنَ: إِنَّكَ أَقَظُّ وَأَغْلَظُ

مِنْ رَسُول اللَّهِ مَا فَكُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَكُمَّا:

((إيه يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا

لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَّا إِلَّا سَلَكَ غَيْرً

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ

بِالطَّائِفِ قَالَ: ((إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ)).

فَجُّكَ)). [راجع: ٣٢٩٤]

كَئِين - " حضرت عمر ولالفيُّذ نے اس پر عرض كيا: يا رسول الله! آپ اس كے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے ، پھرعورتوں کو خاطب کر کے انہوں نے کہا: اپنی جانوں کی رشمن! مجھ سے تو تم ڈرتی ہواوراللہ کے رسول مَاللَّهُ عِلْم سے نہیں ڈرتیں۔ انہوں نے عرض کیا: آپ رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْمُ سے زیادہ سخت ہیں۔اس پررسول الله مَاليَّيْمُ نے فر مايا: " بال اے ابن خطاب!اس ذات کی تیم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر شیطان بھی تہمیں راتے

يراً تا ہواد كھے گا تو تمہاراراستہ چھوڑ كردوسرے رائے پر چلاجائے گا۔'' تشويج: اس مديث سے حضرت عمر مالفيك كي فضيلت عظمي بر روشي برتي ہے كه شيطان بھي ان سے درتا ہے۔ دوسري مديث ميس ہے كه شيطان

حضرت عمر النافية كسائے سے بھاكتا ہے۔اب بداشكال نه بوگا كد حضرت عمر النفية كى افضليت رسول كريم مَنْ النفية مرتكاتی ہے كيونكه بدايك خاص معامله ہے، چورڈ اکو جتنا کوتوال سے ڈرتے ہیں اتنا خود ہا دشاہ سے نہیں ڈرتے۔ ٦٠٨٦ حَدَّثَنَا قُتِيبَةً بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۰۸۲) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بَن عیدند نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے ، ان سے ابوعباس سائب نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر فالفُخان نيان كياكه جب رسول الله مَالْفِيْلِم طائف میں مص فق فق مك بعد) تو آب فرمايا:"اگرالله في جا باتو فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَكُلُكُمُ الله بم يهال عكل والس بول كي "آب ك بعض صحاب وتَوكُونُ في كها بم اس وقت تكنيس جاكيس كے جب تك اسے فتح نه كرليس آب ماليكم نے فرمایا: "اگریمی بات ہے تو کل صبح الزائی کرو۔ "دوسری صبح کو صحابہ وی اللہ ا شَدِيْدًا وَكَثُرَ فِيْهِمُ الْجِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ فَ عَمسان كى لاائى لاى اور بكثرت صحابه وَكَالْتُمُ زخى موع \_ رسول الله مَنَا يُنْزُمُ فِي مِن الله الله الله مَن الله ما الله من ا سب لوگ خاموش رے۔اس پررسول الله مَلْ يَعْظِمْ بنس برے۔ميدى نے بیان کیا کہم سے سفیان نے پوری سندخر کے لفظ کے ساتھ بیان کی۔

نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ : ((فَاغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ)) قَالَ: فَغَدَوْا فَقَاتَلُوْهُمْ قِتَالًا اللَّهِ مُشْتُكُمُ: ((إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). قَالَ: فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِمُلْكُمْ قَالَ الْحُمَيْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِالْخَبَرِ كُلِّهِ. [راجع: ٤٣٢٥]

تشريح: بابكامطلب ((فضحك رسول الله عنيم)) عنكاكرة بنس دير

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُوسى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم، أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَيَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِي رَجُلٌ البَّنِيَّ مُكْتُكُم ﴿ فَي اللهِ مَلْ اللهُ مَا لِيَكُمْ اللهُ مَا للهُ مَا للهُ مَا لللهُ مَا للهُ مَا لللهُ مَا للللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا للللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا للللهُ مَا لللهُ مَا للللهُ مَا لللهُ مَا للللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مَا للللهُ مَا للللهُ مَا للللهُ مِنْ لِلللللهُ مَا لِلللللهُ مَا لللهُ مِنْ للللهُ مِنْ مَا لِلللهُ مَا للللهُ مِنْ للللهُ مَا للله

(١٠٨٤) م سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا، کہا ہم کوابن شہاب نے خبردی، انہیں حید بن عبدالرحل

فَقَالَ: هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِيْ فِي

رَمَضَانَ فَقَالَ: ((أَعْتِقُ رَقَٰبَةً)) قَالَ: لَيْسَ لِيْ

·قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قَالَ: لَا

أَسْتَطِيْعُ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا))

قَالَ: لَا أَجِدُ فَأْتِيَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَالَ:

إِبْرَاهِيْمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ

تُصَدُّقُ بِهَا؟)) قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَاللَّهِ!

مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ

النَّبِيُّ مَكْ لَكُمُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: ((فَأَنْتُمُ

إِذُنُ)). [راجع: ١٩٣٦]

آداب واخلاق كابيان

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں تو تباہ ہوگیا اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں (روزے کی حالت میں) ہم بستری کرلی۔ آپ مُلَاثِیْنِ نے فرمایا: " پھراکی غلام آ زادکر۔" انہوں نے عرض کیا: میرے یاس کوئی غلام نيس -آپ مَاليَّمُ ف فرمايا: " محردوميني كروز يركه-" انبول نے عرض کیا:اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔آپ مُلا یُنظِ نے فرمایا:' مجھر ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلائ انہوں نے عرض كيا كدا تنامجى ميرے ياسنہيں ہے۔ بیان کیا کہ چر محبور کا ایک ٹو کرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ "عرق"اكي طرح كا (نوكلوگرام كا)ايك پياند قارآب مَالَّيْظُ في فرمايا: "و چے والا کہاں ہے؟ لواسے صدقہ کردینا۔" انہوں نے عرض کی: مجھ سے جوزیادہ محاج ہوا سے دول؟ الله كائم الدينه كے دونول ميدانول كے ورمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ چاج نہیں ہے۔اس پر نی اکرم مَالیّنیم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دندانِ مبارک کھل محے ،اس کے بعد

فرمایا: "اچھا پھرتوتم میاں بیوی ہی اسے کھالو۔" (۲۰۸۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ما لک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحدنے اور ان سے حضرت انس بن ما لك والمنوز في بيان كيا كم من رسول الله مالينيم ك ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کےجسم پرایک نجرانی چادرتی، جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتے میں ایک دیماتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی جاور بوے زور سے مینچی حضرت انس ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ میں نے بی اکرم مالٹیم ك شاف كوديكما كرزور ف كيني كى وجد اس برنشان بر مك - بهراس نے کہا: اے محد اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہاس میں سے جھے دیے

جانے کا تھم فرما ہے۔اس وقت میں نے آتحضرت مَالِیّنِ کُم وَمُرَّر دیکھا تو

آپ مسرادي، پرآپ نے اے ديے جانے كاتھم فر مايا۔

٦٠٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلَحَةَ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِكُمْ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيُّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً قَالَ أَنَسُ: فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ مَكُّنَّكُمُ ۗ وَقَدْ

أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرُّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ

قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ

عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ

تشريع: ال مديث من بحي آپ ك شن كاذكر ب

بِعَطَاءٍ. [راجع: ٣١٤٩]

تشري: سان الله قربان اس طل كركياكوكى بادشاه ايداكرسكا ب\_يدديث صاف آپ كى نبوت كى دلى ب- (سال الله على ا

٦٠٨٩ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (٢٠٨٩) بم سابن فمير في بيان كيا، كها بم سابن اورليس في بيان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**464/7** 

کیا،ان سے اساعیل نے ،ان سے قیس نے اوران سے حضرت جرمر رطاقته إِدْرِيْسَ غَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آ مخضرت مُالْفِیْم نے قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيِّ مُثْلِثًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ

وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي.

٦٠٩٠ـ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ

عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ ثَبُّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا)).

[راجع: ٣٠٣٥] بدايت پايا موابنا-

تشريع: يدهزت جرير بن عبدالله بجلى بين جن كوني كريم مؤالينظ في ايك بت خاندة هانے كے لئے بهيجا تھا، اس وت انہوں نے كھوڑے پراپ ند جم سکنے کی دعا کی درخواست کی تھی اللہ کے رسول مَنا اللہ علیہ ان کے لئے وعافر مائی تھی، روایت میں نبی کریم مَنا اللہ کے بہنے کا ذکر ہے باب سے یمی مطابقت ہے۔

٦٠٩١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ أُمَّ

سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُّ فَهَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسُلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ الى رِحْسَل واجب ع؟ آپ مَالَيْظُمْ ف فرمايا: " إلى، جب ورت يانى

قَالَ: ((نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ)) فَضَحِكَتْ أَمُّ ويكيدِ " (تواس يرخسل واجب ب) اس يرام سلم ولي بنس اورعرض سَلَمَةً فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيِّ مُكْ اللَّهُ الْمُرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُكْ اللَّهُ اللَّهُ

((فَبِمَ تُشْبِهُ الْوَلَدَ)). [داجع: ١٣٠]

كيا: كياغورت كوجمي احتلام موتاب؟ آنخضرت مَالَيْظُم ن فرمايا: ويُحري کی صورت مال سے کیوں ملتی ہے۔''

تشويج: عورت كم بال بحى مى بدا موتى به إجراحتلام كول نامكن ب-اس مديث كى مناسبت باب سے يول بكراملد فالله كول كائى آئى اور نی کریم منافیظ نے ان کوئے نیس فرمایا ایسے واقع بہتی آجانا په فطری عادت ہے جو ندموم نیس ہے۔

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: (۲۰۹۲) ہم سے یحیٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن وہب حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ نے بیان کیا، کہا ہم کوعمرو نے خبردی، ان سے ابونضر نے بیان کیا، ان أُبًا النَّضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ صَلِيمان بن يبار نے اوران سے حضرت عائشہ والنَّهُ ان بيان كيا عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ مَكْفَاتًا مُسْتَجْمِعًا کہ نی کریم منافیظم کواس طرح کھل کرمجی ہنتے نہیں دیکھا کہ آ پ کے حلق کا کوانظرا نے لگنا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(این یاس آنے سے ) مجھی نہیں رو کا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو

(۱۰۹۰) میں نے آ تخضرت مالین سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پرجم

كرنبيل بينه ياتا تو آتخضرت مَاليَّتِمْ نے اپنا ہاتھ ميرے سينے بر مارااور

دعاً كى: "ا الله! اس ثابت فرمايا اس مدايت كرنے والا اور خود

(۲۰۹۱) ہم مے محرین تی نے بیان کیا، کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والد نے خبر دی ، انہیں

زینب بنت امسلمہ والنون نے ، انہیں امسلمہ والنون نے کہ امسلیم والنون نے عرض كيا: يارسول الله! الله حق سينبين شرماتا ، كياعورت كوجب احتلام موتو

كَانَ يَتَبَسَّمُ. [راجع: ٤٨٢٨]

٦٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ اح: وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ أَنَّ رَبُعٌ خَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُامًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُامًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

رَجُورُ جَنْ إِلَى النَّبِي صَحِيمًا يَوْمُ الجَمْعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: قُحِطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى

مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضُ مُمَّا مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ

إِلَى الْمُدِيْنَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّا أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِي مُنْكَمَّا

يَخْطُبُ فَقَالَ: غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَخْبِسُهَا عَنَّا

فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ

عَنِ الْمَدِيْنَةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا يُمْطُرُ مَا حَوَالَيْنَا

وَلَا يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيْهِمُ اللَّهُ كَرَامَةً

نَبِيُّهِ مُلْتُكُمُّ وَإِجَابَةً دَعُوتِهِ. [راجع: ٩٣٢]

(۱۰۹۳) ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس بن مالک ڈائٹوئنے نے (دوسری سند) اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، کہا ہم کویزید بن زریع نے بیان کیا، ان

سے سعید نے بیان کیا، ان سے قادہ نے اور ان سے انس ر ٹاٹنؤ نے کہ ایک صاحب جعد کے دن نبی کریم مُلاٹیؤم کے پاس آئے، آپ اس وقت دیے

میں جعد کا خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے عرض کیا: بارش کا قط پڑ گیاہے، آ پ ایٹ رب سے بارش کی دعا کیجیے۔ آنخضرت مُالیٹیم نے آسان کی

طرف دیکھ کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آر ہاتھا پھر آپ نے بارش کی دعا کی، اتنے میں بادل اٹھا اور بعض کلڑ ہے بعض کی طرف بڑھے اور بارش ہونے گی، یہاں تک کہ مدینہ کے نالے بہنے گئی، اگلے جمعہ تک اسی طرح بارش

ہوتی رہی سلسلہ ٹو فتا ہی نہ تھا، چنا نچہ وہی صاحب یا کوئی دوسرے (اگلے جعہ کو) کھڑے ہوئے مثالی کے خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا: ہم ڈوب گئے، اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش بند کر

وے - آنخضرت مَنْ اللَّهِ مُسكرائ اور فرمایا: "اے الله! ہمارے چارول طرف بارش ہو، ہم برنہ ہو۔ "دویا تین مرتبہ آپ نے بیفرمایا، چنانچے مدینہ

منورہ سے بادل چھنے لگے، بائیں اور دائیں، ہمارے چاروں طرف

دوسرے مقامات پر بارش ہونے گئی اور ہمارے یہاں بارش یکدم بند ہو گئی۔۔۔اللہ نرلوگوں کو آنخضریت مثالیہ کامیجنز واور اسنے پیغمسر کی کرامریت

گئ - بیاللہ نے لوگوں کو آنخضرت مَنَّاتِیْنِم کامیجز داورا پنے بیغیبر کی کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی ۔

تشوج: روایت میں نبی کریم مَنَا اُنْظِمْ کے بننے کا جوذ کر ہے بھی باب سے مطابقت ہے دیگر ندکورہ احادیث میں نبی کریم مَنَا اُنْظِمْ کے بننے کا کسی ندکسی طرح ذکر ہے گر آ پ کا بنسنا صرف تبسم کے طور پر ہوتا تھا عوام کی طرح آپنہیں ہنتے تھے۔ (مَنَا اِنْظِمْ)

## باب: الله تعالىٰ كاسورهٔ حجرات ميں ارشادفر مانا:

''اے لوگو جوابمان لائے ہو! اللہ سے ڈرواور پیج بولنے والوں کے ساتھ رہو''اورجھوٹ بولنے کی ممانعت کا بیان ۔

(۲۰۹۴) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جرمر نے بیان

#### بَابُ قُول اللَّهِ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ الْكَذِبِ. الصَّادِقِيْنَ الْكَذِبِ. الصَّادِقِيْنَ الْكَذِبِ. عَرْ الْكَذِبِ. عَرْ الْكَذِبِ. عَرْ الْكَذِبِ. عَرْ أَبَيْ شَيْبَةً ، قَالَ:

\$€ 466/7

يُهَدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيُكَذِبُ حَتَى صَفِّى بُعُوثُ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا)). [مسلم: ٦٦٣٧، ٢٥٣٨] ﴿ جَاتَا ہِـ''

٦٠٩٥\_ حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

إِسمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِع بْنِ

مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَمٌ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ

ثَلَاثُ إِذًا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أُخُلَفَ

وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ)). [راجع: ٣٣]

تشوج: ای لئے فرمایا:"انما الاعمال بخواتیمها۔"ملول کااعتبار خاتمہ پر ہے۔اللہ پاک ہرسلمان کو، برسی بخاری کے پڑھنے والے کواور بھی ناچیز گنا ہگار بندے کو خاتمہ بالخیرنصیب کرے، تو حیدوسنت وکلم طیب پر خاتمہ ہو۔امید ہے کہ اس مقام پر جملہ قار کین کرام آ مین کہیں گے۔ آمین بیا رب العالمین!

(٢٠٩٥) مجھ مے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کواساعیل بن جعفر نے خبر

دی، ان سے ابوسہیل نافع بن مالک بن الی عامر نے ان سے ان کے والد مالک بن الی عامر نے ان سے ان کے والد مالک بن الی عامر نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رڈائنیڈ نے که رسول اللہ مثالی ہیں، جب بول ہے تو جموث بول ہے تا مال باتا ہے تا ہے ایس بنایا جاتا ہول ہے ایس وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے اور جب اسے امین بنایا جاتا

بره ہے ہیں رسرہ رہ ہوں۔'' ہے تو خیانت کرتا ہے۔''

تشوج: يملى منافق به محرم معالم خطرناك برے خصائل بر مسلمان كو پر بيز لازم بـ - معالى منافق بيان كيا ، كها بم سے جرير نے بيان ، مائن استماعيل نے بيان كيا ، كها بم سے جرير نے بيان ،

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءِ عَنْ سَمُرَةً كَيا، كَها بَم سے ابورجاء نے بیان كیا، ان سے سمرہ بن جندب الْاَنْمُونِ نے ابن جُذَب قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُمُ : ((رَأَيْتُ بیان كیا كه بى كريم مَانَّيْهُمُ نے فرمایا: 'میرے پاس گرشته رات خواب میں اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ دوآ دى آئانهوں نے كہا كہ جے آپ نے ديكھا كه اس كا جرا چرا جار ہا شدفّهُ فَكَدُّابٌ يَكُذِبُ بِالْكَذِبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ قَاوه برا ہى جمونا تھا، جوایک بات كر ليتا اور سارى دنیا میں پھيلا دیتا تھا، حَتَّى تَبْلُغَ الْاَفَاقَ فَيُصُنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). قیامت تک اس کو به سرا المتی رہے گا۔''

[راجع: ٥٤٨]

تشويج: جهوثے مسئلے بنانے والے، بدعات محدثات کورواج دینے والے، جھوٹی روایات بیان کرنے والے نام نہاد علاو خطباسب اس وعید شدید کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ الا من عصمه الله۔

بَابُ الْهَدْيِ الصَّالِحِ

باب: اچھے جال چلن کے بارے میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشريج: اجهاحال چلن وه بجو بالكل سنت نبي مَنْ التَّيْمُ كَ مطابق مو

٦٠٩٧ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّنَكُمُ الْأَعْمَشُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيْقًا؟ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهُ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ لَا بِنُ أُمِّ عَبْدِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لِلْ نَدْرِيْ مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا. [راجع: ٣٧٦٢]

(٢٠٩٤) جم سے اسحاق بن ابراجيم راجويہ نے بيان كيا، كہا ميس نے ابو اسامدے پوچھا: کیاتم ہے اعمش نے میربیان کیا کہامیں نے شقیق سے سنا، کہامیں نے حضرت حذیفہ رٹائٹنڈ ہے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہلاشہ سب اوگوں سے اپنی حیال و هال اور وضع اور میرت میں رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائقیٰ ہیں۔جب وہ اپنے گھر سے باہر نظتے اوراس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یمی حال رہتا ہے لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔

تشويج: ابواسامه نے کہا، ہاں۔

الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدِ مَا اللهُ عَلَيْ مُحَمَّدِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المُ تشريج: اقبال مرحوم في اس حديث كمضمون كويول ادافر مايات:

٦٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عِنْ (٢٠٩٨) م سابووليد في بيان كيا، كهام س شعبه في بيان كياءان مُخَارِق، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: عَيْمُ اللَّهِ: عَيْمُ اللَّهِ مِنْ الله بن إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ مسعود رُاللَّهُ فَي كَها: بلاشبسب سے اچھا كلام الله كى كتاب باورسب

دگر باد نرسیدی تمام بولهبی است به مصطفی برسال خویش را که دیل سمه اوست

و این بھی ہے کہ بی کریم منافیظ کے قدم باقدم چلا جائے اس کے علاوہ ابولہب کا دین ہے وہ دین محمدی نہیں ہے۔ بَابُ الصَّبْرِ وَالْأَذَى

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

ر ٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَن السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُامًا قَالَ: ((لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًّا

باب: تکلیف پرصبر کرنے کابیان

اوراللدتعالى في سورة رعديين فرمايا: "بلاشبه مبركر في وال ب عداينا ثواب یا ئیں گے۔''

(1099) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یچیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان توری نے بیان کیا، کہا مجھ سے اعمش نے بیان کیا،ان سے سعید بن جبیر نے ،ان سے ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ،ان ے حضرت ابوموی اشعری والنظ نے کہ نبی کریم مَالَيْظِ نے فرمایا: ' کوئی تحض بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی، جواہے کس چیز کوئ کر موئی ہو، اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔لوگ اس کے لیے اولا دکھہراتے ہیں اور وَإِنَّهُ لَيْعَافِينِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ)). [انظر: ٧٣٧٨] وه أنبيل تذرق ديتا بلكه أنبيل روزى بحى ديتا ب-"

تشوي: ونيامس سب سے بوااتهام وہ ہے حوصیاتوں نے اللہ کے ذمر لگایا ہے کہ حضرت سریم علیظام اللہ کی بوی اور حضرت علی علیظا اللہ کے بیٹے میں کیکن اللہ اتنابر دبار ہے کہ وہ اس اتبام کوان ظالموں کے لئے تنگی ورثی کا سبب نہیں بناتا بلکسان کوزیادہ تن دیتا ہے ہے ہے : الله الصمد

(١١٠٠) جم عربن حفص بن غياث في بيان كيا، كها جم س جارك ٠٠ ٢١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ان سے سنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ

وه بيان كرتے تھے كەعبداللد بن مسعود رالنيز في كها كدرسول الله مَاليَّيْنِ في شَقِيْقًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ مَاللَّهُ مُ جنگ (حنین) میں کچھ مال تقسیم کیا جسیا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ

اس رِقبیلہ انصارے ایک مخص نے کہا: الله کی مما اس تقسیم سے الله کی رضا الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ مُكْلَكُمُّ

فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ

ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ مُلْتُنَاكُمْ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ:

[راجع: ٣١٥٠]

مندی حاصل کرنامقصودنہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیات میں ضرور رمول الله مَنْ يَنْفِظُ سے كهول كار چنانچيديس نبى اكرم مَنْ النيظِ كى خدمت يس حاضر مواآپاپ صحابہ ری اُلی کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، میں نے چیکے سے یہ بات آ پ سے کی ۔ آ مخضرت مَالیّنظم کواس کی یہ بات بدی نا گوارگرزی ((قَدْ أُوْذِي مُوْسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ)) اورآپ ك چركارنگ بدل كيااورآپ غصهو كئ يهال تك كديرك ول میں بیخواہش بیداہوئی کہ کاش! میں نے آب مَالْتَیْمُ کواس بات کی خبرنہ دى موتى پھر آ تخضرت مَالِيَّيْمُ نے فرمايا: "موكى عَالِيَا كواس سے بھى زياده تكليف يهنياني كئ تقى كيكن انهول في صبر كيا-"

تشود 🛫 : 🗦 میں میں بھی صبر کروں گا۔اعتراض کرنے والامعتب بن قثیر نامی منافق تھار نہایت ہی خراب بات ای نے کہی تھی مگر نبی کرمیم مَثاثِی خام نے صبر كيااوراس كي بات كاكوني نولس نبيس ليا،اى سے باب كامطلب ابت موتاہے۔

باب عصمیں جن پرعماب ہاں کومخاطب نہ کرنا

(۱۱۰۱) ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے مسلم نے بیان كيا،ان سےمسروق نے بيان كيا اوران سے حضرت عائشہ والنفائا نے بيان كياكه بي كريم مَا يَقْتِمُ ن ايك كام كيا اوراوكول كوبعى اس كى اجازت دے دى كيكن كيح اوكول في اس كانه كرنا اچهاجانا - جب بى اكرم من الينظم كواس ک اطلاع موئی تو آپ نے خطبد دیا اور الله کی حمد کے بعد فرمایا: "ان اوگول

بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ ١٠١٠ حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةٌ: ضَنَعَ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي مَا لِنَّهِ مَا لَكُمْ أَفَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنزُّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ!

﴿469/7 ﴾ ﴿469/7 ﴾ أداب واخلاق كابيان

إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً)). كوكيا موكيا بجواس كام يربيز كرت بين، جويس كرتا مول، الله ك

[انظر: ٧٣٠١] [مسلم: ٦١٠٩، ٦١١٠، قتم! مين الله كوان سب سے زيادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زيادہ الله

11157

كِتَابُ الْأَدَب

ہے ڈرنے والا ہوں۔''

تشویج: ترجمہ باب اس جگہ سے نکلا کہ آپ نے ان لوگوں کو خاطب کر کے نہیں فرمایا بلکہ برصیغہ فائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کا بیر حال ہے، اس صدیث سے بیڈکلا کہ اتباع سنت نبوی یہی تقوی اور یہی خداتری ہے اور جو خض بیسمجے کہ نمی کریم منافیظ کا کوئی فعل یا کوئی قول خلاف تقوی فی فیایا س کے خلاف کوئی فعل یا قول افضل ہے وہ ظیم خلطی پر ہے۔ اس حدیث میں آپ نے بیٹی فرمایا کہ میں اللہ کوان سے زیادہ یہی نیا ہوں تو نبی کریم منافیظ کے بیٹر میں منافیظ میں میں مشال اور تا ویل کرنے والے خلطی پر ہیں کیونکہ ان کاعلم نبی کریم منافیظ کے مقابلہ پرصفر کے قریب ہے اور ارشاد نبوی منافیظ پر جی ہے۔

۲۱۰۲ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ، (۱۰۲) ہم ہے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم ہے عبداللہ بن مبارک نے، کہا قالَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ ہم کوشعبہ نے خروی، آئیس قادہ نے، کہا میں نے عبداللہ بن عتبہ سے اب و عبداللہ بن کہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنو نے بیان کیا قالَ: کَانَ النّبِی مُلْعَیْمُ أَشَدَ حَیاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ کہ بی کریم مَالِی فِی کریم مَالِی فِی کریم مَالِی فِی خدرِ هَا فَإِذَا رَأَى شَیْنًا یکر هُهُ عَرَفْنَاهُ کوئی الی چیزد کھے جو آپ کونا گوار ہوتی تو ہم آپ کے چرہ مبارک سے فی و جھیہ و راجم: ۲۰۱۲)

تشوج: گومروت اورشرم کی وجہ سے آپ زبان سے پھے نفر ماتے ای لئے آپ نے شرم کوایمان کا ایک جزوقر اردیا جس کاعکس یہ ہے کہ بے شرم آدمی کا ایمان کمزور ہوجاتا ہے۔

> بَابٌ: مَنْ أَكُفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلِ فَهُوَ كَمَا قَالَ

٣٠ ٦١٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُوْلَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُوْلَ

ص بَيِي مُنْتُمَنَّهُمْ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُا فَقَدُ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)). وَقَالَ عِكْرِمَةُ

ابنُ عَمَّادِ: عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُنْكُمَّا

باب: جو شخص اینے کسی مسلمان بھائی کوجس میں کفر کی وجہ نہ ہوکا فر کہے وہ خود کا فر ہوجا تا ہے

(۱۱۰۳) ہم سے محمد بن یکی ذبلی (یا محمد بن بشار) اور احمد بن سعید داری نے بیان کیا، کہا ہم کوعلی بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم کوعلی بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم کوعلی بن مبارک نے خبردی، انہیں یکی بن ابی کشیر نے ، انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ نئے نے نے فرمایا: ' جب کوئی شخص ابو ہریرہ دلائٹ کیا کہ اے کا فرایا تو ان دونوں میں سے ایک کا فر موگیا۔' اور عکر مدبن عمار نے کی سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید موگیا۔' اور عکر مدبن عمار نے کی سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا، انہوں نے ابوسلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ نے سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابوسلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابور کے دلائٹ کے اسے سنا اور انہوں نے حضرت ابور کے دلائٹ کے دلائٹ کے دلیائٹ کے دلیائٹ کے دلیائٹ کی کہا دانہوں نے دلیائٹ کے دلیائٹ کے دلیائٹ کی کہا دانہوں نے دلیائٹ کے دلیائٹ کی کو دلیائٹ کے دلیائٹ کے دلیائٹ کی کو دلیائٹ کے دلیائٹ کی کو دلیائٹ کی کو دلیائٹ کی کو دلیائٹ کے دلیائٹ کی کو دلیائٹ کی دلیائٹ کی کو دلیا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سناانہوں نے نی کریم مَالِیْکِمْ سے۔

آداب واخلاق كابيان

تشريع: جس كوكافر كهاوه واقعه مين كافرب تب توه كافرب اورجب وه كافرنيس تو كني والاكافر موكميا اى لئے الل حديث في تكفير مين بزى احتياط برتی ہے،وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافرنہیں کہتے لیکن متاخرین فقہاا پی کتابوں میں ادنی باتوں پراپنے مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں،صاحب در مختارنے بری جراکت سے بیفتوی ورج کردیا: "فلعنة ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفة " یعنی جوامام ابوصنیفه بمتانیة کے کی قول کورو کردے اس پراتی لعنت ہوجتنے دنیا میں ذرات ہیں۔ کہیاس اصول کےموافق تو سارے ائمہد ین ملعون تھمبرے جنہوں نے بہت ہے مسائل میں امام ابو حنیفہ میشید کے قول کورد کیا ہے۔خود امام ابو حنیفہ میشید کے شاگردوں نے کتنے ہی مسائل میں امام موصوف سے اختلاف کیا ہے تو کیا صاحب ورمختار کے نزویک وہ بھی سب ملعون اور مطرود تھے۔ امام ابو حنیفہ رئے اللہ کوالیے لوگوں نے پیغبر سجھ لیا ہے یا آیت:﴿ إِنَّ حَدُوْا ٱحْبَارَهُمُ ور مناتهم (٩/التوبدا٣) كتحت ان كوغدا بنالياب، امام ابوصنيفه منية ايك عالم دين ته، ان سے كتنے بى مسائل ميس خطا مولى و معصوم نميس تھے۔اس مدیث سے آن لوگوں کو مبتی لینا چاہیے جو بلاتحقیق محض گمان کی بناپر مسلمانوں کومشرک یا کافر کہددیے ہیں۔(وحیدی)

(۱۱۰۴) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام ما لک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے ، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رُثِلَةُ ثِنَا نِهِ كدرسول الله مَنْ التَّيْمُ نِهِ فرمايا: "جس مُخص نِه بھی اینے کسی قَالَ لِلْأَحِيْهِ: يَا كَافِوُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)) مَا فَي كُهُ الله الله الله الذاتوان دونول من سايك كافرهو كيا-"

[مسلم: ٢١٦؛ ترمذي: ٢٦٣٧]

كِتَابُ الْأَدَبِ

(١١٠٥) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا جم سے وہیب نے بیان کہا ہم سے ابوب ختیانی نے بیان کیا، ان سے ابوقلابے نان سے ثابت بن ضحاك والغين نے اور ان سے نبي كريم مَا اللَّهِ نَ فرمايا: " جس نے اسلام کے سواکس اور ندہب کی جھوٹ موث فتم کھائی تو وہ ولیا ہی ہوجاتا ہے،جس کی اس نے متم کھائی ہے اورجس نے کسی چیز سے خود تی کرلی تو اسے جہنم میں اس سے عذاب دیا جائے گا اور مؤمن پرلعنت بھیجنا ائے آل کرنے کے برابر ہےاورجس نے کسی مؤمن پر کفر کی تہمت لگائی توبیہ اس تحل کے برابرہ۔''

وُهَيْتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ مَثْلُكُمْ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كُمَّا قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمِّي مُوْمِنًا بِكُفُرٍ فَهُوَ كُقَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٦٣]

٦١٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلِ

٢١٠٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا

تشوج: كمي مذهب برقتم كهانامثلا يول كها كما كرمين نے بيكام كيا تومين يهودي يانصراني وغيره ووجاؤل بير بهت بري قتم ہے۔ اعاذنا الله منه۔ بأب: الرئسي نے كوئى وجەمعقول ركھ كرئسى كوكافر كها یا نا دانسته تو وه کا فر هوگا

اور حضرت عمر ر اللفية في حاطب بن الى بلنة كم متعلق كها كدوه منافق بـ اس يرنبي كريم مَثَاثِينِم في تعراية عمر إتوكيا جان الله تعالى في توبدروالون كوعرش برے ديكھااور فرماديا كهيں نے تم كو بخش ديا۔"

بَابُ مَنْ لَمْ يَوَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ مُتَأُوِّلًا أَوْ جَاهلًا وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ لِحَاطِبِ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ

فَقَالَ النَّبِيْ مُ اللَّهُ مَا (وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدْرٍ فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)).

كِتَابُ الْأَدَبِ

[راجع: ٣٠٠٧]

حاطب بٹائٹنز کامشہوروا قعہ ہے کہ انہوں نے ایک وفعہ پوشیدہ طور پر مکہ والوں کو جنگ سے آگاہ کردیا تھا اس پر بیاشارہ ہے۔

تشویج: جنگ بدر ماہ رمضان تاھیں مقام بدر پر ہریا ہوئی، ابوجہل ایک ہزار کی فوج لے کرمدینہ منورہ پرحملہ آور ہوا جب مدینہ کے قریب آسمیا نو مسلمانوں کوان کے نایاک ارادے کی خبر ہوئی چنانچہ رسول کریم مُلگانیظ صرف ۳۱۳ فدائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔۳۱۳ میں صرف ۱۳ تکواریں اور راشن وسواریوں کا کوئی انتظام نہ تھا ادھر مکہ والے ایک ہزار سکے فوج کے ساتھ ہرطرح سے لیس ہوکر آئے تھے۔اس جنگ میں ۲۲مسلمان شہید ہوئے کفار کے • کآ دمی قتل ہوئے اور • ک ہی قید ہوئے۔ابوجہل جیسا ظالم اس جنگ میں دونو عمر مسلمان بچوں کے ہاتھوں سے مارا حمیا۔ بدر مکد سے سات منزل دوراور مدینہ سے تین منزل ہے ،مفصل حالات کتب تواریخ وتفاسیر میں ملا حظہ ہوں بخاری میں بھی کتاب الغزوات میں تفصیلات دیکھی

(۱۱۰۲) مجھے محد بن عبادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزیدنے بیان کیا، کہا ہم کوسلیم نے خبردی، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا،ان سے حضرت جابر بن عبداللد والفينان في بيان كيا كممعاذ بن جبل والفينة بي كريم مَ الله يَعْمَ كَا ساتھ نماز پڑھتے ، چراپی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے (ایک مرتبہ) نماز میں سورہَ بقرہ پڑھی۔اس پرایک صاحب جماعت ے الگ ہو گئے اور ہلکی نماز پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ کومعلوم ہوا تو كها: وه منافق ہے۔معاذكى يه بات جبان كومعلوم ہوئى تووه آپ مَلَّاتِيْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! ہم لوگ محنت کا کام كرت بي اورايى اوننيول كوخود يانى پلات بي حضرت معاذ في كل رات ہمیں نمازیز ھائی اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کردی۔اس لیے میں نماز تو ژکر الگ ہوگیا، اس پروہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ آنخضرت مَنْ اللَّیْمُ نے فرمایا: 'اےمعاذ!تم لوگول کوفتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟'' تین مرتبہ آپ نے بیفرمایا (جب امام ہوتو) ''سورهٔ وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا اور سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الأعلى اوران جيسى سورتين بره ها كرو-"

ابْنُ دِيْنَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي مُلْكُمُ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّيٰ بِهِمْ صَلَاةً فَقَرَأً بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلِّى صَلَّاةً خَفِيْفَةً فَبَلَغَ ذَالِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَالِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ مُشْكِمًا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا وَنَسْقِيْ بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأً الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنَّيْ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ: ((يَا مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟)) ثَلَاثًا ((اقْرَأُ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَ﴿سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَنَحُوهَا )). [راجع: ٧٠٠]

٢١٠٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا سَلِيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو

تشوي: المان مساجد كويي مديث بين نظر ركمني جا بيدانلتو فيق در ركس

٦١٠٧\_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ،قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمَّ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ:

(١١٠٤) مم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا مم کو ابومغیرہ نے خردی، کہا ہم سے امام اوز اعی نے بیان کیا کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمٰن بن عوف نے انہوں نے ابو ہر رہ داللہٰ سے كدرسول الله مَا يَتْ عِلْمَ فَ فرمايا: "تم يس سے جس في الت وعزى كى (يا

كِتَابُالْأَدَبِ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا وورك بتول كُنتم ) كَانَ توات لا الدالا الله روصنا عالي اورجس في

اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ: تَعَالَ أَقَامِونَكَ اليخ سِاتَفَى سَهُمَا كَهَ دَجُواهيلين والسِيطوركفاره صدقد ديناجا بيا-"

فَلْيَتَصَدَّقُ)). [راجع: ٤٨٦٠]

تشوه ع: لات وعزى بتول كي شم و بى لوگ كھا كتے ہيں جوان كومعبود جانے ہوں گے، لہٰذاا گر كوئى مسلمان الي قتم كھا بيٹھے تو لازم ہے كہوہ دوبارہ كلمہ طیبہ پڑھ کرایمان کی تجدید کرے۔غیراللہ میں سب داخل ہیں بت ہوں یا ادتاریا پیغیبریا شہیدیا ولی یا فرشتے کسی بھی بت یا حجروغیرہ کی تسم کھانے والا

دوبار ہ کلمہ طیبہ بڑھ کرتجدیدایمان کے لئے مامور ہے۔ ٢١٠٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(١١٠٨) م سے تتيہ بن سعيد نے بيان كيا، كما مم سےليف بن سعدنے بیان کیا،ان سے نافع نے ،ان سے ابن عمر زائنجان نے کہوہ حضرت عمر بن خطاب والنفاذ کے پاس بہنچ جو چند سواروں کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمرات والدكي قتم كهارب تص\_اس يررسول كريم مَا النَّيْمُ في

انبیں پکارکرکہا: ''آگاہ ہوجاؤ!یقینا الله پاکتمہیں منع کرتا ہے کہتم اینے

الْخَطَّابِ فِيْ رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ إِللَّهِ مَا اللَّهُ ((أَلَا إِنَّ اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ

فَلْيَحُلِفُ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتُ)). [راجع:

٢٦٧٩] [مسلم: ٧٩٢٤]

باپ دادوں کی قتم کھاؤ، پس اگر کسی کوشم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قشم کھائے ،ورنہ چپ رہے۔''

تشوي: ووسرى مديث مين آيا ہے كه غيرالله كي تم كھانامنع ہے اگركى كى زبان سے غيرالله كي تم اسے كلم تو حيد برو هر جرايمان كى تجديد كرما عابياً كركوني عمراكس بيريابت كي عظمت مثل عظمت الهي عجان كران كنام كاتم كعائ كاتوه ويقيناً مشرك موجائ كاليك حديث مين جو "افلح وابيه ان صدق ـ "كلفظ آئ بير ـ بيعديث يبلكى بـ للذايبال تم كاجوازمنوخ بـ

باب: خلاف شرع كام يرغصه اورسخي كرنا

بَابُ مَا يَجُوزُرُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشُّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ

وراللدتعالى فيسورة توبيس فرمايان كفاراورمنافقين سے جہاد كراوران رسختی کر۔''

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ﴾ الآيةَ. [التوبة: ٨٣]

(۱۱۰۹) ہم سے اسره بن صفوان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم نے بیان

٦١٠٩ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مُلْكُنِّمٌ وَفِيّ

کیا،ان سے زہری نے بیان کیا،ان سے قاسم نے بیان کیا اوران سے حضرت عائشہ ولائفنانے بیان کیا کہ نی کریم منافیظم اندرتشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لاکا ہوا تھا جس پرتصوریت تھیں۔آنخضرت مَالِیزُمُ کے چمرے کارنگ بدل گیا، پھرآپ نے پردہ پکڑااوراسے پھاڑ دیا۔ام المؤتنن نے

بیان کیا کہ نی اکرم مُالیُوَم نے فرمایا: ' قیامت کے دن ان لوگوں پرسب

الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّثْرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُمَّا: ((مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱلَّذِيْنَ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ الْأَدَبِ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ)). [راجع: ٢٤٧٩]

[مسلم: ٥٢٥٥، ٢٢٥٥، ٧٢٥٥؛ نسائي: ٢٧٣٥]

٦١١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، قَالَ: ۚ حَدَّثَنَا قَيْسُ

ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ: أَتِّي رَجُلُ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةً فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ

صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا

قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّكُمْ قَطُّ أَشَدَّ

غَضَّبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَثِذٍ قَالَ: فَقَالَ:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيَّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ

وَالْكُبُيْرُ وَذَا الْحَاجَةِ)). [راجع: ٩٠]

تشوي : لہذاسب كالحاظ ضرورى ب\_امام حفرات كواس ميں بہت ہى بواسبت بے كاش امام حفرات ان پرتوجدد كراس حديث كو بمدونت اپن ذہن میں رکھیں اور اس برعمل کریں۔

٦١١١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ:

بَيْنَا النَّبِيُّ مَكْكُمُ يُصَلِّي رَأَى فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ

أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيَالَ وَجُهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالُ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاقِ)).

[راجع:٤٠٦]

٦١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ

أَبْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ ابْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ

للَّهِ مَا اللَّهُ عَنِ اللَّهَ طَةِ قَالَ: ((عَرِّفُهَا سَنَّةً ثُمَّ

ے زیادہ عذاب ہوگا، جو پیصورتیں بناتے ہیں۔''

(۱۱۱۰) م سے مسدد نے بیان کیا، کہاہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان

كياءان سے اساعيل بن ابي خالدنے بيان كيا، كها بم سے قيس بن ابي حازم نے اورا سے ابومسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم مَا اللَّيْم کی خدمت

میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں صبح کی نماز جماعت سے فلاں امام کی وجہ ہے۔

نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت کمبی نماز پڑھاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہاس دن

ان امام صاحب كونفيحت كرنے ميں رسول الله مَالِيَّةِ عَم كوميں نے جتنا عصه

میں ویکھا ایبا میں نے آپ کو بھی نہیں ویکھا تھا، پھر آپ مَالَيْزُم نے

فرمایا:"اےلوگواتم میں سے بچھلوگ (نماز باجماعت پڑھنے سے )لوگوں کودورکرنے والے ہیں، پس جو شخص بھی لوگوں کونماز پر ھائے مخضر پر ھائے،

كيونكه نمازيوں ميں كوئى بيار ہوتاہے، كوئى بوڑھا، كوئى كام كاج والا ـ''

(١١١١) ہم سے مؤی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود واللفظ نے بیان کیا کہ بی کریم مالیا ماز پر درہے تھے کہ آپ نے معجد میں قبلہ کی جانب

تھوک دیکھا۔ پھرآپ نے اے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے پر فرمایا: 'جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے واللہ تعالی اس کے سامنے

ہوتا ہے،اس لیے کو کی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھو کے۔''

(١١١٢) م سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کواساعیل بن جعفر نے خرر وی، کہا ہم کوربید بن الی عبد الرحل نے خروی ، انہیں زید بن خالدجنی نے كدايك صاحب نے رسول الله مظافیظ سے لقطه ( راسته میں گری پڑی چیز

جے کسی نے اٹھالیا ہو) کے متعلق بوجھا تو آپ نے فرمایا:''سال بھرتک لوگوں سے پوچھتے رہو پھراس کا سر ہندھن اورظرف پہچان کرر کھاورخرچ کر اعْرِفُ وِكَانَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقُ بِهَا فَإِنْ

ڈال۔ پھراگراس مالک آجائے تو وہ چیزاے واپس کردے۔' پوچھایا رسول الله! مجولى بحثى بكرى كم تعلق كيا حكم ب؟ آپ فرمايا: "ات کیر لا کیونکہ وہ تمہارے بھائی ک ہے یا پھر بھیڑے کی ہوگ۔' یو چھایا رسول الله! كهويا موا اونث؟ بيان كياكه اس يرآ تخضرت مَاليَّيْظِم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے ، یاراوی نے بوں کہا کہ آپ كاچېره مرخ موكيا، چرآپ نے فرمايا: "جمهيں اس اونت سے كياغرض ب اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ بھی نہ جھی اینے ما لك كوياكاً."

(۱۱۱۳) اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا (دوسری سند ) امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابونضر نے بیان کیا، ان سے بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن ثابت را الفی نے بیان کیا كەرسول الله مَاليَّيْمَ نے محبور كى شاخول يا بورى سے ايك مكان چھولے سے حجرے کی طرح بنالیا تھا۔ وہاں آ کر آ پ مُناہیٰ تجد کی نماز پڑھا كرتے تھے، چندلوگ بھي وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ مَلَاثِيْمُ كي اقتداء میں نماز بڑھی چرسب لوگ دوسری رات بھی آ گئے اور تھر برے رہے لیکن آپ مُن الله الله على مين رج اور باهران كے پاس تشريف نهين لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے گے اور دروازے پر کنکریاں مارین تو آپ مَنْ اَفْتِامُ

جَاءَ رَبُّهَا فَأَكْمًا إِلَيْهِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((خُذُهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أُوْرِلًا حِيْكَ أَوْ لِللَّمْنِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَضَالَّةُ الْإِبل؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهًا)). [راجع: ٩١] ٦١١٣ وَقَالَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

سَعِيْدٍ اح: وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُعَكَّمُ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا لَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُعْتُكُمُ يُصَلِّي فِيْهَا قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالُ وَجَاوُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاوُّوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَةً مَمْ غَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ عصدی حالت میں باہرتشریف لائے اور فرمایا: "تم چاہتے ہو کہ ہمیشد بینماز پڑھتے رہوتا کہتم پرفرض ہوجائے (اس وقت مشکل ہو) دیکھوتم نفل نمازیں رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ: ((مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكُتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ اینے گھروں میں ہی پڑھا کرو۔ کیونکہ فرض نماز وں کے سوا آ دمی کی بہترین فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرٍ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا نفل نمازوہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔''

الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)). [راجع: ٧٣١] تشويج: حديث من توني كريم مَوَافِينِم كاليك نارواسوال برغمه كرنا ندكورب، يبي باب سے مطابقت بے كھر مين نماز برصنے سے فل نمازيں مراد ہیں۔ فرض نماز کامحل مساجد ہیں بلاعذر شرمی فرض نماز گھر میں پڑھےوہ بہت سے ثواب سے محروم رہ کیا۔ محابہ ٹنڈائٹیزم کا آپ کوآ واز دینااطلاعاً مکان پر ككرى مجيك كرآپ وبلانا ، نماز تبجدآپ كى افتد ايس اواكرنے كے شوق ميں تھا۔ كھوئے ہوئے اون كے بارے ميں آپ كا حكم عرب كے ماحول ك

آداب واخلاق كابيان كِتَابُالْأَدَبِ **≪**475/7 **≥**€

مطابق تھا۔

## بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَب

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّآنِرَ الْإِثْمِ

وَالْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧] وَقَوْلِهِ: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي

السَّرَّاءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْعَيْظُ وَالْـافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾. [آل

عمران: ١٣٤]

٦١١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْن

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ قَالَ: ((لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

الغَضّبِ)). [مسلم: ٢٥٨٦]

٦١١٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ تَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ اسْتَبَّ

رَجُلَان عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لَئُكُمْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ فَأَحَدُهُمَا سَبَّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ

وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّمَ اللَّهِ مَالِكُمَّ اللَّهُ كُلِّمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ: أَعُوْذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ)). فَقَالُوا لِلرَّجُل:

أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ كُلُّكُمٌّ ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ. [راجع: ٣٢٨٢]

#### باب : غصہ سے یہ ہیز کرنا

الله تعالی کے فرمان (سورهٔ شوریٰ) کی وجہ سے اورسورهٔ آل عمران میں فرمایا:"اور (الله کے پیارے بندے وہ ہیں) جو کبیرہ گنا ہوں اور بے شرمی سے برہیز کرتے ہیں اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں' اور فرمایا: "اور جوخرج كرتے بين خوشحال اور تنك وى بين اور غصه كو يى جانے والے اور لوگوں کو معاف کردینے والے ہوتے ہیں اور الله اپنے مخلص بندوں کو پہند کرتا ہے۔''

(١١١٢) م عدالله بن يوسف في بيان كيا، كها بم كوامام ما لك في خبر

دی، انہیں ابن شہاب نے ، انہیں سعید بن مستب نے اور انہیں حضرت ابو مرره والفناف وه نبيس ب جوكتى لڑنے میں غالب ہوجائے بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جوغصہ کی حالت میں

این آپ پر قابویائے۔''(ب قابونہ موجائے)۔

(١١١٥) م سے عثان بن الى شيب نے بيان كيا، كما مم سے جرير نے بيان کیا،ان سے اعمش نے،ان سے عدی بن ثابت نے،ان سے سلیمان بن صرو ڈاٹنٹ نے بیان کیا کہ دوآ ومیوں نے نبی کریم منافیظ کی موجودگ میں

جھڑا کیا، ہم بھی آنخضرت مَاللَیْم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ایک مخص دوسرے کوغصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اوراس کا چیرہ سرخ تھا، نى مَالَيْنِمُ نِ فرمايا: "مين ايك ايساكلمه جانتا مول كما كرية خص اس كهد

لے تو اس كا عصد دور موجائ - اگر يه أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم كمه لين صحابه وكالنَّاف اس سه كما كه سنة نهين، بي

اكرم مَا يَقْفِيمُ كيافر مارب بين؟اس نے كهاكميس ديوانسيس مول -

تشوي: يمي اس فعمل حالت يس كها بعض فكها كمطلب يه كمي ن في كريم مَن اليَّيْم كارشاد سليم ، محراس في يكلم والعار (١١١٢) مجھے سے کی بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوابو برنے بیان کیا، ٦١١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: كِتَابُ الْأَدْبِ ﴿ 476/7﴾ أَداب واخلال كابيان

( لَا تَغْضُبُ)). [ترمذي: ٢٠٢٠] كيا-آپ مَالْيَّيْرُ إِنْ غُرمايا: "غصرنه كياكر-"

تشوجے: شاید پیخص براغصہ والا ہوگا۔ تو اس کو بھی نصیحت سب پر مقدم کی پس حسب حال نصیحت کرناسنت نبوی مَا اللَّیم ہے جسیا کہ ہر حکیم پر فرض ہے کہ مرض کے حسب حال دوا تبحریز کرے۔

#### بَابُ الْحَيَاءِ بِالْبِ الْحَيَاءِ بِالْبِ الْحَيَاءِ بِالْبِ

وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ. [مسلم: ١٥٦]

7117 = حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ كِيا، ان عَقَاده في ان الله الله على الله الله على ال

قشوسى: حالانكه بشرين كعب نے عكيمول كى كتاب سے حديث كى تائيد كى تھى مگر عمران نے اس كو بھى پىندنہيں كيا كيونكه حديث يا آيت سننے كے بعد پھردوسرول كاكلام سننے كي ضرور شنہيں ، جب آفاب آئميا تو مشعل يا جراغ كى كياضرورت ہے۔اس حديث سے ان بعض لوگول كونفيحت لينى چاہيے جو حديث كامعارض كى امام يا مجتمد كے تول سے كرتے ہيں۔ شاہ ولى الله مُينائيہ نے ايسے ہى مقلدين كے بارے ميں بصراف حوا بھم يوم يقوم الناس لوب العالمين۔ "قيامت كے دن ايسے لوگ جب بارگاہ اللى ميں كھڑے ہوں كے اور سوال ہوگا كرتم نے ميرے رسول كا ارشادين كرفلاں امام كا تول كيوں اختيار كيا تواسے لوگ الله پاكوكيا جواب ديں كے۔(دكيمور جمة الله البائدة اردوم شحف ٢٢٠)

۲۱۱۸ - حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ نَيانَ كِياهَ كَالَهُ الْمَحْدِينَ يُوسَ فِي بِيانَ كِياهُ الْمَحْدِينَ بَوْسَ فِي بِيانَ كِياهُ اللهِ عَنْ عَبْدُالْعَ بِنْ غُبُو اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَرْرَ عِبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: بِنَا عَلَى مَرْجُلُ وَهُو يُعَاتِبُ فِي يَسِيهِ اللهُ اللهُ عَلَى يُحْدِي كَاللهِ اللهُ عَلَى مَرْجُلُ وَهُو يُعَاتِبُ فِي يَسِيهِ اللهُ عَلَى يُحْدِي كَاللهِ عَلَى يَعْدُلُهُ وَلَا اللهُ عَلَى مَ اللهِ عَلَى يَعْدُلُهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْ اللهُ عَلَى يَعْدُلُهُ اللهُ عَلَى الْعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(١١١٩) م سعلى بن جعد نے بيان كيا، كها مم كوشعبد نخردى، أبيل ٦١١٩ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قاده نے ، انبیں انس دانشہ کے غلام نے کہامیں نے ابوسعیدے ساء انہوں شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ: نے بیان کیا کہ نبی کریم مَنا اللہ لم پردہ میں رہنے والی کنواری الرکی سے بھی سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّا زیادہ حیاوالے تھے۔امام بخاری میشید نے فرمایا: مولی انس کا نام عبداللہ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا قَالَ أَبُوْ بن الى عتبه ب صحيح يهى ب كرقماده بدروايت عبدالله بن الى عتبه مولى الس عَبْدِاللَّهِ: اسْمُهُ عَبْدُاللَّهِ بِنُ أَبِي عُنْبَةَ يَعْنِي ہے ال کرتے ہیں۔ مَوْلَى أَنُسِ الصَّحِيْحُ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن أَبِي عُتْبَةً مَوْلَىٰ أَنسٍ. [راجع: ٣٥٦٢] بَابٌ: إِذَا لَمُ تُسْتَحِي فَاصَنَع

## باب: جب حيابى نه بوتوجوچا بوكرو

(۱۱۲۰) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیرنے بیان کیا، کہا ہم مے منصور نے بیان کیا،ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا،ان سے ابو معود انصاری والفؤف بیان کیا که نی کریم مالفظم نے فرمایا: "اسکلے پیغبروں کا کلام جولوگوں کوملااس میں ریھی ہے کہ جب شرم ہی ندرہے تو پرجوجی جاہےوہ کرو۔"

باب: شریعت کی باتیں پوچھے میں شرم نہیں کرنی

عاہیے (١١٢١) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا محص امام مالک نے بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے،ان سے ان کے والدنے،ان سے زینب بنت الی سلمہ فالفیائ فے اوران سے امسلمہ فلا کھا کے بیان کیا کہ ام سليم فالله ين رسول الله مَن الله عَلى الله على عاضر موكس اورعوض كيا: يا رسول الله! بي شك الله حق بات سے حيانبيس كرتا كياعورت كوجب احتلام موتواس رعشل واجب بي؟ أتخضرت مَاليَّنَيْمُ في فرمايا: "إل الرعورت مِنَ الْحَقُّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسُلٌ إِذَا

منی کی تری د کیھے تو اس پر بھی عسل واجب ہے۔" احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: ((نَعُمْ إِذًا رَأْتِ الْمَاءَ)).

٠٦١٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ

حِرَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَا لِنَكُمُ إِن مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا شِئْتٌ)). [راجع: ٣٤٨٣]

بَابُ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقَّهِ فِي الدِّيْنِ

٦١٢١ حَدَّثَنَا ۚ إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: جَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أَمَّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِيْ

[راجع: ١٣٠]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشور ہے: بیر حضرت زینب رسول اللہ مُؤافیخ کی رہیہ تھیں، ان کے والد حضرت ابوسلمہ ڈاٹھؤ تنے جن کا نام عبداللہ بن کریم مُؤافیخ کے دودھ شریک البوسلمہ ہے۔ بیرسول کریم مُؤافیخ کے حقیق بھو پھی زاد بھائی ہوائی والدہ کا نام برہ بنت عبدالمطلب ہاورابوسلمہ نبی کریم مُؤافیخ کے دودھ شریک بھی ہیں۔ ان کی بیری ام سلمہ ڈاٹھؤ کے ان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی تھی گر کمہ والی آگئے جب دوبارہ مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو ان کے بیج سلمہ کو دوسیل والوں نے چیسلمہ کو دوسیل والوں نے ہیں اور اور انداس کر بیوی اور بچوں کو ہجوت کی تو ان کے بیج سلمہ کو دوسیل والوں نے ہیں ایواں کے میکے والوں نے ہر آروک لیا۔ ابوسلمہ ول سوس کر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے میکے والوں نے ہر آروک لیا۔ ابوسلمہ ول سوس کر بیوی اور بچوں کو پھوٹ کر اللہ اور اس کے میکے والوں نے ہر آروک لیا۔ ابوسلم دوران انداس ہجگہ آگر بیٹھ جاتی ہم ہمائی ہوگا کے معرب مال ہوگی اجازت کو میں ہوگا۔ ابوسلمہ کو ان کو اس کو بھوٹ کی اجازت کو بھی سے سان کی اس بے قراری اور گریہ والوں کے میٹھ ہوگا اور انہوں نے ان کو ان کے قور کی ابوازت و سور کی ابوازت کی میں ہوگا۔ اس وقت انہوں نے دعا کہ تو ہر کے والی کو میں ابوسلمہ ہوگا۔ اس وقت انہوں نے دعا کہ تو ہوگا کو میں ، جنگ احد ہیں ابوسلمہ خور کی ہوگا اور جدادی الاخری سور کی اور ابوسلم کے اہل وعمیال کورسول میں ہوگا۔ اس وقت انہوں نے دعا کو ان کو ان کی میں ہوگا۔ اس می ابوسلمہ کے اللہ وعمیال کورسول کو جسل القدر تابعین بھائے مدیث کی روایت کرتے ہیں اور مورست علی ان کو تو تو کی میں ابوسلمہ کورت کی ہوگا کورسول کر بم مؤاٹی کو اس کورس کورت کی بی میا کے جھینے مارے ویوسلمہ کی بی تازگی ہو جس ہوں۔ کورت کورس کورت کی بی کورس کی بی تازگی ہو جس ہوں۔ کھی خوالی جس ہوں۔ کھینے میں ہوں کی ہوئی جس ہوں۔ کھینے میں ہوں کورٹی ہوں کی بی تازگی ہوں کی بی بیار سے ان کورٹ کرنے ہیں ہوگا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی بی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی کورٹ کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کورٹ کی ہوئی کی ہوئی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کو

٢١٢٢ حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: (۱۱۲۲) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ كيا، كها جم سے محارب بن وثار نے ، كها كه مين نے حضرت ابن عمر والنافيا عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَثْلُ المُمُومِنِ عصنا، انهول في بيان كياكه في كريم مَثَالَيْمُ في مرايد: "مؤمن كي مثال كَمَثَلِ شَجَوَةٍ خَضْرًاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا اسر سِزدرفت كى ب، جس كے يتنبين جمرت "صحاب ثن أَنْتُم ن كها يَتَحَاثُ)) فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا هِيَ يِفلال ورخت بيفلال ورخت بـ مير دل مِن آيا كه كهول كريه كهوركا شَجَرَةُ كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّحْلَةُ ورخت كِين چونكه مِين نوجوان ها،اس لي جھے بولتے ہوئے حياآئي۔ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ. فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ: ((هِيَ پھرآ پ مُنَافِيْظِ نے فرمایا:'' وہ تھجور کا درخت ہے۔'' اوراسی سند سے شعبہ النَّخْلَةُ)) وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سے روایت ہے کہ کہا ہم سے خبیب بن عبد الرحلٰ نے ، ان سے حفص بن عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنَ عَاصِمٍ عَن عاصم نے اوران سے ابن عمر والنائنا نے اس طرح بیان کیا اور پراضا فد کیا کہ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: چرمیں نے اس کا ذرعمر دالتی سے کیا تو انہوں نے کہا: اگرتم نے کہد یا ہوتا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَجَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا تومجھے اتنامال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ۔ وَكَذَا. [راجع: ٦١]

قىشونى : امام بخارى ئىشىئە نے اى روايت سے باب كامطلب نكالا كەحفىزت عمر تالغىئا نے اپنے عبدالله رفائقیا كى اس شرم كو پىندند كيا جودين كى بات بتلانے میں انہوں نے كى بے كل شرم كرناغلاہے ـ

٦١٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ (١٢٣) بم سے مدو نے بیان کیا، کہا ہم سے مرحوم بن عبدالعزیز نے

بیان کیا، کہامیں نے ثابت سے سنا اور انہوں نے انس ڈاٹنڈ سے سنا، انہوں قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: نے بیان کیا، کہا ایک خاتون نی کریم مَنافِیْظِ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِلْكُمُ تَعْرِضُ انے آپ کوآپ مَالیّٰ اِ کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا: کیا آپ کو عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ؟ جھے سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پرانس والفنظ کی صاحبز ادی بولیس،وہ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَانَهَا فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ كتنى بے حياتھى۔انس مُثَالِثُون نے كہا كدوہ تم سے تو اچھى تھيں انہوں نے مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَكْكُمُ نَفْسَهَا. اسے آپ کورسول الله مَاليَّيْمَ كَ نكاح كے ليے پيش كيا۔ [راجع: ٥١٢٠]

تشويج: يسعادت كهال التي ب كم بي كريم مَا النيام كسي عورت كوايني زوجيت ك لئ بسندفرما كي \_

## باب: نبي كريم مَثَالِثَيْمُ كَافْرِ مان:

بَابُ قُول النَّبِي عَالِيْكُمُ اللَّهِ مَاللَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)) وَكَانَ يُحِبُ " آساني كرو بخني ندكرو- "اورآب مَنْ النِّيمُ لوكول مِرْتخفيف اوراً ساني كو پيند التَّخفِيْفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ. فرماما کرتے تھے۔

تشوي: الله پاک جارے علما ورفقها کو بھی اس اسوء نبوی مَنْ النَّيْظِ برشل ورآ مدی تو فیق بخشے جنہوں نے ملت اسلام کومختلف فرقوں میں تقتیم کر کے امت

کوبہت ی مشکلات میں مبتلا کرر کھاہے۔

٢١٢٤ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (١١٢٧) م سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان كيا،ان سے ابوتيات نے بيان كيا،انہوں نے انس بن مالك والله استاء أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ (رَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا انہوں نے کہا کہ نی کریم مَا اللّٰ نے فرمایا: "آسانی پیدا کرو، لوگوں کوسلی

وَسَكَّنُوا وَلَا تُنفُّرُوا)). [راجع: ٢٢٦١] اورشفی دو،نفرت نه دلا ؤ۔''

٦١٢٥ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ

وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَهُمَا: ((يَشُّرَا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا)) قَالَ أَبُو مُوْسَى: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيْهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيْرِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّل

[راجع: ٦٩]

(١١٢٥) ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے نظر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خردی ، انہیں سعید بن الی بردہ نے ، انہیں ان کے والد نے اور ان

ےان کے دادانے بیان کیا کہ جبرسول الله مَاليَّيْمِ في (أنبيس الوموى اشعرى داننيه ) اور معاذ بن جبل داننيه كو (يمن ) بهجاتو ان سے فرمايا: "(لوگوں کے لیے) آسانیاں پیدا کرنا بھی میں نہ ڈالنا، انہیں خوش خری سنانا، دین سے نفرت نہ دلا نا اورتم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔'' ابوموی دانشن نے عرض کیا: یا رسول الله! ہم ایس سرزمین میں جارہے ہیں جہاں شہدے شراب بنائی جاتی ہادرات "تح" کہاجاتا ہاور بو سے شراب بنائی جاتی ہادرات" مزر" کہا جاتا ہے؟ رسول الله مَالَيْظِم نے فرمایا ''ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے۔''

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تشریج: کوئی شراب ہوجونشہ کرے وہ حرام ہے۔

٦١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غِرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْكُمْ

بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ

يكُنْ إِنْمًا فَإِنْ كَانَ إِنْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ

مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّكُمْ لِنَفْسِهِ فِي

شَىْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ

لِلَّهِ بِهَا. [راجع: ٣٥٦٠]

اختيار دياجاتابه

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدِ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى

شَاطِئ نَهْرِ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ

وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَفِيْنَا رَجُلٌ لَهُ رَأَيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ:

انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ

أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْيَلُ فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ

فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِثْلِثُكُمْ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخ فَلُو صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهَا لَمْ آتِ

أَهْلِيْ إِلَى ٱللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ مَا لَكُمْ

فَرَأَى مِنْ تَيْسِيْرِهِ. [راجع: ١٢١١]

(١١٢٢) م ععبدالله بن مسلمه في بيان كيا، ان سع ما لك في، ان ے ابن شہاب نے ،ان سے عروہ نے اوران سے عائشہ وہی جہانے بیان کیا کہ جب بھی رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِم كودو چيزوں مين سے ايك كو بسند كرنے كا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشدان میں آسان چیز وں کواختیار فرمایا، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا، اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ مَن الله اس سے سب سے زیادہ دورر سے اور نبی اکرم مَن الله الله نے اپنی ذات کے لیے کی سے بدانہیں لیا، البت اگر کوئی شخص الله کی حرمت وحد کو تو را تو آیان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے۔

تشوج: بظاہراس صدیث میں اشکال ہے کیونکہ جوکام گناہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کیسے اختیار دیا جاتا، شایدید مراد ہوکہ کا فروں کی طرف سے ایسا

(١١٢٧) م سے ابونعمان محد بن فضل سدوی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،ان سے ازرق بن قیس نے کہ امواز نامی امرانی شہر میں ہم ایک نہر کے کنارے تھے جوخشک پڑی تھی، پھر ابو برزہ اسلمی صحابی فَجَاءَ أَبُوْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ عَلَى فَرَسِ فَصَلَّى مَ مُحورُ بِ يرتشريف لات اورنماز يرهى اوركمورُ اجهورُ ويا \_ كهورُ اجماك لكاتو وَخَلَّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ آپ نے نمازتوڑوی اوراس کا پیچیا کیا، آخراس کے قریب پنج اوراس كيرليا \_ پھرواپس آ كرنماز قضاكى، وہاں ايك شخص خارجى تھا، وہ كہنے گاكہ اس بوڑھے کو دیکھواس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ دلائٹ نمازے فارغ موكرآئ وركها: جب سے ميں رسول الله مَاليَّيْم سے جدا ہوا ہوں ،کسی نے مجھے ملامت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میرا گھریہاں

ے دور ہے، اگر میں نماز پڑھتار ہتا اور گھوڑے کو بھا گنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ یا تا اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنخضرت مُلَا يُؤُمِ کی

صحبت میں رہے ہیں اور میں نے نبی کریم منافظیم کوآسان صورتوں کو اختیارکرتے دیکھاہے۔

٦١٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (١٢٨) مَمْ سے ابويمان نے بيان كيا، كها بم كوشعيب نے خردي، انہيں عَنِ الزَّهْرِيُ ؛ ح : وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ تَهِرى نِي (دوسرى سند) اورليث بن معد نے بيان كيا كه مجھ سے يونسر

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے ،انہیں عبیداللد بن عبداللد بن عتبہ نے عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا خردی اور انہیں ابو ہرمیہ والنفاذ نے خردی کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں بیشاب کردیا، لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، کیکن رسول الله مَالَیْظُم بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لَيَقَعُوا بِهِ نے فر مایا: 'اسے چھوڑ دواور جہاں اس نے پیٹاب کیا ہے اس جگہ پریانی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَالِئَةً ﴾: ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُواْ کاایک ڈول بھراہوا بہادو، کیونکہ تم آ سانی کرنے والے بنا کر بھیج گئے ہو۔ ُعَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجُلًا مِنْ مَاءٍ تنگی کرنے والے بنا کرنہیں بھیجے گئے۔'' فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)).

[راجع: ۲۲۰]

تشوج: اس حدیث سے ان لوگوں کا روہوا جو کہتے ہیں، ایس حالت میں وہاں کی مٹی نکالنی ضروری تھی بیصدیث پہلے کئی بارگز رچکی ہے۔اس سے ا ظلاق نوى پر مى روشى پرتى ب- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الف الف مرة بعدد كل ذرة

### بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ وَدِيْنَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ.

٦١٢٩ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

باب: لوگوں کے ساتھ فراخی سے پیش آنا

اور حضرت ابن مسعود والتنزؤ نے كہا كه لوگوں كے ساتھ ميل ملاپ ركھو، كيكن اس کی وجہ سے اینے دین کوزخی نہ کرنا۔اوراس باب میں اہل وعیال کے

ساتھ ہنی نداق دل گی کرنے کا بھی بیان ہے۔

(١١٢٩) م سے وم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان كيا،كهاجم سے ابوالتياح \_ نے ،كہاميں نے حضرت انس بن مالك ڈالٹنؤے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْتُم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یبال تک کدمیرے چھوٹے بھائی ابوعیرنامی سے (مزاماً) فرماتے: "یا اَبَا عُمَيْرِ ا مَا فَعَلَ النَّغَيرُ ؟" "ا الوعير اترى فيرنا ي في الوجير

حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمُ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَحْ لِيْ صَغِيْرٍ: ((يَا أَبَا عُمَيْرٍ امَا فَعَلَ النَّغَيرُ؟)) [طرفه في: ٦٢٠٣] [مسلم: ١٥٦٢٢ . تزمذي: ٣٣٣، ٩٨٩؛ ابن ماجه: ٣٧٢٠]

تشويج: ابوعميروه بى بچيقا جو بچپن ميں فوت ہو گيا اورام سليم فرائغ انے اس بے مرنے كی خبراس كے والدابوطلحه والفؤ سے چھيا كر كھي تھى يبال تك كه انہوں نے کھانا کھایا اسلیم فالفہا سے محبت کی۔اس وقت اسلیم فالفہانے کہا کہ بچیفوت ہوگیا ہے اس کوفن کردوای مبروشکر کا نتیج تھا کہاللہ نے اس رات املیم کے طن میں حمل تھہرا ویا اور بہترین بدل عطافر مایا۔

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً (١٣٠) بم ع محر بن سلام في بيان كيا، كها بم كوابومعاوية فردى، كها قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكَامًا لَمَ اللَّهِ مَلْكَامًا لَم يل ميرى وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى وَكَانَ رَسُولُ بهتى سهيايات ص جوير رساته كهيلاكرتى تميس، جب رسول الله مَاليَيْم

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِذَا دَخِلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اندرتشريف لاتے تو وہ چھپ جاتيں پھر آنخضرت مَا يَنْفَم أَنهيں ميرے إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. [مسلم: ٦٢٨٧] پاس بيج اوروه مير عالت كاليس

تشوي: اى مديث سے بچيوں كے لئے كريوں سے كھيانا بالا تفاق جائز ركھا كيا ہے اور كريوں كوان مورتوں ميں سے متنى ركھا كيا ہے جن كا بنانا حرام ہے۔

### بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوْهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُّهُمْ.

#### باب لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا

اور حضرت ابو درداء والنفيظ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ پچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنتے اور خوثی کا اظہار کرتے ہیں گر ہمارے دل ان

رنعنت کرتے ہیں۔

تشويج: مطلب يه كدوست وتمن سب كساته انسانيت اوراخلاق ساور مجبت سي بين آنايد نفاق نبيل به نفاق يه كهمثلا ان س ك میں ول سے آپ سے محبت رکھتا ہوں حالا نکدول میں ان کی عداوت ہو تی ہے۔

٦١٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ۱۱۳۱ ) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیبیند نے ، سُفْیَانُ عَن ابْن الْمُنْکَدِر حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوةً ان سے ابن منکدر نے، ان عروه بن زبیر نے اور آئیں حضرت ابن الزُّبيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عائش وَلَيْهُا فِخبردى كه بي كريم مَ اليَّخْص في اندرآ في ك عَلَى النَّبِيِّ مَكْ اللَّهِ وَجُلْ فَقَالَ: ((انْذَنُواْ لَهُ اجازت جابى توآ تخضرت مَا يُعَيِّمُ ف فرمايا: 'اسے اندر بالو، يا بي قوم كا بہت ہی برا آ دمی ہے۔' جب و محف اندر آ کمیا تو آنخضرت مَا اللِّيمُ نے فَيِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ)) اس كے ساتھ زى كے ساتھ كفتگوفر مائى۔ ميس نے عرض كيا: يارسول الله! فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ فَقُلْتُ: يَا آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتی نرمی کے ساتھ گفتگو رَسُولَ اللَّهِ ا قُلْتَ: مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْل فَقَالَ: ((أَيْ عَائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ فرمائی-آنخضرت مَاليَّيْمُ ن فرمايا "عائشه الله ك نزديك مرتب ك مِنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اعتبارے وہ محض سب سے برا ہے جے لوگ اس کی برطلق کی وجہ ہے حچورژ دیں۔'' اتَّقَاءً فُحُشِهِ)). [راجع: ٢٠٣٢]

(١١٣٢) مجهد عدرالله بن عبدالوباب ني بيان كيا، كما مجهد ابن الى عليه نے بیان کیا، کہا ہم کوالوب نے خردی، انہیں عبداللہ بن الی ملیک نے خردی کہ نی کریم مال فیام کے باس مدید میں دیبا کی چند قبائیں آئیں،ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آنخضرت مَا الْفِیْلِم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ ڈی اُفٹی میں تقسیم کردیں اور ایک مخرمہ کے لیے باتی رکھی، جب مخرمہ آئے تو آنخضرت مُنافِیم نے فرمایا: '' یہ میں نے تمہارے لئے چھیار تھی

٦١٣٢ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَاب قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كُلُّكُمْ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةً مِنْ دِيْبَاجِ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((خَبَأْتُ آداب واخلاق كابيان

كِتَابُ الْأَدَبِ

هَذَا لَكَ)) قَالَ أَيُوْبُ، بِثَوْبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيْهِ إِيَّاهُ مَتْمَى 'اليب نے كہالين اپنے كبرے ميں چھپار كھي تھي آپ مخرم كوخوش كرنے كے ليےاس كے تكيے يا كھنڈى كودكھلارے تھے كيونكدوه ذراسخت

وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ.

مزاج آ دی تھے۔

اس صدیث کوجمادین زیدنے بھی ابوب کے واسطے سے روایت کیا مرسلات

میں اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا ،ان سے ابن الی ملیکہ نے اوران سے مسور بن مخرمہ نے کہ نبی کریم منافیز کم کے یاس چند

قبائيس تخديس أئيس بمرايي بي حديث بيان كي-

[راجع: ٢٥٩٩] تشوج: اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری میسید کی غرض میر ہے کہ حماد بن زیداور ابن علیہ کی روآیتیں بظاہر مرسل ہیں مگر فی الحقیقت موصول ہیں کیونکہ حاتم بن وروان کی روایت ہے بیرنکلتا ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے اس کومسور بن مخرمہ رفائقیز سے روایت کیا ہے جو صحافی ہیں ۔

باب:مؤمن ایک سوراخ سے دوبار تہیں ڈساجاتا

بَابٌ: لَا يُلُدَئُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحُرٍ مَرَّتَيْنِ

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ حَاتِمُ

ابْنُ وَرْدَانَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُمَّ أَقْبِيَّةً.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حِلْمَ إِلَّا عَنْ تَجْرِبَةٍ،

اورمعاوية بن سفيان والفيئ في كهانآ دمى تجربه الماكردانا بنآب-

تشريج: يعنى سلمان كوجب ايك باركسى جزكا تجربه موجاتا باس انتصان الخاتاب تؤ بهردوباره وهوكانيس كهاتا موشيار ربتاب، بقول دوده كا

جلا ہوا حیما چھ کو بھی پھونک کر بیتا ہے۔

(۱۱۳۳) بم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیف بن سعد نے ٦١٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بیان کیا، کہا ان سے فقیل نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے این عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ميتب نے اور ان سے حضرت ابو ہر یرہ دلالٹن نے کہ نی کریم مالین کے أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا فرمایا "مؤمن کوایک سوراخ سے دوبارہ ڈ مگ نہیں لگ سکتا۔" يُلُدُغُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)). [مسلم:

٩٨ ٤٧٤ ابوداود: ٤٨٦٦؛ ابن ماجه: ٣٩٨٢]

تشريج: ايك بى باردهوكا كهاتاب بحربوشيار ربتاب - ي كها كياب كه

آ دمی بنآ ہے لاکھوں تھوکریں کھانے کے بعد

رنگ لاتی ہے حنائقریہ پس جانے کے بعد

#### باب:مہان کے ق کے بیان میں

(۱۱۳۳) بم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے، کہا ہم سے حسین نے ،ان سے بچی بن ابی کثیر نے ،ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اوران سے عبداللہ بن عمرو ڈگا کھنانے بیان کیا کہ نی کریم مَالْلَیْخ میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: '' کیا یہ میری خبرتے ہے کہتم رات بھر

بَابُ حَقّ الصّيفِ

٦١٣٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، قَالَ:حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى. ابْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ

484/7

اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

داؤد علینی جیساروزه رکھ۔'' میں نے پوچھا: اللہ کے نبی داؤد علینی کاروزه کیساتھا؟ آنخضرت مَثَلَّیْکِم نے فرمایا:''ایک دن روزه ایک دن افطار گویا آدهی عمر کے روزے ۔''

زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔آ مخضرت مَالینیم نے فرمایا:" پھراللد کے نبی

تَفْعَلُ قُمْ وَنَمُ وَصُمْ وَأَفْطِرُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَائَةَ أَيَّام فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَلَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ)). قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى قُلْتُ أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ مِنْ كُلُّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ)) قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدُّدَ عَلَيَّ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيْقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ صَوْمَ نَبِيّ اللَّهِ كَاوُكَ)) قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((نِصْفُ الدَّهْرِ)) قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: يُقَالُ زَوْرٌ وَهَوُلَآءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ وَمَعْنَاهُ أَضْيَافَهُ وَزُوَّارَهُ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلَ قَوْمٍ رِضَى وَمَقْنَعٌ وَعَدُلٌ يُقَالُ مَاءٌ غَوْرٌ وَبِثُرٌ غَوْرٌ وَمَا آن غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ وَيُقَالُ الْغَوْرُ الْغَائِنُ لَا تَنَالُهُ الْدُّلَاءُ كُلُّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيْهِ فَهُوَ مُغَاْرَةً ﴿ تَزَاوَرُ ﴾ [الكهف: ١٧] تَمِيْلُ مِنَ الزُّورِ

وَالْأَزْوَدِ الْأَمْيَلِ. [داجع: ۱۱۳۱] تشویع: نی کریم نَاتِیْن کراس درثادگرای ک

تشوج: نی کریم مُنَاتِیْزا کے اس ارشادگرای کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مکی اور جیمی دونوں طاقتیں دے کرمجون مرکب پیدا فر مایا ہے۔
اگر ایک قوت کو بالکل جاہ کر کے انسان فرشتہ بن جائے تو گویا وہ اپنی فطرت بگا ڑتا ہے۔ منشائے قدرت بیہ ہے کہ آوی کو آوی ہی رہنا چاہیے ،عبادت اللی بھی مواور دنیا کے خطوظ بھی جائز حد کے اندر حاصل کیے جائیں۔ بہی سنت نبوی ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی اوا کئے جائیں اور عبادت بھی کی باعث درات کو آرام بھی کیا جائے اور عبادت بھی کی جائے۔ ای لئے نی کریم مُنَاتِیْنِ نے نکاح کے بارے میں خاص طور سے فر مایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جومیری سنت سے نفرے کرے وہ میری امت سے خارج ہے۔ اس سے مجر در ہے والے نام نہا دیروں کو میتی لینا چاہے۔

باب المهمان كي عزت اورخوداس كي خدمت كرنا

بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ

﴿ وَضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكُرِّمِيْنَ ﴾ [الذاريات: ٢٤]

٦١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مُلْتُكُمُّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُ ۖ وَلَيْلَةٌ

وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْمِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ)).

تشويج: بلك صدورج تين ون تين رات اس كے ياس كھانا كھائے پھراپنا انظام خودكر لــ

ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھے امام مالک نے اس حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ: طرح بیان کیا اور بیلفظ زیادہ کے: ''جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پرایمان

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)). [راجع: ٦٠١٩]

تشويج: اى لئے كها كيا ہے كه پہلوول يحيد بول سوچ سجوكو بولنابرى دانش مندى ہے۔

٦١٣٦ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (۱۱۳۲) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو حمین نے ، ان سے ابو حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

صالح نے اور ان سے ابو ہر رہ والنفظ نے کہ نبی کریم مَثَافِظِم نے فرمایا: "جو أْبِيْ حَصِيْنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تخف الله اورآ خرت کے دن پرایمان رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ اپنے عَنِ النَّبِيِّ مُعْلِكُمُ إِنَّ قَالَ: ﴿ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

بروی کوتکلیف ندد، جو تحض الله اورآخرت کے دن برایمان رکھتا مو،اس وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ یرلازم ہے کہایے مہمان کی عزت کرے اور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ

پرایمان رکھتا ہو،اس پرلازم ہے کہ جملی بات کیےورنہ جیپ رہے۔'' يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ)). [راجع: ١٨٥٥]

٦١٣٧ - حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا - (١٣٧) م سختيب بن سعيد نيان كيا، كها بم سايد بن سعد نان اللَّيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبِ عَنْ أَبِي عِيرِينِ الْيَصِيبِ فِالنصالِو خِرن اوران عقب بن عامر والنَّيْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دن مرجائے كماسے مك كردالے.

ر کھتا ہوا ہے اچھی بات کہنی جا ہے ور نبدا سے جیب رہنا جا ہے۔''

صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میز بان کے پاس اتنے

اسے اسے مہمان کی عزت کرنی جا ہے۔اس کی خاطر داری بس ایک دن اوررات کی ہے اورمہمانی تین دن اور تین راتوں کی اس کے بعد جو مووہ

نى كريم مَنَا لِيَّيْمُ نِهِ فرمايا " جو شخص الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتا ہو

خردی، انہیں سعید بن ابی سعید مقبری نے ، انہیں ابوشر یح تعمی رہا تھئا نے کہ

(١١٣٥) م سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، كها مم كوامام ما لك في

اورالله تعالى ك فرمان "ابراجيم عليها كممهمان جن كى عزت كى من كى ع

[راجع: ٦٠١٩]

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ

كِتَابُ الْأَدَبِ ﴿ 486/7 ﴾ آواب واخلاق كايان

الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا نِ بِيان كِيا كَهِم نِ عُرْض كَيا: يارسول الله! آپ بمين (تبليغ وغيره ك رَسُولُ اللَّهِ! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمِ فَلَا لِي) بَضِيج بِين اور راسة مِن بَم بعض قبيلوں كَ گاوَل مِن قيام كرتِ يَقُرُونَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَيَا لَلْمَا لِي مِنْ فَيَا اللَّهِ مِنْ فَيَا اللَّهِ مِنْ فَيَا اللَّهِ مِنْ فَيَا اللَّهُ مِنْ فَيَا اللَّهُ مِنْ فَيَا اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَلْمَا لِي اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللِلْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يعرون على طرى على ما يتنبغي للطنيف جي المسافي على المرار والماري المرار والمار والمرار والمرا

الضيف اللّذي ينبغي لَهُم)). [راجع: ٢٤٦١] كرلوا گرنددين تومهماني كاحق قاعدے كموافق ان سے وصول كرلو-' تشويع: اكثر على كتبح بين كديكم ابتداع اسلام بين عرب كروجد دستور كتت تفاجب مسافروں كے لئے دوران سفر ميں جہاں مسافر قيام كرتا وہاں والوں كو،ان كے كھلانے پلانے كا انتظام كرنا ضرورى تفار آج ہو للوں كا دور ہے مگر حديث كا منشا آج بھى واجب العمل ہے كہ مہمانوں كى فجر كيرى كرنا ضرورى ہے۔ مولوى عبدالتي بن فضل الله غزنوى جوامام شوكانى كے بلاواسط شاگر و متے اور مترجم (وحيدالز بال) نے صغرى ميں ان سے تمذيبا ہے،

کرنا ضروری ہے۔ مولوی عبداحق بن صل الله غزنوی جوامام شوکائی کے بلاواسط شاکر دیتے اور مترجم (وحیدالزبال) نے صغری میں ان سے کمنڈ کیا ہے، بڑے ہی تتبع سنت اور حق پرست متھے۔ مولانا موصوف کا قاعدہ تھا کہ کسی کے ہاں جاتے تو تین دن سے زیادہ ہرگز نہ کھاتے بلکہ تین دن کے بعد اپنا انتظام خود کرتے۔ (بُرِیَالَیْہُ) معدد حت مَا مُنْ اللَّہِ مُن اللَّہِ مُن مُن مَا مَا مِن سَدِیا کہ کسی میں میں انسان میں میں منہ میں میں اس ک

٦١٣٨ عَدَنَنَا هِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (١١٣٨) جم عبدالله بن محمد مندى في بيان كيا، كها جم عبر الله بن محمد عن الزُّهْرِيِّ يوسف في بيان كيا، كها جم كو عمر في خردى، انبيس نهرى في النَّهْرِيِّ عَن الزَّهْرِيِّ يوسف في بيان كيا، كها جم كو عمر في خردى، انبيس نهرى في النَّهْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن فَا الله بياللهِ وَالْيُوهُ عَن أَبِي اللهِ وَالْيُوهُ وَعَن يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَعَن كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَعَن كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَعَن كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَاللّهُ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَاللّهُ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَاللّهُ وَالْيُوهُ وَعَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

[راجع: ١٨٥] [ابوداود: ١٥٤٥؛ ترمذي: ٢٥٠٠]

تشوجی: اس حدیث میں جوصفات حسنه ندگور ہوئی ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ ان سے محروم رہنے والے کوابیان سے محروم کہا جاسکتا ہے۔ مہمان کا اکر ام کرنا ، صلیر حمی کرنا ، زبان قابو میں رکھنا ہیں ہوئی خوبیاں ہیں جو ہرمؤمن مسلمان کے اندر ہوئی ضروری ہیں ، ورند خالی نمازروزہ بے وزن ہو کرزہ جا کیں گے۔ آج کل کتنے ہی نمازی مدعیان وین ہیں جو محض لفافہ ہیں اندر پھینیں ہے۔ بے مغز تھلی بے کارمحض ہوتی ہے ، کتنے نام نہا وعلا وتھاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جومحض ریاونمود کے طلب گار ہوتے ہیں۔ الا ماشیاء اللہ۔

# بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ باب: مهمان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا لِلضَّیْفِ لِلطَّنْدِ فِ

٦١٣٩ - حَدَّثَنِزِيْ أَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ، قَالَ: (١١٣٩) مجھ سے محد بن بَثَار فَ بيان كيا، كها بم سے جعفر بن عُون نے حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ تَعَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بيان كيا، كها بم سے الوَّمَيْس (عتب بن عبدالله) في بيان كيا، ان سے عون

كِتَابُ الْأَدَبِ

الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ،

قَالَ: آخَى النَّبِيُّ مُلْكُامًا بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ

الدُّرْدَاءِ مُتَكَذُّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْ نُكِ؟ قَالَتْ: أُخُوْكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا

فَجَاءَ أَبُو الدُّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ: مَا أَنَا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ

فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُم

الآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٌّ حَقًّهُ فَأَتَى

النَّبِيَّ مَكْ لَكُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَكْ لَكُمْ ((صَّدَقُ سَلُمَانُ)). [راجع: ١٩٦٨]

ہوتے تو میں بناؤ سکھار کر کے کیا کروں۔ آخر حضرت سلمان دانشن کے سمجھانے سے ابو ورداء ڈانٹنڈ نے اپنی حالت کو بدلا۔ روایت میں حضرت

سلمان دلانٹیؤ کے لئے کھانا تیار کرنے کاذکرہے باب سے یہی مطابقت ہے۔

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْعَضَبِ

وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

٦١٤٠\_ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ،حَدَّثَنَا

عَبْدُالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِي

فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَن فَأْتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ:

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا بِكُو الصَّدِّيْقَ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ

الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيُّ مُلْكُنَّاكُمُ فَافْرُغُ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ

بن الى جيف نے اوران سے ان كوالدنے بيان كيا كه نى كريم مَالْيَنْكِم فَ سلمان فارى ادرابودرداء وظافينا كو بهائى بهائى بناديا ـ أيك مرتبهسلمان والثفية ابودرداء والنفي كى ملاقات كے ليےتشريف لائے توام درداء ولي فيا كوبرى

خته حالت میں دیکھا تو ہو چھا کیا حال ہے؟ وہ بولیں تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکارنہیں۔ پھر ابو درداء تشریف لائے تو سلمان فاری والنفظ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا: آپ کھائیں

میں روزے سے ہوں ۔ سلمان فاری ڈھائٹھ ہولے کہ میں اس وقت بک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھا کیں۔ چنانچے ابودرداء ڈاٹٹنڈ نے بھی کھایا

رات ہوئی تو ابو درداء نماز پڑھنے کی تیاری کرنے گھے۔سلمان نے کہاسو جائے۔ پھر جب آخری رات ہوئی تو سلمان نے کہا اب اٹھے، بیان کیا

کہ چردونوں نے نماز بڑھی۔اس کے بعد سلمان نے کہا کہ بلاشر تبہارے رب كاتم يرحق باورتمهارى جان كابھى تم يرحق ب،تمهارى يوى كالجى تم پر حق ہے، پس سارے حق داروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر نبی کر یم منالی ایم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو نبی اکرم مَالَّ فِيْمَ فَ فرمایا "سلمان نے سے کہاہے۔"

تشويج: عورت بے جاری میلی کیلی بیٹی ہوئی تھی۔حضرت سلمان ڈاٹٹوئ کے پوچھنے پراے کہنا پڑا کہ میرے فاوند جب مجھ سے نخاطب ہی نہیں

باب مہمان کے سامنے غصہ اور رنج کا ظاہر کرنا مکروہ ہے

(١١٣٠) ہم سے عیاش بن ولیدنے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالاعلى نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید جربری نے بیان کیا،ان سے ابوعثان نہدی نے،ان ے عبدالرحلٰ بن ابی بر رہا ہانا نے کہ ابو برنے کچھلوگوں کی میز بانی کی اور عبدالرحمٰن ہے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا کیونکہ میں نبی کریم مَا الْفِيْرُمُ ك ياس جاؤل كا، مرا آن سے سلے أليس كمانا كلا ديا۔ چنانچہ عبدالرحل کھانامہمانوں کے باس لائے اور کہا کہ کھانا کھا ہے۔انہوں نے یوچھا: ہارے گھر کے مالک کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: آپ لوگ آداب واخلاق كابيان

488/7

اطْعَمُواْ قَالُواْ: مَا نَحْنُ بِآكِلِيْنَ حَتَّى يَجِيْءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فَإِنَّهُ إِنَّ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبُوا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ! فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ! فَسَكَتُ فَقَالَ: يَا غُنْثُرُا أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِنْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا: صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَاللَّهِ! لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْآخِرُونَ: وَاللَّهِ! لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ! مَا أَنْتُمْ أَلَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ ، الأُولَى لِلشَّيطَان فَأَكُلَ وَأَكَلُوا لَ إِراجِع: ٢٠٢]

اطْعَمُوا فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ:

كِتَابُ الْأُدَبِ

کھانا کھالیں ۔مہمانوں نے کہا جب تک ہمارے میزبان نہ آ جا کیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبدالرحل والفئ نے عرض کیا: ہماری درخواست قبول کر لیجے کیونکہ ابو بمر والنوز کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے اس بر بھی ا تکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو کر رہائٹہ مجھ پر ناراض موں گے۔اس لیے جبوه آئے میں ان سے نیخ لگا۔ انہوں نے لوچھاتم لوگوں فے کیا کیا؟ گھر والوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبدالرحمٰن کو پکارا، میں خاموش رہا۔ انہوں نے پھر پکارا: عبدالرحلٰ إلى اس مرتبه بھى خاموش رہا۔ پھرانہوں نے کہا: ارب پاجی میں مخصفتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آ وازین رہا ہے تو بابرآ جا، میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے بوچھ لیں۔ مہمانوں نے بھی کہاعبدالرحل سے کہدرہاہے۔وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے۔ آخر والدمحترم نے کہا کہتم لوگوں نے میراا نظار کیا، اللہ کی تتم! میں آج رات کھانانبیں کھاؤں گا! مہمانوں نے بھی تشم کھالی کہ اللہ کی تتم جب تك آپ نكها كين بم بھى نكھا كيں كے اابو بكر والفئ نے كہا بھائى ميں نے الی خراب بات بھی نہیں دیکھی مہمانواتم لوگ جاری میز بانی سے کیوں ا نکار کرتے ہو۔ خیرعبدالرحمٰن کھانالا، وہ کھانالائے تو آپ نے اس پراپنا ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پہلی حالت ( کھانا نہ کھانے کی قتم) شیطان کی طرف سے تھی۔ چنانچے انہوں نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔

تشوی : حضرت صدیق اکبر دلاتی بھی آخرانسان تھے ،مہانوں کو بھوکا دیکھ کرگھر والوں پرخفگی کاا ظہار کرنے گئے ،مہمانوں نے جب آپ کا بیرحال دیکھا تو وہ بھی کھانے سے تم کھا بیٹھے۔ آخر حضرت صدیق اکبر دلاتی نے خودا پی قسم تو ژکر کھانا کھا یا ورمہمانوں کچھی کھلایا ہم کھانے کو آپ نے شیطان کی طرف سے قرار دیا۔ اس سے باب کا مطلب نکلتا ہے ، کیوں کہ آپ نے مہمانوں کے سامنے جوعبدالرحمٰن ڈلائٹو پر غصہ کیا تھا اور تسم کھالی تھی اس کو شیطان کا اغوا قرار دیا۔

باب:مہمان کواپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ ساتھ منہ کھاؤ کے میں بھی نہیں کھاؤں گا اس باب میں ابو جینہ کی ایک صدیث نبی کریم مثل فیٹر سے مروی ہے۔ بَابُ قُوْلِ الصَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلُ فِيْهِ حَدِيْثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ كِتَابُ الْأُدَبِ ﴿ 489/7 ﴾ آداب واخلاق كابيان

٦١٤١ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا (١١١١) م ع محد بن من في في بيان كيا، كهام سابن الى عدى في بيان کیا، ان سے سلیمان بن طرفان نے، ان سے ابوعثان نہدی نے کہ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عبدالرطن بن الى بكر ولا في الله عند الله عند الوكر والنفط النااك مهمان قَالَ: قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ: جَاءَ أَبُوْ یا کی مہمان کے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی سے نبی کریم مثل این کے پاس بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ أَضْيَافٌ لَهُ فَأَمْسَى عِنْدَ یلے گئے، جب وہ لوٹ کرآ ئے تومیری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں النَّبِي مَا اللَّهُ أَمَّى: النَّبِي مَا اللَّهُ أَمِّي: كوچور كرة بكهال ره ك تق ابو بكرن يو چهاكياتم ن ان كهانانيس احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ کھلایا۔انہوں نے کہا کہم نے تو کھاناان کے سامنے پیش کیالیکن انہوں قَالَ: مَّا عَشَّيْتِهِمْ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ نے انکار کیا۔ بین کرابو بمر زائفہا کوغصہ آیا اور انہوں نے ( گھروالوں کو ) عَلَيْهِمْ فَأَبُوا أَوْ فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُو بَكُرٍ فَسَبَّ برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قتم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وَجَدَّعَ وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ: عبدالرحن کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا کہ يَا غُنْتُرُ ا فَحَلَفَتِ الْمَزَاةَ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الأَضْيَافُ أَلَّا يَطْعَمُوهُ اے یا جی ا کدهر ہے تو ادھرآ۔ میری والد منے بھی قتم کھالی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گی۔اس کے بعدمہمانوں نے بھی قتم أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بِكُر: كَأَنَّ کھالی کہا گرابو بکرنہیں کھا کیں گے تو وہ بھی نہیں کھا کیں گے۔ آخر حضرت هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا ابو كر والنفيز ن كهاكه بيغصه كرنا شيطاني كام تها، بهرآب ن كهانام تكوايا اور فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَّتْ مِنْ أَسْفَلِهَا خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا (اس کھانے میں یہ برکت ہوئی) جب ب أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هَلَا؟ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے توینچ سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ ابو بکر ڈلالٹھنا نے فَقَالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِيْ! إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ کہا: اے بی فراس کی بہن آبیکیا ہور ہاہے، کھانا تو اور بڑھ گیا۔انہوں نے نَأْكُلَ فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ کہا کہ میری آ تھوں کی تعدد کا اب بیاس سے بھی زیادہ موگیا۔ جب ہم فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا. [راجع: ٦٠٢] نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی

تشوجے: حضرت صدیق اکبر طافی کی زوجه ام رومان بی فراس قبیلے سے قیس ان کا نام زینب تھا۔ امام بخاری پڑھائیہ کا منشائے باب یہ ہے کہ گاہے کوئی ایسا موقع ہو کہ میز بان سے مہمان ایسا لفظ کہد دے کہ آپ جب تک ساتھ میں نہ کھا کیں گے میں بھی نہیں کھا دُں گا تو اخلا قا ایسا کہنے میں کوئی ایسا موقع ہو کہ میز بان کے لئے بھی کہ بی بات ہے، بہر حال میز بان کا فرض ہے کہ حتی الا مکان مہمان کا اگرام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ ہے اور مہمان کا فرض ہے کہ میز بان کے گھر زیادہ مخمر کراس کے لئے تکلیف کا موجب نہ ہے۔ یہ اسلامی آداب واخلاق و تدن و معاشرت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہرموقع پران کومعمول بنانے کی توفیق بینے۔ رئین آ

اس کھانے میں سے کھایا۔

باب: جوعمر میں برا ہواس کی تعظیم کرنا اور پہلے اس

كريم مَنْ اللَّهُ مَ فَدَمت مِن بهيجا، كت بي كدآ مخضرت مَنْ اللَّهُ إلى في عنهم

بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيْرِ وَيَبْذَأُ الْأَكْبَرُ

بِتَابُ الْأُدَبِ ﴿ 490/7 ﴾ آداب واخلاق كابيان

# بِالْكَلَامِ وَالسُّوَّالِ

کوبات کرنے اور پوچھنے دینا

(۱۱۳۲،۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے کی بن سعید نے ،ان سے انصار کے غلام بشیر بن بیار نے ،ان سے رافع بن خدت اور سہل بن الی حثمہ نے بیان کیا کہ عبد اللہ

بن مہل اور محصد بن مسعود خیبر سے آئے اور محبور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے، عبداللہ بن مہل وہیں قتل کر دیے گئے۔ پھر عبدالرحمٰن بن مہل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محصد نبی کریم مَنْ اللّٰ اللّٰجِيْرُ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مقتول ساتھی (عبداللہ) کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ پہلے عبدالرحمٰن نے بولنا چاہا جوسب سے چھوٹے تھے۔ سب زائد میں تبدید میں تبدید ہوں تا ہو

آب مَنْ النَّيْمَ نِ فرمايا: "بزے کی برائی کرو۔" (ابن سعید نے اس کا مقصد یہ) بیان کیا کہ جو برا ہے وہ گفتگو کرے، چرانہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ نبی کریم مَنْ النَّيْمَ نے فرمایا: "اگرتم میں ے ۵۰ آدمی قسم

کھالیں کرعبداللہ کو یہودیوں نے ماراہت قتم دیت کے ستی ہوجاؤ گے۔'' انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم نے خودتو اسے دیکھانہیں تھا (پھراس

کے متعلق قتم کیے کھا سکتے ہیں؟) آنخضرت مُٹَاٹِیَئِم نے فرمایا:'' پھر یہود اپنے پچاس آ دمیوں سے تتم کھلوا کرتم سے چھٹکا را پالیں گے۔''انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کا فرلوگ ہیں (ان کی قتم کا کیا بھروسہ) چنانچہ

گی،اس نے ایک لات مجھے لگائی۔اورلیٹ نے کہامجھ سے کی نے بیان کیا کہ میں کیا،ان سے بیٹر نے اور ابن سے کہل نے ، کیا نے یہاں بیان کیا کہ میں

سمجھا ہوں کہ بیرن ''مع رافع بن حدیج ''کے الفاظ کم تھے۔اور سفیان بن عید نے بیان کیا،ان سے یکیٰ نے بیان کیا،ان سے بیر نے

اورانہوں نے صرف بل سے روایت کی۔

مدیث میں قسامت کا ذکرہے جس کی تفصیل پہلے گزر چک ہے۔ کسی متول سے متعلق عینی شہادت نہ ہوتو آس کی قوم کے پچاس آ دمی اپنے خیال

٦١٤٣، ٦١٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَادٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ وَسَهْل بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ

أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ أَوْ حَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي

النَّخْلَ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَحُويَّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا

مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ مُثْلِثًا ﴿ فَتَكَلَّمُوْا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مُثْلِثًا ﴿ (كُثِّرِ الْكُبْرِ))

قَالَ يَحْنَى: يَغْنِيْ لِيَلِ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِيْ أَمْوِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيِّ مُثْنَيِّكَمَّ: ((اسْتَحِقُّوْا قَتِيلَكُمْ \_ أَوْ قَالَ: \_ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانٍ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ:

((فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُوْدُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ فَفَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلِّئَا مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ:

فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِيْ بِرِجْلِهَا وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثِنِيْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ، قَالَ يَحْيَى:

حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَعَ رَافِع بْنُ خَدِيْج وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِيْ يَخْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ

سَهْلِ وَحْدَهُ. [راجع: ۲۷۰۲]

تشويع: الميسرانع كاناميس -

آداب واخلاق كابيان كِتَابُ الْأُدَبِ

میں قاتل کا نام لے کرفتمیں کھائمیں مے کہواللہ وہی قاتل ہے تو وہ دیت کے حق دار ہوجائمیں مے، یبی قسامت ہے۔ حدیث میں ہرامر میں بروں کو مقدم رکھنے کا تھم ہے، باب سے میں تعلق ہے۔ شریعت اسلامی میں قتل ناحق کامعاملہ کتنا اہم ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوا۔

٦١٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ (۱۱۳۳) م سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن کثیر نے بیان کیا، عُبَيْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ان سے عبیداللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت

عبدالله بن عمر وللفي كان ياك رسول كريم مَا ليني فرمايا: " محصاس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَئَةً : ((أُخْبِرُ وُنِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْن رَبِّهَا درخت کانام بتاؤ،جس کی مثال مسلمان کی سے ۔وہ ہمیشدایے رب کے

تھم سے پھل دیتا ہے اوراس کے بیے نہیں جھڑتے۔"میرے دل میں آیا وَلَا تُحَتُّ وَرَقُهَا)). فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَنَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا کہ کہددول کدوہ محبور کا درخت ہے لیکن میں نے کہنا پندنہیں کیا۔ کیونکہ

مجلس میں حضرت ابو بمراور عمر ڈی ٹھا جیسے اکابر بھی موجود تھے۔ پھر جب ان لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ مُكْفَامًا: ((هِمَي النَّخُلَةُ)). دونوں بزرگوں نے کچھنہیں کہا تو آنخضرت مَالیَّظِم نے فرمایا: "بی مجور کا فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبْنَاهُ! وَقَعَ فِي

درخت ہے۔'جب میں اینے والد کے ساتھ نکا تو میں نے عرض کیا کہ نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا میرے دل میں آیا کہ کہدووں می مجور کا درخت ہے، انہوں نے کہا: پھرتم

نے کہا کیوں نہیں؟ اگرتم نے کہددیا ہوتا میرے لیے اتنا مال اور اسباب قَالَ: مَا مَنَعَنِيْ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بِكُر ملنے سے بھی زیادہ خوثی ہوتی۔ ابن عمر فیاتشنانے بیان کیا کہ (میں نے عرض تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ. [راجع: ٦١] كيا) صرف اس وجدے ميں فينہيں كہا كه جب ميں نے آپ كواور

تشوج: مجمور کے درخت میں بی خاصیت ہے کہ قبط کے زمانہ میں بھی جبکہ اور درخت سو کھ جاتے ہیں بیخوب میوہ ویتا ہے اور بیر بہر حال مفیدر ہتا ہے۔ عربول کا بہت براسر ماید یکی ورخت ہے، جس کا کھل غذائیت سے بعر پوراور بے صدمقوی اور نفع بخش ہوتا ہے۔ مدیندمنورہ میں بہت ی تم کی تھجوریں پیدا ہوتی ہیں جن میں مجوہ نامی محجور بہت ہی تریاق ہے۔ حدیث سے بروں کومقدم رکھنا ٹابت ہوا، مگر کوئی موقع مناسب ہواور چھوٹے لوگ برول کی خاموشی د کھیر سے ہات کہددی تو سیمعیوب نہیں ہوگا۔

کے سامنے مات کرنا براحانا۔

# باب: شعر، رجز اور حدى خواتى كا جائز مونااور جو چيزين اس مين نايبند بين ان کابيان

حضرت ابو بكر والني عيسے بزرگ كو خاموش ديكھا تو ميں نے آب بزرگول

اورالله تعالى نے سورة شعراء میں فرمایا: "شاعرلوگوں كى پيروى وہى لوگ كرتے بيں جو گمراه بيں \_كياتم نہيں و مكھتے ہوكہ وہ مروادي ميں بھلكے پھرتے ـ ہیں اور وہ ، وہ باتیں کہتے ہیں جوخود نہیں کرتے ۔ سوائے ان لوگوں کے جو

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبَعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُواْ

بَابُ مَا يَجُوزُرُ مِنَ الشُّعُر وَالرَّجَز

وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكُرَهُ مِنْهُ

آداب واخلاق كابيان

كِتَابُ الْأَدَبِ

ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَيْيُرًا اور جبان برظلم کیا حمیا توانہوں نے اس کابدلہ لیااورظلم کرنے والوں کوجلا ﴿ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ

ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤،

٢٢٧ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فِي كُلِّ لَغُو يَخُوْضُوْنَ.

ن كماكه (فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ) كامطلب يه م كم مرايك لغوب ہودہبات میں گھتے ہیں۔

ہی معلوم ہوجائے گا کہان کا انجام کیا ہوتا ہے۔حضرت ابن عباس والنافخ

تشويج: رجزوه شعر جوميدان جنگ ميں پر سے جاتے ہيں ائي بهاوري جنانے كے لئے اور حدى وه موزول كلام جواونوں كوسنايا جاتا ہے تاكدوه گرم ہوجا ئیں اورخوب چلیں بیرحدی خوانی عرب میں ایس رائج ہے کہ اونٹ اسے من کرمت ہوجاتے ہیں اور کوسوں بغیر تھکنے کے حطے جاتے ہیں۔ آ ج کے دور میں ان اونٹوں کی جگہ ملک عرب میں بھی کاروں، بسول نے لیا ہے۔الا ماشاءاللہ۔ آیت میں ان شعروں کے جوازیراشارہ ہے جو

اسلام کی برزی اور کفار کے جواب میں کیے جائیں۔حضرت حسان ڈالٹٹڈ ایسے ہی شاعر تھے جن کو دربار رسالت کے شاعر ہونے کافخر حاصل ہے۔

٦١٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١١٣٥) بم سابويمان نے بيان كيا، كها بم كوشعيب نے خردى، ان سے شُعَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُخبَرَنِي أَبُو بخر زَبرى ني بيان كيا، انهول نے كها مجھابو كربن عبدالرحن نے خردى، انہيں

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ مروان بن عَم نے خردی، أنبیں عبدالرحن بن اسود بن عبد يغوث نے أُخبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ خَرِدى، أَبِيسِ الى بن كعب رُكْتُونُ ن خبردى كدرسول الله مَا يَيْم في فرمايا:

يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ " "بعض شعرول مين واناكى بوتى ہے۔"

رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً)).[ ابوداود: ١٠١٠٥٠ ابن ماجه: ٣٧٥٥]

تشريج: معلوم مواكد پراز حكمت ودانش واسلاميات كاشعار فدمونيس يس

٦١٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (۱۱۳۲) م سے ابوتیم نے بیان کیا، کہا م سے سفیان بن عیدنے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے ، انہوں نے کہا کہ میں نے جندب بن

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا عبدالله بجل سے سنا ، انہوں نے کہا کہ نبی کریم مَا اللَّهِ عَل رہے تھے کہ آپ کو يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ مُطْلِكُمْ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ

حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيتُ إصْبَعُهُ فَقَالَ:

((هَلُ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ))

[راجع: ۲۸۰۲]

تو تو اک انگل ہے اور کیا ہے جو زخی ہوگی کیا ہوا گر راہ مولیٰ میں تو زخی ہوگئی

چقرے ٹھوکر گی اور آ پگریٹے،اس ہے آپی انگل سے خون بہنے لگا،تو

تشوي: يكلم رجز ع معربيس آپ نے خودكوكى شعربيس بنايا - بال دوسر ع شاعرول كعده شعر بهي آپ نے پر هے بين -صدق الله تعالى: ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ \_

آپ نے پیشعر پڑھل

٦١٤٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ١١٣٧) محص عد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحل بن مبدى

آداب واخلاق كابيان <\$€ 493/7 €

(١١٢٨) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا ، كہا مم سے حاتم بن اساعيل

نے ، ان سے یزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع واللنظ نے کہ

رسول كريم مَن الله يُؤلم كساته جنگ خيبريس كے اور جم في رات ميس سفركيا،

اتنے میں مسلمانوں کے آ دمی نے عامر بن اکوع ڈلاٹنڈ سے کہا کہ اپنے کچھ

سكتة اورند بم نماز پڑھ سكتة ، بم تجھ پرفدا بول، بم نے جو كچھ پہلے گناه كئے

ان کوتو معاف کردے اور جب (وشن سے) ہمارا سامنا ہوتو ہمیں ثابت

قدم رکھاورہم پرسکون نازل فرما۔ جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو

ہم موجود ہوجاتے ہیں اور دشمن نے بھی ریار کر ہم سے نجات چاہی ہے۔"

رسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ فِي فِي مايا: " يكون اومول كو باك ربا ہے جو حدى كاربا

ب؟" صحابه و المنظر في عرض كيا: عامر بن اكوع ب- ني منالي في فرمايا:

"الله پاكاس پردم كرے-"ايك صحابى، يعنى عمر دالله ان يارسول الله!

اب توعامرشہید ہوئے ، کاش! اور چندروز آپ ہم کوعامرے فائدہ اٹھانے

دیتے۔راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم خیبرآئے اوراس کو گھیرلیااس گھیراؤیس

ہم شدید فاقوں میں مبتلا ہوئے ، پھر الله تعالیٰ نے خیبر والوں پرہم کو فتح عطا

٦١٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ

إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ

ابْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَكْثَكُمْ

إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ

ابْنُ مَهْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:

الشَّاعِرُ كَلِّمَةُ لَبِيْدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ)).

[راجع: ٣٨٤١]

تشوج : لبيدعرب كاليكمشهورشاعرتها -اس ك كلام ميس توحيد كي خوبيال اوربت برس كي ندمت بعرى بوئي بمعلوم بواكه اجها شعرخوا وكسي غيرمسلم

بى كاكيول شهواس كي تحيين جائز م حمر د بايد كه گير داندر گوش وربنشت است پند بر ديوار اوراس كادومرامم عديه:

لِعَامِرِ بْنِ الْأَخُوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ اشعار ساؤ \_ راوى في بيان كيا كه عامر شاعر عص وه لوكول كواين حدى وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو سَانِے لَكَ: "اےاللہ!اگرتونہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دے

بِالْقَوْمِ وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا فَاغْفِرْ 'فِدِّي لَكَ مَا

وَنَبِّتِ ٱلْأَقْدَامَ إِنْ

وَأَلْقِيَنْ

سَكِيْنَةُ

إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهُ مَا السَّائِقُ؟)) فَقَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ: ((يَرْحَمُهُ اللَّهُ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ فَرَمالَى جَس دن ان يرفح مولى اس شام كولوكون في جكم جكما آك جلائي \_

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اهْتَدَيْنَا

صَلَّیْنَا

اقْتَفَيْنَا

لاقبنا

عَلَيْنَا

أتينا

عَلَيْنَا

كسواجو كجه بسب معدوم وفنا بونے والا بـــاميد بن الى صلت شاعر تو

قَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّةُ: ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا

وكل نعيم لا محالة زائل لين برايك نعت ضرور خم بون والى برهر جنت كي نعتير

قريب تفاكم ملمان موجائے۔"

نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبدالملک نے، کہا ہم

سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ وٹائٹھ نے کہ نبی کریم منا النظم نے فرمایا "شعراء کے کلام میں سے سچا کلمہ لبید کا مصرعہ ہے جو یہ ہے کہ! الله آداب واخلاق كابيان **♦** 494/7 **♦** كِتَابُ الْأَدَبِ

آب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهِ! لَوْلَا أَمْتَغْتَنَا بِهِ قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ يرآ گ جلائى ہے؟" صحابہ تفاقد نے عرض كيا كم كوشت يكانے كے ليے۔ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةً اس پرآپ نے دریافت فرمایا ''کس چیز کے گوشت کے لیے؟' 'صحابہ اُفَالَّمُنَّمُ شَدِيْدَةً ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا نے کہا کہتی کے بالتو گدھوں کا گوشت ریانے کے لیے۔ آنخضرت مَالَيْزَلِم أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ نے فرمایا: 'د گوشت کو برتنوں میں سے بھینک دواور برتنوں کوتو را دو۔' ایک أَوْقَدُوا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَمُ: صحالی نے عرض کیا: یا رسول الله! جم گوشت تو مجینک دیں گے ۔ مگر برتن ((مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُونَ؟)) توڑنے کے بجائے اگر دھولیں؟ آنخضرت مَنْ النَّيْجُ نے فرمایا: ''احصابوں ہی قَالُوْا: عَلَى لَحْمٍ. قَالَ: ((عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟)) کراو' بب لوگوں نے جنگ کی صف بندی کرلی تو عامر (ابن اکوع قَالُوْا: عَلَى لَحْمِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ شاعر )نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پروار کیا ،ان کی تلوار چھوٹی تھی اس کی اللَّهِ مُطْلِحًا ﴿ (أَهُو ِيُقُوْهَا وَاكْسِرُ وُهَا)). فَقَالَ نوک ملیٹ کرخود ان کے گھٹول برگی اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا موگی۔جب لوگ واپس آنے لگے توسلمہ (عامر کے بھائی) نے بیان کیا کہ قَالَ: ((أَوْ ذَاكَ)) فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ مجھے آنخضرت مَالَّتُوْمُ نے ویکھا کہ میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ سَّيْفُ عَامِرٍ فِيْهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُوْدِيًّا وريافت فرمايا: "كيابات بي" بيس فعرض كيا: آب پرمير عال باپ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ فدا ہون، اوگ کہدرہے ہیں کہ عامرے اعمال برباد ہوگئے۔ ( کیونکدان عَامِر فَمَاتَ مِنْهُ فَلَنَّمَا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: کی موت خودان کی تکوار ہے ہوئی ہے) آنخضرت مَالِیَّیِمُ نے فرمایا: ' ہے رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ شَاحِبًا فَقَالَ لِي: كس في كبا؟" ميس في عرض كيا: فلال فلال فلال اور اسيد بن حفير ((مَا لَكَ؟)) فَقُلْتُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي انساری نے۔ نی کریم مَالَیْ اِن فرمایا: "جس نے بید بات کی اس نے زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ: ((مَنْ جموث كها ب انبيس تو دو ہراا جر ملے گا۔ آپ مَا اَيْنِ آم نے اپنی دوالگيول كوملا قَالَهُ؟)) قُلْتُ: قَالَهُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ كراشاره كمياكه وه عابد بهي تها اورمجابد بهي (تو عبادت اور جهاد دونول كا وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْأَنْصَادِيُّ فَقَالَ رَسُولُ الواب اس نے بایا) عامری طرح تو بہت کم بہادر عرب میں پیدا ہوئے اللَّهِ مَا لِلَّهُ إِنَّ لَهُ لَأَجُرَيْنَ وَجَمِّعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ إِنِّ : (وهاليابهادراورنيك آدى ها)-عَرَبِي نَشَأَ بِهَا مِثْلَهُ)). [راجع: ٢٤٧٧]

تشويج: عامر كے لئے جولفظ آپ نے استعال فرمائے وہ ان كى شہادت كى پیش كوئى تھى، كيونك جس كے لئے آپ لفظ "بر حمد الله" فرمادية وہ ضرورشهيد موجاتاية پكاليك مجروة تفاراى ساوكول نے لفظ مرحوم نكالا ہے، جونوت شده مسلمانوں پر بولا جاتا ہے اور روايت ميں حدى خوانى اور رجز وغيره كاذكرب، بإب سے يهي مناسبت ب\_اشعار مذكوره كاتر جمة حضرت مولانا وحيد الزمال مِشيد كفظول ميل بيب:

گر نہ ہوتی تیری رحمت اے شہ عال صفات! 🌣 تو نمازیں ہم نہ پڑھتے اور نہ دیتے ہم زکوۃ تھے پر صدقے جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں 🖈 بخش دے ہم کو، لڑائی میں عطا فرما ثبات

این رحمت ہم یہ نازل کرشہ والا صفات اللہ جب وہ ناحق وچیختے سنتے نہیں ہم ان کی بات چیخ چلا کر انہوں نے ہم سے چای نجات 🖈 چیخ چلا کر انہوں ئے ہم سے چاہی نجات حدى ايك خاص لجدكا گانا جس كوس كرته كا موااون تازه دم موكرمت موجاتا ب(اكمال صغية ٢١٨) اس سے رزمي نظمول كاجواز لكاتا ہے۔ یہاں مذکورہ احادیث میں کچھ جنگ خیبر کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور بدہارے محترم کا تب ماحب کی مہر مانی ہے کہ انہوں نے پچھلے صفحات میں ارد دکوا تناخفی کردیا کہ صفحات کےمطابق عرلی اردومیں کا فی تفاوت واقع ہوگیا اور بیرآ خرمی صفحات خالی رہ مکتے یہاں مرقومہ ا حادیث کا ترجمہ بچھلے صفحات پر چلا گیا۔امید ہے کہ اس سلسلہ میں قار کمین کرام ہم کومعذور تصور فرماتے ہوئے ان خالی صفحات پر جنگ خیبر کی تفصیلات معلوم کر مے مخطوط ہوں کے جنگ خیرسلم صدیبیے بعدواتع ہوئی۔جس مے موقعہ پراللہ پاک نے آیت: ﴿ وَعَدْكُمُ اللّٰهُ مَعَانِمَ كَيْدُوهَ ﴾ (١٨٨/الفح ٢٠٠) نازل فرماكر بعدكى ہونے والی فتوحات پراشارہ فرمادیا اس لیے مناسب ہوگا کر مسلح حدیبیای ہے آپ مطالعہ فرما کر جنگ خیبر کی تفصیلات معلوم کریں ہی ندکورہ ذیل تفصیلات مارے بزرگ ترین استاذ قاضی سلیمان صاحب سلمان براند کی قلم حقیقت رقم سے مطالع فر مار ہے ہیں ۔ حضرت مرجوم ہوں شرو**ع فرم**ار ہے ہیں: صلح حدیبیہ (۲ ہجری مقدس)اس سال نبی کریم مَثَاثِیْزُم نے اپناایک خواب مسلمانوں کوسنایا فرمایا:''میں نے دیکھا کویا پیس اورمسلمان مکہ پہنچ مکئے ادر بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں۔''اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کواس شوق نے جو بیت اللہ کے **طواف کا ا**ن کے ول ہیں تھاہے چین کردیا اور انہوں نے ای سال نبی مُثالِیْظِم کوسفر مکہ کے لئے آبادہ کرلیا، مدینہ سے مسلمانوں نے سامان جنگ ساتھ نہیں لیا۔ بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لئے اور سفر بھی ذیقعدہ کے مہینہ میں کیا جس میں عرب قدیم رواج کی یابندی سے جنگ برگز نہ کیا کرتے تھے اور جس میں برایک و شمن کو بلا روک ٹوک مکدیس آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جب مکد امیل رہ کیا تو نی کریم مُن النظم نے مقام حدیبیے تحریش کے پاس ایے آنے کی اطلاح جھیج دی اور آ گے بڑھنے کی اجازت بھی ان سے جا ہی۔

عثان بن عفان ڈائٹیڈ جن کااسلامی تاریخ میں ذوالنورین لقب ہے ہفیر بنا کر <u>بیعیج گئے۔ان کے جانے کے بعد لشکرا سلامی میں پیڈر پیل گئی</u> کہ قریش نے حضرت عثان دلھنڈ کوئل یا قید کرویا ہے۔ اس لئے نبی کریم مُناتیج کم نے اس بے سروسامانی میں جمیعت سے جان فاری کی بیعت لی کہ ا**گراؤ نا** بھی پڑاتو ٹابت قدم رہیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سوتھی۔قرآن مجید میں ہے:﴿ لَقَدْ رَضِيّ اللّٰهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَهَا يعُوْلَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (٨٨/الفع: ١٨)اس بيعت ميس ني مَنَاتِيْمُ ن اپّ باكي باته كوعثان راتفي كا دابنا باته قرار ديا اوران كي جانب سے اپ دائ ہاتھ پر بیعت کی۔اس بیعت کا حال من کر قریش ڈر کئے اوران کے سردار کیے بعد دیگرے حدیبیہ میں حاضر ہوئے۔عروہ بن مسعود جوقریش کی جانب ے آیاس نے قریش کوواپس جا کرکہا۔ (بیرموہ جو آج قریش کاسفیرین کر آیا تھا، چندسال کے بعدخود بخو دمسلمان ہوگیا تھا، اوراپی قوم میں تبلیخ اسلام کے لئے سفیراً سلام بن کر کمیا تھا)۔

ا يقوم! مجمع بار بانجاشي (بادشاه جش) قيمر (بادشاه شطنطنيه) كسرى (بادشاه ايران) كدر باريس جانے كا اتفاق مواہ يم مجمع كوكى بهي ايسابادشاه نظرندآیا جس کی عظمت اس کے در باروالوں کے دل میں ایس موجیسے اصحاب محد کے دل میں محمد (مثانیز لم) کی ہے محمد مثانیز کم تعویتے ہیں تو آپ کا آب دہن زین پرگر نے نیس پاتا کی نہ کس کے ہاتھ ہی پرگرتا ہے اور و وقض اس آب دہن کو اپنے چہرے پرل لیتا ہے۔ جب محمد ( سَالْتَیْنِم ) کوئی محم ویتے ہیں تو تعمیل کے لئے سب مبادرت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپ کے منتعمل وضو کے لیے ایسے گرے بڑتے ہیں گویالڑائی ہو بڑے گی۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب کے سب حیب ہوجاتے ہیں۔ان کے دل میں محمد ( مُثَاثِقُتِم ) کا اتنادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظرا ٹھا کرنہیں و مکھتے۔ میری رائے ہے کدان ہے کہ کرلوجس طرح بھی ہے ۔ سوچ سمجھ کر قریش ملح پر آ مادہ ہوئے ۔ ملے سے مندرجہ وہ اِس شرا لط ھے ہوئیں:

(۱) وسمال تک باجی ملے رہے گی، جائین کی آ مدورفت میں کی کوروک اُوک ندہوگی (۲) جوقبائل جاہیں، قریش سے ل جا کیں اور جوقبائل جاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہوجائیں۔دوست دار قبائل کے حقوق مجی یہی ہوں سے (۳) اسلے سال مسلمانوں کوطواف کعبد کی اجازت ہوگی۔اس وقت ہتھیاران کےجہم برندہوں مے کوسفر میں ساتھ ہوں (م) اگر قریش میں ہے کو فی مخص نبی منافیظ کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی منافیظ اس مخص <\$€(496/7)\$\$

کوقریش کےطلب کرنے پرواپس کردیں ہے ،لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کرقریش ہے جالے تو قریش اے واپس نہ کریں گے۔ میں نہ میں شدور کے دریں کر ساتہ مالٹ گریں ہیں ہے وہ بیتہ دانشن کے میں اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

آخری شرطان کرتمام بجرابو بکرصد ای دانشد عمراا شے۔ عمر فاروق دفاقد اس بارے میں زیادہ پر بوش تھے۔ کیکن نی کریم مکافیونے نہ سکراس شرط کو بھی منظور فرمالیا۔ معاہدہ حضرت علی مرتفنی دفائین نے کھا تھا۔ انہوں نے شروع میں کھا، بسبہ اللہ المو حمن الرحیم سیل جو قریش کی طرف سے مخار معاہدہ تھا، بولا، بخدا ہم نہیں جانے کہ رحمن کے کہتے ہیں باسمك اللہ مسمونی مکافین کے وہی لکھ دیے کا تھم دیا۔ حضرت علی دفائین نے بھر کھا میں معاہد معاہدہ اس محمد درسول اللہ " اور قریش کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور نی کریم مکافین کے اس کی درخواست پر محمد بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا۔ (بخاری عن مسود بن مخرمة باب الشروط فی الدجہاد) بہی سہیل جو آج اسم مبارک محمد کے ساتھ رسول کھنے پر اعتراض کرتا ہے چندسال کے بعدد کی شوق اور امنگ سے مسلمان ہو گیا۔ انقال نبوی مکافین کے بعد مکہ کرمہ میں اس نے اسلام کی حقانیت پر اکس اس کرتا ہے چندسال کے بعدد کی شوق اور امنگ سے مسلمان ہو گیا۔ انقال نبوی مکافین کے بعد مکہ کرمہ میں اس نے اسلام کی حقانیت پر الین المین کو مرمی با فیدائی بنالیت ہے۔

معاہدہ کی آخری شرط کی نسبت قریش کا خیال تھا کہ اس شرط ہے ڈر کرکوئی فخض آیندہ مسلمان نہ ہوگا، کیکن بیشرط ابھی ہے ہی ہوئی تھی اورعبد نامہ لکھا ہی جارہا تھا، دونوں طرف سے معاہدہ پر دستخط بھی نہ ہوئے تھے کہ مہیل بن عمرو (جواہل کمہ کی طرف سے معاہدہ پر دسخط کر کا افتیار رکھتا تھا) کے سامنے ابوجندل ای جلسہ میں پہنچ حمیا اور ابوجندل کمہ میں مسلمان ہوگیا تھا، قریش نے اسے قید کر رکھا تھا اور اب وہ موقع پاکر ذنجیروں سمیت ہی بھاگ کر کھی اسلامی میں پہنچا تھا۔ مہمل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالہ کیا جائے۔

عبد نامہ کب واجب العمل ہوتا ہے: ہی منافیخ نے فرمایا کہ عبد نامے کے مکمل ہوجانے پراس کے خلاف نہ ہوگا، یعنی جب تک عبد نامہ کمل نہ ہوجائے اس کی شرائط پڑل نہیں ہوسکتا۔ مہیل نے مجر کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ ہی منافیخ نے سے دیا اور ابوجندل قریش کے سپر دکر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کی کمپ میں اس کی مشکیس باندھیں، پاؤں میں زنچر ڈالی اور کشاں کشاں لے مجے۔ ہی منافیخ کم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ لیا اسلام مشکیس باندھیں کا اور کھا۔ کہ ابوجندل اللہ تیری کشاکش کے لئے کوئی سپیل نکال دے گا۔

ابوجندل کی ذات اور قریش کاظلم دیکی کرمسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا، مگر نبی منافیظ کا تھم بجھ کر صبط ومبر سے رہے۔ نبی منافیظ مدیب بی منافیظ معروف سے اس ارادے سے اترے کہ مسلمانوں کو مدیب بی میں مصروف سے اس ارادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز میں قبل کردیں ہے۔ اور نبی کریم منافیظ نے انہیں از راہ رحم دلی دعفوجھوڑ دیا۔

حمله آوراعداء کومعافی: ای واقعہ پرقر آن مجیدیں اس آیت کا نزول ہوا: ﴿ وَهُو الَّذِی کُفَّ ایّٰدِیهُمْ عَنْکُمْ وَایّْدِیکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ اَظْفَرَ کُمْ عَلَیْهِمْ ﴾ (۱۸/ افق: ۲۳) الله وہ ہے جس نے وادی کمیٹر تہارے دشنوں کے ہاتھ تم سے دوک دیے اور تہارے ہاتھ بھی (ان پر تابع کا ان کے دیکے۔ تابع بات کے بعد ) ان سے دوک دیئے۔

الغرض بیسفر بہت خیرو برکت کا موجب ہوا۔ بی کریم تالیق نے معاندین کے ساتھ معاہدہ کرنے میں فیاضی ، حزم ، دور بینی اور حملہ آور وشمنول کی معافی میں مخواور رحمۃ للعالمین کے انوار کا ظہور دکھایا ، حد بیبیہ ہی ہے مدینہ منورہ کو واپس تشریف لے گئے۔ ای معاہدہ کے بعد سورۃ الفتح کا خرول صدیبیہ میں ہوا تھا۔ عمر فاروق رفائی نوٹ نے پوچھایا رسول اللہ اکیا بید معاہدہ ہمارے لئے فتح ہے؟ فرمایا ، ہاں! ابوجندل نے زندان مکہ میں پہنچ کردین حق کی مسلم خرج کردی میں ہوا تھا۔ میں میں کا میاب ہوجا تا وحدی خوبیاں سنا تا۔ اللہ کی عظمت وجلالت بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ اللہ کی تقدرت کہ ابوجندل اپنے سے ارادے اور سی میں کا میاب ہوجا تا اور وہ محض مسلمان ہوجا تا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کردیتے ، فقدرت کہ ابوجندل اپنے بیجا ارادے اور سی میں کا میاب ہوجا تا اور وہ خص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کردیتے ، اب ید دونوں مل کر تہلے کا کام اس قید خانہ میں کرتے۔ الغرض اس طرح آئی ابوجندل کے قید ہوکر مکہ بی جائے ہوا کہ ایک سال کے اندر قریبا تین سواٹن مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو میں لانے کے لئے دوخص ابو بصیر تھا وہ مسلمان ہو کر مدید پہنچا، قریش نے اسے بھی واپس لانے کے لئے دوخص شین سواٹن مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو کے ۔ ابوجندل کی طرح ایک محف ابو بصیر تھی اوہ مسلمان ہو کر مدید پہنچا، قریش نے اسے بھی واپس لانے کے لئے دوخص

نی منگائینگا کی خدمت میں بھیج، نبی کریم منگائینگا نے ابوبھیر کوان کے سپر دکردیا۔ راستہ میں ابوبھیر نے ان میں سے ایک کودھوکا دے کر مار دیا، دومرا نبی منگائینگا کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے گیا۔ اس کے پیچھے ہی ابوبھیر پہنچا، نبی منگائینگا نے اسے فسادائگیز فرمایا اس عمّاب سے خوف زدہ ہوکر دہا سے بھی بھاگا۔ قریش نے ابوجندل اوراس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کمہ سے نکال دیا۔ ابوجندل کوچونکہ مدینہ آنے کی اجازت بھی، اس لئے اس نے کمہ سے شام کے راستہ پرایک پہاڑی پر قبضہ کرلیا، جو قافلہ قریش کا آتا جاتا اسے لوٹ لیمتا ( کیونکہ قریش فریق جنگ تھے ) ابوبھیر بھی اس سے حالا۔

ایک د فعد ابوالعاص بن رئیج کا تا فلہ بھی شام ہے آیا۔ ابوجندل وغیرہ ابوالعاص نے واقف تھے سیدہ زینب بنت رسول سَالیّنیْزُم کا اس سے نکاح ہوا تھا ( گواہوالعاص کی مشرک رہنے ہے افتراق ہو چکا تھا۔ ) ابوجندل نے قافلہ لوٹ لیا۔ مگر کسی جان کا نقصان نہ ہوا۔ اس لئے کہ ابوالعاص ان میں تھا۔ ابوالعاص وہاں سے سیدھا مدینہ آیا اور حضرت زینب ڈولٹنو کی وساطت سے ماجرا کی اطلاع نبی مثلیۃ بنا ہے کہ مقاملہ تھا۔ ابوالعاص کی تاکید میں فیصلہ کیا۔ جب ابوجندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سارااسباب صحابہ ٹوکٹنی کے مشورہ پر چھوڑ ویا۔ صحابہ ڈوکٹنی کے ابوالعاص کی تاکید میں فیصلہ کیا۔ جب ابوجندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سارااسباب رسی اور مہارشر تک ابوالعاص کو واپس کر دیا ، ابوالعاص مکہ پہنچا۔ سب لوگوں کا روپیہ پیسرا سباب اوا کیا۔ پھر مزادی کرائی کہ اگر کسی کا کوئی تی جھے پر ہو گیا ہوئی تو ہوں ہے جھے ڈرتھا کہ اگر کسی کا کوئی تی بھر ہوئی تو ہوں۔ بھے ڈرتھا کہ اگر کس سے پہلے مسلمان ہوجا تا تو ہوئی تزام لگاتے کہ بھارامال مار کر مسلمان ہوگیا ہے۔ نبی کریم مثالیم کے ابوجندل اور اس کے ساتھیوں کو بھی اب مدید منورہ بلالیا تھا تا کہ وہ قریش کوئی سے کیسے لوٹ سکیس۔

اب قریش گھبرائے کہ ہم نے کیوں عہد نامے میں ان ایمان والوں کوواپس لینے کی شرط درج کرائی۔ پھرانہوں نے مکہ کے چند منتخب شخصوں کو نی منگائین کی خدمت میں بھیجا کہ ہم عہد نامہ کی اس شرط سے دستبر دار ہوتے ہیں۔ ان نومسلموں کواپنے پاس واپس بلا لیجئے۔ نبی منگاثین نے معاہدہ کے خلاف کرنا پسند نہ فرمایا۔ اس وقت عام مسلمان بھی بجھ گئے کہ معاہدہ کی وہ شرط جو بظاہر ہم کونا گوارشی اس کامنظور کرلینا کس قدر مفید ثابت ہوا۔

ابو جندل کے حال سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے: ابوجندل کے تصہ سے ہرخض جوسر میں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کیسی الٰہی طاقت کے ساتھ پھیل رہی تھی اور س طرح طالبان حق کے دل میں قبضہ کررہی تھی کہ وطن کی دوری، اقارب کی جدائی، قید، ذلت، بھوک، بیاس، خوف وطع ، تلوار، بھانی غرض دنیا کی کوئی چیز اور کوئی جذبہ ان کواسلام سے ندروک سکتا تھا۔

صلح کا حقیقی فائدہ: امام زہری نے معاہدہ کی دفعہ اول مے متعلق تحریفر مایا ہے کہ جانبین سے آ مدود نت کی روک ٹوک کے اٹھ جانے سے بیفائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے ملنے جلنے ملکے اور اس طرح ان کو اسلام کی حقیقت اور صداقت معلوم کرنے کے مواقع ملے اور اس وجہ سے اس سال اپنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے بیٹ ترکسی سال اپنے مسلمان نہ ہوئے تھے۔

ا کیٹ خونوار جنگ کی تیاری کر بھے ہیں۔انہوں نے قبیلہ غطفان کے جار ہزار جنگو بہادروں کو بھی اپنے ساتھ ملالیا تھااور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدید نتی ہوگیا تو پیداوار خیبر کانصف حصہ ہمیشہ بوغطفان کو دیتے رہیں گے۔مسلمان محاصرہ کی تنی کو جو پچھلے سال ہی جنگ احزاب میں انہیں اٹھانی پڑی تھی ، ہنوز نہیں بھولے تھے۔اس لئے سب مسلمانوں کا اس آمر پراتفاق ہوگیا کہ ملہ آوردشن کو آ گے بڑھ کرلینا چاہیے۔

ني مَثَاثِیُّا نے اس غروه میں صرف انہی صحابہ فِتَالَیْنَا کوہم رکاب چلنے کی اجازت دی آھی۔جو ﴿ لَقَدُ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ إِذْ يَبَايِعُوْلَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمُ ﴾ (١٨٨/ اللّٰہُ ١٨٨) کی بثارت ہے متاز سے اور جن کو ﴿ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَعَانِمَ كَيْدُوةً تَانْخُذُونَهَا ﴾ (٨٨/ اللّٰحَ: ٢٠) کامر دول چاتھا۔ ان کی تعداد چود وسوی جن میں ہے دوسوکھ سوار سے۔

مقدمہ لشکر کے سردار عکاشہ بن محصن اسدی ڈائٹٹ اور میمند لشکر کے سردار عمر بن خطاب ڈائٹٹڑ تھے۔سردار میسرہ کوئی اور صحابی ڈائٹٹؤ تھے۔ صحابیہ عورتیں بھی شامل لشکر تھیں، جو بیاروں اور زخیوں کی خبر کیری اور تیار داری کے لئے ساتھ ہوئی تھیں۔

لشکراسلام آبادی خیبرے متصل رات کے وقت بھی حمیا تھالیکن نبی مُٹاٹیٹی کی عادت مبار کہ بیٹھی کیٹر ائی رات کوشر دع نہ کرتے تھے اور نہ شب خون ڈالا کرتے تھے۔ اس لئے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈالٹوئٹ خون ڈالا کرتے تھے۔ اس لئے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے۔ معرکہ کے لئے اس مقام کا انتخاب مرد جنگ آز ما خباب بن منذر ڈلٹٹوئٹ نے کیا تھا۔ یہ میدان اٹال خیبراور بوغ طفان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس قدیم کا کا کدہ یہ ہوا کہ جب بوغ طفان یہودیان خیبر کی مدد کے لئے نکلے تو انہوں نے نشکر اسلام کوسدراہ پایا اور اس لئے چپ چاپ اپنے گھرول کو دالہ س چلے گئے۔

نی مُنَّاثِیْنِ نِصَّم دیا تھا کیشکر کابزائیب ای جگہر ہے گا اور حملہ آ ورنوج کے دستے یمپ سے جایا کریں گے ۔لشکر کے اندرنور أسجد تیار کر لی مُن متی اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کاسلسلہ بھی جاری فرما دیا گیا تھا۔

محمود بن مسلمہ رہائٹو کو ملہ آورفوج کا سردار بنایا گیا اورانہوں نے قلعہ نطاق پر جنگ کا آغاز کردیا۔ نبی مظافی خود بھی مملہ آورفوج میں شامل ہوئے تھے، باتی ماندہ فوجی کیمیٹ زیر محرانی حضان بن عفان رہائٹو تھا۔

محود بن سلمہ دگائٹ پانچ روز تک برابرہملہ کرتے رہے کین قلعد فتح نہ ہوا، پانچو یں یاچھے روز کاذکر ہے کہ محود دگائٹ سیدان جگ کی گری ہے وہ استانے کے لئے پاکین قلعد دیوار کے سابید ہوگے۔ کون نہ بن انحقیق یہودی نے انہیں غافل دیکھ کرایک پھر ان کے سر پردے مارا جس ہو وہ سہید ہوگے۔ فوج کی کمان محمد برا انتین کے جائی نے سنجال لی اور شام تک کمال شجاعت ودلا وری ہے لاتے رہے جھ بن سلمہ کی رائے ہوئی کہ یہود یوں کے خلتان کو کا نا جائے کیونکہ ان لوگوں کوایک ایک درخت ایک ایک پچے کہ برا پر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے اہل قلعہ پر اثر وُالا جا سے گا۔ اس تدبیر پڑھل شروع ہوگیا تھا کہ ابو بکر صدیق والا ہے بھر ہم اس انہوں کے ہاتھ پر فتح ہوئے اس تدبیر پڑھل شروع ہوگیا تھا کہ ابو بکر صدیق والا ہے بھر ہم اسے اپنے ہوئے ہوئے ہوئے اس دائے کا تھا ہوئی ہوئے ہوئے والا ہے بھر ہم اسے اپنے ہوئی کی مظلومانہ شہر وہ کہ ہوئے اس دائے کہ تھا کہ ابو برس کی مظلومانہ شہراوت کا قصہ خودی نبی مظاہد نی مار مورش کیا، نبی مثابی کی مظلومانہ شہر وہ کہ ہوئے وہ کی مدرت میں آکر عرض کیا، نبی مثابی کی مظلومانہ شہر دائے ہوئے گا (یاوہ فنص نشان ہاتھ میں لئی کا حصلین داولیا تیں اور اللہ تعالی کی مظلومانہ تعالی کی میں کا نشان اس محتم کو دیا جائے گا (یاوہ فنص نشان ہاتھ میں لئی کی خدمت میں آکر وہ کی کوئی کی دیا جائے گا (یاوہ فنص نشان ہاتھ میں لئی کا دیا کی اس کا کا دیا کی دیا جائے گا (یاوہ فنص نشان ہوئے ہوئے کی اس کی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی کیاں کی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی کر دوری کر دیا ہوئی کی کر دوری کر دیا ہوئی کی کہ دیا ہوئی کی کر دوری کر دیا ہوئی کی کر دوری کر تے ہوئے کی کر دوری کر دیا ہوئی کی کر دوری کر دیا ہوئی کر دوری کر دوری کر تے ہوئے کی کر دوری کر دوری کر دوری کر تے ہوئے کی کر دوری کر دوری

حضرت على مرتضى والنفيظ نے قلعہ ناعم پر جنگ كى طرح ۋالى۔ مقابلہ كے لئے قلعہ كامشہور سردار مرحب ميدان ميں نكلا۔ بيا بي آپ كو بزار بہادروں كے برابر كہا كرتا تھا۔ اس نے آتے تى بيد جزير هنا شروع كرديا: قلد علمت حيير انى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب اذ الليوث اقبلت تحرب - "خيبر جانتا ہے كہ ميں ہتھيا رسجانے والا بهادر تج بهكار مرحب ہوں۔ جب لوگوں كے ہوش مارے جاتے ہيں تو ميں بهادرى وكھا تا ہول ــ"

اس كے مقابلہ كے لئے عامرين اكوع (النيز نكلے۔ وہ بھی اینار جزیز ھتے جاتے تھے:

قد علمت خيبر انى عامر ـ شاكى السلاح بطل مغاور ـ " نيبرجانتا ك تصيار جلان من استاو نبروا و التي مول ميرانا معامر

"-4

مرحب نے ان پرتلوار سے وارکیا۔عامر ڈالٹنٹ نے اسے ڈھال پر روکا اور مرحب کے حصہ زیریں پر وار چلایا۔مگر اِن کی تلوار جولسائی میں چھوٹی تھی ،ان ہی کے گھٹنے پرگلی۔جس کےصدمہ سے بالآخرشہید ہو گئے۔

پر حضرت على مرتضى والفيذ فكے \_رجز حيدري سے ميدان كو نجا شا۔

"انا الذى سمتنى امى حيدره- اكيلكم بالسيف كيل السندره- كليث غابات شديد قسورة" "ميس بول كرميرى مال في ميرانام شير غفبناكر كھا ہے- ميں الى تاكورك خاوت سے تهيس بوے بوے پيانے عطاكرول گا- ميں شير ببرحملة ورہنرميدان بول-"

حصرت علی مرتضی ڈٹاٹنٹڑ نے ایک ہی ہاتھ تکوار کا ایسا مارا کہ مرحب سے خود آہٹی کو کا شا ہوا عمامہ کوقطع کرتا سر کے دوکلڑ ہے بنا تا ہوا گردن تک جا پہنچا۔مرحب کا بھائی یاسر نکلا اسے زہیر بن عوام ڈٹائنٹر نے خاک میں سلادیا۔

اس کے بعد حضرت علی مرتفیٰ والنیوز کے عام حملہ سے قلعہ نام فتح ہوگیا۔ای روز قلعہ صعب کو حضرت حباب بن منذر والنیوز نے محاصرہ سے تیسرے دن بعد فتح کرلیا۔حباب بن منذرانصاری اسلی والنیوز ابوعمروکنیت اور ذوالرائے لقب تھا۔غزوہ بدر میں ۱۳۳ سال کے تھے،میدان جنگ بدر کے متعلق بھی نبی کریم مطابق کے رائے کہ پیند فرایا تھا۔حضرت عمر والنیوز کی خلافت میں انقال فرمایا، قلعہ صعب سے مسلمانوں کو جو، مجور، چھو ہارے، محصن، روغن، زیتون، چربی اور پارچہ جات کی مقدار کثیر لی فرج میں قلت رسد سے جو تکلیف ہور بی تھی وہ رفع ہوگئی۔اس قلعہ کہ آلات سے تعلیم میں برا مدہوئے،جس کی فہر یہودی جاسوس وے چکا تھا۔اس سے ایکھے دوز قلعہ نطاق فتح ہوگیا۔اب قلعہ الزبیر جوایک پہاڑی ٹیلہ پرواقعہ تعااور اپنی اپنی نہیر کے نام سے موسوم تھا، پر حملہ کیا گیا۔دوروز کے بعدایک یہودی لشکر اسلام میں آیا۔اس نے کہا یہ قلعہ تو محملہ تو فتح کہ کہر تھا۔مہر کا کہ ایک کارات بند کردیا جائے تو فتح ممکن ہے۔مہدانوں نے پائی بر جفتہ کر کیا۔اب قلعہ قلعہ کو فتح کر لیا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھر حصن ابی پر تملہ شروع ہوا۔ اس قلعہ والوں نے سخت مدا فعت کی ، ان میں سے ایک شخص جس کا نام غز وان تھا، مبارزت کے لئے باہر لکلا۔ حباب ڈانٹیؤ مقا بلے کو گئے اس کا باز وراست کٹ گیا۔ وہ قلعہ کو بھاگا، حباب ڈانٹیؤ نے تعاقب کیا اور اس کی رگ پاشنہ کو بھی کاٹ ڈالا، وہ گر پڑا اور پھر قبل کیا گیا۔

قلعہ ہے ایک اور بہودی نکلا، جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا گرمسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہوگیا۔ اب ابود جانہ ڈلاٹھنڈ نکلے۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے ہاتھ یا و ک کاٹ دیجے اور پھر قرق کر ڈالا۔

یبود پررعب طاری ہوگیااور باہر نگلنے ہے رک گئے۔ابود جانہ دلائفٹر آ گے بڑھے۔مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔تکمیر کہتے ہوئے قلعہ کی دیوار برجاچڑھے۔قلعہ فتح کرلیا۔اہل قلعہ بھاگ گئے اس قلعہ سے بکریاں اور کیڑے اوراسیاب بہت ساملا۔

اب مسلمانوں نے حصن البر پر جملہ کر دیا۔ یہاں کے قلعند شینوں نے مسلمانوں پراتے تیر برسائے اور اپنے پھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلہ میں مخینق کا استعال کرنا پڑا مینجنق وہی ہتے جو حصن صعب سے غنیمت میں ملے ہتے منجنیقوں سے قلعہ کی دیوار یں گرائی تکئیں، اور قلعہ فتح ہے بعد بہت سے اکا پر نے اسلام قبول کرلیا) آئیں ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید ڈٹائٹوڈ تھے، جو جنگ احد میں کا فروں کے رسالہ کے مسلمانوں کو انہوں نے حت نقصان پہنچایا۔

یمی وہ خالد رنگانفٹا ہیں جنہوں نے اسلامی جزل ہونے کی حیثیت میں مسلمہ کذاب کو تکست دی، تمام عراق اور نصف شام کا ملک فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے جانی و شمن اور ایسے جانباز اعلی سیاہی کا خود بخو ومسلمان ہوجانا اسلام کی سیائی کام عجز ہ ہے۔

عمروبن عاص دخالنون کا اسلام لا نا ۸ ہے: انبی اسلام لانے والوں میں عمرو بن العاص دخالنون نے ان بی کومسلمانوں سے عداوت اور بیرونی معاملات میں اعلی قابلیت رکھنے کی وجہ سے اس ڈیپوٹیشن کا سردار بنایا تھا جوشاہ جش کے پاس کیا تھا تا کہ وہ جش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے خوالے کردے۔ انہیں عمرو بن عاص دلائنوں نے حضرت عمر دخالفت کے زمانہ خلافت میں ملک معرکو فتح کیا تھا۔ ایسے مدیرو ماہر سیاست اور فاتح مما لک کا مسلمان ہوجانا بھی اسلام کا عجاز ہے۔

انہی اسلام لانے والوں میں عثان بن طلحہ رکائٹیڈ بھی تھے۔ جو کعبہ کے اعلام ہتم وکلید بردار تھے جب بینا می سردار (جن کی شرافت حسب ونسب سارے عرب میں مسلمے تھی ) نبی مثل ٹیڈیم کی خدمت میں جا پہنچا، نبی مثل ٹیڈیم نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے دوکلوے ہم کودے ڈالے۔ (منتخب از ' رحمۃ للعالمین ۔جلداول)

قار کین کرام الیحی بخاری میں بیشتر احادیث کی روایت کرنے والی خاتون ام المؤمنین حضرت عائش صدیقد و الحقی کا نام نامی واسم گرامی پڑھا ہوگا مگر اسے بہت کم ہوں کے جوحضرت صدیقہ و اللی کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ و اللی کے کہ حالات نام کی میں معلوم ہوں کہ حضرت ماکشہ و اللی کی میں میں اللہ پاک ایمان والوں کی ماں رسول کریم مُثلی تیم محترم حضرت عاکشہ و اللی کی روح پاک پر ہماری طرف سے بے شارسلام اور حمیں نازل فرمائے۔ رئین

ام المومنين حضرت عا ئشرصد يقه ولينها: عا ئشه بنت ابو بمرصد يق عبدالله بن الي قافه عثان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مره كعب بن لؤى بن قالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه ـ

۔ ننہال کی طرف سے عائشہ بنت ام ہارون بنت عامر بن عویمر بن عبدالشس بن عمّابّ بن اذ نیہ ابن سیح بن وہمان بن حارث بن عنم بن ما لگ بن کنائیہ۔

آ پ کانسب نام حضور سرور کا نتات سے باپ کی طرف ہے آ تھویں اور مال کی طرف سے بار ہویں پشت میں کنا نہ سے جاماتا ہے۔ اس طرح سے آ پ باپ کی طرف سے قریش اور مال کی طرف سے کنانی ہیں۔

5 البواخلاق كابيان

501/7

كِتَابُالْأَدَبِ

لقب وخطاب: آپ کا نام عائشہ، لقب حمیرااور صدیقہ اور خطاب ام المؤمنین، کنیت ام عبداللہ۔حضرت عائشہ ڈاٹھٹٹا کے ہاں کوئی اولا و نہ ہوئی جس کے نام سے وہ اپنی کنیت مقرر کرتیں اور کنیت ہے کسی کا یکارا جانا عرب میں چونکہ عزت کی نشانی تھی جاتی تھی ،اس لئے آپ نے نبی کریم مُٹاٹیٹِٹم کے

عنام سے دو اپنی سیت سرو ترین اور نمیت سے کی ہی اور اجا اس برب سے پوئند ہرت کی شاق کی ۱۰ ان سے اپ سے بی تریم سی مشورہ سے اپنی بہن اساء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ کی تھی۔ بخرید میں میں میں سے مسلم میں میں مسلم کی اس میں اس کا میں اس کے میں اس کے میں میں اس کے اب سے بی تریم کی میں م

تاریخ ولا دت: آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ تو معلوم نبیں ، لیکن اس قدر دابت ہے کہ بی کریم کا ٹیٹی کی بعثت کے پانچویں اور جرت نبوی سے نوسال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ کیونکہ بیٹا بت شدہ امر ہے کہ جمرت سے تمین سال پہلے جب آپ کا حضور سرور کا کنات سے نکاح ہوا تو اس ونت آپ کی عمر چھ سال کی تھی اور مدینہ منورہ پہنچ کراھیں جب آپ کا شانہ نبوی میں واضل ہو کمیں تو آپ کی عمر نوسال کی تھی۔

رضاعت: شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ کو واکل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ (اسدالغابہ میں واکل کی ماں کھا ہے کین سیح بخاری باب الرضاعت میں بیوی لکھا ہے اور بہی سیح ہے ایک دفعہ واکل کے بھائی افلے بینی آپ کے رضائی بچا آپ سے ملنے کو آئے اور انہوں نے اندر آنے کی امراضاعت میں بیوی لکھا ہے اور بہی سیح ہے) ایک دفعہ واکل کے بھائی افلے بینی آپ کے رضائی بچا آپ سے ملنے کو آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مائی مصریقہ بڑی تھا نے فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ مائی بی مصرت عائشہ بھائی ہے میں درسے تھا ہے دورہ تو عورت کریم منافی بھی اس نے ان سے فرمایا کہ وہ تمہارے بچا ہیں حصرت عائشہ بھی کریم منافی بھی کریم منافی بھی نے فرمایا وہ تمہارے بچا ہیں تک ہیں۔
بیاتی سے مرد نہیں بلاتا۔ بی کریم منافی بھی نے فرمایا وہ تمہارے بھی ہیں۔

بجین: آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پیشتر کی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کئے دنیا میں آ کھھولتے ہی تو حیدی صداان کے کان میں پہنچنے گی اور شرک و کفر کی آلودگی سے بالکل پاک رہیں۔ ہونہار بروائے چلنے چلنے پات، آپ بجین ہی میں فہم وذکا قد وقامت اور صورت وسیرت میں ممتاز تھیں۔ اعضام ضبوط اور جمم تو انا تھا، عام بچوں کی طرح بجین میں حضرت عائشہ ڈوائٹ بھی کھیل کود کی بہت دلدادہ تھیں، گڑیوں سے کھیلنا اور جمولی آپ کے موائل آپ کے دومر خوب ترین کھیل تھے، محلّہ کی تمام لڑکیاں آپ کے گھر میں جمع ہوجا تیں اور کھیل کود میں ان کے اشاروں پر چلتیں۔ وہ آپ کے سامنے ایسی مرعوب ومؤوب ترین کھیل تھے، محلّہ کی تمام لڑکیاں آپ کے گھر میں جو اور انہیں اور کھیل کود میں آپ کی فراست ورعب دیکھی کرخوش ہوتے اور انہیں بعض اوقات خیال گزرتا کہ لیک دن ضرور معزز ومتاز ہوگی۔ تھے ہے:

بلانر سرش زمو شمندی مر تافت ستاره بلندی

آپ کی ذہانت کا میصال تھا کہ بھین کی ذراذرای ہا تیں تفصیل کے ساتھ آپ کو یا دخص اور انہیں اس طرح بیان فرمادیا کرتی تھیں گویا کہ ابھی سامنے داقع ہور ہی تھیں ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْأَدَبِ حِلْقِ 502/7 اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

بھائی کی لڑکی کوبھی اپنے لئے حرام سجھتے تھے )۔ خدا کو نیمی ممہ پڑائٹنٹا کی در میں مد

خولہ پھر نی کریم منافیق کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا کہ ابو بکر رفائق نے بیاعتراض کیا ہے، نی کریم منافیق نے فرمایا کہ ابو بکر میرے و بی بھائی ہیں نہ کہ سے بھائی ہیں نہ کہ سے بال کی اس است کا ح بے اس کے احادیث میں ہے کہ فات بی کریم منافیق نے خواب دیک اتحادیث میں ہے کہ فات کا ح بے بہلے نی کریم منافیق نے خواب دیک اتحادیث میں کی بڑے میں لیٹ کرکوئی چز آپ منافیق کے مراحت بیش کردہا ہے، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیرآ پ کی بوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو عائشہ فات منافیق تھیں۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ فات کی مراک کی مراک کی دی میں کہ میرانکاح ہوگیا اور ان کو لے گئی۔ ان کے مال تھی میں ان کی دی میں آئی۔ وہ اپنی ہم من سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ ان کی ادر ان کو لے گئی۔ ان کے والد نے آکر نکاح پڑھا اور جھے خبرتک نہ تھی، آخر آ ہت آ ہت ہت ہت میری والد نے آکر نکاح پڑھا دی۔ وہ ان کی اطلاع دے دی۔

فضائل: آپ میں چندایک خصوصیتیں تھیں۔ جودوسری امہات کو حاصل نتھیں۔ اوروہ یہ ہیں: (۱) نبی ٹریم مَنَائِیْنِم کی صرف آپ ہی ایک ایسی یہوی تھیں، جو کنواری نبی کریم مَنَائِیْنِم کے منازی کے سامنے پیش کی (۲) آپ پیدائش ہی سے شرک و کفر کی آلودگی سے پاک میں آپ کی و الدین مہاجر تھے (۳) آپ کی براءت میں قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں (۵) آپ ہی کے اداف میں نبیل ہوئی (۲) آپ ہی کے جمرے میں اور آپ ہی کی آغوش میں سر کے اور کے اور ایس فرن ہوئی۔ کی اور بیوی کے لحاف میں نبیل ہوئی (۲) آپ ہی کے جمرے میں اور آپ ہی کی آغوش میں سر رکھے ہوئے نبی کریم مُنائِیْنِم نے وفات یا کی اور وہیں فن ہوئے۔

وفات: ۸۵ ہجری مقدس ماہ ورمضان میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور چندروز تک بیمارر ہیں ، وصیت کی کہ مجھے نبی کریم مُثانیّۃ کم کے ساتھ اس حجرہ میں وفن نہ کرنا ، بلکہ دیگرازواج النبی مُثانیّۃ کم کے ساتھ جھوکہ بھی جنت البقیع میں فن کیا جائے۔ اس ہی کوفن کردی جاؤں اور شبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ کا رمضان المبارک کی شب کووفات پائی۔ جنازہ حسب وصیت رات ہی کے وقت اٹھایا گیا۔ لیکن مردوں اور عورتوں کا آتا ہجوم تھا کہ رات کے وقت بھی منہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہر یہ دلائی نے جوان دنوں حاکم مدینہ تھے ، نماز جنازہ پڑھائی۔ بھیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا اوروہ مٹمع رشدو ہدایت ونیا کی نظروں سے نبہاں ہوگئی۔ انا لله وانا الیه راجعون۔

7189 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (۱۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعل نے بیان کیا، کہا قالَ: حَدَّثَنَا أَیْوبُ عَنْ أَبِی قِلَابَهَ عَنْ أَنْسِ بْنِ ہم سے ابوب ختیانی نے بیان کیا، ان سے ابوقل بہنے اور ان سے انس بن مَالِیُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَیْوبُ عَنْ أَنْسِ بْنِ عَلَی بَعْضِ الک رُولُنَّونُ نے بیان کیا کہ بی مَالِیْکُمُ (ایک سفر کے موقع پر) اپی عورتوں مالک رُولُنُونُ نَا اللهِ قَالَ: ((وَیْحُکْ یَا کے پاس آئے جو اونوں پر سوار جارہی تھیں، ان کے ماتھ ام میلی فی فی اللہ بھی تھیں۔ بی اکرم مَالِیْکُمُ فربایا: "افسوس، انجھ اشیشوں کو اللہ بھی تھیں۔ بی اکرم مَالِیْکُمُ فربایا: "افسوس، انجھ اشیشوں کو

كِتَابُالْأُدُبِ 503/7 ﴿ 503/7 ﴿ 503/7 ﴿ 503/7 ﴾

قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُ مَكُ مَا يَكِلَمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا آَ مَتَكَى عالِي الوقلاب نَهَا كَهَ بَها كَمْ مَنْ النَّيْقُ أَنْ عَورتوں عَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ((سَوْقَكَ متعلق السافاظ كاستعال فرمايا الرّم مِن كونُ خص استعال كرية من الله عن الله عن من الله عن الله عن

بِالْقُوَادِيْرِ)). [إطرافه في: ٦١٦١، ٦٠٠٢، پرعيب جوئي كرو ليعني آنخضرت مَنْ النَّيْرُ كايدار شادكه شيشول كونري سے القُوادِيْرِ). [عداد، ٦٢١٠، ٢٠١٠] [مسلم: ٦٠٣٦] ليجل "

عورتوں کو تھشے سے تشبیددی اور ان کو تھشے کا طرح نازک قر اردیا جمر میں تشبید بہت عمر بھی ۔ فی الحقیقت عورتیں ایس بی نازک ہوتی ہیں ۔ صنف نازک پر سہ رحمة للعالمین کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری ونزاکت کا مردوں کوقد مقدم پراحساس کرایا۔

# بابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ باب مشركوں كى جوكرنا درست ہے

• ٦١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، (١١٥) بم ع محدين سلام في بيان كيا، كها بم ع عبده في بيان كيا، كها قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بم كوبشام بن عرده في خبردى، أنبيل ان كوالد في اوران سے حضرت عائشةَ قَالَتِ: اسْتَأَذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَائشَةُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَي كَهِ كُم لَا كَهُ صَانَ بن ثابت رَبِّ اللّهُ فَي حَسَّانُ بَنُ ثَابِتٍ عَائشَةُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ آ فَے سے بال ثكال لياجاتا ہے۔ اور شام بن عروه سے روايت ہے، ان قالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: سے ان كے والد نے بيان كيا كه مِن حيان بن ثابت وَلَائِمُنْ كو حضرت لا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَا كَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا تَهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَا تَشْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وراجع ٢٥٣١ كرو،وه ني كريم مَنَّ النَّيْم كي طرف مي مشركول كوجواب ديتا تفا-

تشوج: مشرکوں کی جوکرتا تھا اور نی کریم مکالیٹی کی طرف داری کرتا تھا۔اس دوایت سے معزت عائشہ ڈٹائٹا کی پاک نفسی اور دین داری اور پر داری اور پر کاری معلوم ہوتی ہے آپ کس درجہ کی پاک نفس اور فرشتہ خصلت تھیں۔ چونکہ حسان ڈٹائٹوڈ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرفداری کی تقی اس لئے معزت عائشہ ڈٹائٹوڈ نے اپنی ایڈ اکا جوان کی طرف سے پہنچی تھی مجھ خیال نہ کیا ، اور ان کو برا کہنے سے منع فرمایا۔اللہ پاک مسلمانوں کو بھی معزت عائشہ ڈٹائٹوڈ جیسی نیک فطرت عطافر مائے کہ وہ باہمی طور پرائید دوسرے کی برائیاں کرنے سے بازر ہیں۔ رئین

۱۰۱۱ حدَّتَنِيْ أَصْبَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ (۱۱۵) ہم سے اصبح بن فرج نے بیان کیا، کہا جھے عبداللہ بن وہب نے ابن و فحب ، أُخْبَرَنِيْ يُؤنسُ عَنِ ابن شِهَابِ خَردى، كہا جھے يونس نے خردى، أنبيں ابن شہاب نے، انبيل پيثم بن الى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَان نے خردى كه انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ سے سناوہ حالات اور هُرَيْرَةَ فِيْ قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيِّ مِلْكُمُ كَا يَقُولُ: فَصَصِ كَ تَحْت رسول كريم مَالِّ يَثِمْ كَا تَذَكُره كردے سے كه ايك دفعہ

((إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَكَ)) يَعْنِي بِذَاكَ ٱتخضرت مَا اللَّهِ إِلَى أَخُوالِي "اللَّهُ اللّ انْنَ رَوَاحَةً قَالَ:

وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ

كِتَابُ الْأَدَبِ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُونٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيْنَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبَى

هُرَيْرُةً. [راجع: ١٠١٥]

حدیث کوروایت کیا۔

کہی۔'' آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا (اپنے اشعار میں) انہوں نے یوں کہا تھا:"اور ہم میں اللہ کے رسول میں جواس کی کتاب کی تلاوت كرتے ہيں، اس وقت جب فجركى روشى چوث كر پھيل جاتى ہے۔ ہميں انہوں نے گمراہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس ہمارے دل اس امر پریقین رکھتے ہیں کہ آنخضرت مَنَّاتِیْنِم نے جو کچھ فرمایا وہ ضروروا قع ہوگا۔ آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلوبسر سے جدار ہتاہے ( یعنی جاگ کر ) جب کہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خواب گاہیں بوجھل ہوئی رہتی ہیں'۔' ینس کے ساتھ اس مدیث ک<sup>وعق</sup>یل نے بھی زہری ہے روایت کیا اور محد بن ولید زبیدی نے زہری سے، انہوں نے سعید بن ميتب سے اور عبدالرحل اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ والنفظ سے اس

تشريع: حضرت مولا ناوحيد الزمال والتية في اشعاريس ان كالرجمه يول كياب:

ایک پغیبر خدا کا پڑھتا ہے اس کی کتاب 🌣 اور سناتا ہے ہمیں جب صبح کی پوپھٹی ہے ہم تو اندھے تھے ای نے راستہ بتلا دیا 🌣 بات ہے کیجیٰی دل میں جا کر کھیتی ہے رات کو رکھتا ہے پہلو اپنے بستر سے الگ 🌣 کافروں کی خواب گاہ کو نیند بھاری کرتی ہے

يمك شعريس ني كريم مَا يَعْظِم علم كى طرف اشاره ب اورتيسر عين آپ عمل كى طرف اشاره بيس آپ علم اور عمل مرلى ظ سے كال

٦١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ (١٥٢) م ابويمان في بيان كيا، كهام كوشعيب في خردى، ان ع

ز جری نے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے ا تاعیل بن الی عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن اوليس في بيان كيا، كها كه مجمد عمير عبها في عبد الحميد في بيان كيا، ان أبِي عَتِيْقِ عَنِ ابن شِهَابِ عَنْ أبي سَلَمَةَ بن صليمان في النصح مربن الي عتيق في النصاب في الن ے ابوسلمہ بن عبدالرحلن بن عوف نے ، انہوں نے حسان بن ثابت رخالنظ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ

ے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رہائنے کو گواہ بنا کر کہدرہے تھے کہا ہے ابو ہریرہ! ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُوْلُ: میں آپ کواللہ کا تھے دے کر بوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول الله مَا الله عَلَيْظِم سے سنا يَا أَبًا هُرَيْرَةً! نَشَذْتُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ

ہے کہ آنخضرت مَا اللّٰهِ نَے فرمایا "اسحسان! الله کے رسول کی طرف رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمًّا يَقُولُ: ((يَا حَسَّانُ أَجِبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِمَّ أَيَّدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ)) ے مشرکوں کو جواب دو، اے اللہ! روح الندس کے ذریعان کی مدد کر۔'

آداب واخلاق كابيان

**♦**(505/7)**♦** 

حضرت ابو ہر رہ والٹیئنے نے کہا: ہاں۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. [راجع: ٤٥٣]

تشريج: مين ني كريم مَالَيْنَا على سيناب

٦١٥٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيُّ مَالِئَكُمُ مَا لَا لِحَسَّانَ: ((اهُجُهُمُ أَوُ قَالَ:

هَاجِهِمْ وَجِبُرِيْلُ مَعَكَ)) [راجع: ٣٢١٣]

نى كريم مَنَا يَيْم نے حسان والفيد سے فرمايا "ان كى جوكرو\_ (لينى مشركين قریش کی)یا آنخضرت مَالیَّیُمُ نے (هاجهم کے الفاظ فرمائے) حضرت جبرئيل عَلَيْلِا تير بساتھ ہيں۔''

(١١٥٣) م سلمان بن حرب فيان كياء كمام سفعبف بيان

کیا ان نے عدی بن ثابت نے اوران سے براء بن عازب ڈالٹیا نے کہ

تشويج: ان احاديث سے ثابت مواكم عمايت اسلام اور فدمت كفر ميل ظم ونثر ميں بولنا، اس بارے ميں كتابيں، مضامين كھنا عين باعث رضائے البی ورسول ہے۔ نیز جونامنہادمسلمان قرآن وحدیث کی تو بین وتخفیف کریں۔جیسا کہ آج کل منکرین حدیث کا گروہ کرتارہتا ہےان کا جواب دینااور ان کی ندمت کرنا ضروری ہے۔جن علائے سوء نے شرع اسلامی کومنے کرنے میں اپنا پوراز در تفقہ خرج کرڈ الا ہے ان کا بھی تعارف کرا کے مسلمانوں کو ان کے کذب مطلع کرنا بھی ای ذیل میں ہے جس کی مثال میں مجدد اسلام استاذ الهند حضرت مولانا شاہ ولی الله محدث و ملوی مُشاشية کے اس ارشاد عرامی کوپیش کرنابی کافی ہے۔حضرت موصوف ایسے علائے سوء کی جومیں فرماتے ہیں:

"فان شئت ان ترى أنموذج اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا، وقد اعتادوا تقليد السلف واعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة وتمسكوا بتعمق عالم وتشدده واستحسانه فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم، وتمسكوا باحاديث موضوعة وتأويلات فاسدة كانهم همـ"(الفوز الكبير، ص: ٢٦و٢٧) (عربى بر حاشيه سفر السعادت

"ديعنى مسلمانو!اگرتم يهودكانموندا يخ لوكول مين و يجينا چا بوتوتم و نيا كے طالب برے على كود كيولوك سلف كي تقليدان كي خوہو كئي ہے او دانهوں نے قر آن وحدیث کی نصوص ہے مندموڑ امیا ہے اور کسی عالم کے تعتی اور اس کے تشدد واستحسان کواپی دستاویز بنالیا ہے پس انہوں نے معصوم و بے خطا صاحب شرع منافیظ کے کلام سے روگر دانی کرلی ہے اور جھوٹی بناوٹی روایتوں اور تاقص اور کھوٹی تاویلوں کواپنے لئے سند تھرایا ہے۔ کویا بدیرے علماوہ ی یبود یوں کے علاکے نمونے ہیں۔''

باب: شعر وشاعری میں اس طرح اوقات صرف كرنامنع ہے كه آدمى الله كى ياداورعلم حاصل كرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بازرہ جائے

بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الشُّعُرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكُرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرُآن

(۱۱۵۳) م سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوحظلہ نے خبردی، ٦١٥٤ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى، قَالَ:َ انہیں سالم نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر ولا انجائا نے کہ نبی کریم مالا اللہ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ نے فر مایا: "اگرتم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھرے توبیاس سے النَّبِيُّ مُالِيُّكُمُ قَالَ: ((لَأَنْ يَمُتَلِيءَ جَوْفُ آداب واخلاق كابيان

أَحَدِكُمْ فَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا)). بہتر ہے کہ وہ اسے شعر سے بھرے ۔''

قشوج: مرادده کندی شامری به جس کاتعل عش وفق سے یاکس بے جامد ح وزم سے ہے۔

٦١٥٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(١١٥٥) م عربن حفص بن غياث ني ميان كيا، كها محمد عمر ي

أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ والدنے میان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابوصالح

أَبَا صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عصنااوران سے ابو ہریرہ رفائق نے بیان کیا کدرسول الله ما الله ما الله علیم فرمایا: اللَّهِ مُشْتُكُمُ ﴿ (لَأَنْ يَمُتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا

"اگرتم میں سے کوئی مخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے توبیاس سے بہتر ہے حَتَّى يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَى شِعْرًا)). كەدەشىرول سے بھرجائے۔"

[مسلم: ۱۵۸۹۳ این ماجه: ۳۷۵۹]

كِتَابُ الْأَدَبِ

مشوج: پید جرجانے سے بہی مطلب ہے کہ واشعروں کے اس کو اور کھے یا دنہ ہو۔ نقر آن یادکرے نہ حدیث دیکھے۔ دات دن شعر کوئی کی دھن میں مت رہے جبیبا کہ اکثر شعرائے عصر کا ماحول ہے الا ماشاہ اللہ۔ وہ واعظین حضرات بھی ذراغور کریں جوقر آن وحدیث کی جگہ سارا وعظ شعر وشاعری سے جردیتے ہیں۔ یول گاہے گاہے حدونعت کے اشعار فدمونہیں ہیں۔

بَابُ قُولِ النِّبِيِّ مُطْلِكُمُ : ((تَرِبَتُ باب: نبي كريم مَا لَيْنَا كُم كابية فرمانا: " تيرے باتھ كو يَمِينُنُكِ)) وَ ((عَقُرَى حَلَقَى)) منى لك يا تحقيد زخم يهنيع، تير حلق مي بياري بو"

تشویج: اصل میں عرب لوگ بیلفظ منحوں عورت کے لیے کہتے ہیں اور بیکلمات غصاور پیار دونوں وفت کہے جاتے ہیں اس سے بددعا دینامقصوو نہیں خاص طور پر بیار ہی کے لیے ان کا استعال فر ماتے تھے۔

٦١٥٦ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١١٥٢) بم سے يكى بن بكيرنے بيان كيا، كها بم سےليف بن سعدنے

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بیان کیا،ان سے عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے عروہ نے اور

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخًا لِأَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذُنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ:

(میرے رضاعی چیانے) مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر وَاللَّهِ الْا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللَّهِ مَعْتُكُمْ آنے کی اجازت جابی، میں نے کہا: الله کاشم! جب تک رسول الله مَاللَّهُ مِنْ

فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ اجازت نددیں مے میں اندرآنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ کیونکہ ابقعیس وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ کے بھائی نے مجھے دور ہنیں پلایا بلکہ ابقعیس کی بیوی نے دورھ پلایا ہے۔

عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مَكْلُكُمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يحرجب رسول الله مَا لَيْنِيمُ تشريف لائة تو ميس في عرض كيا: يارسول الله! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي مرد نے تو مجھے دورھ نہیں پلایا تھا، رورھ تو ان کی بیوی نے بلایا تھا۔

امْرَأَتُهُ قَالَ: ((اللَّذِينُ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ بَرِبَتْ ٱنحضرت مَا النُّيْلِ نِهِ مِلا : "أنبيل اندراً نے كى اجازت دے دو، كيونكه وه يَمِيْنُكِ)) قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تمہارے پچاہیں بمہارے ہاتھ میں مٹی گگے۔"عردہ نے کہا کہ ای وجہ ہے

آداب داخلاق كابيان **♦**€ 507/7 **≥**₹ كِتَابُ الْأَدَبِ

حضرت عائشہ ڈی ٹھا کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی دجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت ہے بھی حرام ہی سمجھو۔

(١١٥٤) مے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہام سے شعبہ نے بیان

کیا، کہا ہم سے تھم بن عتبہ نے بیان کیا،ان سے ابراہیم مخعی نے ،ان سے اسود نے اوران سے حضرت عائشہ والنجائے نے بیان کیا کہ نی کریم مثالی کے

( جے ہے ) واپسی کا ارادہ کیا تو ویکھا کہ صفیہ ڈھائٹیا اینے ختیے کے دروازہ پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ حائضہ ہوگئ تھیں۔آ تخصرت مالین الم

ے فر مایا:''عقریٰ حلقیٰ ، بیقریش کا محاورہ ہے۔ابتم ہمیں روکو گی؟'' پھر

دریافت فرمایا:" کیاتم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کرلیا تھا؟" انہوں ف كها: بال فرمايا: " كهرچلو-"

قَالَ: ((فَانْفِرِي إِذَنُ)). [راجع: ٢٩٤] تشويج: معلوم ہوا كەلىيى مجورى ميس طواف وداع كى جكه طواف افاضه كافى موسكتا ب طواف افاضددس ذى الحجه كواور طواف وداع كمد والسى

کے دن ہوتا ہے۔

#### باب:زعموا كهنكابيان بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُو ا

تشويج: زعموا كاكبنابعض لوكول في مروه جانا بي كونك بدلفظ اكثر الى جكد بولا جاتا ب جهال كين واليكوائي بات كى سجال كالقين نهو عرب من مثل بكد لفظ زعمو ابولنا جموث يرسوار مونا ب- زعمو اكامعنى انبول في كمان كيابيلفظ جمله هكيد ك لئ بولا جاتا بمربعض دفعداس میں یقین بھی غالب ہوتا ہاس لئے پیلفظ استعال کرنا جائز ہے۔

(١١٥٨) م عدالله بن مسلم عنى نے بيان كيا، كہا بم سامام مالك

نے،ان سے عربن عبیداللہ کے غلام ابونضر نے،ان سے ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابومرہ نے خروی، کہ اتہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب فاتھا سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول الله مَالَيْظِمْ كی

خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے و یکھا کہ آپ عسل کردہے ہیں اور آپ ك صاجر ادى فاطمه وللفنان يرده كرديا- مين في سلام كيا توآب مالليظم

ن دریافت کیا " کون ہیں؟ " میں نے کہا کدام ہانی بنت ابی طالب مول آپ تالیا نے فرمایا '' ام ہانی! مرحبا ہو۔'' جب آپ عسل کر بھے تو کھڑے ہوکرآ ٹھ رکعات پڑھیں۔آپاس وقت ایک کپڑے میں جم

مبارک کولید ہوئے تھے۔جبنمازے فاغ ہو گے تو میں نے عرض کیا: یا

هَانِيْءٍ)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ

تَقُوْلُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ

٦١٥٧ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيِّ مُطْلِكُمْ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى

صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا

حَاضَتْ فَقَالَ: ((عَقُرَى حَلْقَى! ـ لُعُهُ قُرَيْشٍ ـ

إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا؟)) ثُمَّ قَالَ: ((أَكُنْتِ أَفَضَّتِ

يَوْمُ النَّحْرِ؟)) يَعْنِني الطَّوَافَ قَالَتْ: نَعَمْ

. ٦١٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُالْلَهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ

عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ: أَنَّ

أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى لِأَمُّ هَانِيْءٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ

أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ

تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَكْ كُمَّا عَامَ

الْفَتْح فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَلِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا

أُمُّ هَانِيْءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: ((مَرْحَبًّا بِأُمِّ

النَّسَبِ. [راجع: ٢٦٤٤]

كِتَابُ الأدَبِ

فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! زَعَمَ رسول الله! ميرے بھائي (على بن الى طالب) كاخيال ہے كہوہ اليے تخص کونل کریں گے جے میں نے امان دے رکھی ہے۔ یعنی فلاں بن ہمیر ہ کو۔ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ

هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكُمْ أَجَرُنَا رسول الله مَاليَّيْمُ في فرمايا "ام مانى جمعةم في المان دى اسع بم في بعي مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيْءٍ)). قَالَتْ أُمُّ هَانِيْءٍ: المان دی۔ "ام ہانی نے بیان کیا کہ ینماز جاشت کی تھی۔

وَذَاكَ ضُحَّى. [راجع: ٢٨٠]

تشويج: ترجمه باب يهال سے لكل كدام بانى فى زعم ابن امى كها تو لفظ زعمو اكبنا جائز موا و فلال سے مراد حادث بن بشام يا عبدالله بن ابى ربید یاز بیر بن ابی امیقا۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اسلامی اسٹیٹ میں آگر مسلمان عورت بھی کسی کافرکوذی بنا کر پناہ دے دیے قانو نااس کی پناہ کولا گوکیا جائے گا کیونکہ اس بارے میں عورت بھی آیک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔جولوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کوکوئی حق نہیں دیا گیا اس میں ان لوگوں کی بھی تر ویدہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي قُوْلِ الرَّجُلِ وَيُلُكُ

٦١٥٩ حَدَّثَنَا مُؤسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ

رَأْى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبُهَا)) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ((ارْكَبُهُ)) قَالَ: إِنَّهَا

بَدَنَةً قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيَلْكَ)). [راجع: ١٦٩٠]

٦١٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: ((ارْكَبْهَا)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!

إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ((ارْكَبْهًا وَيُلْكَ)) قَالَ: فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. [راجع: ١٦٨٩]

تشوج: قربانی کے لئے جواونٹ نذر کردیا جائے اس پر سنر حج کے لئے سواری کی جائتی ہے وہ مخص ایسے اونٹ کو لے کر پیدل سنر کرد ہاتھا اور ہار بار كين ربهى سوارنيس مور باقعال اس برآپ نے لفظ ((ويلك)) بول كراس كواونث پرسواركرايا\_معلوم مواكدايسے مواقع پرلفظ ((ويلك)) بول كتة بيس یعن تھ پرافسوں ہے۔

٦١٦١ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (١١٢١) م صمدد نه بيان كيا، كهامم سے حماد بن زيد نے بيان كيا،

باب: لفظ ویلک ، یعنی تجھ پرافسوس ہے کہنا درست

(١١٥٩) م سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے مام بن میل نے بیان کیا،ان سے قادہ نے اوران سے انس رٹالٹنؤ نے کہ نبی کریم منا لینظم نے ایک مخص کودیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹی ہائے لیے جارہا ہے۔ آب مَنْ اللَّهُ فَيْمُ فِي مايا: "أس يرسوار جوكر جائ انهول نے كہاكديرتو قرباني كا

جانور ہے۔آپ مَنْ النَّيْمُ نے فرمايا: "سوار موجا۔"اس نے کہاية قرباني كا جانورك آب مَلَ النَّيْمُ في مايا:"سوار بوجا، افسوس!"

(۲۱۲۰) مجھ سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ ابوزناد ہے، وہ اعرج ہے، وہ حضرت ابو ہر پرہ ڈالٹنؤ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَاليَّيْظُ نے ایک مخص کو دیکھا کہ قربانی كا دنت منكائ جار ما ب- آپ نے اس سے كها: " تو اس پر سوار موجا!"

اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! میتو قربانی کا اونٹ ہے۔ آب مَا اللّٰهِ اللّٰمِ نے دوسرى بارياتيسرى بارفر مايا: "تيرب ليخرابي مو، تو سوار موجاء"

كِتَابُالْأُدَبِ

آداب واخلاق كابيان

\$ 509/7 €

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ ، ح: ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے الس بن مالک و الله بن الله و الله بن قال الله و الله بن قال : كَانَ اور اس حدیث کو حماد نے ایوب ختیانی سے اور ایوب نے ابو قلاب سے رَسُولُ اللّهِ مَالِثَةً فِي سَفَو وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک و الله مَالِثَةً فِي سَفَو وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک و الله مَالِثَةً فِی سَفَو وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ الله مَالِثَةً الله مَالِثَةً فَي مُحدُو فَقَالَ لَهُ الله مَالِي الله و الله مَالِي الله مَالله مَالِي الله الله مَالِي ا

آ ہتیآ ہتہ چل۔''

تشوي: شيشول ي نورون كومرادليا كوكده بحى شيف كطرح نازك اندام موتى مين

(۲۱۲۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے عبدالرحمٰن بن الی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نمی کریم مَثَافِیْنِم کے سامنے ایک شخص نے دوسر مے شخص کی تعریف کی رسول اللہ مَثَافِیْم نے فرمایا: ''افوس (ویلك) تم نے اپنے بھائی کی گردن کا نے دی۔'' تین مرتبہ (بیفر مایا): ''اگر تمہیں کی کو نیف بی کرنی پڑ جائے تو بیہ کہو کہ فلال کے متعلق میرا بید خیال ہے۔ اگروہ بات اس محتعلق میرا بید خیال ہے۔ اگروہ بات اس کے متعلق جات ہواور اللہ اس کا گران ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کی کوئیک نہیں کہ سکتا بعنی یون نہیں کہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں جی نیک ہے۔''

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَبْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلُ عَلَى اللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَكْمُ فَقَالَ: ((وَيَلْكُ اللَّهُ عَنْقَ أَخِيْكَ \_ ثَلَاثًا \_ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَادِحًا لَا مَحَالَةً فَلْيَقُلُ: أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهُ عَلِيهُ وَلَا أَرْتِحَى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ عَمْلَمُ)). [راجع: ٢٦٦٢]

٦١٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

تشويج: كيونكهاسكوالله كعلم كي فرنبيس بـ

٦١٦٣ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ اللَّوْزَاعِيُّ عَنِ اللَّوْزَاعِيُّ عَنِ اللَّوْزَاعِيُّ عَنِ اللَّوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِيْ النَّهْ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِيْ سَعَيْدِ الْخُدْرِي قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ يَفْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُويْصِرَةِ رَجُلِّ مَنْ بَنِيْ تَمِيْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ: ((وَيلَكُ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ: ((وَيلَكُ اللَّهِ الْفَدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ)). فَقَالَ عُمْرُ: الْفَذَلُ لِيْ فَلِأَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ: ((لَا إِنَّ

(۱۱۹۳) ہم سے عبدالرحل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے
بیان کیا، ان سے امام اوزاعی نے، ان سے زہری نے، ان سے ابوسلم اور
ضاک نے اور ان سے ابوسعید خدری ڈٹاٹٹٹ نے بیان کیا کہ ایک دن نی
کریم مُٹاٹٹٹٹ کچ تقسیم کررہے تھے۔ بی تمیم کے ایک فحض ڈوالخو یصر و نے
کہا: یا رسول اللہ! انسان سے کام لیجے۔ آنخضرت مُٹاٹٹٹٹٹ نے فرمایا:
د'افسوں! اگر میں بی انسان نہیں کروں گا تو پھرکون کرے گا؟' حضرت
عرد ڈٹاٹٹٹ نے کہا: آپ جھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن ماردوں۔
آپ نے فرمایا: 'دنہیں، اس کے کھی (قبیلہ والے) ایسے لوگ پیدا ہوں
آپ نے فرمایا: 'دنہیں، اس کے کھی (قبیلہ والے) ایسے لوگ پیدا ہوں

ساتھ تھا۔ جب انہوں نے ان خارجیوں سے (نہروان میں) جنگ کی تھی۔ مقتولين مين ملاش كي من توايك فحض انهي صفات كالايا مليا جونبي اكرم منافيةً لم

لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ ضَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ مے کہتم ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کومعمولی مجھو مے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اینے روز ہے کومعمولی مجھو گے کیکن وہ دین سے اس وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّيْنِ كَمُرُوْقِ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ طرح نکل میکے ہوں گے جس طرح تیرشکارے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔اس کی لکڑی پر دیکھا فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوْجَدُ جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔ پھراس کے دندانوں میں دیکھا جائے اوراس میں بھی کچھنیں ملے گا، پھراس کے برمیں دیکھا جائے تواس فِيْهِ شَيْءَ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءُ میں بھی پچھنیں ملےگا۔(یعنی شکار کےجسم کو بار کرنے کا کوئی نشان) تیرلید قَدْ سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِيْنِ اؤَرخون کو پارکر کے نکل چکا ہوگا۔ بیلوگ اس ونت پیدا ہوں گے جب فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ لوگوں میں چھوٹ بڑجائے گی۔ (ایک خلیفہ پرمتفق نہ ہوں گے) ان کی ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ) قَالَ نشانی ان کاایک مرد (سردار شکر) ہوگا۔جس کاایک ہاتھ عورت کے بیتان أَبُو سَعِيْدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيّ کی طرح ہوگا یا (فرمایا) گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھل تھل بل رہا وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ حِيْنَ قَاتَلَهُمْ ہوگا۔'' ابوسعید و اللیٰ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى فَأْتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الله سے بیرحدیث من اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی وہائنؤ کے الَّذِيْ نَعَتَ النَّبِيُّ مُلْكُامٌ. [راجع: ٣٣٤٤]

تشوي: اس حديث معلوم بواكه عبادت اورتقوى اورز مد كيه كامنيس آتاجب تك اللداوراس كرسول اورابال بيت سے عبت ندر كھے محبت رمول آپ کی سنت پڑمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اہل دنیا کچھ بھی کہیں مگر حدیث مبار کہنے چھوٹے ہروتت حدیث سے تعلق رہے۔ سنر ہویا حضر ، صبح ہو ما شام حدیث کا مطالعہ حدیث پرعمل کرنے کا شوق غالب رہے، حدیث کی کتاب سے محبت رہے حدیث پر چلنے والوں سے الفت رہے صدیث کوشائع کرنے والوں سے محبت کا شیوہ رہے زندگی صدیث پر ، موت صدیث پر ، ہروقت بغل میں صدیث یہی تمند رہے۔ یا الله! ہمارے باس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو تیری درگاہ میں پیٹ کرنے کے قابل ہو۔ یہی قرآن پاک ثنائی کی خدمت اور سیح بخاری کا ترجمہ مارے پاس ہے اور تیر فضل ے بخاری کے ساتھ میچے مسلم کی خدمت بھی ہے جو تیرے پاس لے کرآ کیں مے ۔ تو ہی یا اللہ رجیم وکریم اور قبول کرنے والا ہے۔ (راز)

نے بیان کی تھیں۔

(۱۱۲۳) ہم سے محمد بن مقاتل ابوحس نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللد بن ١٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ مبارک نے خرری، کہا ہم کواوزاعی نے خرری، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خردی اور بیان کیاان سے حمید بن عبدار حل نے اور ان سے ابو ہر رہ و والله عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّجْمَنِ ن كدايك صحابي رسول كريم مَن الفيظم كي خدمت ميس حاضر موااورعرض كيا: يا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُّلًا أَتَى رَسُولَ رسول الله! مين تو تباه موكيا-آب مَا يُعْظِمُ في فرمايا: "افسوى (كيا بات اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! هَلَكُتُ فَقَالَ: موئی؟) "انہوں نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کرلی۔

آپ مَالَيْنَ فَ فرمايا: " پھرايك غلام آزادكر-" انہوں نے عرض كيا: ميرب ياس غلام ب، ئيس -آب مَاليَّتُمْ في مرمايا: " فير دوميني متواتر

روزے رکھ۔''اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ مَا اللّٰ اِنْ فرمایا: ' پھرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا۔'' کہا کہ اتنا بھی میں اینے پاس نہیں یا تا۔اس کے بعد تھجور کا ایک ٹوکرا آیا تو آپ مَالیّٰتِیْم نے فرمایا: "اسے لے اورصدقه كردي-' انهول نے عرض كيا: يارسول الله! كيا اين گھر والول ك سواكسى اوركو؟ اس ذات ك قتم جس ك باته ميس ميرى جان ب! سارے مدینہ کے دونوں طنابوں مینی دونوں کناروں میں جھے سے زیادہ کوئی

محاج نہیں۔آپ مُظَافِیْظِ اس پراتنا بنس دیے کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔فرمایا:'' جاؤتم ہی لےلو۔'' اوزای کے ساتھ اس مدیث کو بونس نے بھی زہری سے روایت کیا اور عبد الرحمٰن بن خالد نے زمری سے اس مدیث میں بجائے لفظ ویحك کے لفظ ویلك روایت كیا

ہے(معنی دونوں کے ایک ہی ہیں)۔ (١١٦٥) م سے سليمان بن عبدالرحن نے ميان كيا، كها مم سے وليد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعمر و اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن شہاب

زہری نے بیان کیا، ان سے عطاء بن یزید کیشی نے اور ان سے ابوسعید خدری والنوز نے کرایک و یہاتی نے کہا یارسول اللہ اجرت کے بارے میں مجھے کھ بتائے (اس کی نیت جرت کی تھی) آنخضرت مَانْ تَنْزُمْ نے فرمایا: ' تجھ پرانسوس! ہجرت کوتونے کیاسمجھا ہے ریبہت مشکل ہے تمہارے ماس کچھ اون ہیں۔' انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ مُظافِیم نے دریافت فرمایا: "كياتم ان كى زكوة اداكرتے مو؟" انبول في عرض كيا: جى بال،

(١١٢٢) ہم سے عبداللہ بن عبدالو ہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے فالد بن حارث نے بیان کیا ،ان سے شعبہ نے بیان کیا ،ان سے واقد بن محمر بن زید

فرمایا: ' بھرسات سمندریار عمل کرتے رہواللہ تمہارے کی عمل کے ثواب کو

((وَيْحَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ: ((أَعْتِقُ رَقَبَةً)) قَالَ: مَا أَجِدُهَا قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ قَالَ: ((فَأَطُعِمْ سِتَّيْنَ مِسْكِينًا)) قَالَ: لَا أَجِدُ فَأْتِيَ بِعَرَقٍ فَقَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدَّقُ بهِ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي الْمَدِيْنَةِ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ قَالَ: ((خُذُهُ)). تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: ْعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ((وَيَلْكَ)). . [راجع: ١٩٣٦]

٦١٦٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرُو الأوْزَاعِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أُخْبِرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: ((وَيُحَكُّ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟)) قَالَ:

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

نَعَمْ قَالَ: ((فَهَلُ تُؤَكِّي صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ:

نَعَمْ قَالَ: ((فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ

لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا)). [راجع: ١٤٥٢]

تشوج: وین فرائض ادا کرتے رہو بجرت کا خیال جھوڑ دو۔

٦١٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ،

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ضائع نەكرےگا۔"

نے بیان کیا، انہوں نے ان کے والد سے سنا اور انہوں نے عبدالله بن عمر وللنَّهُ اسے میان کیا کہ نی کریم مَاليَّنِ اللَّهِ نے فرمایا: 'افسوس (وَيْلَكُمْ يا وَيْحَكُمْ) شعبدنے بيان كيا كوشك ان كے يُنْ (واقد بن محركو) تھا، میرے بعدتم کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔'' اور نضر نے شعبہ سے بیان کیا "وَیْحَکُمْ" اور عمر بن محمد نے این والد سے

تشويج: مطلب ايك بى ب- بالمي قل وغارت اسلامي شيون بين بلكه بيشيوه كفار كاب الله بم كواس برغور كرن كي توفيق در \_ أبس

(١١٧٤) م عمروبن عاصم نے بيان كيا، كہا مم سے مام بن يكيٰ نے بیان کیا،ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس نے کہ ایک بدوی نبی الْبَادِيةِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ﴿ كُرِيمُ مَا لِيَّتِمْ كَلْ خدمت مين حاضر موااور يو جها: يارسول الله! قيامت كب مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: ((وَيُلُكُ! وَمَا آئِ كُلُ؟ آتَحْضرت سَلَّاتِيُّمُ نِ فرمايا: "أفسوس (ويلك) تم ني اس قیامت کے لیے کیا تیاری کرلی ہے؟" انہوں نے عرض کیا میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ر کھتا ہوں۔ آپ مَن اللّٰ مح جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ "ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھ بھی یہی معالمه ہوگا؟ فرمایا: ' ال، ' ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھرمغیرہ کے ایک غلام وہال سے گزرے وہ میرے ہم عمر تھے۔ آنخضرت مَالَّيْظِمْ نے فرمایا: ''اگریہ بچہ زندہ رہا تو اسے بڑھایا آنے سے پہلے قیامت قائم

نے نی مَا ﷺ سے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ تشريج: يين تم سباوك ونيائي رجاوك موت بهي ايك قيامت بي بي يعيدومرى مديث ميس بي من مات فقد قامت قيامته "باقى

روایات میں لفظ ویلك یاویحك كااستعال مواجراى لئے ان كو يهال نقل كيا كيا ہے باب سے يهى وجدمطابقت ب-اس حديث كوشعبان

باب الله عزوجل كي محبت كس كو كهتي بين

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اورالله تعالى في سورة آل عران من فرمايا: "أكرتم الله يعجب ركت بوتو "

شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمْ ا قَالَ: ((وَيُلَكُمُ أَوْ وَيُحَكُّمُ \_ قَالَ شُعْبَةُ؛ شَكَّ هُوَ لَا تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمْ رِقَابٌ بَعْضٍ)) وَقَالَ النَّضُرُ عَنْ شُعْبَةً: ((وَيُنْحَكُمُ)) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيْهِ: "وَيْلَكُمْ يَا وَيْحَكُمْ" كَانْظُاقُل كَ بين بـ ((وَيُلْكُمُ أَوْ وَيُحَكُمُ)). [راجع: ١٧٤٢]

' ٦١٦٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْل أَعْدَدْتُ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنَّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: ((إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)) فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَالِكَ؟ قَالَ: ((نَعُمْ)) فَفَرِحْنَا يَوْمَثِذِ فَرَحًا شَدِيْدًا فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِيْ فَقَالَ: ((إِنْ أَخْوَ هَذَا فَكُنُ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ)) وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسًا. عَنِ النَّبِي مِنْ كُنَّا . [راجع: ٢٦٨٨] [مسلم: جوجائے گی۔'شعبہ نے قادہ سے، انہوں نے انس واللَّا سے سا، انہوں V/VF, 7.13Y]

مها قيامت كبرى يعني آسان زيين كا په هناراس كے وقت كو بجز الله كے كوئى نيين جانتا يهاں تك كدرسول كريم مَن النيظم بھى نبيس جانتے تھے ان جمله فدكوره اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے تا دہ ہے کہ میں نے انس دی تیا ہے۔ اندی سے ان کی کریم مَلَ الْتُحِمَّا ہے۔

بَابُ عَلَامَةِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾. [آل عمران: ٣١]

تشويج: بغيراطاعت رسول مَثَاثِيْزُم محبت الهي كادعوى بالكل غلط ہے۔

٣١٦٨ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ عُنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا إِلَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا أَنَّهُ قَالَ: ((الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)). [طرفه في:

۱۲۱۳][مسلم: ۱۷۷۸، ۱۷۲۹]

٦١٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَاثِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

فِيْ رَجُلٍ أَحَبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَامٌ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ

أَحَبُّ)). تَابَعَهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا إِنَّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّاكُمُ [راجع: ٦١٦٨]

تشوی**ج**: محبت بھی ایک عظیم، بڑاوسلہ نجات ہے۔ گرمحبت کے ساتھ اطاعت نبوی اوٹمل بھی مطابق سنت ہونا ضروری ہے۔ مسلك سنت بيا بسالك چلاجاب دهرك

٠ ٦١٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن

الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلِ عَنْ أَبِيْ مُؤْسَى قِيْلَ

لِلنَّبِي مُ اللَّهُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ

بِهِمْ؟ قَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ)). تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ. [مسلم: ٦٧٢٠]

٦١٧١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبُرَنِي أَبِي

عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْن

میری اتباع کرو، الله تم ہے محبت کرے گا۔''

(۱۱۲۸) م سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہام سے محد بن جعفر نے بیان

کیا،ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے سلیمان نے،ان سے ابودائل نے

اور ان سے حضرت عبدالله بن مسعود رالفن في كه رسول الله مَالليَم في في

فرمایا: 'انسان اس کے ساتھ ہے جس سے دہ محبت رکھتا ہے۔''

(١١٩٩) م سے قنیه بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبداحمید

نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،ان سے ابودائل نے اوران سے حضرت عبدالله بن مسعود ولالله عن كرايك شخص رسول الله مناطبيم كي خدمت ميس حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا

ارشاد ہے جوایک جماعت ہے محبت رکھتا ہے لیکن ان ہے میل نہیں ہوسکا

ہے؟ رسول الله مَالَيْنَ غُرِمايا: "انسان اس كے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔'اس روایت کی متابعت جریرین بن حازم ،سلیمان بن قرم

اور ابوعوانہ نے اعمش سے کی ، ان سے ابو وائل نے ، ان سے عبد اللہ بن

مسعود والنيئز نے اوران سے نبي كريم منافيز لم نے۔

جنت الفردوس کوسیدهی مخی ہے بیرمؤک

(۱۷۷۰) م سابونعم نے بیان کیا، کہام سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے ، ان سے ابو واکل نے اور ان سے حضرت ابوموی

اشعرى والنفظ نے بیان کیا کہ نی کریم منافیظ سے عرض کیا گیا: ایک مخص ایک

جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے النہیں سکا ہے؟ آنخفرت مَالَيْظِم

نے فر مایا: "انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ "سفیان کے ساتھ اس روایت کی تابعت ابومعا وبیاور محمد بن عبیدنے کی ہے۔

(١١٤١) بم ع عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والدعثان مروزی نے

خردی، انہیں شعبہ نے ، انہیں عمرو بن مرہ نے ، انہیں سالم بن ابی الجعد نے

أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا صَاْلَ النَّبِيِّ مَا لَكُمٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)). [راجع: ٣٦٨٨]

اور آئبیں انس بن مالک واٹھ نے کہ ایک مخص نے نبی کریم مثل کیا ہے يوچها: يا رسول الله! قيامت كب قائم موكى؟ آپ مَالْيَعْظِم في دريافت فرمایا:"تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" انہوں نے عرض کیا کہیں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے نہیں تیار کرد کھے ہیں، البت میں الله اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ مُلَالْفِيْلِم نے فرمایا: "تم اس کے ساتھ ہوجس سے تم محبت رکھتے ہو۔"

[مسلم: ۲۷۷۱، ۲۷۷۳]

تشويع: يه حال محمد البير كالبحى بالله محمد كوم كاس حديث كامصداق بنائے۔ (آمين) امام الي تيم نے اس حديث كے سب طريقول كو كتاب الحبین میں جمع کیا ہے۔ بیں صحابہ وی کھڑا کے قریب اس کے راوی ہیں۔اس حدیث میں بری خوشخبری ہے۔ان لوگوں کے لئے جواللداوراس کے دسول اوراال بیت اور جمله محابد کرام رفی انتیا اورادلیات الله سے محبت رکھتے ہیں۔ یا الله! ہم اپنے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب اور محابد کرام رفی النتیا کے بعد جس قدرامام بخاری میشید کی محبت داول میں رکھتے ہیں وہ تجھ کوخوب معلوم ہے پس قیامت کے دن ہم کو امام بخاری میشید کے ساتھ بارگاہ رسالت مين شرف حضورعطا فرمانا، آمين يا رب العالمين- نيز مير الل بيت اورجمله شاكفتين عظام، معاونين كرام كو يحى بيشرف بخش وينا- أرمين

# بَابٌ قُوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ:اخُسَأْ

٦١٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ ابْنُ زَرِيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِلْبْنِ صَائِدٍ: ((قَدُ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْنًا فَمَا هُوَ)) قَالَ: الدُّخُّ قَالَ: ((انْحَسَأُ)).

٦١٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ مِنْ حَبِدِ اللَّهِ أَنَّ جَبْدَالِلَّهِ بِنَ عُمَرَ أُخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّاتِيدِ الْطُلَقُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ

# باب: کسی کاکسی کو بول کہنا: چل دور ہو

(۱۱۷۲) مے سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے سلم بن زرر نے بیان کیا، کہا میں نے ابولاجاء سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس ڈانٹٹنا سے سنا كه ني كريم مَاليَّيْمُ في ابن مياد سفر مايا: "بيس في اس وقت اين ول مين ايك بات چھيار كھى ہے، وه كيا ہے؟ ' وه بولا: الدخ \_ آپ مَلَيْظُمْ نے فرمايا: "چل دور بوجاك

(۱۱۷۳) مے ابویمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں ن ترك سن كها كد مجع سالم بن عبدالله في خردى، أبيس عبدالله بن عمر والله حف خردی کرمر بن خطاب والنو سول الله مالی کے ساتھ ابن میاد ک طرف کے۔ بہت سے دوسرے محابہ جی اُٹھی میں ساتھ تھے۔ آپ مَالھیما أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ جَتَّى وَجَدُّوهُ يَلْعَبُ فَي ويَحَاكُه وه چند بَحِل كماته في مغاله كالعدك ياس كهيل ربا مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أَخْدِم بَنِيْ مَغَالَةً وَقَلْ قَارَبَ عِهدان دنول ابن مياد بلوغ ك قريب تعار رسول الله وَالْمِيْم ك آمر كا ابن صَبَّادٍ يَوْمَثِذِ الْحُقْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى اساحال بين مواريهان تك كرآب كَالْيَوْم فالم الله يهدي إنابالا ضَرَبَ وَشُونُ اللَّهِ عَلَيْ ظَهْرَهُ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ: ١ مادا - پرفرمايا: ١ كياتو كوابى ديا بركمين الله كارسول مول؟ ١٠ اس ف

((أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: آنخضرت مَنْ النَّيْمُ كي طرف دي كي كركها، ميل كوابي ديتا مول كرآب اميول کے یعنی (عربول کے) رسول ہیں۔ پھراہن صیاد نے کہا کیا آپ لوگ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: گوای دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم مَثَاثِیْزِ نے اس پراسے أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَضَّهُ النَّبِيُّ مُكْتُكُمُّ دفع كرديا اور فرمايا: "مين الله اوراس كے رسولوں پر ايمان لايا-" بحرابن ثُمَّ قَالَ: (﴿آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ)) ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صادے آپ نے بوچھا ''م کیا دیکھتے ہو؟''اس نے کہا کہ میرے پاس صَيَّادٍ: ((مَافَا تَرَى؟)) قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَادِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكُمَّ : ((خُلَّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ)) سيا اورجمونا دونون آتے ہيں۔رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نِهِ فرمایا: "تمهارے ليے معامله کومشتبر کردیا گیاہے۔"آپ نے فرمایا ''میں نے تمہارے لیے ایک قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّا: ((إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْنًا؟)) قَالَ: هُوَ الدُّخُ قَالَ: ((اخْسَأْ فَلَنْ بات اين دل مين چمياركى بي؟ "اس نے كها: وه "الدخ" ب- آپ نے فرمایا: '' دور ہو، اپنی حیثیت سے آ کے نہ بڑھ۔'' عمر ڈلائٹ نے عرض کیا: یا تَعُدُو َ قَدُركَ )) قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَأَذَنُ رسول الله! كيا آب مجھے اجازت ديں كے كدات قل كردول؟ رسول لِيْ فِيْهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّةَ: الله مَا الله مَا الله على في المربيوني (دجال) بعد اس ير غالبنيس موا ((إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٥٤]

جاسکااوراگریددجال نہیں ہے تواسے تل کرنے میں کوئی خیر نہیں۔'

(۲۱۲) سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر فالقبنا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعدرسول اللہ منافین ابی بن کعب انصاری والفیئ کو ساتھ لے کراس مجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ابن صیادر ہتا منافی لے کراس مجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ابن صیادر ہتا منافی فی باغ میں پنچ تو آپ نے مجور کی ٹہنیوں میں چھپنا مروع کیا۔رسول اللہ منافین کی جہاں ابن صیاد کی کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کرکسی بہانے ابن صیاد کی کوئی بات نیس۔ ابن صیادا کی کمئی چادر کے بستر کرکسی بہانے ابن صیاد کی ماں نے آئی خضرت منافین کو کمجور کے تنوں سے چھپ کرآتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتا دیا کہ اب صاف اربیاس کا نام تھا) محمد آرہے ہیں۔ چنانچہ وہ متنبہ ہوگیا۔ رسول صاف اللہ منافین کی ماں اسے متنبہ نہ کرتی تو باعث صاف ہوجاتی۔'

النَّخُلَ الَّتِي فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ الْمَا عَلَیْمَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهِ صَلَّیْمَ اللَّهِ صَلَّیْمَ اللَّهِ صَلَّیْمَ اللَّهِ صَلَّیْمَ اللَّهِ صَلَّیْمَ اللَّهِ صَلَّادٍ مَنْ ابْنِ صَیَّادٍ مَنْ ابْنِ صَیَّادٍ مَنْ ابْنِ صَیَّادٍ مَنْ ابْنِ صَیَّادٍ مَنْ مَلْ اللَّهِ عَلَی فِرَاشِهِ فِی قَطِیْفَةٍ لَهُ فِیْهَا مَضَمَّدً فَرَاشِهِ فِی قَطِیْفَةٍ لَهُ فِیْهَا رَمْرَمَةً وَلَوْ رَمْزَمَةً فَرَأْتُ أَمُّ ابْنِ صَیَّادٍ النَّخُلِ النَّبِی صَلَّهِ النَّخُلِ النَّبِی صَلَّهِ اللَّهِ عَلَی اللَّهِ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٦١٧٤ قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ

عُمَرَ يَقُوْلُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُنْ فَكُمْ وَأَبِي بِنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِي يَوْمًان

[راجع: ١٣٥٥]

♦ (516/7)

71٧٥ قَالَ سَالِمْ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: قَامَ (١١٥٥) سالم نيان كيا، كها عبدالله نيان كيا كرسول الله مَنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تشويج: اس روايت مين آپ سے لفظ ( (اخسان)) دور ہو كا استعال فدكور ب\_ اى لئے اس مديث كويها لايا كيا ہے۔

# باب: کسی تخص کامرحبا کہنا

اور حفرت عائشہ ڈی ٹھٹانے کہا کہ نی کریم مَنا اَنْتِمْ نے حفرت فاطمہ ڈی ٹھٹا سے فرمایا تھا:"مرحبامیری بیٹی۔"اورام ہانی ڈی ٹھٹانے کہا کہ میں نی کریم مثالیقیم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا:"مرحبا، ام ہائی۔"

(۲۱۲۲) ہم ہے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے ابو التیاح یزید بن حمید نے بیان کیا، ان سے ابو التیاح یزید بن حمید نے بیان کیا ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا کہ جب قبیلی عبدالقیس کا وفد نبی کریم مُنا اللہ کا خدمت میں حاضر ہوا تو آئے خضرت مُنا اللہ کے فرمایا: "مرحبا ان لوگوں کو جو آن پنچ تو وہ ذکیل ہوئے نہ شرمندہ ۔ " (خوبی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے ) انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم قبیلہ رہے کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ ہمارے اور آپ نے درمیان قبیلہ مضر کے کافر لوگ حائل ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں (جن میں لوث کھسوٹ نہیں ہوتی ) آپ کچھالی چی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل لوث کھسوٹ نہیں ہوتی ) آپ کچھالی چی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل لوث کھسوٹ نہیں ہوتی ) آپ کچھالیں چی تلی بات بتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہوجا کیں اور جولوگ نہیں آ سکتے ہیں آئیں ۔ آپ کھی اس کی دعوت پہنچا کمیں ۔ آپ مُناز قائم کرو، زکو ہ دو، رمضان کے روز ہے رکھو، زکو ہ اور فینمت کا یا نچواں نماز قائم کرو، زکو ہ دو، رمضان کے روز ہے رکھو، زکو ہ اور فینمت کا یا نچواں نماز قائم کرو، زکو ہ دو، رمضان کے روز ہے رکھو، زکو ہ اور فینمت کا یا نچواں نماز قائم کرو، زکو ہ دو، رمضان کے روز ہے رکھو، زکو ہ اور فینمت کا یا نچواں

#### بَابُ قُولِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ لِفَاطِمةَ: ((مَوْحَبًا بِابْنَتِيُّ)) [راجع: ٣٦٢٣] وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ جِنْتُ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكَمَّمٌ فَقَالَ: ((مَوْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ)). [راجع: ٣٥٧]

٦١٧٦ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ( عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ عَنْ بَ أَبِيْ جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ اوَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ طَيْكَا اللَّهِ قَالَ: ((مَرْحَبًا وَهُ بِالْوَفْدِ الَّذِيْنَ جَاوُوْا غَيْرَ خَزَايًا وَلَا نَدَامَى)) '' فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيٍّ مِنْ رَبِيْعَةَ مُ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا رَبُعُ فِي الشَّهْ لِلْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلِ نَذْخُلُ آ وَرُبُعٌ أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا لَو وَمُضَانَ وَأَعْظُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا لَا الْأَكَاة وَصُومُوا لَو فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَقِّاتِ)).

[راجع: ٥٣]

حصه (بیت المال کو)ادا کرواور د باء جنتم ،نقیر اور مزفت میں نہ پو۔''

تشومي: مردوا حاديث ميں لفظ ((موحبا)) بزبان رسالت مآب مُناتِيْنِ مُذكور ب، دباء كدو كي تو نبي جنتم سبز لا كلي مرتبان ،نقير لكڑي كريد ب ہوئے برتن ، مزفت رال گلے ہوئے برتوں کو کہا گیا ہے۔ یہ برتن عمو ما شراب رکھنے کے لئے مستعمل تھے جن میں نشراور بڑھ جاتا تھا، اس لئے شراب ک

حرمت کے ساتھ ان کوان برتنوں سے بھی روک دیا عمیا۔ایسے حالات آج بھی ہوں توبیہ برتن کام میں لا نامنع ہیں ور نہیں \_

بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمُ

باب: لوگول کوائے باپ کا نام لے کر قیامت کے

دن بلاياجانا

٦١٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ (۱۱۷۷) ہم سے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم سے یچیٰ بن سعید قطان نے عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُؤْلِثَكُمْ بیان کیا،ان سے عبیدالله عمری نے،ان سے نافع نے اوران سے حضرت قَالَ: ((إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 

يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بُنِ فُلَانِ)). [راجع: قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ پیفلاں بن فلال کی دغابازی کانشان ہے۔'' ٣١٨٨] [مسلم: ٢٥٢٩؛ ابوداود: ٢٥٧٦]

(١١٤٨) م سع عبدالله بن مسلمة تعبى في بيان كيا، ان سعامام مالك ٦١٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نے ،ان سے عبداللہ بن دینار نے اوران سے حضرت ابن عمر ڈلٹنجُنانے کہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُثْلِيًّا مَا قَالَ: ((إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ رسول الله مَنَاتِيْتُمْ نَے فرمایا: ' عَهدتو رُنے والے کے لیے قیامت میں ایک لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ حمنڈ ااٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کی دغا بازی کا

ابْنِ فُلَانِ)). [راجع: ٣١٨٨] نشان ہے۔" تشوج: کی بہت ہی ذلت درسوائی کا موجب ہوگا کہ اس طرح اس کی دغابازی کومیدان محشر میں مشتہر کیا جائے گا ادر جملہ نیک لوگ اس برتھوتھو

بَابٌ: لَا يَقُلُ خَبُثَتُ نَفْسِي باب: آ دمی کویدنه کهنا چاہیے که میرانفس پلید ہوگیا

تشريع: كونكه بليد برالفظ ب جوكافرول سے خاص بے سلمان بليذ بيں موسكا\_

٦١٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُولِمُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۱۱۷۹) ہم سے محد بن پوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان ت کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ مَا لَكُنَّا مَا اللَّهِ عَلَوْ لَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَّكُ نَفْسِي عائشہ ڈالٹھٹانے کہ نبی کریم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: ''تم میں کوئی شخص پہنہ کہے کہ میرانف پلید ہوگیا ہے بلکہ یہ کے کمیرادل خراب یا پریشان ہوگیا۔" وَلَكِنُ لِيَقُلُ لَقِسَتُ نَفُسِيً)). [مسلم: ٥٨٧٨] و ٦١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ

(۱۱۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، وہ یونس سے روایت کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ ابوامامہ بن مہل يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهِلِ آداب واخلاق كابيان

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِكُمْ قَالَ: ((لَا يَقُولُنَّ عَ، وه النَّهِ باب ع، وه نبي كريم مَا لَيْمَ عن آب فرمايا: "تم مين ے کوئی ہرگزیوں نہ کے کہ میرانفس بلید ہوگیالیکن یوں کہ سکتا ہے کہ میرا أَحَدُكُمْ: خَبُثَتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتُ

دل خراب ياير بيثان هو گيا۔'' نَّفْسِي)) [مسلم: ٥٨٨٠؛ ابوداود: ٩٧٨]

بَابُ قُولِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ

كِتَابُ الْأَدَب

# بَابٌ: لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ

**باب**: زمانے کو برا کہنامنع ہے

تشوي: كيونكه زمانه خود كيخيس كرسكنا \_جو كچيكرتا به وه الله ياك بى كرتا بية زمانه كوبراكبنا كوياالله ياك بى كوبراكبنا ب-اكثر لوگول كى عادت

موتی ہے کہ جمت کہہ بیصتے ہیں کرز ماند براہا اسا کہنے سے پر بیز کرنا جا ہے۔

(١٨١) م سے يحيٰ بن بكير نے بيان كيا، كها بم سے ليف بن سعد نے ٦١٨١ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے بونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: انہیں ابوسلمہ نے خبردی، انہوں نے کہا کہ ابو ہرمرہ دلائن نے بیان کیا کہ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةً قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَطْعُكُمُ : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ : يَسُبُّ رسول اللهُ مَا يُعَيِّمُ فِي ما يا: " الله تعالى فرما تا ب كما نسان رَّ ما في كوكالى ويتا ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں،میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔''

وَالنَّهَارُ)). [راجع: ٤٨٢٦] [مسلم: ٥٧٩٢]

قشوج: حدیث میں لفظ ((ید)) وارد ہوا ہے جس کے ظاہری معنی پرایمان ویقین لا نا واجب ہے۔ تفصیل اللہ کے حوالہ ہے۔ تاویل کرنا طریقہ سلف کے خلاف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جوتاویل ہم کریں وہ اللہ کی مراد کے خلاف ہوپس ترجیج نصوص کو ہے نہ تاویل کو۔ (تاریخ اہل حدیث ہم ۲۸۴)

(١١٨٢) جم سے عياش بن وليد نے بيان كيا، كها جم سے عبدالاعلى نے ٦١٨٢ ـ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ بيان كيا، كها بم سمعمر ني بيان كيا، ان سي زبرى ني ان سي ابوسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُولَعَامً في الدِّي مُولِيَّا اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُ

قَالَ: ((لَا تُسَتَّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ وَلَا تَقُولُواْ: حَيْبَةً " ' أَكُور عنب كوكر م ندكهواور بدندكهوكه بإئ زماندكى نامرادى كيونكه زماندنو اللَّهُ وِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهُورُ)). [طرفه في: ٦١٨٣] الله بي كا تحتيار مين بي "

تشويج: عرب لوگ اے كرم اس كئے كہتے كدان كے خيال ميں شراب نوشى سے سخاوت اور بزرگى پيدا ہوتى تھى اس كئے بيلفظ اس طور پراستعال كرنا منع قرار پایا۔

#### باب: نبي كريم مَنَا لِيُنْامِم كابول فرمانا:

((إِنَّمَا الْكُرْمُ قُلْبُ الْمُؤْمِنِ)). وَقَدْ قَالَ: " كرم تو مؤمن كا دل ب ـ " بيسے دوسرى حديث ميں ب كه "مفلس تووه ب جوقيامت كردن مفلس موكان اورجيسي آب مَلْ يَعْظِم فرمايا: "حقيقى ((إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفُلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) كَتَّوْلِهِ: ((إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ پہلوان تو وہ ہے جو غصر کے وقت اپنے او پر قابور کھے۔' یا ای طرح فرمایا: ''الله كے سوااوركوكى بادشا فہيں ہے۔' يعنى اورسب كى حكومتيں فنا ہوجانے عِنْدُ الْفُضَبِ)). [راجع: ٦١١٤] كَقُولِهِ: ((لَا

مَلِكَ إِلَّا اللَّهِ)) فَوَصَفِهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ ثُمَّ

ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذًا

٦١٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْن

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُرْمُ إِنَّمَا الْكُرْمُ قَلْبُ

دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾. [النمل: ٣٤]

كِتَابُالْأُدَبِ

والی ہیں آخر میں اس کی حکومت باتی رہ جائے گی باوجوداس کے پھراللہ پاک نے اینے کلام میں یون فرمایا: ' بادشاہ لوگ جب سی بستی میں داخل

ہوتے ہیں تواہے لوٹ کھسوٹ کر خراب کردیتے ہیں۔"

(۱۱۸۳) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہاہم سے زہری نے بیان کیا،ان سے سعید بن میتب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو جریرہ والنی نے که رسول الله مالی نیا نے فرمایا: 'لوگ (انگورکو) کرم' کہتے ہیں، کرم تو مؤمن کا دل ہے۔''

الْمُوْمِنِ)). [راجع: ٦١٨٢][مسلم: ٥٨٦٨]

تشوج: اس کامطلب یہ ہے کہ سلمان کے دل کے سوااور کسی چیز مثلاً: انگوروغیرہ کو کرم نہ کہنا چا ہے۔ ان حدیثوں کے لانے سے امام بخاری میشانیت ك غرض بيب كه انساكاكلم عربي مي حصر كے لئے آتا ہے وجب يفرماياك ((انتما الكوم فلب المعوفين)) تواس كامطلب يهواكة قلب مؤمن کے سوااور کی چیز کوکرم کہنا درست نہیں ہے۔

قربان ہوں''

بَابُ قُولِ الرَّجُلِ: فِدَاكَ أَبِي

فِيْهِ الزَّبَيْرُ عَنِ النَّبِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَالْكُامُ ٦١٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمٌ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((ارْمِ فِلَاكَ أَبِي وَأُمِّيُ)). أَظُنُّهُ

يَوْمَ أُحُدِ. [راجع: ٢٩٠٥]

اس میں زبیرنے نی اکرم منافیا شم سے روایت کی ہے۔

(١١٨٣) م سے مسدد نے بيان كيا، كها مم سے يكي قطان نے بيان كيا، ان سے سفیان وری نے ،ان سے سعد بن ابراہیم نے ،ان سے عبداللد بن شداد نے اور ان سے حضرت علی والنفی نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَا الله عَلَيْهِم كوكسى كے ليے اپ آپ كو قربان كرنے كالفظ كمتے نہيں ساء سوائے سعد بن الی وقاص والفن کے۔ میں نے آتخضرت مُالفین سے سنا

باب: کسی شخص کا کہنا کہ 'میرے باپ اور مال تم پر

آپ فرما رہے تھے: ''تیر ماراے سعد! میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔''میراخیال ہے کہ بیغز وہ احد کے موقع پر فرمایا۔

تشومي: يدهرت سعد بن الى وقاص ر التفيّ بين جن كے لئے نى كريم كاليّ كان فظ ( فداك ابى و امى ) فرمائ ، يدهرت سعد والله كى انتهائى خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ مدیند منورہ میں بطوریادگارایک تیراییا ہی ایک گھرانہ میں محفوظ رکھاہے جے میں نے خود دیکھاہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ تیرتھا جومفرت سعد والفئة كم باتھ ميں تقااورجس پر نبي كريم مُنافيَّة نے حضرت سعد والفئة سے بيلفظ فرمائے تھے۔ والله اعلم بالصواب اس تيرك خول يربيه ديث فركوركنده بـ (راز)

باب: کسی کامیکهنا: الله مجھے آپ پر قربان کرے

بَابُ قُوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي اللَّهُ

فِدَاءَكَ

وَقَالَ أَبُوْ بَكُو لِلنَّبِيِّ مَا لَكُوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَيْمِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تشويج: جمع كے صيفه ميں باپ كے باپ يعنى دادادادى، نانانانى دغيره سب مراديس - يېمى طرز كلام ب جيسا كه ظاهر ب-

(١١٨٥) جم سے على بن عبدالله مديني نے بيان كيا، كما جم سے بشر بن ٦١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن ابی اسحاق نے بیان کیا اور ان سے ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي انس بن مالك والفيز نے كدوه اور ابوطلحه ني كريم مَنْ الفيز كم ساتھ (مدينه إِسْحَاقَ عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ منورہ کے لیے )روانہ ہوئے۔ام المؤمنین حضرت صفیہ واللہا آپ مال النظم کی وَأَبُوْ طَلْحَةً مَعَ النَّبِيِّ مَا لِللَّهُمُ وَمَعَ النَّبِيِّ مَالِئَكُمُ أَ سواری پرآپ کے چیچے تھیں، راستہ میں کسی جگداونٹنی کا یاؤں پھسل گیا اور صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا نی مَالَّیْنَ اورام المونین گر گئے۔انس ڈالٹنو نے بیان کیا کہ میراخیال ہے بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيِّ مُلْكُكُمُ ابوطلحدنے این سواری سے فورا استے کوگراد بااوررسول الله مَاليَّيْزِم كى خدمت وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ: أَحْسِبُ اقْتَحَمَ میں پہنچ گئے اور عرض کیا: یا نبی اللہ! الله آپ پر مجھے قربان کرے کیا آپ کو عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ مَا فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ كوئى چوك آئى؟ آنخضرت مَاليَّيْمُ ن فرمايا: " نہيں، البته عورت كو ديكھو-' چنانچەابوطلحەر رئائنۇ نے كپڑااپ چېرے پر ڈال ليا، پھرام المؤمنين مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: ((لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ)) کی طرف بڑھے اور اپنا کیڑاان کے اویر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو فَأَلْقَى أَبُوْ طَلَحَةَ نُوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ تحکیس اورآ تخضرت مَثَاثِیْتِمُ اورام المونین کے لیے ابوطلحہ نے پالان مضبوط قَصْدَهَا وَأَلْقَى ثُوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ باندھا۔اب آپ مَالَّيْظِ نے سوار ہوکر، پھرسفر شروع کیا، جب مدیند منورہ کے فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاخِلَتِهمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا قريب ينيح (يايول كهامديند كهائى دين لكا) تونى كريم مَا يَشْرَعُ فرمايا "جم حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا لوٹے دالے ہیں، توبرکتے ہوئے،اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ ( [أَيْبُونَ اس کی حدیمان کرتے ہوئے۔"آپ مالٹی اے برابر کہتے رہے یہال تک تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)) فَلَمْ يَزَلْ كبدي مين داخل موگئے۔ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. [راجع: ٣٧١]

تشویے: ابوطلح بڑائن نے آپ کواس حالت میں دیکھ کرازراہ تفظیم لفظ جعلنی الله فداك (اللہ مجھ کوآپ پر قربان کرے) بولا۔ جس كوآپ نے بالسند تبین فرمایا۔ اس سے باب كا مطلب ثابت ہوا۔ مدید منورہ خیریت سے والسی پر آپ نے ((آئبون تائبون)) النہ كے الفاظ استعال فرمائے۔ اب مجی سفر سے وطن پنجیس تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے فرمائے۔ اب مجی سفر سے وطن پنجیس تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے شہریابتی میں داخل ہوں۔ شہریابتی میں داخل ہوں۔

بَابٌ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

باب: الله عزوجل كوكون بے نام زیادہ پسند ہیں اور

*سی خض کاکسی کو یوں کہنا: بیٹا (پیار سے گووہ اس کا* 

بىثانەہو)

عَزَّوَجَلَّ وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ:

٦١٨٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبَّي مَا لِكُمَّ فَقَالَ: ((سَّمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ)).

[راجع: ٣١١٤] [مسلم: ٥٩٥٥]

(۲۱۸۲) م سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان بن عیدندنے

خرردی،ان سے ابن منکدر نے بیان کیا اوران سے حضرت جابر دلائفیائے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کے ہاں بچہ پیدا ہواتو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو ابوالقاسم کہد کرنہیں پکاریں ع (كونكه ابو القاسم آنخضرت مَنْ اللَّيْمُ كى كنيت تقى) اور نه بم تمهارى

عزت کے لیے ایبا کریں گے۔ان صاحب نے اس کی خبرنی اکرم مَالْیُخِا كو دى، تو آتخضرت مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "اپنے بيٹے كا نام عبدالرحن ركھ

تشويج: حيات نبوى مَا لَيْزُم مِين كسى كوابوالقاسم سے ركارتا باعث اشتباه تھا كيونكم ابوالقاسم خود نبي كريم مَنْ لَيْزُم بي تصد البداآب نے مركى كوكنيت ابو القاسم رکھنے ہے منع فرمایا تا کہ اشتباہ نہ ہو۔ آپ کے بعد بیکنیت رکھنا علمانے جائز رکھا ہے۔عبدالنتر،عبدالرحمٰن ،اللہ کے نزویک بڑے پیارے نام ہیں ، كونكان مين الله كي طرف نبت بجوبندكي بندكي كوظام ركتى ب-بابكامضمون صريحا أيك حديث مين آيا بهك "احب الاسماء الى الله

باب: نبي كريم مَنَا لِيُنْفِيمُ كَا فرمان:

"میرے نام پر نام رکھو،لیکن میری کنیت ندر کھو۔" بدانس ڈالٹنونے نی کریم مٰلانٹیٹم سے روایت کیا ہے۔

(١١٨٧) م سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، کہا ہم ت صین نے بیان کیا،ان سے سالم نے اوران سے جابر والفی نے بیان كياكه بم ميں سے ايك خص كے ہال بچه پيدا بواتو انہوں نے اس كا نام

قاسم رکھا۔ صحابہ و کا اُنگار نے ان سے کہا کہ جب تک ہم آپ سے نہ او چھ لیں۔ہم اس نام رہمہاری کنیت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ مُلاثِیْم نے فرمایا: 'میرےنام پرنام ر کھولیکن میری کنیت نداختیار کرو۔''

(١١٨٨) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا، كها مم سے سفيان بن عيينه نے بیان کیا، ان سے ابوب سختیانی نے ، ان سے محد بن سیرین نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ است سنا کہ ابو القاسم مَالَيْتِكُم نے فرمايا: بَابُ قُول النّبِي مَا لَيْكُمُ :

((سَمُّوُا بِالسِّمِيُ وَلَا تَكْتَنُواْ بِكُنْيَتِيُّ)) قَالَهُ أُنسٌ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنُكِمٌ ا

٦١٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوْا لَا نَكْنِيْهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ مُلْكُلُّمْ قَالَ: ((سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيِتِيْ)). [راجع: ٣١١٤]

٦١٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخُتَمَّ: ((سَمُّوْا

"میرےنام پرنام رکھولیکن میری کنیت ندر کھو۔"

بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُواْ بِكُنْيَتِيْ)). [راجع: ١١٠] تشريج: آپ کی حیات طیبہ میں سیممانعت تھی تا کہ اشتہاہ نہ ہو۔

٦١٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ:

مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيْكَ

بِأْبِي الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيُّ مَكُلُّكُمُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((أَسُمِ ابْنَكَ

عَبْدَالرَّحْمَنِ)). [داجع: ٣١١٤]

بَابُ اسْمِ الْحَزُن

(۱۱۸۹) م سے عبداللہ بن محدمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محر بن منکدر سے سنا کہ کہا میں نے جابر بن عبداللہ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُل السارى وَ السَّارى وَ السَّاكِ بِم مِن ساكِ آدى كم بال بجه بدا بواتو انبول نے اس کا نام قاسم رکھا۔ صحابہ فٹائٹھ نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابوالقاسم نہیں رکھیں کے اور نہ تیری آ نکھاس کنیت سے پکار کر شفنڈی کریں مے۔وہ هخص نی کریم مَنْ النِّیمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ مَنْ الْفِيْلِ نِهِ مِلا إِنْ الْسِيالِ كَ كَانَامِ عِبدالرحمٰن ركالو-''

قشوى: اكثر علانے كها بے كديم مانعت آپ كى حيات تك تقى كونكه اس وقت ابوالقاسم كنيت ركھنے سے آپ كونكليف موتى تقى - ايك روايت يس ب كدايك دفعدايك فخف نے پكارايا اباالقاسم -آب اس پرمتوجه و محكة اس فخف نے كہاكه ميں نے آپ وئيس پكارا تعااس وقت آپ نے اشتباه كو رو کئے کے لئے بیچکم صادر فر مایا۔

#### باب: حزن نام ركهنا

تشويج: جوار بي من دشوار كز أراور خت زمين كو كهته بير.

٦١٩٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ مُطْلِطُكُمُ فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: حَزْنٌ

قَالَ: ((أَنْتَ سَهُلُّ)) قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا

سَمَّانِيْهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِيْنَا بَعْدُ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

وَمَحْمُودٌ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا: [طرفه في: ٦١٩٣]

(١١٩٠) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے ، انہیں سعید بن میتب نے اور انہیں ان کے والد میتب والنظ نے کہان کے والد (حزن بن الی وہب) نی کریم مُلَاقِیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَلَاقِیم نے دریافت فرمایا: " تهارا نام کیا ہے؟" انہوں نے بتایا کہ جزن ( بمعنی مخی ) آب مَا النَّامُ فِي مِرايا: "تم سهل (جمعني زي) مو-" پھر انہوں نے كہا كه ميرا نام ميرے والدركھ مكتے ہيں اسے ميں نہيں بدلوں كا حضرت ابن میتب بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشے تی اور أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مصيبت كادورربا- بم سعلى بن عبدالله مدين اورمحود بن غيلان في بيان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہمیں معمر نے خر [ابوداود: ٢٥٥٦] دى، انبول نے زہرى ہے، انبول نے سعيد بن ميتب سے، انبول نے اسے والداورانہول نے ان کے داداسے یمی روایت نقل کی ہے۔

كِتَابُالْأَدَبِ

تشويج: يرمز اتقى اس بات كى كدرسول كريم مَنْ يُنْفِعُ كامشوره قبول نيس كيا اورجزن بمعنى خى تساوت كى جُكه بهل بمعنى فرى نام پيندنيس كيا اوريدند جاناك نام کااژمسمیٰ میں ضرور ہوتا ہے۔معلوم ہوا کہ ایساغلانام والدین اگر رکھ دیں تو وہ نام بعد میں بدل کراچھانام رکھ دینا چاہیے۔اکثرعوام اپنے بچول کانام غلط ملط رکھ دیتے ہیں۔ حالا نکرسب سے بہتر نام وہ ہے جس میں اللہ پاک کی طرف عبدیت پائی جائے جیسے عبداللہ عبدالرحمٰن وغیرہ۔ انہیائے کرام کے نام پرنام رکودینا بھی جائز ودرست ہے جیسے ابراہیم ،اساعیل ،اسحاق ،میسی ،موی نظیم وغیرہ وغیرہ بعض لوگ شرکیدنام رکھ دیتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں جیسے عبدالنبی ،عبدالرسول، غلام جیلانی وغیرہ وغیرہ رسل حزن کی ضد ہے۔ یعنی نرم اور ہموارز مین ۔اس سے میمھی ثکلا کہ بوا آ دمی اگر کوئی مفیدمشورہ دیتو اسے قبول کرلینا بہتر ہے خواہ دہ آبا واجداد کی رسموں کے خلاف ہی کیوں نہ بڑتا ہو۔ ماں باپ کے طور طریقے وہیں تک قابل عمل ہوتے ہیں جوشر بعت اسلامی کے موافق ہوں ورنہ مال باب کی اندھی تقلید کوئی چیز میں ہے۔حضرت سعید بن مستب کبار تا بعین میں سے ہیں۔خلافت فاروقی کے دوسرے سال یہ پیدا ہوئے اور خلافت ولید بن عبد الملک ۹۴ صیر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد حضرت میتب رہائنٹو ان الوگول میں سے ہیں جنہوں نے شجرہ کے بیچے بیعت کی تھی ۔ سینب ہی کے باپ کا نام حزن تھا۔حزن بن ذہیب بنعمرالقریثی المحز ومی جومہاجرین بین سے متصاور جابليت ميںاشراف قريش ميںان كاشار ہوتاتھا۔

باب بسی برے نام کوبدل کراچھانام رکھنا

# بَابُ تَحُوِيلِ الْإِسْمِ إِلَى اسْمِ

وريو رو دو هو أحسن منه

(١٩١٧) مم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا مم سے ابوغسان نے ٦١٩١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا اوران سے مبل والدن نے بیان أَبُوْ غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ کیا کہ منذر بن ابی اسید والنظا کی ولا دت ہوئی تو انہیں نبی کریم مظافیظ کے قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُاكُمُ یاس لایا گیا۔آ مخضرت مَالْقَیْمُ نے بیچ کواپی ران پررکھلیا۔ابواسید داللّٰمَة حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ بیٹے ہوئے تھے۔حضور اکرم مُلاہیم کی چیز میں جوسامنے تھی مصروف جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّمُ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ ہو کئے (اور بچ کی طرف توجہ ہٹ گئ) ابواسید نے بچے کے متعلق حکم ویا أَبُو أَسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ مِلْكُمَّا اورآب مَالَيْنِم كى ران سے اسے اٹھاليا كيا۔ پھر جب بى كريم مَالْيْنِم فَاسْتَفَاقَ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ فَقَالَ: ((أَيْنَ الصَّبِيُّ؟)) متوجه جوے تو فرمایا: " بچ کہاں ہے؟" ابواسید ڈالٹھ نے عرض کیا: یا رسول فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: الله! بم نے اسے مرجیج دیا۔ آپ مالی فام نے پوچھا: "اس کانام کیاہے؟" ((مًا اسْمُهُ؟)) قَالَ: فُلَانٌ قَالَ: ((وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْلِرَ) فَسَمَّاهُ يَوْمَثِذِ الْمُنْذِرَ. [مسلم: ٥٦٢١] عرض کیا کہ فلاں۔ آنخضرت مَا الْیُخِمْ نے فرمایا: '' ہلکہاس کانام منذرہے۔'' چنانچای دن سےان کانام منذرر کھا گیا۔

تشويج: ((منذر)) منامگارول كوعذاب الى سے درائے والا۔

(١١٩٢) م سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کومحم بن جعفرنے ٦١٩٢ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا خردی، انبیں شعبہ نے ، انبیں عطاء بن الی میمونہ سے ، انبیل ابورافع نے مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ِعَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اورانبيس ابو بريره والشيئ نے كدام المؤنين زينب والفيا كانام "نر ه " تعام كر أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِع عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ

**₹**524/7 **₹** 

ذَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا جَانَ لِكَاكُهُوهُ إِنِّي بِإِكَ ظَامِرُ لَيْ بِ عِنْ نِحِدِر سُول الله مَا يَعْفِرُ نَ اللهُ مَا يَعْفِرُ فَي اللهُ مَا يَعْفِرُ اللهُ مَا يَعْفِرُ فَي اللهُ مَا يَعْفِرُ اللهُ مَا يُعْفِرُ فَي اللهُ مَا يَعْفِرُ اللهُ مَا يَعْفِرُ اللهُ مَا يُعْفِرُ فَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ مَا يُعْفِرُ فَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ مَا يُعْفِي إِلَّا عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمٌّ زَيْنَبَ. [مسلم: نام زينب ركها-

۸ ۰ ۲ ۱۵ این ماجه: ۳۷۳۲]

متشوج: بعض لوگول نے كہا كه بينسنب بنت بخش ام المؤمنين ولائنا كانام ركها كيا تھا۔ امام بخارى مُؤلود نے ادب المفرويل نكالا كه جوير بيكا بمي پہلے نام برہ رکھا گیا تھا تب آپ نے بدل کر جو بریدر کھ دیا۔لفظ برہ بہت نیکوکار کے معنی میں ہے۔ یہ آپ منافظ کم کو پہندہیں آیا کیونکہ اس میں خود بہندی كى جملك آتى ب-لفظ زينب كمعنى موفي جمم والى عورت وحفرت زينب اسم بالمسمى تفيس ( ولايفا)

٦١٩٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: (١١٩٣) مم سابراتيم بن موى في بيان كيا، كهام كوبشام بن يوسف أُخْبَرُنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرُهُمْ قَالَ: فِجْرِدى، أَبْيِن ابن جرت فِردى، كها مجهع عبدالحميد بن جبير بن شبه ن أُخْبَرَنِيْ عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: خَرِدى، كَهاكمين في سعيد بن ميتب ك پاس بيها موا تقا توانهول في جَلَسْتُ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبِّ فَحَدَّثَنِي مجھے بيان كيا كدان كودادا "حزن" بى كريم مَاليَّيْم كى خدمت ميں أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِي مَكْ كُمُ فَقَالَ: واضربوع توآتخضرت مَنْ يَيْمُ في دريانت فرمايا: "تمهارانام كيابي؟"

((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: اسْمِيْ حَزْنٌ قَالَ: ((بَلُ انبول نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ آنخضرت مَالَّيْنِ نے فرمايا: "تم تو أَنْتَ سَهُلٌ)) قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّر اسْمًا سَمَّانِيْهِ سہل ہو۔''انہوں نے کہا کہ میں تواپنے باپ کا رکھا ہوا نا منہیں بدلوں گا۔ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا سعید بن میتب نے کہا: اس کے بعدے اب تک جارے خاندان میں مختی

الْحُزُونَةُ بَعْدُ. [راجع:٦١٩٠] اورمصيبت ہى رہى۔

تشريج: يديز القي اس كي جوان كے دادانے ني كريم مُؤاتيكِم كار كھا ہوا نام قبول نہيں كيا جس ميں سراسر خير و بركت تقى مكران كواپنے باپ دادا كار كھا ہوا مام جن بى پىندر بااوراس وجىس بعدى تسليس بھى مصيبت ہى ميں بتلار ہيں۔انسان كى زندگى پرنام كابردااڑ پرتا ہے اس لئے بيح كانام عمدہ سے عمدہ

بَابُ مَنْ سَمَّى بأسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَبَّلَ النَّبِيُّ كُلُّكُمُّ ۚ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي

باب جس نے انبیاعلی کے نام پر نام رکھے حضرت انس ڈالٹیئے نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَالیّٰئِم نے اپنے صاحبزادے

حضرت ابراہیم کو بوسددیا۔

قشوج: تونی کریم مَنْ فَیْزِ نے اپنے صاحبزادے کانام ابراہیم رکھا۔ آپ کابید بچد حفرت ماریر قبطیہ کے بطن سے پیڈا ہوا تھا۔ ماہ ذی الحجہ اره میں ۱۸ ماه كى عمر يس ان كانتقال موكيا أوران كونتي غرفته من وفن كيا كيا-انا لله وانا اليه و اجعون

(۱۱۹۳) ہم سے محد بن عبداللہ بن تمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن بشر نے ، ان سے اساعیل بن ابی خالد بجلی نے ، کہ میں نے ابن ابی او فی سے پوچھا:تم نے نی کریم مُلَاثِیْزُ کے صاحبز دے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ بیان کیا كدان كى وفات بجين بى مين موكئ تقى اورا كرمحر من فيزم كے بعد كى نبى كى

٦١٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قُلْتُ لِابْن أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ النَّبِيِّ مَا لِكَاكُمْ ؟ قَالَ: مَاتَ صَغِيْرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ آداب واخلاق كابيان ♦ (525/7)

مُحَمَّدِ مَكْ لَكُمْ نَبِي عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِن لَا نَبِي بَعْدَهُ. آمر موتى توآب كصاحبزاد عزنده ربح ليكن آنخضرت مَا يُنْفِمُ ك [ابن ماجه: ١٥١٠] لعدكوني في بين آئي كار

تشويج: نظلى نه بروزى جيما كدآج كل كرجاجله كتي بين مداهم الله اب قيامت تك مرف آپ بى كى نبوت ركى كوئى أكر نيامى ك

نبوت كمر ابوكا تووود جال ب،جمونا ب، اسلام ف حارج ب لوقدر الله ان يكون بعده نبى لعاش ولكنه خاتم النبيين ٦١٩٥ حَدَّثَنَّا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: (١١٩٥) م سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کوشعبہ نے خردی،

انہیں عدی بن ثابت نے کہا کہ میں نے براء ڈالٹو سے ساء بیان کیا کہ جب حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ آپ ك فرزند ابراجيم رالفي كا انقال بوا تو رسول الله سَالَيْنِ في فرمايا: رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَكُمُ : ((إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي "اس ك لي جنت من ايك دوده بلان والى دايم ترر موكى ب"

الُجَنَّةِ)). [راجع: ١٣٨٢]

٦١٩٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (١١٩٢) بم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا، كها بم سے شعبہ نے بيان كياءان سے حمين بن عبدالحل في ان سے سالم بن الى الجعد في اور حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي

الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: ان سے جریر بن عبداللد انساری نے بیان کیا کرسول الله مظافیظ نے فرمایا: "میرے نام پرنام رکھو،لیکن میری کنیت نداختیار کرو کیونکہ میں قاسم (تقسیم قَالَ النَّبِي مَا لَكُمَّا: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تُكَّنُّوا بِكُنْيَتِي ۚ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)) وَرَوَاهُ كرنے والا) موں اور تبہارے درميان (علوم دين كو) تقسيم كرتا ہوں\_'' اوراس روايت كوانس والنيز نيمي ني كريم مَا النيزم سفقل كيا-أُنسٌ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمَّ أَلَهُ [راجع: ٣١١٤]

٦١٩٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (١١٩٤) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو واند ب حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِيْنِ عَنْ بیان کیا، کہا ہم سے ابجمین نے بیان کیا، ان سے ابوصالح فے اوران سے حفرت ابو بريره دالفي نه بيان كياكه في كريم مَن الفيم في درم مير أُبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُلْكُمُمُ قَالَ: ((سَمُّوا بِاسْمِيُ وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنُ نام پرنام رکھولیکن تم میری کنیت ندافتیار کرواورجس نے جمعے خواب میں

رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا د یکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کوئکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکا يَتَمَثَّلُ صُوْرَتِي وَمَنْ كَلَبَ عَلَىٌّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَوَّأُ اورجس نے تصدا میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس نے اپنا مُعِكَانا جَهِمْ مِن بناليا\_'' مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). [راجع: ١١٠]

تشوج: یہ بی کرم مُن النظ کی خصوصت میں سے ہے کہ شیطان آپ کی صورت میں نظر نیس آسکا تا کدو آپ کا نام لے کرخواب میں کسی سے کوئی جموث نه بول سکے۔ نی کریم مُلَافِیْل کوخواب میں دیکھنے والا یقینا جان لیتا ہے کہ میں نے خود نی کریم مُلَافِیْل می کودیکھا ہے اور بیامرد یکھنے والے پر کسی ند كى طرح سے ظاہر ہوجاتا ہے۔ دوزخ كى وعيداس كے لئے ہے جوخواہ تواہ جموت موث كے ميں نے آپ كوخواب ميں ديكھا ہے ياكوئى جموثى بات محركرآب كذمدلكا يب جمول احاديث كمرن والزندودوز في بي اعادنا الله منهم آمين

٦١٩٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا ( ١١٩٨) بم ع محر بن علاء في بيان كيا، كها بم ع الواسام في بيان

أَبُو أَسَامَةَ غَنْ بَرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي

غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ مَكْلَكُم أَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ

فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ

وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوْسَى. [راجع: ١٧ ٥٤]

٦١٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، جَدَّثَنَا زَائِدَةً،

قَالَ: حَبِّدَتُنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ

الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةً، يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ

يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ. رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرَةَ عَن

\$ (526/7)

کیا، ان سے برید بن عبدالله بن ابی برده نے ، ان سے آبو برده نے اور ان سے ابو برده نے اور ان سے ابو برده نے اور ان سے ابوموی را اللہ نے بیان کیا کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کرنبی کریم مَثَلَ اللہ فی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت مَثَلَ اللہ فی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنخضرت مُثَلِ اللہ کے منہ کا نام ابر اہیم رکھا اور ایک مجور اپنے منہ مبارک میں زم کرے اس کے منہ

کا نام اہرا ہیم رکھا اور ایک مجور اپنے منہ مبارک میں ٹرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا گی: پھر اسے مجھے دے دیا۔ یہ ابو موٹی رڈاٹٹنڈ کی بڑی اولا دھی۔

(۱۱۹۹) ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے ، کہا ہم سے
زئیاد بن علاقہ نے ، کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ ڈلاٹٹؤ سے سنا، بیان کیا کہ جس
دن حضرت ابراہیم ڈلٹٹؤ کی وفات ہوئی اس دن سورج گربن ہوا تھا۔ اس
کوابو بکرہ نے بھی نبی کریم مثل ٹیٹٹؤ سے روایت کیا ہے۔

النَّبِيِّ مَا لَكُمْ إَلَهُ إِرَاجِع: ١٠٤٣]

بَابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيْدِ

تشوج: لوگوں نے گمان کیا کہ بیگین ابراہیم کی وفات پر ہواہے محرنی کریم مَالِیَّتِیُّم نے صاف فرمادیا کہ چانداور سورج کسی کی موت یا حیات کی وجہ ہے گہن نہیں ہوتے بلکہ بیقد رت اللی کے نشانات ہیں وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو بینشانات دکھلاتا ہے۔ ایسے مواقع پراللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو وغیرہ و جدیدعلمی تحقیقات نے اس سلسلہ میں جو پچھ معلومات کی ہیں وہ بھی سب صدیث کے مطابق قدرت کی نشانیاں ہی ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یارہ نمبری میں بیرے دیث مصل ہے جس میں تفصیلات بالاساری ندکور ہیں۔

#### باب: يح كانام وليدركهنا

تشویج: امام بخاری و مینید کی خرض اس باب سے بیہ کہ جس صدیث میں ولیدنام رکھنے کی نبی آئی ہے ، حت ضعیف ہے قابل جست نہیں ہے۔ صدیث ذیل میں ایک مسلمان کا نام ولید مذکور ہے۔ آپ نے خودای نام سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے جواز ثابت ہوا۔

(۱۲۰۰) ہم سے ابولعیم فضل بن دکین نے خبردی، کہاہم سے سفیان بن
عیدنہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا
اوران سے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے نے بیان کیا کہ جب نی کریم مَالْتَیْنِمُ نے
سرمبارک رکوع سے اٹھایا تو بید دعا کی: ''اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن
ہشام، عیاش بن ابی رسیعہ اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات
دے دے۔ اے اللہ! قبیلہ مضر کے کفاروں کو سخت پکڑ، اے اللہ! ان پر
یوسف کے زمانہ جیسا قط نازل فرما۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَنِّمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ، (٢٠٠ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَنِّمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ، عِينِهِ عَينَ قَالَ: حَدْثَنَا ابْنُ عُينَةَ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيْدِ عِينَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِي عُلِيْكُمُ اوراك رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُمةِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ سرما أَنْ الْوَلِيْدَ سرما أَنْ الْوَلِيْدَ سرما أَنْ الْوَلِيْدَ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بُنَ أَبِي بشام رَبِيْعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَ لَا اللَّهُمَّ الْمُعَلِّمَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمُ يُسَفَّ وَطَالَتُكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمُ يُسِفْ مِينِيْنَ كَسِنِيْ يُوسُفَى) . [راجع: ٧٩٧]

[مسلم: ۱۷۶۰؛ ابن ماجه: ۱۲۴۶]

تشويج: ية تيول حفرات مذكورين مغيره مخزوي كے خاندان سے ہیں جومسلمان ہو گئے تنے ۔ كفار نے ان كو بھرت سے روك كرمتيد كرويا تھا۔ وليد بن ولیدحضرت خالدین ولید کے بھائی ہیں ۔سلمہ بن بشام ابوجہل کے بھائی ہیں جوقد یم الاسلام ہیں اور عیاش بن ابی ربیعہ ماں کی طرف سے ابوجہل کے بھائی ہیں۔مصرفبیلتریش سے ایک قبیلہ تھاجس کے لئے نبی رہم مُلا این کا بددعافر مائی تھی۔اس صدیث سے دلیدنام رکھنا جائز ثابت ہوا۔ باب سے یمی مطابقت ہے۔

#### بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنَ اسْمِهِ جُرْفًا

وَقَالَ أَبُوْ حَازِمٍ: قَالَ أَبُّوْ هُرَيْرَةً: قَالَ لِي النَّبِي عَلَيْكُمُ: ((يَا أَبَا هِرِّ)). [راجع: ٦٢٤٦]

٦٢٠١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مَكْكُمٌّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طُلِيُّكُمْ: ((يَا عَائِشَ!

هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ)) قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا

أُرَى. [راجع: ٣٢١٧]

تشويع: روايت من حضرت عائشه والمن المن المنفيف كساته ومرف عائش فدكور اواب يكي باب عدود مطابقت ب-

٦٢٠٢ جَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلَ

وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِي طُحُكُمُ إِيسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُمُ: ((يَا أَنْجَشُّا رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ

بِالْقُوَارِيْرِ)). [راجع: ٦١٤٩]

انجف کومرف انجش سے آپ نے ذکر فر مایاب سے میں وجہ مطابقت ہے۔

# باب: جس نے اینے کی ساتھی کواس کے نام میں ہے کوئی حرف کم کرکے بکارا

ادرابوحازم نے ابو ہریرہ داللہ اس میان کیا کہان سے نی کریم ماللہ ان نے فرمایا:"یااباهر!"

(۱۲۰۱) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے خبردی ، ان سے ز ہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان ے نی کریم منافیظم کی زوجیر مطہرہ عائشہ ذبی شائے کے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیظم ن فرمایا: ' یاعائش! به جرئیل عایشا بین اور تهمین سلام کهتے بین ـ ' عا کشہ فاتھا

نے کہا اوران پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آپ مَلَّافِیْخ وہ چزیں دیکھتے تھے جوہم نہیں دیکھتے تھے۔

(١٢٠٢) م سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوب نے میان کیا، ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس والنوز في بان كياكدام سليم والنون كسافرون كسامان كساتم تعين اور نی کریم مالین کے غلام الجد حورتوں کے اونٹ ہاک رے تھے۔ آپ مَالَيْكُمُ نے فرمايا: "البحش إ ذرااس طرح آ مِنتكى سے لے چل جيسے ر

تشوى: انجد نى كريم مَا يَنْ الله كالربك والي تق كان من آواز بهت فضب كي سين تم يحد س كراون بحى مت بوجات تقد آپ نے مستورات کوشمشے سے تشبیدی۔ نزاکت کی بنا پر اور انجھ کوسواری تیز چلانے سے روکا کہ کہیں تیزی میں کوئی مورت سواری سے گرنہ جائے۔

میشوں کولے کرجاتا ہے۔"

# بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبُلَ أَنُ يُوْلَدَ لِلرَّجُل

٦٢٠٣ حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ أَبِيْ النَّيَاحِ عَنْ أَنَس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مُ الْفَيَّ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِيْ أَخْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيْمٌ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: (لَا أَبًا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ)) نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِيْ بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِيْ تَحْتَهُ فَيُجْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ

يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. [راجع: ٦١٢٩]

# باب: بیج کی کنیت رکھنا اس سے پہلے کہ وہ صاحب اولاد ہو

(۱۲۰۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا،
ان سے الوالتیاح نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نی کریم مُثَالَّیْئِم حسن
اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی الوعیر نامی تھا۔
بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچ کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ آپ مُثَالِّیْئِم جب
بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچ کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ آپ مُثَالِیْئِم جب
تشریف لاتے تو اس سے مزاحاً فرماتے: "یَا اَبَا عُمیْرٍ ا مَا فَعَلَ النَّعْنُرُ۔"
اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا دفت ہوجا تا اور آپ مُثَالِیْئِم ہمارے گھر میں ہوتے۔
آپ مُثَالِیْئِم اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے
ہوتے، چنا نچ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا۔ پھر آپ بیٹھے ہوئے
کھڑے ہوتے اور آپ مُثَالِیْئِم ہمیں
کھڑے ہوتے اور آپ مُثَالِیْئِم ہمیں
نماز بڑھائے۔

تشوج: آپ نے اس بچ کی کنیت ابوعیر عمیر کاباپ رکھ دی حالاتکہ وہ خود بچہ تھا اورعیراس کا کوئی بچہ نہ تھا اس طرح پہلے ہی سے بچ کی کنیت رکھ دینا عربوں کا عام دستور تھا۔ غیر نامی چڑیا سے بیر بچہ کھیلا کرتا تھا اس لئے آپ نے مزاحاً بیفر بایا۔ صلی الله علیه الف الف مرة بعدد کل ذرة آمین یا رب العالمین۔ (راز)

### باب: ایک کنیت ہوتے ہوئے دوسری ابوتراب کنیت رکھنا جائز ہے

### بَابُ التَّكِنِّيُ بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتُ لَهُ كُنِيةً أُخْرَى

٦٢٠٤ حَدَّنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: حَدَّنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّنَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَبُ أَسْمَاءِ عَلَيْ إِلَيْهِ لَأَبُوْ تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابِ إِلَّا يَدْعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابِ إِلَّا يَدْعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابِ إِلَّا يَدْعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابِ إِلَى الْنَبِي مُظْئِكُمْ فَاطِمَةَ فَخَرَجَ لَنَبِي مُظْئِكُمْ يَتَابُعُهُ فَقَالَ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجَدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِي مُظْئِكُمْ وَامْتَلَأَ ظَهُرُهُ تُرَابًا الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِي مُظْئِكُمْ وَامْتَلَأَ ظَهُرُهُ تُرَابًا الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِي مُظْئِكُمْ وَامْتَلَأَ ظَهُرُهُ تُرَابًا الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّيْ

فَجَعَلَ النَّبِيِّ مَا لَكُنِّكُمْ يَمْسَحُ التَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ ﴿ هُوكَ (پيارِ صِ ) فرمانے لگے:''ابوراب!اتھ جاؤ'' وَيَقُولُ: ((الجلِسُ يَا أَبَا تُرَابٍ)). [راجع: ٤٤١]

تشويج: -حضرت على رُثالِثَيْدً كى بهلى كنيت ابوالحن مشهورت محر بعد ميس جب خود نبي كريم مَنْ النَيْمُ نه ازراه محبت آب كوابور اب كنيت سے بكارا تو حضرت علی رٹیانٹنڈ اس سے زیادہ خوش ہونے لگے۔اس طرح دود وکنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم مُٹاکٹیٹیم کوحفرت علی دٹانٹنڈ سے جومجت تھی اس کا نتیجہ تھا کہ آپ خود بنفسہ ان کوراضی کرے گھر لانے کے لئے تشریف لے گئے جب کہ حضرت فاطمہ ڈٹاٹھٹا سے ناراض ہوکروہ باہر چلے گئے تتھے۔ایسی باہمی تفکّی میاں بوی میں بسااو قات ہوجاتی ہے جومعیوبنہیں ہے۔ چونکہ حضرت علی ڈاٹٹنڈ کی تمرمیں کافی مٹی لگ ٹی تھی۔اس لئے آپ نے پیارے ان کوابو تراب (مٹی کابادا) کنیت سے یا دفر مایا (مٹل ٹیٹر)

حضرت علی بڑاٹٹنڈ کی مدت خلافت چارسال اورنو ماہ ہے۔ ارمضان ۴۸ھ بروز ہفتدایک خارجی ابن ملجم نامی کے حملہ سے آپ نے جام شهادت نوش فرمايا - انا لله و انا اليه راجعون رضي الله عنه و ارضاه -

حضرت سيده فاطمه ولينجنا في المرمضان اله من بي كريم مَن النيم سي حيد ماه بعد انقال فرمايا - إنا لله المع عفر الله لها وأسب

بيان

### بَابٌ: أَبُغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالى

٦٢٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

( ۱۲۰۵ ) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، کہا ہم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ سے ابوز نا دنے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہرمرہ والثنائی نے هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّكُمُّ: ((أُخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى

مَلِكَ الْأَمْلَاكِ)). [طرفه في: ٦٢٠٦] [مسلم:

٥٦١٠؛ ابوداود: ٤٩٦١؛ ترمذي: ٢٨٣٧]

تشويج: لفظ ((احنى)) كمعنى بهت بى برترين، بهت بى كنده نام بيب كدلوكسى كانام باوشامون كاباوشاه ركيس ايسام والع قيامت ك دن بدرترین لوگ ہوں گے۔

(۲۰۲۲) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا،ان سے ابوز نادنے،ان سے اعرج نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ رٹالٹیئونے وہ نبی کریم مُناٹیٹی سے روایت کرتے ہیں کہ' اللہ کے نز دیک سب سے بدترین نام' اور بھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ بدروایت اس طرح بیان کی که "الله کے نزدیک سب سے بدرین نامول (جمع كے صينے كے ساتھ ) ميں اس كانام ہوگا جو ملك الاملاك اپنانام رکھے گا۔' سفیان نے بیان کیا کہ ابوز ناد کے علاوہ کسی نے کہا کہ اس کا

**باب**: الله کوجونام بهت ہی زیادہ ناپسند ہیں ان کا

بیان کیا کہرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عند من الله کے مزویک

سب سے بدرین نام اس کا ہوگا جواپنا نام ملك الاملاك(شهنشاه)

٦٢٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: ((أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَاللَّهِ)) وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: ((أَخْنَعُ ٱلْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ)) قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيْرُهُ: شَاهَانُ شَاهْ. [راجع: ٦٢٠٥]

بَابُ كُنيةِ الْمُشْرِكِ

#### مفہوم ہے شامان شاہ۔

تشويج: فی الحقیقت شبنشاه پروردگار ہے۔ بندے شبنشاہ نہیں ہو سکتے جولوگ اپنے کوشہنشاہ کہلاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نہایت ہی حقیر اور گندے بندے ہیں ،ای لئے آج کے جمہوری دور میں اب کوئی شہنشاہ نہیں رہا۔ اللہ نے سب کو نابود کردیا۔ آج کل ان کی جگر ممبران پارلیمنٹ واسبلی نے لے ركمى ب- الإماشاء الله

#### باب:مشرك كى كنيت كابيان

وَقَالَ الْمِسُورُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلْ كُمَّا يَقُولُ: اورموربن مخرمدن كهاكديس ن ني كريم مَثَاليُّم سے سا،آپ نے فرمايا: " الى يەرسكتا كەلبوطالب كابىيامىرى بىنى كوطلاق دےدے."

((إِلَّا أَنْ يُرِينُدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ)). [راجع: ٥٢٣٠] تشويج: امام بخارى وسند نے اس حدیث سے بیٹا بت كيا كمشرك فحض كواس كى كنيت سے يادكر سكتے ہيں \_ كيونكه نبى كريم مَاليَّيْم نے ابوطالب كا بینا کہا۔ابوطالب کنیت تھی اوروہ مشرک رہ کرمرے تھے۔روایت ذیل میں ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کدرسول کریم مَثَاثِیْجُم نے عبداللہ بن الی منافق کو اس کی کنیت ابوحباب سے ذکر فرمایا۔

(١٢٠٤) م سے ابو يمان نے بيان كيا، كمام كوشعيب نے خردى، انبيل ز ہری نے (دوسری سند) اور جم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا ، کہا كه مجه سے مير بهائي عبد الحميد نے بيان كيا، ان سے سليمان نے بيان كياءان مع محربن الي عتق في بيان كياءان سابن الي شهاب في بيان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور انہیں اسامہ بن زید ڈھائٹا نے خبر دی کہ رسول الله مَنْ الْيُعْمُ اليك كدھے پرسوار ہوئے جس پر فدك كا بنا ہوا ايك كيرُ ا بچھا ہوا تھا۔اسامہ آ ب کے بیجھے سوار تھے۔ آ پ مَالِیْزُم بی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ ڈائٹین کی عیادت کے لیے تشریف لے جارہے تھے، یہ واقعه غزوه بدرسے پہلے کا ہے بیدونوں رواز بہوئے اور راستے میں ایک مجلس ے گزرے جس میں عبداللہ بن الی ابن سلول بھی تھا۔عبداللہ نے ابھی تک ا بن اسلام كا اعلان نبيس كيا تها -اس مجلس ميس كيم مسلمان بقى تقد بتول کی پرستش کرنے والے کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے۔ مسلمان شركاء ميس عبدالله بن رواحه بهي تصد جب مجلس پر (آپ سَالَيْخِ ا کی ) سواری کا غبار از کر پڑا او عبداللہ بن ابی نے اپنی جاور ناک پررکھ لی اور کہنے لگا کہ ہم پرغبار نہ اڑاؤ۔اس کے بعد حضور مَالْفِیْزِ کے ( قریب پہنچنے کے بعد ) انہیں سلام کیا اور کھڑ ہے ہو گئے۔ پھر سواری ہے اتر کر انہیں اللہ ٱللَّهِ مَا لِنَاهُمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَلَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ ۚ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ کی طرف بلایا اور قر آن مجید کی آیتی انہیں پڑھ کر سنائیں۔اس برعبداللہ

٦٢٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ شَلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِي عَتِيْقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لِنَّاكِمُ رَكِبَ عَلَى حِمَّادٍ عَلَى قَطِيْفَةٍ فَذَكِيَّةٍ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَذْرٍ فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِس فِيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِّي ابْنُ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي فَإِذَا فِي الْمُجْلِسِ أُخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِي الْمُسْلِمِيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أَبِيُّ أَنْفَهُ بِرِدَاءِهِ وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ بن ابی ابن سلول نے کہا کہ بھلے آ دمی جو کلام تم نے پڑھااس سے بہتر کلام

نہیں ہوسکا۔اگر چہواتعی بیت ہے مگر ہماری مجلسوں میں آ کراس کی وجہ ہمیں تکلیف نددیا کرو۔ جوتمہارے پاس جائے بس اسے یہ قصے سنادیا كرو عبدالله بن رواحه والنفيظ في عرض كيا: ضرور يارسول الله! آپ مارى مجلسوں میں بھی تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے بہند کرتے ہیں۔اس معامله بيمسلمانون بمشركون اوريبود بون كاجتكرا ابوكيا اورقريب تفاكها يك دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں۔لیکن رسول الله مَا اَللهُ عَالَیْظِ انہیں خاموش كرت ربة خرجب سباوك خاموش مو كاتو آب مَا الله عُمَا الى موارى رِبیشے اور روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ کے یہاں پہنچ توان سے فر مایا: "ا اے سعد اتم نے نہیں سا آج ابو حباب نے کس طرح باتیں کی ہیں؟" آپ كاشاره عبدالله بن الى كاطرف تفاكداس فيد باتيس كبي بي -سعد معاف فر مادیں اور اس سے درگز رفر مائیں ،اس ذات کی قتم جس نے آپ بركتاب نازل كى ہے! الله نے آپ كوسچا كلام دے كريهاں بھيجاجو آپ بر اتارا۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے اس شہر (مدینه منوره) کے باشندے اس پر منقل ہو گئے تھے کہ اسے (عبداللہ بن الی) کوشاہی تاج پہنادیں اور شاہی عمامہ باندھ دیں لیکن اللہ نے سچا کلام دے کرآ پ کو یہاں بھیج دیا اور یہ تجویز موقوف رہی تو وہ اس کی وجہ سے چڑ گیا اور جو پھھ آپ نے آج ملاحظہ کیا، وہ ای جلن کی وجہ سے ہے۔رسول الله مَلَ فَيْمُ اور آپ کے صحابہ وی اللہ اس سرکین اور اہل کتاب سے جیسا کہ انہیں اللہ تعالی نے تھم دیا تھا، درگز رکیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پینچنے والی تکلیفوں پرمبرکیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ' تم ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے (اذیت دہ باتیں) سنو گے۔'' دوسرے موقع پر ارشادفر مایا " بہت سے اہل کتاب خواہش کرتے ہیں۔ "الح ۔ چنانچ رسول اكرم مَاليَّيْمِ البيس معاف كرنے كے ليے الله كے حكم كے مطابق توجيد كيا كرتے تھے۔ بالآخرآ بكو (جنك كى) اجازت دى گئے۔ جب رسول الله مَا الله عَلَيْدِ إِلَى عَرْوهُ بدركيا اور الله كحمم سے اس ميس كفار كے برك

اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ا فَاغْشَنَا فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى كَادُوْا يَتَنَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكُمْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلِثُمَّ دَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ : ((أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالَ أَبُو ْ حُبَابٍ؟)) يُرِيْدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُوْلَ اللَّهِ ا بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَوَالَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أُصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الأَذَى قَالَ اللَّهُ ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ الآيَةَ وَقَالَ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاهُمُ أَنَّا وَلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ مَثْثُكُمٌ بَدْرًا فَقَتَلُ اللَّهُ بِهَا مَنْ قُتِلَ مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ

بڑے بہادر اور قریش کے سردار قل کئے گئے تو رسول اللہ منافیا ایسے قُرَيْشِ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتَئَمٌ وَأَصْحَابُهُ صحابہ رِنْ کُلْتُرُمُ کے ساتھ فتح منداور غنیمت کا مال لیے ہوئے واپس ہوئے ،ان مَنْصُوْرِيْنَ غَانِمِيْنَ مَعَهُمْ أَسَارَى مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُوْلَ کے ساتھ کفار قریش کے کتنے ہی بہادرسر دار قید بھی کر کے لائے تو اس وقت عبدالله بن الى ابن سلول اوراس كے بت يرست مشرك ساتھى كہنے گئے كه وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِكُمْ عَلَى اب ان کا کام جم گیا تو رسول الله مَاليَّيْزُم ہے بیعت کرلو، اس وقت انہوں إلْإِسْلَامٍ فَأَسْلَمُوا. [راجع: ٢٩٨٧] نے اسلام پر بیعت کی اور بظاہر مسلمان ہو گئے ( مگرول میں نفاق رہا)۔

تشويج: سندين عروه بن زبير فقها كسبعه مدينه على جن كاساع كرامي اس نظم مين مين:

اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن ألعلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان خارجة

میساتوں بزرگ مدینه طیب بیس ایک بی زماند میں متھے۔اکثر ان میں ہے،۹۴ ھامیں فوت ہوئے تو اس سال کا نام بی عام الفقهاء پڑگیا آخر

بارى بارى ٢٠١ه يا ٤٠١ه تك سب رخصت ہو گئے \_ ( بُيامِ )

٦٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْفَظُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمُ هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلُوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ)).

[راجع: ٣٨٨٣]

تشریج: جال اور شرک رہیں گے۔

بَابٌ:أَلْمُعَارِيْضُ مَنْدُوْحَةٌ عَنِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ: سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ: مَاتَ ابن اوراسحاق في بيان كياكمين في الس والنفظ عدنا كدابوطلح كايك ي لِأْبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَدَأً نَفَسُهُ وَأَرْجُوْ أَنَّ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةً.

( ۱۲۰۸ ) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک نے بیان کیا، ان سے عبد الله بن حارث بن اللَّهِ بن الْحَادِثِ بن نَوْفَل عَنْ عَبَّاسِ بن نوفل ناوران معظرت عباس بن عبد المطلب ن كهانهول فعض كيانيارسول الله! آپ نے جناب ابوطالب كوان كى وفات كے بعد كوئى فائدہ پہنچایا، وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصه مواكرتے تھے۔ آنخضرت مَالينيْ إنے فرماياً "إن اوه دوزخ ميس اس جگه يرين جهال فخون تك آگ بے اگريس نه بوتاتو وه دوزخ كے نجلے طبقے میں رہتے۔''

#### باب: تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بیاؤ ہے

ابوعمیرنای کاانقال ہوگیا۔انہوںنے (اپنی بیوی سے) یوچھا: بچے کیساہے؟ امسلیم را افزان نے کہا کہ اس کی جان کوسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہوگا۔ابوطلحاس کلام کامطلب سیمجھ کدام سلیم کچی ہے۔

كِتَابُ الْأَدَبِ

(۲۲۰۹) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے،ان سے ثابت بنانی نے ، ان سے انس بن مالک والفظائے نے بیان کیا کہ نبی كريم مَنَافِيْكُمُ أيك سفريس تصرراسته مين حدى خوال نے حدى يردهي تو نبي

آداب داخلاق كابيان

اكرم مَالَّيْنَمُ نِهِ فرمايا: 'اےانجھ ! ثیشوں کوآ ہستہ آ ہستہ لے چل، تجھ پر

افسوس-''

(۱۲۱۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان كيا،ان سے ثابت بنانى نے بيان كيا،ان سے انس والوب نے،ان سے

ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس رہائٹیؤ نے کہ نبی کریم مَا اینیمُ ایک سفر میں تھے۔انجشہ نای غلام عورتوں کی سوار یوں کو صدی پڑھتا لیے چل رہاتھا۔ نبی اکرم مَنْاتَیْنِمْ نے اس سے فر مایا:''انجشہ!ان ثیشوں کوآ ہت ہے چل۔''

ابوقلا بہنے بیان کیا کہ مرادعور تیں تھیں۔

(۱۲۱۱) ہم سے اسحاق نے بیان کیا ، کہا ہم کوحبان نے خردی ، کہا ہم سے ہام نے بیان کیا،ان سے قادہ نے بیان کیا،ان سے انس بن مالک واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَا اللہ اللہ کے ایک حدی خواں تھے انجشہ نامی ان کی آواز برای اچھی تھی۔ نبی اکرم مَثَاثِیْم نے ان سے فرمایا:'' انجشہ! آہتہ

حال اختیار کر، ان شیشوں کومت توڑ' قادہ نے بیان کیا کہ مراد عورتیں تھیں (کہ سواری ہے گرنہ جائیں)۔

(١٢١٢) مم سے مسدد نے بیان کیا، کہا مم سے یحیٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ،ان سے قبادہ نے اوران سے اس بن مالک رہائٹیڈ نے کہ مدینہ

منورہ پر (ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے) ڈر طاری ہوگیا۔ چنانچہ رسول الله مَالَيْنَا إبوطلحه ك أيك محور برسوار موت بهر (والس آكر) فرمایا: "بمیں تو کوئی ( خوف کی ) چیز نظر نه آئی ، البته بیگھوڑ ا تو گویا سمندر

باب: کسی شخص کاکسی چیز کے بارے میں بہ کہنا:

٦٢٠٩ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ كَانَ النَّبِيِّ مُالْئِكَةُ فِي مَسِير لَهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مُ اللَّهُمَّا:

((ارْفُقُ يَا أَنْجَشَةُ! وَيُحَكَ بِالْقُوَارِيْرِ)) .

[راجع: ٦١٤٩]

٠ ٦٢١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَحْدُوْ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ

فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّةٌ: ((رُوَيُدَكُ يَا أَنْجَشَةُ! سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيْرِ)) قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ.

[راجع: ٦١٤٩] [مسلم: ٦٠٣٦، ٢٠٣٧]

٦٢١١ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمَّ حَادٍ

يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمٌ: ((رُوَيْدُكَ يَا أَنْجَشَةُ! لَا تَكْسِرُ الْقُوَارِيْرَ)) قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِيْ ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

[راجع: ٦١٤٩][مسلم: ٦٠٤٠]

٦٢١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس بْن مَالِكِ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ

اللَّهِ مُلْتُنْكُمُ أَوْرَسُا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: ((مَا رَأْيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَكُحُرًا)).

[راجع: ٢٦٢٧]

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ:

لَيْسَ بِشَيْءِ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ مُشْئَمٌ لِلْقَبْرَيْنِ: ((يُعَلَّبَانِ بِلَا كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ)). [راجع: ٢١٦]

یہ کچھنہیں اور مقصد یہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حضرت این عباس ڈاٹنٹٹنا نے کہا آنخصرت مٹالٹیٹن نے دوقیر والوں کے بارے میں فرمایا:
دو کسی بڑے گناہ میں عذا بنہیں دیے جاتے اور حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے۔''

تشوج: انام بخاری محتالیہ نے اس جدیث سے باب کا مطلب یول نکالا کہ جب نی کریم مَلَ النی کم نے بڑے کوفر مایا کہ برانہیں توسلب شیء عن نفسه کیااور یہی مقصود باب ہے کہ شے کو لیس بشیء کہنا۔اظہار تعجب کے لئے اردو میں بھی سیحاورہ ستعمل ہے۔

٦٢١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١٢١٣) جم عے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو مخلد بن بزید نے خروی، مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ کہا ہم کوابن جرت کے نے خردی کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے کی بن عردہ نے خبردی ،انہوں نے عروہ سے سنا، کہا کہ عائشہ والنی نانے بیان کیا کہ ابْنُ شِهَابٍ أُخْبَرَنِيْ يَخْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ م کھ لوگوں نے رسول الله مَا ال سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أَنَاسٌ آب مَالَيْنِمُ نے ان سے فرمایا: "ان کی (پیشین گوئیوں کی) کوئی حیثیت رَسُولَ اللَّهِ مُرْتُكُمُ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ نہیں۔''صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لیکن وہ بعض اوقات الی یا تیں رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمَّ: ((لَيْسُوا بِشَيْءٍ)) قَالُوا: يَا كرت بين جوضح ثابت موتى بين \_رسول الله مَنْ الله عُمْ في فرمايا: "وه بات رَسُولَ اللَّهِ ا فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّىءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَكُمُ: ((تِلُكُ سی بات ہی ہے جے جن فرشتوں سے سن کر اڑالیتا ہے اور پھراسے اپنے الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي ولی ( کائن ) کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالٹا ہے۔اس کے بعد کا ہن اس (ایک تچی بات میں ) سوسے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں۔'' أُذُن وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كُذُبَةٍ)). [راجع: ٣٢١٠]

#### باب: آسان كي طرف نظرا تهانا

اوراللدتعالى في سورة عاشيه ميل فرمايا: "كياوه اونك كونبيس و يكھتے كه كيے اس كى پيدائش كى گئى اور آسان كى طرف كه كيے وه بلندكيا كيا ہے " اور ايوب في بيان كيا، ان سے ابن الى مليكه في اور ان سے عائشہ ولئے اللہ اللہ مناقط ميا ميارك آسان كى طرف اٹھايا ـ

(۱۲۱۳) ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے جابر بن عبدالله وُلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الل

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

وَقُوْلِهِ: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ وَإِلَى السَّمَاءِ كُيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَالْعَاشِيهِ: ١٨، ١٧] وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ: وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ: رَفَعَ النَّبِيُ مُلْكُمُ وَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

٦٢١٤ - حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ بَكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَّكُمْ يَقُولُ: ((ثُمَّ قَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَلِينَا أَنَا أَمْشِيُ طرف ہے ایک آ دارسی، میں نے آسان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي اس فرشتے کودیکھا جومیرے پاس غار حرامیں آیا تھا۔وہ آسان وزمین کے إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَائِنِي بِحِرَاءٍ درمیان کرسی بربینها مواتها۔'' فَاعِدٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)).

تشوج: يدهرت جريل علينات جوآن آپ واي شكل نظرآك-

(١٢١٥) بم سے ابن الى مريم نے بيان كيا ،كما بم سے محد بن جعفر نے بيان ٦٢١٥ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا کیا، کہا کہ مجھے شریک نے خردی، انہیں کریب نے اور ان سے ابن مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيْكَ عَنْ عباس ڈبائٹنا نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ (خالہ) کے گھر كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ گزاری، نبی کریم مُناتِیْزُم بھی اس رات وہیں تھہرے ہوئے تھے۔ جب مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ مَا اللَّهُمُ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ رات كا آخرى تباكى حصد موايا اس كالعض حصدره كيا تو آنخضرت مَا النيام اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ

الله ببیٹے اور آسان کی طرف دیکھا، پھراس آیت کی تلاوت کی: ' بلاشبہ نَقَرَأَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِٰى آسان کی اورز مین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل

والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔''

تشويج: رات كواشف واليخوش نصيبول كے لئے نظاره آساني كود كيمناااوران آيات كوبغور يزهنابهت بوي نعت ب

باب: كيچرياني مين ككري مارنا

بَابُ مَنْ نَكَتَ الْعُوْدَ بَيْنَ الْمَاءِ

الْأَلْبَابِ ﴾. [آل عمران: ١٩٠] [راجع: ١١٧]

وَالطَّيْن

٦٢١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مُؤْكُمٌ فِي حَاثِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ وَفِيْ يَدِ النَّبِيِّ مَا لِنَّكُمْ

عُوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطُّيْنِ فَجَاءَ رَجُلْ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ كُلُّكُمَّ: ((الْعَحُ لَهُ

وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ)) فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ

آخَرُ فَقَالَ: ((افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ)) فَإِذَا عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ

(١٢١٢) ہم سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا،ان سے عثان بن غیاث نے ، کہاہم سے ابوعثان نہدی نے بیان کیا اور ان سے

ابوموی اشعری نے کہ وہ نی کریم مَالیّنیم کے ساتھ مدینہ کے باغول میں سے ایک باغ میں تھے۔آنخضرت مَالَيْزُم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آبات یانی اور کیچرمیں ماررے تھے۔اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا درواز و کھلوانا جا ہا۔ ہی اکرم مَالیونیم نے مجھے سے فرمایا "اس کے ليه درواز و كھول دے اور انہيں جنت كي خوشخبرى سنادے ، ميں كيا تو وہاں حضرت ابو بكرصديق ولانفيا موجود تھے میں نے ان کے لیے درواز و كھولا اور انبیں جنت کی خوشخری سائی، پھزایک اور صاحب نے دروازہ تھلوایا۔ آ تخضرت مَنَا فَيْمُ فِي فرمايا: " دروازه كھول دے اور انہيں جنت كى خوشخرى

كِتَابُ الْأَدَبِ

بِالْجَنَّةِ وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ. قَالَ: اللَّهُ

الْمُسْتَعَانُ. [راجع: ٣٦٧٤]

آداب واخلاق كابيان

سنا دے۔'' اس مرتبہ حضرت عمر ڈاکٹٹوئز تھے۔ میں نے ان کے لئے درواز ہ

رَجُلْ آخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ)) کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخری سنادی۔ پھرایک تیسرے صاحب نے فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَيَشَّرْتُهُ

دروازه کھلوایا۔ آنخضرت مُناتِیمُ اس وقت میک لگائے ہوئے تھے اب سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فر مایا: '' دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخری سنا

دے،ان آ زمائشوں کےساتھ جس سے (ونیامیں )انہیں دوحیار ہونابرے

گا۔'' میں گیا تو وہال حضرت عثان واللہٰ تھے۔ان کے لیے بھی میں نے دروازه كھولا اور آنبيس جنت كى خوش خبرى سناكى اور وہ بات بھى بتادى جو

آ تخضرت نے فر مادی تھی عثان وٹائٹیئے نے کہا: خیراللہ مدد گارہے۔

تشویع: اس حدیث میں نی کریم منافظ کا ایک برام مجزہ ہے۔آپ نے جیبا فرمایا تھا دیباہی ہوا۔ حضرت عثان والنفظ کوآخر خلافت میں بوی مصيبت بيش آئي ليكن انهول في صبر كيا اورشهيد موئ\_

ابو کر و النفیز کے لئے دروازہ سب سے پہلے کھولا گیا۔ پہلے آپ کا نام عبدالكعبدتقا۔ اسلام لانے پر نبي كريم مَنَ الْيُؤَمِّ نے آپ كانام عبدالله ركاديا لقب صدیق اور کنیت ابو بکر ( دلاتین ) آپ کی خلافت دوسال تین ماه دس دن ربی ۔ وفات ۲۳ سال کی عمر میں ۲۱ جمادی الثانیہ ۱۱ ہیں ہخار نے واقع موئى \_ كتاريخ جمادى الثانيي \_ آپكو بخارة تاشروع مواتفا ـ (رضى الله عنه وارضاه)

عمر خلافیز مغیرہ بن شعبہ خلیفیز کے غلام ابولؤ کو فیروز ایرانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔اس وقت اُن کی عمر سال کی تھی 27 ذوالحجہ ۲۳ ھیں بدھ کے دن انتقال فرمایا۔ (رضی الله عنه وارضاه)آپ کی مدت خلافت ساڑھے دس سال ہے بچھزیادہ ہے۔حضرت عثمان مُثَاثَةُ کے زمانہ میں پچھ

منافقول نے بناوت کی۔ آخرآ پ کو ۱۸ فری الحجید ۳۵ میں ان طالمول نے بری بدروی سے شہید کرویا۔ انا لله وانا البه واجعون۔

# **ساب** بمی تخص کا زمین برسمی چیز کو مارنا

بَابُ الرَّجُل يَنُكُتُ الشَّيُءَ بيَدِهِ فِي الْأَرُض

(١٢١٧) م سے محد بن بشار نے بيان كيا، كہا مم سے ابن الى عدى نے بیآن کیا،ان سے شعبہ نے،ان سے سلیمان ومنصور نے،ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابوعبدالرحمٰن سلمٰی نے اور ان سے حضرت علی مثالتین نے بان کیا کہ ہم نی کریم مَن الله الله علی جنازے میں شریک تھے۔ آ تخضرت مَا الله الله على الله حيرى تقى اسة آب زيمن برماررب تے، چرآ پ نے فرمایا: ' تم میں کوئی ایسانہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانا طے نہ ہو چکا ہو۔' صحابہ ڈکائٹٹر نے عرض کیا: پھر کیوں نہ ہم اس پر

السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِلْكُمْ إِنَّ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ بِعُوْدٍ وَقَالَ: ((لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)) قَالُوا: أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ: ((اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى بھروسہ کریں۔ آنخضرت مَا لِینِیْم نے فر مایا: ''ممل کرتے رہو کیونکہ ہرشخض وَاتَّقَى﴾)) الآيةَ. [الليل: ٥] [راجع: ١٣٦٢]

٦٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِيْ عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ

عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَن

جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہےاسے ویسی ہی توفیق دی جائے گی۔

كِتَابُ الْأَدَبِ آداب واخلاق كابيان ♦ 537/7

(جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ والیل میں ہے کہ)''جس نے اللہ کی راہ

میں خیرات کی اور الله تعالی سے ڈرا۔" آخرتک۔

بَابُ التَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحِ عِنْدَ

وَقَالَ إِبْنُ أَبِي ثُوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مَا الْكُنَّمَ: طَلَّقْتَ نِسَائَكَ؟ قَالَ:

((لا)) قُلْت: اللَّهُ أَكْبَرُ. [راجع:٨٩]

٦٢١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنيْ هِنْدٌ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمُ

فَقَالَ: ((سُبُحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَا ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ

الْحُجَرِ؟ يُرِيْدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ رُبّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ)).

[راجع: ۱۱۵]

٦٢١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِيْ

أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ مُلْتُكُامُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا

جَاءَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُنَّةُ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ

فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا حَتَّى إِذَا

باب: تعجب کے وقت اللہ اکبراور سجان اللہ کہنا

ادرابن الى تورن يان كيا، ان مع حصرت ابن عياس ولي في الله الدران سے حضرت عمر والنفي نے بيان كيا كديس نے رسول الله مَالينيم سے يو جها،

كياآپ نے ازواج مطہرات كوطلاق دے دى ہے؟ آنخضرت مَا اللَّهُ اللَّهُ

نے فرمایا:''نہیں۔''میں نے کہا:اللہ اکبر۔

(۱۲۱۸) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، انہیں ز ہری نے ،ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا کمام سلمہ والنجانے بیان

كياكه نبي كريم مَنَافِيْزَم (رات ميں) بيدار موت اور فرمايا: ' مسجان الله! الله کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کئے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے

بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے؟ جوان جرہ والیوں کو جگائے۔ آپ مَلَ اللَّهِ

کی مراداز واج مطهرات سے تھی تا کہ وہ نماز پڑھ لیں کیونکہ بہت می دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔''

تشوج: عمر والنفوذ ناس انسارى كى خرر رتجب كياجس نے كما تھا كه نى كريم مَا الله كان يو يول كوطلاق دے دى ہے۔غفر الله له \_ ركبون (١٢١٩) جم سے ابو يمان نے بيان كيا، كها جم كوشعيب نے خردى، أنبيل

ز ہری نے (دوسری سند) اور ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا، ان سے

سلمان نے بیان کیا،ان سے محمد بن الی عتیق نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا،ان سے زین العابدین علی بن حسین نے کہ نبی کریم مظافیظ

ی زوجیم طهره صفید بنت حی داندن اندن نے انہیں خبردی کدوہ آپ مالینظم کے یاس ملنے آئیں۔ آپ اس وقت مسجد میں رمضان کے آخرعشرہ میں

اعتكاف كئے ہوئے تھے۔عشاء كے وقت تھوڑى ديرانہوں نے آپ مَلَا يُنظِم ے باتیں کیں اور واپس لوشنے کے لیے اٹھیں تو آپ مُلَاثِیْمُ بھی انہیں

\$ (538/7)

چھوڑنے آنے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ جب وہ مجد کے اس دروازہ کے پاس بہنچیں جہال آپ منا تی تی کے کھڑے ہوگئے۔ جب وہ مجد کے اس دروازہ کے پاس بہنچیں جہال آپ منا تی تی کی زوج مطہرہ ام سلمہ ڈاٹٹیٹا کا حجرہ تھا، تو اور سے دوانساری صحابی گزرے اور رسول اللہ منا تی تی کے لیے تشہر گئے ۔ لیکن رسول اللہ منا تی تی میری ہیں۔'ان دونوں صحابہ وی گئی نے عرض جاؤ۔ بیصفیہ بنت جی میری ہیوی ہیں۔'ان دونوں صحابہ وی گئی نے عرض کیا: سبحان اللہ یا رسول اللہ! ان پر بردا شاق گزرا۔ لیکن آپ نے فرمایا: "شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑتار ہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شہرنہ ڈال دے۔''

بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ عِنْدَ مَسْكَن أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ: ((عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمُّا: ((عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّمَا هِي صَفِيَةُ بِنْتُ حُيِّيٌ)) قَالَا: رِسُلِكُمَا إِنَّمَا هِي صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّيٌ)) قَالَا: شَبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ كَبُرُ عَلَيْهِمَا فَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهِ أَنْ يَعْلَى مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ قَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ قَالُو بِكُمَا)). اللَّمْ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقُذِف فِي قُلُوبِكُمَا)).

اراجع: ۲۰۳۵]

تشویج: ایسے مواقع پر کسی پیدا ہونے والی غلط نہی کو پہلے ہی دفع کردینا بھی سنت نبوی مُثَاثِیْم ہے جو بہت ہی باعث ثواب ہے۔

بَابُ [النَّهُي عَنِ] الْخَذُفِ

٦٢٢- حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَ
 يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيُ ،
 قَالَ: نَهَى النَّبِيُ مُثْلِيًا عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ:

((إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفَقَأُ

الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ)). [راجع: ٤٨٤١]

بَابُ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

٦٢٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ عَنْ أَسَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَطَّسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْمَا مَالِكٍ قَالَ: عَطْسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْمَا فَالْمَ يُشَمَّتِ الْآخَرَ فَقِيْلَ فَشَمَّتِ الْآخَرَ فَقِيْلَ لَهُ مُتَحَمِّدِ اللَّهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ لَلَهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ). [طرفه في: ٦٢٢٥] [مسلم: ٧٤٨٦] ابوداود:

٥٩٠٩ أترمذي: ٢٧٤٢ ابن ماجه: ٣٧١٣]

**باب**:انگلیوں سے پھریا کنگری چینگنے کی ممانعت

(۱۲۲۰) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، انہوں نے عقبہ بن صهبان از دی سے سا، وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم مظافیظ نے نئری چھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ' وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کوکوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ آ کھے پھوڑ سکتی ہے اور دانت تو ڑ سکتی ہے۔''

#### باب: جينكني والے كاالحمدللد كهنا

## بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ

٦٢٢٢ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ مُلْكِئًا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ

سَبْع أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتَّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلَام، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ

وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذُّهَبِ، وَعَنِ الْحَرِيْرِ، وَالدُّيْبَاجِ،

وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ. [رَاجع: ١٢٣٩]

بَابُ مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْعُطاسِ

وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّفَاوُّبِ

تشويج: چينك چتى اور بوشيارى اور صفائى د ماغ اور صحت كى دليل ہے۔ برخلاف اس كے جمائى ستى كا بلى اور تقل اور امتلا ئے معده كى دليل ہے۔

٦٢٢٣ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

َ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ قَالَ:

((إِنَّا َاللَّهَ يُبِحِّبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّثَاوُبَ ﴿ فَإِذًا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم

سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّنَهُ وَأَمَّا التَّفَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَّ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ: هَا

ضَحِكَ مِنهُ الشَّيْطَانُ)). [راجع: ٣٢٨٩]

بَابْ:إذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

٦٢٢٤ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

باب جينك والا ألْحَمْدُ لِلَّهِ كَمِتُواسَ كاجواب

الفاظيَرْ حَمُكَ اللّهُ سه يناطيب

(۱۲۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سےاشعث بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا اوران سے حضرت براء واللفظ نے بیان کیا کہ ممیں نبی کریم منافظیم نے سات باتوں کا تھم دیا تھا اور سات کا مول سے رو کا تھا۔ ہمیں آنخضرت مَا الْفِيْظِ نے بیار کی مزاج برس کرنے ، جنازے کے پیچھے چلنے ،چھینکنے والے کا جواب دیے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دیے، مظلوم کی مدوکرنے اورشم کھالینے والے کی شم پوری کرنے کی مدودیے کا حکم دیا اور آ تخضرت منافیز م نے ہمیں سات کامول سے روکا تھا،سونے کی

ے باریک ریشمی کیڑا) پہنے سے اور ریشمی زین ہے۔ باب: چھینک اچھی ہے اور جمائی میں برائی ہے

انگوشی سے، یابیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیبا اور سندس ( دیبا

(۱۲۲۳) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا،ان سے ان کے والد نے ،ان سے ابو ہر رہ و والٹنٹ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالٹیئم نے فر مایا: "الله تعالی چھینک کوپیند کرتا ہے اور جمائی کونا پیند کرتا ہے۔ اس لیے جبتم میں ك وكُ شخص تصيك اور الحمد الله كهاور برمسلمان يرجواس سن جن. ے اس کا جواب مد حمك الله سے وے ليكن جمائى شيطان كى طرف ہے ہوتی ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے رد کے کیونکہ جب وہ منہ کول کر ہاہا کہتا ہے توشیطان اس پر ہستا ہے۔'

باب: چھنکنے والے کاکس طرح جواب دیا جائے؟

(١٢٢٣) م سے مالك بن اساعيل نے بيان كيا ،كہا بم سے عبدالعزيز بن انی سلمہ نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن دینار نے خبردی، وہ ابوصالے سے اور

وه حضرت ابو مريره وظافية عدوايت كرتے ميں كه نبى كريم مَنَافِيْتُم في فرمايا: "جبتم میں سے کوئی حصینے تو الحمد لله کے اور اس کا بھائی یا اس کا سأتفى (راوى كوشبه ها) يرحمك الله كهد جب سأهى يَرْحَمُكَ الله كه تو ال ك جواب من چينك والا "يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"كَبِ" كَبِ" الله تهمين سيدهے راسته ير ركھ اور تمهارے حالات

### باب جب جينك والاالحمد لله نه كه تواس ك لي يرحمك الله بهى نهاجاك

(۱۲۲۵) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، کہا کہ بیں نے انس رہاؤڈ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم مَا اُلیّام کی موجودگی میں دوآ دمیوں نے چھینکا۔ لیکن آپ مَنْ اَنْیَزَا نے ان میں سے ایک کی چھینک پریر حمك الله كہااور دوسرے کی چھینک پہنیں کہا۔اس پردوسر اُخض بولا: یارسول اللہ! آب نے ان كى چھينك پرير حمك الله فرماياليكن ميرى چھينك پرنبيس فرمايا؟ آ پ مَنْ ﷺ نے فرمایا: ' انہوں نے الحمدللہ کہاتھا ورتم نے نہیں کہاتھا۔'' باب: جب جمائي آئة وياہيے كەمنە پر ہاتھ ركھ

(١٢٢٢) مم سے عاصم بن علی نے بيان كيا، كها مم سے ابن الى ذيب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ وٹی نیڈ نے بیان کیا اور ان سے نبی

كريم مَنَّ فَيْزُمُ نِهِ فِر مايا: ' الله تعالى جِعينك كويسند كرتا ہے كيونكه وہ بعض وفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کیے جبتم میں سے کوئی شخص حصینے تو الحمد للد کے لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔اس لیے جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپن قوت وطاقت

کے مطابق اسے روکے ، اس لیے کہ جبتم میں ہے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنتاہے۔''

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ قَالَ: ((إَذَّا عَطَسٌ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ: يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمُ)). بَالَكُمْ: شَأَنَكُمْ. [أبوداود: ٥٠٣٣]

## بَابٌ: لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

٦٢٢٥ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: قَالَ: سَمعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ طَلِطَةً فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ؟ قَالَ: ((إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهُ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهُ)). [راجع: ٦٢٢١] بَابٌ: إذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعُ يَدَهُ

٦٢٢٦ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُكُمُ أَوَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّاوُّبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَ بُ أَحَدُكُمُ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَ بَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)). [راجع: ٣٢٨٩]

تشویج: وہ تو بن آ دم کارشن ہوہ آ دمی کی ستی اور کا بلی دیکھ کرخوش ہوتا ہے۔



#### باب اسلام ك شروع مون كابيان بَابُ بَدْءِ السَّلَام

عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّكُمْ قَالَ: ((خَلَقَ اللَّهُ آذَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

عَلَى أُولَئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسِ فَاسْتَمِعُ

مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتِكَ

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ

تشويج: الم بخارى بيانية نے استيدان كمتصل سلام كاباب باندهاس ميں اشاره بىك جوسلام ندكر اے اندرآ نے كى اجازت نددى جائے۔(تسطلانی)

(١٢٢٤) مم سے محی بن جعفر نے بیان کیا، کہا مم سے عبدالرزاق نے ٦٢٢٧ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بیان کیا،ان سے معمر نے ،ان سے ہام نے اوران سے حضرت ابو ہر رہ رہائنا ن كرني كريم مَن الين إلى فرمايا: "الله تعالى في آدم كوا في صورت يربنايا، طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ ان كى لىبائى سائھ ہاتھ تھى۔ جب أنبيس پيدا كر چكا تو فرمايا كه جاؤ اور ان فرشتول کوجوبیٹے ہوئے ہیں،سلام کرواورسنو کہتمہارے سلام کا کیا جواب دية ين، كونكدين تبهارااورتمهارى اولادكاسلام بوگا- آدم عَلَيْلاً في كبا: السلام عليم إفرشتول نے جواب دیا۔السلام علیک ورحمة الله، انہول نے آدم كے سلام پر ورحمة الله برهاديا۔ پس جو شخص بھى جنت ميں جائے گا حفرت آدم عَلَيْنِا كَي صورت كے مطابق موكر جائے گاس كے بعد سے پھر خلقت كاقد وقامت كم موتا گيا۔اب تك اييا بى موتار ہا۔''

يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى أَلَّانَ)). [راجع: ٣٣٢٦] تشویج: ممکن ہے کہ آیندہ اور کم ہوجائے بیزیادتی اور کی ہزاروں برس میں ہوتی ہے۔انسان اس کو کیاد کھ سکتا ہے۔جولوگ اس قتم کی احادیث میں شبكرتے بين ان كويكيم لينا جا ہے كد حفرت آدم كى مجح تاريخ كى مجح مديث عابت نہيں ہے قو معلوم نہيں كر حفرت آدم عالينا كو كتنے برس كزر چکے ہیں۔ نہ بیمعلوم ہے کہ آیندہ دنیا کتنے برس اور رہے گا۔اس لئے قد وقامت کا کم ہوجانا قابل اٹکارٹیس۔ ((حلق الله ادم على صورته)) كي ضمير آ دم عَلِيْلًا كى طرف لوث عتى بيعنى آوم كى اس صورت برجوالله كعلم مين تلى بعض نے كهامطلب يد بے كمة وم پيدائش سےاى صورت برتھے جس صورت پر ہمیشدر بیعنی بنیس ہوا کہ پیدا ہوتے وقت وہ چھوٹے بچے ہوں چر بڑے ہوئے ہوں جیساان کی اولا دیس ہوتا ہے۔ بعض نے ضمیر کواللہ کی طرف ونايا بي مرية يت: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٣٢/ الثوري: ١١) كفلاف بوكاروالله اعلم بالصواب وامنا بالله وبرسوله من الم

باب: (ارشادِ بارى تعالى)

بَابٌ:

\$ 542/7

34211

رَ "ا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُونًا غَيْرَ بَيُونِّكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى آهُلِهَا،

بيوتِكُمْ حَتَى تَسْتَانِسُوا وَتُسْلُمُوا عَلَى اهْلِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۞ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فِيْهَآ أَحَدًا فَلَا تَدُخُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَنَ

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ

مَتَاعٌ لَكُمْ طُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ [النور: ٢٧، ٢٨، ٢٩] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَن لِلْحَسَن: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ

صُدُوْرَ هُنَّ وَرُءُ ۚ وْسَهُنَّ قَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ

أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ [النور: ٣٠] قَالَ قَنَادَةُ: عَمَّا لَا تَحِلُّ لَهُمْ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾

[النور:٣١] ﴿ خَائِنَةَ الْأَغْيُنِ ﴾ النَّظَرَ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي النَّظْرِ إِلَى الَّتِيْ لَمْ تَحِضْ

مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُحُ النَّظُرُ إِلَى شَيْءِ مِنْهُنَّ مِنْهُنَّ مِنْهُنَّ مِنْهُنَّ مِنْهُنَّ مَعْنِيرَةً

وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظُرَ إِلَى الْجَوَّارِيْ يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ.

٦٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَذْذَفَ قَالَ: أَذَذَفَ

مِن الرَّعْرِيْ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَذْدَفَ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَذْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيَّامً الْفَضْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ

"اے ایمان والو! تم اپنے (خاص) گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل کرلواوران کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو تمہارے تق میں یہی بہتر ہے تا کہ تم خیال رکھو۔ پھراگران میں تمہیں کوئی (آ دی) نہ معلوم ہوتو بھی ان میں نہ داخل ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کہد یا جائے کہ لوٹ جاؤ تو (بلاخظًی) والی لوٹ آیا کرو، یہی تمہارے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے اور اللہ

اذن ما تكني اجازت لينه كابيان

مُكانات مِين داخل ہوجاؤ (جن مِين) كوئى رہتا نہ ہواوران مِين تہمارا كچھ مال ہواوراللہ جانتا ہے جو كچھتم ظاہر كرتے ہواور جو كچھتم چھياتے ہو۔'' اورسعيد بن الى الحسين نے (اپنے بھائى) حسن بھرى سے كہا: مُجمى عورتش

سینہ اورسر کھولے رہتی ہیں۔توحس بصری براللہ نے کہا: ان سے اپنی نگاہ

تمہارے اعمال کوخوب جانتا ہے۔تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کہتم ان

پھیرلو، اللہ تعالی فرماتا ہے: ''مؤمنوں سے کہدد یجیے کہ اپنی نظریں نیجی رکھیں اوراپی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔'' قادہ نے کہا: اس سے مرادیہ

ہے کہ جوان کے لیے جائز نہیں ہے (اس سے حفاظت کریں)''اور آپ کہد دیجیے ایمان والیوں سے کہاپئی نظریں نیچی رکھیں اور اپٹی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں اور اپنا بناؤسنگار ظاہر نہ ہوئے دیں۔''" خائِنَةَ الْاَغْیُن"

ے مراداس چیز کی طرف دیکھنا ہے۔جس سے منع کیا گیا ہے۔زہری نے نابالغ اور کیوں کودیکھنے کے سلسلہ میں کہا:ان کی بھی کسی ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرنی جا ہے جے دیکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو،خواہ وہ

لڑی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔عطاء نے ان لونڈ یوں کی طرف نظر کرنے کو مکروہ کہا ہے، جو مکہ میں بیچی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر انہیں خریدنے کا ارادہ ہوتو

(۱۲۲۸) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے سلیمان بن سار نے خبر دی اور انہیں حضرت

رجری سے بیان ہوا ہوا ہے یمان بی میارے بران کیا کہرسول الله مَالَّيْدِ مَا عَبِد الله مَالِيْدِ مِنْ مِنْ عِبِس عبدالله بن عباس وُلِيَّةُ مِنْ عَبِسِ فِلْقَهُمُا كُورِ بِانِي كِدن اپني سواري پراپ سِيجِيدِ مِنْ عباس وُلِيَّةُ مُا كُورِ بِانِي كِيدِيدِ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جائزے۔

اذن ما لكني اجازت لين كابيان

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ

بھایا۔ وہ خوبصورت گورے مرد تھے۔حضور اکرم مَالیَّتِیْم لوگوں کومسائل النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ بتانے کے لیے کھڑے ہو محے۔اس ووران قبیلہ تعم کی ایک خوبصورت الْفَصْلُ رَجُلًا وَضِيثًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ مَكُنَّكُمْ لِلنَّاسِ عورت بھی رسول الله مَاليَّيْمُ سے مسله بوچھنے آئی فضل بھی اسعورت کو يُفْتِيهِمْ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيثَةٌ تَسْتَفْتِيْ و يكھنے كلے۔اس كاحسن و جمال ان كو بھلامعلوم ہوا۔ نبي اكرم مثل فيزا نے مر رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَةً فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا كرديكها توفضل اتدكيرب تصرآ تخضرت مَالَيْنَامُ في اپنا ہاتھ يجهيك وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُمُّ وَالْفَصْلُ

جا کرفضل کی تھوڑی پکڑی اوران کا چبرہ دوسری طرف کردیا۔ پھراس عورت يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَصْل نے کہا: یارسول الله انج کے بارے میں الله کا جوابے بندوں پر فریضہ ہوہ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ میرے والد پر لا کو ہوتا ہے، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اورسواری پر اللَّهِ! إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَفْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنُ يَسْتَوِيَ

سد ھنبیں بیھ سکتے کیا اگر میں ان کی طرف سے جج کرلوں تو ان کا جج ادا

موجائ گا؟ آنخضرت مَاليَّنْظِم فرمايا: "بال، موجائ كا-"

تشويج: حديث كى باب سے مطابقت يہ ہے كه آپ نے فضل بن عباس ولائن الوغير عورت كى طرف و كيھنے سے منع فر بايا تھا۔

٦٢٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٢٢٩) م عدالله بن محدف بيان كياء كهام كوابوعام فردى ، كما م سے زمیر نے بیان کیا،ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا،ان سے عطاء أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ بن يبارن بيان كيا اوران سے ابوسعيد خدرى دائن نے بيان كيا كه في كريم مَنْ يَنْظُم ن فرمايا: "راستول پر بيضے سے بچو!" صحابہ وی النظم نے عرض كيانيارسول الله! جمارى ميجلسين قوبهت ضروري بين، جم وبين روزمر و تفتكو

كياكرت بين-آپ نفرمايا: "اچهاجبتم ان مجلول مين بينمنا بي ع بع موقورات كاحق اداكياكرو، يعنى راست كواس كاحق دو- "صحاب في كليز

فعرض كيا: رأسة كاحق كيابي يارسول الله! فرمايا:" (غيرمحم عورتول كو د کھنے سے ) نظر نیجی رکھنا، راہ کیروں کوندستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا تھم دینااور برائی سےروکنا۔"

باب:سلام کے بیان میں

سلام الله تعالى كے نامول ميں سے ايك نام ہے اور الله ياك في سورة نسام میں فرمایا: ''اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بڑھ کراچھا جواب دویا ( کم از کم )ا تنابی جواب دو۔" عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ مَكْنَكُمْ مَالَ: ((لِلَّاكُمْ وَالْجُلُوسُ بِالطُّرُقَاتِ)) فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ امَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمُجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ)) قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((غَضُّ الْبُصَرِ وَكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكُوِ)) [راجع: ٢٤٦٥] "

عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟

قَالَ: ((نَعُمُ)). [راجع: ١٥١٣]

اسْمْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ: ﴿ وَإِذَا حُيْثُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ﴾ [النساء: ٨٦]

بَابُ:أَلسَّلَامُ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تشوي: السلام عليم كمعنى موت كدالله ياكتم كومحفوظ ركھ مربلات بچائے \_ يہترين دَعاب جوايك مسلمان اپ دوسر مسلمان بھائى کو ملا قات پرپیش کرتا ہے۔سلام کی تکمیل مصافحہ ہے ہوتی ہے مصافحہ کے معنی دونوں کا اپنے دائمیں ہاتھوں کو ملا نااس میں صرف دایاں ہاتھ استعال

> ٦٢٣٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ عُلْكُمْ عُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَاثِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ ﴿ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ مُلْكُامً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلُ: أَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَّتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءً)) . [راجع: ٨٣١]

(۱۲۳۰) م سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے مارے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے شقیق نے بیان کیا اوران ے عبداللد والله والله في الله عب م (ابتداع اسلام ميس) نبي كريم مَنَا يُعْيِمُ ك ساتھ نماز يرصة تو كہتے: سلام ہواللہ يراس كے بندول من يهلي اسلام موجرئيل پر اسلام موميكائيل پر اسلام موفلال پر ، پھر (ايك مرتبہ) جب آنخضرت مَالَّيْظِمُ نمازے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ موكر فرمايا: "الله بى سلام ب-اس ليے جبتم بين سے كوكى نماز بيس بيشے تْوَالَتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ - الخ يرها كر - كونكه جب وه يدعا يره عا كاتو آسان وزمین کے ہرصالح بندے واس کی بیدعا پنچے گی ۔ اَشْهَدُ اَنْ لا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الى كَ بعدات اختيار ې جو چا ې پر هے۔''

باب بھوڑی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے (۱۲۳۱) ہم سے محدین مقاتل ابوسن نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں ہام بن منبہ نے اور انہیں حضرت الو گرُ رنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو یملے سلام کرے۔''

باب: سوار يهل بيدل كوسلام كرے

بَابُ تَسُلِيْمِ الْقَلِيْلِ عَلَى الْكَثِيْرِ ٦٢٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُؤْتِكُمُ قَالَ: ((يُسَلَّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)). [اطرافه فَى: ۲۲۳۲، ۱۲۳۲، ۱۲۳۶] [ترمذی:۲۷۰۳] بَابٌ:يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُ

تشويج: گريدوروو شريف پر صفے كے بعد بــ

**♦**€545/7**)** 

(۱۲۳۲) م سے محد بن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم کو مخلد نے خبر دی ، کہا ہم کو ابن جرت نے خردی، کہا مجھے زیاد نے خردی، انہوں نے عبدالرحلٰ بن زید كے غلام ثابت سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کدرسول الله مَاللَيْمَ نے قربایا: "سوار بیدل چلنے والے کوسلام كرے، پيدل چلنے والا بيٹے ہوئے كواوركم تعداد والے برى تعداد والوں

[مسلم: ٢٤٦٥؛ ابوداود: ٩٩٩٥]

## بَابٌ:يُسَلَّمُ الْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ

٦٢٣٢\_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ

زِيَادٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ

الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُّ وَالْمَاشِيُّ عَلَى الْقَاعِدِ

وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)) . [راجع: ٦٣٣]

٦٢٣٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّكُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى

الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)) . [راجع: ٦٢٣١]

بَابٌ يُسَلَّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ

٦٢٣٤ ـ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ ((يُسَلَّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ

وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)). [راجع: ٦٢٣١]

بن طبہمان کاز مانٹہیں پایا تو کر مانی کامیے کہنا غلط ہے۔

## بَابُ إِفَشَاءِ السَّلَام

٦٢٣٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَن

## باب: چلنے والا پہلے بیٹھے ہوئے تخص کوسلام کرے

( ١٢٣٣) جم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کوروح بن عبادہ نے خبر دی ، کہا ہم سے ابن جرت کے بیان کیا ، کہا مجھے زیاد نے خبر دی ، انہیں ثابت نے خردی جوعبدالرطن بن زید کے غلام ہیں۔ اور انہیں حضرت ابو ہریرہ وظائفن نے خبردی که رسول الله مَالَيْنِكُم نے فرمایا: "سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے تخص کو اور حجو ٹی جماعت یہلے بڑی جماعت کوسلام کرے۔''

باب: لم عمر والا پہلے بڑی عمر والے کوسلام کرے

(۲۲۳۴) ہم سے ابراہیم بن طہان نے بیان کیا ،کہا ہم سے موی بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا، ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو مریرہ رفاقن نے بیان کیا کہ رسول الله مَنَاتِيْنِ إِنْ فِي مايا: "حِهونا برُ كُوسلام كر ب ، كُرْ رنْ والا بيني والله ي

تشوي: ابراہيم بن طهمان كار كوامام بخارى ميليد في اوب المفرومين وصل كيا باورابونيم اوربيتى في وصل كيا باوركر مانى في الله على جويد كهاكهام بخارى بُراسة في يحديث ابراجيم بن طهمان سے بطريق فذكوره في بوگ اس لئے و قال ابراهيم كها كونكه امام بخارى بُراسيا في ابراجيم

اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔''

#### **باب**:سلام کوزیاده سے زیاده رواح دینا

(۱۲۳۵) م سے قتید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا،ان سے

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اذن ما تكنے، اجازت لينے كابيان

كِتَابُ الْإِسْتِيدُ انِ

[راجع: ١٢]

شیبانی نے ،ان سے افعد بن الى الشعثاء نے ،ان سے معاويہ بن سويد بن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشُّغْثَاءِ عَنْ مقرن نے اوران سے براء بن عازب را اللہ نے بیان کیا کہ رسول الله مَثَّالَیْمُ اللہ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا تھا۔ بیار کی مزاج پری کرنے کا، جنازے کے پیچیے چلنے کا، چھینکنے والے کے جواب دینے کا، کمرور کی مدد کرنے کا، بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ مظلوم کی مدد کرنے کا، افشاء سلام (سلام کا جواب دیے اور بکثرت سلام المعاطس وتنصر الضعيف وعون المظلوم كرن ) كابتم (حق) كھانے والے كاتم پورى كرنے كا اور آپ مَلَ النَّامِ ا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَى عَن نے جاندی کے برتن میں پینے سے منع فر مایا تھا اور سونے کی انگوشی سننے سے ممیں منع فرمایا تھا۔میٹر (ریشم کی زین) پرسوار ہونے سے،ریشم اور دیبا وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَّاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ پہننے قبسی (ریشمی کپڑا)اوراستبرق پہننے سے (منع فر مایا تھا)۔

تشوج: بيهاجى شرى آداب بين جن كالمحوظ خاطرر كهنابهت ضرورى بـ

### بَابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرٍ المَعُرفَةِ

عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُثُمُ بِسَبْع:

الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ وَنَهَا عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ

وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ. [راجع: ١٢٣٩]

٦٢٣٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٢٣٢) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كہا مم سے ليك بن سعد

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ نے بیان کیا، کہا مجھ سے بزید نے بیان کیا، ان سے ابو خیر نے ، ان سے عبدالله بن عمرو وللتنفي ن كرايك صحابي في بي كريم من اليني إسى يوجها: اسلام عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ مُلْلِئًا ۗ أَيَّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)).

كى كون ي حالت افضل ہے؟ آنخضرت مَاليَّيْظِ نے فرمايا: "بيكه (مخلوق

خدا کو) کھانا کھلا وُاورسلام کرو،اہے بھی جسےتم بچانے ہواوراہے بھی جسے نہیں پہانے۔''

تشويج: ان احادیث کوروز انه معمول بنانا بھی بے حدضروری ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بہتو فیل بخشے۔ اُمین

(١٢٣٧) م على بن عبدالله نه بيان كيا، كما مم سي سفيان في بيان کیا،ان سے زہری نے بیان کیا،ان سے عطاء بن بزیدلیثی نے اوران ن ابوالوب والنفظ ن كرني كريم مَاليَّظِم في مايا: " حكى مسلمان كے ليے جائز نہیں کہ وہ اینے کسی (مسلمان) بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق کائے کہ جب وہ ملیں تو بیا کی طرف منہ پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف اور دونوں میں اچھاوہ ہے جوسلام پہلے کرے '' اورسفیان نے کہا: انہوں

٦٢٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتِقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيُ يَبُدُأُ بِالسَّلَامِ)) وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [راجع: ٢٠٧٧] نے بیومدیث زہری سے تین مرتبہ ی ہے۔

باب : بهجان مویانه مو هرایک مسلمان کوسلام کرنا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### بَابُ آيَةِ الْحِجَابِ

٦٢٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْر سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِنَكُمْ الْمَدِيْنَةَ فَخَدَمْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُمَّ عَشْرًا حَيَّاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَّابِ حِيْنَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَصْبَحَ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَيَقِيَ مِنْهُمْ رَهُطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَثْلَظُمٌ فَأَطَالُوا الْمُكْتَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ مُثَّلِّكُمْ وَمَشَيْتُ مَعُهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَالَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزِلَ الْحِجَابُ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِبْتُرا إِ [اجع: ٤٧٩١]

#### باب بردہ کی آیت کے بارے میں

(۱۲۳۸) ہم سے بیخی بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا مجھے یونس نے خبردی، انہیں ابن شہاب نے کہا مجھے انس بن ما لک و الله فائله في في حروى كه جب رسول الله مَا لِينَامُ مدينه منوره ( جرت كر ك ) تشريف لائة توان ك عمروس سال تقى ، پھريس نے رسول الله منافيظ کی زندگی کے باتی دس سالوں میں آپ کی خدمت کی ادر میں بردہ کے حکم کے متعلق سب سے زیادہ جا نتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ ابی بن کعب رہائٹیڈ مجھے۔۔۔اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ پردہ کے تھم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہواجس میں رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمِ نے زینب بنت جحش والله سے نکاح کے بعدان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی۔ آنخضرت مُالْفَیْمِ ان کے دولہا تھے اور آپ نے صحابہ کو دعوت ولیمہ پر بلایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوکرسب لوگ چلے گئے لیکن چند آ دمی آ پ کے پاس بیٹھےرہ گئے اور بہت دریتک وہیں تھرے رہے۔ آنخضرت مَالْتَیْظِ اٹھ کر باہرتشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا تا کہ وہ لوگ بھی مطلے جائیں۔آپ ملتے رہاور میں بھی آپ کے ساتھ چاتا رہا اور عائشہ کے جمرے کی چوکھٹ تک ينچے-آپ مُنَالَّيْظُ نِيم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ والبِس تشريف لائ اورمين بھي آنخضرت مَاليَّيْظِم كے ساتھ واپس آياليكن آپ جب زینب دلینیا کے حجرے میں داخل موئے تو وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے واپس نہیں گئے تھے۔رسول الله مَالْفِيْزَم ووبارہ وہاں سے لوٹ کے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ ڈی کھا جرے کی چوکھٹ تک بنچ تو آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ پھرآ پلوٹ کرآئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا تو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے۔ پھر پردہ کی آیت نازل ہوئی اور آنخضرت مَلَاثِیْ اِم نے میرے اوراينے ورميان يرده لاكاليا۔

تشویج: ایے موقع پرصاحب خاند کی ضرورت کاخیال رکھنا بے صد ضروری ہے۔

٦٢٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، (٦٢٣٩) بم سابونعمان نے بیان کیا، کہا بم سے معتمر نے بیان کیا، کہا

مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہان سے ابوکجلزنے بیان کیا اوران سے قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مُلْكُلُمُّا: زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ الس والنيزن بيان كياكه جب نبي كريم منافيز في زينب والني اس والان الم کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا، چھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ۚ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ أ تخضرت مَنْ لَيْنِمْ نِهِ اس طرح اظهاركيا كويا آب كفر بهونا حاست بين-يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوا فَلَمَّا رَأَى قَامَ فَلَمَّا لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے جب آنخضرت مَالَّيْظِ نے بدد يکھا تو آپ تو قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقُوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ کھڑے ہو گئے۔آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا وَإِنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُمُ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے لیکن بعض لوگ اب بھی بیٹے رہے اور جب ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ إِنَّهُمْ آنخضرت مَنَا لَيْنِا اندرداخل مونے کے ليے تشريف لائے تو سجھ لوگ بيٹھ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَلَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا ہوئے تھے(واپس ہوگئے)اور پھر جب وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے اور چلے گے تو میں نے آپ کواس کی اطلاع دی۔ آپ مُلا ایک اور تَدْخُلُواْ بِيُوْتَ النَّبِيِّ ﴾ الآية [الاحزاب: ٥٣] اندرداخل مو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا جا ہالیکن آپ مل الی الی است [راجع: ٩١ ٢٤] اوراینے درمیان پردہ ڈال لیا۔اوراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی ۔''اے

تشرج: بعض نخول میں یہال بیع ارت اور زائد ہے: "قال ابو عبد الله فیه من الفقه انه لم یستأذنهم حین قام و خرج وفیه انه تهیأ للقیام و هویرید ان یقوموا۔ "امام بخاری بین الله نے کہاال حدیث سے بیمسکدنکا که نی کریم مَن الله کمرے موسے اور پلے ان سے اجازت نہیں کی اور بیعی نکا کم آپ نے آن کے سامنے الله کی تیاری کی۔

ایمان دالو! نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ "آخرتک۔

آ پ کا مطلب بیتھا کہ وہ بھی اٹھ جا ئیں تو معلوم ہوا کہ جب لوگ برکار بیٹھے رہیں اورصا حب خانہ تنگ ہوجائے تو ان کی بغیراجازت اٹھ کر چلے جانایاان کواٹھانے کے لئے اٹھنے کی تیاری کرنا درست ہے۔

- ١٢٤٠ حَلَّتَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُبْيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي مَشْحَتُمُ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَشْحَمُ اللَّهِ عَلَى الْحَجُبْ نِسَائَكُ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَشْحَمُ الْحَجُبْ نِسَائَكُ قَالَتْ: فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِي مِشْحَمُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْاصِع خَرَجَتْ يَخْرُجَتْ يَخْرُجُنْ لَئُلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِع خَرَجَتْ يَخْرُجُنْ لَئُلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِع خَرَجَتْ يَخْدُ اللَّهِ الْمَحْدُلُ الْمَنْ أَوْلُ فَي الْمَخْلِسِ فَوْلَ فِي الْمَجْلِسِ فَرَآهَا فَوَلِي الْمَحْلِسِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَرَآهَا فِي الْمَحْلِسِ وَهُوَ فِي الْمَحْلِسِ

المهر المهر

اذن ما نگنے، اجازت لینے کابیان **♦**(549/7)**♦** 

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ

فَقَالَ: عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَهُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ بَيْتُ مُوتَ تقدانهون نَ كَهَا: سوده مين نَ آپ كوپجيان ليابيانهون يُنزَلَ الْحِجَابُ. [راجع: ١٤٦] [مسلم: ٧٧٦] في اس ليكها كيونكه وه يرده كي مكم كنازل مون كي براح متمى تق -بیان کیا کہ پھراللہ تعالی نے پردہ کی آیت نازل کی۔

تشویج: اس حدیث ہے یہ نکلا کہ از واج مطہرات بخائف کے لئے جس پردے کا تھم دیا گیا وہ بیتھا کہ گھرے باہر نگلیس یا نکلیس تو محاف یاممل وغیرہ میں کہان کا جثہ بھی معلوم نہ ہو سکے مگریہ پروہ نمی کریم مُنالیّنظِ کی ہو یوں ہے خاص تھا۔ دوسری مسلمان عورتوں کوابیا بھم نہ تھاوہ پردے کے ساتھ برابر باہرنکلا کرتی تھیں۔

بَابُ الْإِسْتِئُذَان مِنْ أَجُلِ الْبُصَرِ

٦٢٤١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِيْ جُحَجِرِ النَّبِيِّ مُثْلِثَكُمُ وَمَعَ النَّبِيِّ مُثَلِثَكُمُ مِذْرًى

باب: اذن لین کااس لیت کم دیا گیاہے کہ نظرنہ پڑے (۱۲۲۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے ، ان ے زہری نے بیان کیا (سفیان نے کہا) میں نے بیعدیث زہری ہے ت کراس طرح یادی ہے کہ جیسے تو اس وقت یہاں موجود ہواوران سے مہل ین سعدنے کہ ایک شخص نے نبی کریم مالیٹیلم کے کسی حجرہ میں سورا خ سے و یکھا، آنخضرت مَا اللّٰیٰ کِمْ کے پاس اس وقت ایک کنگھاتھا جس سے آپ سر يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((لُو ۚ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ مبارك كھجار بے تھے۔ آنخضرت مَلَّ اللَّيْمُ نے اس سے فرمایا: "اگر مجھے لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِنْذَانُ. معلوم ہوتا کہتم جھا تک رہے ہوتو یہ کنگھاتمہاری آ کھ میں چبھو دیتا (اندر مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ)). [راجع: ٥٩٢٤] داخل ہونے سے پہلے ) اجازت مانگنا تو ہے ہی اس لیے کہ (اندر کی کوئی

ذاتی چیز ) نه دیمی جائے۔''

(۱۲۴۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان مے عبید الله بن الي بمرنے اوران سے انس بن مالک ڈالٹھنانے کہ ایک صاحب نبی کریم ملائیز کے کسی حجرہ میں جما تک کر دیکھنے لگے تو نبی كريم مَنَا اللَّهُ إِن كَى طرف تيركا كِعل يابهت سے كِعل لے كر برد سے، كويا ميں آ بِ مَلَى اللَّهُ كُو و كيه رها مول ان صاحب كى طرف ال طرح حيك حيك تشریف لائے کے غفلت میں اسے ماریں۔

٦٢٤٢\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ مُلْكُلَّمُ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مِنْ قَصِ أَوْ بِمَشَاقِصَ

فَكَأَنَّىٰ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ. [طرفاه في: ٦٨٨٩، ٢٩٠٠] [مسلم: ٥٦٤)

بَابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُوْنَ الْفَرْجِ ٦٢٤٣ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ:

باب: شرمگاہ کے علاوہ دوسرے اعضا کے زنا کابیان

(۱۲۳۳) بم سےمیدی نے بیان کیا،کہا ہم سےسفیان نے بیان کیا،ان ہے ابن طاؤس نے ،ان ہے ان کے والد نے اوران سے ابن عباس ڈانٹھنا \$ (550/7)

نے بیان کیا کدابو ہریرہ والفیا کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ مشابد میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (ابو ہریرہ والنیئونے جو ہاتیں بیان کی ؛ح: وَ حَدَّثَنِيْ مَحْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ہیں وہ مراد ہیں ) مجھ سے محود نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرزاق نے خبردی، کہاہم کومعمرنے خبر دی ، انہیں ابن طاؤس نے ،انہیں ان کے والدینے اور عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا ان سے ابن عباس ولی بنا نے کہ میں نے کوئی چیرصغیرہ گنا ہول سے مشابہ أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكَامًا قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ اس حدیث کے مقابلہ میں نہیں دیکھی جے ابو ہریرہ زلافن نے نبی کریم منافیظ الزِّنَا أَدُرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ سے فقل کیا ہے: ''اللہ تعالی نے انسانوں کے معاملہ میں زنامیں سے اس کا وَزِنَا اللَّسَانِ النُّطُقُ وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي حصدلکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دوجار ہوگا، پس آ کھ کا زنا دیکھناہے، زبان كا زنا بولنا ہے، دل كا زنابيه بے كدوہ خواہش اور آرزوكرتا ہے، پھر وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ)). [طرفه شرمگاہ اس خواہش کو ہیا کرتی ہے یا جھٹلا دیتے ہے۔'' في: ٦٦١٢][مسلم:٦٧٥٣؛ ابوداود:٢١٥٢]

تشویے: مطلب بیہ بے کنفس میں زنا کی خواہش ہیدا ہوتی ہے اب اگر شرمگاہ ہے زنا کیا تو زنا کا گناہ کھھا گیا اور ایگر اللہ کے ڈرے زنا ہے بازر ہاتو خواہش غلط اور جھوٹ ہوگئی اس صورت میں معافی ہوجائے گی۔

#### باب:سلام اوراجازت تین مرتبه ہوئی چاہیے

(۱۲۳۳) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالصد نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن بنی نے خبر دی، انہیں عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس ڈالٹھنڈ نے کہ رسول اللہ مٹالٹینڈ جب کسی کوسلام کرتے (اور جواب نہ ملتا) تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو نہ ملتا) تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو

۔ (زیادہ سے زیادہ) تین مرتبہ اسے دہراتے۔ (۲۲۴۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان

کیا، کہا ہم سے بزید بن خصیفہ نے بیان کیا، ان سے بسر بن سعید نے اور
ان سے ابوسعید خدری ڈلائٹوئو نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تقا
ابوموی ڈلائٹوئو تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔انہوں نے کہا میں
نے عمر ڈلائٹوئو کے ہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی
جواب نہیں ملاء اس لیے واپس چلاآ یا (جبعمر ڈلائٹوئو کو معلوم ہوا) تو انہوں
نے دریافت کیا کہ (اندر آنے میں) کیا بات مانع تھی ؟ میں نے کہا: میں
نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو

بَابُ التَّسْلِيمِ وَ الْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

١٢٤٤ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِثْثَةً كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَسُولَ اللَّهِ مِثْثَةً كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. [راجع: ٩٤] وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. [راجع: ٩٤] مَلْذَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً عَنْ سُفِيلِهِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: بُسُرِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ كَثْنَا وَيْ مَا إِلْسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ

أَبُو مُوْسَى كَأَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لِيْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ السَّتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ مِا مَنَعَكَ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَاكَمَ : ((إِذَا لِيْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَاكَمَ : ((إِذَا

اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ)) واليس جلا كيا اوررسول الله مَاليَّيْرِ في فرمايا كن جبتم ميس ع كوئي كسي فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَمِنْكُمْ أَحَدّ ے تین مرتبہ اجازت جا ہے اور اجازت ند ملے تو واپس چلا جانا جا ہے۔''

عمر ظالتُخذُ نے كہا: والله! تمهيس اس حديث كى صحت كے ليے كوئى كوا ولا نا ہو سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ مُلْكُمًّا قَالَ أُبَى بْنُ كُعْبِ: گا-(ابوموی والنی نے مجلس والوں ہے بوچھا) کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے وَاللَّهِ! لَا يَقُوْمُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ جس نة تخضرت مَا الله على من بيرهديث في مو؟ الى بن كعب والله في عن كما: أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ الله کا قتم المهارے ساتھ (اس کی گواہی دینے کے سوا) جماعت میں سب النبيُّ مُلْتُعَمُّمُ قَالَ ذَلكَ.

ے کم عمر محض کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابوسعید نے کہاا در میں ہی جماعت وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةً، قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ کاوہ سب سے کم عمر آ دمی تھا میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور عمر وٹائٹنڈ سے کہا: واقعی نبی کریم مَنْ اللَّیْمِ نے ایسا فرمایا ہے۔ اور ابن مبارک نے بیان کیا کہ أُبَا سَعِيْدٍ بِهَذَا. [راجع: ٢٠٦٢] قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ:

مجھے سفیان بن عیدنہ نے خبردی، کہا مجھے یزید بن خصیفہ نے بان کیا، انہوں أَرَادَ عُمَرُ التَثَبُّتَ لَا أَنْ لَا يُجِيْزَ خَبَرَ الْوَاحِدِ. نے بسر بن سعید ہے، کہامیں نے ابوسعید ڈٹائٹؤ سے سنا، پھریمی حدیث نقل

کی امام بخاری میسید نے کہا: عمر طالغہ نے ابوموی اشعری طالغہ سے جو گواہ لانے کو کہا تو اس سے مقصد فقط اتنا تھا کہ صدیث کی اور زیادہ توثیق ہو

جائے۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ خبروا حد کو جائز نہ بجھتے تھے۔

تشویج: حضرت عمر ٹافٹنڈ نے اس کواہی کے بعد فور أحدیث کوتسلیم کرلیا۔مؤمن کی شان یبی ہونی چاہیے۔(رضی الله عنه وارضاه) پس بسر کا ساع ابرسعیدے تابت ہوااس روایت ہے میابھی ثابت ہوا کہ ایک راوی کی روایت بھی جب وہ ثقہ ہو ججت ہے اور قیاس کواہں کے مقابل ترک کردیں ك\_الل صديث كا يكي قول ب\_ بعض شخول مين بيعبارت زائد بي: "قال ابو عبد الله اراد عمر التثبت الإ ان لا يجيز خبر الواحد " يعني امام بخاری میند نیا کی مضرت عمر والفینا نے جوابوموی سے گواہ لا نے کوکہا توان کا مطلب بیتھا کہ حدیث کی اور زیادہ مضبوطی ہوجائے بیسب نہیں تھا كەحفرت عمر رفانٹيزا كيە صحالى كى روايت كردە حديث كونچى نېيىن سمجھتے تھے \_

بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ

هَلْ يَسْتَأْذُنُ؟

باب: اگر کوئی شخص بلانے برآیا ہوتو کیا اسے بھی اندر داخل ہونے کے لیےاذن لینا جا ہے یانہیں

سعیدنے قادہ سے بیان کیا، کہاہم سے ابورافع نے اوران سے ابو ہر یر ور اللہ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ

أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَاكُمُ قَالَ: ((هُوَ إِذْنُهُ). ﴿ فَكُرِيمُ مَا لِيَهِمُ فَي أَيْمَ عَلَيْهُمْ فَعُرِيمًا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ فَعَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَي عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَاهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَي عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ ع تشويع: اب پراذن لينے كي ضرورت نہيں -باب كي حديث ميں باوجودووت كے اذن لينے كاذكر ہے - دونوں ميں تعليق يوں ہے اگر بلاتے ہى كوئى

چلاجائے تب نے اذن کی ضرورت نہیں ور نداذن لینا چاہیے۔ ٦٢٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ (٢٣٣) بم سابوقيم ن بيان كيا، كها بم سعمر بن ورن بيان كيا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(دوسری سند) اورجم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللدنے ابْنُ ذَرٌّ ؛ ح: وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ خردی، کہا ہم کوعمر بن ذر نے خردی، کہا ہم کومجامد نے خردی اور ان سے حضرت ابو ہر رہ والٹنونے نے بیان کیا کہ میں رسول الله مَاليَّيْمَ کے ساتھ (آپ ذَرٌّ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ك كريس ) داخل موا،آب مَاليَّيْمِ في ايك برك بياك يس دوده ياياتو قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ أَفُوجَدَ فرمایا: ''ابو ہریرہ! اہل صفہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلالا۔'' میں لَبُنَا فِي قَدَح فَقَالَ: ((أَبًا هِرٍّ! الْحَقُ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ)) فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ان کے پائ آیا اور انہیں بلالایا۔ وہ آئے اور (آندرآنے کی) اجازت فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا . عابی، پھر جب آجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔

باب: بچول کوسلام کرنا

كريم مَنَا لِيُنْظِم بهي اليابي كرتے تھے۔

[راجع: ٥٣٧٥] [ترمذي: ٢٤٧٧]

## بَابُ التَّسُلِيْم عَلَى الصِّبْيَان

٦٢٤٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّمُ يَفْعَلُهُ. [مسلم:

٦٦٣٥؛ترمذي:٢٦٩٦]

## بَابُ تَسْلِيْمِ الرِّجَالِ عَلَى النَّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

باب: مردول کاعورتوں کوسلام کرنا اورعورتوں کا مردوں کو

(١٢٥٤) م سے على بن جعد نے بيان كيا، كها بم كوشعبہ نے خردى، انہيں

سیار نے ،انہوں نے ثابت بنانی ہے روایت کی ،انہیں انس بن ما لک ڈکاٹنڈ

نے کہ آ ب بچوں کے یاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی

تشويج: حديث كى روسة يجائز نكتاب مرفقها يه كتج بي كهجوان عورتو ل كومردول كايا جوان مردول كوجوان عورتول كاسلام كرنا بهتز نبيس ايسانه هو ككوئى فتنه پيدا موجائے ميں (وحيد الزمال) كهتا مول كدفتند كے خيال سے شرع كم بدل نبيل سكتا \_ جب كلام جائز بي تو سلام كامنع مونا عجيب بات ے- *حدیث میں "تقرع السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف" ہے جوم وقورت سب وشامل ہے۔* 

٦٢٤٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٢٣٨) م عددالله بن مسلمه نے بيان كيا، كہا م سے ابن ائي حازم نے ،ان سے الحکے والد نے اوران سے مہل نے کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوا ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ: كُنَّا كرتے تھے۔ ميں نے عرض كى بس ليے؟ قرمايا: مارى أيك بوھياتھيں جو نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ مقام بضاعه جایا کرتی تھیں ۔ ابن مسلمہ نے کہا: بضاعد مدینة منوره میں تھجور کا عَجُوْزٌ لَنَا تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةً قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةً: ایک باغ تقا۔ پھروہ وہاں سے چقندرلاتی تھیں اوراہے ہانڈی میں ڈالی نَخْلَ بِالْمَدِينَةِ۔ فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُوْلِ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِيْ قِدْرٍ وَيُتَكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ

اذن ما نلنے، اجازت لینے کابیان

پڑھ کروا پس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چھندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں ،ہم اس وجہ سے جمعہ کے دن خوش

ہم کو معمر نے خبر دی ، انہیں زہری نے ، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت عائشہ والنجا نے بیان کیا کہ رسول الله منافیا نے فرمایا:

"اے عائشا بہ جرئل ہی تمہیں سلام کہتے ہیں۔"بیان کیا کہ میں نے عُرضَ كيا: وعليه السلام ورحمة الله، آبِ وَكُلِيَّتِ بِينَ جُوبُمُ نَبِينَ

و کمچھ سکتے۔ام المؤمنین کا اشارہ رسول الله مَثَاثِیْزُم کی طرف تھا۔معمر کے ساتھاس حدیث کوشعیب، یوس اور نعمان نے بھی زہری سے روایت کیا

ہے۔ یونس اور نعمان کی روایتوں میں و برکاته کالفظ زیادہ ہے۔ تشوي: اس مديث كى مطابقت ترجمه باب سے يوں ہے كەحفرت جريل علينا انى كريم طَالْتَيْم كے پاس دحيكلبى كى صورت ميس آيا كرتے تھے

### باب: اگر گھر والا ہو چھے کہ کون ہے اس کے جواب میں کوئی کہے کہ میں ہوں اور نام نہ لے

( ۱۲۵ ) ہم سے ابوولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے محد بن منکدر نے کہا: میں نے جابر ڈالٹیز سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم مالی اُلے کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جومیرے والد پر تھا۔ میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ آپ مَلَاثِیْکِمْ ن در یافت فرمایا " و كون بي ؟ " ميس في كها ميس آ پ مَنْ الْيُرَامْ في فرمايا

> ((أَنَا أَنَا)) كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. [راجع: ٢١٢٧] [مسلم: ٥٦٣٥ ، ٥٦٣٦ ، ٥٦٣٥؛ ابوداود: ١٨٧ ه؛ ترمذي:

تشويج: كيونك بعض وقت صرف أواز سے صاحب خاند يجان نبيس سكا كركون باس لئے جواب يس اپنانام بيان كرنا جا ہے۔ بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ:عَلَيْكَ السَّلَامُ

باب: جواب مين صرف عليك السلام كهنا

"مين، مين ـ "جيا آپ نے اس جواب کونا پيند فر مايا ـ

فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيْلُ ہوا کرتے تھے اور قبلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے۔ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . [راجع: ٩٣٨] (١٢٣٩) م سے ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا مم کوعبداللہ نے خردی، کہا ٦٢٤٩ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِل، قَالَ: أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّا ﴿ (يَا عَائِشَةُ اهَذَا جِبُرِيلُ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ)) قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَرَى مَا لَا نَرَى تُرِيْدُ رَسُوْلَ 

عَن الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ. [راجع: ٣٢ ١٧]

اور دحیه مرد تنظیقو ان کا حکم بھی مرد کا ہوا اور حدیث ہے مرد کا عورت کو اورعورت کا مرد کوسلام کرنا ثابت ہوا خواہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہول مگر پردہ ضروری ہے۔

بَابٌ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ:

٦٢٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ مُلْكُلِّكُمْ فِي دِّيْنِ كَانَ عَلَي أَبِي فَدَفَعْتُ الْبَابَ فَقَالَ: ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ:

۲۷۲۱؛ ابن مناجه: ۳۷۰۹]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اورعائشه رُاتُهُ الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته" وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا: ((رَدَّ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى آدَمَ: إلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)).

[راجع: ٦٢٢٧]

ف فرمايا: "فرشتول في آدم عليله كوجواب ديا السلام عليك ورحمة الله (سلام ہوآب پراورالله کی رحمت) ''

ادران پر بھی سلام ہواوراللہ کی رحت ادراس کی برکتیں اور نبی کریم مُثَاثِیْنِا

مشوج: یدونول حدیثیں او پرموصولاً گزرچکی ہیں۔ان کولانے سے امام بخاری انتقالہ کی غرض بیہ کے کسلام کے جواب میں بوھا کر کہنا بہتر ہے۔ موصرف عليك السلام بھي كہنا درست ہے۔

(١٢٥١) مم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن نمیر نے خردی،ان سے عبیداللہ نے بیان کیا،ان سے سعید بن الی سعید مقبری نے بیان کیااوران سے حضرت ابو ہر برہ وٹائٹوئانے بیان کیا کہ ایک شخص معجد میں واخل ہوا، رسول الله مَا يُعْزِمُ مسجد كے كنار ب بيٹھے ہوئے تھے۔اس نے نماز بريهى اور پھر حاضر ہوكر آنخضرت مَنْ اللَّيْمَ كوسلام كيا۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ن فرمايا: "وعليك السلام والس جا اور دوباره نماز يرم، كونكم من نماز نہیں پڑھی۔' وہ واپس کے اور نماز پڑھی۔ چر ( بی کریم مَا اَیْمِ مَا ) کے ياس آئ اورسلام كيا-آپ فرمايا: "وعليك السلام والس جاؤ پهر نماز پڑھو۔ کیونکہتم نے نماز نہیں پڑھی۔'' وہ واپس گیا اور اس نے چھرنماز راهی - چروایس آیا اور نبی اکرم مظافیر کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ مَنْ اللَّهُ أَنْ عَواب مِن فرمايا: "وعليكم السلام واپس جاوَ اور دوباره نماز رد معود کے وکدتم نے نماز نہیں روھی۔ 'ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد ،عرض کیا ایارسول اللہ! مجھے نماز بر هنی سکھاد یجے ۔ آنخضرت مَلَّ النَّمْ ا ن فرمایا: "جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کروتو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر (تح یمه) کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمهارے کیے آسان ہووہ پڑھو، پھررکوع کرواور جبرکوع کی حالت میں برابر موجاؤتو سراٹھاؤ۔ جب سیدھے کھڑے ہوجاؤتو پھر بحدہ میں جاؤ، جب مجدہ پوری طرح کراوتو سراٹھاؤ اوراچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یہی عمل ابنی ہررکعت میں کرو۔' اور ابواسامہ راوی نے دوسرے سجدہ کے بعد یوں كها: " پهرسرا نهايهال تك كهسيدها كه اموجا-"

٦٢٥١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لِينٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَكْ لَكُمَّ اللَّهِ مَكْ لَكُمَّ اللَّهِ ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعُ فَصَلِّ فِإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَصَلَّى ثُمُّ جَاءً فَسَلَّمَ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِيْ بَعْدَهَا: عَلَّمْنِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ((ْإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا تَيكُّرَ مُعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ الْكُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَسْتُويَ قَالِمًا ثُمَّ اسْجُدُ خَتَى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَنِنَ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا)) وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ فِي الأَخِيْرِ: ((حَتَّى تَسْتَوِيَّ قَائِمًا)).

<\$€ 555/7 ≥

[راجع: ۷۵۷] [مسلم:۸۵۸؛ ابوداود:۳۰۳؛ ترمذي،

۲۲۹۲؛ ابن ماجه: ۱۰۲۰، ۳۲۹۵

تشویج: تواس میں جلسهٔ استراحت کافکرنہیں ہے۔اس مخص کانام خلاو بن رافع تھارینماز جلدی جلدی اداکر رہاتھا۔ آپ نے نماز آہتدہ پڑھنے کی تعلیم فر مائی ۔ حدیث میں لفظ وعلیک السلام مذکور ہے۔ باب سے یہی مطابقت ہے۔ ابوا سامہ راوی کے اثر کوخود امام بخاری میں کیا ہے کہ اسال بمان

والنذ ورمیں وصل کیاہے۔

٦٢٥٢ ـ حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ مِحَدَّثَنِيْ يَحْيَى

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَا النَّهِيُّ اللَّهِيُّ ((ثُمُّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)). [راجع: ٧٥٧]

تشویج: یعنی اس میں جلسهٔ استراحت کاذکر ہے جے کرنامسنون ہے۔

بَابٌ: إِذَا قَالَ: فُلَانٌ يُقُرِئُكَ

٦٢٥٣ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا،

قَالَ: سُمِعْتُ عَامِرًا، يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ

النَّبِي مُلْكُمُّ قَالَ لَهَا: ((إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقُرأُ عَلَيْكِ - السُّلَامُ)) فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. [راجع: ٣٢١٧] [مسلم: ٣٠٢، ٦٣٠٢؛

ترمذي: ۲٦٩٣، ۲۸۸۰؛ ابن ماجه: ٣٦٩٦]

تشویج: باب کی مطابقت حضرت عائشہ ڈاٹٹؤا کے جواب سے ہے۔اس سے حضرت عائشہ ڈاٹٹؤا کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔جس کوخود حضرت جریل ایکیا بھی سلام پیش کرتے ہیں۔اللہ یا کہالی پاک خاتون پر ہماری طرف ہے بھی بہت سے سلام پہنچائے اور حشریس ان کی دعا کیں ہم کونصیب

كرية مين حضرت عائشه في في الله عنها والمصل كي عمر طويل بإلى اور كارمضان ٤٥ هيس مدينه منوره ميں انتقال فرمايا۔ ( رضى الله عنها واد ضاها) لكمين

باب: اليى تجلس والول كوسلام كرنا جس ميس مسلمان مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ

اورمشرک سب شامل ہوں

تشوي: سلام كرف والاسلمانول كانيت كريعض فكها كدوه كه: السَّلامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدى-

(۱۲۵۳) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام بن عروه نے ٦٢٥٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

سجدے ہےا ٹھااوراجھی طرح بیٹھ جا۔'' باب: اگر کوئی شخص کے کہ فلاں شخص نے تجھے سلام کیا ہے تو وہ کیا کہے

( ۱۲۵۳ ) ہم سے ابولیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، کہا میں نے عامر سے سنا ،انہوں نے بیان کیا مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے

(١٢٥٢) مجھ سے ابن بثار نے بیان کیا، کہا مجھ سے کی سفے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے ، ان سے سعید نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے اور

ان سے حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ نبی مناٹیٹی نے فرمایا: ' پھرسر

بیان کیا اوران سے حضرت عا کشہ ڈلائٹوٹا نے بیان کیا کہ نبی کریم مُثَاثِیْزُم نے

ان ف فرمايا كه 'جرئيل مَائِيلًا تتمهيس سلام كهت بين - 'عائشه وَلَا فَهُمَّا فَ كَها:

"وعليه السلام ورحمة الله"ان يربحى الله كى طرف سے سلامتى اور اس کی رحمت نازل ہو۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ **♦**€(556/7)**₽** 

هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْن

خبردی، انہیں معمر نے ، انہیں زہری نے ،ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ بن زید والن نا خردی کہ نبی کریم منافیظ ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر مالان بندھا ہوا تھا اور نیجے فدک کی بنی ہوگی ایک مخلی عادر بچھی ہوئی تھی۔آ تخضرت مَالينا نے سواری پرای چھے اسامہ بن عبادہ واللہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔ یہ جنگ بدرے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ مُلَاثِيْمُ ايك محلے پرے گزرے جس ميں مسلمان، بت برست ،مشرک اور بهودی سب بی شریک تھے۔عبدالله بن الی ابن سلول بھی ان میں تھا مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس يرسواري كي كرديرى توعبدالله في اين حاور سايي ناك چسالي اوركها: مارے اور غبار نداڑ اؤ۔ پھر نبی منالینے نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کرانہیں الله کی طرف بلایا اور ان کے لیے قرآن مجید کی علاوت کی۔ عبدالله بن الى ابن سلول بولا ،ميال بين ان باتول كي مجحف عد قاصر مول اگروہ چیز حق ہے جوتم کہتے ہوتو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نددیا كرو،ايخ گرچاؤ اور تم ميں سے جوتمهارے پاس آئے اس سے بيان كرو-اس برابن رواحد في كها: آب مَاليَّيْم مارى مجلسول مين تشريف لايا کریں کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں مشرکوں اور یہودیوں میں اس بات پرتو نومیں میں ہونے گی اور قریب تھا کہوہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں اورایک دوسرے پرحملہ کردیں۔لیکن نبی اکرم مَالیَّیْمُ انبیں برابر خاموش كرات رب اورجب وه خاموش موكئة آب مَنْ الْيَهُمْ الْيِي سواري ربيتُ كر سعد بن عباده والنياك كراك كراك السائد ان عداي المسائد المراكان المسعد الم نہیں سنا کہ ابوحباب نے آج کیابات کبی ہے۔آپ کا اشارہ عبدالله بن الی کاطرف تھا کماس نے بیریہ باتیں کہی ہیں۔"سعد نے عرض کیا یارسول الله! أسے معاف كرد يجي اور درگر رفر مائے۔الله تعالى نے وہ حق آپ كو

اذن ما نگنے، اجازت لینے کابیان

الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِلنَّاكِمُ إِ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيّةٌ فَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ شَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أُخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَان وَالْيَهُوْدِ وَفِيْهِمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُوْلَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبِيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةً ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعُ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ مُلْكَامًا يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: ((أَيْ سَعْدُ اللَّم تَسْمَعُ ؟ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ \_يُرِيْدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيِّ\_ قَالَ كَذَا وَكَذَا)) قَالَ: اغْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ! لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلِحَ عطا فرمایا ہے جوعطا فرمانا تھا۔ اس ستی (مدینہ منورہ) کے لوگ (آپ کی تشریف آوری سے پہلے )اس پرشفن ہو گئے تھے کدایے تاج پہادیں اور أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَىٰ أَنْ يُتَوَّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ شاہی عمامہ اس کے سر پر باندھ دیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اس حق کی وجہ سے ختم کردیا جواس نے آپ کوعطا فر مایا ہے واسے حق سے

شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ . [راجع: ٢٩٨٧]

حد ہوگیا اورای وجہ سے اس نے بیمعالمہ کیا ہے جوآب نے ویکھا۔ چنانچہ نی اکرم مَالیّیَم نے اسے معاف کردیا۔

تشتو 😅 : اس حدیث سے جہاں باب کامضمون واضح طور پر ثابت ہور ہاہے وہاں نبی کریم مَثَاثِیْنِ کی کمال واٹائی، ووراندیثی، عنو، علم کی بھی ایک شاندارتفصیل ہے کہآ یہ نے ایک انتہائی گتاخ کودامن عفومیں لےلیااورعبداللہ بن الی جیسے خفیہ وشمن اسلام کی حرکت شنیعہ کومعاف فرمادیا۔اللہ یاک ا پسے بیارے رسول پر بزار ہا بزاران گنت درود وسلام نازل فرمائے۔ رئیں اس میں آج کے ٹھیکد داران اسلام کے لئے بھی درس عبرت ہے جو ہروقت شعلہ جوالہ بن کرایے علم فضل کی دھاک بٹھانے کے لئے اخلاق نبوی کاعملاً مفتحکہ اڑاتے رہتے ہیں اور ذرای خلاف مزاج بات یا کر غیظ وغضب کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر مقلدین جامدین کا یہی حال ہالا ماشاء الله۔

الله پاک ان مذهب کے تھیکدداروں کوا پنامقام سیجھنے کی تو فیل بخشے۔ اُمین

### بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلَّمْ عَلَى مَنِ اقترَف ذَنباً

وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى

تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِيْ؟ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو:

٦٢٥٥ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ

ابْن عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ

كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ

لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ.

باب: جس نے گناہ کرنے والے کوسلام نہیں کیا

اوراس وقت تك اس كے سلام كا جواب بھى نہيں ديا جب تك اس كا توبير تا

ظا ہز ہیں ہو گیا اور کتنے دنوں تک گنہگار کا توب کرنا ظاہر ہوتا ہے؟ اور حضرت عبدالله بن عمر و ذاتفینانے کہا: شراب پینے والوں کوسلام نہ کرو۔

تشويج: يبيم ايك موقع بجوالحب لله والبغض لله كوظام كرتا بـ

(۱۲۵۵) ہم سے ابن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے ، ان سے ابن شہاب نے ، ان سے عبدالرحمان بن عبداللدف اوران سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں

ہوسکے تصاور نی کریم مال اللے نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دى تقى اوريس رسول الله مَنَا يُغِيَّم كى خدمت ميس حاضر بوكرسلام كرتا تقااور یہ اندازہ لگا تا تھا کہ آنخضرت مَالْتَیْلِ نے جوابِسلام میں ہونٹ مبارک ہلائے یانہیں، آخر پچاس دن گزر کئے اور نبی اکرم مَالیّٰیُّا نے اللّٰہ کی بارگاہ

میں ہاری توب کے قبول کیے جانے کا نماز فجر کے بعد اعلان کیا۔

تشویج: یا ایک عظیم واقعه تھا جس سے حضرت کعب بن مالک ڈائٹی مجم ہوئے تھے۔ نبی کریم مظالیق کا س دعوت جہاد کی اہمیت کے پیش نظر کعب بن ما لک جیسے نیک وصالح فدائی اسلام کے لئے بیتساہل مناسب نہ تھا وہ جیسے عظیم الرتبت سے ان کی کوتا ہی کو بھی وہی درجہ دیا حمیاً اور افھوں نے جس

تَبُوْكَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كُنَّا مَنْ كَلَامِنَا وَآتِيْ رَسُوْلَ اللَّهِ مَكْ لَكُمُ فَأْسَلُّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُوْنَ لَيْلَةً وَآذَنَ النَّبِيُّ مُالْتُكُم بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ . [راجع: ٢٧٥٧]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صبروشکرو پامردی کےساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کی وہ بھی لا گن صد تبریک ہے اب بیامرامام وظیفہ کی دوراندیثی پرموتوف ہے کہ وہ کمی بھی اليى لغزش كے مرتكب كوكس حدتك قابل مرزنش مجھتا ہے۔ يہ بركس و ناكس كامقام نبيں ہے۔ فافهم و لا تكن من القاصرين۔

#### بَابٌ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلَ باب: ذميول كسلام كاجواب كسطرح دياجائي؟

الذُّمَّةِ السَّلَامَ؟

٦٢٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً

قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُقَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالْكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ ا

((مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي

الْأُمْرِ كُلِّهِ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَوَلَمْ تَسْمَعْ

مَا قَالُوْا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَاكُمُ: ((فَقَدُ قُلُتُ: وَعَلَيْكُمُ)). [راجع: ٢٩٣٥]

٦٢٥٧\_ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمَّ قَالَ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ:

السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ: وَعَلَيْكَ)). [انظر: ٦٩٢٨]

٦٢٥٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي

بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمًا: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ

الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمُ )). [طرفه في: ٦٩٢٦]

[مسلم:۲۵۲۵]

غيرمُكُم أَكُرُونَى الصَّحَفْظُول مِن وعاسلام كرتا جِ تواس كاجواب بهي اچهاني ديناچا ہے۔ ﴿ وَإِذَا حُيِيْنَمْ بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ﴾ (اا/التساء:٨٦) مين عام حكم ب\_

(۱۲۵۲) م سے ابو یمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی ، انہیں

ز ہری نے ، کہا مجھے عروہ نے خبردی اور ان سے حضرت عائشہ وہا تھیا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول الله مَالينيَا کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: السام عليك (تمهين موت آئ) مين ان كى بات مجھ كى اور مين نے

جواب ديا عليكم السام واللعنة- رسول الله مَا يُنْتُمْ نِي فرمايا: "عائشا صرب كام لى كوككالله تعالى تمام معاملات ميس زى كوليندكرتا ہے۔'' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے بیں سا کہ انہوں نے كياكها تفا؟ آنخضرت مَاليَّيْمُ في فرمايا: "مين في ان كاجواب و عدياتها

که و علیکم ''(اورتمهیں بھی)۔ (١٢٥٤) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كبا بم كوامام مالك نے

خبردی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اوران سے عبداللہ بن عمر والفَعْهُانے بیان كياكدرسول الله مَاليَّيْظِم ن فرمايا: "جبتهيس يبودي سلام كري اور اگر

ان بیں سے کوئی ' السام علیك '' كجتوتم اس كے جواب ميں صرف "وعليك" (اورتههين جمي) كهدد ياكرو"

(١٢٥٨) مم سے عثان بن الى شيب نے بيان كيا، كہا مجھ سے مشيم نے بيان كيا، أنهيس عبيدالله بن الى بكر بن انس نے خروى، ان سے انس بن

ما لك و النفط في ما كاكم أي كريم منافيظ في قرمايا: "جب ابل كتاب مهمین سلام کریں توتم اس کے جواب میں صرف و علی کمو''

تشویج: یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے متعلق ہے جب کہ یہودی نے صاف لفظوں میں بدوعا کے الفاظ سلام کی جگہ استعال کئے تھے۔ آج کے دور میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اذن ما نكني، اجازت لين كايمان

بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابٍ مَنْ يُحُذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِيَسْتَبِيْنَ أَمْرُهُ

كِتَابُ الْإِسْتِيْنَ انِ

باب جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایسے شخص کا مکتوب پکڑ لیا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کھی گئی ہوتو یہ جائز ہے

تشويج: محريمي بحكم خليفه اسلام بوجب كهاس كواي شخص كاحال معلوم بوجائي

(١٢٥٩) م سے يوسف بن ببلول نے بيان كيا، كبا م سے ابن اوريس نے بیان کیا، کہا مجھ سے حصین بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا، ان سے سعد بن عبیدہ نے ،ان سے ابوعبدالرحلٰ سلمی نے اور ان سے حضرت علی والنی نے بیان کیا کهرسول الله منافیق نے مجھے زبیر بن عوام اور ابومر ثد عنوی کو بھیجا۔ بم سب كهور سوار تص- آنخضرت مَاليَّيْمُ ن فرمايا: "جاو اور جب" روضة خاخ" ( مکداور مدینہ کے درمیان ایک مقام) پر پہنچوتو وہاں تمہیں مشرکین ک ایک عورت ملے گی ،اس کے پاس حاطب بن ابی بلنعہ کا ایک خط ہے جو مشركين كے پاس بيجا كيا ہے۔ " (اسے لے آؤ) بيان كيا كه بم نے اس عورت کو پالیا، وه اینے اونٹ پر جار ہی تھی اور و ہیں پر ملی (جہاں) رسول الله مَنْ الله عَلَيْ إلى من الله عنها خط جوتم ساتھ لے جاربی موده کہاں ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خطنیس ہے۔ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوہ میں تلاثی لی کیکن جمیں کوئی چیز نہیں ملی میرے دونوں ساتھیوں نے کہا: ہمیں کوئی خطاتو نظر آتانہیں۔ بیان کیا كمين في كها، مجھ يفتين ہے كدرسول الله مَالَيْدَ إلى في غلط بات نبيس كي ہے۔ قتم ہے اس کی جس کی قتم کھائی جاتی ہے، تم خط نکالوور ند میں تمہیں نگا كردول گا- بيان كيا كه جب اس عورت نے و يكھا كه ميں واقعي اس معامله میں بنجیدہ ہوں تواس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا،وہ ایک چا در از ار کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اے ك كررسول الله مَا يُعْزِم كى خدمت مين حاضر موع-آب مَا يُعْزِم في وريافت فرمايا: " حاطبتم نے ايسا كول كيا؟ "انہول نے كہا: يس اب يمى اللداوراس كےرسول برايمان ركھتا ہوں \_مير ماندركو كى تغير وتبديلي نبيس آئی ہے، مرامقعد (خط بھیخے سے) صرف یقا کہ (قریش برآ یک فوج

٦٢٥٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِنْرِيْسَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَن السُّلَمِي عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَّا مَرْثَدِ الْغَنَوِيّ وِكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوْا حَتَّى تُأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ)) قَالَ؛ فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلَى جَمَلِ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَةً قَالَ: قُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِيْ مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِيْ رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْنًا قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا. قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه لتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّ دَنَّكِ قَالَ: فَلَمَّا رَأْتِ الْجِدِّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَقَالَ: ((مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ! عَلَى مَا صَنَعْتَ؟)) قَالَ: مَا بِيْ أَلَّا أَكُوٰنَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَبِرَسُوٰلِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدِّ يَذْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ وَلَيْسَ کی اطلاع دوں اور اس طرح) میرا ان لوگوں پر احسان ہوجائے اور اس کی وجہ سے اللہ میر سے اہل اور مال کی طرف سے (ان سے) مدافعت کرائے۔ آپ کے جتنے (مہاجر) سی ابہ ڈٹائٹٹٹ ہیں ان کے مکہ کرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے در بعہ اللہ ان کے مال اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرائے گا۔ آ مخضرت مُناٹٹٹٹ نے فرمایا: ''انہوں نے بچ کہد یا ہے ابہ کم لوگ ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور بچھ نہ کہو۔'' بیان کیا ابہ کم لوگ ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور بچھ نہ کہو۔'' بیان کیا اور مؤمنوں کے ساتھ خیات کی ہے، مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن ماردوں سیان کیا کہ آپ مُناٹٹ کی ہے، مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن ماردوں سیان کیا کہ آپ مُناٹٹ کی ہے، مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحاب کی زندگی پرمطلع تھا اور اس کے باوجود کہا: 'تم جو جا ہوکر و، تہمارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔'' بیان کیا کہ اس پر کہا: تم جو جا ہوکر و، تہمارے لود ہوگئی اور عرض کی: اللہ اور اس کے رسول ہی غرزالٹی کی تکھیں اشک آ لود ہوگئی اور عرض کی: اللہ اور اس کے رسول ہی

مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَذْفَعُ اللَّهُ

بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ: ((صَدَقَ فَلَا تَقُولُوْ اللَّهُ

لَهُ إِلَّا خَيْرًا)) قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

إِنَّهُ قَذْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِي اللّهَ قَذْ خَانَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِي اللّهَ قَذْ وَجَلَتْ اللّهُ مُمَرُ وَمَا ﴿

يُدُرِيلُكِ لَكُلُّ اللّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُر فَقَالَ: اللّهُ مَرُ اللّهَ اللّهَ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ؟))

اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ؟))
قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمْرَ وَقَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ الْمُعْلَمُ . [راجع: ٢٠٠٧]

تشوج: حضرت حاطب بن ابی بلتعه کی صاف گوئی نے سارامعامله صاف کردیا اور صدیث: "انما الاعمال بالنیات." کتحت رسول کریم مَنْ الْبَیْرَا نے ان کوشرف معانی عطافر مانتی اورایک اہم ترین دلیل پیش فر ما کر حضرت عمر بین اُنٹیز اور دیگر اجله صحابہ کرام ثن اُنٹیز کو مطمئن فرمادیا۔ اس سے ظاہر مواکد مفتی جب تک کسی معاملہ کے ہرپہلو پر گہری نظرنہ وال لے اس کوفتو کی لکھنا مناسب نہیں ہے۔

### باب: اہل کتاب کو کس طرح خط لکھا جائے

Carlo Corre and the contract of the contract of the correct of the

(۱۲۲۰) ہم ہے تھر بن مقاتل ابوسن نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے جر دی، کہا ہم کو بونس نے جران کیا، کہا ہم کو بونس نے جردی ، ان سے زہری نے بیان کیا، آنہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے جردی عبداللہ بن عباس ڈی جُھُنا نے جردی انہیں ابوسفیان بن حرب ڈی تھے نے جردی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ آنہیں بھی بلا بھیجا۔ بیلوگ شام میں تجارت کی غرض سے گئے سے افراد کے ساتھ آنہیں بھی بال بھیجا۔ بیلوگ شام میں تجارت کی غرض سے گئے سے اس اوگ ہرقل کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا، پھر ہرقل نے باس آئے۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا، پھر ہرقل نے رسول اللہ من المراحی کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں بیلھا ہوا تھا: ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہجمہ کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول

## بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟

7 ٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قُرِيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّام -فَأَتُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَد قَالَ: ثُمَّ تَجَارًا بِالشَّام -فَأَتُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَد قَالَ: ثُمَّ وَعَا بِكِتَابٍ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَنْ أَبُولُ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ فِيْهِ: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ السَّلَامُ ﴿ ﴾ مِرْلَ عظيم روم كى طرف سلام موان پرجنهوں نے ہدایت كى اتباع كى -

عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعُدُ)). [راجع: ٧]

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ

تشويج: خط كعين كابيوه وستورنبوى مَا يُعِيَّم بجوبهتى خوبيول برهشتل ب-كاتب اوركمتوب كوس سطرح قلم جلاني جابي -بيجله مدايات اس ے داضح بیں مرغور وفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وفقنا الله لما يحب ويرضى۔ أمين

## بَابٌ: بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ مُشْكِئًا أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ

إِسْرَائِيْلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا

أَنْفَ دِيْنَارٍ وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ

عُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُالْتُحَمُّ: ((نَجَرَ خَشَبَةٌ فَجَعَلَ

الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيْفَةً مِنْ

**باب**: خط<sup>کس</sup> کے نام سے شروع کیا جائے (۲۲۱۱) کیف نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن رہید نے بیان کیا،ان سے ٦٢٦١ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ

عبدالرحمٰن بن ہرمزنے اوران سے ابو ہریرہ رٹائٹنۂ نے کدرسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ انہوں نے کٹڑی کا ایک لٹھالیا اور اس میں سوراخ کر کے ایک ہزار دیناراور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی ( قرض خواہ ) کی طرف تھا۔ اور عمر بن الی سلمہ نے بیان کیا کہان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہر برہ وٹائٹنے سے سنا کہ نبی كريم مَنَا لَيْنَا فِي فِي مايا: "أنهول في لكرى كه ايك لنص ميس سوراخ كيا اور

مال اس کے اندر رکھ دیا اور ان کے پاس ایک خط لکھا، فلال کی طرف سے

فُكَانِ إِلَى فُكَانِ)). [راجع: ١٤٩٨] تشویج: چونکه قرض دارانتهائی امانت داراور وعده وفاءمر دموّمن تھا۔اللہ نے اس کی دعا قبول کی اورامانت اور کمتوب ہر دوقرض خواہ کو بخیریت وصول ہو گئے،ایسے مردان حق آج عنقامیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نگاہ مردموّمن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جعلنا الله منهم لَمِين.

# باب: نبی کریم مَنَالَیْنِمُ کا ارشاد که''اینے سردار کو

لنغ کے لیے اٹھو'' (۱۲۷۲) ہم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے ، ان سے ابوامامہ بن سمل بن حنیف نے اور ان سے ابوسعید خدری نے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ ر اللی اللہ اللہ

ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو رسول الله مَنَالَيْنَامُ نے انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آئة و آپ مَنْ النَّيْمُ ن فرمايا: "اين سردارك لين كواتهو يايون فرماياك ایے سب سے بہتر کو لینے کے لیے اٹھو۔'' پھروہ نبی اکرم مَلَا لِیُمُ اِکْ کِی پاس بیٹھ گئے اور آنخضرت مُنَّاتِیْنِم نے فرمایا:''بنی قریظہ کےلوگ تمہارے فیصلے

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَالِمُنْكِنَةٌ ((قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ))

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل ابْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْ ا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّاكُمْ إِلَيْهِ فَجَاءً

٦٢٦٢\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

فَقَالَ: ((قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ: \_ خَيْرِكُمُ) فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ فَقَالَ: ((هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكُمِكَ) قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ

محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ الْإِسْتِيْنَ ان

تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ: ((لَقَدُ

حَكُمْتَ بِمَا حَكُمَ بِهِ الْمَلِكُ)) قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ:

أَفْهَمَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ مِنْ

قَوْلِ أَبِي سَعِيْدِ: ((إِلَى حُكْمِكَ)). [راجع: ٣٠٤٣]

پرراضی ہوکر ( قلعہ ہے ) اتر آئے ہیں (ابتم کیا فیصلہ کرتے ہو)۔" سعد ر النفيذ نے كہا: كھريس به فيصله كرتا موں كمان ميں جو جنگ كے قابل ہیں انہیں قتل کردیا جائے اور ان کے بچوں،عورتوں کو قید کرلیا جائے۔ آپ مَلَّ يُغِمُّ نِ فرمايا "آپ نے وہی فيصله کيا جس فيصلے کوفرشتہ لے کرآيا تھا۔ 'ابوعبداللہ (امام بخاری) نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابو ولید کے واسطہ سے ابوسعید وٹائٹن کا قول (علی کے بجائے بصلہ) ''اِلى حُكْمِكَ "نقل كيا ہے۔

اذن ما تكني اجازت لين كابيان

تشویج: امام بخاری روانید نے کہا بعض میرے ساتھیوں نے ابوولیدے یون نقل کیا ((انی حکمك)) لینی بجائے علی حکمك ك\_ابوسعید خدری والفند نے یوں بی کہا بجائے علی کی الی نقل کیا۔ حق یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ زخی تھے۔ اس کئے نبی کریم مَا اللہ خاسے حالے وَکُلْمُنْمُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ که اٹھ کران کوسواری سے اتارواور تعظیم کے لئے کھڑا ہونامنع ہے۔ ووسری حدیث میں ہے کہ "لا تقوم وا کما یقوم الا عاجم۔ "جیسے عجمی لوگ ا بن بزے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں، میں تم کواس مے مع کرتا ہوں۔

#### باب: مصافحه كابيان

تشويج: لفظمصافي مغ يجس كم معنى تقيلى كے بيں - يس أيك آدى كاسيد سے ہاتھ كي تقيلى دوسر ب آدى كي سيد سے ہاتھ كي تقيلى سے طانا مصافحہ کہلاتا ہے جومسنون ہے میہ مردوجانب سے سید ھے ہاتھوں کے ملآنے ہے ہوتا ہے۔ بایاں ہاتھ ملانے کا یہاں کوئی محل نہیں ہے جولوگ دایاں اور بایال دونو ل ہاتھ ملاتے ہیں۔ان کولفظ مصافحہ کی حقیقت پرغور کرنے کی ضرورت ہے مزیر تفصیل آ مے ملاحظہ ہو۔

قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ مَلْكَ كُمَّ التَّشَهُدَ حضرت عبدالله بن مسعود والتَّفا في كم بم مَلَ التَّفَيْمُ في تشهد سكها يا تو میری دونوں ہتھیلیاں آنخضرت مَالَیْزِ کم ہتھیلیوں کے درمیان تھیں اور کعب بن ما لک ر الله الله علی این کیا که میں معجد میں داخل موا تو وہاں رسول الله مَا يُنْهُمُ تشريف ركعة تح طلح بن عبيد الله الموكر بري تيزي عميري طرف برھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور (توبہ کے قبول ہونے پر) مجھے مبارک با دوی۔

(١٢٧٣) جم سے عمروبن عاصم نے بیان کیا،کہا جم سے ہمام نے بیان کیا، ان سے قنادہ نے کہ میں نے حضرت انس بطانی سے پوچھا: کیا مصافحہ کا وستورني كريم مَا النَّيْزَ كم صحابه تْحَالَمْنْمُ مِن هَا؟ انهول في كها: بال ضرور ها-(۲۲۲۳) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا مجھے حیوہ نے خبر دی، کہا مجھے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے داداعبداللہ بن ہشام ڈٹائن سے سنا،انہوں نے بیان کیا کہ

وَكُفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ مُثْنِيُّكُمْ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ يُهَرْوِلُ فَصَافَحَنِي وَهَنَّأْنِي.

بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٦٢٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِأَنْسِ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّاكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ . [٢٧٢٩] ٦٢٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ خَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ

ہم نبی کریم مَنالَیْظِم کے ساتھ تھاور آنخضرت مَنالِیْظِم عمر بن خطاب رااللہ کا

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ وَهُوَ آخِذْ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [راجع: ٣٦٩٤]

### بَابُ الْأَحَذِ بِالْيَدَيْنِ

وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ . ٦٢٦٥\_حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: عَلَّمَنِي النَّبِيِّ مُلْتُكُمَّ أَ ـوَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِـ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن: ((التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطُّلِيَّاتُ

السَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَ انَيْنَا قَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى يَعْنِيْ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُاكُمُ

[راجع: ۸۳۱][مسلم:۹۹۸؛نسائی:۱۱۷۰]

تشويع: مصافحه ايك ہاتھ سےمسنون ہے يا دونوں ہاتھوں سے،اس كے لئے ہم محدث كبير حضرت مولاناعبدالرحن صاحب مبارك يورى بُيَّاسَة كَاللَّم مبارك سے يج تفسيلات بيش كرتے ہيں مزير تفسيل كے لئے آپ كرساله المقالة الحسني كامطالعة كياجائے وضرت مولا نام الله فرماتے ہيں: ایک ہاتھ سے مصافی کرنا جس طرح اہل صدیث مصافی کرتے ہیں ،احادیث صححصر بحداور آ ٹارسحابہ ٹوکائی سے نہایت صاف طور برٹابت ہے اس کے ثبوت میں ذرابھی شک نہیں اور دونوں ہاتھوں ہے مصافہ کرنا جس طرح اس زمانہ کے حفیہ میں رائج ہے نہ کسی حدیث سیح سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی کے اثر ہے اور نہمی تا بھی کے قول وقعل ہے اور آئمہ اربعہ (امام ابو حنیفہ ،امام شافعی ،امام مالک ،امام احمد بن خنبینی اسے بھی کسی امام کا دونوں ہاتھوں سےمصافحہ کرنایا اس کافتوی دینابسندمنقول نہیں اورفقها کے حفیہ نے تشبیہ اورتمثیل کے پیرا یہ میں جو پیکھاہے کہ''عبداللہ بن مسعود رکانگھٹا نے فقہ کی کاشت کی اور زراعت لگائی اور علقمہ میشد نے اس میں آبیا ثی کی اوراس کو مینچا اورا براہیم نخی میشد نے اس کو کا ٹا اور تماد میشد نے مالش کی

اورامام ابوحنیفہ بھیشنیہ نے اس کے غلہ کو چی میں پیسااورامام ابو بوسف بیشنیہ نے اس کے آئے کو کوندھااورامام محمد بھیشنیہ نے اس کی روٹی پکائی اور ہاتی تمام لوگ ( یعنی مقلدین احناف )اس رو ٹی ہے کھار ہے ہیں۔''سوواضح ہوا کہ ان کا کاشت کرنے والے،زراعت لگانے والے آبیا تی کرنے والے، كا شيخ والے، مالش كرنے والے، آٹا چينے والے، آٹا كوندھنے والے اور روٹى پكانے والے ميں ہے بھى كى كا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ كرنايا اس كا

فتویٰ دینا ثابت نہیں ۔

حفیہ کے نزویک جونہایت مستنداورمعتر کما ہیں ہیں جن پر ند ب خنفی کی بنا ہے، ان میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کامسنون یامستحب ہونا

ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ باب: دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا

اورحماد بن زیدنے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ (١٢٢٥) جم سے ابوتعم نے بیان کیا، کہا ہم سے سیف بن سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجامد سے سنا، کہا مجھ سے عبداللہ بن سخمر ہ ابومعمر نے

بیان کیا، که میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رکھنے کے سا،انہوں نے بیان كياكدرسول الله مَاليَّيْظِ في مجمع تشهد سكهايا، اس وقت مير الماته آب مَاليَّيْظِ کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا (اس طرح سکھایا) جس طرح آپ قرآن كي سورت سَكُما يا كرتے تھے: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-"آ تخضرت مَالْيَيْمُ الله وقت حيات تهدجب

آپ کی وفات ہوگئ تو ہم (خطاب کے صیغہ کے بجائے )اس طرح پڑھنے

كُ-"اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ" يعنى ني كريم مَنْ اللَّيْزِ برسلام ، و-

بنیں کھاہے۔ کتب حفیہ میں طبقہ اولی کی کتا ہیں امام محمہ مُروانیہ کی تصنیفات (مبسوط، جامع صغیر۔ جامع کبیر۔ سیر صغیر۔ بر کبیر۔ زیادات) ہیں۔ جن کے مسائل، مسائل اصول اور مسائل ظاہر الروایہ سے تعبیر کئے جاتے ہیں اور امام محمہ بُروانیہ کی ان تصنیف بقول علامہ ابن ہمام جامع صغیرہ امام محمہ بُروانیہ کی اس آخری تصنیف بقول علامہ ابن ہما جامع صغیرہ امام محمہ بُروانیہ جوامام محمہ بُروانیہ نے اس محمل محمد بُروانیہ نے اس اس محمد بُروانیہ نے کہ اس آخری تصنیف میں مجمی امام محمہ بُروانیہ نے نہیں کے استاد ہیں اس کتا ہے کہ امام محمہ بُروانیہ نے نہیں اس کو جدا کرتے اور خسفر میں۔ اس آخری تصنیف میں مجمی امام محمہ بُروانیہ نے نہیں ہے۔

کو استاد ہیں اس کتاب کو ہروفت آپ ہی کر اولیہ نے دیکھ میں اس قدر کہ تعلق میں ہے مصنوب ہور ہے۔ عند الحقیہ نفتہ ہا کے حضیہ نانے ہیں علامہ قاضی خان بہت بڑے ہی ہی ہے۔ اس بالہ صفیہ نفتہ ہیں ہور ہے۔ عند الحقیہ نہیں ہور ہے۔ اس کا میں مصنوب ہوں کہ بہت ہوں ہے ہوں اس کتاب میں دونوں اس کتاب میں دونوں اس کو مسافہ کے کہ مسافہ کو کہ براہ ہیں ہور ہے۔ کہ مصنوب ہوں اور مستندہ ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی اس کتاب میں دونوں اس کتاب میں دونوں ہو تصنی سام ہور ہے۔ کہ مصنوب ہوں ہوں کہ بہت ہیں ہور ہے۔ کہ مصنوب ہوں اور ایس متبید نے جامع صغیر میں کھا ہے۔ کتب معتبرہ دھنے میں ہوا ہے کہ دری اور ایس متبول ادر مستندہ معتبرہ دھنے میں نقبہا کے حفید اس شعر کو پڑھتے ہیں :

ان الهداية كالقران قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب

\$€(565/7)\$

(ورمخار میں ہے : و فی الفنیة السنة فی المصافحة بکلتاید یه و تمنامه فیما علقته علی الملتقی انتهای) کیا گیا ہے اورعند الحقیہ قلیہ معترفیں ہے۔ (دیکو مقدمہ مقر الرعایہ ۱۲) اس کتاب کا مصنف اعتفاداً معترفیل ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ درمخار میں بیمسکلہ تنیہ ہے نقل کیا گیا ہے اور نامعتر و فیرمستند ہیں اور صاحب قلیہ نے اس مسکلہ کی کوئی دلیل بھی نہیں کتھی ہے۔ پس جب معلوم ہوا کہ درمخار میں بیمسکلہ تنیہ ہے نقل کیا گیا ہے اور فقہ بات حقیہ کے حقیہ کے خوب معتر و غیر معتر و غیر مستند ہے اور قلی دلیل بھی نہیں کتھی ہے۔ تو فاہر ہے کہ دونوں ہا تھوں سے مصافحہ کے سنت ہونے کے جوب میں درمخار کا نام لینا ناواقف لوگوں کا کام ہے اور درمخار بیمس اور ندان میں معتبر و مستند تبا ہے ہے کہ وہوں ہا تھوں سے مصافحہ کے سنوں ہونے کا دونی کیا گیا ہے۔ لیکن وہ فید کے مسنون ہونے کا دونی کیا گیا ہے۔ یہ ہو ہے کہ ایک قلیہ ہونی کیا گیا ہے۔ یہ با اور ندان میں معتبر و مستند تبا ہی ہیں ہی دونوں ہونا با ہی ہونا با ہی ہونہ کیا ہونہ کیا گیا ہے۔ یہ ہو ہے کہ ایک قلیہ ہونہ کیا ہونہ ہونے کا مہنوں ہونا با ہد ہونی کیا گیا ہے۔ یہ ہم ہم افحہ کی مسافحہ کی مصافحہ کی مصافحہ کا میں ہونے کہ ہم کام نہیں لیا اور جن احاد دیث ہے ایک ہونے کیا ہونہ ہونے کا دونی کیا ہونہ ہونے کو کوئی کر کہ اور اور اس مت نبو یک ویک المان اشرع فی المقصود منو کلا معلی الله ہوں ہونے الله کی کہ اللہ میں اللہ کیا کا کام مشہرا کر اور اس سنت کے عالمین کو اللہ اللہ دود۔ یہ بیا لئہ اللہ دود۔

#### ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت میں:

پہلی روایت: حافظ ابن عبدالبر مینید تمهید شرح موطا میں لکھتے ہیں: "حدثنا عبدالوارث بن سفیان قال ثنا قاسم بن اصبغ ثنا بن وضاح قال ثنا یعقوب بن کعب قال ثنا مبشر بن اسم عیل عن حسان بن نوح عن عبیدالله بن بسر قال ترون یدی هذه صافحت بها رسول الله من گل و دکر الحدیث." یعن عبیدالله بن بسر فائن سر وائن سر منافق سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کم اوگ میرے آب ہا تھ کود کھتے ہو۔ میں نے ای ایک ہاتھ سے رسول الله منافق کیا ہے اور ذکر کیا حدیث کو۔ بیحدیث سے محافی کیا ہے اور دکر کیا حدیث کو۔ بیحدیث سے اس مدیث سے بھراحت ثابت ہوا کہ ایک ہاتھ سے معافی کرنا مسنون ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ 566/7

علامه عنی مینید نے بنامیشر تبدایہ میں اورامام نووی مینید نے شرح سیح مسلم میں اس کی تصریح کی ہے۔

تيسرى روايت: "عن ابى امامة تمام التحية الاخذ باليد والمصافحة باليمنى رواه الحاكم فى الكنى كذا فى كنز العمال" (ص: ١٦/ ج: ٥) يعنى ابوامام وثانية عند روايت كيااس كوماكم في كتاب اكنى

پانچوی روایت: منداح بن ضبل می ۵۹۸ میں ہے "حدثنا عبد الله حدثنی ابی ثنا ابو سعید وعفان قالا ثنا ربیعة بن کلثوم حدثنی ابی قال سمعت ابا غادیة یقول بایعت رسول الله من آقال ابو سعید فقلت له بیمینك قال نعم قالا جمیعا فی الحدیث و خطبنا رسول الله من آبوم العقبة" (الحدیث ۲۰۲۹ تو۲۷) یعنی ربید بن کلؤم کتے ہیں کہ مجھ ہمرے باپ نے حدیث بیان کی کہ میں نے ابوغاد میہ بنا ، وہ کتے تھے کہ میں نے رسول الله منافیخ سے رسول الله منافیخ سے بیعت کی لی میں نے ابوغاد میہ کہا کیا آپ نے ابن دا ہے ہاتھ سے رسول الله منافیخ سے بیان کی سے الله منافیخ سے بیان کی سے الله منافیخ سے بیان کی مسنون ہوتا ہے اور ایمنون ہوتا ہمراحت ثابت ہے۔ لی ای سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک بی ہاتھ (یعنی وانے ہاتھ) سے مسنون ہوتا گئی دانے ہاتھ کے سے مسنون ہوتا گئی دانے ہاتھ کے سے مسنون ہوتا گئی دانے ہاتھ کے مسنون ہوتا گئی دانے ہی دانے کہا ہی دانے کے مسنون ہوتا گئی دانے ہاتھ کے مسنون ہوتا ہم کی دانے کے مسلول کی تعدید کی مسلول کے مسلول کی تعدید کی مسلول کی مسلول کی تعدید کی دانے ہوتا ہوتا ہم کی دانے ہاتھ کے مسلول کی تعدید کی دانے ہوتا ہے کہ کی دانے ہوتا ہم کی دانے ہوتا ہم کی دانے ہوتا ہم کی دانے ہوتا ہم کی دانے ہوتا ہم کی دانے ہوتا ہم کی دو تعدید کی دانے ہوتا ہم کی در میں کی در میں میں کی در میں کی در کی در میں کی در میں کی در کی در

چھٹی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر فی بھنا ہے روایت ہے "و کان بیعة الرضوان بعد ماذهب عثمان آلی مکة فقال رسول الله علی بدہ فقال مدہ لعثمان۔ " (الحدیث ٢٦٩٩) لین عثمان اللی مکة فقال رسول الله علی بدہ فقال هذه لعثمان۔ " (الحدیث ٢٦٩٩) لین عثمان الله علی بدہ فقال هذه لعثمان۔ " (الحدیث ٢٦٩٩) لین عثمان کا اتھ ہے۔ بھرآ پ نے کے بعد بیعت الرضوان ہوئی۔ پس رسول الله مل فی آلی کہ یہ بیعت عثمان والله کا کہ یہ بیعت عثمان والله کے ایک کے ہے۔ اس مدیث ہے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا علی کہ ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ بھی ایک ہاتھ ہے ہے۔ اس مدیث ہے بھی ایک ہاتھ ہے مصافحہ کا مسنون ہونا علی ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ہے۔ اس مدیث ہے بھی ایک ہاتھ ہے ہے ہاتھ ہے ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ہے ہے ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہو ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہ

\$€(567/7)

ساتوي روايت: منداحمد بن ضبل، ص: ١٣٠٨ ت: ٣ يس ب: "عن حبان ابى النضر قال دخلت مع واثلة بن الاسقع على أبى الاسود الجرشى في مرضه الذى مات فيه فسلم عليه وجلس فاخذ ابو الاسود يمين واثلة فمسح بها عينيه ووجهه لبيعة بها رسول الله عن الموت على أبى عن حبان كي من واثله في مرض الموت على أيا ي واثله في ان كو بها رسول الله عن الموت على أيا ي واثله في ان كو اثله في واثله في واثله والمورث واثله في المورث واثله في المورث واثله في المورث واثله في المورث واثله والمورث واثله في المورث والمورث والمورث

آ مخوس روایت: صحح ابوعوانه میں ہے: "حدثنا اسحاق بن سیار قال حدثنا عبید الله قال انبانا سفین عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریرا یحدث حین مات المغیرة بن شعبة خطب الناس فقال اوضیکم بتقوی الله و حده لا شریك له والسكینة والوقار فانی بایعت رسول الله محقظ بیدی هذه علی الاسلام واشترط علی النصح لكل مسلم فورب الكعبة انی لکم ناصح اجمعین واستغفر و نزل " یعنی زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انقال کیا توجریر الله مختفظ نے خطبہ پڑ صاور کہا (اے لوگو!) میں تم کواللہ وحدہ لا شریک لہت و رہے اور سکون اور وقار کی وصیت کرتا ہوں ۔ میں نے رسول الله من فریق کے اس ایک ہاتھ سے اسلام پر بعت کی ہوروں الله من فریق کے ایس تم لوگوں کا خیرخواہ ہوں اور استفار کیا اور است سے جمی ایک ہاتھ سے مصافی کا مسنون ہونا ظاہر ہے۔

نویں روایت: سنن ابن ماجہ میں ہے: "عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان یقول ما تغنیت و لا تمنیت و لا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول الله مؤلیج "(حدیث ۲۱) یعی عقبہ بن صهبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عثان رُفائِمُو کو ساوہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے رسول الله مُنائِمُونِ سال عالم مانچ دائے ہاتھ سے بیعت کی ہت سے میں نے نبعنی کی اور نہ جموث بولا اور ندایے دائے ہاتھ سے اینے ذکرکوچھوا۔اس روایت سے جمی مصافحہ ملاقات کا ایک ہاتھ یعنی دائے سے مسنون ہوتا ظاہر ہے۔

وسویں روایت: کنز العلما، ص:۸۲/ج: المیں ہے:" عن انس قال بایعت النبی ملی کی بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت۔" (ابن جویر) یعنی انس ڈلائٹ کے سروایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مکالی کی سیعت کی اپنے اس ایک ہاتھ سے مع اور طاعت پر بقرر این استطاعت کے روایت کیا اس کو ابن جریرنے ،اس روایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ ملاقات کا مسنون ہونا ظاہر ہے۔

گیارهوی روایت: کنز العمال میں ہے '' عن عبد الله بن حکیم قال بایعت عمر بیدی هذه علی السمع والطاعة فیما استطعت۔" (ابن سعد) یعنی عبدالله بن عکم روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رفات بیت کی اپنے ایک ہاتھ ہے سمع اور طاعت پر بقدرا بی استطاعت کے روایت کیا اس کوابن سعد نے ۔اس روایت سے بھی بیعت کے وقت ایک ہاتھ ہے مصافحہ کا مسنون ہونا ظاہر ہے اورای سے مصافحہ کا بھی ایک ہاتھ سے مسنون ہونا ظاہر ہے اورای سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہاتھ سے مسنون ہونا ظاہر ہو تا ہے ۔ کہا مر۔ واضح ہو کہ دسویں اور گیار ہویں روایت میں اگر چددا ہے ہاتھ کی تصرف تعمل مردوایات نہ کورہ بالا بتاتی ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں ایک ہاتھ سے مراد داہنا ہاتھ و نیز واضح ہوکہ بیعت کی روایات نہ کورہ میں بعض روایتیں استشہادا پیش کی گئی ہیں۔ نیز واضح ہوکہ مصافحہ بیعت کے ایک ہاتھ سے مسنون ہونے کے بارے میں اور بھی بہت ی روایات مرفوعا ور موقوف آئی ہیں ۔ اور جس قدر یہان قل کی ٹی ہیں وہ اثبات مطلوب کے واسطے کا فی وہ ائی ہیں۔

پارچو یں روایت: کاب الرغیب والتر میب میں ہے: "عن سلمان الفارسی عن النبی ملی قال ان المسلم اذا لقی اخاه فاخذ بیده تحاتت عنهما ذنوبهما کما یتحات الورق عن الشجر الیابسة فی یوم ریح عاصف رواه الطبرانی باسناد حسن. " یعن سلمان فاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اینے بھائی سے طاقات کرتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دولول کے گناہ اس طرح جیشرتے ہیں جس طرح بخت ہوا کے دن سو کھے درخت سے پتے جیش۔اس حدیث کوطبرانی نے با سنادحسن روایت کیا ہے۔اس حدیث سے بھی ایک ہاتھ سے مصافی کامسنون ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس میں لفظ ید بصیغہ واحد ہے اور صیغہ واحد پر دلالت کرتا ہے۔واضح ہو کہ مصافحہ کی جن جن احادیت میں لفظ ید واقع ہوا ہے بصیغہ واحد ہی واقع ہوا ہے۔مصافحہ کی کسی حدیث میں لفظ ید بصیغہ شنیہ ہیں واقع ہوا ہے۔و من ادعی خلافہ فعلیہ البیان پس اس قسم کی تمام احادیث ہمارے مرعا کی شیت ہیں۔

تیر ہویں روایت: جامع تر فدی میں ہے: "عن البراء بن عازب قال قال رسول الله علی کاما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفر قا قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب " (حدیث ۲۷۲۷) یعنی براء بن عازب سے روایت ہے کفر بایا رسول الله مَا الله مَا قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب " (حدیث ۱۷۲۲) یعنی براء بن عازب سے روایت ہے کفر بایا رسول الله مَا قیم الله مَا الله مَا

"الرجل يصافح الرجل اذا وضع صفح كفه في صفح كفه وصفحا وجها هما ومنه حديث المصافحة عند اللقاء وهي مفاعلة من الصاق صفح الكف بالكف واقبال الوجه على الوجه كذا في اللسان والاساس والتهذيب فلا يلتفت الى من زعم ان المصافحة غير عربي انتهى."

ملاعلى منية قارى حفى مرقاة شرح مشكوة مين لكصة بين: "المصافحة هي الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد - " ما ذان سيح مبينه فتحال بير من لكهة بعيد المسترون المصافحة هي الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد - "

حافظا بن جمر مينية فتح الباري مين لكهة مين "هي مفاعلة من الصفحة والمراد بها الافضاء بصفحة البد إلى صفحة البد"

ابن الله يُم منه تهايي من الصناق صفح الكف بالكف بالكف بالكف وهي مفاعلة من الصاق صفح الكف بالكف واقبال الوجه على الوج

روایات فدکورہ بالا سے واضح ہے۔ بناعلیہ اس مقراضی مصافحہ میں بائیس ہاتھ کے بطن کف کو بائیس ہاتھ کے بطن کف سے ملانا ہے ہمارے استے بیان سے صاف ظاہر ہوا کہ براء بن عازب رفاتھ نئ کورسے نیزتمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ فدکور ہے اور یداور کف کی تصریح نہیں ہے۔ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فتفکر و تدبر۔ ہم نے ایک ہاتھ کے مصافحہ کی اثبات میں تیرہ روایتیں پیش کی ہیں ان کے سوااور بھی روایتیں ہیں کیکن اس قدرا ثبات مطلوب کے لئے کافی ووائی ہیں۔ اب ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علاوفقہا کے چندا تو ال بیان کردینا مناسب سجھتے ہیں۔

#### ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علا وفقہا کے اقوال:

علامه بدرالدین عینی مین حفی کا قول: آپ بناییشرح بدایه میں لکھتے ہیں: علامہ بدرالدین عینی میشانی حفی کا قول: آپ بناییشرح بدایہ میں لکھتے ہیں:

"واتفق العلماء على انه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والنعل والخف والسراويل ود خول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلوة والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك انتهى\_"

یعنی علمانے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ تمام ان امور میں جو باب تکریم ہے ہیں دا ہے کا مقدم کرنامتھب ہے جیسے دضواور عنسل کرنا ادر کپڑا ادر جوتا اور موزہ اور پائجامہ پہنزا اور مجد میں داخل ہوتا اور منسواک کرتا اور مرمدلگا ٹا اور باخن ادر لب کے بال تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑ با اور سرمونٹر ٹا اور نماز سے سلام پھیر ٹا اور بیت الخلاسے نکلنا اور کھا ٹا اور بیٹا اور مصافحہ کرنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا اور دینا وغیرہ اور ان کا موں میں جوان امبور کے خلاف ہیں بائیس کا مقدم کرنامت جب ہے۔

علامه ضياء الدين عَفى نقشبندى ميسيد كاقول: آپاني كتاب لوامع العقول شرح رموز الحديث من الله ين

"والظاهر من آداب الشريعة تعيّن اليمني من الجانبين لحصول السنة كذلك فلا تحصل باليسري في اليسري ولا في اليمني انتهى ذكره تحت حديث اذا التقي المسلمان فتصافحا وحمد الله الحديث."

یعنی آ داب شریعت سے ظاہریمی ہے کہ مصافحہ کے مسنون ہونے کے لئے دونوں جانب سے داہنا ہاتھ متعین ہے پس اگر دونوں جانب سے بایاں ہاتھ ملایا گیایا ایک جانب سے داہنا اور ایک طرف سے بایاں تو مصافحہ مسنون نہیں ہوگا۔

علامه عبدالرو ف مناوى وَعَيْناتُ كَا قُول: آپ إِنَى كتاب الروض النصير شرح جامع صغير عن لكت بين: ولا تحصل السنة الا بوضع اليمنى فى اليمنى حيث لا عذر انتهى - يعنى معافى منون بين بوگا مرائ صورت ب كدائ باته كودائ باته عن ركها جائ كوكى عذر شهو علامه عزيزى وَعَيْناتُ كَا قُول: آپ إِنى كتاب السراج المنير شرح جامع صغير مين حديث لقاء حاج كي شرح مين لكت بين: "اذا لقيت الحاجاى عند قدومه من حجه فسلم عليه وصافحه اى ضع بدك اليمنى فى بده اليمنى انتهى - " يعنى جب تو حاجى علاقات

کرے یعنی حج سے آنے کے وقت تواس برسلام کراوراس سے مصافحہ کر یعنی اپنے وابنے ہاتھ کواس کے وابنے ہاتھ میں رکھ۔

كِتَابُ الْإِسْتِيْدَانِ

علامه ابن ارسلان مُرينية كا قول: علامة علم مُرينية ا في كتاب الكوكب المنيو شرح جامع صغير مين حديث:"اذا التقى المسلمان فتصافحا..... الخــ " *كَتْت مِن لَكُت مِين لَكُت مِين* "قال ابن ارسلان ولا تحصل هذة السنة الابان يقع بشرة احد الكفين على الاخر

انتھی۔"یعنی مصافحہ کی سنت حاصل نہیں ہوگی مرای طور سے کدا یک بھیلی کابشرہ دوسری تھیل کے بشرہ پر رکھا جائے۔

علامه ابن حجر كل يُمينين كا قول: آپ المنهج القويم شرح مسائل التعليم م*ين لكت بين:*"يسن التيامن بالوضوء لانه عضيم كان يحب التيامن فى شأنه كله مما هو من باب التكريم كتسريح شعر وطهور واكتحال وحلق ونتف ابـط وقص شارب ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر ومصافحة واخذ وعطاء ويكره ترك التيامن انتهىـ"العبارت كإحاصل وبي بج جوعلامييني کی عمارت کا حاصل ہے۔

امام نووی مُثِنیہ کا قول: علامه عبدالله بن سلیمان الیمنی الزبیدی اینے رساله مصافحه میں لکھتے ہیں:"قال النو وی یستحب ان تکو ن المصافحة باليمني وهو افضل انتهى. "يعي نووي مينية نها كدوان باته سه مصافحه كرنامتحب باوريمي أفضل بيابهم آخريس جنابِ قطب ربانی مولا ناشیخ سیرعبدالقادر جیلانی میشند (جو پیران پیر کے لقب ہے مشہور ہیں اور جن کا ایک عالم ارادت مندہے) کا قول نقل کر کے

جناب قطب رباني مولانا شيخ سيرعبدالقادر جيلاني مينيليك كاقول: آپ ايي بنظير كتاب غنية الطالبين مي لكسة مين "فصل فيما يستحب فعله بيمينه ومايستحب فعله بشماله يستحب له تناول الاشياء بيمينه والاكل والشرب والمصافحة والبداءة بها في الوضوء والانتعال ولبس الثياب وكذلك يبدأ في الدخول الى المواضع المباركة كالمساجد والمشاهد والمنازل والدور برجله اليمني واما الشمال فلفعل الاشياء المستقذرة وازالة الدرن والاستنثار والاستنجاء وتنقية الانف وغسل النجاسات كلها الا ان يشق ذلك او يعتذر كالمشلول والمقطوع يساره فيفعله بيمينه انتهى ـ "يعني بي الله عبان اموركي بيان میں جن کا داہنے ہاتھ سے کرنامستحب ہے اوران امور کے بیان میں جن کا بائیں ہاتھ سے کرنامستحب ہے مسلمان کے لئے چیزوں کولینااور کھانا اور پینا اورمصافی کرنا داہنے ہاتھ سے متحب ہے اوروضو کرنے میں اور جوتے اور کپڑے پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنامتحب ہے اورای طرح متبرک مقامات جیسے مبحداور مجلس اور منزل اور گھر میں داخل ہونے میں داہنے ہیرہے شردع کرنا جا ہیے اور کیکن بایاں ہاتھ سوان چیزوں کے کرنے کے لئے ہے جومستقذر ہیں اورمیل کے دورکرنے کے لئے ہے جیسے تاک جھاڑ نا اوراستنجا کرنا اور ناک صاف کرنا اورتمام نجاستوں کا دھونا مگر جس صورت میں بائیں ہاتھ سے ان کاموں کا کرنا دشوار ہویا نہ ہوسکے جیسے وہ تخص جس کا بایاں ہاتھ شل ہو گیا ہویا وہ تخص جس کا بایاں ہاتھ کٹ گیا ہوتو اس صورت میں ان کامول کو (مجوران) داہنے ہاتھ سے کرے۔

کہال ہیں سلسلہ قادریہ کے مریدان اور کرھر ہیں حضرت بیران بیر کے ارادیت مندان اپنے پیرو دیکھیر کے اس قول کو بغور دعبرت ملاحظہ فرمائیں اوراگراپی ارادت اورعقیدت میں سے ہیں تواس کے مطابق عمل کریں اورا یک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت یا اس کے عاملین کے نسبت اپن زبان سے جونا ملائم الفاظ نکالے مول ان کوندامت کے ساتھ واپس لیں۔ والله الهادی الى البحق۔

#### دوماتھ سےمصافح کرنے والوں کی دلیل اوراس کا جواب:

تصحیحین میں ابن مسعود والتیزی ہے مروی ہے: "علمنی النبی مان کا اللہ کا بین کفیہ التشہد۔" یعنی ابن مسعود والتیزی کہتے ہیں کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله على على على الله على الله على الله مَا الله م

تول ابن مسعود وللفنا (و كفي بين كفيه) ميل لفظ كفي سے ظاہريہ ہے كه ان كي فقط ايك بقيلي مراو ب اور مطلب بير ب كه حالت تعليم تشهد ميں

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ 571/7 ﴿ 571/7 ﴾ اذن ما تَكُنَّى، اجازت ليخ كابيان

"وجه ادخال هذا الحديث (اي حديث عبدالله بن هشام) في المصافحة ان لاخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالباً ومن ثم افردها بترجمة تلي هذه الجواز وقوع الا خذ باليد من غير حصول المصافحة\_"

اورعلامة مطلانی ارشادالساری میں لکھتے ہیں: "ولما کان الاخذ بالید یجوز ان یقع من غیر حصول المصافحة افرده بهذا الباب." ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہاتھ کا پکڑنا ہوسکتا ہے کہ بغیر حصول مصافحہ کے ہواس لئے کہ امام بخاری بُونِی نیاسی کا ایک علیحدہ باب منعقد کیا اور مولوی عبدالحی صاحب خفی بُونِید جموعہ قادئ میں کھتے ہیں:

پس ظاهر آنست که مصافحه متوارثه که بقوت تلاقی مسنون است نبوده بلکه طریقه تعلیمیه بوده که اکابر بوقت امام تعلیم چیز بر ازهر دودست یایک دست دست اصاغر گرفته تعلیم هر سازند.

یعنی سیح بخاری میں جوعبداللہ بن مسعود و النظائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا پینے کی جھے تشہد سکھلایا اس حالت میں کہ میری ہشلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھی سوظا ہر سے ہے کہ بید مصافحہ متوارثہ جو بوقت ملا قات مسنون ہنیں تھا بلکہ طریقہ تعلیمیہ تھا کہ اکابرکسی چیز کے اہتمام تعلیم کے وقت دونوں ہاتھ سے اصاغر کاہاتھ پکو کرتعلیم کرتے ہیں اور مولوی صاحب موصوف کے علاوہ اجلہ فقہائے حفیہ نے ہمی اس امری تقریح کی ہے کہ رسول اللہ مکا پینے کا اپنے دونوں کفول میں ابن مسعود راتی تھا کے کف کو پکڑنا مزید اہتمام وتا کی تعلیم کے لئے تھا اور ان لوگوں میں ہے کسی نے سے کہ رسول اللہ مکا پینے کا المصافحہ تھا۔ ہرا یہ میں ہے:

" والاخذ بهذا (اى بتشهد ابن مسعود) اولى من الاخذ بتشهد ابن عباس لان فيه الامر واتله الا ستحباب والالف واللام وهما للاستغراق وزيادة الواو وهى لتجديد الكلام كما فى القسم وتاكيد التعليم انتهى- " علاما عن الله موسيد في القدريس لكه من الله عن الله علاما علاما علاما على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله على الله عل

" قوله و تاكيد التعليم يعني به اخذه بياه زيادة التوكيد ليس في تشهد ابن عباس انتهيــ" *حافظ زيلعي مِينيا تخر تجبّرابيين لكت بي*ن: "ومنها (اي من ترجيح تشهد ابن مسعود علي تشهد ابن عباس) انه قال فيه عليمنى البتشهد وكفى بين كفيه ولم يقل ذلك في غيره فدل على مزيد الاعتناء والاهتمام به انتهىـ" طافظا *بن جَرَّ بُيِنَايَةٍ درابيين لَكِنتٍ بين*:

"واما تاكيد التعليم ففي تشهد ابن عباس ايضا غند مسلم فسلم للمصنف اثنان وبقى اثنان الا ان يريد بتاكيد التعليم قوله كفي بين كفيه فهي زائدة له انتهى ـ " اوركفاي حاثيم براييس بـ:

"وتاكيد التعليم فانه روى عن محمد بن الحسن انه قال اخذ ابو يوسف بيدى وعلمنى التشهد وقال اخذ ابو حنيفة بيدى فعلمنى التشهد وقال ابو حنيفة اخذ حماد بيدى فعلمنى التشهد وقال حماد اخذ علقيمة بيدى وعلمنى التشهد وقال علقمة احذ ابن مسعود بيدى وعلمنى التشهدو قال ابن مسعود اخذ رسول الله كايم إبيدى وعلمنى التشهد ..... الخـ"

ان عبارات سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ مُنالِیَّیْظِ کا ابن مسعود رٹالٹنڈ کے کف کواپنے دونوں کفوں میں پکڑٹا مزیدا ہمتنا مرتعلیم کے لئے تقیااور علی سبیل المصافی نہیں تقااور وہاں واضح رہے کہ رسول اللہ مُنالِیَّیْظِ کا ہاتھ پکڑ کرتعلیم کرنا متعدوا حادیث سے ٹابت ہے از آئجملہ منداحمہ بن ضبل، ص: ۵/ ج:۵ کی آیک بیروایت ہے:

"حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا اسماعيل ثنا سليمن بن المغيرة عن حميد بن هلال عن ابي قتادة وابي الدهماء قالا— كانا يكثران السفر نحو هذا البيت قالا اتينا على رجل من اهل البادية فقال البدوى اخذ رسول الله بيدي فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى انك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز الا اعطاك الله خيراً منهـ"

یعنی ابوقادہ ابوالد ہاء کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک بدوی تخص کے پاس آئے تو اس بدوی نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈیم نے میر اہاتھ پکڑا کس مجھے تعلیم کرنے گے ان باتوں کی جن کی اللہ تعالی نے آپ کو تعلیم دی تھی اور فر مایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے ڈر ہے کسی چیز کوچھوڑ دے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس چیز ہے بہتر کوئی چیز تجھے عطا کرے گا۔

اگرکوئی کے کہ حج بخاری ہے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے اس واسطے کہ امام بخاری بھیات نے اپی سیح میں لکھا ہے: "باب الا خذ بالیدین و صافع حماد من زید ابن المبارك بيديه يا بينى باب دونوں ہاتھوں كے پکڑنے كے بيان ميں اور حماد بن زيد نے ابن المبارك ہے اپنده دووں ہاتھوں ہے مصافحہ كيا ہے ہيں جب صحح بخارى ميں امام دووں ہاتھوں ہے مصافحہ كيا ہے ہيں جب صحح بخارى ميں امام موصوف كان باب سے دونوں ہاتھ كامصافحہ ثابت ہے واس كے قابل تبول دقابل عمل ہونے ميں كياشيہ بوسكتا ہے ۔ تواس كے دوجواب ہيں:

یسلا جو ب بہ ہے کہ بخاری کے اس باب میں تین امر ندکور ہیں ایک امام بخاری مینید کی جو یب یعنی امام بخاری میزانیٹ کا بیقول کہ'' باب دو ب بہ ہے کہ بخاری میزانیٹ کا بیقول کہ'' باب دو ب بہ تھے کے بیان میں' دوسرے جماد بن زید کا اثر ۔ تیسرے ابن مسعود ڈاٹنٹٹ کی حدیث ندکور۔ امام بخاری میزانیٹ کی مجرو تبویب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا طبح تنہ بہونا فلا میں ۔ اس کے علاوہ مجرو دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا حصول ضروری نہیں ہے اور حماد بن زید کے اثر دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا حصول ضروری نہیں ہے اور حماد بن زید کے اثر سے بھی دونوں ہاتھ کے مصافحہ کی کورسواس سے بھی دونوں ہاتھ سے بھی دونوں ہاتھ کے مصافحہ کی کا مصافحہ کی طرح ثابت نہیں ہوسکتا۔ دیکھو پانچویں دلیل کا جواب ۔ رہی ابن مسعود ڈاٹنٹٹ کی صدیت نہ کورسواس سے بھی دونوں ہاتھ کا مصافحہ کی طرح ثابت ہے صاف دھوکا و بیٹا اورلوگوں کا مصافحہ کی طرح ثابت ہے صاف دھوکا و بیٹا اورلوگوں کو سخالطہ میں ڈالنا ہے ۔

دوسرا جواب میہ کہ امام بخاری رئین نے کہ اس باب سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثبوت تین امر پر موقوف ہے۔ایک میہ کہ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت صحیح بخاری کے شخص موں یعن ایسانہ ہو کہ بعض شخوں میں بالیدین بسیغہ شنیہ ہوا وربعض شخوں میں بالید بسیغہ واحد ہو۔ دوسرے میہ کہ اخذ بالیدین سے امام بخاری رئین نیجہ کا مقصود ومصافحہ بالیدین ہو۔ تیسرے یہ کہ امام بخاری رئین نیجہ کا مقصود کمی حدیث مرفوع سے تابت بھی ہو۔اگر كِتَابُالْإِسْتِيْدَانِ \$573/7 اذن ما كُلْنِي، اجازت لِيخ كابيان

سیتنوں امر ثابت ہیں تو بلاشہ امام بخاری میتنیڈ کے اس باب سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہوگا۔ والا فلا کیکن داضح رہے کہ ان تیزی امروں سے
کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس باب میں لفظ بالیدین کی بابت سیح بخاری کے نئے متفق نہیں ہیں بعض میں بالیدین بصیغہ شنید داقع ہوا ہے اور بعض میں بالید
بسیند داحد داقع ہوا ہے چنا نچہ ابو ذر اور مستملی کے نئے میں بصیغہ داحد ہی واقع ہو جہ بخاری بلکہ بعض نئوں میں بالیمین واقع ہوا ہے۔ اور اخذ
بالیدین سے امام بخاری بڑھ نیڈ کی مقصود مصافحہ بالیدین ہونا بھی ثابت نہیں بلکہ حافظ ابن جمر بور شیخ واللہ میں بالیدین منعقد کیا اور
کہ چونکہ ہوسکتا ہے کہ اخذ بالیدین بغیر حصول مصافحہ کے ہواس لئے بخاری نے اس کے لئے ایک علیحہ وباب بلفظ باب الا تحذ بالیدین منعقد کیا اور
بالفرض امام بخاری بڑھ نئے۔ کا یہ مقصود ہو بھی تو یہ مقصود کی حدیث مرفوع سے حس کے ہرگز برگز ثابت نہیں۔ پس یہ کہنا کہ ''صحح بخاری سے دونوں ہا تھو کا
مصافحہ ثابت ہے' سراسر غلط ہے۔

بعض لوگ یوں کتے ہیں کہ نصاریٰ ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرتے ہیں پی ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنے میں ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہاور نصاریٰ اور یہود کی مخالفت کرنے کا حکم ہاس لئے دوہی ہاتھ ہے مصافحہ کرنا ضروری ہاور ایک ہاتھ ہے مصافحہ ہرگز جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ جب سید الرسلین خاتم انہیں احمر مجتیٰ محمصطفیٰ مُنگیز ہے ایک ہاتھ ہے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہاور کی حدیث ہے ایک ہاتھ ہے مصافحہ کے بارے میں نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا حکم ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہوتو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا نہ کی تو م کی مشابہت کی وجہ سے یا کی کو تول وفعل سے مروہ مسلمان کی مخالفت کرنے کا عظم ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہوراور نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا بلاشبہ حکم آیا ہے مگر آئیں امور میں جن کا مسنون ہونا قرآن یا سنت سے ناجائز شہرانا مسلمان کا کا منہیں ہودورور نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا بلاشبہ حکم آیا ہے مگر آئیں امور میں بودیا نصاریٰ یا کسی اور تو م کی مخالفت کرنے کا مخالفت کرنے کا مخالفت کرنے کا مخالفت کرنے کا میں بودیا نصاریٰ یا کسی اور تو م کی مخالفت کرنے کا مخالفت کرنے کا میں بودیا نصاریٰ یا کسی اور تو م کی مخالفت کرنے کا مخالفت کرنے کا میں بیدوریان میں بودیا نصاریٰ یا کسی اور تو م کی مخالفت کرنے کا میں بیدوریان امور میں جن کا جائزیا مسنون ہونا کہ کی محقود نبی کریم مخالفی جائے کے ان امور میں بودیا نصاریٰ یا کسی اور تو م کی مخالفت کرنے کا محکم فردیا وراس بارے میں ایسا تھم کی محقح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

حضرت جمادین زید کے اثر کا جواب: یہ دلیل دونوں ہاتھ ہے مصافحہ کے مسنون ہونے کی دلیل نہیں ہے ہاں متدل کی ناواقعی اور تاہمی کی البت ولیل ہے۔ اولا اس وجہ سے کہ متدل نے جمادین زید اور عبداللہ بن مبارک کو تابعی بتایا ہے حالا نکہ یہ دونو س مخص تا بعی نہیں تھے بلکہ ا جاع تا بعین سے دیکھو تقریب البتہذیب ہیں ستدل کا ان دونوں بزرگوں کو تابعی لکھا ہا اور اجاج تا بعین کا طبقہ ہے دیکھو تقریب البتہذیب ہیں۔ کہا تقر دفی دونوں بزرگوں کو تابعی لکھنا سراسر ناواقعی ہے۔ تا نیا اس وجہ سے کہ تابعین اور ا جاج تا بعین کے اقوال وافعال بالا تفاق جمت نہیں ہیں۔ کہا تقر دفی مقر ہ ہی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے پر مجر دحماد بن زید کے فعل سے احتجاج کر تامحض ناواقعی ہے تالیا اس وجہ سے کہ جماد بن زید کے فعل سے حتجاج کر تامحض ناواقعی ہے تالیا اس وجہ سے کہا تھا ہے مصافحہ کر ناور کے ہوت کے مسنون ہونے کے بارے میں متعدد حدیثیں موجود ہیں دیکھو پہلا باب ہیں باوجود موجود ہونے احادیث متعدد و سے حمافحہ کر ناور گئی ہے ناور کا بن کہا تو تا وادیث کے تعلق کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر ناور گئی کہا تو تا ہوت کے ماف اور کھی ناواقعی اور بے خبری ہے۔ دابعا اس وجہ سے کہ ابوا ساعمل بن ابراہیم کی روایت کے تعلق دین زید کے تو سی بیش کر ناور باتھ سے مصافحہ کر ناتو تا ب ہوتا ہے گر عبداللہ بن مبارک کا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر ناہم کر ناتو تا ب ہوتا ہے گر عبداللہ بن مبارک کا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر ناہم کر ناتو تا ب سے دونوں ہاتھ طال ناست ہے صاف نافہی ہے۔

کی دونوں جانب سے دونوں ہاتھ طالما ناست ہے صاف نافہی ہے۔

 كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ 574/7 ﴿ 574/7 ﴾ اذن ما تَكُنَّى، اجازت ليخ كابيان

حماد بن زیدکودونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی اس وجہ سے لوگوں کو اس کی خبردی۔ اس تقدیر پراس خبر کا مفید ہونا ظاہر ہے اور لفظ کلتا کو بڑھانے کا بھی فائدہ اس تقدیر پرمخفی نہیں ہے۔ فندبر (مزید تفسیلات کے لئے المقالة الحنی کا مطالعہ فرما یے)

بَابُ الْمُعَانَقَةِ وَقُوْلِ الرَّجُلِ: باب معانقه يعنى على ملنے كے بيان ميں اور ايك كيف أَصْبَحْتَ؟ آ دى كا دوسرے سے پوچھنا كيوں آج صح آپ كا

مزاج کیساہے؟

تشوجے: سلام کے ساتھ لفظ مصافحہ اور معانقہ ہر دواستعال ہوتے ہیں مصافحہ سلام کرنے والے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کیں۔
یعفر اللہ لنا و لکم سے ایک دوسرے کو دعا پیش کریں۔ مصافحہ صرف ایک سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے معانقہ گلے سے گا ملا تا۔ اہل عرب کا بہی طریقہ
ہے جے اسلام نے بھی مستحب قرار دیا کیونکہ ان سب کا مقصد واحد محبت وظوم بڑھا تا ہے اور محبت اور طوح میں خلاصہ اسلام ہے کیف اصبحت کہہ
کرمزاج بری کر تا اور جواب میں بحد اللہ بار ہا کہنا بہی امر مستحب ہے بہی وہ تہذیب ہے جس پر اسلام کو تاز ہے۔ صدافسوس ان مسلمانوں پر جواسلام کی
سیرھی سادھی پر ظوم تہذیب کوچھوڈ کر غیروں کی غلط تہذیب افتیار کر کے اپنا دین وایمان خراب کرتے ہیں۔ الحمد للہ آج سیح بخاری کے پارہ نہر ۲۱ کی
تو ید کے لئے قلم ہاتھ میں لیا ہے اللہ پاک خیریت کے ساتھ اسے بھی درجہ تحیل کو پہنچا کر قبول فرمائے اور اس خدمت حدیث نبوی کو میرے اور میری
آل اولا داور جملہ احباب و معاونین کرام کے لئے ترتی دار بن کا وسیلہ بنائے آئین۔ ہر حصت کے با ارحم الراحمین۔

باب کی حدیث میں معانقہ کا ذکر نہیں ہے اور شاید امام بخاری پیشائیہ اس حدیث کو جو کتاب البیوع میں گزرچگی ہے۔ یہاں لکھنا چا ہج ہوں

گر جس میں سے بیان ہے کہ بی کریم منافیۃ کی خصن کو گلے لگایا گر ( دوسری سند ہے ) کیونکہ ایک بی سند ہے حدیث کو کررالا نا امام بخاری پیشائیہ کی عادت کے خلاف ہے ) پراس کا موقع نہیں ملا اور باب خالی رہ گیا۔ بعض شخوں میں لفظ المعانقہ کے بعد وائو نہیں ہے اس صورت میں قول الرجل کیف اصبحت علیحدہ باب ہوگا اور سے باب صدیث ہے خالی ہوگا۔ اب معانقہ کا تھم ہیے کہ وہ جائو نہیں ہے گر جب کوئی سفر ہے آئے تو اس سے معانقہ درست ہے کیونکہ حضرت جعفر رٹائٹی جب جس سے آئے تو نی کریم منافیۃ ان سے معانقہ کیا۔ لیکن ذہی نے میزان میں اس حدیث کی سند کو واہی کہا ہے۔ البستہ وی ایس کے خوبیار کے طور پر گلے لگا سکتا ہے جسے نی کریم منافیۃ کیا۔ نیکن ذہی نے میزان میں اس حدیث ہے اور واہی کہا ہے۔ البستہ وی ایس کے خوبیار کے طور پر گلے لگا سکتا ہے جسے نی کریم منافیۃ کیا نے حسن رٹائٹی کو گلے سے لگایا ہے جسے جہ بایا اس کی سند میں ایک خض جسم ہے۔ طبر انی نے بچم اوسط میں اس سے دواجت کی ہے کہ صحابہ نشائی ملاقات کے وقت جب سفر ہے آئے تو معانقہ کرتے اور ترفہ کی نے نکالا کہ ذید بن صاد شہ جب می ہے جس اس کے تو معانقہ کرتے اور واج کی اس معانقہ کرتا ہے اس سے معانقہ کرتا ورست ہے لیکن میں معانقہ کرتا ہو مصافہ لوگوں میں معمول ہوگیا ہے ای طرح صحابے بعد اس کی شریعت سے کوئی اصل نہیں اور اکثر علانے اس معروز ہو ۔ یہ معانقہ کیا وروس کی عمریا جمعہ کے بعداس کی شریعت سے کوئی اصل نہیں اور اکثر علانے اس محروہ قرار دیا۔ ( وجیدی )

"اخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن الاجلح عن الشعبى ان جعفرا لما قدم تلقاه رسول الله كافتها فقبل جعفرا بين عينيه واخرج الترمذي في معجم الصحابة من حديث عائشة لما قدم جعفر استقبله رسول الله كافتها فقبل ما بين عينيه اخرج الترمذي عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كافتها في بيتى فقرع الباب قام اليه النبي كافتها عريانا يجر ثوبه فاعتنقه وقبله قال الترمذي حديث حسن."

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار ڈلائٹڑ جب حبشہ ہے واپس آ کر در بار رسالت میں تشریف لائے تو نبی کریم مَائٹیڈ لم نے (از راہ شفقت) حضرت جعفر کی پیشانی کو چو مااس طرح جب حضرت زید بن حار شدیہ یہ آئے تو نبی کریم مَاٹٹیڈ کم ان ہے بغل میر ہوئے اوران کو چو ما ہمر حال اس طرح

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اذن ما نكني اجازت لين كايان

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ

معانقہ جائز ہے مگر مریدین جو مکار پیروں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اوران کے قدموں میں سرر کھتے ہیں ید کھلا ہوا شرک ہے،الی حرکات سے ہر موحد مسلمان کو پر ہیز لازم ہے۔

(١٢٦٢) مم سے اسحاق بن را موریے نے بیان کیا، کہا ہم کوبشر بن شعیب ٦٢٦٦ حِّدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ نے خردی، کہا مجھ سے میرتے والد نے بیان کیا، ان سے زہری نے شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: (دوسری سند) امام بخاری میسید نے کہااورہم سے احمد بن صالح نے بیان وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، کیا کہا ہم سے عنب بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یوس بن یزید نے قَالَ: حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بیان کیا،ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، کہا مجھے عبداللہ بن کعب أُخْبَرَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بن ما لک نے خبردی اور انبیں عبداللہ بن عباس والفہنانے خبردی کہ حضرت عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ خَرَجَ علی بن ابی طالب والنفائن بی كريم مظافيظ كے يبال سے نكلے، بياس مرض كا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ واقعہ ہے جس میں آپ مَالَّيْظِم كى وفات موكى تقى لوگوں نے يو چھا: اے فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنِ اكَيْفَ أَصْبَحَ ابوالحن! رسول الله مظافیر نے مج کیسی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ بحد رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ الله آپ كوسكون رہا ہے۔ چرحضرت على دلائفيّ كا ہاتھ حضرت عباس دلائفيّ بَارِئًا فَأَخَذَ نِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ؟ نے پر کر کہا کیاتم آ مخضرت مُلافیظم کود کھے نہیں ہو۔ (واللہ) تین دن أَنْتَ وَاللَّهِ! بَعْدَ النَّلَاثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ! کے بعد تنہیں لاکھی کا بندہ بنتا پڑے گا۔واللہ میں سمحتنا ہوں کہ اس مرض میں إِنِّي لَأْرَى رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهُ مَا يُتَوَفِّى فِي وَجَعِهِ آپ وفات یاجا کی گے۔ میں بی عبدالمطلب کے چروں پرموت کے فَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ آ ٹارکوخوب پہچاتا ہوں،اس لئے مارے ساتھتم آپ کے پاس چلو۔ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمْ فَنَسْأَلَهُ فِي تا کہ یو چھا جائے کہ رسول اللہ مَالْيَظِم كے بعد خلافت كس كے ہاتھ مل مَنْ يَكُوْنُ الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ رہے گی اگر وہ ہمیں لوگوں کو لمتی ہے تو ہمیں معلوم ہوجائے گا اور اگر وَإِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا قَالَ دوسرول کے باس جائے گی تو ہم عرض کریں مے تاکہ آ مخضرت مَالَيْنِمُ عَلِيٌّ: وَاللَّهِ! لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ

عیبی، واللهِ النِ سال ما رسول اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ من اللهُ من اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ اللهُ من اللهِ اللهُ من اللهِ اللهِ من اللهِ اللهُ من اللهِ اللهُ من اللهُ من اللهِ اللهُ من اللهِ اللهِ من اللهِ اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ اللهُ من اللهُ ال

تشوج: حدیث اور باب میں مطابقت یوں ہے کہ حفزت علی دلائٹر سے لوگوں نے کیف اصبح رسول الله علی کا کہ کرمزاج ہو جمااورانہوں نے بحد الله بار نا کہ کر جواب دیا اوراس حدیث میں بہت سے امرور تشریح طلب نی ۔ امر خلافت سے متابق حضرت علی اُن اُنٹو نے کہاوہ بالکل بجا تھا۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ خلافت جس ترتیب سے قائم ہوئی وہی ترتیب عنداللہ مجبوب اور مقدر تھی اللہ پاک چاروں خلفاتے راشدین کی ارواح طیبات کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام پیش فرمائے۔ رامین نم رامین

ہے بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو۔

اذن ي كلني، اجازت لين كابيان

كِتَابُالْإِسْتِيْدَانِ حَكَمْ 76/7

> بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَنَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ

٦٢٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ مُثْلِثًا إِنَّقَالَ: ((يَا مُعَاذُ))

فَانَ او رَدِيكَ البَيِي فَيْهُ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا.: قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ـ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا.: ((هَلْ تَدُرِيُ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ أَنْ يَعْبُدُوْهُ

وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: (يَا مُعَاذُهُ) قُلْتُ: لَبَيْنَكِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ:

((هَلُ تَدْرِيُ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا

فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ)).

باب: کوئی بلائے تو جواب میں لفظ لبیک (حاضر) اور سعد یک (آپ کی خدمت کے لیے مستعد) کہنا

(۱۲۷۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، ان سے انس را اللہ ان کیا کہا ہم سے معادر را ان کیا کہ میں رسول اللہ منا اللہ ان اللہ ان ان کیا کہ میں رسول اللہ منا اللہ ان ان کیا کہا: لَبَیْن کَی وَسَعٰدَیٰكَ وَسَعٰدَیٰكَ (حاضر ہوں) نے فرمایا: ''اے معاذ!'' میں نے کہا: لَبَیْن کو ہے ای طرح مخاطب کیا، اس کے بعد فرمایا: ''ہمیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟'' میں نے کہا جبیں (پھر ذوری جواب دیا)'' یہ کہای کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نے مخطبر اکیں ۔'' پھر آ ہے تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا: ''اے معاذ!'' میں نے عرض کی: اُبَیْن وَ سَعٰدَیْكَ فَر مایا: ''مہیں معلوم ہے کہ جب وہ سے نے عرض کی: اَبَیْن وَ سَعٰدَیْكَ فَر مایا: ''مہیں معلوم ہے کہ جب وہ سے نے عرض کی: اَبَیْن وَ سَعٰدَیْكَ فَر مایا: ''مہیں معلوم ہے کہ جب وہ سے

كرلين توالله پر بندول كاكياح ت ؟ يدكه أنيس عذاب نددك" كيان كياح ت م ؟ يدكه أنيس عذاب نددك" حَدَّثَنَا هُذْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَدْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَدْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَدْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ مَّ مِس مِدِبِين خالد نے بيان كياء كها

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

عَنْ أَنْسٍ عَنْ مُعَاذِ بِهَذَا . [راجع: ٢٥٥٦] جم سيقاده بن دعامه نے بيان كيا، ان سے حضرت انس وفائن نے اور ان سے حضرت معاذ وفائن نے بھروہ می حدیث مذکورہ بالا بيان كي ۔

تشوج: حدیث ہذا میں شرک کی انتہائی ندمت ہاورتو حید پر انتہائی بشارت بھی ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت حضرت معاذ ولا انتیا کے تول لبیك و سعدیك سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پر جق ہونے سے بیر مراد ہے كہ اس نے اپنے فضل وكرم سے الیاوعدہ فر مایا ہے باتی اللہ پر واجب كوئى چیز نہیں ہے دہ جو چاہے كرے اس كى مرضى كے خلاف كوئى دم بارنے كامجاز نہیں ہے اس لئے جولوگ بحق فلان بحق فلان سے دعا كرتے ہیں ان كا پیطریقہ غلا ہے كوئك اللہ پر كى كاحق واجب نہیں ہے۔ يہاں حضرت مولا ناوحيد الز مال بُريَّ اللہ اللہ كيا ہے اس سے ہم كواتفاق نہيں ہے۔

(۲۲۲۸) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا، ( کہا کہ واللہ) ہم سے ابوذر رٹالٹھٹانے مقام ربذہ میں بیان کیا میں رسول الله مُناہیم کے ساتھ رات کے وقت مدینه منورہ کی کالی م پھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد بہاڑ دکھائی دیا۔ آپ منافیظ نے فرمایا: 'اے ابو ذرا مجھے پسندنہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوادر جھے پرایک رات بھی اس طرح گزرجائے یا تین رات کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی بچے سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے محفوظ رکھ لوں میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس اس طرح تقتيم كردول كا-" ابوذر والنيزاني اس كى كيفيت جميل اين ہاتھ ب لي جركر دكهائي چرآب مظافية إن فرمايا: "ا ابو ذرا" بيس في عُرْضَ كَمِا: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ٱلْخَضْرَتَ مُلْأَيْمُ لِي فرمایا: ''زیادہ جمع کرنے والے ہی (ثواب کی حیثیت سے) تم حاصل كرنے والے ہوں گے سوائے اس كے جواللہ كے بندوں پر مال اس اس طرح لینی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔'' پھر فر مایا:'' میبی تھبرے رہوابو ذرا یہان ہے اس وقت تک نہ ٹمنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔'' پھر آپ مَالْتَیْنِ تشریف لے گئے اور نظروں سے اجھل ہو گئے ۔اس کے بعد میں نے آ وازسی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں رسول الله مَثَاثِیْتِمْ کوکوئی پریشانی نهیش آگئ ہو۔اس لیے میں نے (آنخضرت مَالیّنظ کود کھنے کے لیے) جانا جا ہالیکن فور أى آپ كابدارشادياد آياكه يبال سے ند ہمنا۔ چنانچه ميں

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ! أَبُو ذَرٌّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مُكْلِكُمٌ فِي حَرَّةٍ الْمَدِيْنَة عشَاءُ اسْتَقْبَلْنَا أُحُدّ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرُّ! مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًّا لِي ذَهَبًا يَّأْتِي عَلَيَّ لَيُلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَازٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهُكَّذَا وَهَكَذَا)) وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذُرِّا)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((الْأَكْثَرُوْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا)) ثُمَّ قَالَ لِي: ((مَكَانَكَ لَا تَبُرُحُ يَا أَبَا ذَرًّا حَتَّى أَرْجِعَ)) فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا لِنَكُمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَبْرَحُ)) فَمَكُثْتُ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ عُرِضً لَكَ ثُمَّ ذَكَرتُ قَولَكَ فَقُمتُ فَقَالَ النَّبِي مُشْخَمُ: ((ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ

٦٢٦٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ: جَدَّثَنَا

أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ

زياده رہے۔

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ وہیں رک گیا (جب آپ تشریف لاے تو میں نے عرض کی۔ میں نے آواز الْجَنَّةَ)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ لِزَيْدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ: ((يَمْكُكُ

عِنْدِي فَوْق ثَلَاثٍ)). [راجع: ١٢٣٧]

سی تھی مجھے آپ کاارشادیاد آیااس لیے میں یہبیں تشہر گیا۔ نبی اکرم مثل فیڈ کم نے فرمایا: " یہ جرئیل تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبردی ہے کہ میری امت کا جو خض بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کی چیز کو شريك ندهم اتا موتووه جنت مين جائے گا۔ "مين نے عرض كيا: يارسول الله! اگراس نے زنااور چوری کی مو؟ آنخضرت مَثَاثِیْنَمْ نَے فرمایا: 'ہاں،اگراس نے زنااور چوری بھی کی ہو۔' (اعمش نے بیان کیا کہ) میں نے زید بن وہب سے کہا کہ مجھ معلوم ہواہے کہ اس حدیث کے راوی ابودرداء ہیں؟ حضرت زیدنے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بیحدیث جھے سے ابوذرنے مقام ربذہ میں بیان کی تھی۔ اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوصالے نے حدیث بیان کی اور ان سے ابو درداء رفائن نے اس طرح بیان کیا اور ابو شہاب نے اعمش سے بیان کیا۔حضرت ابودرداء کی صدیث میں بیلفظ اور بیان کیے کہ''اگرسونااحد پہاڑ کے برابر بھی ہوتو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ

میرے یاس تین دن سے زیادہ رہے۔'' حضرت ابوذر دلاتین کی حدیث میں پیلفظ اور بیان کئے کہ اگر سونا احدیماڑ کے برابر بھی ہوتو میں یہ پیندنہیں کروں گامیرے پاس تنین دن ہے

تشويج: حديث مين كى ايك اصولى باتي ندكور بين مثلاً: جوفض خالص توحيد والاشرك سے بيخ والا بوركس محى كبيره كناه كى وجه سے دوزخ مين ہمیشنہیں رہے گا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک تو حید کی برکت ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کردے۔ حدیث کے آخر میں نی کریم مُثَاثِيْنِم کا ایک ایسا طرز عمل مذكور بج وجميشالل دنياك ليم مشعل راه رب كاآب دنيايس اولين انسان بين جنهول فيسر مايددارى ودولت برى برايخ قول وعمل ب اليي كارى ضرب كائى كدآج سارى دنيااى ذكر برچل بزى بجميما كدا قبال مرحوم نے كہا ب

داري باب: کوئی شخص کسی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کواس کی جگہ سے نہاٹھائے

(۱۲۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رہا انتظار بیان کیا نی کریم منافیظ نے فرمایا: ' کوئی مخص کسی دوسر فیخص کواس کے بیٹنے کی جگہ سے ندا ٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔'' بَابٌ: لَا يُقِيِّمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مُجُلِسِهِ

٦٢٦٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيُّ مَا لَكُمُ إِلَّا مُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيهِ)). [راجع: ٩١١] SE 2(A)( DES

#### باب: الله تعالى كافرمان:

"اےملمانو اجبتم سے کہا جائے کمجلس میں کشادگی کرلوتو کشادگی کرلیا

كرو،الله تعالى تمهارے ليے كشادگى كرے گا اور جب تم سے كہا جائے كه

﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفُسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْ ا فَانْشُزُوْ ا ﴾

بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

دِتاب الإستِيدانِ

تشويع: بعض نے كہاكه يديم فاص مجلس نبوى مَنْ النَّيْرَ كم تعلق تقام صحيح بدب كهم عام بداس باب وامام بخارى مينيد اس لئے لائے كه يچھلے باب میں جود دسرے کی جگہ بیٹھنے کی ممانعت تھی وہ اس حالت میں ہے جب خالی جگہ ہوتے ہوئے کوئی ایسا کرےا گرجگہ کی تنگی نہیں ہے تو بھراسلام میں مجی تکی کا حکم نہیں ہے۔

اٹھ جاؤتواٹھ جایا کرو۔''

( ۱۲۷ ) ہم سے خلاد بن کیل نے میان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے ٠ ٦٢٧ ـ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا،ان سے عبیدالله بن عمر نے ،ان سے نافع نے اوران سے حضرت سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عبدالله بن عمر وللن الله في كريم مالين في ال عامع فرايا تقا كركى عَنِ النَّبِيِّ مُنْ اللَّهُ إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ شخص کواس کی جگہ سے اٹھایا جائے تا کہ دوسرااس کی جگہ بیٹھے، البیتہ ( آ نے مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ فِيْهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا والے کومجلس میں ) جگہ دے دیا کرو اور فراخی کردیا کرو اور حضرت ابن وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ عمر فٹائٹٹٹا ناپسند کرتے تھے کہ کو کی شخص مجلس میں سے کسی کواٹھا کرخوداس کی مِنْ مَكَانِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ. [راجع: ٩١١] جگہ بیٹھ جائے۔

تشويج: مجلس كة داب ميس سے بيا بهم ترين ادب بے جس كي تعليم اس حديث ميس دى كئى ہة يت باب بھى اى پاك تعليم بر شمل ہے:" قلت لفظ الطبري عن قتادة كانوا يتنافسون في مجلس النبي ﷺ إذا راوه مقبلًا فيقوا مجلسهم فامرهم الله تعالى ان يوسع بعضهم لبعض-" (فتح جلد ١١ صفحه ٧٣) لين صحاب كرام تكالمنز جب ني كريم مَا النيزم كو تشريف لات موس و كيمة تووه ايك دوسرے سے آ کے بڑھنے اور جگہ پکڑنے کی کوشش کیا کرتے تھاس بران کوجلس میں کھل کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا۔

باب جواینے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھر میں کھڑا ہوایا کھڑے ہونے کیلئے ارادہ کیا تا کہ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوجا ئیں توبیہ جائز ہے

بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنُ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ لِيَقُونُمَ النَّاسُ

قشوج: جبول فحض كى دوسرے بعالى كى ملاقات كوجائة تهذيب بيب كدائي غرض بيان كركا تھ كھرا ہوا كر كھروالے بيضنے كے لئے كہيں تو بیشے یوں بے کارونت ضائع کرنا اور وہاں بیٹے رہ کرصاحب خانہ کا بھی وقت ہر باد کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ قربان جائے جناب نی كريم مَلَا يُقِرُّم بركدزندگى كے ہر برگوشہ برآپ نے كيسى نظرے كام ليا اور كتنے بہترين احكام صادر فرمائے ہيں۔ (مَلَّ يَقِيم)

٦٢٧١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٢٢) بم سحسن بن عمر ني بيان كيا، كها بم سمعتمر بن سليمان ني، مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَمامِين فاليّ الله عنا، وه الوجلو (لاحق بن حميد) سي بيان كرت

تھے اور ان سے انس بن مالک والنظ نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَالْقِيْظِ مِجْلَزٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ نے زینب بنت جحش فالٹیا سے نکاح کیا تو لوگوں کو (دعوت ولیمہ پر ) بلایا۔ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ أَرْيُنَبَ بِنْتَ جَحْشِ دَعَا لوگوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ بیان کیا کہ پھر النَّاسَ طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ: فَأَخَذَ آنخضرت مَا النَّهُ إلى الله على أنها أب المناجات بين ليكن لوك (ب كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوا فَلَمَّا رأَى ذَلِكَ حد بیٹے ہوئے تھے ) پر بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب آ تخضرت مَالَيْزَام قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ نے بیدد یکھاتو آپ کھڑے ہوگئے جب آنخضرت مُلَّاثِیْنِ کھڑے ہوئے ثَلَاثَةً وَإِنَّ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ ٹٹائٹٹر کھڑے ہو گئے لیکن تین الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ: آدى اب بھى باقى رە گئے ۔اس كے بعدنى اكرم مَنَافِيْتُمُ اندرجانے كے ليے فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُّ مَا لِنَّكُمْ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا تشریف لائے کیکن وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔اس کے بعد وہ لوگ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى بھی چلے مجے۔انس والفئونے نے بیان کیا کہ پھر میں آیا اور میں نے نبی مظافیر الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يُعَالَّبُهَا کواطلاع دی کدوہ (تمین آ دی) بھی جانچکے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور اندر الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہالیکن آپ مال فی نے میرے اور يُؤُذَنَ لَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ این درمیان پرده و اللیا اور الله تعالی نے بیآیت نازل کی: 'اے ایمان اللَّهِ عَظِيْمًا ٥ ﴾ [الاحزاب: ٥٣] [راجع: ٤٧٩١] والواني كے كريس اس وقت تك داخل نه ہوجب تك تهميں اجازت نددى

جائ ـ "ارشاد (إنّ ذلكُمْ كَانَ عِنْدَاللهِ عَظِيْمًا ﴾ تك ـ

تشریج: اوران کی خاتگی ضروریات کے پیش نظر آ واب کا تقاضا یہی ہے کہ دعوت نے فراغت کے بعد فورا وہاں سے رخصت ہوجا کیں حدیث ندکور میں ایسی ہی تفصیلات ندکور ہیں۔

### بَابُ الْإِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ بِالسِدِ الْتُصاعِبِ اللهِ عَلَى السَّالِ السَّالِ وَهُو الْقُرْفُصَاءُ بِي

قىشوچ: لىغنى سرين زمين پرلگا كرمېيشنااور ماتھوں كو پنڈليوں پر جوژ كرمېيشنا جائز ہےاس كوتر نصاء كہتے ہيں (عربی ميں اس كوا حتباء كہتے ہيں ) يعنى دونوں را نوں كوكھڑا كركے سرين برميشھےاور ماتھوں كو منڈليوں برحلقه كرے را نوں كويٹ ہے ملائے ۔

دونوں رانوں کو کھڑا کر کے سرین پر بیٹھے اور ہاتھوں کو پنڈلیوں پر طقہ کرے رانوں کو بیٹ سے ملائے۔ ۲۲۷۲ ۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ غَالِبٍ، قَالَ: (۲۲۷۲) ہم سے محمد بن البی عالب نے بیان کیا، کہا ہم کو ابراہیم بن منذر

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِينُم بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ: قَالَ: حزاى فِخْبِردى، كَهابهم فَعْمِد بن فَلْحَ فَي بيان كيا، ان سے ان ك باپ حدَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيْحِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَافِع عَنِ فَي ان سے نافع فاوران سے حضرت ابن عمر وُلِيُّ فَهُنا فِي بيان كيا كه مِن ابن عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْقَعَ بَهِ فِي اللهِ مَلْقَعَ اللهُ مَا اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَا اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَنْ اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَنْ اللهُ مَالَى اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَلْقَعَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہوئے بیٹھے تھے۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اذن ما تكني، أجازت لين كابيان \$€ 581/7

بَابٌ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيُ أَصْحَابِهِ باب: این ساتھیوں کے سامنے تکیہ لگا کر ٹیک

وبے کر بیٹھنا

خباب بن ارت را النيز نے كہا كەمىن نى كريم مَا النيز كى خدمت ميں حاضر ہوا توآ پایک جادر پرئیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا: آپ اللہ تعالی

قَالَ خَبَّابٌ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً قُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ؟ فَقَعَدَ.

سے دعانہیں کرتے! (بین کر) آپ سید ھے ہوبیٹھے۔

تشريج: يومديث باب علامات النبوة مي گزر چي ہے: "قال المهلب يجوز للعالم والمفتى والامام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض اعضائه او لراحة يرتفق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسهـ"(فتح جلد ۱۱/ صفحه ۷) یعنی عالم اورمفتی اورامام کے لئے لوگوں کے سامنے ملس میں کسی جسمانی دردیا بیاری کی وجہ سے تکیدلگا کر بیشمنا جائز ہے محص

راحت کی وجہ ہے بھی مگر عام مجلسوں میں ایسانہیں ہونا جا ہے۔ ٦٢٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۲۷۳) ہم سے علی بن عبدالله مدیل نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن

مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ایاس جریری نے بیان کیا، ان سے بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عبدارحن بن ابی برہ نے اوران سے ان کے باپ نے بیان کیا کدرسول عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْفَعَةٌ: ((أَلَا أُخْبِر مُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَايْرِ؟)) الله مَنَا يُنْتِمُ نِهِ مِن أَمِن اللهُ مِن تَهم مِن سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں۔''

صحابه ويُألَّنَهُ في عرض كيا: كيول نبيل، يا رسول الله! آ مخضرت مَاللَّيْمُ في قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((الْإِشُرَاكُ

بِاللَّهِ وَعُقُونَ الْوَالِدَيْنِ)). [راجع: ٢٦٥٤] فرمایا: "الله کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نا فرمانی کرنا۔ " (۲۲۷۳) ہم سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے اسی کی ٦٢٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلَا وَقُولُ الزُّورِ)) مثل بیان کیا(اور مہ بھی بیان کیا کہ) آنخضرت مُناتینِظ ٹیک لگائے ہوئے تھے بھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا: ''ہاں اور جھوٹی بات بھی۔''

فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [راجع: ٢٦٥٤]

آ تخضرت مَثَاثِيْنِمُ اسے اتن مرتبہ باربارد ہراتے رہے کہ ہم نے کہا: کاش! آپ خاموش ہوجاتے۔

تشويع: يه حديث كتاب الا دب مي گزر يكي إور دومرى احاديث مين بهي آپ كا تكيه لكاكر ميشمنا منقول ب جيسے ضام بن ثعلبه اور سمره كي احاديث میں ہے۔جھوٹی بات کے لئے آپ کا بیہ بار بارفر مانااس کی برائی کوواضح کرنے کے لئے تھا۔

باب: جوکسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تیز تیز

بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيهِ لِحَاجَةِ أُو فَصلد ٦٢٧٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ

( ١٢٧٥) م سابوعاصم ني بيان كيا، ان عمر بن سعيد في بيان كيا،

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ ان سے ابن الی ملیکہ نے اوران سے عقبہ بن حارث رٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ

كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ ﴿ 582/7 ﴾ اذن ما تَكُنَّ ، اجازت لين كابران

حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ مَكُلِّكُمُ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ بَي كَي مَ مَنْ لِيَّا إِنْ مِمين نماز عصر برها لَى اور پھر بردى تيزى كے ماتھ چل كر ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ . [راجع: ٥٥١] آپگريس واخل ہوگئے۔

تشوج: یگریں داخل ہوناکی ضرورت یا حاجت کی وجہ سے تھا۔ بیرحدیث او پرگز رچکی ہےلوگوں کو آپ کے خلاف معمول جلدی جلدی چلنے پر تعجب ہوا آپ نے بتلایا کہ بیں اسپنے گھر میں رہنا پیندئیں کیا اس کے بانٹ دینے کے لئے میں نے اس کا اپنے گھر میں رہنا پیندئیں کیا اس کے بانٹ دینے کے لئے میں نے تیزی سے قدم اٹھائے تھے۔ خاک ہوان معاندین کے منہ پر جوالیے مہاپڑس خدارسیدہ بزرگ رسول کودنیا داری کا الزام لگاتے ہیں۔ <sub>کبو</sub>ت کلمة تنخرج من افواھهم ان یقولون الاکذبا۔

#### **باب**: جاريائی بخت کابيان

(۱۲۷۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا،
ان سے اعمش نے، ان سے ابوخی نے، ان سے مسروق نے اور ان سے
حضرت عائشہ ڈاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَاٹھ نے تخت کے وسط میں نماز
پڑھتے تھے اور میں آنحضرت مَاٹھ نے اور قبلہ کے درمیان لیٹی رہتی تھی مجھے
کوئی ضرورت ہوتی لیکن مجھے کھڑے ہوکر آپ کے سامنے آنا برا معلوم
ہوتا۔البتہ آپ کی طرف رخ کر کے میں آ ہتہ سے کھسک جاتی تھی۔

#### باب: گاؤ تکيدلگانايا گدا بچھانا (جائزہ)

#### بَابُ السَّرِيْرِ

٦٢٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيْرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُوْمَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ انْسِلَالًا. [راجع: ٣٨٢]

تشريج: قبارخ مين ورت كاليننا نماز كوباطل نبين كرتا\_

#### بَابُ مَنُ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ

مَدَّنَيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ؛ حِ: وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو أَبِي قِلَابَةً قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُو الْمَلِيْحِ، قَالَ؛ دَخَلَتُ مَعَ أَيْكَ نَدْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِي عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةً عَنْ أَدَم حَشْوُهَا لِينَ فَلَتَ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوهًا لِينَ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِيْ: ((أَمَّا يَكُفِينُكَ مِنْ كُلِّ لِينَ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِيْ: ((أَمَّا يَكُفِينُكَ مِنْ كُلِّ لِينَ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِيْ: ((أَمَّا يَكُفِينُكَ مِنْ كُلِّ لِينَ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِيْ: ((أَمَا يَكُفِينُكَ مِنْ كُلِّ لِينَ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِيْ: ((أَمَا يَكُفِينُكَ مِنْ كُلِّ لِينَ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِيْ: ((أَمَا يَكُفِينُكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٌ فَلَاقَةُ أَيَّامٍ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((سَبُعًا)) (رَحْمُسُا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((سَبُعًا)))

اذن ما نگنے، اجازت لینے کابیان كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ <\$€(583/7)≥\$>

> قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((تِسْعًا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إَحْدَى عَشَرَةً)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ: صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوُهُمُ)). [راجع: ١١٣١]

" كياتمهار ي لي مرميني من تين دن كر (روز ي) كافي نبير؟" ميل فعرض كيا: يارسول الله! آپ في فرمايا: " فيحريا في دن ركها كر- "ميس في عرض كيا: يارسول الله! فرمايا: "سات دن ـ "ميس في عرض كيا: يارسول الله! فرمایا: "نودن ـ " میں نے عرض کیا: یارسول الله! فرمایا: "حمیاره دن ـ " میں نے عرض کیا: یا رسول الله! فرمایا: "وادو عالیاً کے روزے سے زیادہ کوئی روز ہنیں ہےزندگی کےنصف ایام،ایک دن کاروز ہ اورایک دن بغیرروز ہ

تشوهي: اس حديث معلوم مواكه كدا بجها نااوراس پر بيشمنا جائز بي باب سے مطابقت ب\_

(١١٢٨) م سے يحيٰ بن جعفرنے بيان كيا، كها م سے يزيد بن مارون نے ٦٢٧٨ ـ حُدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا،ان سے شعبہ نے،ان سے مغیرہ بن مقسم نے،ان سے ابراہیم تخفی نے اوران سے علقمہ بن قیس نے کہ آپ ملک شام میں پہنچ (دوسری سند) امام بخاری مین نے کہا کہ اور مجھ سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے اور ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمه ملک شام گئے آور مجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھی، پھریہ دعا کی: اے الله! محص ايك بهم نشين عطا فرما وينانجه وه ابودرداء دلالنين كم مجلس ميس جا بیٹے۔ ابودرداء نے دریافت کیا۔ تمہار اتعلق کہاں سے ہے؟ کہا: الل کوفہ ے۔ یوچھا: کیا تمہارے یہاں (نفاق اور منافقین کے) بھیدوں کے جانے والے وہ صحابی نہیں ہیں جن کے سواکوئی اور ان سے واقف نہیں ہے۔ان کا اشارہ حذیفہ ڈالٹن کی طرف تھا۔ کیا تمہارے وہ نہیں ہیں (یا یوں کہا کہ ) تمہارے وہ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول مَا اللَّائِم کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی۔اشارہ عمار داننے کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں مسواک ادرگدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود رٹائٹنؤ کی طرف تها عبدالله بن مسعود والله سورة "وَاللَّيْل إذَا يَغْشى "كس طرح يرصح تع علقمه وللنيئ في كما كدوه "وَالذَّكْرِ وَالأنْني "رِرْحة تع ابودرداء نے اس پرکہا کہ بیاوگ کوفدوالے اپنے مسلس عمل سے قریب تھا کہ جھے شبہ میں ڈال دیتے ،حالا تک میں نے نبی کریم مَنْ النَّیْمُ سے خوداسے سناتھا۔

يَزِيْدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمَ اح: وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ذَهَبْتُ إِلَى عَلْقَمَةَ إِلَى الشَّأْمِ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدُّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلَ الْكُوْفَةِ قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ ـ يَعْنِي حُذَيْفَةً- أَلَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ كَانَ فِيْكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مُلْكُامًا مِنَ الشَّيْطَانِ؟ ـ يَعْنِي عَمَّارًا ـ أُولَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السُّوَاكِ وَالْوِسَادِ؟ يَعْنِي الْبُنَّ مَسْعُودٍ - كَيْفَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذًا يَغْشَى﴾ [الليل:١] قَالَ: وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى فَقَالَ: مَا زَالَ هَوُلاءِ حَتَّى كَادُوْا يُشَكِّكُونُني وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . [راجع: [4747

أذن ما تكني اجازت لين كابيان

تشویج: ہردوروا پتوں میں رسول کریم مَثَاثِیْزُم کے لئے گدا بچھایا جانا نہ کور ہے یہی باب سے مطابقت ہے حضرت ابودرواء وٹائٹیڈانے جن تین بزرگوں كے مختلف منا قب بيان كئے لينى حفرت حذيفه حضرت عمارا درحضرت عبدالله بن مسعود رئتائتی ،حضرت ابو در داء ولائتیا كاصل منشا دہ تھاجو حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹنٹن کی قراءت سے متعلق ہے۔ان کاعمل اس قراءت پر تھااور سبعہ قراءت میں سے بیجھی ایک قراءت ہے محرمشہور عام اور مقبول انام قراءت وه ليے جوجمہور قراء کے ہاں مقبول اور مروج ہے یعنی والذ بحر والانشی کی جگہ و ما خلنی الذکیر والانشی مصحف عثانی میں اس قراءت کو ترجيح طاصل ب:"السياق يرشد الى انه اراد وصف كل واحد من الصحابة بما كان اختص به من الفضل دون غيره من الصحابة ـ" (فتح جلد ١١/ صفحه ٨) يعني برصحالي كفشل حاصل تقااس كااظهار مقصود تقااور بس \_

#### بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

تشويج: ون كودت دو بهر حقريب باس كربعدة رام كرنے كوقيلوله كتے بير

٦٢٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (۱۲۷۹) م سے محد بن كثر نے بيان كيا، كها مم كوسفيان ورى نے خبردى،

ساس جمعہ کے بعد قبلولہ کرنا

ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت مہل بن سعد ساعدی والنوا نے سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: بیان کیا کہ ہم کھانااور قبلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

[ابوداود:۱۰۸٦]

كِتَابُ الْإِسْتِيْكَانِ

#### بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

اللَّهِ مُثْنَاتُمُ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: ((قُمُ أَبَّا

تُرَابِ! قُمُ أَبَا تُرَابِ!)) [راجع: ٤٤١]

باب مسجد میں بھی قیلولہ کرنا جائز ہے ٦٢٨٠ حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۱۲۸۰)م سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن حازم عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ نے بیان کیا ،ان ہے مہل بن سعد ساعدی ڈائٹنڈ نے بیان کیا کہ علی ڈائٹنڈ کو کوئی نام' ابور اب' سے زیادہ مجبوب نہیں تھا۔ جب ان کواس نام سے بلایا سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ: مَا كَانَ لِعَلِي اسْمٌ جاتا تووہ خوش ہوتے تھے۔ آیک مرتبہ رسول الله مَالَّةَ يُئِمُ فاطمہ وَٰلِيُّهُا کے گھر أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا تشريف لائة توعلى والنفط كوكهر مين تبين بإيا توفر مايا: "بيني تمهار بي جياك دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْكُمٌ بَيْتَ فَاطِمَةَ لڑے (اور شوہر) کہاں گئے ہیں۔'' انہوں نے کہا: میرے اور ان کے فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمَّكِ)) درمیان کچھ تلخ کلامی ہوگئ تھی وہ مجھ پر عصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي يهان (گريس) قيلول آبين كيا-آپ مُلاينيَّا نه ايك مخص سے كها: "ويكھو فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكَامَ اللَّهِ مَا لَكَامًا الْإِنْسَانِ: ((انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟)) فَجَاءَ فَقَالَ: يَا وہ کہاں ہیں۔ 'وہ صحابی واپس آئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔آپ مالی اللہ مجد میں تشریف لائے تو علی داللہ لیے رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور گرد آ لود ہو گئی تھی۔ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ آب مَنْ اللَّهُ إلى سيم عنى صاف كرنے ككے: اور فرمانے ككے: "ابوتراب! رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(مٹی والے )اٹھو،اپوتر اب!اٹھو۔''

كِتَابُ الْإِسْتِيْدَانِ \$ 585/7 كابيان كَنْعَ، اجازت لِيخ كابيان

تشویج: حضرت علی بڑاٹھ مجدمیں قبلولہ کرتے ہوئے پائے گئے آگ سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ حضرت علی بڑاٹھ نبی کریم بڑاٹھ کے چھازاد بھائی تھے۔ گرعرب لوگ باپ کے چھاکہ دیا تھے۔ گرعرب لوگ باپ کے چھاکہ کو استعال فرمائے۔

بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ باب: الركوئي شخص كهيس ملاقات كوجائ اوردويهر عِنْدَهُمْ

ان کے حنوط میں اسے ملایا گیا۔ تشویج: حافظ نے کہا کہ یہ بال حضرت اسلیم فران کھٹا نے حضرت ابوطلحہ وٹرانٹیڈ سے لئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ وٹرانٹیڈ نے وہ بال ای وقت لے لیے تھے،

[مسلم: ۲۰۵۵، ۲۰۵۳]

یسنہ ملا ہوا تھا ) میں سے ان کے حنوط میں ملادیا جائے۔ بیان کیا ہے کہ پھر

مالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَن أَبِي مالك فَاسَعَالُ بَن الْجَاهِ اللهِ بَن الْجَاهِ اللهِ بَن أَبِي مالك فَاسَعَالُ بَن عبدالله بن الْجَاهِ اللهِ بن أَبِي مالك فَاسَعَ اللهُ بن عبدالله بن الْجَاهِ بن أَبِي مالك فَاسَعُ اللهُ بن اللهُ اللهُ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مالك فَاسَعُ الله بن اللهُ عَلَيْهُ اللهِ بن اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَا لِللهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَا لِللهُ مَا لِللهُ مَا للهُ اللهُ مَا للهُ مَا اللهُ مَا للهُ مَا اللهُ مَا للهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

كِتَابُ الْإِسْتِيدُانِ فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمْ أَمُّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا بنس رہے ہیں؟ آنخضرت مَالَيْظِمُ نے فرمایا: "میری امت کے پچھ لوگ رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا الله كے داستے میں غزوہ كرتے ہوئے ميرے سامنے (خواب میں) پیش عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هَذَا کیے گئے، جوال سمندر کے اوپر (کشتیوں میں) سوار ہوں گے (جنت میں الْبُحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ \_ أَوْ قَالَ: \_ مِثْلَ وہ ایسے نظرا سے ) جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یابیان کیا کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر۔''اسحاق کوان لفظوں میں ذرا شبہ تھا (ام حرام ڈیانٹیُا نے الْمُلُولِ عَلَى الْأَسِرَّةِ يَشُكُ إِسْحَاقُ\_)) قُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا ثُمًّ بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا: دعا کردیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنائے۔آ تخضرت مَالَيْظِ نے دعا کی۔ پھرآپ مَالَيْظِ اپناسرر کھ کرسو مجئے وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: اور جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سے ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ)) فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ میرے لئے دعا کیجے کہ مجھے بھی ان میں سے کردے۔آپ مالینظم نے مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ فرمایا: "تو اس گروہ کے سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی۔" چنانچہ ام حرام ذالنجنائے (معاویہ دلائنیئر کی شام پر گورزی کے زمانہ میں ) سمندری مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. [راجع: ٢٧٨٨، ٢٧٨٨]

قشوج: ہردوروا بحوں میں نی کریم مُلَافِیمُ کے قیلولہ کا باب کے مطابق کرنے کا ذکر ہے یہی صدیث اور باب میں مطابقت ہے۔ پہلی روایت میں آپ کے خوشبودار کیننے کا ذکر ہے صدبار قابل تعریف ہیں حضرت انس ڈانٹنڈ جن کو یہ بہترین خوشبونصیب ہوئی۔ دوسری روایت میں حضرت ام حرام و المنظمات معلق ایک پیش کوئی کا ذکر ہے جو حضرت امیر معاویہ اللہ اللہ کا اندیس حرف بدحرف مجے ثابت ہوئی حفرت ام حرام والنظمان اس جنگ میں واپسی کے وقت اپنی سواری سے گر کرشہید ہو گئیں تھیں ۔ اس طرح پیٹ کوئی بوری ہوئی، اس سے سمندری سفر کا جائز ہونا بھی ثابت ہوا، پر آج کل تو سمندری سفر بهت ضروری اورآسان بھی ہوگیا ہے جبیا کرمشاہرہ ہے۔

## باب: آسانی کے ساتھ آ دی جس طرح بیٹھ سکے

سفر کیا اور خشکی پر اترنے کے بعد اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات

(۱۲۸۴) م سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہام سے سفیان توری

نے میان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عطاء بن برید ایش نے اوران سے حضرت بوسعید خدری دالفئے نے بیان کیا کہ نی کریم مالینظم نے دوطرح کے پہناوے سے اور دوطرح کی خرید و فروخت سے منع فر مایا تھا۔ اشتمال صماءادرایک کپڑے میں اس طرح احتبا کرنے سے کہ انسان کی شرم گاہ پر کوئی چیز نہ ہو اور ملامست اور منابذت ہے۔اس روایت کی

بَابُ الْجُلُوْسِ كَيْفَ مَا تَيَسَّرَ ٦٢٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيِّ مَكْ لَكُمْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجٍ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. كِتَابُ الْإِسْتِيْدُانِ \$ 587/7 كايان

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ مَتَابِعَتْ مَمْ بَهُ بَنَ ابْ هَصِهِ الرَّعِبِ الله بن بديل نے زهری سے کی ہے۔ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ. [داجع: ٣٦٧]

تشویج: اس مدیث سے امام بخاری میشند نے باب کا مطلب یوں تکالا کہ جب نی کریم منافیظ نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا کہ اس میں ستر عورت کھلنے کا ڈر ہوتواس سے بیڈنکلا کہ بیڈرنہ ہوتواس طرح بیٹھنا بھی جائز اور درست ہے۔امامسلم میشلیہ کی روایت میں ہے کہآ پ نماز فجر کے بعد طلوع آ فآب تک جارزانو بیٹے رہا کرتے تھے معمر کی روایت کوامام بخاری بھٹائڈ نے کتاب البیوع میں اورمحد بن الی حفصہ کی روایت کوابن عدی نے اورعبداللد بن بدیل کی روایت کوذ بلی نے زہریات میں وصل کیا ہے۔ طامسہ کے بارے میں علامدنووی ویشانیے نے شرح مسلم میں علاسے تین صورتیں نقل کی ہیں ایک بیک بیجنے والا ایک کپڑ الپٹا ہوایا اندھیرے میں لے کرآئے اورخریداراس کوچھوئے تو بیجنے والا بیہ کہے کہ میں نے یہ کپڑا تیرے ہاتھ بیچا اس شرط سے کہ تیرامچمونا تیرے دیکھنے کے قائم مقام ہاور جب تو دیکھے تو تجھے اختیار نہیں ہے۔ دوسری صورت بیہے کہ چھونا خود رکتے قر اردیا جائے مثلاً ما لک خریدار سے یہ کے کہ جب تو چھوے تو وہ مال تیرے ہاتھ بک کیا۔ تیسری صورت یہ کہ چھونے سے مجلس کا اختیار قطع کیا جائے اور تینوں صورتوں میں نے باطل ہے۔ای طرح نیے منابذہ کے بھی تین معنی ہیں ایک تو یہ کہ کپڑے کا بھیکنا نیچ قرار دیا جائے یہ امام شافعی میش<del>ندی</del> کی تغییر ہے۔ دوسری میرکہ تھینکنے سے اختیار قطع کیا جائے۔ تیسری یہ کہ چھینکنے سے کنگری کا بھینکنا مراد ہے۔ لینی خرید نے والا بائع کے علم سے کسی مال پر کنگری بھینک وے تو وہ کنگر جس چز پر پر جائے گی اس کالینا ضروری موجائے گا خواہ وہ کم مویا زیادہ بیسب جالمیت کے زمانے کی تیج میں جوجوئے میں داخل میں،اس لئے نی كريم مَنَّ الْيُحْمُ نِهِ ان سے منع فرمايا ہے اور دوايت بذاش دوقتم كے لباسول سے منع فرمايا كيا ہے۔ ايك اشتمال صماء ہے جس كى بيصورت جوبيان كى كى بدوسرى يەب كدآ دى ايك كير كواپ جىم يراس طرح سے لپيٹ كے كى طرف سے كھلا ندر ہے كوياس كواس چقر سے مشابهت دى جس كومخر وصماء كتي بين يعنى وه ويقرجس مين كوئى سوراخ يا شكاف نه موسب طرف سے تحت اور يكسال مو بعض في كها كداشتمال صماء بيہ كمآ دمى کسی بھی کپڑے سے اپنا ساراجسم ڈھانپ کرکسی ایک جانب سے کپڑے کواٹھائے تو اس کاسترکھل جائے۔غرض بید دنو وقتمیں ناجائز ہیں اور دوسرا لباس احتباءیہ ہے کہ جس سے نبی کریم مَا کی کا نے فرمایا ہے کہ جب شرمگاہ پرکوئی کیڑانہ ہوتو ایک ہی کیڑا سے کوٹھ مارکز بیٹے جس کی صورت میہ ہے كدايك كيرت سے يا باتھوں سے اپنے پاؤل اور پيك كو طاكر يني يعنى كمرسے جكڑ ہے تو اگر شرمگاه پر كير اب اور شرمگاه ظا برنيس موتى تو جائز ہے اور اگرشرمگاه ظاہر ہوجاتی ہے تونا جائز ہے۔

بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ باب: جس نے لوگوں کے سامنے سرگوشی کی اور وَمَنْ لَمْ يُخْبِرُ بِسِرِّ صَاحِبِهِ جس نے اپنے ساتھی کا رازنہیں بتایا، پھر جب وہ فَاذَا مَاتَ أَخْبَرُ بِهِ اللہِ اللہِ

(۱۲۸۵،۸۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ

وضاح نے ، کہا ہم سے فراس بن یکی نے بیان کیا ، ان سے عام قعمی نے ،
ان سے مسروق نے کہ مجھ سے حضرت عائشہ واللہ ان بیان کیا کہ بیتمام
ازواج مطہرات (حضور اکرم مَالیّنِم کے مرض وفات میں) آپ کے پاس

فَإِذَا مَاتَ أُخْبَرَ بِهِ ٦٢٨٦، ٦٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِر عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَنِيْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

جَمِيْعًا لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ وَلَا وَاللَّهِ! مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ

قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ مَكْكُمٌ عِنْدَهُ

كِتَابُ الْوِسْتِيْدُانِ \$ \$ 588/7 كَابِيان كَلْمُ اجَازت لِيخ كابيان

بہت ہی مشابتھی) جب حضور اکرم مُلاثینِ نے انہیں دیکھا تو خوش آ مدید مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِنَّهُمْ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: کہا۔فرمایا: ''بیٹی مرحبا!'' پھر آنخضرت مَالیّٰتِیْم نے اپنی داکیں طرف یا ((مَرْحَبًا بِابْنَتِيُّ)) ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ ـ أَوْ بائیں طرف انہیں بٹھایا۔اس کے بعد آ ہتہ ہےان سے پچھ کہااور حضرت عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فاطمه ذلافتنا بهت زياده روئے لگيں۔ جب آنخضرت مُلافينِم نے ان كاغم فَلَمَّا رَأَى خُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِيَ و یکھاتو دوبارہ ان ہے سرگوشی کی اس پروہ بننے لگیں۔ تمام ازواج میں سے تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا ـ أَنَا مِنْ نِسَائِهِ خَصَّكِ میں نے ان سے کہا کہ حضور اکرم منافیز نے ہم میں صرف آپ کوسر گوشی کی رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكِئًا بِالسَّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ خصوصيت بخشى \_ پھرآپ رونے لگيس \_ جبآ تخضرت مَا الله المع توميں تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ أَسَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ عَلَى رَسُوْلِ ن ان سے بوچھا کہ آب کے کان میں رسول الله مَالَيْظِ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا: میں آپ مظافیظ کا رازنہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے حضرت فاطمہ ہے کہا: میرا جوحی آپ پر ہاس کا عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَتْنِيْ قَالَتْ: أَمَّا واسطه دیتی موں که آپ مجھے وہ بات بتادیں ۔ انہوں نے کہا: اب بتا سکتی مول - چنانچدانہوں نے مجھے بتایا کہ جب آ محصور مَالْيَيْزِم نے مجھے بہلی حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: ((أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَّةٍ مَرَّةً سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا: ''جبرئیل عالیظ ہرسال مجھے سے سال میں ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے دومر تبددور کیا اور میرا وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِيُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ فَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِيُ خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے،اللہ سے ڈرقی رہنا اور صبر کرنا فَإِنَّىٰ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَّا لَكِ)) قَالَتْ: فَبَكَيْتُ كونكم مين تمهارك ليحاكيا وهاآ كع جانے والا مول " بيان كيا كماس بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِيْ وتت میرارونا جوآپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یمی تھی۔ جب آپ ما انتظم نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوثی کی فرمایا "فاطمہ سَارَّبِي النَّانِيَةَ فَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ! أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ بني ! كياتم اس پرخوش نہيں ہو كہ جنت ميں تم مؤمن غورتوں كى سر دار ہوگى يا نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟)) [راجع: ٣٦٢٣، ٣٦٢٤] فرمایا کهاس امت کی عورتوں کی سر دارہوگی۔''

تشوج: سرگوثی ہے اس لئے منع فر مایا کہ کس تیسرے آ دی کوسوئے طن نہ پیدا ہوا گرمجلس میں اس خطرے کا احمالِ نہ ہوتو سرگوثی جائز بھی ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ الز ہرا دخالتجنا ہے رہول کریم مثالثیم کا سرگوثی کرنا نہ کور ہے۔

#### باب: حت لينخ كابيان

(۱۲۸۷) ہم سے علی بن عبداللہ دین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے عباد بن تمیم نے خبردی، ان سے ان کے چھانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْرِم کو مجد میں

عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمَّ ان سِيان كَ چَيْانِ بَيان كَياك مِيْل ف رسول الله مَنَا يُتَزِّمُ أُ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ حِت لِيعُ ديكِها آپ ايک پاؤل دوسرے پر کھے ہوئے تھے۔

٦٢٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ

بَابُ الْإِسْتِلُقَاءِ

عَلَى الْأُخْرَى. [راجع: ٤٧٥]

بَابٌ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ

القالث

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالنَّقُوِّي﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى

اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة:٩، ١٠] وَقُولُهُ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِذًا نَاجَيْتُمُ

الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوُا بَيْنَ يَدَيْ نَجُوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٣،١٢]

ساتھ کہ کناہ اور علم کی بات کے لئے نہ ہو۔

٦٢٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ مُطْلِئًا ۚ قَالَ: ((إَذَا كَانُوا ثَلَاثُةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَان دُوْنَ الثَّالِثِ)). [مسلم: ٥٦٩٤]

تشوم<del>ی</del>: دوسری روایت کسی کی محبت میں بیٹھے تو وہ امانت کی باتیں اپنے دل میں رکھے اور افشا نہ کرے کہ ان سے ا**س بھائی کو د کھ ہو۔** 

بَابُ حِفظِ السّرِ

٦٢٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي،

قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبَيُّ كُلُّكُمُّ سِرًّا فَمَا أُخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ

باب اسى جگه صرف تين آ دمي مول تو ايك كواكيلا

چھوڑ کردوآ دمی سر گوشی نہ کریں اورالله پاک نے فرمایا:''مسلمانو!جبتم سرگوشی کروتو گناه اور ظلم اور پیغیمر

کی نافرمانی پرسرگوشی نه کیا کرو بلکه نیکی اور پر میزگاری پر ..... آخرآیت ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ تك اور الله في اسورت من مزيد فرمايا: "مسلمانو! جبتم پنيم سيم رگوشي كروتواس سے پہلے كچە صدقد نکالا کرویہ تمہارے حق میں بہتر اور یا کیزہ ہے اگرتم کو خیرات کرنے کے ليے كھے نه ملے تو خير الله بخشے والا مهربان ہے۔ آخر آیت ﴿وَاللهُ

خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ تك ـ

تشوي: يآيت بعدى آيت سيمنسوخ موكى، كمت بين كداس براولين عمل كرف والصرف حفزت على والنوز تص انهول في ني كريم ماليوم كي ساتھ سر کوشی کرنے سے میلے صدقہ کیا اوران دونوں آیتوں کے لانے سے امام بخاری میشانیہ کی غرض بیہے کہ کا نامچھوی درست ہے دہ بھی اس شرط کے

( ۱۲۸۸) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كما ہم كوامام مالك نے خردی (دوسری سند) امام بخاری نے کہاہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اوران سے

حضرت عبدالله والنافية في كدرسول الله مَاليَّيْمُ في فرمايا: "جب تين آدى

ساتھ ہوں تو تیسر ہے ساتھی کوچھوڑ کردوآ پس میں سرگوثی نہ کریں۔''

#### باب:راز جھانا

(١٢٨٩) بم ععبدالله بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالله بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم نے بیان کیا، کہا میں نے اینے والدسے سنا کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رازی است کررسول الله مالینیم نے مجھ سے ایک رازی بات کی تھی ادر میں نے وہ راز کسی کونہیں بتایا (ان کی والدہ) حضرت اسلیم ڈاکٹھانے

وَلَقَذْ سَأَلَتْنِي أَمْ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ . بمى مجهت اس كمتعلق بوتج الكن ميس في البيل مح البيل باليا-

[مسلم:۲۳۷۹]

تشویج: دارمی کی روایت میں یوں ہے کہ نی کریم مَالیّنِم نے جھے کواکی کام کے لئے جھیجا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے یاس وہر میں تہنجا۔ والده نے تاخیر کی وجہ بوچھی میں نے کہا کہوہ نبی کریم مَلاثینِم کے راز کی ایک بات ہے پھروالدہ نے بھی یہی فرمایا کہ نبی کریم مَثاثِینِم کے راز کی بات ہے پھروالدہ نے بھی یہی فرمایا کہ نبی کریم مَثاثِینِم کے راز کی بات سے کے سامنے طاہر ندکر نامگراس سے وہی راز مراد ہے جس کے طاہر ہونے سے ایک مسلمان بھائی کونقصان کا خوف ہو۔

ہوں تو کوئی مضا کقتہیں۔''

بَابٌ: إِذَا كَانُوْا أَكُثُرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

•٦٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ

عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ مَثْلَكُمُ: ((إِذَا كُنتُمْ ثَلَائَةً فَلَا يَتَنَاجَ رَجُلَان دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ)) [مسلم:۲۹۲۸]

٦٢٩١ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَن الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ طَهُمٌا يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ِ الْأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ! لَاتِيَنَّ النَّبِيَّ عُلِيًّا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ مَلَا فَسَارَزْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: ((رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوْسَى أُوْذِيَ بِأَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَصَبَرٌ)). [راجع: ٣١٥٠]

باب: جب تین سے زیادہ آدی موں تو سرگوشی مرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

( ۱۲۹۰ ) ہم سے عثان بن الی شیبے نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبدالحميد نے بيان كيا، ان سے منصور بن معتمر نے ، ان سے ابو واكل نے اوران سے حضرت عبداللہ بن مسعود والنی نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظ نے فرمایا: "جبتم تین آ دی ہوتو تیسرے ساتھی کوچھوڑ کرتم آ لی میں مركوش ندكيا كرو، اس ليه لوكول كورخ موكا، البته اگر دوسر ي وي بحى

(١٢٩١) ہم سےعبدان نے بیان کیا،ان سے ابو حز وجمد بن میمون نے ،ان سے اعمش نے ،ان سے مقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والنو نے كه ني كريم مُن النيام في ايك مرتب يحمد مال تقسيم فرمايا ال يرانسار ك ايك مخص نے کہا کہ یہ ایک تقسیم ہےجس سے اللد کی خوشنودی مقصود نتھی میں نے کہا کہ ہاں،اللہ کی قتم! میں حضورا کرم مَا اللَّهُ فِيمَ کی خدمت میں جاؤںگا۔ چنانچديس كياآپاس وقت مجلس ميل بيٹھ ہوئے تھے ميں نے آپ مَالَيْمُ اُ ككان ميں چيكے سے يہ بات كهي تو آپ غصه مو محكة اور آپ كا چره مرخ موكيا، پرآپ نے فرمايا: 'موئى پراللدكى رحمت موانبيں اس سے بھى زياده

تكليف پہنچائى گئي كيكن انہوں نے صبر كيا۔ " (پس ميس بھى صبر كروں كا)۔

تشويج: باب كامطلب حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ كطرزعمل ہے أكار كيونكه حضرت عبدالله بن مسعود ولافؤ نے اس وقت نبي كريم مَثَافِيْ عَلَيْ الله عن مسعود الله عن الل ِ گوثی کی جب دوسرے کی لوگ موجود تھے۔ یہ گستاخ منافق تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مو*ی علی<sup>ق</sup>یل*ا کو بہت تکلیفیں دی گئی قارون نے ایک فاحشہ ورت کو بھڑکا کرآپ پرزنا کی تہمت لگائی، بن اسرائیل نے آپ کوفتن کا عارضہ بتلایا کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو مار الا ان الزامات يرحفرت مولى عَالِيَكِا في صبركيا الله ان يربهت بهت سلام پيش فرمائ \_ رُعيق

#### بَابُ طُولُ النَّجُوك

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ هُمُ نَجُوَى ﴾ [الاسراء: ٤٧] مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى

٦٢٩٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُلُّهُمْ مَا زَالَ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. [راجع: ٦٤٢] [مسلم: ٢٤٢]

بَابٌ: لَا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ

عِنْدَ النَّوْم

تشويج: كيونكداس بعض وفعد هرين آك لك كرفقصان عظيم موجاتا ب

٦٢٩٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَن النَّبِيِّ مُطْلِطًاكُمْ قَالَ: ((لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ

حِيْنُ تَنَامُونَ)). [مسلم: ٥٢٥٧؛ ترمذي: ١٨١٣

ابن ماجه: ٣٧٦٩]

٦٢٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى

أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيِّ طُكُكُمُ

فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِوُ وَهَا عَنْكُمْ)). [مسلم: ٥٢٥٨؛ ابن

ماجه: ۲۷۷۰

#### باب: دريتك سر كوشي كرنا

سورہ بن اسرائیل میں فرمایا کہ ﴿ وَإِذْ هُمْ أَنْجُولَى ﴾ تو نجوئ ناجیت کا مصدر ہے، لین وہ لوگ سرگوشی کررہے ہیں یہاں بیان لوگوں کی صفت واقع ہور ہاہے۔

(١٢٩٢) بم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن جعفر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب اوران سے حضرت انس بطالنيُّ نے ميان كيا كه نماز كى تكبير كبي فني اور ايك صحابي رسول الله مالینظم سے سرگوشی کرتے رہے۔ پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے صحابہ ڈی اُڈی مونے لگے اس کے بعد آپ اٹھے اور نمازير ٔ هائی۔

باب سوتے وقت گھر میں آگ ندر ہے دی جائے (نه جراغ روش کیاجائے)

(۱۲۹۳) ہم سے ابوقیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ کے بیان كياءان سے زمرى نے ،ان سے سالم نے ،ان سے ان كوالد نے اوران ے نی کریم مال فی اے فرمایا: "جب سونے لکونو کمریس آگ ندچموڑو۔"

(١٢٩٣) بم عديد بن علاء ني بيان كياء كها بم عدابواسامد ني بيان کیا، کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا،ان سے ابو بردہ نے بیان کیا اوران سے حضرت ابوموی اشعری دافت نے بیان کیا کہ مدید منورہ میں أيك كررات كوتت جل كيا- ني كريم مَاليَّيْمُ عاس كم تعلق كما مياتو آب نے فرمایا: "آگ تہاری دشن ہے، اس لیے جب سونے لکوتواہے بجهاد ما کرو۔''

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

(۱۲۹۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،ان سے کثیر بن شظیر نے بیان کیا،ان سے عطاء بن الی رباح نے بیان کیا،ان سے جابر بن عبدالله والله علی بیان کیا، که رسول الله مَالَيْنِ مِن فرمایا ''(سوتے وقت) برتن ڈھک لیا کرواور دروازے بند کرلیا کرواور چراغ بجھالیا کرو کیونکہ یہ جو ہا بعض اوقات چراغ کی ب<sup>ی ت</sup>ھینچ لیتا ہے اور گھر

الْآنِيَةَ وَأَحِيْفُوا الْأَبُوابَ وَأَطْفِؤُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُورَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ أَهْلَ الْبَيْتِ)). [راجع: ٣٢٨٠] والول كوجلاديتاہے'' تشوج: بيمعاشرتى زندگى كےايى ببلويى جن پرعدم توجى كىسبب بعض وفعاليے لوگ خترين تكليف كے شكار موجاتے ہيں قربان جاسے اس بیارے رسول پرجنہوں نے زندگی کے ہر کوشہ کے لئے ہم کو بہترینَ ہدایات پیش فر مائی ہیں۔ (سَالْتَیْمُ عَلَم

#### باب:رات کے وقت درواز ہبند کرنا

( ۱۲۹۲ ) ہم سے حسان بن الی عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہام بن میکی نے بیان کیا،ان سے عطاء بن ابی رباح نے اوران سے حضرت جابر رطافتنہ نے بیان کیا کدرسول الله مَالَّيْظِ نے فرمایا: ' جب رات کوسونے لگوتو چراغ بجھا دیا کرواور دروازے بند کرلیا کرواورمشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو۔''حمادنے کہا کہ میراخیال ہے کہ بیہ مجھی فرمایاہے کہ''اگر چدا کیے لکڑی ہے ہی ہو۔''

#### **باب**:بوڑھاہونے پرختنہ کرنااور بغل کے بال نوچنا

تشویج: المحدیث کے زویک ختنہ کرنا واجب ہے۔ امام بخاری مواللہ کے ترجمہ باب سے بھی وجوب نکاتا ہے کیونکہ بڑا ہونے کے بعد بھی ختنہ کرانا انہوں نے لازم رکھا ہے۔اس باب کی مناسبت کتاب الاستیذان سے مشکل ہے کر مانی نے کہا کہ مناسبت سے کہ ختنے کی تقریب میں لوگ جمع ہوتے ين تواستيذان كي ضرورت برق باى لئے اسے كاب الاستيذان ميں لائے ـ فافهم و لا تكن من القاصرين ـ

(١٢٩٤) م سے يحيٰ بن قزعه نے بيان كيا، كها بم ف ابراہيم بن سعد نے إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بِيان كياءان سے ابن شہاب نے ، ان سے سعيد بن ميتب نے اور آن سے حضرت ابو ہریرہ واللفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالَیظِم نے فر مایا" یا کی چزی فطرت سے ہیں ختنہ کرنا، زیرناف بال مونڈنا، بغل کے بال صاف كرنا ،مونچه چهونی كرانااورناخن كا ثنا\_''

الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُلْكُمٌّ قَالَ: ((الْفِطُرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِخْدَادُ وَنَتُفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقُلِيْمُ الْأَظْفَارِ)).

[راجع: ٥٨٨٥]

تشويج: لعض روايات ميں ذارهي برهانے كابھي ذكر ہے بيجلدامورسنن ابرانجيي ميں جن كى پابندى ان كے آل كے ليح ضروري ہے الله پاك ہر

#### بَابُ إِغُلَاقِ الْأَبُوابِ بِاللَّيْلِ

٦٢٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ

كَثِيْرِ هُوَ ابْنُ شِنْظِيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكَّةٍ ((خَمَّرُوْا

٦٢٩٦ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبُّى مُلْكُمَّةً ((أَطْفِؤُوا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَلْتُهُ وَعَلِّقُوا الْأَبُوابَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيَةَ وَجَمِّرُوا الطُّعَامَ وَالشَّرَابَ) ۚ قَالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَلُو بِيُودِ يَعُرُضُهُ)). [راجع: ٣٢٨٠]

#### بَابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ

٦٢٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مسلمان کوان رعمل کی توفیق بخشے کہ وہ صحیح ترین فرزندان ملت ابراہیں کا بت ہوں۔اس صدیث ہے باب کا مطلب یوں لکا کہ آپ نے ختنہ کو پیدائش

سنت فرمایا اور عمر کی کوئی قدنبیس لگائی تو معلوم مواکه بردی عمر میس بھی ختند ہے۔

٦٢٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ (١٢٩٨) م سے ابويمان نے بيان كيا، كہا مم كوشعيب بن الى حزه نے

ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن خردی، کہا ہم سے ابوز ناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ سے حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے بیان کیا کہ رسول الله مالی فیلم نے فرمایا:

قَالَ: ((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً "حضرت ابراہیم علیظی نے اسی (۸۰) سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم (تخفیف کے ساتھ) (کلہاڑے) سے ختنہ کیا۔''ہم سے قتیبہ

وَاخْتَتُنَ بِالْقُدُومِ)) مُخَفَّفَةً حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: نے بیان کیا، کہاہم مے مغیرہ نے بیان کیا اور ان سے ابوز ناد نے بالقدوم حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ: بِالْقَدُّومِ

(تشدید کے ساتھ بیان کیا) جو کہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وَهُوَ مَوْضِعٌ. [راجع: ٣٣٥٦]

٦٢٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَيْدِالرَّحِيْم، قَالَ: (١٢٩٩) بم سے محد بن عبدالرجيم نے بيان كيا، كہا بم كوعباد بن موىٰ نے

خردی، کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ان سے ابواسحاق نے ،ان سے سعید بن جبیر نے کہ حضرت این عباس والفؤمان سے ابْنُ جَعْفَر عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

يو چھا گيا كەجب نى كريم مَنْ اللَّيْظِم كى وفات موكى تو آپ كى عمر كياتقى؟ كہا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: کەان دنوں میرا ختنه ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لڑ کا مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ مَثَّكُمُ ۗ قَالَ: أَنَّا

جوانی کے قریب نہ ہوتااس کا ختنہ نہ کرتے تھے۔ يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ

الرَّجُلَ حَتَّى يُذُركَ. [طرفه في: ٦٣٠٠]

(۲۳۰۰) ہم سے عبداللہ بن اور لیس بن بریدنے اپنے والدسے بیان کیا،ان ٦٣٠٠ وَقَالَ ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ سے ابواسحاق نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اوران سے حضرت ابن عباس ڈالٹھُیُنا إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

نے کہ جب نبی کریم مَلَاثِیْئِم کی وفات ہوئی تومیرا ختنہ ہوچکا تھا۔ قُبِضَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ وَأَنَّا خَتِيْنٌ. [راجع: ٦٢٩٩]

بَابٌ: كُلُّ لَهُوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ باب: آ دی جس کام میں مصروف ہوکراللہ کی عبادت

سے غافل ہوجائے وہ لھومیں داخل ہے اور باطل ہے عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ اورجس نے این ساتھی سے کہا کہ آؤ، جو اکھیلیں اس کا کیا تھم ہے اور اللہ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ لِأَقَامِرُكَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيُ لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ تعالیٰ نے سورہ کقمان میں فرمایا: ''بعض لوگ ایسے ہیں جواللہ کی راہ سے

بہکادینے کے لیے کھیل کودکی باتیں بول لیتے ہیں۔" سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾. [لقمان:٦]

تشويج: عبدالله بن معود والنفذ نے كہا كوتم اس پروردگارى جس كے سواكوئى سيامعبود نبيس۔اس سے گانا مراد ہے حضرت ابن عباس اور حضرت جابر ر تنالنا اور حضرت عكرمه اور حضرت سعيد بن جير ميسايتا سي بهي ايها اي منقول بحصرت امام حسن بصرى مُواتية ن كهاكه بيرآيت غنااور مزاميركي ندمت میں نازل ہوئی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

١ (١٣٠١) مم سے يكيٰ بن كير نے بيان كيا، كها مم سےليف بن سعدنے ٦٣٠١ ـ حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ بِكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھے حمید بن عبد الزحمٰن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ دلیافیڈ نے بیان کیا کہ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: رسول الله مظافية إن فرمايا " وتم ميس ب جس في مكانى اوركها كه لات قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّا: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ وعزىٰ كى قتم ،تو چروه لا اله الا الله كب اورجس في اين ساتقى سےكها فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ: لَا إِلَّهَ كمآ وجوا كهيلين تواسه صدقه كردينا جاہيے-" إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ

فَلْيَتَصَدَّقُ)). [راجع: ٤٨٦٠]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مَا لِلنَّاكِمَ ۚ ((مِنْ أَشُواطِ

السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ البُّهُمِ فِي الْبُنيَانِ)).

تشويج: لبذاروپ بيد جواكميل كے لئے استعال كرنا حرام ہے۔ جولوگ بيرومرشد كي تم كھاتے ہيں وہ جى اس مديث كم معداق بين تم كھانا صرف الله ك نام ب بوغير الله ك نام ك فتم كها نا شرك ب: "من حلف بغير الله فقد اشوك" الرباب كى مناسب كاب الاستيذان س مشکل ہے ای طرح مدیث کی مناسب ترجمہ باب سے بعض نے پہلے امر کی توجیدید کی ہے کہ جواکھیلنے کے لئے جو بلاے اس کو گھر آنے کی اجازت نہ وین چا ہے۔اوردوسرے کی توجیدی ہے کدات وعزی کی قتم کھاتا بھی لهو الحدیث میں داخل ہے جو حرام ہے۔

#### باب: عمارت بنانا كيساب

حفرت الو مريره والني في تريم مَاليني سيروايت كياكه" قيامت كى نثانیوں میں سے بیہ بھی ہے کہ مولیثی جرانے والے لوگ کوشیول میں

اکڑنے لگیں گے، یعنی بلند کوٹھیاں بنوا کرفخر کرنے لگیں گے۔''

[راجع: ٥٠] تشوي: اس مديث كولاكرامام بخارى مُوسَنيد نيداشاره كياكه بهت لمي لمي او في عمارتيس بنوانا محروه باوراس باب بيس ايك صريح روايت بمي وارد ہے جس کوابن الی الدنیانے نکالا کہ جب آ دمی سات ہاتھ سے زیاد واپی ممارت او ٹجی کرتا ہے تو اس کو یوں پکارتے ہیں او فاس تو کہاں جاتا ہے مگر اس مدیث کی سند ضعیف ہے دوسرے موقوف ہے۔ خباب کی صح مدیث میں جے تر ندی وغیرہ نے نکالا یوں ہے کہ آ دی کو ہرایک خرج کا اواب ملا ہے مرعمارت كزج كالوابنيس لما طراني فيجم اوسط مس تكالاجب الله كسى بندے كے ساتھ برائي كرنا جا بتا ہے تواس كا چيد عمارت ميں خرچ كرا تا ہے مترجم (وحیدالزماں) کہتا ہے مرادو ہی عمارت ہے جونخر اور تکبر کے لئے بے ضرورت بنائی جاتی ہے جیسے اکثر دنیا دارامیروں کی عادت ہے لیکن وہ عمارت دین کے کاموں کے لئے یا عام مسلمانوں کے فائدے کے لئے بنائی جائے مساجد، مدارس، سرائیس، پیٹیم خانے ان میس تو پھر تواب ہوگا بلکہ جب تك الى مقدى ممارت باتى ركى برابران بنانے والوں كو اب المارے كا۔

(۱۳۰۲) ہم سے ابولیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیاوہ سعيد كے بينے ميں، ان سے سعيد نے اور ان سے حضرت ابن عمر تعاقباً ف بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مثالیظ کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکه بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سامیر حاصل مواللد کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدنہیں کی۔ (معلوم ہوا کہ ضرورت

٦٣٠٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُنِيْ مَعَ النَّبِيِّ مَلْكُامٌ بَنَيْتُ بِيَدِّيَّ بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلِّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أُحَدّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. [راجع: ٤١٦٢]

♦ 595/7

کے لائق گھر بنانا درست ہے)۔

(۲۳۰۳) ہم سے علی بن عبداللدد تی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان وری

نے، ان سے عمرو بن دینار نے اوران سے ابن عمر ڈاٹٹھٹا نے کہا کہ واللہ!

نی کریم مُنَافِیْنِ کی وفات کے بعدنہ میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ برر کھی اورنہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن

عربالنبئاك كبعض كرانول كے سامنے كيا تو انہوں نے كہا كہ الله كافتم!

انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا: چھر یہ بات ابن عمر والتنافئان عربنانے سے بہلے کہی ہوگی۔

٦٣٠٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللَّهِ! مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ مُؤْكُمُ . قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْض أَهْلِهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ اللَّهُ لَنَدُ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلُّهُ قَالَ: قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ.

تشومي: حضرت سفيان ورى مينيلير كى پيش كرده تطبيق بالكل مناسب ب كدهفرت عبدالله بن عرد الله كاليه بات كهربنانے سے بہلے كي فرموده ب بعد میں انہوں نے گھر بنایا جیسا کہ خودان کے گھر دالوں کا بیان ہے۔ضرورت سے زیادہ مکان بنانا وہال جان ہے جیسا کہآج کل لوگوں نے عمارات مشیدہ بنا بنا کر کھڑی کردی میں۔ باغ نگاناا فادہ کے لئے بہتر ہے۔

# كِتَابُ النَّعُواتِ . دعاؤل كابيان

تشویج: از آ دم تا ایں دم اللہ یاک کے وجود برحق کو مانے والی جتنی تو میں گز ری ہیں یا موجود ہیں ان سب ہی میں'' دعا'' کا تصور ونخیل وتعامل موجود ے۔موحد قوموں نے ہرتتم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قرار دیا ادرمشر کین اقوام نے اس تیجے مرکز ہے ہٹ کرا ہے۔ د بوتاؤں، اولیا، پیروں، شہیدوں، قبروں، بتوں کے ساتھ بیمعاملہ شروع کردیا۔ تاہم اس تیم کے تمام لوگوں کا''وعا'' کے تصوریرا بیان رہاہے آوراب بھی موجود ہے۔اسلام میں دعاکو بہت بڑی اہمیت دی گئ ہے، پغیراسلام مَن فیٹم فرماتے ہیں کہ "الدعاء مخ العبادة۔ "لینی عبادت کااصلی مغز دعا ہی ہے۔اس لئے اسلام میں جن جن کاموں کوعبادت کا نام دیا گیا ہےان سب کی بنیا دازاول تا آخر دعاؤں برر کھی گئی ہے۔نماز جواسلام کاستون ہےاور جس كادا كي بغيركسي مسلمان كلمه كوكوچاره نبيس وه از اول تا آخر دعاؤس كاايك بهترين كل دسته بدروزه ، حج كابھي يبي حال بے ـزكو ة ميس بھي لينے والے کو دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھلا کر بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا اصل مدعا جملہ عبادات سے دعا ہے چنا نجہ خود نبی کریم مُظافِیّت فرماتے میں:"الدعاء هو العبادة ثم قرأ :﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾ ــ" (رواه احمد وغيره) ليخي دعاعبادت ب بكماليك روايت كم مطابق دعاؤل ميس و وغضب كي توت ركھي كى ہے كدان سے تقديرين بدل جاتى بيں ۔اس لئے نبى كريم مُن اليَّيْم نے خاص تاكيدفر مائى كم "فعليكم عباد الله بالدعاء " (رواه الترمذي) يعنى اسالله ك بندوا بالضروروعاكواي لي لازم كرلو - ايك روايت ميس ب كه جوخص الله سه وعانبيس مأتكم سمحه لوہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہے ادر فرمایا کہ جس کے لئے دعا بکٹرت کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا سمجھلواس کے لئے رحت الہی کے درواز ہے کھل مسکے اور بھی بہت ی روایات اس قتم کی موجود ہیں پس اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ یاک سے ہرونت دعا ما تکنا اپناعمل بنالیس قبولیت دعا کے لئے قرآن وسنت کی روشنی میں بجھ تفصیلات ہیں ۔ان کوبھی سرسر کی نظر میں ملاحظہ فر مالیجئے تا کہ آپ کی دعا قبول ہوجائے ۔

- وعا کرتے وقت بیسوچ لیناضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا اس کالباس حلال مال ہے ہے یا حرام ہے۔اگر رزق حلال وصدق مقال ولباس طیب مہانہیں ہے تو دعاہے پہلے ان کومہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔
- قبولیت دعا کے لئے بیشرط بری اہم ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ برحق پریقین کا مل ہوا درساتھ ہی ول میں بیعز م بالجزم ہو کہ جو وہ دعا کررہاہے وہ ضرور قبول ہوگی۔رونہیں کی جائے گی۔
- تبولیت دعا کے لئے دعا کے مضمون بر توجہ دینا بھی ضروری ہے اگر آپ قطع حمی کے لئے ،ظلم وزیاد تی کے لئے یا قانون فدرت کے برعکس کوئی مطالباللد كسامف كارج بين قو بركزيد كمان ندكري كداس قتم كى دعا كيس بعى آپ كى قبول بول گ-
- دعا کرنے کے بعد فور ان اس کی تبولیت آپ پر ظاہر ہوجائے ایساتصور بھی مجھ نہیں ہے بہت می دعا کمیں فور انٹر دکھاتی ہیں بہت می کافی دیر کے بعداثریذیر ہوتی ہیں۔ بہت ی دعا کیں بظاہر قبول نہیں ہوتیں گران کی بر کات ہے ہم کی آنے والی بزی آفت سے نج جاتے ہیں اور بہت می دعا ئیںصرف آخرت کے لئے ذخیرہ بن کررہ جاتی ہیں بہر حال دعابشرا نط بالا کس حال میں بھی برکارنہیں جاتی ۔
- نی کریم من الین نے آواب دعامیں بالایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو تھیلیوں کی طرف سے پھیلا کرصدق دل سے ساکل بن کروعا ما گاو فرمایا

تمہارارب کریم بہت ہی حیادار ہےاس کوشرم آتی ہے کہا ہے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کردے۔ آخر میں ہاتھوں کو چہرے پر مل لینامھی آ داب دعات ہے۔

- ◎ پیٹھ پیچھےا ہے بھائی مسلمان کے لئے دعا کرنا قبولیت کے لحاظ ہے فوری اثر رکھتا ہے مزید رپر کہ فرشتے ساتھ میں آمین کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کو دعادیتے ہیں کہ اللہ تم کوبھی وہ چیز عطا کرے جوتم اپنے غائب بھائی کے لئے مانگ رہے ہو۔
- 🕏 نبی کریم مَلَّاثِیْمُ فرماتے ہیں کہ پانچ قتم کے آ دمیوں کی دعاضر ورقبول ہوتی ہے۔مظلوم کی دعا،حابثی کی دعا جب تک وہ واپس ہو،مجاہد کی دعا یہاں تک کہ دہ اپنے مقصد کو ہنچے ،مریض کی دعایہ ال تک کہ دہ تندرست ہو ، پیٹھے تیجھے اپنے بھائی کیلئے دعائے خیر جو قبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔
- 🚇 ایک دوسری روایت کی بنایرتین دعا کمیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔والدین کااپنی اولا دیے حق میں دعا کرنا اورمظلوم کی بعض روایت کی بنایر روز ہ دار کی وعااورامام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔مظلوم کی دعائے لئے آسان کے درواز کے مل جاتے ہیں اور بارگاہ البی سے آواز آتی ہے کہ جھے کوشم ہےا بے جلال کی اور عزت کی میں ضرور تیری مدوکروں گا اگر جداس میں مجھودت گئے۔
- 🚇 کشادگی، بےفکری، فارغ البالی کے اوقات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے ورنہ شدا کد دمصائب میں تو سب ہی دعا کرنے لگ جاتے میں۔اولا و کے حق میں بدوعا کرنے کی ممانعت ہے۔ای طرح اپنے لئے یا اپنے مال کے لئے بدوعا نہ کرنی جا ہے۔
- 🚇 دعا کرنے سے پہلے پھراینے دل کا جائزہ کیجئے کہاس میںستی غفلت کا کوئی داغ دھبہ تونہیں ہے۔ دعاد ہی قبول ہوتی ہے جودل کی گہرائی ہے، صدق نیت سے حضور قلب ویقین کامل کے ساتھ کی جائے۔

#### باب الله تعالى نے فرمایا:

" بمجھے پکارو! میں تمہاری پکار قبول کروں گا بلا شبہ جومیری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلت کے ساتھ ہوں گے۔''

## بَابٌ:وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُورٌ مُسْتَجَابَةٌ

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ اُدْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِيْنَ ﴾

#### باب: ہرنبی کی ایک دعاضر ورہی قبول ہوتی ہے

تشويج: اس آيت كولاكر امام بخارى ميسنية ني بينابت كياكره عالبهي عبادت باوراس باب ميس ايك صرح حديث واردب جيامام احمداور ترندى اور نسائی اورابن ماجدنے نکالا کدوعا بھی عبادت ہے پھرآپ نے بیآیت پڑھی۔ ﴿ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (۴٠/ غافر: ۲٠) دوسری روایت میں یوں ہے کہ دعا ہی عبادت کامغزہے ۔پس اب جوکوئی اللہ کے سواکسی دوسرے سے دعا کرے تو وہ مشرک ہوگا کیونکہ اس نے غیراللہ کی عبادت کی اور یہی شرک ہے۔

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢٣٠٣) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مَا لَكَ نِي بِيانَ كِيا اللَّهِ الذّ

حضرت ابو ہرمرہ ر اللفظ نے که رسول الله مَا الله عَلَيْظِ فِي فرمايا: "برنبي كوايك وعا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكَمٌ قَالَ: ((لِكُلِّ نَبِيُّ دَعُوَّةٌ حاصل ہوتی ہے (جوقبول کی جاتی ہے )اور میں جا ہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو

(۲۳۰۵) اور معتمر نے بیان کیا، انہوں نے اینے والدسے سنا، انہوں نے

حضرت الس والنيئ سے كه نبي كريم مَنَا لَيْنَا في فرمايا: "برنبي نے مجھ چيزيں

مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيْدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ)). [طرفه في: ٧٤٧٤] آ خرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔'' ٦٣٠٥ قَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنْسٍ

عَنِ النَّبِيِّ مَالِئَكُمُ إِلَى اللَّهِ ((كُلَّ نَبِي سَأَلَ سُؤُلًا ـ أَوْ

قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيْبَ الْمُلِينِ يا فرمايا كه هر نبي كوايك دعا دي كي جس چيزي اس نے دعا ما كي، پھر اے قبول کیا گیا لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔''

[مسلم: ٤٩٧]

تشويع: "قال ابن بطال في هذا الحديث بيان فضل نبينا ملي النح-"لين النحديث من ماري من الني كافتيل كانسان ب جوآ پ کوتمام رسولوں پر حاصل ہے کہ آپ نے اس مخصوص دعا کے لئے اپنظس پر ساری امت اور اپنے اہل میت کے لئے ایٹار فر مایا۔نووی مختلا نے کہا کہ اس میں آپ کی طرف سے امت پر کمال شفقت کا اظہار ہے اس میں ان پر مجی دلیل ہے کہ اہل سنت میں سے جو محض توحید پر مراوہ دوز خ میں بمیشنیس رہے گااگر چدوہ کبائر پرامرارکرتا ہوامرجائے۔(فخ الباری)

#### ماب: استغفار کے لیے افضل دعا کابیان

ادرالله تعالى في سورة نوح مين فرمايا: "اين رب سي بخشش مانكووه برا بخشنے والا ہےتم ایبا کرو گے تو وہ آ سان کے دہانے کھول دے گا اور مال اور بیوں سے تم کوسرفراز کرے گا اور باغ عطا فرمائے گا اور نہریں عنایت كرے گا۔''اورسورہ آل عمران ميں فرمايا:''بہشت ان لوگوں كے ليے تيار ک گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہوجا تا ہے یا کوئی گناہ سرز دہوتا ہے توالله پاک کو یاد کر کے اپنے گناموں کی بخشش جا ہتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گنا ہوں کو بخشے اور وہ اینے برے کا موں پر جان ہو جھ کر ہٹ دھرمی نہیں کرتے ہیں۔''

(۲۳۰۲) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن ذکوان معلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا ان سے بشیر بن کعب عدوی نے کہا مجھ سے شداد بن اوس والعُنوُّ نے بیان کیا اور ان سے رسول الله مَالَّةُ يَمُّمُ نے فرمایا: ' مسید الاستغفار (مغفرت مانکنے کے سب کلمات کا سردار) بیہے کہ یول کے،اے اللہ! تو میرارب ہے، تیرے سواکوئی معبور نہیں تونے ہی جھے پیداکیا اور میں تیراہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں،ان بری حرکتوں کے عذاب سے جومیں نے کی ہیں تیری پناہ ما نگتا ہوں مجھ پر تیری نعتیں ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں میری مغفرت کردے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔'' آنخضرت مَالَّيْتِمُ نِ فرمایا:

#### بَابُ أَفَضَلِ الْإِسْتِغَفَارِ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ٥

فَجَعَلْتُ دَعُولِنِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

يُرْسِل السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ٥ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهَارًا ٥﴾ [نوح:١٢،١٠] وَقُوْلِهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَنْغِفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. [آل عمران: ١٣٥]

٦٣٠٦ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ شَدَّادُ بْنُ أُوسِ عَنِ النَّبِيِّ مُطْلِعُهُمْ قَالَ: ((سَيِّدُ الْإِسْتِغُفَارِ أَنْ تَقُولَ : أَلَلَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ِاسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ هِنْ شَرٌّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُواءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَّا يَغْفِرُ الذُّنُونِ إِلَّا أَنْتَ)) قَالَ: ((وَمَنْ قَالَهَا

كِتَابُ الدَّعُواتِ

"جس نے اس دعا کے الفاظ پریقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہدلیا اور مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ اس دن اس کا انقال ہوگیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اورجس نے يُمْسِيَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنَ قَالَهَا مِنَ اس دعا کے الفاظ پریقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھراس کا

اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فِكَمَاتِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

[انظر: ٦٣٢٣] [نسائی: ٥٩٥٠]

بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ مُسْتَكِمٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

باب: دن اوررات نبي كريم مَثَالِثَيْرُم كالستغفار كرنا

صبح ہونے سے پہلے انقال ہو گیا تو وہنتی ہے۔''

تشوج : نبي كريم مَنَالَيْنَام كابياستغفار اورتوبكرما اظهارعبوديت كے لئے تھا، يا دنيا كى تعليم كے لئے، يا برطريق تواضع، يا اس لئے كه آ كجي ترقی درجات ہروقت ہوتی رہتی تو ہر مرتبه اعلی پہنچ کر مرتبہ اولی ہے استغفار کرتے۔ستر بارے مراد خاص عدد ہے یا بہت ہونا۔عربوں کی عادت ہے جب کوئی چیز بہت باری جاتی ہے تو اس کوستر بار کہتے ہیں۔امامسلم کی روایت میں سو بار ندکور ہے۔

٦٣٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٢٣٠٤) بم سے ابو يمان نے بيان كيا، كما بم كوشعيب نے خردى، أنهيں ز ہری نے کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلن نے خبر دی انہوں نے کہا ابو ہریرہ واللظم نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَاليَّيْمَ سے سناء آپ نے فرمایا "الله ک فتم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا

**باب**:توبه کابیان

قَادَه نِي كَبَا: ﴿ تُونُونُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ سورة تحريم مين نصوح سے سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنامرادہ۔

(١٣٠٨) م سے احد بن يونس نے بيان كيا، كها بم سے ابوشهاب نے ،ان ے اعمش نے ،ان سے عمارہ بن عمیر نے ،ان سے حارث بن سویداوران ے عبداللہ بن مسعود (النفائ نے دواحادیث (بیان کیس) ایک نبی کریم مَاللہٰ اللہ ے اور دوسری خودانی طرف ہے کہا: مؤمن اپنے گنا ہوں کو ایسامحسوس کرتا ہے جبیادہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ نہیں وہ اس کے او پر نہ گر جائے اور بد کارا پنے گنا ہوں کو کھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اوراس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف

اشارہ کیا۔ ابوشہاب نے ناک پراینے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کیفیت

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ إِنَّ إِنَّ الْأَسْتَغُفِرُ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيُوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)).

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨] الصَّادِقَّةُ النَّاصِحَةُ.

بَابُ التُّوبَةِ

٦٣٠٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَن النَّبِيِّ مُؤْكِثُمُ ۗ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ

كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُوْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الذَّعُوَاتِ دعاؤل كابيان **♦**€ 600/7**)** 

شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ: ((لَلَّهُ أَفْرَحُ بتائى، پھرانہوں نے رسول الله مَنْ الله عِنْ عَلَيْهِم كى بيصديث بيان كى: "الله تعالى اين بندے کی توبہ سے اس شخص ہے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔جس نے کسی پُر خطرجگه برداؤ کیا ہواس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہواوراس پر کھانے یفے کی چیزیں موجود ہیں وہ سرر کھ کرسوگیا ہواور جب بیدار ہوا ہوتو اس کی سواری فائب ہو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو پچھ اللہ نے جاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے ول میں سویے کہ مجھے ابگھروالیں چلاجانا جا ہے اور جب وہ واپس ہوااور پھرسوگیالیکن اس نیندے جوسراٹھایا اتواس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہے تو خیال کرواہے کس قدرخوشی ہو گی۔' ابوشہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابوعوانہ اور جریر نے بھی اعمش ہے روایت کیا۔ شعبہ اور ابومسلم ( مبیداللہ بن سعید ) نے اسے اعمش سے روایت کیا،انہوں نے ابراہیم تیمی ہے،انہوں نے حارث بن سوید ہے اور ابومعاویہ نے بول کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے عمارہ سے انہوں نے اسودین بزیدسے، انہول نے عبداللدین مسعود والفنو سے۔ اور ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سويدے، انہوں نے عبد الله بن مسعود واللہ: سے۔

(١٣٠٩) م سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ، کہا ہم کوحبان بن ہلال نے خردی، کہاہم سے ہمام بن میچیٰ نے بیان کیا، کہاہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک والفیانے نے بیان کیا اور ان سے نبی كريم مَنَالِينَا (دوسرى سند) امام بخارى نے كہا: ہم سے مدبہ نے بيان كيا، کہاہم سے ہمام نے بیان کیا، کہاہم سے قادہ نے بیان کیا، ان سے خطرت انس بن ما لك رَ الله عَن ما يان كيا كدرسول الله مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَى ال اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس مخص سے بھی زیادہ خوش موتا ہے جس كا اونث مايوى كے بعد احيا تك اسے مل كيا ہو، حالانكہ وہ ايك چيشل ميدان ميں گم ہواتھا۔''

بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكُهُ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتُ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامً نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ)) تَابَعَهُ أَبُوْ عَوَانَةَ وَجَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُوْ مُسْلِم عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ ابْن سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ. [مسلم: ٦٩٥٥،

۲۹۶۲، ۲۹۹۷؛ ترمذی: ۲۶۹۷، ۲۶۹۸

٦٣٠٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا وَحَدَّثَنِيْ هُدْبَةً،

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنُس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ أَفُرَحُ بِتَوْبَةٍ

عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ ۖ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاقٍ)). [مسلم: ٦٩٦١]

تشوي : معلوم بيہواكرتوبكرنے سے رحمت خداوندى كنزانوں كروہانے كھل جاتے توبكرنے والے كسب كناموں كونيكيوں سے بدل ويا جاتا ہے،خواہ اس نے جواکھیل کر براکیاں جمع کی ہوں یا شراب و کباب میں گنا ہوں کو اکشا کیا ہویا چوری، بایمانی ، باظلم وستم یا جھوٹ وفریب میں گناہ کھائے ہوں وہ سب تو بکرنے سے نیکیوں میں بدل جا کمیں <del>گے اور اللّٰہ ا</del>ل شخص سے خوش ہوجائے گا۔

بَابُ الصَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ

#### **باب**: دانیس کروٹ پر لیٹنا

تشویج: اس باب اور حدیث ذیل کی مناسبت بعض نے بیتائی ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کروائیں کروٹ پر لیٹ جانا بھی مثل ایک ذکریا وعاک ہے۔ جس میں تواب ماتا ہے یہاں تک کہ امام ابن حزم نے اس کو واجب کہا ہے۔ حافظ نے کہااس باب کولا کرامام بخاری مونید نے ان دعاؤں کی تمہید کی جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں اور جن کوآ کے چل کر بیان کیا ہے۔

(۱۳۱۰) ہم سے عبداللہ بن محرمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن ٠ ٦٣١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو عمر نے خبر دی ، انہیں زبری نے ، انہیں عروه نے هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن اور انبیں حضرت عائشہ ولائٹا نے کہ نبی کریم مثالیظ رات میں (تبجدی) الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ گیاره رکعات پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہوجاتی تو دو ملکی رکعات النَّبِيُّ مُالِئَكُمُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ (سنت فجر) پڑھتے۔اس کے بعد آپ مُلَا يَعْظِ داكس پہلوليك جاتے آخر رَكْعَةُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْن مؤذن آتاورآپ كواطلاع ديتاية آپ فجرى نماز پرهاتــ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيْءَ الْمُوَّذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ. [راجع: ٦١٩]

تشویج: رات ہے بارہ مہینوں کی راتیں مراد ہیں رمضان کی راتوں میں نماز تراوی مجھی تبجد بی کی نماز ہے پس طابت ہوا کہ آپ نے رمضان میں نماز ترادح بھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں پس ترجیج ای کو حاصل ہے جولوگ آٹھ رکعات تراویج کو بدعت کہتے ہیں وہ بخت ترین غلطی میں مبتلا ہیں کہ سنت کو بدعت کہدرہے ہیں تقلیدی ضداور تعصب آئی بوی بیاری ہے کہ آ دمی جس کی وجہ سے بالکل اندها موجا تا ہے۔ هداهم الله- فجر کی سنت بڑھ کرتھوڑی درے کے لئے دائیں کروٹ پر لیٹ جانا ہی سنت نبوی ہے بعض الناس اس سنت کوچھی بنظر تحقیر دیکھتے ہیں۔اللدان کو ٹیک فہم

#### باب: باوضوسونے کی فضیلت

بَابٌ:إِذَا بَاتَ طَاهِرًا وَفَضَلِهِ ٦٣١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (۱۳۱۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے منصور سے سنا، ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ مجھ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ے براء بن عازب والفیٹانے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لِيْ الله مَا الله عَلَيْ إِن فرمايا: "جب توسونے لگے تو نماز کے وضوکی طرح وضو کر پھر رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّمَ: ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ دائي كروك ليك جااوربيدعا يره: الالله! ميس في اليخ آب كوتيرى فَتَوَضَّأُ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضُطَجعُ عَلَى اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کردیا، اپنے معاملات شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهَى تیرے حوالے کردیے۔خوف کی وجہ سے اور تیری (رحمت وثواب کی) امید إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيُ میں کوئی بناہ گاہ کوئی مخلص تیر ہے سوانہیں ، میں تیری کتاب پرایمان لایا **جوتو** إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَى

مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جوتو نے جیجا ہے۔اس کے بعد اگرتم مر محے تو فطرت (وین اسلام) پر مرو مے پس ان کلمات کو (رات کی )سب وَبِنَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)) فَقُلْتُ: ے آخری بات بناؤجنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ "(حضرت براء بن أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِك الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ: ((لَا وَبنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)). [راجع: ٢٤٧] أَرْسَلْتَ "كَمْ يَس كيا وجد ع؟ آخضرت مَا النَّيْمُ في فرمايا: "ونبيس وَيِنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ كُورْ"

تشوميع: اس سے ثابت ہوا کداٹر ما ثورہ ادعيه واذ کارميں ازخود کي وبيثي کرنا درست نہيں ہےان کو ہو بہومطابق اصل ہي پڑھنا ضروري ہے۔

باب: سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟

(۱۳۱۲) ہم سے تبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا،ان سےعبدالملک بن عمیر نے ،ان سے ربعی بن حراش نے اوران صحفرت مذيفد بن يمان والثنون في بيان كياكم بي كريم مَ التي الم بي بسر پر لیٹے تو یہ کہتے: "تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا مول-'اور جب بيدار ہوتے تو كہتے:''اى الله كے ليے تمام تعريفيں ميں جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کر دی تھی اور اى كى طرف لوشائے-"قرآن مجيديل جولفظ "ننشزها" باس كا بھى یمی مطلب ہے کہ ہم اس کونکال کرا تھاتے ہیں۔

(١٣١٣) جم سے سعيد بن رئيع اور محد بن عرعره نے بيان كيا، ان سے دونول نے کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اِن سے ابواسحاق نے بیان کیا، انہوں نے حضرت براء بن عازب والنیز سے سنا کہ نبی کریم مَالْفِیْم نے ایک صحابی کو مکم دیا (دوسری سند) امام بخاری میشد نے کہا ہم سے آ دم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابواساق ہمانی نے بیان کیا اور ان سے حضرت براء بن عازب والنی نے بیان کیا کہ نبی كريم مَنْ النَّيْمُ ن ايك صحابي كووصيت كى اور فرمايا: "جب بسترير جان ككوتو يدوعا يرط كرو: احاللد! ميس في ايني جان تير يسروكي اور اينا معامله تخفي سونيا اوراپ آپ كوتيرى طرف متوجه كيا اورتجھ پر جمروسه كيا، تيرى

بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ؟

٦٣١٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: كَانَ النَّبِي مَا اللَّهِ مَا إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((باسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَخْيَا)) وَإِذَا قَامَ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيُ أُحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)). [اطرافه في: ۲۳۱٤، ۲۳۲۶، ۷۳۹۶] [ابوداود: ۵۰۶۹؛

ترمذي: ۲۷ ۳٤؛ ابن ماجه: ۳۸۸۰]

تشوج: ای طرح تمام انسانو لو برمدنون جگہوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی اٹھائے گا۔

٦٣١٣ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الزَّبِيْعِ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَرْعَرَةً، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكُمُ الْمُ أَمَرَ رُجُلًا؛ح: وَحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَاذِبِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ أَوْضَى رَجُلًا فَقَالَ: (إِذَا أَرَدُتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفْسِيُ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيُ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً

وعاؤل كابيان

**باب**:سوتے میں دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے

وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے ، تجھ سے تیرے سواکوئی جائے پناہ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيُّكَ نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تونے نازل کی اور تیرے نبی پر الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ)). جنهیں تونے بھیجا۔ پھراگروہ مراتو فطرت (اسلام) پرمرےگا۔''

[راجع: ٧٤٧] [مسلم: ٢٨٨٦]

**تشویج: معانی دمطالب کے لحاظ ہے یہ دعابھی بزی اہمیت رکھتی ہے طویطے کی رٹ سے پھھ نتیجہ نہ ہوگا۔** 

بَابُ وَضُعِ الْيَدِ تَخْتَ الْخَدِّ

٦٣١٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

(١٣١٣) م سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بیان کیا، ان سے عبدالملک بن عمیر نے ، ان سے ربعی نے اور ان سے حذيفه والنفؤ في بيان كياكه بى كريم مَالليَّام جبرات مين بسر يركيف تواينا عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ إِذَا أَخَذَ

فيحيركهنا

ہاتھ این رضار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے:"اے اللہ! تیرے نام کے مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: ((اللَّهُمَّ بِالسَمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيًا)) ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔'' اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے: "" تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا

ہمیں موت (مرادنیند ہے) دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔'' بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّسُورُ)). [راجع: ٦٣١٢] تشويج: حضرت مذيف بن يمان والفي رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْهُم كَ خواص محاب و الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَمْ الله مَا الله من عثمان اللينية كے جاكيس دن بعد ٣٥ هـ من مدائن مين فوت ہوئے۔ (رضى الله عنه وارضاه) أُمين

کتے ہیں النوم اخوالموتاورقرآن میں بھی توفی کا لفظ سونے کے لئے آیا ہے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِیْ يَتَوَفُّكُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيْهِ لِيُقُضَى اَجَلُّ مُّسَمَّى﴾ آلاية\_(٦/الانعام:٦٠)

باب: دائيس كروث يرسونا

(١٣١٥) جم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ، کہا ہم سے علاء بن میتب نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا

اوران سے حضرت براء بن عازب والفيظ نے بیان کیا کدرسول الله و تا جب این بسر پر لیٹتے تو داکیں پہلو پر لیٹتے اور پھر کہتے: "اَللَّهُمّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ

آمْرِيْ اِلَيْكَ وَٱلْجَاتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا

رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُمُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ

بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

٦٣١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَ احد

ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّب،

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بِن عَازِبٍ، كَانَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الدَّعُواتِ دعاؤل كابيان €604/7

أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ-"اوررسول الله مَاليَّيْمُ فَ فرمايا كه آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتُ وَبِنَبِيُّكَ الَّذِي "جس شخص نے بید دعا پڑھی اور پھراس رات اگراس کی وفات ہوگی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔'' امام بخاری نے کہا: قرآن مجید میں جو أَرْسَلْتَ)) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِشَكَّمُ: ((مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيُلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ)) "اسْتَرْهَبُوْهُمْ" كالفظآ ياب يبكى دهبة كالاب (رببت ك عنى دُر اراجع: ٢٤٧] قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: ﴿ اسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ كے بيں)"ملكوت"كمعنى ملك يعنى سلطنت جيسے كہتے بيں كر ببوت [الاعراف: ١١٦] مِنَ الرَّهْبَةِ ﴿ **مَلَكُونَ** ﴾ رحموت سے بہتر ہے لینی ڈرانارحم کرنے سے بہتر ہے۔ [الانعام: ٧٥] مُلْكٌ مَثَلُ رَهَبُوْتٌ خَيْرٌ مِنْ

تشويج: چونكه صديث بذايس ((رهبة))كالفظ آيا بامام بخاري بينيات ناس كى مناسبت سے لفظ ﴿ وَاسْتَرْ هَبُو هُمُ ﴾ (١/ ١٦ اف:١١١) كى بھى تغيير كردى ان جادوگرول نے جوحضرت موى عليناككمقابله برآئ تصابي جادو سے سائپ بناكرلوگول كو درانا چاہا۔ و جاء و ابسحر عظيم۔ بَابُ الدُّعَاءِ إذًا انتبكَ مِنَ

باب: اگررات میں آ دمی کی آ نکھ کھل جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے

(١٣١٢) م سے على بن عبدالله مدين نے بيان كيا، كہا مم سے عبدالحلن

بن مهدی نے ،ان سے سفیان توری نے ،ان سے سلمہ بن کہیل نے ،ان ے کریب نے اور ان سے عبداللہ بن عباس ڈالٹی نے بیان کیا کہ میں میموند (فانفیا) کے ہاں ایک رات سویا تو نبی کریم منافیق الصے اور آب نے ا پی حوائج ضرورت بوری کرنے کے بعد اپنا چیرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھرسو گئے۔اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیزے کے پاس گئے اور آپ مَنْ النَّیْزِم نے اس کامنہ کھولاء پھر درمیانہ وضوکیا (ندمبالغہ کے ساتھ ندمعمولی اور ملکے قتم کا، تین مین مرتبہ سے ) کم دھویا۔ البتہ یانی ہرجگہ پہنچادیا۔ پھرآ پ نے نماز پر می میں بھی کھڑا ہوااورآ پ کے پیچھے ہی رہا كونكه مين اسے پندنہيں كرتا تھا كه آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِين كه مين آپ كانتظام كرر ہاتھا ميں نے بھى وضوكرليا تھا۔ آپ مَنْ النَّيْزِ جب كھڑے ہوكر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے باکیں طرف کھڑا ہوگیا۔ آپ نے میرا

٦٣١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا فَأْتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلُ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوْتَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلِّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيْهِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصِّلَاةِ كان پكر كردائيں طرف كرديا۔ ميں نے آنخضرت تاليكم (كي اقتداميں) فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: ((اللَّهُمَّ

رَحَمُوْتٍ وَيُقَالُ: تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمُ.

اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي

سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ

نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا

وَخَلْفِي نُوْرًا وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا)) قَالَ كُرَيْب:

وَسَبْعٌ فِي التَّابُوٰتِ فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ

الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ: ((عَصَّبِيُّ

وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيُ)) وَذَكَرَ

خَصْلَتَيْنَ . [راجع: ١١٧] [مسلم: ٩٩٦،

۸۸۷۱، ۱۷۹۶، ۹ ۱۷۹، ۱۷۹۱؛ ابر داود:

٦٣١٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي

٤٧ ٠٥؛ نسائي: ١١٢٠؛ ابن ماجه: ٨٠٥]

تیرہ رکعت نماز ممل کی۔اس کے بعد آپ سومے اور آپ کی سانس میں

آواز پيدا مونے لكى - آخضرت طَالْتَيْمُ جب سوتے عقم و آپ كى سانس میں آ واز پیدا ہونے لگی تھی۔ آپ کے بعد بلال والنو ان آنے آپ کونمازی اطلاع دی، چنانچة پ مالين في نے (نياوضو) كيے بغير نماز برهى آب ايل دعامیں بد کہتے تھے: "اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر،میرے بائیں طرف نور پیدا کر،میرے او پرنور پیدا کر،میرے نیچنور پیداکر، میرآ کے نور پیداکر، میرے پیچینور پیداکراور جھے نورعطا فرما۔ "كريب (داوى حديث) نے بيان كيا كممرب ياس مزيدسات لفظ محفوظ ہیں۔ چرمیں نے عباس واللہ کے ایک صاحب زادے سے ملاقات کی توانہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ "میرے یہے، میرا گوشت، میراخون، میرے بال اور میرا چمزاان سب میں نور جردے۔"

اوردوچېزوں کااور بھی ذکر کیا۔

(۱۳۱۷) ہم سے عبداللہ بن محدمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن

عیید نے بیان کیا، کہا میں نے سلیمان بن ابی مسلم سے سنا، انہوں نے مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ﴿ طَاوَس سے روایت كيا اور انہوں نے حضرت ابن عباس وَ الله ال كريم مَاليَّتُم جبرات من تجدك ليكرب موت تويدها كرتے: "اے اللہ! تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو آسان وزمین اوران میں موجودتمام چیزوں کا نور ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو آسان اور زين اوران يسموجودتمام چيزول كاقائم ركفي والاج اورتير عنى لي تمام تعریفیں ہیں، توحق ہے، تیرادعدہ حق ہے، تیراقول حق ہے، تھے ملنا حت ب، جنت حق ب، دوزخ حق ب، قيامت حق ب، انبياحق بي اور محر (مَالَيْظِ) حَن بين - اے اللہ! تیرے سرد کیا، تھے پر بحروسہ کیا، تھے پر ايمانَ لايا، تيري طرف رجوع كيا، وشمنول كا معالمه تيرئ سيردكيا، فيصله

تشوي: يهن دعا ب جوسنت فجر كے بعد مجدكو جاتے ہوئ داست ميں پڑھى جائے بيد عابرى بى بابركت بالله ياك تمام مسلمانوں كواس بمل کرنے کی تو فیل عطافر مائے اور ہرا یک کے سینے میں روشنی عنایت فرمائے۔ آمین۔

> النَّبِيُّ مُكْنَاكُمُ إِذَا فَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجُّدُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاوُكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسُلَمْتُ

> > وَعَلَيْكَ ٰ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ خَاكُمْتُ فَاغْفِورُ لِي تيريس بردكيا، پس ميرى الكي بچپلى خطائيس معاف كرده بهي جويس نے مَا قَلَمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمِعَا أَعْلَنْتُ حَصِي كرى بين اوروه بهى جوكال كرى بين توبى سب سے يہلے إورتوبى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَوْ : - سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہادر تیرے سواکوئی معبود میں ۔

لَا إِلَّهُ غَيْرُكَ)). [راجع: ١١٢٠]

بَابُ التَّسْبِيعُ وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْمَنَامِ

٦٣١٨ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ عَلِيٍّ ِ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ

الرَّحَى فَأَتَتِ النَّبِيِّ مَكْلُكُمُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَجَاءَ نَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا

فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: ((مَكَانَكِ)) فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي

فَقَالَ: ((أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أُوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أُوْ

أَخَذْتُمَا مُضَاجِعَكُمَا فَكُبِّرًا ثَلَاثًا وَّثَلَالِيْنَ وَسَبِّحًا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ وَاحْمَدًا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ

فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمًا مِنْ خَادِمٍ)) وَعَنْ شُعْبَةً عَنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: التَّسْبِيْحُ أَرْبَعٌ

وَثُلَاثُونَ. [راجع: ٣١١٣]

باب اسوتے وقت تكبيروتبيح يوهنا

(۱۳۱۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاح نِنْ بيان كيا،ان سے مم بن عيينہ نے اوران سے ابن الي ليل نے ،ان سے علی والٹی نے کہ فاطمہ والٹینا نے چکی پینے کی تکلیف کی جدسے کدان کے مبارك باته كوصدمه بنجتا بوتونى كريم مَاليَّيْم كى خدمت مين ايك خادم ماتکنے کے لیے حاضر ہوئیں آنخضرت مَالْ اِنْتِم محمر میں موجوز ہیں تھے۔اس ليانهون في حفرت عائشه وللها الله المات وكركيا - جب آب تشريف لات تو حضرت عائشہ ولائن نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔حضرت علی والنفؤ نے میان كياكه پرآ مخضرت مَاليَّنْ مارے يهال تشريف لاے مماس وقت اپ بسروں پرلیٹ چکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا: ''یوں ہی لیٹے رہو۔'' پھرآپ مارے درمیان بیٹھ گئے کہ میں نے آپ کے قدموں ی شندک اینے سینے میں محسوس کی ۔اس کے بعد آ ی مُزَافِّنِ نے فرمایا: '' کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جوتمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو جبتم اپنے بسر پر جانے لگوتو تینتیس (۳۳) مرتبه الله اکبر کہوہ تینتیس

(۳۳) مرتبه سجان الله کهواور تینتیس (۳۳) مرتبه الحمد لله کهوبیرتمهاری ليے خادم سے بہتر ہے۔''اور شعبہ سے روایت ہے ان سے خالد نے ،ان

سابن سيرين فيان كيا كسجان الله چونيس مرتبه كهو **قشوہ:** مسلم کی روایت میں اتنازیادہ ہے کہ نبی کریم مُٹافیز کے اپی شنرادی صاحبہ سے یو چھامیں نے سنا ہے کہتم مجھ سے سلنے کوآئی تھی کیکن میں نہیں ا

ت كوكياكام ہے؟ انبول نے عرض كيا ابا جان ميں نے سا ہے كہ آپ كے پاس لونڈى وغلام آئے ہيں۔ ايك غلام يا لونڈى ہم كوكتى دے دينجيح كونك آثا مینے یا پانی لانے سے مجھ کو بخت مشقت ہور ہی ہے، اس وقت آپ نے بیرو طیفہ بتلایا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا صفه والے لوگ موے ہیں،ان غلاموں کو چ کران کے کھلانے کا انظام کروں گا۔

باب : سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت

**هَابُ** التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَ ةِ عِنْدَ

قرآ ن کرنا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دونوں ہاتھائے جسم پر پھیرتے۔

وعاؤل كابتيان

كِتَابُ الدُّعُواتِ

٦٣١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٣١٩) م سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، كها مم سے ليف بن سعد اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبروی اور انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ والنجئانے کہ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ جب رسول الله مَا النيمُ لينت توايي باته ير پهو تكت اورمعو ذات يرص اور اللَّهِ مَلْحُكُمُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفْتُ فِي

[راجع: ۱۷ ۵۰]

يَدِهِ فَقَرا أَبِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

(۱۳۲۰) ہم سے احمد بن يوس نے بيان كيا، كہا ہم سے زمير نے بيان

کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا،ان سے ان کے باپ نے اوران سے ابو ہر رہ وہاللفظ

نے بیان کیا کہ نبی کریم مُٹاٹیئے نے فرمایا:'' جبتم **میں** سے کوئی مخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنابسر اینے ازار کے کنارے سے جماڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانا کہاس کی بے خبری میں کیا چیز اس برآگئی ہے۔ پھر بید وعا بڑھے:

"میرے یالنے والے! تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تونے میری جان کوروک لیا تو اس پررحم

كرنا أكر چيوز ديا (زندگي باتي ركهي) تواس كي اس طرح هفاظت كرنا جس طرح توصالحین کی جفاظت کرتا ہے۔ 'اس کی روایت ابوضمر ہ اور اساعیل بن زكريان عبيداللد كے حوالد سے كى اور يجىٰ اور بشر فے بيان كيا، ان

ے عبیداللہ نے ،ان سے سعید نے ،ان سے ابو ہریرہ داللہ نے اور انہوں نے نبی کریم متالی کے اوراس کی روایت امام مالک اورابن عجلان نے کی ب-ان بسعيدن،ان سابوبريه والنفظ في كريم مَا الفياس

ال طرح روایت کی ہے۔

باب: آ دهی رات کے بعد مجے صادق سے پہلے دعا

كرنے كى فضيلت

• ٦٣٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي مُلْكُمَّ : ((إِذَا

أَوَى أَحَدُّكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ

يَقُوْلُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبَيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)) تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ

ابْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ وَقَالَ يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ مُؤْلِكُمُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ

سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْ اللَّهِيِّ مَكْ لَكُمَّ اللَّهِيِّ مَكُلُّكُمْ . [طرقه في: ٧٣٩٣] [مسلم: ٦٨٩٢، ٩٨٨٤

بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ

تشويج: يرين نضيلت كاوقت إوربنده مومن كي دعاجو خالص نيت ساس وقت كى جائ وه ضرور قبول موتى إورتمام ملحا اوراوليات الله

نے اس وقت کو دعا اور منا جات کے لئے اختیار کیا ہے اور ہرایک ولی نے مچھے نہ کھے قیام شب ضرور کیا ہے اور نبی کریم مُثاثِیْمُ نے تو اس پر ساری عمر مواظبت کی ہے جملہ المحدیث کولازم ہے کہ اس وقت ضرور قیام کریں تو تھوڑی بہت جو بھی ہو سکےعبادت بجالا کیں اس کا استغفار بھی بڑی تا شیرر کھتا ہے یہ تبولیت عام خاص ہرونت ہوتی ہے۔

١ ٦٣٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: (١٣٢١) مم سعدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا ،كما مم سعامام ما لك نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے ابوعبداللد اغراور ابوسلمہ بن حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِاللَّهِ عبدالر من نے اور ان سے حضرت ابو مررہ والله في كدرسول الله مالله مالله علم فى مايا : " بهارا رب تبارك وتعالى مررات آسان ونيا كى طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے وعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگا ہے کہ میں اسے دول ،کون ہے جو مجھ سے بخشش

الْأُغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلْكُمْ قَالَ: ((يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا ُ حِيْنَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)). [راجع: ١١٤٥] طلب کرتاہے کہ میں اس کی شخشش کروں۔''

تشويع: حديث باب ميں الله ياك رب العالمين كي آخرتها ألى حصدرات مين آسان دنيا پرنزول كاذكر بي يعنى خود برورد كارائي ذات سے نزول فرما تا ہے جیسا کہ دوسری روایت میں خود ذات کی صراحت موجود ہے ابعض لوگوں کی بیتا ویل کہ اس کی رحمت اتر تی ہے یا فرشتے اتر تے ہیں میصن تاویل فاسد ہے۔اور شیخ الاسلام امام ابن تیمید مواند اوران کے شاکر درشید علامه ابن قیم مواند کے اس عقیدہ پر بہت تفصیل سے کھا ہے۔علامه ابن تیمیہ ترمینیا کی مستقل کتاب النزول ہے اس میں آپ نے مخالفین کے تمام اعتراضات اورشہات کا جواب مفصل دیا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ مزول بھی پروردگاری ایک صفت ہے جس کوہم اور صفات کی طرح اپنے ظاہری معنی پرمحمول رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور بیزول اس کا کلوقات کی طرح نہیں ہے اور بیامراس کے لئے قطعا محال نہیں ہے کہ وہ میک وقت عرش پر بھی ہو، اور آسان دنیا پر بزول بھی فرمائے: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى مُكِّلِّ مني، قلديد السمال عران ١٦٥) ايساستالات بيش كرن والول كي نگابين كمزور بين رترجمه باب مين نصف كيل كا ذكر تعااور حديث مين آخرى مکث کیل مذکور ہے۔اس کا جواب حافظ صاحب نے یوں دیا ہے کہ امام بخاری روسید نے اپنی عادت کے موافق حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشاره فرمایا بج جس کودار قطنی نے نکالا اس میں بلث لیل فرکور ہے اور ابن بطال نے کہاامام بخاری مینید نے قرآن کی آیت کولیا جس میں نصفه کالفظ ے معنی ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٣/ الراب ) نصف اوراس كى متابعت سے باب ميس نصف كالفظ ذكركيا۔

#### بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلاءِ

باب: بیت الخلاء جانے کیلئے کون می دعا پڑھنی جا ہے ٦٣٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا (۱۳۲۲) ہم سے محمد بن عرفرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْس ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حفرت انس بن ابْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ إِذَا دَخَلَّ ما لک ڈلائٹنز نے بیان کیا کہ نبی کریم مَلْاثَیْنِ جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا الْخَلَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُبِكَ مِنَ يُرْضِيِّ "أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث، ال الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)). [راجع: ١٤٢] الله! میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔''

تشويج: مطلب يدے كه بيت الخلاك الدردافل مونے سے پہلے يدعا پڑھ لى جائے بيت الخلاك الدرذكر اللي جائز ميں ہے۔ جبث اور خبائث ك الفاظ ہر گندے خیال اور گندی حرکتوں اور گندے جنوں، بھوتوں، بھوتنیوں کوشامل ہیں۔استاذ الہند حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی میشانیہ فرماتے ہیں:

"قوله الله من الخبث والخبائث واحدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج من الخلاء قال غفرانك اقول يستحب ان يقول عند الدخول اللهم اني اعوذ بك الخ لان الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين لانهم يحبون النجاسة\_" (حجة الله البالغة جلدا ١/ صفحه١٨٢)

خلاصه پیکه بیت الخلایس جنات حاضر ہوتے ہیں جوانسانوں کو تکلیف پہنچانا جا ہتے ہیں اس لئے ان دعاؤں کا پڑھنامستحب قرار دیا گیا۔

#### بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ باب: مبح کے وقت کیا دعا پڑھے

٦٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِبْدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ بْن أُوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((سَيِّدُ الْإِسْتِغُفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوٰبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوٰذُبكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلُهُ)). [راجع: ٦٣٠٦]

٦٣٢٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ كَانَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: ((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا)) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أُحْيَانَا بَعُدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)).

[راجع: ٦٣١٢]

(۱۳۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان كيا،كمامم سيحسين في بيان كياءكهامم سع عبدالله بن بريده في بيان كياء ان سے بشیر بن کعب نے اوران سے شداد بن اوس ڈالٹیڈ نے بیان کیا کہ بی كريم مَا يُنْزُمُ نِي فرمايا: "سب سے عمدہ استعفار بیر ہے: اے اللہ! تو ميرا پالنے والا ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں، تونے مجھے پیداکیا اور میں تیرابندہ ہوں اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر جہاں تک مجھے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہوکر تیری بناہ میں آتا ہوں اور اینے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں آپنے برے کاموں ہے۔اگر کسی نے رات ہوتے ہی ہی کہ لیا اور اس رات اس کا انقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گایا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا اور اگرید دعاصبے کے وقت پڑھی ادرای دن اس کی و فات ہوگئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔''

(۱۳۲۴) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنے بیان کیا،ان سے عبدالملک بن عمیر نے،ان سے ربعی بن حراش نے اوران ے حضرت حذیفہ والنفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَالَثِیْمُ جب سونے کاارادہ ، کرتے تو کہتے: ''تیرے نام کے ساتھ اے اللہ! میں مرتا اور تیرے ہی نام ہے جیتا ہوں۔' اور جب بیدار ہوتے تو بیدعا پڑھتے:''تمام تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اورای کی طرف ہم کولوٹنا ہے۔''

(١٣٢٥) م سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو مزہ محمد بن میمون نے، ٦٣٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ ان سے منصور بن معمر نے ،ان سے ربعی بن حراش ،ان سے خرشہ بن مُرت نے اوران سے حضرت ابوذ رغفاری والتغرز نے بیان کیا کہ جب رسول الله رات میں این خواب گاہ میں جاتے تو کہتے: ''اے اللہ! میں تیرے ہی نام ہے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔'' اور جب بیدار موتے تو فرماتے: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعدزند گی بخشی اوراس کی طرف ہم کو جانا ہے۔''

### باب: نماز میں کون می دعایر ہے؟

(۲۳۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف تیسی نے بیان کیا، کہا ہم کولیف بن سعدنے خبردی، کہا مجھ سے یزید بن الی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابوخیر مرجد بن عبداللّٰد نے ،ان ہے عبدالله بن عمر وبن عاص رفاتِفَهُمَا نے اوران سے حضرت ابو بكرصد بق والنَّفِيُّ نے كمانهوں نے رسول الله مَالَيْفِيِّم سے كما جمجھ اليي دعاسكهاد يجي جے ميں اپن نماز ميں بڑھا كروں - آنخضرت مَا الْمِيْمُ نے فرمایا که دیمها کر: اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گنا ہوں کوتیرے سوااورکوئی معاف نہیں کرتا ، پُس میری مغفرت کر ،ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہواور مجھ پررحم کر بلاشبرتو بڑا بخشنے والا ، بڑارحم کرنے والا ہے۔''ادرعمروبن حارث نے بھی اس حدیث کویزیدسے، انہوں نے ابوخیر س، انہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر فائفنا سے سنا کہ ابو بمرصد بن واقع

نے بی کریم مالی اسع مض کیا (آخرتک)۔

مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ ابْنِ الحُرِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٌّ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مُلْكِيمٌ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ أُمُونُتُ وَأَحْيَا)) فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)). [طرفه في: ٧٣٩٥]

# بَآبُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٦٣٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: ((قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًّا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ)) وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو، قَالُ أَبُو بَكُرٍ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمَّ أَبُو بَكُرٍ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمَّ أَ.

[راجع: ٨٣٤] تشوج: حضرت عمرو بن حارث کی روایت کوخو دامام بخاری وَثِيالِیّه نے کتاب التو حید میں وصل کیا ہے:

"قال الطبرى في حديث ابي بكر دلالة على رد قول من زعم انه لا يستحق اسم الايمان الامن لأخطيئة له الكرماني هذا الدعاء من الجوامع لان فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الانعام فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها

والرحمة ايصال الخيرات ففي الاول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب الجنة وهذا هو الفوز العظيم-"

(فتح الباري جلد۱ ۱/ صفحه۱۵۸)

یعنی حضرت ابو بر و النفیا والی صدیث میں اس مخص کے قول کی تر دید ہے جو کہتا ہے کہ لفظ ایمان داراس پر بولا جاسکتا ہے جو مطلقا منا ہوں سے یاک وصاف ہوحالا نکدصدیق اکبر مزالفنا ہے بڑھ کرکون مؤمن ہوگا اس کے باوجود نبی کریم مَثَافِیْزُم نے ان کوید وعاسکھلائی جو یہاں فدکور ہے جس میں

ا پنفس پرمظالم یعن گناہوں کا ذکر ہے۔ کر مانی نے کہا کہاس دعامیں غایت تقصیر کے اعتراف کی تعلیم ہے اور غایت انعام کی طلب ہے کیونکہ مغفرت مناہوں کا چھپانا ہے اور رحمت سے مرادنیکیوں کا ایصال ہے پس اول میں دوزخ سے بچٹا اور دوسری میں جنت میں داخلہ اور یہی ایک بڑی مراد ہے۔

الله برمسلمان کی بیمراد بوری کرے۔ اُرمین

٦٣٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيْرٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا،ان سے ان کے والدنے اوران سے حَضَرت عَانَشَهُ رُئِالْتُمَّا نِهَ كُهُ "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت عَائِشَةَ: ﴿ وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا" دعا کے بارے میں نازل ہوئی (کہنہ بہت زورز ورسے اور نہ بالکل

بِهَا﴾ [بني اسرائيل: ١١٠] أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

[راجع: ٤٧٢٣]

تشویج: لفظ آمین بھی دعا ہے اسے سورہ فاتحہ کے ختم پر جہری نمازوں میں بلند آ واز سے کہنا سنت نبوی ہے جس پر تینوں اماموں کاعمل ہے یعنی اہام

آ ہستہ آ ہستہ ) بلکہ درمیا ندراستداختیار کرو۔

ما لک،امام شافعی اورامام احمد بن خبل جوانیم است است عروم میں ﴿ و لا تحافت بھا ﴾ پران کوغور کرے درمیاندراستدا ختیار کرنا جا ہے۔ ( ١٣٢٨ ) جم سے عثال بن الى شيب نے بيان كيا، كها جم سے بزير بن ٦٣٢٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:

عبدالحميد في بيان كيا، انهول في كهاجم معمنصور بن معتمر في بيان كيا، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ ان سے ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہائٹنؤ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں بیکہا کرتے تھے کہ اللہ پرسلام ہو، فلاں پرسلام ہو۔ پھر آپ مَالِيَّا نَ مَم سے ايك دن فرايا كه "الله خودسلام ہے اس ليے جبتم نمازين بيهوتويه يرها كرو"اَلتَّجياتُ لِلهِ"ارشاد "الصَّالِحِينَ" تك اس ليے كه جبتم به كهو گے تو آسان وزبين ميں موجود الله تبارك وتعالیٰ کے ہرصالح بندے کو پنچے گا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اللَّهُ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ لَا وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-اس ك بعد ثنا مين اختيار

( ١٣٢٧) جم على في بيان كيا، كهاجم سه ما لك بن سعير في بيان كيا،

عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ مُشْخَةً ذَاتَ يَوْمٍ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إِلَى الصَّالِحِيْنَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ

إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءً)). [راجع: ٨٣١]

[مسلم: ۸۹۷؛ نسائي: ۱۱۲۸، ۱۱۲۹،

١٢٧٦؛ ابن ماجه: ٩٩٨م]

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

باب: نماز کے بعد دعا کرنے کابیان

تشوی : حافظ نے کہا کہ یہ باب لاکرامام بخاری وَ اُللہ نے اس کاروکیا ہے جو کہتا ہے کہ نماز کے بعدد عاکر نامشروع نہیں ہے اورولیل دیتے ہیں مسلم كَى حديث سے كه نبي كريم مُظْلِيْتِم نمازك اس جُكه شطيرت مراتاكه "اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والا کر ام۔" کہنے کے موافق بعنی میے کہ کراٹھ جاتے حالا نکہ اس حدیث کا مطلب بیتھا کہ قبلہ روہ وکرنماز کی ہی حالت پرآپ اتن ہی درپر تھم رتے لیکن صحابہ ڈٹائٹٹن کی طرف منہ کرے وعا کرنے کی فغی اس سے نہیں نکلتی۔ شخ ابن قیم میسید نے کہا نماز سے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ ہی کی طرف منہ کئے

ہے جو دعا چا ہو پڑھو۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"قال ابن بطال في هذه الاحاديث الحض على الذكر في ادبار الصلوات وأن ذالك يوازى انفاق المال في طاعة الله لقوله ((تدركون به من كان قبلكم)) وسئل الامام الاوزاعي هل الذكر بعد الصلاة افضل ام تلاوة القرآن فقال ليس شيء يعدل القرآن ولكن كان هدى السلف الذكر وفيها ان الذكر المذكور يلى الصلوة المكتوبة ولا يؤخر الى ان يصلى الراتبة لما تقدم والله اعلم-" (فتح البارى جلد 1/1 صفحه ١٦٢)

ابن بطال نے کہا کہان احادیث میں ہرنماز کے بعد ذکر اللہ کی ترغیب ہے اور بیراہ للہ مال خرج کرنے کے برابر ہے جیسا کہ جملہ قدر کو ن به النح سے ظاہر ہے اور امام اوز اقل سے پوچھا گیا کہ نماز کے بعد ذکر واذکار بہتر ہے یا تلاوت قرآن شریف؟ بولے تلاوت قرآن سے بہتر تو کوئی عمل ہے ہی نہیں مگر سلف کا طریقہ بعد نماز ذکر واذکار ہی کا تھا اور ذکر واذکار فرض نماز وں کے بعد ہی ہے نفل اور سنتوں کے بعد نہیں جیسا کہ اس حدیث میں فدکور ہوا ہے۔

الاسرام) جھے سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن ہارون نے بیان کیا، کہا ہم کو ورقاء نے خبردی، انہیں کی نے ، انہیں ابوصالح ذکوان نے اور انہیں جھڑت ابو ہریرہ رٹائٹنٹ نے کہ صحابہ کرام رٹھ کٹنٹ نے عرض کیا: یارسول اللہ! مالدارلوگ بلند ورجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعتوں کو حاصل کر لے گئے ۔ آنخضرت مٹائٹیٹ نے فرمایا: ''وہ کیسے؟'' صحابہ کرام رٹھ کُٹٹنٹ نے فرمایا: ''وہ کیسے؟'' صحابہ کرام رٹھ کُٹٹنٹ نے عرض کیا: جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال ہمی (اللہ کے راستہ میں) خرج کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ بھی (اللہ کے راستہ میں) خرج کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آپ مٹائٹی نے فرمایا: '' پھر کیا ہیں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا اور کو گوں کے ساتھ ہوجاؤ اور بیجھے آنے والوں سے آگ نکل جاؤ اور کوئی شخص اتنا تو اب نہ حاصل کرسکے جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس جاؤ اور کوئی شخص اتنا تو اب نہ حاصل کرسکے جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس

٦٣٢٩ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِيْ صَالِحِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالُواْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ قَالَ: أَهْلُ الدُّنُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ قَالَ: ((كَيْفَ ذَاكَ؟)) قَالُواْ: صَلَّوا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ فَصَالِعِمْ وَكَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالَ قَالَ: ((أَفَلَا أَخْبِرُكُمُ أَمُوالِ قَالَ: ((أَفَلَا أُخْبِرُكُمُ أَمُوالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالَ قَالَ: ((أَفَلَا أُخْبِرُكُمُ أَمُ وَلَيْسَتْ مُولِ عَلَى اللّهُ الْعَبْرُكُمُ وَلَيْسِتْ مُولِ عَلَى اللّهُ الْعَبْرُكُمُ وَلَيْسَتْ مُولِ عَلَى اللّهُ مَنْ جَاءً بِعِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ فِي فَيْ وَيُرْوَنَ مَنْ كَانَ أَمْدَالُونَ عَشُواً وَتُحَمِّدُونَ فِي فَيْ وَبُولِ كُلّ اللّهَ مَنْ جَاءً بِعِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي قَلْ وَيُولِ كَالَ اللّهُ مَنْ جَاءَ بِعِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي قَلْ وَيُولِ وَلَا يَأْتِي أَحَدُ بِيقُلُ مَا وَتَعْمَلُونَ وَيَوْ فَا وَلَا اللّهَ الْوَلَاقُولُ وَلَا وَيُعْمَلُونَ وَلَا وَتَعْمَلُونَ وَعَشَرًا وَتُكَمِّرُونَ وَاللّهُ مَنْ عَشُورًا وَتُحْمَدُونَ وَاللّهَ عَشُوا وَتُعْمِدُونَ وَقَلْ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ عَشُورًا وَيُحْمَدُونَ وَلَيْ فَالْكَالُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهَ عَشُورًا وَتُحْمَدُونَ وَعَشَرًا وَتُحْمَدُونَ وَاللّهَ عَشُورًا وَتُحْمَدُونَ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَلَالِهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ دعاؤل كابيان ♦€ 613/7 €

عَشُوًّا)) تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَىً صورت کے جب کہ وہ بھی وہی ممل کرے جوتم کروگے (اور وہ ممل یہ ہے) کہ ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللہ پڑھا کرو، دس مرتبہ الحمد للہ پڑھا کرو وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٌّ وَرَجَاءِ بْن اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔''اس کی روایت عبید اللہ بن عمر نے می اور حَيْوَةَ وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْع رجاء بن حوہ سے کی اور اس کی روایت جربر نے عبدالعزیز بن رفیع سے کی ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابودرداء واللہ فنے اور اس کی عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُلْكُمَّا.

نی کریم مَالِیکِلِ نے۔

[راجع: ٨٤٣]

٠ ٦٣٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمُ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

لَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ.

تشويج: اميرمعاويه بن الى سفيان ولانتنا قريشي اموى مي ان كي مال هند بنت عتبه ب فتح مكه كے دن اسلام قبول كيا۔ حضرت فاروق اعظم ولانتنا نے اسے عبد خلافت میں ان کوشام کا گورنر بنادیا تھا خلافت عثان غی دائنے میں بھی بیشام کے حاکم رہے۔حضرت علی دائنے کے زمانہ میں بیشام کے مستقل حاكم بن كئة اورحفرت على والنفوز كے بعد حضرت حسن والفوز نے اسم میں امر خلافت ان كے سپر وكرديا۔ بيشام كے چاليس سال تك حاكم رہے۔ ٨٠ برس کی عمر میں بعارضہ لقوہ ماہ رجب میں وفات پائی۔ بوے ہی دانش مندسیاست دان۔مروآ ہن تھے۔ان کے دور حکومت میں اسلام کودور دراز تک

نے حضرت میتب رہائٹنہ سے سنا۔

تھلنے کے بہت سےمواقع ملے۔

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] وَمَنْ خَصَّ

أُخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى:

قَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ إِنَّا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعُبَيْدٍ أَبِي

### باب: الله تعالى كاسورة توبه مين ارشاد:

''اوران کے لیے دعا تیجیے۔''اور جس نے اپنے آپ کوچھوڑ کراپنے بھائی کے لیے دعا کی اس کی فضیلت کا بیان اور حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈالٹیئونے بيان كياكه في كريم مَن الله الله في من الله الله عبيد الوعامر كى مغفرت كر،

روایت سہیل نے اینے والد سے کی ،ان سے ابو ہر رہ و ڈاٹنٹ نے اوران سے

(۱۳۳۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے بریر بن عبدالحمید

نے بیان کیا،ان سےمنصور بن معتمر نے،ان سےمیتب بن رافع نے،ان

ے حضرت مغیرہ بن شعبہ راتھنا کے مولی وراد نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ واللہٰ ا

نے حصرت معاویہ بن ابی سفیان ڈھاٹھنا کولکھا کدرسول الله مَا لَیْمَا مُرْمَاز

كى بعد جب سلام پھيرتے توبيكها كرتے تھے كە 'الله كے سواكوئى معبودتيين

وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اس کے لیے ہے اور اس کے لیے

تمام تعريفيس بي اوروه مرچيز پر قدرت ركفنے والا ہے۔اے الله! جو كچھ

تونے دیا ہے اسے کوئی رو کنے والانہیں اور جو پچھ تو نے روک دیا اسے کوئی

دینے والانہیں اور کسی مالداراورنصیبہ ور ( کوتیری بارگاہ میں )اس کا مال نفع

نہیں بہنچاسکتا۔' اورشعبہ نے بیان کیا،ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُالدَّعُوَاتِ ﴿ 614/7﴾ وعادَل كايان

عَامِرٍ اللَّهُمَّ اغْفِوْ لِعِبُدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبُهُ)). السالله عبدالله بن قيس كالناه معاف كر ''

[راجع: ٤٣٢٣]

تشريج: ((اللهم اغفر لعبيد))ايك حديث كالكزام جوغزوه اوطاس مين ندكور موچكى بام بخارى بُيَالَيْدِ ني باب لاكراس مخض كاردكيا ب جس نے اس كوكروه جانا بيعني آدمي دوسرے كے لئے دعاكرے، اپ تيس چھوڑو ہے۔

. ١٣٣١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيْدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنِ آبِي عُبَيْدِ مَوْلَى سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكُوعِ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ سَلَمَةُ بْنُ الأَكُوعِ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْ عَامِرُ! لَوْ

إِلَى حَيْرٌ قَالَ رَجِلٌ مِنَ الْقُومُ: أَى عَامِرًا لُو أَشْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُوبِهِمْ يُذَكِّرُ: تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا وَلَكِنِّيْ لَمْ أَحْفَظُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طُلْكَامَّا: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟)) قَالُوْا: عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ: ((يَرْحَمُهُ اللَّهُ)) قَالَ

رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوْهُمْ فَأُصِيْبَ عَامِرٌ

بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْسَوْا أَوْسَوْا أَوْسَوْا اللَّهِ مِلْكُنَّمَ: أَوْقَدُوْا نَارًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِلْكُنَّمَ:

((مَا هَذِهِ النَّارُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ؟)) قَالُوْا: عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالُوْا: ((أَهْرِيقُوْا مَا

فِيْهَا وَكَسِّرُوْهَا)) قَالَ رَجُلّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَلَا نُهَرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ: ((أَوْ ذَاكَ))."

[راجع: ۲٤۷٧]

(۱۳۳۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یچیٰ بن سعید قطان نے

فرمایا: 'الله اس پررم کرے۔ ' اسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض

کیا: یا رسول اللہ! کاش! ابھی آپ ان ہے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کا فروں سے جنگ کی اور حضرت عامر رٹی ٹھنڈ کی تلوار چھوٹی تھی جوخودان کے پاؤں پرلگ گی اوران کی موت ہوگی۔شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جالائی۔رسول اللہ مُنَا ﷺ نے

وریافت فرمایا: 'نیآ گیسی ہے، اے کیوں جلایا گیا ہے؟ ' صحابہ ان کُلُنگُرُمُ نے کہا: پالتو گدھوں (کا گوشت پکانے) کے لیے۔ آنخضرت مُنَافِیْزُم نے

فرمایا: ''جو کچھ ہانڈ یوں میں گوشت ہےاہے بھینک دواور ہانڈ یوں کوتو ڑ دو۔''ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ!اجازت ہوتو ایسا کیوں نہ کرلیس

کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے بھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھولیں۔ آنخضرت مَنَّا اللَّهِ نَعْ مِایاً ''اچھا بھی کرلو۔''

تشوج : حضرت عامر بن اکوع و بناتین کے لئے نبی کریم مناتین کے افظ ((یو حمد الله)) کمد کردعا فرمانی ہے یہی باب سے مطابقت ہے۔حضرت عمر النفیز اس دعاسے بچھ کئے کہ حضرت عامر بن اکوع کی شہادت بقتی ہے۔ اس لئے انہوں نے لفظ ندکورہ زبان سے نکالے آخر خودان ہی کی توارسے عمر النفیز اس منات کی اس کا منات کی شہادت ہوگئے ۔ بیحد یے مفصل پہلے بھی گزر چکی ہے لوگوں نے خودئی کا غلط گمان کیا تھا۔ بعد نبی کریم منات کی اس مکان کی تخلیط فرما کر حضرت عامر منافیز کی شہادت کا اظہار فرمایا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع منافیز کی کنیت ابومسلم ہے اور شجرہ کے بیعت کرنے تغلیط فرما کر حضرت عامر منافیز کی شہادت کا اظہار فرمایا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع منافیز کی کنیت ابومسلم ہے اور شجرہ کے بیعت کرنے

دعاؤل كابيان كِتَابُالدَّعْوَاتِ <\$€ 615/7 €

والوں میں سے ہیں ۔ بہت بڑے دلا ورو بہا در تھے۔ مدینہ میں ۲ کے میں بعمر اس سال فوت ہوئے۔

٦٣٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ سَمِعْتُ جَرِيْرًا

ذِي الْخَلَصَةِ)) وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ يُسمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

صَدْرِيْ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ ثُبَّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا

فَأَحْرَقْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ مَا لِكُمٌّ فَقُلْتُ: يَا

عَمْرِو هُوَ ابْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّمٌ إِذَا أَتَى رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُكَانِ)) فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). [راجع: ١٤٩٧]

٦٣٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِيُّكُمَّ: ((أَلَا تُويْحُنِي مِنْ

إِنِّي رَجُلُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِي مَهُدِيًّا)) قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ مِنْ

أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِيْ۔ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِيْ فَأَتَيْتُهَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الأُجْرَبِ فَدَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا.

[راجع: ٣٠٢٠]

٦٣٣٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ مِثْلُهُمْ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْمَا

(١٣٣٢) م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عمرو بن مرہ نے ، کہا میں نے عبداللد بن ابی اوفی ڈالٹن سے سنا

كه نبى كريم مَنْ يَعْيِمْ كى خدمت ميس الركوكي شخص صدقه لاتا تو آنخضرت مَنْ النيْرَام فرماتے: ''اے اللہ! فلال کی آل اولا دیرائی رحتیں نازل فرما۔''میرے والدصدقه لائة وتمخضرت مَنْ اللَّهُ عِلْمَ نَعْرِ ما يا: "الله الله الراو في كي آل

(۱۳۳۳) ہم سے علی بن عبداللدمد بی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن

اولا ديررخمتين نازل فرما-''

عییندنے بیان کیا،ان سے اساعیل بن ابی خالدنے،ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجل سے سنا کدرسول الله مَالَيْنِ مَ في فرمايا: "كوئى اليامرد عابد بجو مجھے ذی الخلصہ بت سے آرام پہنچائے۔ 'ووالک بت تھاجے جاہلیت میں لوگ ہوجا کرتے تھے اور اسے کعبہ کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا: یارسول اللہ!اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں کیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔آپ مَالْتَیْنِ نے میرے سینہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کے ''اے اللہ! اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اسے مدایت كرنے والا اورنور بدايت پانے والا بنا۔ "جرير نے كہا: پھر ميں اپني قوم امس کے بچاس آ دمی لے کر نکلا اور سفیان نے یول نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا، پھریس نبی

كريم مَنْ يَنْ لِمَ كِي إِن آيا اور مين في كبا: الدالله كورسول! الله كالشرك قلم! میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے سے طے ہوئے خارش زوہ

اون کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ مُنافِیْظِ نے قبیلہ احمس اوراس کے محوڑوں کے لیے دعا فرمائی۔

(۱۳۳۴) مے سعید بن رہیے نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قیادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس مٹائٹنڈ سے سنا، کہاام سلیم ڈائٹنٹا نے رسول کریم مَن الله عِنْم سے کہا: انس آپ کا خادم ہے اس کے حق میں دعا فرماية أتخضرت مناليَّم في دعا فرماني: "ياالله! اس ك مال واولادكو

كِتَابُ الدَّعُوَاتِ دعاؤل كابيان **♦**€ 616/7

أغطيته)). [راجع: ١٩٨٢][مسلم: ٦٣٢٣] -زیادہ کرادر جو کچھتونے اسے دیا ہے،اس میں اسے برکت عطافر ما۔''

٦٣٣٥ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ مَلْنَكَةً أَرُجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ

قَالَ: ((رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدُ أَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُوْرَةٍ كَذَا وَكَذَا)). [راجع:

٥٥٢٧][مسلم: ١٨٣٨]

٦٣٣٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ. قَالَ: أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ مَكْ كُمُّ قَسْمًا

فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيِّ مِلْكُمَّ أَفَعْضِبَ حَتَّى

رَأَيْتُ الْغَضِبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: ((يَرْحَمُ اللَّهُ مُوْسَى أُوْذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)).

[راجع: ٣١٥٠]

تشویج: میں بھی ایسے بے جاالزامات پرصبر کروں گا۔ بیاعتراض کرنے والا منافق تھا اوراعتراض بھی بالکل باطل تھا۔ نبی کریم مَثَاثِیْجُمُ مصالح ملی کو سب سے زیادہ بچھنے والے اور ستحقین اورغیر ستحقین کوسب نے زیادہ جانے والے تھے۔ پھر آپ کی تقسیم پراعتراض کرناکسی مؤمن مسلمان کا کا منہیں ہوسکتا۔سوائے اس مخض کے جس کاول نورایمان سے محروم ہو۔ جملہ احکام اسلام کے لئے یہی قانون ہے۔

انہوں نے صبر کیا۔''

بَابُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ السَّجْعِ مِنَ باب: دعامیں سجع یعنی قافیے لگانا مروہ ہے الدَّعَاءِ

تشويج: (قال الازهرى هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن) از برى نے كها كمكلام مقلى وه ب جس ير محض قافيه بندى بووزن كى رعايت مدنظرنه دو

٦٣٣٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، (١٣٣٧) م سے يكي بن محد بن سكن في بيان كيا، كما مم سے حبان بن قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُوْ حَبِيْبٍ، قَالَ: ہلال ابوحبیب نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارون مقری نے بیان کیا، کہا ہم حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ سے زیر بن خریت نے بیان کیا،ان سے عکرمہ نے اوران سے عبداللہ بن ابْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ـ عباس نُطْتُهُ أَنْ عَلَما: لوگول كو وعظ مفته ميس صرف ايك دن جعد كوكياكر، أكرتم

(١٣٣٥) مجھ سے عثان بن ابی شيب نے بيان كيا، كہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا ،ان ہے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اوران سے عائشہ و النجائ نے که رسول کریم مَناتِیج نے ایک صحابی کومسجد میں قرآن پڑھتے ساتو فرمایا:''اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے مجھے فلال فلال آیتیں یا د ذلا دیں جو میں فلاں فلاں سورتوں سے بھول گیا تھا۔'' -

(۲۳۳۲) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ، کہا مجھےسلیمان بن مہران نے خبر دی ،انہیں ابو وائل نے اور ان نے عبداللہ بن منعود والنفظ نے بیان کیا کدرسول کریم مالینظم نے کوئی چر تقسیم فرمائی تو

آیک مخص بولا کربیالی تقیم ہے کہاس سے اللہ کی رضامقصود نہیں ہے۔ میں ن نى كريم ما اليم كواس كى خروى تورا بيداس يرغضه موسة اوريس في

خفکی کے آ فارآپ کے چمرہ مبارک پر دیکھے اور آپ مَالْقَیْم نے فرمایا کہ "الله موی عَلِیْلاً پرم فرمائے ،انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی کی لیکن

وعاول كابيان كِتَابُ النَّعْوَاتِ <\$€ 617/7 **E** 

اس پرتیارنه ہوتو دومرتبها گرتم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہوتو بس تین دن اورلوگول حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ کواس قرآن ہے اکتاند دیا،ایہانہ ہوکہتم کچھلوگوں کے پاس پہنچو،وہ اپنی فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ باتوں میں مصروف ہوں اورتم چینچتے ہی ان سے اپنی بات (بشکل وعظ) بیان النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقْصُ فَتَقْطُعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثُهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِنْ انہیں اپنی باتیں سناؤ اس طرح کہوہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں اور أَمَرُوكَ فَحَدِّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ وعامیں قافیہ بندی سے پر میز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول الله مَالَيْظِم مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اورآب کے صحابہ کود یکھاہے کہ وہ بمیشدایسا ہی کرتے تھے۔ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ.

تشويج: لین بمیشداس سے پر بیز کرتے تھے۔ محابہ کرام ڈکائٹڈ اور رسول الله مَالٹی کا سیدھی سادی دعا کیا کرتے بلا تکلف اور مختصر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میرے بعد پچھاؤگ پیدا ہوں گے جود عااور طہارت میں مبالغہ کریں مجے صدہے بڑھ جائیں گے ،مومن کوچا ہے کہ سنت کی پیروی کرے اور متقلی اور سجع دعاؤں سے جو پچھلے اوگوں نے نکالی ہیں پر بیزر کھے۔جود عائیں نبی کریم مُثَاثِیْری سے بسند سیح منقول ہیں وہ دنیااور آخرت کے تمام مقاصد کے لئے کافی ہیں اب جوبعض دعا کیں ماثور سجع ہیں جیسے:"اللهم منزل الکتاب مجری السحاب هازم الاحزاب یا صدق الله وعده واعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يا اعوذبك من عين لاتدمع ومن نفس لاتشبع ومن قلب لا يخشع-" ومشكل ہوں گی کیونکہ یہ بلاقصد نی کریم مُثاثِیْنِم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں اگر بلاقصد تجع ہوجائے تو قباحت نہیں ہے۔ عمد ابطور تکلف ایسا کرنامنع ہے کیونکہ اس میں ریاو مود بھی ممکن ہے جوشرک خفی ہے۔ الا ماشاء الله باب: الله پاک سے اپنا مقصد قطعی طور پر مانگے

بَابٌ: لِيَعْزِم الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكَبِرة لَهُ

٦٣٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُّ إِ: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولُنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيُّ

فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ)). [طرفه ني: ٧٤٦٤] [مسلم: ۲۸۱۱]

٦٣٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ

(١٣٣٩) جم سےعبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا،ان سے امام مالک نے، ان سے ابوز نا دنے ، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہر میرہ دی گفتہ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي نے کەرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ فِي فَرِما يا: "تم مين سے كوئى فخص اس طرح نه كيم هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ قَالَ: ((لَا يَقُولُنَّ

كرنے لگواوران كى آپس كى گفتگوكوكاٹ دو كەاس طرح وہ اكتاجا ئىيں، ملكە (ایسے مقام پر) تمہیں خاموش رہنا چاہیے، جب وہتم سے کہیں کہ تو پھرتم

اس لیے کہ اللہ برکوئی جرکرنے والانہیں

كيونكماللد بركوئي زبردسي كرنے والانہيں ہے۔''

(١٣٣٨) م سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان

كيا، كها بهم كوعبدالعزيز بن صهيب في خبردى ، ان سے حضرت الس والفينة

نے بیان کیا کررسول الله مَناتِیْم نے قرمایا: "جبتم میں سے کوئی دعا کرے

تو الله سے قطعی طور پر مانکے اور بین کے اللہ! اگر تو جا ہے تو مجھے عطا فرما

که یااللد! اگر تو چاہے تو مجھے معاف کردے، میری مغفرت کردے۔ بلکہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ وعاول كابيان

باب: جب تک بنده جلد بازی نه کرے تو اس کی

(۱۳۴۰) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک

نے خبر دی ، انہیں ابن شہاب نے ، انہیں عبد الرحمٰن بن از ہر کے غلام ابوعبید

ن اور أنبيل ابو مريره والله عن كدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ في مرمايا: "بند كى

دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہوہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا

یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردی کرنے والانہیں ہے۔''

دعا قبول کی جاتی ہے

کی تقی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔''

ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْالَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكُرِهَ لَهُ)). [طرفه في: ٧٤٧٧] [ابوداود: ١٤٨٣؛

ترمذی: ۹۷ ۳۶]

كتاب الدغوات

بَابٌ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلُ

٦٣٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أُزْهَرَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَالِئَكُمُ ۗ قَالَ: ((يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ يَقُوْلُ: دَعَوْتُ فَكُمْ يُسْتَجَبُ لِيُ)). [مسلم:

٦٩٢٤، ٦٩٢٥؛ ابوداود: ١٤٨٤؛ ترمذي:

٣٣٨٧؛ ابن ماجه: ٣٨٥٣]

تشویج: تبولیت دعاکے لئے جلد بازی کرناضخ نہیں ہے۔ دعاا گرخلوص قلب کے ساتھ ہے اور شرائط و آ داب دعا کولمحوظ خاطر رکھا گیا ہے تو وہ جلدیا بہ ورم ورقبول ہوگی۔ بظاہر قبول نہمی ہوتو وہ ذخیرہ آخرت بے گی صدیث ((یستجاب لاحد کم مالم یعجل)) کا یہی مطلب ہے کہ دعا میں مشغول رہوتھک ہار کر دعا کاسلسلہ نہ کاٹ دوناامیدی کو پاس نہ آنے دواور دعا برابر کرتے رہو۔ راقم الحروف کی زندگی میں ایسے بہت ہے مواقع آئے کہ ہرطرف سے ناامید یوں نے تھیرلیا تکر دعا کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ آخراللہ پاک کی رصت نے دست کیری فرمائی اور دعا تبول ہوئی ایک آخری دعا ادر ہادرامید قوی ہے کہ وہ بھی ضروری قبول ہوگی بید عالیمیل صحیح بخاری اور خدمت صحیح مسلم کے لئے۔ حدیث کے باب کا مطلب بیہ ہے کہ ہندہ ناامیدی کا کلمه مندسے نہ نکالے اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔مسلم اور تریذی کی روایت میں ہے جب تک گناہ یا ناطرتو ڑنے کی دعا نہ کرے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔اس لئے آ دی کولازم ہے کہ دعاہے بھی اکتائے نہیں اگر بالفرض جومطلب جا ہتا تھاوہ پورانہ ہوا تو یہ کیا کم ہے کہ دعا کا ثواب ملا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مؤمن کی دعاضا کعنہیں جاتی یا تو دنیا ہی میں قبول ہوتی ہے یا آخرت میں اس کا ثواب ملے گااور دعا ہے قبول ہونے میں دیر ہوتو جلدی نہ کرے نامید نہ ہوجائے بعض پیغیروں کی دعا چالیس چالیس برس بعد قبول ہوئی ہے۔ ہر بات کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رکھاہے وہ وقت آناچاہے کل امر مرهون باو قاتها مل مشہور ہے۔ اصل بیائے کردعا کی قبولیت کے لئے بری ضرورت اس چیز کی ہے کہ آدی کا کھانا پینا پہندار منا سہناسب حلال سے ہوجرام اور مشتبر کمائی سے بچارہ ہاس کے ساتھ باطہارت ہوکر قبلہ رو، خلوص دل سے دعاکرے اور اول اور آخر اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کرے۔ نبی کریم مَثَالِیْمُ مرورود بھیج۔ (مِثَالِیْمُ )ان شرائط کے ساتھ جودعا ہوگی وہ جلدیا بدیر ضرور قبول کی جائے گی۔ نہ ہواس سے مایوس امیدوار۔

#### **باب:** دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا

اور ابوموی اشعری والفن نے کہا نبی کریم مَنالِیْن نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور عبداللہ بن عمر والفؤنا

بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِيُ فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: دَعَا النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ أَنَّهُ رَفَعَ

- يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دعاؤل كابيان **3**€ 619/7 **3**€ كِتَابُ الدَّعُوَاتِ

رَفَعَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ يَدَيْهِ [وَقَالَ]: ((اللَّهُمَّ إِنِّي نے کہانی کریم مَالیَّیِّم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ "اے اللہ! خالدنے جو کچھ کیا میں اس سے بیزار ہوں۔''

أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)). [راجع: ٤٣٣٩] (۱۳۴۱) اوراویسی نے کہا مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ،ان سے بچی بن ٦٣٤١ ـ وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سعیداورشر یک بن الی نمر نے ،انہوں نے حضرت انس والفیاء سے سنا کہ نبی جَعْفَر عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ وَشَرِيْكِ سَمِعَا كريم مَنْ اللَّهُ فِي فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ إِنَّا مُلْكُمُ إِلَيْتُ مِلْكُمُ إِلَّائِثُ اللَّهِ عَتَّى رَأَيْتُ سفىدى دىكھى ـ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. [راجع: ١٠٣٠]

تشويج: حضرت خالد وللفؤلف ني ايك غزوه ميس بونزيمه ك لوكول كو مارة الاتفار حالانكدوه صبأنا صبأنا كهدراسلام قبول كررب تق مركم حضرت خالد ڈکاٹنڈ نسجھ سکے اوران کوتل کرویا جس پررسول کریم مٹاٹیٹیم نے سخت خفگی کا ظہار فرمایا اوراللہ کے ساتھاس سے بیزاری ظاہر فرمائی جو يهال مذكور بـ

### باب: قبلے کی طرف منہ کیے بغیر دعا کرنا

(١٣٣٢) مجھ سے محد بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان ٦٣٤٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب، قَالَ: کیا، ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس ڈائٹٹئ نے بیان کیا کہ نی حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُسٍ بَيْنَا كريم مَنْ الله عَمَا الله عَلَيْهِ مِنْ مُعَلَيْد الله عَلَيْ الله الله الموااور كما: يا النَّبِيُّ مُكْتُكُمُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلُّ رسول الله! الله عدد عافر ما كيل كه جارك ليع بارش برسائ (آ مخضرت مَالَيْمِ الله فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا نے دعا فرمائی ) اور آسان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے گی ، بیرحال ہو گیا فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَانَ الرَّجُلُ كه بهارے ليے گھرتك بېنچنامشكل تھابيه بارش الكلے جمعه تك بهوتى رہى پھر يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ وبی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کہا: الله الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: ادْعُ ے دعافر ماسے کداب بارش بند کردے ہم تو ڈوب گئے۔ آنخضرت مَالَّيْمِ ا اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ نے دعاکی کہ 'اے اللہ! ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کوسیراب کراور حَوَّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)) فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ

ہم پر ہارش بند کر دے۔' چنانچہ باول مکڑے ہو کرمدینہ کے جاروں طرف حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ. بستیوں میں چلا گیا اور مدینہ والوں پر بارش رک گئی۔

تشويج: حالت خطبين اسطورد عافر مائى كرآب سامعين كى طرف مندكة موئ تضاى سے باب كامطلب ثابت موار

#### بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ماس: قبله رخ هو کردعا کرنا

بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقُبِلِ الْقِبْلَةِ

[راجع: ٩٣٢]

تشويج: خاص مواقع كعلاوه آواب دعاس يه كمن قبلدرخ بوجيها كدني كريم مَا النَّيْمُ في جنك بدريس كيا تعاوغيره وغيره-

( ۱۳۴۳ ) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب ٦٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن کیجیٰ نے بیان کیا، ان سے عباد وُهَيْتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ

كِتَابُالنَّعُوَاتِ دعاؤل كابيان

ابن تَمِيْم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ بن مُنهم في بيان كيا اوران عبدالله بن زيدانصاري والني في بيان كيا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا کہ رسول اللہ مُٹائٹینے عیدگاہ میں استیقا کی دعا کے لیے نکلے اور بارش فَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ وَقَلَبَ كَوْمَاكَ، يُهِرْ ٱبِ قبلدرخ بو مُكَ اورا بي عاوركو بلاا\_ رِدَاءَهُ. [راجع: ١٠٠٥]

تشويج: نمازاستىقا وكاب الصلوة معلوم كى جاستى باس مين آخرين جادر بلننے كاطريقه ديكھا جاسكتا ہے۔

باب: نبي كريم مَثَالَتْنَا مِن السين خادم (انس والنَّيْرُ) کے لیے کمبی عمراور مال کی زیادتی کی دعا فرمائی

(١٣٣٨) م سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا، کہا ہم سے حری بن عمارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے قمارہ نے اور ان ے انس زلانی نے کہ میری والدہ (امسلیم) نے کہا: یارسول اللہ! انس آپ

کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمادیں۔ آنخضرت مَالَّیْزِ اِنْے دعا کی کہ ''اے اللہ!اس کے مال واولا د کوزیادہ کراور جو پچھتونے اسے دیا ہےاس

میں برکت عطافر ما۔'' تشویج: آپ کی دعا کی برکت سے حضرت انس بلانٹیؤ نے سوسال سے بھی زیادہ عمریا کی اورانقال کے وقت ان کی اولا د کی تعداد سو سے بھی زائدتھی ۔

**باب**: پریشانی کے وقت دعا کرنا

(۱۳۳۵) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا،ان سے ابوعالیہ نے اوران سے

ابن عباس رفی النفائد نے کہ بی کریم مَلَا النفاظ پر بیٹانی کے وقت بیدها کرتے تھے: "الله كے سواكوئي معبور نبيس جوبہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے، الله ك سوا کوئی معبود نبیں جوآ سانوں اور زمین کارب اور بڑے بھاری عرش کارب

"-

(١٣٣٢) جم سےمسدد نے بیان کیا، کہا جم سے بچلی بن الی کثر نے بیان

كياءان سے مشام بن الى عبدالله نے بيان كياءان سے قاده نے ان سے

بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ اللَّهِ لَكَامُ لِحَادِمِهِ

بِطُوْلِ الْعُمُرِ وَبِكُثْرَةِ مَالٍ

٦٣٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيَّ بْنُ عُمَارَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ اخَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أُكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ)).

[راجع: ۱۹۸۲]

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكُرْب

٦٣٤٥ خَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ: ((لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

[مسلم: ٦٩٢١، ٩٨٥٩؛ ترمذي: ٣٤٣٥؛ ابن

الْعَظِيْمِ)). [اطراف في:٢٤٦، ٦٣٤٦، ٧٤٣١]

٦٣٤٦ - جَدَّثَنَا مُسَدِّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ هِشَام بْنِ أَبِيْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابو عالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس وٰ اُلْخُهُنا نے که رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ حالت پریشانی میں بیدعا کیا کرتے تھے:''اللہ صاحب عظمت اورُ بر دبار ك سواكونى معبودنيس جوعرش عظيم كارب ب،الله كيسواكونى معبودنيس جو آسانوں اور زمینوں کارب ہے اور عرش کریم کارب ہے۔ 'اور وہب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ،ان سے قادہ نے اس طرح بیان کیا۔

### باب:مصیبت کی تختی سے اللہ کی پناہ مانگنا

(١٣٣٧) م سعلى بن عبدالله دين في بيان كياء كهام سعسفيان بن عیبنہ نے بیان کیا، کہا مجھ ہے تمی نے بیان کیا،ان سے ابوصالح نے اوران ے حضرت ابو ہریرہ دلائن نے کہ نبی کریم مثالیظ مصیبت کی سختی، تباہی تک بن جانے، قضا وقدر کی برائی اور وشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ ما تگتے تصاورسفیان نے کہا: حدیث میں تین صفات کابیان تھا ایک میں نے بھلا دی محلی اور مجھے یا زئیس کہوہ ایک کون سی صفت ہے۔

\* الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكْلَمُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: ((لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ)) وَقَالَ وَهْبّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٦٣٤٥] بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهُدِ الْبَلَاءِ

٦٣٤٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهِ مَلْكُمُ لَهُمُ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيْثُ ثَلَاثُ

زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِيْ أَيَّتُهُنَّ هِيَ. [طرفه في: ٦٦١٦] [مسلم: ٦٨٧٧؛ نسائي:

تشويج: اساعيل كاروايت مين اس كاصراحت بكروه ويقى بات شماتة الاعداء كيقى -

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مَا اللَّهُمَّ : ((اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى))

باب: ني كريم مَنَا يَيْمِ كَامِض الموت مين دعا كرنا: " ياالله! مجھ آخرت ميں رفيق اعلى (ملائكمه اور انبيا)

کےساتھ ملادیے''

(۱۳۲۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا جھے سے لید بن سعدنے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے ، ان سے ابن شہاب نے ، انہیں سعید بن میتب اور عروہ بن زبیر نے بہت ہے علم والوں کے سامنے خردی کہ عائشہ ڈانٹھانے نیان کیا کہ رسول کریم طافیق جب بیار نہیں متے تو فرمایا كرتے من كرا جب بھى كى اور قبض كى جاتى تو يہلے جنت من اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعداسے افتیار دیا جاتا ہے۔" (کہ

٦٣٤٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبَرَنِيُ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ فِي رَجَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةً . قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ صَحِيْحٌ: ((لَمُ يُقْبَضُ نَبِي قَطُّ حَتَّى يَرَى

عامیں ونیامیں رہیں یا جنت میں چلیں) چنانچہ جب آپ مُلَاثِیْرًا بِعار ہوئے اورآپ کاسرمبارک میری ران پرتھااس وقت آپ پرتھوڑی دیر کے لیے عُثی طاری ہوئی، پھر جب آپ کواس ہے پچھ ہوش ہوا تو جیست کی طرف منتكى بانده كروكيف كلير بهرفرايا "الله! رفيق اعلى كَ ساته الله وے۔'' میں نے سمجھ لیا کہ آپ مٹاٹیٹی اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ گئ کہ جو بات آ پ صحت کے زمانہ میں بیان فرمایا کرتے تھے، یہ وہی بات ہے۔ بیان کیا کہ یہ آپ مالی ایک کا آخری کلم تھا جو آپ نے زبان ئے ادا فرمایا کہ''اےاللہ!رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے''

[راجع: ٤٤٣٥] تشوج: آپ کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو کوہ احد آپ کے لئے سونے کا بنادیا جائے گا گر آپ نے آخرے کو پندفر ماکر دفیق اعلى كرافاتت كويندفر ماياً - (صلى الله عليه وسلم الف الف مرة)

### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ)) فَلَمَّا نُزِلَ بِهِ

وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ

أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ:

((اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى)) قُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا

وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثْنَا

وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ

كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: ((اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى)).

٦٣٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَن إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

[راجع:۲۷۲ ٥]

# **باب**:موت اورزندگی کی دعاکے بارے میں (۱۳۳۹) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیٰ بن سعید

قطان نے بیان کیا،ان سے اساعیل بن الی خالد نے بیان کیا،ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا میں خباب بن ارت والنفظ کی خدمت میں حاضر ہواانہوں نے سات داغ (کسی بیاری کے علاج کے لیے ) لگوائے تقے۔انہوں نے کہا: رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا كُرِ مِينِ موت كى دعا كرنے ہے منع نه کیا ہوتا تو میں ضروراس کی دعا کرتا۔

تشويج: شدت تكليف كي وجه سے انہوں نے يفر مايا جس سے معلوم ہوا كه بهر حال موت كى دعا ما تكنامنع ہے۔ بلك طول عمر كى دعاكر نا بهتر ہے۔ جس سے سعادت دارین حاصل ہوای لئے نیوکارلمی عمرول والے قیامت میں درجات کے اندر شہدا سے بھی آ گئے بڑھ جاکیں گے۔ جعلنا الله

(١٣٥٠) مجھ سے محمد بن متیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن متیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن متیٰ نے بیان کیا،ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا،ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا میں خباب بن ارت والٹی کی خدمت میں حاضر مواانہوں نے اپنے پیٹ پرسات داغ لگوار کھے تھے، میں نے سنا کہوہ كهدر في تق كدا كرني كريم مَا يَعْفِمُ في ميسموت كي دعا كرف عيمن نه كيابوتاتومين اس كے ليے ضرور دعا كر ليتا۔

• ٦٣٥ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمُ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. [راجع: ٧٧٢ ٥]

(١٣٥١) مجھ سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کوا ساعیل بن علیہ نے ٦٣٥١ حَدَّثَني ابنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بنُ عُلَيَّةَ بیان کیا، کہا ہم کوعبدالعزیز بن صبیب نے بتایا اوران سے حضرت انس دانٹنو عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَّهُ مَا إِنَّهُ مَا إِنَّهُ مَا لَكُ مُكُمُّ أَحَدُكُمُ في بيان كيا كدرول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ في من الله عَلَيْ في الله عَلَى وجد سے جواسے ہونے لگی ہو،موت کی تمنا نہ کرے اگر موت کی تمنا ضروری الْمُوْتَ لِضُرٌّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدٌّ مُتَمَّنِّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ بی ہوجائے تو یہ کے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے جھے خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا زنده رکھاور جب میرے لیےموت بہتر ہوتو مجھےاٹھالینا۔'' لِي)). [راجع: ٧٧١ه] [مسلم: ١٨١٤؛ ترمذي:

۹۷۱؛ نسائی: ۱۸۲۰]

بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبُرَكَةِ ومسح روورسهم

وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ مُكْتُكُمُ بِالْبَرَكَةِ.

٦٣٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنِ الْجَعْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ:وَيُقَالُ: جَعْدٌ وَجُعَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِيْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْتُكُمُّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ وَجِعْ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأُ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْءِ هِ ثُمَّ

كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. [راجع: ١٩٠]

كور كاندے كرابرلال رسولى كى طرح تقى \_ (لغات الحديث)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ بن وبب نيان كيا، كهابم سي سعيد بن الى الوب في إن كياءان سع

# باب: بچوں کے لیے برکت کی دعا کرنا اور ان کے سرير شفقت كالاته يهيرنا

اورابوموی دانشن نے کہا: میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم مالی نی م اس کے لیے برگت کی دعا فرمائی۔

(۱۳۵۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ماتم بن اساعیل نے بیان کیا، ان سے جعد بن عبدالرحمان نے بیان کیا، ابوعبداللدنے کہا انہیں جدید بھی کہاجاتا تھا، انہوں نے کہامیں نے سائب بن بزید ڈوکٹو کے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول الله ما الله ما الله ما الله ما خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میراید بھانجا بیار ہے۔ چنانچة پ مَالْيُرُمُ نے مير برباتھ بھيرااورمير بے ليے بركت كى دعا ک، پھرآپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا یانی پیااس کے بعد قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ مِن آپ كَ يَشْت كَاطرف كراه وكيا اور من فم بنوت ويكمي جودونون شانوں کے درمیان میں تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا تجلہ کا انڈا۔ تشويج: كلاك برنده موتاب بعض روايات من رز الحجلة بانقذيم رائع مهمله برزائ معجمة باب يعني چكور كاغره كاطرح كولاكي من

ے کداس کی تا سیداس روایت سے ہوتی ہے جے تر ندی نے جابر بن سرہ سے روایت کیا ہے کہ بی کریم منافظ کی مبر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان

٦٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ١٣٥٣) بم ع عبدالله بن يوسف تنيى في بيان كيا، كها بم ع عبدالله

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابوعقیل (ز ہرہ بن معبد) نے کہ انہیں ان کے داداعبداللدین مشام داائن ساتھ لے کربازار نکلتے یابازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے ، پھراگر

عبدالله بن زبير يا عبدالله بن عمر وي أفتم كى ان سے ملاقات موجاتى تو وه كہتے كہ بميں بھى اس ميں شريك كيجي كدر سول الله مَاليَّيْمُ فيا بِ الله عَلَيْمَ في الله عَلَيْمَ في الله

برکت کی دعا فرمائی تھی بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پوراغلہ نفع میں آجا تاادروه اسے گھر بھیج دیتے تھے۔

تشوي: ابوعقيل زهره بن معبد كحق مين رسول كريم مَا يَتْفِظ في دعائ بركت فرماني هي اس كايثره تفاجويهال بيان بواب-

( ۱۳۵۴ ) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا،ان سے صالح بن کیسان نے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں محمود بن رئے والٹھڑ نے خبردی، میمحود وہ بزرگ

ہیں جن کے مندمیں رسول الله مَاليَّيْزُم نے جس وقت وہ بچے تھے، انہی کے كنوئيس سے يانى لے كركلى كى تقى۔

تشويج: وه بچان تنائی خوش قسمت مونا ع بے جس کے مندیس رسول کریم مَن النَّیْم کے مندمبارک کی کلی داخل ہو۔

(١٣٥٥) جم سے عبدان نے بیان کیا، کہا جم کوعبداللہ بن مبارک نے خرری، کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خرری، انہیں ان کے والد نے ادران ے عائشہ و النفیان نے بیان کیا کہ بی کریم مثالیظ کے پاس بچوں کولا یا جاتا تو آپان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبدایک بچدلایا گیا اوراس نے آ پ کے کیڑے پر بیشاب کردیا، پھرآ مخضرت مَالْتَیْمُ نے پانی منگایا اور

پیشاب کی جگه پراسے ڈالا، کپڑے کودھویانہیں۔

(۱۳۵۲) م سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں زہری نے، کہا مجھے عبداللہ بن تعلبہ بن صعیر واللہ نے خروی اور رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ إِن كِي آئكه ما منه يرباته جيراتها-انبول في حضرت سعد

بن ابی وقاص ر الثنی کوایک رکعت و تر نماز پر صنے و یکھاتھا۔

[راجع:۲۰۰۰]

تشمر عن المراج معنى تنهاء اكيلا، طاق كي بين اس كى ضد شفع يعنى جوز ا ب\_رسول كريم مَنْ يَنْتُورُ في وتركو بمي ساب ركعات بهي يالحي بمي تمن بهي ايك ركعت پڑھا ہے۔ حضرت ابوابوب رالٹنك روايت كرتے ہيں كه رسول كريم مَثَاثَيْنِم نے فرمايا: "الو تو حق على على مسلم فعن احب ان يو تو

عَنْ أَبِي عُقَيْلِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِيشَام مِنَ السُّوقِ. أَوْ إِلَى السُّوقِ. فَيَشْتَرِي الطُّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُوْلَانِ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَنْعَتُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ [راجع: ٢٥٠٢]

٦٣٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ

الرَّبِيع وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ مَثَّكُمٌ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِثْرِهِمْ. [راجع: ٧٧]

٦٣٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمْ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ فَأْتِيَ بِصَبِيٌّ فَبَالٌ عَلَى ثُوبِهِ فَدَعَا بِمَاءِ

فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [راجع: ٢٢٢]

تشوج: مید صن یا حضرت حسین یاام فلیس کے فرزند تھے۔معلوم ہوا کہ شیر خوار بچے کے بیشاب پر پانی ڈال دینا کافی ہے۔ ٦٣٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

> عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ابْنَ صُعَيْرٍ - وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَكْ اللَّهِ مَكَامًا قَدْ مَسَحَ

> عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بحمس فليفعل ومن احب ان يوتو بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتو بواحدة فليفعل - "(رواه ابو داود والنساني وابن ماجه)

یعن نماز وتر برمسلمان كاوپرت اور ثابت به بی جوچا به وبر سات رکعات پڑھے جوچا به پائج رکعات پڑھے جوچا به تین رکعات پڑھے اور جو

چا به ایک رکعت پڑھے ۔ ابن عمر مُنْ اَنْجُنْ کی روایت سے نی کریم مَنْ اِنْجُمْ فرماتے ہیں: "الوتو و کعة من آخر الليل - "(رواه مسلم) ليمن نماز ور آخری راحت میں قدرہ آخری راحت میں قدرہ آخری راحت میں قدرہ اسلم) پی رکعت بی کریم مَنْ اِنْجُمْ باخ رکعت ور پڑھنے کی صورت میں درمیان میں نہیں بلکہ صرف آخری راحت میں قدرہ فرماتے سے وایک رکعت ور ادا کریں ان پراعتر اض کرنے والے خود فرماتے سے درواہ سلم) پی ایک رکعت وتر جائز اور درست بلکسنت نبوی مَنْ اِنْجُمْ ہے جولوگ ایک رکعت وتر ادا کریں ان پراعتر اض کرنے والے خود فرماتے ہیں ایک بی سات تک پڑھ کے ہیں ۔ حدیث اور باب ہیں مطابقت اس سے بے کہ رسول کریم مَنْ اِنْجُمْ نے حضرت عبر الله بین مطابقت اس سے بے کہ رسول کریم مَنْ اِنْجُمْ نے حضرت عبر الله بی برازراہ شفقت و دعادست شفقت پھیرا تھا۔

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُنَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكَنَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكَنَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكَنَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تشوج: صحح احادیث میں جودرود کے صینے آئے ہیں وہ معدود ہے چند ہیں۔ جوصن حمین میں جی ہیں کین بعد کو گول نے ہزاروں صینے بڑے برا مرا اللہ اور تک بندی کے ساتھ بنائے ہیں۔ میں نہیں کہ سکتا کہ ان کے بڑھنے میں زیادہ تو اب ہوگا بلکہ ڈر ہے کہ ہؤ اخذہ نہ ہو کہ ونکہ آ ب نے دعا میں مبالغہ اور تک وقافیہ لگانے کو منع فر مایا اور تجب ہان لوگوں سے جنہوں نے ماثورہ ورودوں پر قناعت نہ کرکے ہزارہائے درودا بجاد کے ہیں۔ بہتر یکی ہے کہ وہ می صینے درود کے پڑھے ہا کیں جوحدیث سے ثابت ہیں اور جومزہ اجائے سنت میں مؤمن کو آتا ہے وہ کی چیز میں نہیں آتا۔ باتی ورود کیں ہے کہ وہ می صینے درود کے پڑھے ہا کی وحدیث سے ثابت ہیں بہت کھے کھا جا سکتا ہے بلکہ جو خص نبی کریم مثل ہے گا کا اسم گرامی من کر درود نہ پڑھا اس کو میں ہوئے ہیں ہوں کہ بہت ہوئے گا گا ہے گرامی میں کر درود نہ پڑھا ہی موجدیا ہی موجدیا ہی موجدیا ہی موجدیا ہی موجدیا ہی موجدیا ہی کہ ہوئے ہیں ہے کہ اس موبی ہیں ہوئے ہیں اور بی میں اور پڑھا ہی موجدیا ہی کہ کوروز قیامت میں نبی کریم مثالی ہی کہ میں اور نبی کریم مثالی کے دست مبارک سے جام کو ترفید ہو کہ کوروز قیامت میں نبی کریم مثالی کے دست مبارک سے جام کو ترفید ہیں کہ دورات عالیہ بیٹے۔ رام ومعاد نمین عظام وشاکھیں کو کھی اللہ پاک کوروز قیامت میں نبی کریم مثالی ہی کوروز قیامت میں نبی کریم مثالی کو کھی اللہ پاک درجات عالیہ بیٹے۔ رامیں (راز)

(۱۳۵۷) ہم سے آوم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن تجابح نے بیان کیا، کہا ہم نے عبد الرحمٰن بن ابی لیا، کہا ہم نے عمر الرحمٰن بن ابی لیا ہے ہا کہ بن عتیبہ نے بیان کیا، کہا ہیں تمہیں ایک تحفہ ابی لیا سے ما اور کہا ہیں تمہیں ایک تحفہ نہ دول ؟ (یعنی ایک عدہ حدیث نہ سنا دک) نبی کر ہم منافیلی ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا: یا رسول اللہ! بہتو ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں، لیکن آپ پر درود ہم کس طرح جبیں؟ آپ کو سرام کس طرح کریا ہی تا ہے کہ ہم رحمت آخضرت منافیلی نے فرمایا کہ اس طرح کہو: اے اللہ! محمد (منافیلی کہ اپنی کر حمت نازل کر اور آل محمد برجسیا کہ تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلاشیہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ! محمد پر اور آل محمد برکت نازل کی، بلاشیہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ! محمد پر اور آل کی برکت نازل کی، بلاشیہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ! محمد پر برکت نازل کی، برکت نازل کی، بلاشیہ تو تعریف کیا ہوا اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، برکت نازل کی براسیم پر برکت نازل کی، برکت نازل کی براسیم پر برکت نازل کی، برکت نازل کی براسیم پر برکت نازل کی، برکت نازل کی، براسیم پر برکت نازل کی براسیم پر براسیم

٦٣٥٧ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، قَالَ: مَحَدَّثَنَا الْحَكِمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ابْنَ أَبِي بَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ إِنَّ النَّبِي اللَّيْمَ الْكَثَمَّ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ إِنَّ النَّبِي اللَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ كَنْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: ((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهُولَ اللَّهُمْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فَيْ الْكُولُ اللَّهُمْ عَلَى آلِ الْمُعَمِّدِ وَعَلَى آلِ الْهُ اللَّهُمُ عَلَى آلِ الْمُعْمَدِيْمَ وَعَلَى الْمُعْرَاقِيْمَ الْمُعْمَدِ عَلَى آلِ الْمُعْمَلِي آلَا الْمُعْمَدِي أَلَى الْمُعْمِدُ وَعَلَى الْمُعْمَدِيْمَ الْمَامِلَ عَلَى الْمُعْمَالِهُ أَلَى الْمُعْمَدُ اللْهُمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللْمَعْمَا الْمَعْمَدِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ إِلَا الْمُعْمَالِهُ الْمُعْرَاقِ الْمَلْعُلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمَالَعُولُوا اللْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِيْرُ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)). [راجع: ٣٣٧٠]

١٣٥٨ ـ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّىٰ؟ قَالَ: ((قُولُوا: عَلَيْكَ فَالَ: ((قُولُوا:

الْخَدْرِي، قَالَ: قَلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّهِ! هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّيْ؟ قَالَ: ((قُوْلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ

إِبْرُاهِيْمَ)). [راجع: ٤٧٩٨] بَابٌ: هَلُ يُصَلَّى عَلَى غَيْرٍ النَّبِيِّ مَالِيْكِيَمُ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ﴾. [النوبة: ١٠٣]

٦٣٥٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلِّ النَّبِيَّ عُلِّكُمْ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)) وَأَتَاهُ أَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)) وَأَتَاهُ أَبِيْ أَوْفَى)).

[زاجع: ۱،٤٩٧]]

٦٣٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيُ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! حُمَيْدِ السَّاعِدِيُ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كَنْفِ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((قُولُوُا: اللَّهُمُ صَلِّ

بلاشبہ تو تعریف کیا ہوااور پاک ہے۔"

(۱۳۵۸) مجھ سے ابراہیم بن حزہ زبیری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن افی حازم اور دراوردی نے بیان کیا، ان سے عبداللہ حازم اور دراوردی نے بیان کیا، ان سے ابوسعید خدری دائلیڈ نے بیان کیا کہ ہم نے جہاب نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری دائلیڈ نے نے بیان کیا کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کوسلام اس طرح کیا جا تا ہے لیکن آپ پر درودکس طرح بھیجا جا تا ہے؟ آئحضرت مَالیڈ نے فرمایا: "اس طرح کہو اے اللہ! پی رحمت نازل کر حضرت محمد (مَالیڈ نے فرمایا: "س طرح کیو اے اللہ! پی رحمت نازل کر حضرت محمد (مَالیڈ نے فرمایا: "س مرے بندے ہیں

ادرآ ل ابراہیم پر۔' باب: کیا نبی کریم مَلَّالِیْنِم کے سواکسی اور پر ورود بھیجا جاسکتا ہے؟

اور تیرے رسول ہیں جس طرح تونے رحت نازل کی ابراہیم پراور برکت

جميح محد (مَا يَعْيَمُ ) پراوران كي آل پرجس طرح بركت بميمي تونے ايرا بيم پر

اورالله تعالى في سوره توبه من اپني بيغمر سايون فرمايا: ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُم ﴾ يعن ان پردرود بيج كيوبكه تير سدود (دعا) سان وتلي موتى ب-

(۱۳۵۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے اوران سے ابن ابی اوفی وفی النے نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مثالی نیا ہے گیا ہے گا ہے گا ہے گا تا تو آپ فرماتے "اَللّٰهُم صَلّ عَلَيْهِ" (اے الله! اس پرائی رحمت نازل فرما) میرے والد بھی اپنی زکو ہ لے کر آئے تو آن مخضرت مثل نیا ہے فرمایا کہ میرے والد بھی اپنی زکو ہ لے کر آئے تو آن مخضرت مثل نی نے فرمایا کہ میرے دالد بھی اپنی زکو ہ لے کر آئے تو آن خوران مان اوفی پراپی رحمت نازل فرمای "

عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ آ پَى ازداج ادرآ پى اولادى اپى رحمت نازل كرجيما كوت في ابراييم اورآل ابراہیم پررحمت نازل کی اور محداوران کی ازواج اوران کی اولا دیر عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ بركت نازل كر، جيها كرتون ابرائيم اورآل ابرائيم پر بركت نازل كى وَذُرِّيَّتِهِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ بلاشبة وتعريف كيا گياشان وعظمت والاہے۔''

حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)). [راجع: ٣٣٦٩]

بَابُ قُول النَّبِي عَالَيْكُمُ :

((مَنْ آذَيْتُهُ فَاجُعَلُهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً)).

٦٣٦١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَثِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَاب، قَالَ: أَخْبُرُنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ يَقُولُ:

تشویج: امام بخاری و اس باب میں دوا حادیث بیان کی ہیں ایک سے بالاستقلال غیر انبیا پراور دوسری سے مبعا غیر انبیا پر درود میمجنے کا جواز نكالا ب\_بعض نے غیرانبیا كے لئے بھى استقلال كويوں كہنا درست ركھا ہے۔اللهم صل عليه اورامام بخارى مُعِينيد كابھى رجان اسى مرح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ صلاق کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔ تو اللهم صل علیه کا مطلب بیہوا کہ یا اللہ! اس پر اپنی رحمت اتاراور ابوداؤداور نسائی کی روایت میں یوں ہے:"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَا قَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ۔"بعض نے یوں کہنا بھی درست رکھا ہے کہ پہلے ہی کریم مَنَّاتِیْرُمْ پ درود شريف موبعد من اوركو بهي شريك كياجا يجيد يول كبتا: " اكلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَسَنِ بْنِ عَلِيَّ ـ " اور يهى مُحَارب ـ ورودشريف ميں بعض تے تخصیص حصزت ابراہيم عاليَّظا بر كلام كيا ہے كه يول كيول نه كها: "اكلَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُوْسلى۔" جواب بيد يا كميا كه حضرت موكى عاليَّظا برجَل جلالی تھی اور حضرت ابراہیم عَالِیْلِا پر بچل جمال ۔ اس لئے حضرت ابراہیم عَالِیْلِا کے نام کوتر جیجہ دی گئی کہ آپ کے لئے بچلی جمالی کاسوال ہو۔ ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کے حضرت ابراجیم علید الا اورجد برا اے کونکد آپ جد الانبیاء ہیں حضرت موی علیدا کا بیمقام نہیں ہاور نی کریم مَا النظام کا سلسلم نسب حضرت ابراہیم علیہ اس مالیہ علیہ اور حضرت ابراہیم علیہ اللہ کو دنیا وآخرت میں جو رفعت وضلت حاصل ہوئی ہے وہ اور کوئیس -لہذا نی كريم مَثَاثِينِم ك لي بهي ايي مي رفعت وخلت كاسوال مناسب تهاجو يقينا في كريم مَثَاثِينِم كو مجمي حاصل مواكيونك ح بمي آب ك نام لين والول كي تعدادد نیامی کروڑ ہا کروڑ تک پہنچ رہی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى مَرِيْدُ مَا اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ لَرُسِ

#### باب: نبي كريم مَثَاثِينِمُ كَانِيفُر مان:

''اے اللہ! اگر مجھ ہے کسی کو تکلیف پنچی ہوتو اے تو اس کے گنا ہول کے

لے کفارہ اور رحت بنادے۔''

(١٣٦١) م سے احمد بن صالح نے نے بیان کیا، کہا مم سے عبداللد بن وبب نے بیان کیا، کہا مجھے یونس نے خبردی، انہیں ابن شہاب نے ، کہا مجھے سعید بن سیب نے خردی اور انہیں ابو مریرہ واللہ نے کہ انہوں نے نی كريم مَنَا لِيَيْنَا ہے سناء آنخ ضرت مَنَا لِيُنْفِعُ نِهِ فرمایا: "اے اللہ! میں نے جس مؤمن کوبھی برا بھلا کہا ہوتو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ۆرى<u>چە</u>بناد<u>ے</u>''

((اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [مسلم: ٦٦٢٣]

تشويج: نى كريم مَنَ اليَّيْم ن الى الدى بعريس كهى كى مومن كوبرانيس كبارالدابدا بدارشاد كرامى كمال تواضع اورابل ايمان سے شفقت كى بنا يرفرمايا

سرا\_(مَالَّاتُمُا)

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# بَابُ التَّغَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

٦٣٦٢ ْ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَآ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ((لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ)) فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَنْ أَبِي ؟ قَالَ: ((حُذَافَةُ)) ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيُومِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتُ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ)) وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيْثِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تُسُوْكُمْ ﴾. [المائدة: ١٠١][راجع: ٩٣]

[مسلم: 317٤]

# بَابُ التَّعَوُّ ذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

٦٣٦٣ - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَيْغَوْرِ عَنْ غَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِب بن عَبْدِ اللَّهِ بن حَنْطَب: أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمُ إِلَّهِ عَلَمَةَ : ((الْتُمِسُ لَنَا عُكُمَّا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ)) فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلَحَةَ

### باب: فتنول سے الله کی پناه مانگنا

(١٣٦٢) م فض بن عروض نے بيان كيا، كمام سے بشام دستواكى نے بیان کیا،ان سے قادہ نے اوران سے انس را اللہ ان کے صحابے نے رسول الله مَنْ يَنْفِمُ مع سوالات كياورجب بهت زياده كياتو آ مخضرت مَنافِينِم كو نا گواری ہوئی، پھرآ پ منبر پرتشریف لائے اور فرمایا: "آج تم جھ سے جو بات میں پوچھو کے میں بتاؤں گا۔'اس وقت میں نے داکس باکس ویکھاتو تمام صحابہ وی اللہ سراین کیروں میں لیٹے ہوئے رورے تھے، ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھڑ ابوتا تو انہیں ان کے باپ کے سواکس اور کی طرف (طعنے کے طور پر)منسوب کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول الله! میراباپ کون ہے؟ آنخضرت مَاليَّيْمُ نے فرمایا کے "حذافد"اس کے بعد عر رفائنی اصفح اور عرض کیا: ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمار ارب ہے، اسلام سے کدوہ دین ہے ، محمد منافید اسے کدوہ سے رسول ہیں ، ہم فتوں سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔رسول الله مالی من فرمایا: "آج کی طرح فیروشر کے معالمه میں میں نے کوئی دن نہیں دیکھا، میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویرلائی گی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔'' قبارہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت (سورہ مائدہ کی )اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے:"اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہوجائے توتم کو برا لگے۔''

باب وشنول ك عالب آن ساللدكي يناه مانكنا

(١٣١٣) م سے قتيد بن سعيد نے بيان كيا، كها بم سے اساعيل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمرو بن الی عمرو، مطلب بن عبداللہ بن حطب کے غلام نے بیان کیا ، انہوں نے انس بن ما لک رہائٹی سے سنا ، انہوں نے بیان كيا كدرسول الله مَا يُعْيَرُ ن إبوطلحه والنَّعْدُ ع فرماياً " اي الركول ميل س كوئى بچية تلاش كرجوميرا كام كرديا كريان چنانچيابوطلحه راين مجھاپي سواری پر پیچیے بھا کر لے گئے۔رسول الله مَالَیْزِام جب بھی گھر ہوتے تو میں

**♦**(629/7)**♦** 

آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ آنخضرت مَالَّیْنِ الله بدعا اکثر براها كرتے تھے:"اے اللہ! ميں تيري پناه مانگتا ہون غم والم سے، عاجزي وكمزوري سے اور کا سے اور برولی سے اور قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غلبہ ے۔''میں آپ مَالیوَ ﷺ کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبرے واپس آئے اور " تخضرت مَا النيئم ام المومنين صفيه بنت حيى ذاتنها كي ساته وايس هوئي أتخضرت مَالِيَّةُ إِلَى أَنْهِين أَبِي لِي مِنْتُفِ كِيا تَعالَ آبِ فِي ان كَ لِي عبایا جاور سے پردہ کیا اور انہیں سواری پراپنے پیچھے بٹھایا۔ جب ہم مقام صبباء پنج تو آپ نے ایک چی دسترخوان پر کھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا، پھر مجھے بھیجااور میں کچھ محابہ وٹ اُٹھن کو بلالا یااورسب نے اسے کھایا، یہ آپ کی دعوت ولیم تھی۔ اس کے بعد آپ مَلَاثِیْمُ آگے بوسے اور احد پہاڑ دکھائی دیا۔آپ مَالَیْظِ نے فر مایا: "بدیمار ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس ع محبت كرتے ہيں۔"آپ جب مدينه منوره بنج تو فرمايا:"اے الله! ميں اس شہر کے دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقے کواس طرح حرمت والا قراردیتا ہوں جس طرح ابراہیم غالیاً انے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔اب الله! بہاں رہنے والوں کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت عطافر ما۔''

## باب: عذاب قبرسے الله کی پناه مانگنا

(۱۳۲۳) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے، کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا، کہا میں نے ام خالد بن عیب سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی کریم مُثَالِیَّتِمُ سے سنا کہ آپ قبر کے ہو، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مُثَالِیَّتِمُ سے سنا کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی نیاہ ما تکتے تھے۔

(۱۳۷۵) ہم سے آ دم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مصعب بن بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے کہ سعد دلی تنی پانچ باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نی کرم من النی تنی کے حوالہ سے ذکر کرتے تھے کہ آنخضرت من النی کی ان سے بناہ

يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ كُلُّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُنْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةٍ الرِّجَالِ)) فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ فَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٌّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّيُ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعْنَا حَيْسًا فِي نِطَع ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاثَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدّ قَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمُ)). [راجع: ٣٧١] بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

١٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ مُلْنَعَةً مَا عَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُلْنَعَةً مَا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [راجع: ١٣٧٦]

٦٣٦٥ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُضْعَب، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوْدُبُلِكَ مِنَ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوْدُبُلِكَ مِنَ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ لَبِكَ مِنَ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ لَبِكَ مِنَ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ لَبِكَ مِنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلْمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ ا

وعاؤل كابيان

كِتَابُ الدَّعُوَاتِ

أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوٰذُبِكَ مِنْ فِتنَةِ الدُّنيًا۔ يَعْنِي فِينَةَ الدَّجَالِ۔ وَأَعُو ذُبِكَ مِنْ سے پناہ مائلًا موں دنياك فتنہ سے،اس سےمراد دجال كا فتنه سے اور تجھ عَذَابِ الْقَيْرِ)) . [داجع: ٢٨٢٢] [ترمذي: سے پناه مانگرا بول قبر کے عذاب ہے''

٧٢ ٣٥؛ نسائي: ٣٠٤٠، ٩٤٩٥، ١١٥٥]

٦٣٦٦ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ:

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَجُوزَيْن وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: ((صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَدَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبُهَائِمُ كُلُّهَا)) فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[راجع: ٤٩، ١] [مسلم: ١٣٢١؛ نسائي: ٢٠٦٥] بَابُ التَّعَوُّدِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

والمكمات

٦٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ مَا لِنَّهُمْ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ)). [راجع: ٢٨٢٣] بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ

٦٣٦٨ ـ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بدترین بر حایا جمھ پر آ جائے اور تھھ

(١٣٦٢) مجھ ے عثان بن الی شیبے نے بیان کیا، کہا ہم ے جریر بن

عبدالحميد نے بيان كيا،ان سے ابودائل نے،ان سے مسروق نے اوران سے عائشہ والنینا نے بیان کیا کہ مدینہ کے یہود یوں کی دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا: قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہؤگا۔لیکن میں نے انہیں جھٹلایا ادران کی تصدیق نہیں کرسکی ، پھروہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم مَلَا يَخِيمُ تشريف لائے تو میں نے عرض كيانيارسول الله اووبورهى عورتين تحيس ، پحريس ني آپ مَالَيْفِيمُ سے واقعه كا

ذكركيا- أتخضرت مَاليَّيْظِ فرمايا: "أنهول في حج كها، قبروالول كوعذاب ہوگا اور ان کے عذاب کوتمام چو پائے سنیں سے۔'' پھر میں نے ویکھا کہ آنخضرت مَنَا يَنْتِمُ برنماز مِين قبرك عذاب سے اللّٰد كى بناه ما تَكْنَے لَّكَ تھے۔

### باب: زندگی اورموت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مأنكنا

(١٣٧٤) ہم ے مدد بن مربد نے بیان کیا، کہا ہم ےمعتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے اسے والدسے سنا، بیان کیا کہ میں نے انس بن ما لک و الفند سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالْفِیْمُ کہا كرتے تھے كە 'ا الله! ميں تيرى پناه مانگنا موں عاجزى سے مستى سے، بزدلی سے اور بہت زیادہ بر ها بے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبرے اور میں تیری پناہ مانگنا ہوں زندگی اور موت کی آ زمائشوں ہے۔''

باب: گناه اور قرض سے الله کی پناه مانگنا

(۲۳۲۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان

دعاؤل كابيان

كِتَابُ الدَّعُواتِ وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

وَمِنْ فِتُنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ النَّارِ

وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِينَةِ الْغِنَى وَأَعُوٰ ذُبِكَ

مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْح

الدَّجَّالِ اللَّهُمُّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ

الثُّلُج وَالْبَرَدِ وَنَقٌ قُلْبِي مِنَ الْحَطَايَا كُمَا

نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَةِ مِنَ الدُّنَّسِ وَبَاعِدُ بَيْنِي

وَبَيْنَ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبُنِ وَالْكُسَلِ

﴿ كُسَالَى ﴾ [النساء: ١٤٢] وَكُسَالَى وَاحِدٌ.

٦٣٦٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِي

عَمْرُو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ

النَّبِيُّ مَكْنَاكُمُ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ

الْهُمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُحُلِ

وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)). [داجع: ٣٧١]

وَالْمُغْرِبِ)). [راجع: ٨٣٢]

كيا، ان سے بشام بن عروه نے بيان كيا، ان سے ان كے والدعروه بن زبیرنے اوران سے عاکشہ فی کھا نے بیان کیا کہ ٹی کریم مالی کے کہا کرتے عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ۖ كَاكَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ

تع: "إے الله! من تيري بناه مانگا مول ستى سے بمبت زياده برهاي ے، گناہ سے، قرض سے اور قبر کی آز مائش سے اور قبر کے عذاب سے اور

ووزخ کی آن مائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مالداری کی آنمائش

ے اور تیری بناہ ما تکتا ہوں تحاجی کی آز مائش ہے اور تیری بناہ ما تکتا ہوں سے وجال کی آز مائش سے،اے اللہ! جھے میرے کناہوں کو برف اوراولے کے یانی سے دھودے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح یا ک کردے

جس طرح تونے سفید کپڑے کومیل سے پاک صاف کردیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتی دوری کردے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری

# **ہاب:** بزدلی اور سستی سے اللہ کی پناہ ما نگنا

(١٣٦٩) جم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا جم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا جھے سے عمرو بن الی عمرونے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالك والنو عسنا، كماني كريم مَاليَّيْم كتب تصديد الدالله! من تيرى بناه

ما تکا ہوں غم والم سے، عاجزی،ستی، بردلی، بیل،قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ ہے۔''

[ابوداود: ١٥٤١؛ ترمذي: ٣٤٨٤؛ نسائي: ٥٤٦٥،

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ البُّخُلِ

أَلْبُحْلُ وَالْبَحَلُ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ.

(۲۳۷٠) مجھ سے محد بن ٹنی نے بیان کیا، کہا مجھ سے غندر نے بیان کیا، کہا ١٣٧٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا،ان سے غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ

# باب: بخل سے اللہ کی پناہ مانگنا

بُخل (باء كضمه اورفاء كسكون) اوربَخل (باء كنصب اورفاءك نصب کے سات ) ایک ہی ہیں جیسے مُزن اور مُزن۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

♦ 632/7

مصعب بن سعدنے بیان کیا اور ان سے سعد بن افی وقاص والنین نے کہ بے شک وہ پانٹی کے کہ بے شک وہ پانٹی کی کریم مثال فیز م شک وہ پانچ ہاتوں سے بناہ ما تکنے کا حکم دیتے تھے۔اور انہیں نبی کریم مثال فیز م کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ' اے اللہ! میں تیری بناہ ما نگتا ہوں اس سے کہ میں تیری بناہ ما نگتا ہوں اس سے کہ

یں سیری پراہ ماہم ہوں بروی ہے، یں سیری پراہ ماسا ہوں، سے مہد ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگنا ہوں و نیا کی آزمائش سے

اوریس تیری پناه مانگا ہوں قبر کے عذاب ہے۔'

#### باب: نا کاره عمر سے الله کی پناه مانگنا

سورہ ہود میں جولفظ' اُرَادِلُنا'' آیا ہے اس سے سُقَاطُنا لیمی کینے پائی لوگ مرادیں۔

(۱۳۷۱) ہم سے ابوم تمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، اور ان سے انس بن بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رٹائٹیڈ نے بیان کیا رسول الله مائٹیڈ پناہ مائٹیڈ سے اور کہتے سے کہ 'اے اللہ! میں تیری پناہ مائٹیا ہوں بردلی سے اور تیری پناہ مائٹیا ہوں بردلی سے اور تیری پناہ مائٹیا ہوں بخل سے اور تیری پناہ مائٹیا ہوں ب

# باب: دعاسے وہااور پریشانی دور ہوجاتی ہے

(۱۳۷۲) ہم سے محمد بن بوسف فریا بی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ ڈوائیٹا نے کہ بی کریم مَالیٹی کم نے مرایا: 'اے اللہ! ہمارے ول اور ان سے عائشہ ڈوائیٹا نے کہ بی کریم مَالیٹی کم نے میں تو نے مکہ کی محبت ہمارے ول میں مدینہ کی ایسی، محبت بیدا کر دے جیسی تو نے مکہ کی محبت ہمارے ول میں بیدا کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بخار کو جھہ میں نعمل کردے، اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے مداور صاع میں برکت عطافر ما۔' کردے، اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے مداور صاع میں برکت عطافر ما۔' سعد نے، کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد نے اور ان سے سعد نے، کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد نے اور ان سے اللہ کے والد نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیّ اللہ عجمۃ الود اع کے موقع بر میری ان کے والد نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیّ ہی جمۃ الود اع کے موقع بر میری

وَقَّاصِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُّلَاءِ الْحَمْسِ وَيُحَدِّثُ بِهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلَّمَ ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوْدُبِكَ مِنَ الْجُنُنِ وَأَعُودُبُكَ مِنْ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُودُبُكَ مِنْ فِتُنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). [داجع: ٢٨٢٢]

عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُوِ ﴿ أَرَاذِلْنَا﴾ [مود: ٢٧] شُقًاطُنَا.

٦٣٧١ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُكْتُكُمُّ أَسُولُ اللَّهُ مُكْتُكُمُّ يَقُولُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ يَقُولُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ). [راجع: ٢٨٢٣]

### بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفِّعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ ٦٣٧٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْفُلُ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحُفَةِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا)). [راجع: ١٨٨٩] ١٣٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبْوَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ كِتَابُ الدَّغُوَاتِ (633/7) ﴿ 633/7 ﴿ وَعَادُ لَكَا عِيالَ

عَادَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَّهُمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ عیادت کے لیے تشریف لائے میری اس باری نے مجھے موت کے قریب كرديا تفاريس في عرض كيا: يارسول الله! آب خودمشابده فرمار بي بين كه شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا يارى نے مجھے كہال پہنچاديا ہاورميرے ياس مال ودولت سے اورسوات رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا بِنْتُ لِيْ وَأَحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ ایک از کی کے اس کا اور کوئی وارث نہیں ، کیا میں اپنی دولت کا دوتہائی صدقہ كردول؟ آخضرت مَالَيْظِم نے فرمايا كرد نبيس - "ميس نے عرض كيا: پھر آ وهي بِثُلُثَىٰ مَا لِيْ؟ قَالَ: ((لَا))، قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ غَالَ: ((لَا)) قَالَ: ((النُّلُكُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ كاكردون؟ فرمايا: "أيكتهائى بهت باكرتم ابيخ وارثون كومال دار چيوژو توبیاس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دواور دہ لوگوں کے سامنے ہاتھ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ عَالَةً پھیلاتے پھریں یقین رکھوکتم جو کچھ بھی خرج کرو گےاس سے مقصوداللہ کی يَتَكُفُّوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي وَجُهُ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي خوشنودی موئی توتمهیں اس پرثواب ملے گا، یہاں تک کداگرتم اپنی بیوی كىمنە مىں لقمەر كھو مے (تواس پر بھی ثواب ملے گا)۔ ' میں نے عرض كی: كيا امْرَأْتِكَ)) قُلْتُ: أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيْ میں اپنے ساتھیوں سے بیچھے جھوڑ دیا جاؤں گا؟ آنخضرت منالفیظ نے فرمایا: "اگرتم چیجے چھوڑ دیے جاو اور پھرکوئی عمل کروجس سے مقصود اللہ کی رضا ہوتو بِهِ وُجُهُ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَاهٌ وَيُضَرَّ تمبارامرتبه بلندموگا اورامید ب كمتم اجهی زنده رمو گے اور پچی تو مس تم ب فائده الله اكبي كى اور كچينقصان الله أكبي ك\_اساللد! مير صحاب تى أَنْتُمْ كى بِكَ آخَرُوْنَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ججرت کوکامیاب فرمااورانہیں الٹے یاؤں داپس نہ کر،البتہ افسوی سعد بن خولہ کا ہے۔' سعد نے بیان کیا کہ رسول الله مَالَيْظِم نے ان پر افسوس کا ابْنُ خَوْلَةً) ﴾ قَالَ سَعْدُ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ

اظہاراس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال مکہ عظمہ میں ہو گیا تھا۔ استعمار میں معالم میں انتقال مکہ عظمہ میں ہو گیا تھا۔

باب: نا کاره عمر، دنیا کی آ زمائش اور دوزخ کی آ زمائش سے اللہ کی پناہ مانگنا

( ۲۳۷۴) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو حسین بن علی جعفی نے خردی، انہیں زائدہ بن قدامہ نے ، انہیں عبدالملک بن عمیر نے ، انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگوجن کے ذریعہ نی کریم منا اللہ کی پناہ مانگوجن

ہوں دنیا کی آ زمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔''

تھے:''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں بزدلی ہے، تیری پناہ مانگا ہوں جن سے، تیری پناہ مانگا ہوں جن ہے، تیری پناہ مانگا

بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ [وَمِنُ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّادِ]

مِنْ أَنْ تُولِفِي بِمَكَّةَ. [راجع: ٥٦]

٢٣٧٤ - حَدَّنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ

مُصْعَبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: تَعَوَّذُوْا بِكَلِمَاتِ كَانَ النَّبِيُّ عُلِّكُمُ يَتَعَوَّدُ بِهِنَّ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ

فِتُنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)). [راجع: ٢٧٢٢]

دعاؤل كابيان

**♦**€634/7**)** 

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

٥ ٦٣٧ ـ حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُهِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَلِمُتَنَةِ النَّارِ وَلِمُنَةِ الْقَبْرِ وَعَلَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ لِمُنَدِّ الْمِيْنَى وَشَرٌّ لِمُتَنَّةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرٍّ فِتَنَةٍ الْمَسِينَح الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجَ وَالْبَرَدِ وَنَقُ قُلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كُمَا يُنَقَّىٰ التَّوْبُ الْأَبِيضُ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ ا تنافاصله کردے جتنافاصله شرق دمغرب میں ہے۔'' خَطَايِكِي كُمَا بَاعَلْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)).

[راجع: ٨٣٢] [مسلم: ٢٨٧٧؛ ابن ماجه: ٣٨٣٨]

# بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتنَةِ الْغِنَى

٦٣٧٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ كَانَ يَتَعَوَّدُ:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوٰذُبِكَ مِنْ لِعَنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوٰذُبِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ لَيكَ مِنْ فِتنَةِ الْغِنَى وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْ ذُبِكَ مِنْ فِتَنَةٍ

الْمَسِيْح الدَّجَّالِ)). [راجع: ٨٣٢]

تشريج: مال ودولت کے فتنے کی مثال قارون کی ہے جے اللہ نے مال کے محمد شخرور کی مجہ ہے زمین دوز کردیا اور مال کی برکت کی مثال حضرت عثان غنی ڈائٹیئو کی ہے جو تاریخ اسلام میں قیامت تک کے لئے نام پاگئے۔(رضی الله عنه وارضاه)۔اللہ پاک ہرمسلمان کو حضرت

عثان المنتفذ جيها عنى بنائے \_ ركبيد

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتنَةِ الْفَقُرِ ٦٣٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَّةً

(۲۳۷۵) ہم سے یکی بن موی نے بیان کیا، کہاہم سے وکیج نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیاءان سے ان کے والدعروہ بن زبیر نے اوران سے ام المونین عائش صدیقه والفیان نیان کیا که نی کریم مالفیلم دعا کیا کرتے تھے: 'اے اللہ! میں تیری بناہ ما تکتا ہوں ستی ہے، نا کارہ عمر ے، بڑھاپے ہے، قرض سے اور مناہ سے، اے اللہ! میں تیری بناہ ما لگا مول دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آ زمائش سے قبر کے عذاب سے، مالدار کی بری آ ز ماکش سے محتاتی کی بری آ ز ماکش سے اور سے و جال کی بری آ زمائش سے،اے اللہ! میرے گناہوں کو برف اوراو لے کے یانی سے دھودے اور میرے دل کوخطاؤں سے پاک کردے، جس طرح سفید کیڑا میل سے صاف کردیا جاتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان

#### باب الداري كے فتنے سے اللہ كى بناه مانگنا

(١٣٧٦) م عموى بن إساعيل في بيان كيا، كما بم عدام بن الي مطیع نے بیان کیا،ان سے مشام بن عروہ نے بیان کیا،ان سے ان کے والدعروه بن زبير ف اوران سان كى خالد (ام المؤمنين عا تشميد يقد ولي فنا) نے بیان کیا کہ نی کریم طاقیم بناہ مانگا کرتے سے کہ 'اے اللہ! میں تیری پناه مانگاموں دوزخ کی آز مائش سے، دوزخ کے عذاب سے اور تیری پناه مانگا ہوں قبری آ زمائش سے اور تیری پناہ مانگا ہوں، قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ ما کگتا ہوں مالداری کی آ ز ماکش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں سے دجال کی آز مائش ہے۔

#### باب بحتاجی کے فتنہ سے بناہ مانگنا

( ١٣٤٤) م سے محد بن بشار نے بيان كيا، كما ممكوابومعاويد نے خردى،

كِتَابُالدَّعُوَاتِ حَاوَل كَامِيان (635/7)

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ کہاہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی ، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: ان ے ام المؤمنین عائش صدیقہ والنفنا نے بیان کیا کہ نی کریم مالنظم سدعا كياكرتے تھے: ''اے اللہ! ميں تيرى بناه مانكما ہوں دوزخ كے فتندے اور ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو دُبكَ مِنْ فِتنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ ووزخ کے عذاب سے اور قبر کی آز مائش سے اور قبر کے عذاب سے اور مال النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقُبُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرٌّ فِتْنَةٍ داری کی بری آ زمائش سے اور عابی کی بری آ زمائش سے اور سے دجال کی الْعِنَى وَشُرٍّ فِتُنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ برى آ زمائش سے،ا سے اللہ! میرے دل کو برف اور او لے کے یانی سے دھو مِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلُ دے اور میرے دل کوخطاؤں سے صاف کردے جیسا کہ سفید گیڑے کومیل قُلْبِيْ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَتِّى قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كُمَا نَقَّيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ سے صاف کرتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے ورمیان اتن دوری کردے جنتنی دوری مشرق ومغرب میں ہے،اےاللہ! میں تیری پناہ مانگتا بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ ذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ ہوں ستی ہے، گناہ سے اور قرض ہے۔' وَالْمَأْتُمِ وَالْمَغُرَمِ)). [راجع: ٨٣٢]

#### [مسلم: ۲۸۷۲]

تشوج: حمّا بی اور قرض بہت ہی خطرنا کے عذاب ہیں۔ میری دن رات بید عاہے کہ اللہ مجھ کو اور میرے متعلقین اور شائقین سی بخاری کو وقت آخر تک قرض اور محتاجی سے بچائے۔ خاص طور سے میرے جو تخلصین اوائیگی قرض کے لئے دعا دُس کی درخواست کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان سب کا قرض اوا کرائے اور مجھ کو بھی اس حالت میں موت دے کہ میں کسی کا ایک پسے کا بھی مقروض نہ ہول ۔ قبل از موت اللہ سارا قرض ادا کراوے ۔ آمین یا رب المعالمیہ: (رباز)

# بَابُ الدُّعَاءِ بِكُثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَة

٦٣٧٩، ٦٣٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ،

قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

(۱۳۷۸،۷۹) مجھ سے محمد بن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر (محمد بن اللہ جعفر) نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر (محمد بنان کے بیان اللہ بیان کیا، کہا ہیں نے قادہ سے سا، ان سے اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کا کیا اور ان سے اسلیم واللہ اللہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ اللہ آپ کا خادم ہے اس کے لیے اللہ سے دعا تیجیے۔ آنخضرت مَثَا اللہ اللہ نے دعا فرما کی : "اے اللہ اس کے مال واولا دیس زیادتی کر اور جو پجھ تو اسے دے اس

باب: برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لیے دعا

''اے اللہ! اس کے مال داولا دہیں زیاد کی کر اور جو پھی و اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔' اور ہشام بن زیدسے روایت ہے کہ انہوں نے انس

بن ما لك ولانفؤ سے اس طرح سا۔

سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَنسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ

لَهُ فِيْمًا أَعْطَيْتُهُ) وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مِثْلَهُ . [زاجع:

١٩٨٢] [مسلم: ٦٣٧٢؛ ترمذي: ٣٨٢٧]

#### \$€ 636/7

# بَابُ الدُّعَاءِ بِكُثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ

### البُرَكَةِ

١٣٨٠ ، ١٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ،

قَالَ: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، سَمِعْتُ أَنسًا

قَالَ: قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ: أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ: ((اللَّهُمُّ أَكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْمًا أَعْطَيْتَهُ)).

[راجع: ۱۹۸۲]

(۱۲۰۰ ۱۳۸) ہم سے ابوز پر سعید بن رہے نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، کہا میں نے انس رہائٹی سے سا کہ ام سلیم دلی ہی نے عرض کیا کہ حضور! انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرما ہے۔ آنخضرت مُل ہی فرمایا: 'اسے اللہ! اس کے مال واولا دمیس فرمایا: 'اسے طافر ما۔''

باب: برکت کے ساتھ بہت اولا دکی دعا کرنا

تشوج: حضرت انس والنفيّة كحق مين دعائة نبوى مناتيّة تول مولى يسوسال سے زائد عمر پائى اورانقال كے وقت اولا دوراولا دكى تعداد سو يمي زائدتى - ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

# بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِسْتِخَارَةِ بَابِ:اسْخَاره كى دعا كابيان

تشريج: استاذ البند معزت شاه ولى الله دبلوى مُسِيّة قرات مين "ومنها صلوة الاستخارة وكان اهل الجاهلية اذا عنت لهم حاجة من سفر او نكاح او بيع استقسموا بالازلام فنهى عنه النبى على كان الله عير معتمد على اصل وانما هو محض اتفاق و لانه افتراء على الله بقولهم امرنى دبى ونهانى دبى فعوضهم من ذالك الاستخارة ان اكثار الاستخارة فى الامور ترياق مجرب لتحصيل شبه الملائكة وضبط النبى على كاراد ابها ودعاء ها فشرع ركعتين " حجة الله البالغة جلد ٢/ صفحه ١) يمن عالميت والول كوسم يا شادى يا تجارت كى كو كن ضرورت في آتى تووه بتول كم باتمول مين ديتموع تيرول سے قال تكالى كرتے تقاورا بال اسلام كو باليت والول كوسم يا كونك ميكن جوب اور شركيكام تقارب كي عوض رمول كريم مَن في الله المائكة و عام اور كاتي موريات مجرب بـ اس كان ودركوات نماز استخاره كي تعليم فرماني جوتريات مجرب بـ اس

(۱۳۸۲) ہم سے ابو مصعب مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن ابی الموال نے بیان کیا، ان سے محمہ بن منکدر نے اور ان سے جابر مطالفت نے بیان کیا کہ رسول اللہ متالیقی ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی سورت کی طرح (نبی اکرم مثالیق نے نے فرمایا:)'' جب تم میں سے کوئی محف کسی (مباح) کام کا ارادہ کرے (ابھی فرمایا:)'' جب تم میں سے کوئی محف کسی (مباح) کام کا ارادہ کرے (ابھی کیا عزم نہ ہوا ہو) تو دور کھات (نفل) پڑھے اس کے بعد یوں دعا کرے 'اے اللہ! میں بھلائی مانگا ہوں (استخارہ) تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے، اے اللہ! اگر تو ہوا تا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری جات اور میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ کے''فی معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ کے''فی

٦٣٨٢ - حَدَّثَنَا مَطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُضْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ النَّيُّ مُثِيَّمً يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأَمُورِ كُلِّهَا كَالَّمُورِ وَكُلِّهَا كَالَمُّورِ وَكُلِّهَا الْمُنْورِ وَلَهَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ كَلَّهَا فَرَقِي الْأَمْرِ كَلَّهَا وَكَالَمُّورِ وَكُلِّهَا فَكُورُ وَكُلَّهُا وَلَا لَهُمْ وَأَنْتَ عَلَّهُ الْفُهُمُّ إِنِّي فَصُلِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرِيَكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرِيَكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرِيَكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرِيكَ وَأَسْتَقَدِرُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي

**€**637/7 **≥** كِتَابُ النَّعُواتِ دعاؤل كابيان

فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ ـ أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ''تواسے میرے لیے مقدر کردیے اور اگرتو جانیا عَاجِلِ أَمْرِيُ وَآجِلِهِ۔ فَاقْدُرُهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ ہے کہ بیاکام میرے لیے براہے میرے دین کے لیے، میری زندگی کے تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي ليادرمير انجام كاركاعتبار الفاظ فرمائ "في عَاجل أمري وَعَاقِبَةِ أَمْرِيُّ ـ أَوْ قَالَ: فِيخ عَاجِلِ أَمْرِيُ وَآجِلِهِ" تواسے مجھ سے پھیردے اور میرے لیے بھلائی مقدر کردے جہاں کہیں بھی وہ ہواور پھر مجھے اس سے مطمئن کردے (یہ دعا کرتے وَآجِلِهِ۔ فَاصْرِفُهُ عَنِّيُ وَاصْرِفَٰنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيْ ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ وَيُسَمِّيَ وقت ) انی ضرورت کابیان کردینا جائے۔'

حَاجَتُهُ)). [راجع: ١١٦٢]

تشوج: جب كم فخص كوايك كام كرنے ماندكرنے ميں ترود موياوو باتوں مادو چيزوں ميں سے ايك كافتيار كرنے ميں تو باب كا حديث موافق استخاره كرے \_الله تعالى اس برخواب ميں يا اور كى مطرح جواس كے حق ميں بہتر ہوگا اس پر كھول دے كاياس كى تو فيق دے كا\_بس جواسخارہ بہند سيح ني کریم مَلْ النبیم سے منقول ہے وہ یہی ہے۔ باقی استخارے جوشیعہ امامیہ کیا کرتے ہیں۔مثلاً شبیع پر یااستخارہ ذات الرقاع ان کی اصل حدیث کی کتابوں مین ملتی۔استخارہ کرنا کو یااللہ سے طلب خیر کرنا اورمشورہ طلب کرنا ہے۔قدرت کےاشارے ہوتے ہیں اوران کی بناپراہل ایمان صاحبان فراست الله کے اشاروں کو مجھ کران کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں۔اس مقصد کے لئے دعائے مسنونہ جو یہاں مرقوم ہے بہترین دعاہے بکثرت یوں پڑھنا اللهم خيرلى واخترلي بھى استخاره كے لئے بہترين عمل ہے۔

# بَابُ الْوُضُوْءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ

٦٣٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٣٨٣) بم ع محر بن علاء في بيان كيا، كها بم عدا سامه في بيان كيا، أَبُوْ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيْ ان سے برید بن عبداللہ نے ،ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابومویٰ والنظ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، قَالَ: دَعَا النَّبِيِّ مُؤْلِثَةٍ يَمْ نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیُّ ان کا ما نگا، پھر آب نے وضو کیا، پھر ہاتھ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرُ اٹھا کرید دعا کی: ''اے اللہ! عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔'' میں نے اس لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ)) وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ: وقت آ تخضرت مَا الله مل بغل كى سفيدى ويكمى كرآب في دعاكى:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَشِيْرٍ مِنْ "اے اللہ! قیامت کے دن اسے اپنی بہت ی انسانی محلوق سے بلندمرتیہ خَلُقِكَ مِنَ النَّاسِ)). [راجع: ٢٨٨٤] عطافر ما۔''

بَآبُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: خَيْرٌ عُقْبًا عَاقِبَةً وَعُقْبَى

وَعَاقِبَةً وَاحِدٌ وَهُوَ الْآخِرَةُ. ٦٣٨٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي

مُوْسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَكْثُكُمٌ فِي سَفَرٍ

امام بخارى مُراثلة نه كها قرآن مِن جو' خَيْرٌ عُقْبًا ''آيا ہے تو عاقب اور عقب کے ایک ہی معنی ہیں جن سے آخرت مراد ہے۔

باب: وضو کے وقت کی دعا کابیان

(١٣٨٣) م سے سليمان بن حرب في بيان كيا، كها م سے حماد بن زيد نے بیان کیا ان سے ابوب ختیانی نے بیان کیا ،ان سے ابوعمان نہدی نے اور ان سے ابوموی اشعری طالفتانے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مَالفتام کے

باب اسى بلند مُلِك يرجرُ صة وقت كي دعا كابيان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وعاؤل كابيان <\$€638/7 €\$ كِتَابُ الدَّعُواتِ

ساتھ ایک سفریں سے جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تھبیر کہتے۔ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِي مُشْكًا}: آب مَا الله عَلَيْ فِي إِلَى الرَّا الله الرَّام كرو، تم كن ببرك ما غائب ((أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا ذات كونبيس يكارتے موتم تواس ذات كو يكارتے موجوبہت زياده سننے والا، تَلْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَالِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بہت زیادہ و میصنے والا ہے۔'' پھر آنخضرت مَالَّیْنِمُ میرے پاس تشریف يُصِيرًا)) ثُمَّ أَتَى عَلَى وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي. لا ع ـ مين اس وقت زيرك كهدم اتفا: "لا حول و لا قوة الا بالله" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ آ تخضرت مَنْ اللَّهُ إِلَى فَرَمَا يا: "عبدالله بن قيس كهو: لا حول و لا قوة اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ! قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ: أَلَّا أَدُلُّكَ الأبالله كونكه بيرجنت كے خزانوں ميں سے ايك خزاند ب، يا آپ نے بيفرمايا: كيامين تههين ايك ايما كلمدند بتادون جوجنت كخز انول مين سے عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزُ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ أكيفزانه ع؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ)). [راجع: ٢٩٩٢]

تشوج: اس كلمه مسب كمهالله ي كوالدكيا كياب للزاجوض بهي الله باك برايا پندعقيده ركه كاوه يقيناً جنتي موكار زيتنصيل آك آراى برعاص مدے زیادہ چلانا بھی کوئی امر شخس نہیں ہے۔ واد عوا ربکم تضرعا و حفیة انه لا یحب المعتدین۔

**باب**: نسی نشیب میں اتر تے وقت کی دعا

اس باب میں حضرت جابر ملائنہ کی حدیث ہے۔

فِيْهِ حَدِيْثُ جَابِرٍ. [راجع: ٢٩٩٣] تشريج: اس من يول ب جب مم بلندى پر چر من تو تحبير كئة اور جب نشيب مين اترتة توشيح كتة - باب ك اثبات ك لئة حديث جابر الماتفة

باب: سفر میں جاتے وقت یا سفرسے والیسی کے وفت دعا كرنا

اس میں ایک حدیث مجی بن اسحاق سے مروی ہے جوانہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔

تشويج: امام بخارى ويطلق نصر مل نطق وقت كى دعاس باب يس بيان نبيس كى شايدان كوكونى حديث الى شرط برندلى بوگ -امام سلم في ابن وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْدِنِيْنَ ﴾ (٣٣/ الرَحْزف ١٣) حصن حين ميل بيدعام نقول ب\_ "اللَّهُمَّ إِنَّا مَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضَى، اللُّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَأَطْوِلْنَا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةَ فِى الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظِرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْإَهْلِ وَالْوَلَدِ-"

٦٢٨٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِك ( ٢٣٨٥) مم سے اساعيل بن ابي اوليس نے بيان كيا، كهامجھ سے امام عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ﴿ وَالكَ فِهِ إِن كِيهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ

بى كوكا فى سمجعا كميا-بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ

بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًّا

فِيْهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنْسٍ.

اللَّهِ مُلْكُمُ أَنَّ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌّ أَوْ بن عر والفيئان بيان كيا، كدرسول كريم منافيظ جب كى فروه ما ج يامره ب عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ والس ہوتے توزین سے ہر بلند چز پر چڑھتے وقت عمن مجيري كہا كرتے تے، پھر دعا کرتے تھے: "اللہ كے سواكوكي معبورتيس، تنها ہے اس كاكوكي ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ شريكنيس،اس كے ليے بادشاى بادراى كے ليے تمام تعريفي بي اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ آلِبُونَ تَاتِبُونَ عَالِدُونَ وہ ہر چز پر قدرت رکھنے والا ہے، لوشتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے اپنے لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ رب كى عبادت كرتے ہوئے اور حمد بيان كرتے ہوئے ، الله في اينا وعده وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَخُدَهُ)). [دِاجع: ١٧٩٧] مج كردكهايا، إن بندے كى مددكى اور تنباتمام ككر كوككست دى۔"

تشوي: بلندى پر چر من موئ الله كى بلندى و برائى كو يادر كاكر نفرى تنجير بلندكرنا شان ايمانى بـايع عقيده ومل والون كوالله و نياش مجى بلندى ويتا ے آ یت: ﴿ كِتَبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِي ﴾ (٥٨/ الجاولة: ٢١) مي وي اشاره بالكركوكست دين كاشاره جنگ احزاب يرب جهال كفار برى تعداد مى جى بوئے تھے كرآخر من خائب وخاسر بوئے۔

# بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّج

باب: شادی کرنے والے دولہا کے لیے دعادینا ٦٣٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ (۲۳۸۲) ہم سےمسدونے بیان کیا، کہا ہم سے حادین زیدنے بیان کیا، زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيِّ مَكْ لِكُمْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: ((مَهْيَمْ ـ أَوْ مَهُ؟)) قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةُ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أُوْلِمُ وَلُو بِشَاقٍ)). [راجع: ٢٠٤٩]

برکت مراد ہے۔

ان سے ابت نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک دی فت نے بیان کیا کہ نی كريم مَالَيْظِ نے عبدالرحل بن عوف والله برزردى كا اثر و يكما تو فرايا: "يكياب؟"كها: يس في ايك ورت سايك مطلى كي برابرسوفي شادى كى ب- آنخضرت مَا يُعْمِرُ في فرمايا: "الترميس بركت عطافرمات، وليمهر وابايك بكرى بى كامو"

تشویج: شادی کے موقع پر برکت کی دعا میں اشارہ ہے کہ شادی ہردو کے لئے باعث برکت ہو۔ روزی، رزق، آل واولاد، دین وائان سب میں ٦٣٨٧\_حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١٣٨٤) بم سابونعمان نے بیان کیا، کما ہم سے حادین زید نے بیان

(آپ مُلْ الله عُلِيم في مرايا كر) تم اس بنات ووجهين بناتي " من في

کیا، ان سے عمرو نے اور ان سے جابر دلائن نے بیان کیا کہ میرے والد ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبِعَ- أَوْ تِسْعَ- بَنَاتٍ فَتَزَوَّ جْتُ امْرَأَةً شهيد موائة انبول في سات يا نواز كيال جمور ي تعيل (راوي كوتعداديس فَقَالَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ: ((تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟)) شبرتها) پھر میں نے ایک ورت سے شادی کی تو رسول الله ما الله ما الله ما قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((بِكُرْ أَمْ ثَيْبٌ)) قُلْتُ: ثَيْبٌ وریافت فرمایا: "جابر کیائم نے شادی کرلی ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں۔ قَالَ: ((فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ فرمایا "كوارى سے يابيابى سے؟" مى نے كما: بيابى سے، فرمايا "دىكى وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟))قُلتُ: هَلَكَ أَبِي لئر سے کوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی یا فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيْتُهُنَّ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ((فُكَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكِ)) لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو: ((بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ)). [راجع: ٤٤٣]

عرض كيا: مير عوالد (عبدالله) شهيد موع اورسات يا نوار كيال چهورى ہیں۔اس لیے میں نے پسندنہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہیں جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایس عورت سے شادی کی جوان کی محرانی کرسکے۔ آب مَا لَيْنَا مُن فرمايا "الله تمهيل بركت عطافر مائ "ابن عيينه اورمحد بن مسلمہ نے عمرو سے روایت میں: ''اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔'' کے الفاظہیں کے۔

تشويع: استادي مين بھي جذبات سے زيادہ دورانديش كي ضرورت ہے۔حضرت جابر دلاشن كايدواقع عبرت وقعيحت كے لئے كافی ہے۔اللہ مر مسلمان کو بیچھنے کی توفیق دے۔ اپنی بہنوں کی پرورش کرنا بھی ایک بڑی سعادت مندی ہے۔اللہ ہر جوان کوایسی توفیق بخشے۔ اُمین

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

باب جب مردائی بیوی کے یاس آئے تو کیا دعا

يرِ هني حايي (۲۳۸۸) م سعاتان بن الى شيدنى بيان كيا، كهام سعرر في بيان

٦٣٨٨ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: کیا،ان سے منصور نے ،ان سے سالم نے ،ان سے کریب نے اوران سے حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ ابن عباس وللفنك ني بيان كياكه نبي كريم مَالليني من فرمايا: "اگركوئي فخف ايي بوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے توبید عا پڑھے: اللہ کے نام سے،اے الله! ممیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تو ممیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دورر کھ، تو اگراس صحبت سے کوئی اولا دمقدر میں ہوگی تو شیطان

اسے کچھ بھی نقصان ہیں پہنچا سکے گا۔"

تشويج: عورت سے ملاپ کے وقت بھی مغلوب الشہو ہ نہ ہوتا بلکہ اللہ کو یا در کھنا اس کا اثر بیہ ہوتا لا زی ہے کہ آ دی کی اولا دیر بھی اس کیفیت کا پورا پورا اثر پڑے گا اور وہ يقينا شيطاني خصائل واثرات محفوظ رہيں كے كوئكه مال باپ كخصائل بھى اولا دمين نتقل ہوتے ہيں۔ الا ان يشاء الله۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: نبی کریم مثلاً این کی بید دعا: ''اب ہمارے رب! ہمیں دنیامیں بھلائی عطاکر'' آخرتک

(١٣٨٩) بم سے مسدونے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے غیدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس والنوا نے بیان کیا کہ بی كريم مَنَاتِينَا لَم كُا كُثر بيدعا مواكرتي تقى: "ائدا جميل دنيا ميس بعلائي (حسنه)عطاكراورآ خرت مين بعلائي عطاكراور بمين دوزخ سے بيا۔

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مَالِكُمَّةُ: ((اللَّهُمُّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)).

بَابُ: قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ : ((آتِنَا

٦٣٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ

[راجع: ٢٢٥٤]

شَيْطَانُ أَبَدًا)). [راجع: ١٤١]

فِي الدُّنيَا حَسَنَةً))

تشوي: بوى بھارى اہم دعا ہے كدونيا اور دين ہردوكى كاميابى كے لئے دعاكى كئى ہے۔ بلكدونيا كو آخرت پر مقدم كيا گيا ہے۔ اس لئے كدونيا ك سدھارہی سے آخرت کاسدھارہوگا۔

# بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتنَةِ الدُّنيا

#### **باب**: دنیا کے نتنوں سے پناہ مانگنا

(۱۳۹۰) مجھے سے فروہ بن الی المغر اونے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے • ٦٣٩ ـ حَدَّثَنِيْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، قَالَ: عبیدہ بن حمید نے بیان کیا ،ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا ،ان سے حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بن سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مصعب بن سعد بن الى وقاص نے بیان کیا اوران سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص ڈائٹنے نے بیان کیا کہ رسول اللہ جمیں بیکلمات اس طرح سکھاتے كَانَ النَّبِيُّ مُؤْلِثُهُمُ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے:''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگیا ہوں بخل ہے اور تیرٹی پناہ مانگتا ہوں بز دلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں نا کارہ عمر سے اور الْبُخُلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آ ز مائش سے اور قبر کے عذاب ہے ۔'' أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوٰذُبِكَ مِنْ فِتِنَةِ

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)). [راجع: ٢٨٢٢]

بَابُ تَكُرِيرِ الدُّعَاءِ

تشويج: يدوعا اس قابل مے كداسے بغور برها جائے اور فدكورہ كمزور يوں سے بيخے كى پورى پورى كوشش كى جائے۔ ہردعا كے معانى ومطالب ومقاصد مجصنے کی ضرورت ہے۔ طوطے کی رث نہ ہونی جا ہے۔ یہی فلسفہ دعاہے۔

#### باب: دعامیں ایک ہی فقرہ بار بارعرض کرنا

تشويع: اس باب مين امام بخارى ميلية جوحديث جادوكى لائ بين اس ب باب كامطلب نيس نكلنا مرانهون في عادت كموافق اس مے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کوانہوں نے طب اور باب بدء المخلق میں نکالا ہے۔ اور امام سلم کی روایت میں یوں ہے آ پ نے دعا کی پھردعا کی پھردعا کی اوراس باب میں صاف وہ روایت ہے جس کوابوداؤ داورنسائی نے عبداللہ بن مسعود دلائشنا ہے اس میں بیہ ہے کہ نبی كريم مَثَاثِيْنِمُ كُوتِينِ بإروعااورتين بإراستغفار كرنا يسندتها \_

(١٣٩١) مجھے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے الس بن عیاض نے بیان کیا، آن سے ہشام نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ ڈالٹھنا نے که رسول الله مناتیم پر جادو کیا گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ آپ مَلْ اللَّهُ اللَّهِ مَعِينَ لِكُ كَه فلال كام آپ نے كرليا ہے، حالا نكه وه كام آپ نے نہیں کیا تھا اور آنخضرت مَلَاثِیْم نے اپنے رب سے دعا کی تھی، چھر آپ نے فرمایا: ' دستہیں معلوم ہے، اللہ نے مجھے وہ بات بتادی ہے جومیں نے اس سے بوچھی تھی۔' عائشہ والنجا نے بوچھا: یا رسول الله وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا:''میرے پاس دومردآئے ان میں سے ایک میرے سرکے پاس بیٹھ

٦٣٩١ ـ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّكُمْ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَتَّى أَنَّهُ لَيْخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَشَعَرُتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ گیا اور دوسرایاؤں کے پاس، پھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُونُ

قَالَ: مَنْ طِبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ: فِي ان صاحب کی بیاری کیاہے؟ دوسرے نے جواب دیا:ان پرجاد و مواہد " يبلے نے يوچھاكس نے جادوكيا ہے؟ جواب ديا كدلبيد بن اعظم نے۔ مَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌّ طَلُعَةٍ بوچھاوہ جادوکس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ تنگھی پر مجور کے خوشہ میں۔ قَالَ : فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ : فِي ذِي أَرُوانَ)) وَذُوْأَرُوانَ یو چهاه ، ہے کہاں؟ کہا: ذروان میں ۔ ''اور ذروان بی زریق کا ایک کوال بِثْرٌ فِيْ بَنِيْ زُرَيْقٍ قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ ہے۔ عائشہ ولی بنا نے بیان کیا کہ چرآ تخضرت مَالیّٰیَمُ اس کنویں پرتشریف اللَّهِ مَا لَنَّهُم أَمُّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((وَاللَّهِ! لَكُأَنَّ مَائِهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخُلَهَا ك كي اور جب عائشه والنهاك ياس دوباره والبس آئة قرمايا: "والله! اس کایانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے یانی کی طرح تھا اور وہاں کے تھور رُوُّوْسُ الشَّيَاطِيْنِ) قَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ ال کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ 'بیان کیا کہ چرآ مخضرت مَالَّ اللّٰمِ اللّٰہِ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِثْرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تشریف لاے اور انہیں کویں کے متعلق بتایا میں نے کہا: یارسول اللہ! پھر فَهَلَّا أُخْرَجْتُهُ؟ فَقَالَ: ((أَمَّا أَنَا فَقَدُ شَفَانِي اللَّهُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا)) زَادَ آب نے اسے نکالا کیول نہیں؟ آپ مَا اللّٰ عِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ تعالى ف شفا دے دی اور میں نے یہ پندنہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ چیلاؤں۔ 'عیسی بن یونس اورلیٹ نے مشام سےاضافہ کیا کمان سےان

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُجِرَ النَّبِيُّ مَا لِكُمَّ فَدَعَا وَدَعًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٣١٧٥]

کے والدنے بیان کیا اور ان سے عائشہ والنجائے نیان کیا کہ نی کریم مثالیظم يرجادوكيا كياتوآب برابردعاكرت رجاور پر پورى مديث كوبيان كيا-تشريع: اسوه ني مَنْ اللَّيْمُ على معلوم مواكد جهال تكمكن موشرك اشاعت عيمى بحالازم بـاسه احجهالنا، شهرت دينااسوه مي مناليَّيْمُ كاف

### باب مشرکین کے لیے بددعا کرنا

حصرت عبدالله بن مسعود والنفية نے بيان كيا كه ني كريم مالين أي كما: "ا الله امرى مدكرا ي قط ك ذريع جيسا يوسف عليكا ك زمانه من براتھا۔' اورآپ نے بدوعاکی' اے اللہ! ابوجہل کو پکڑ لے۔' اورحضرت عبدالله بن عمر ولل المنافي الله الله عبد الله بن عبد الله بن عمر والتنافية المنافية "ا الله! فلال فلال كواين رحت بيدوركرد ين يبال تك كرقرآن كى آيت ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ نازل مولى \_

بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُمَّ ((اللَّهُمَّ أَيْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ)) [راجع:

ہے۔کاش مرعیان عمل بالسندا یسے امور کو بھی یا در تھیں۔ (مین

٤٧٧٤] وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ)) [راجع: ٢٤٠] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ مُلْكُمَّةً فِي الصَّلَاةِ: ((اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا)) حَتَّى

أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّ اللَّهُ: [ال عمران: ۱۲۸][راجع: ۲۹،۶]

تشوج: انسانی زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان دشنوں کے خلاف بددعا کرنے پر بھی مجبور ہوجاتا ہے۔قریش مکہ کی متواتر شرارتوں کی بناپر نی کریم مَانْشِیْم نے وقع طور پرمجورانیہ بدوعافر مائی جوقبول ہوئی اوراشرار قریش سب تباہ و ہر باوہو گئے۔ بچ ہے:

> بترس از آه مظلومان که بنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید

(۱۳۹۲) مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی ، انہیں ٦٣٩٢ حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن الى خالد نے ، كہا ميں نے ابن الى او فى والفئ اسے سا، كہا: رسول وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الله مَاليَّيْمَ ن احزاب كے ليے بدوعاكى: "اے الله! كتاب كے نازل أَبِي أُوفَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّ عَلَى كرنے والے! حياب لينے والے!احزاب كو (مشركين كى جماعتوں كو، الْأَخْزَابِ: ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)). غزوہ احزاب میں ) شکست دے، انہیں شکست دے دے اور انہیں

دعائ تنوت پڑھتے تھے:"اے الله أعياش بن الى ربيعہ كونجات دے،

ا الله! وليد بن وليد كونجات دے، اے الله! سلمه بن مشام كونجات دے،

ائلا! كمزورونا توال مؤمنول كونجات دے، اے الله! قبيلة مضريرايي

كير شخت كردے، اے اللہ! وہاں ایبا قبط پیدا كردے جبیبا يوسف البَيلا كے

[راجع: ۲۸۱۸ ، ۲۹۳۳]

تشويج: كفارعرب في متحدمواذ لي كراسلًام كي خلاف زبروست يلغاري هي راس كو جنگ احزاب يا جنگ خندق كها كيا ہے۔اللہ نے ان كى الي كمرتوزي كه بعدمين جنگ كاييسلسله بي ختم موگيا۔

(١٣٩٣) بم سےمعاذین فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مشام نے بیان ٦٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِي

کیا، ان سے بیچیٰ نے ، ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہرمیرہ و النفید نے بیان کیا کہ نبی کریم مالیدیم میا جب عشاء کی آخری رکعت هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ كَانَ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ مين (ركوع سے المحتے ہوئے) سمع الله لمن حمدہ كتے تھاتو

صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ: ((اللَّهُمَّ أَنْج عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ

أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ ۚ وَطُأْتُكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي

يُوْسُفُ)). [راجع: 9٧٧]

تشوج: جرت نبوی مَثَاثِیْنِ کے بعد کچھ کمرورمسا کین مسلمان مکہ میں رہ کر کفار مکہ کے ہاتھوں تکلیف اٹھار ہے تھے ان ہی کے لئے آپ نے بیده عا

ز مانه میں ہواتھا۔''

(١٣٩٣) م سے حسن بن رہي نے بيان كيا، كہا م سے ابواحوص نے بيان كيا، ان سے عاصم نے اور ان سے انس والني نے كدنى كريم من اللي نے ایک مہم بھیجی،جس میں شریک لوگوں کوقراء (لیعی قرآن مجید کے قاری) کہا جاتا تفاان سب كوشهيد كرديا كيا- مي ننبيل ديكها كه نبي كريم مَاليَّيْظِ كو تم می کسی چیز کا اتناغم ہوا ہو جتنا آپ کوان کی شہادت کاغم ہواتھا، چنانچہ آ تخضرت مَنَا لِيُنِمُ نِهِ ايك مبيني تك فجرك نماز مين ان كے ليے بدوعاك

فرمائی جوقبول ہوئی اورمظلوم اورضعفامسلمانو ل کوان کے شرہے نجات کمی مشرکین مکہ آخر میں مسلمان ہوئے اور بہت سے تباہ ہوگئے۔ ٦٣٩٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنْسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ مُؤْلِثُهُمُ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ فَأَصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةٌ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ وَيَقُولُ: ((إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ)). آپ کہتے کہ 'عصبہ نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔'' راجع: ١٠٠١] محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٦٣٩٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الْيَهُوْدُ

يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ تَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ

فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ

السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيِّ مُلْتُكَمَّمَ: ((مَهُلًا يَا عَائِشَهُ إِلَّا مِلْكُمْ كُلِّهِ)) عَائِشَهُ إِلِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ))

فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُوْنَ؟ قَالَ: ((أَوَلَمُ تَسْمَعِيْ أَرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ:

(۱۳۹۵) بھے ہے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم ہے ہشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبردی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان ہے عائشہ واللہ ان نے بیان کیا کہ یہودی نی کریم مَاللہ اللہ کا مقصد ان ہے عائشہ واللہ نیا ان کا مقصد تو کہتے السام علیك (آپ کوموت آئے) عائشہ واللہ نیا ان کا مقصد سمجھ کئیں اور جواب دیا کہ "علیکم السام واللہ نہ "شہیں موت آئے اور تم پرلعنت ہو) نی اکرم مَاللہ اللہ ان خرمایا: محضرو عائشہ اللہ تم المام واللہ نے نی اللہ کے نی امور میں زی کو پند کرتا ہے۔ "عائشہ واللہ اللہ کے نی اکور میں نہیں سنا کہ بی اوگ کیا کہتے ہیں؟ آئحضرت مَاللہ اللہ کے نی اللہ کی ای اللہ کے نہیں سنا کہ میں انہیں کی طرح جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں: وعلیکہ ۔ "

وَعَلَيْكُمُ )). [راجع: ۲۹۳۵] [مسلم: ۷۹۰۷] وعليكم-" تشوج: يبودى اسلام كـ ازلى دشن بين كمرنى كريم مُثالِيَّا كـ اخلاق فاضله يكھتے كم آپ نے ان كے بارے بين حضرت عائش فائن كى بددعا كو

تسبونی: یبودق اسلام کے ارق و ن ہیں مربی کریم کا طاق فاصلہ دیکھے کہ اپ نے ان نے بارے میں فطرت فاکٹہ میں جا کی بدوعا ناکپند فرمایا۔انسانیت کی بھی معراج ہے کہ دشنوں کے ساتھ بھی اعتدال کا برتاؤ کیا جائے۔ ۱۳۹۶۔ خُد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّنَنَا (۱۳۹۷) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے انصاری نے بیان

الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيِيْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِب كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّاً يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: ((مَلَّا اللَّهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)).

[راجع: ۲۹۳۱].

تشويج: نمازعمر بى صلوة وطلى ب،اس نمازى بهت خصوصيت بجس ميس بهت المعممال لم مقصود بير .

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ باب:مشركين كى بدايت كے ليے دعاكرنا

تشوجے: اس باب کامضمون پھلے باب کے مخالف نہ ہوگا کیونکہ اس باب میں جو بددعا کا بیان ہے وہ اس حالت پرمحول ہے کہ مشرکوں کے ایمان لانے کی امید نہویا ان کا دل ملانا مقصود ہو بعض نے کہا مشرکوں کے لئے دعا کرنا نبی کریم مالینی سے خاص تھا اور دی سے لئے درست نبیں لیکن ہدایت کی دعا تو اکثر لوگوں نے جائز رکھی ہے۔

٦٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢٣٩٧) مم على بن عبدالله في بيان كياءان سي سفيان في كهاءان سنفيان، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَج سيابوزناد في ان سي اعرج في اوران سي حضرت ابو بريره وللفَّيْنَاف

645/7

كِتَابُ الدَّعُواتِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِ و عَلَى بيان كيا كَطْفِل بن عَمِودِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُا مِن عَمْرِ و عَلَى بيان كيا كَطْفِل بن عَمْرِ وَلِمَا تَعْدَ اللهُ عَلَيْهُا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُا لَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُا لَ عَلَيْهُا لَكُ لِي بِدِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا لَ عَلَيْهُا لَ عَلَيْهُا لَ عَلَيْهُا لَ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ

تشويج: پهراييايي مواقبيله دوس نے اسلام قبول كيا اور دربار نبوى مَزَاقَيْظُ مِن حاضر موت ـ

بَابُ قُول النَّبِي اللَّهُ مَا ((اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ

باب: نبی کریم مثل این کا یوں دعا کرنا که 'اے الله! میرے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دے'

اغْفِر لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرتُ) مير الكاور پچھلے سب گناه بخش دے ' تشویج: آپ مَنْ اللّٰهُ کَا يدفر مان بطور اظہار عوديت كے ہامت كى تعليم كے لئے ورندآپ كواللہ نے معصوم عن الخطأ قرار دیا ہے۔ برائے تواضع بھى ہوسكتا ہے۔

نجسے جہدین بٹارنے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالملک بن صباح نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے، ان سے ابن ابی موکی نے بیان کیا، ان سے ابن ابی موکی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم منا الیوائی بید عاکر تے سے نز میر سے رب! میری خطا، میری نا دانی اور تمام معاملات میں میر سے حد سے تباوذ کر نے میں میری مغفرت فر ما اوروہ گناہ بھی جن کوتو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے، اسے الله! میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میر سے باارادہ اور بلا ارادہ کا موں میں اور میر سے بینی فداح کے کاموں میں اور بید باارادہ اور بلا ارادہ کا موں میں اور میر سے بینی فداح کے کاموں میں اور بید جو میں کر چکاہوں اور ان میں جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے فیایا اور جنہیں میں نے جھپایا اور جنہیں میں نے بینے ہا اور تو بی سب سے بعد میں ہے اور تو بی سب سے بعد میں ہی ہے اور تو بی سب سے بعد میں ہے اور تو بین کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میں سے دور سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میں سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میں سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میں سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میر سے والد ہے بیان کیا کہ ہم سے میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کیا کیا کہ ہم سے میں کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے ، ان سے ابو بردہ ، ن ابی مویٰ نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم مَثَّا الْفِیْمُ نے ۔ فی والد جن برانا کی میں کیا گیا ہے ، کی سکار میں جہ اس کریکا کی میں کی سکا

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ لَنْ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنْ مُوَ الْبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ النَّبِي مُوْسَى عَنْ مُوَ الْبِيهِ عَنِ النَّبِي مُوْسَى عَنْ مُوَ الْبِيهِ عَنِ النَّبِي مُوْسَى عَنْ الْبَيهِ عَنِ النَّبِي مُوْسَى اللَّهُمَ الْنَهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا تَحْ الدُّعَاءِ: ((رَبِّ اغْفِرُلِي خَطِينَتِي وَعَمْدِي وَجَهْلِي حَا الدُّعَاءِ: (الرَبِ اغْفِرُلِي خَطايَاي وَعَمْدِي وَجَهْلِي بِاللَّهُمَّ اغْلَمُ بِهِ جَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا وَهَنْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا صَلَى اللَّهُ مَنْ وَعَمْدِي وَجَهْلِي بِاللَّهُ مَنْ وَهَا أَعْلَمُ بِلِي وَمَا أَعْلَمُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا سَمَ وَهَا أَخْرُنُ وَمَا أَعْلَمُ كُلِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمَا أَعْلَمُ كُلِّ مِنْ اللَّهِ بَنِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنِي حَالَي اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنِي حَالَي مُو اللَّهِ مِنْ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ مَوْلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تشویج: وعائے آخریس لفظ انك على كل شىء قدير فرمانااس چيز كااظهار ہے كەالله پاك ہر چيز پر قادر ہے وہ جو چاہے كرسكتا ہے وہ كسى كا مختاج نہيں ہے يہى استعنائے اللي تو وہ چيز ہے جس سے بڑے بڑے پر بے پنجیم اور مقرب بندے بھى تھراتے ہيں اور دات دن بڑى عاجزى كے ساتھ اپنے تصوروں كا اقرار اور اعتراف كرتے رہتے ہيں اگر ذرا بھى انانيت كى كے دل ميں آئى تو پھركہيں ٹھكا ناندر ہا۔ حضرت شخ شرف الدين يجي منہرى مُينافظة كِتَابُالدَّعُواتِ (646/7) حَالِكُ اللَّهُ عُواتِ (946/7) اللَّهُ عُواتِ (946/7)

ا پنے مکا تیب میں فرماتے ہیں وہ پاک پروردگار ایسامستنی اور ب پروا ہے کہ اگر چاہے تو ہرروز حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیا الله کی طرح لا کھوں آ دمیوں کو پیدا کردے اورا گرچاہے تو دم مجر میں جنے مقرب بندے ہیں ان سب کوراندہ درگاہ بنادے۔ جل جلاله۔ یہاں مشیئے کا ذکر ہور ہاہ، مشیئے اور چیز ہے اور قانون اور چیز ہے۔ تو انین اللی کے بارے میں صاف ارشاد ہے: ﴿ وَ لَنُ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبُدِيْلًا وَ لَنُ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبُدِيْلًا وَ تَعَالَى۔ تَحْوِيلًا ﴾ (٣٥/ فاطر ٣٣٠) صدق الله تبارك و تعالى۔

(۱۳۹۹) ہم سے محد بن متی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن عبدالمجید
نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے بیان
کیا، ان سے ابو بکر بن افی موٹی اور ابو بردہ نے اور میرا خیال ہے کہ ابوموئ
اشعری ڈاٹٹیئ کے حوالہ سے کہ نبی کریم مثالی نئی ہے دعا کیا کرتے تھے: ''ا ہے
اللہ! میری مغفرت فرما میری خطاؤں میں، میری نادانی میں اور میر کے کی
معاملہ میں زیادتی میں، ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جانے والا
ہے، اے اللہ! میری مغفرت کرمیرے ہنی فداح اور شجیدگی میں اور میر ہے
ارادہ میں زیادہ سے دیکھ میں کی عالم فی سے بیں

هَزُلِی وَجِدِّی وَخَطَایَای وَعَمُدِی وَکُلُّ ارادہ میں اور بیسب پھیمری ہی طرف سے ہیں۔

باب: اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کرنا جو جمعہ کے دن آتی ہے

(۱۲۰۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے،
انہیں ایوب نے خبر دی، انہیں محمد نے اور ان سے ابو ہر برہ رہ النفیئنے نے بیان کیا
کہ ابوالقاہم مَنَّ النِّیْنِ انے فرمایا '' مجمد کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جسے
اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھر ہا ہوتو جو بھلائی بھی
وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔'' اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا
اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ مَنَّ النِّیْمُ اس گھڑی کے مخضر ہونے کی
طرف اشارہ کررہے ہیں۔

ذَلِكَ عِنْدِيُ)). [راجع: ٦٣٩٨] بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِيُ فِيُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٦٣٩٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْرَ ائِيلُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي

مُوْسَى وَأْبِي بُرْدَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوْسَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِيْ خَطِينَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ

أَمْرِيُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَ

[مسلم: • ٩٧٩٠ نسائي: ١٤٣١]

باب: نبي كريم مَنَاتِنْيَتُمْ كَافْرِمان:

بددعاهارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔''

" ببود کے حق میں ہماری (جوابی) دعا ئیں قبول ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی

(۱۹۴۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان

كيا، كهاجم سے الوب في بيان كيا، ان سے ابن الى مليك في اور ان سے

عائشہ ولائنہا نے کہ یہود نبی کریم مَالَيْنِا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

السام عليكم- آنخضرت مَا يَنْ إِلَمْ نَعْ جواب ديا: "وعليكم-"ليكن

عَانَتُهُ وَلِيُّهُائِكُ كَهَا: السَّامُ عَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُمُ اللَّهُ وَغَضْبُ

عليكم رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدُمُ فِي مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّ

اور بد کلامی سے ہمیشہ پر ہیز کر۔ ' انہوں نے کہا: کیا آپ نے بیس سنا کہ

يبودي كيا كهدر بے تھے؟ آنخضرت مَالَيْنَا في فرمايا: "تم فينبيل سناكم

میں نے انہیں کیا جواب دیا، میں نے ان کی بات انہی پرلوٹا دی اوران کے

بدلے میں میری دعا قبول کی گئی ادران کی میرے بارے میں قبول نہیں کی

باب: (جهري نمازون مين) آمين بالجهر كهني كي

دعاؤل كابيان

كِتَابُ الدَّعُواتِ

برکات جمع کی جاتی ہیں اور بیجی کہا گیا ہے کہ بیعصر کے بعدے غروب تک ہے،اس لئے کہ بیقضائے الٰہی کے نزول کا دفت ہے اور بعض حوالوں کی بنا

ر بيآ دم كى پيدائش كاونت ہے۔

بَابُ قُول النَّبِي مَالِيُّكُم : ((يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُوْدِ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ

فينا)).

٦٤٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ

مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِيّ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ

فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ

وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّكُمُ ((مَهُلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ

أُوالْفُحْشَ)) قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسُمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: ((أَوَلَمُ تَسْمَعِي مَا قُلُتُ؟ رَدَدُتُ

عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيُّ)). [راجع: ٢٩٣٥]

تشوج: پھران کے کو سنے کا شخے سے کیا ہوتا ہے جیسا آپ نے فر مایا تھا دیسا ہی ہوا۔ آج کے غاصب یہودیوں کا بھی جونکسطین پر قبضہ غاصبا نہ کئے موتے ہیں، یمی انجام مونیوالا بــ (ان شاء الله)

٦٤٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيْدِ بْن

الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُكْتَامًا:

((إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَآمُّنُواْ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُؤَمِّنُ

فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا

بَابُ التَّأْمِين

فضلت كابيان

(۱۳۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہاہم سے سفیان نے بیان کیا کہ زہری نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن میتب نے بیان کیا اوران سے ابو ہرمرہ والنفظ نے کہ نبی کریم مالی فیلم نے فرمایا "جب بر صنے والا آمین کے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور جس كى آمين ملائكه كى آمين كے ساتھ ہوتى ہے اس كے چھيلے گناہ معاف

كرديج جاتے ہيں۔'' تَقَدَّمُ مِنْ ذَنبِهِ)). [راجع: ٧٨٠]

تشوج : جرى نمازوں ميں آيت: ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ ﴾ يربلندآ وازے آمين كهنامت كسواد اعظم كاعمل بمر براوران احناف كواس سے اختلاف باسلىلىمىں مقتدائے المحديث حضرت مولا ئا ابوالوفا ثناء الله امرتسرى مَنْ الله كاليك مقاله پيش خدمت باميد بكه قار كين كرام اس مقاله كو بغور مطالعة فرياتے ہوئے حضرت مولا نا موجوم كے لئے اور مجھنا چيز خادم كے لئے بھى دعائے خيركريں مے۔

نبی کریم مَنَّ الْتِیْمُ سے متعدد سندوں کے ساتھ آمین بالجبر کہنا ثابت ہے وہ الی سندیں ہیں کہ ایک دوسرے کو توت دیتی ہیں جو ابن باجہ نسائی ، ابو داؤد ، ترندی ، حیح ابن حبان ، امام شافعی کی کتاب الام وغیرہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم مَنَّ اللّٰتِیْمُ کے صحابہ نش کُنْتُمُ سے بھی ابن حبان کی روایت سے ثابت کے ہے۔ اسی واسطے ہمارے بعض علما مثلاً ابن ہمام نے فتح القدیر میں اور ان کے شاگر دابن امیر الحاج نے حلیۃ المصلی شرح مدیۃ المصلی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آمین بالجبر کا ثبوت باعتبار روایات کے توی ہے۔

كرة خريس يبي ) شخ ابن هام شارح بدايه فتح القدر مسكد بذا آمين بالجرمين بالكل الل جديث كحق مين فيصله دية بين - چنانچوان كالفاظ يديين:

"لو كان لى فى هذا شيء لوافقت بان رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ورواية الجهر بمعنى قولها فى زيرالصوت وذيله يدل على هذا ما فى ابن ماجه كان رسول الله عليه الصلوة والسلام اذا تلا:﴿غَيْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ كَانَاءُ \*17: كُناءُ \*17: كُناءً \*17: كُن

وَلَا الصَّا لِينَ ﴾ قال آمين حتى يسمع من في الصف الاول فيرتج بها المسجد " (فتح القدير مكتبه رشيديه ص٧٥٧) "أكر مجصاب امريس افتيار بوليتي ميري رائكوئي شي بوتويس اس مين موافقت كرون كه جوروايت آستدوالي باس سي توييم اوب كم

سر سے ہوں ہر ہوں میں اور میں برای والے میں ہوئی آ واز ہے۔ میری اس و ست مروں نہ ورودیت اسمدوں ہے، سے ویہروہ بہ بہت زور سے نہ چلاتے تھے اور جمری آ واز سے مراد گونجی ہوئی آ واز ہے۔ میری اس قوجیہ پر این ماجہ کی روایت ولالت کرتی ہے کہ نبی کریم مُثالِیَۃ میں ہے۔ وکا الطباً آیْن پڑھتے تو آ میں کہتے ایس کہ پہلی مف والے س لیتے تھے بھروسر سے لوگوں سے مجد کو نج جاتی تھی۔''

ا ظہار شکر: اہل حدیث کوفخر ہے کدان کے مسائل قرآن وحدیث سے ثابت ہو کرائم سلف کے معمول بہونے کے علاوہ صوفیائے کرام میں سے مولانا مخدوم جہانی محبوب سجانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میں ان کی تائید میں ہیں۔ چنا نچہ ان کی کتاب غذیة الطالبین کے دیکھنے والوں پر مخلی نہیں کہ حضرت معدوح نے آمین رفع الیدین کو کس وضاحت سے کھا ہے۔

گدایاں را ازیں معنی خبر نیست که سلطان جہاں باما است امروز

پی صوفیائے کرام کی خدمت میں عمو ما اور خاندان قادر بیر کے جناب میں خصوصاً بڑے ادب سے عرض ہے کہ وہ ان دونوں سنتوں کورواج دینے میں دک وجان سے سعی کریں اور اگرخود نہ کریں تو ان کے رواج دیئے والے اہل حد بیٹ سے دلی مجبت اور اخلاص رکھیں کے ونکہ: پانے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفت ایں چہ بود گفت مجنوں ایں سگے در کونے لیلی رفتہ بود حضرت مولا تا وحیدالز ماں میشائی بہال لکھتے ہیں کہ ہر دعا کے بعد دعا کرنے والے اور سننے والوں سب کو آمین کہنام سخب ہے۔ ابن ملچہ کی روایت میں یوں ہے کہ بہودی جتنا سلام اور آمین پرتم سے جلتے ہیں اتنا کی بات پرنہیں جلتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آمین بہت کہا کرو۔ افسوں ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض ملمان بھی آمین سے جلنے گئے ہیں اور جب المحدیث پکار کرنماز میں آمین کتے ہیں تو وہ ہرامانتے ہیں۔ لڑنے پرمستعد ہوتے ہیں، گویا یہود یوں کی پیروی کرتے ہیں (وحیدی) اللہ پاک علائے کرام کو بچھ دے کہ آج کے نازک دور میں وہ امت کوالیے اختلاف پرلڑنے بھگڑنے سے بازر ہے کی تلقین کریں۔ رئیں۔ او پروالا مقالہ حضرت الاستاؤمولا نا ابوالوفاء شاء الله امر ترکی میں ہمائی مسلک اہل حدیث کا اقتباس ہے۔ (راز)

# بَابُ فَضُلِ التَّهُلِيْلِ

مَالِكِ عَنْ سُمَيً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ سُمَيً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ سُمَيً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ شَمْ وَمُلَكِ هُمَ فَالَ: ((مَنْ قَالَ: هُرَيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمْلُكُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُمْلُكُ وَلَهُ الْمُمْلُكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِالَةً مَرَّةٍ كَانَ لَهُ عَدْلَ عَشُو رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَ لَهُ عَدْلَ عَشُو رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَ لَهُ عَدْلَ عَشُو رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مَائَةً مَرَّةٍ وَكَانَتُ مِائَةً مَرَّةً مَنْ وَلَهُ عَلَى عَنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمْمِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ إِلَّا يَمْسَى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ )). إراجع: ٣٢٩٣]

رَجَلَ عَمِلَ اكْثُو مِنْهُ). [راجع: ٣٢٩٣]

- ١٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ، عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ، أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْمَيْمُونِ، قَالَ: كَمَّنُ الْمَيْمُونِ، قَالَ: كَمَّنُ الْمَعْرُونِ، قَالَ: عَشْرًا كَانَ كَمَنُ الْمَعْمُونِ، قَالَ: عَشْرًا كَانَ كَمَنُ الْمَعْمُونِ، قَالَ: عَشْرًا كَانَ كُمَنُ المَّعْمِقُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيُ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُنْيْمِ مِثْلُهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ: مِمَّنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ فَأَتَيْتُ ، وَمَنْ السَّهُ عَلَى السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ الشَّعْبِي عَنْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِنُ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُو

#### باب: لا الدالا الله كني فضيلت كابيان

(۱۳۰۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمة تعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ ڈالٹنؤ نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ ڈالٹنؤ نے بیان کیا کہ اللہ کے نہیں کیا کہ اللہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ مالٹیڈ تا نے فرمایا: ''جس نے یکلمہ کہا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اس کے لیے بادشاہی سواکوئی معبود نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اس کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دن میں سود فعہ پڑھا اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے میں سود فعہ پڑھا اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے سوئیکیاں کھردی جا کیں گی اور اس کی سوغلطیاں منادی جا کیں گی اور اس کی سوغلطیاں منادی جا کیں گا ور اس کے جو اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔''

(۱۲۰۴) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، گہا ہم سے عبدالملک بن عمرو نے ، کہا ہم سے عرباللہ ان خدم اللہ ان عمرو ہن میمون نے بیان کیا کہ 'جس نے بیکلہ دس مرتبہ پڑھ لیادہ ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ 'جس نے بیکلہ دس مرتبہ پڑھ لیادہ ایسا ہوگا جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا۔' اس سند سے عمر بن الی زائدہ نے بیان کیا ، ان سے عمی نے ، ان بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن الی السفر نے بیان کیا، ان سے عمی نے ، ان سے ربع بن فقیم نے بی مضمون، تو میں نے ربع سے پوچھا کہ تم نے کس سے سیوری شن ہے ؟ انہوں نے کہا : عمرو بن میمون اودی سے ، پھر میں عمرو بن میمون اودی سے ، پھر میں عمرو بن میمون کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے بیصری کس سے سے انہوں نے کہا : ابن الی لیا ہے ، میں ابن الی لیا کے پاس آیا اور

مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَأْتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: يوچها كمتم نے يه حديث كس سے سى بي؟ انہوں نے كہا: ابو الوب انصاری والنی است وہ میرحدیث نبی کریم مناتیج سے بیان کرتے تھے اور مِمَّنْ سَمِعْتُهُ؟ فَقَالَ: مِن أَبِي أَيُوْبَ الأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْخِئًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، کہاان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے،ان سے ابواسحاق سبعی نے،انہوں نے کہا مجھ سے عمرو بن میمون اودی نے بیان کیا،ان سے عبدالطن بن الی لیلیٰ نے اور ان سے ابوابوب انصاری طالنیڈ نے نبی کریم مُنائیدام سے یہی حدیث نقل کی اور موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے وہیب بن خالد نے بیان کیا،ان سے داؤ د بن الى مندنے ،ان سے عامر شعبى نے ،ان سے عبدالرحل بن الى ليلى نے اوران سے ابوایوب بٹالتنہ نے ، انہوں نے نبی کریم مالی نے سے اور اساعیل بن الى خالد نے بيان كيا، ان عضعى نے ان سے رئيع نے موقو فا ان كا قول فقل کیا۔ اور آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان كيا، كها جم سے عبدالملك بن ميسره نے بيان كيا، كها ميس نے بال بن یاف سے سنا، ان سے ربیع بن خشیم ادر عمر دبن میمون دونوں نے اور ان ے ابن مسعود ر النیز نے اور اعمش اور حسین دونوں نے ہلال سے بیان کیا، ان سے رہیج بن ختیم نے اور ان سے عبداللد بن مسعود والنفی نے ، یبی حدیث روایت کی اور ابو محمد حضری نے ابوایوب بٹائٹیا ہے، انہوں نے نبی

ابْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْن عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قُوْلَهُ [عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِيمً] وَقَالَ مُوْسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْتٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبْنِ أَبِّي لَيْلَى عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ إِوْقَالَ: إِسْمَاعِيْلُ عَن الشُّعْبِي عَنِ الرَّبِيْعِ قَوْلَهُ وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَّا شْعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً ، سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُشَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 'قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هَا إِلَ غَن الرَّبِيْعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَوْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيْ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ وَالصَّحِيْحُ قَوْلُ عَبْدِ الْمَّلِكِ ابن عَمْرو. إمسلم: ١٨٤٤ ترمذي. ٢٥٥٣

تشويج: سندمين اساعيل بن الي خالد والاجواثر نقل موريا با الصحسين مروزي في زيادات زبدمين وصل كميا مكرزيادات مين بهلي بيروايت موقوفاً ر بیج سے نقل کی اس کے اخیر میں بیہ ہے شعبی نے کہامیں نے ربیع ہے یو چھاتم نے ریک سے سنا ؟انہوں نے کہاعمرو بن میمون ہے ۔ میں ان سے ملااور **پوچھا، انہوں نے کہا میں نے عبدالرحمٰن بن ابی کیل سے سامہ میں ان سے ملا اور پوچھا یہ صدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ابو ابوب** انصاری والنیز سے، انہوں نے نبی کریم مٹالٹیز سے کلمدلا الدالا الله وحدہ بڑی فضیلت والاکلمہ ہے۔ بعض روایتوں میں و له الحمد کے بعد یہ حیی ویسبت اوربعض میں غیر ک الح کے لفظ زیادہ آئے ہیں۔ پیکم گینا مگاروں کے لئے اسپراعظم ہے۔ اگر دزاند کم سے کم سوباراس کلمہ کو پڑھالیا کریں تو منا ہوں سے کفارہ کے علاوہ تو حید میں عقیدہ اس قدر مضبوط و پختہ ہوجائے گا کہ وہ خص تو حید کی برکت سے اپنے اندرا یک خاص ایمانی طاقت محسوں کرے گا۔ داقم الحروف خادم محمد داؤد دازنے اپنی حقیر عربیں ایسے کئی ہزرگوں کی زیارت کی ہے جن کی ایمانی طاقت کا میں اعماز خمیس کر ہے اے ب مبیکی کے مشہور بزرگ مہاجر مکہ حضرت حاجی منٹی علیم اللہ صاحب بھی تھے جو مکہ ہی کی سرز مین میں آ رام کررہے ہیں۔ غفر اللہ له واد حله جنة

کریم مُزُّقِیْزِ سے مرفو عاسی حدیث کوروایت کیا۔

ابوم حضرى كاروايت كوامام احمداور جرانى في وصل كراب بعض شخول مين يهال اتن عبارت زائد بقال ابو عبدالله والصحيح قول

كِتَابُ الدَّعُوَاتِ حَاوَل كابيان 651/7

عمد و لین امام بخاری میناند نے کہا کہ عمر وکی روایت سی ہے جالا نکداو پر عمر وکی روایت کوئی نہیں گزری بلکہ عمر بن زائد ہ کی ہے۔ حافظ ابو ڈر نے کہا عمر بغیر واذکے سیح ہے۔

## بَابُ فَضُلِ التَّسْبِيْحِ

#### باب: سبحان الله كهنه كي فضيلت كابيان

تشريح: لفظ سبحان نعل محذوف كامصدر ب يعل محذوف بيب سبحت الله سبحانا عيد لفظ حمدت الله حمداب

مَالِكِ عَنْ سُمَيًّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي بيان كيا، ان عيم بدالله بن مسلمه في بيان كيا، ان سے امام مالک في مالِكِ عَنْ سُمَيًّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي بيان كيا، ان سے كل في بيان كيا، ان سے ابوصالح في بيان كيا اور ان سے كرسول الله مَالَيْتُم في مَنْ قَالَ: ((مَنْ قَالَ: ابو بريه وَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَيْ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِانَةً مَرَّةٍ وَبِحَمْدِهِ وَن يُل سوم تِبْهَا، اللهِ كَانه معاف كرديج جاتے ہيں ، خوام حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْلَ زَبَدِ الْبُحْدِ)). سمندر كی جمال كرابرہی كوں نه بول - "

#### [راجع: ٣٢٩٣]

تشويج: مسلم مين ابوذر والتنوي سنقل ب كرانبول نے رسول كريم مَن النيوا سي محبوب ترين كلمد يو جها تو آپ نے بتايا كد"ان احب الكلام الى الله سبحان كله وبحمده ب-

وَبِحَمْدِهِ)). [طرفاه في: ١٦٨٧، ١٣٥٥] [مسلم:

۲۹۸۶۶ ترمذي: ۳۲۶۹۷ ابن ماجه: ۳۸۰۶

بَابُ فَضلِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

### باب: الله تبارك وتعالى ك ذكركى فضيلت كابيان

تشویج: ذکرالی گفتیات میں حضرت ججة الهند شاه ولى الله محدث دالوى مرتبید فرماتے ہیں: "قال رسول الله مختی الا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم المملائكة وغشیتهم الرحمة وقال مختی الما تعالى انا عند ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكرنى فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكر نى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه وقال مختی الا انبتكم بخیر اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها فى درجاتكم وخیرلكم من انفاق الذهب والورق وخیرلكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم الله المالغة المدام صفحه ١٠٧٠ يمنى ربول كريم المنتي المربي جو محمي والله المالغة المدام سن الله المربي بين الله الله المحتمد الله البالغة المدام سن الله المحد ١٠٠٠ الله المحتمد الله البالغة المدام سن الله المحتمد الله البالغة المدام الله المحد الله البالغة المدام الله المحد الله البالغة المدام الله المحد الله البالغة المحد الله البالغة المحد الله البالغة المدام الله البالغة المحد الله البالغة البالغة البالغة البالغة المحد الله البالغة المحد الله البالغة المحد الله البالغة البالغة البالغة البالغة البالغة البالغة المحد الله البالغة البالغة البالغة البالغة المحد الله البالغة المحد الله البالغة البالغ

ركتابُ الدَّعُواتِ - (652/7) وعادَل كابيان - (652/7) وعادَل كابيان

سمي گروه پي بيراذ کرکرتا ہے تو ميں اس کا ليے گروه ميں ذکر کرتا ہوں جو بہترين لين فرشتوں کا گروه ہے اور رسول کريم مُناتِيَّ عِلَم نے فرمايا ميں تم کو بہترين عمل نه ہتلا وَس جواللہ کے يہاں بہت پا كيزه ہے اور درجہ ميں بہت بلند ہے اور سونے اور چا ندى كے خرچ كرنے ہے بھى بہتر ہے بلكہ جہاد ہے بھى افضل

میں نہ ہتا وک جواللہ کے یہاں بہت پالیزہ ہے اور درجہ میں بہت باندہے اور سونے اور جاندی کے خرج کرنے سے جمی بہتر ہے بلکہ جہاد سے جمی انصل ہے۔ محابہ رخافتین نے کہاہاں ضرورہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ''وہ اللہ کاذکر ہے۔''

قرآن مجید میں اللہ نے اپنے بندگان خاص کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے: ﴿ الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰهَ قِلْمًا وَّقَعُودًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمُ
وَیَتَفَکّرُوْنَ فِی خَلْنِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هذَا بَاطِلًا سُبْحِنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١٦/٣ لعران: ١٩١) لين الله ك
پيارے بندے وہ بیں جو بیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر تیوں انسانی حالتوں میں اللہ کو یا در کھتے ہیں۔ بلکہ آسانوں زمینوں میں نظر

ر میں اللہ کو اور کی ہوئے اور کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر تینوں انسانی حالتوں میں اللہ کو یا در کھتے ہیں۔ بلکہ آسانوں زمینوں میں نظر عبرت ڈال کر کہتے ہیں کہ یااللہ! تیراسارا کارخانہ برکارمخن نہیں ہے بلکہ اس میں تیری قدرت کے لا تعداد خزانے بختی ہیں، تو پاک ہے، بیس تو ہم کوموت شران دونے نے شرکت کے سال اس ترجہ میں رہ بعدہ عالموں کر گئر ہوں سسبق ہیں۔ کھندکونہ اطن سال

عبرت ذال كركيتي مين كه ياالله! تيراسارا كارخانه بيكارض بين به بلكان مين تيرى قدرت كے لا تعداد خزانے على بين، تو پاک به ، پس تو بهم كوموت كاوردوزخ كے عذاب نے بچالاس آيت مين ديره عبرت والوں كے لئے بهت سے مين بين و يكھنے كونور باطن جا ہے۔
- حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا (٢٠٠٤) بهم سے محمد بن علاء نے بيان كيا، كها بهم سے ابواسام نے بيان أَدْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَدْ الله عَنْ أَدْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الل

أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيْ كَيا، ان سے برید بن عبدالله نے، ان سے ابو ردہ نے اور ان سے ابو بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكُنْ ﴾: موکی رفاقت نے بیان کیا کہ بی کریم مَثَالِی نِمْ نے فرمایا:''اس شخص کی مثال جو ((مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُورُ رَبَّهُ وَ لَّذِيْ لَا يَذْكُورُ مَثَلُ اینے رب کویادکرتا ہے ادر اس کی مثال جواسیے رب کویاد نیں کرتا زندہ اور

الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)). [مسلم: ١٨٢٣] مرده جيسى ہے۔' مشوجے: الله كى ياد كويانمود زندگى ہے اور الله كو محول جانا كو يا ظلمت اور موت ہے۔ بعض نے كہا الله كى ياد ندكر نے والوں سے كھ نفع نقصان نہيں

پہنچا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ذکر کرنے سے متعلق بہت کی آیات میں ایا۔ جگہ فرمایا: ﴿ یَا یُنْهَا الَّذِیْنَ اَمْنُوا اَذْ کُورُوا اللّٰه فِدِ کُورًا کَیْنُورًا ﴾
(۳۳/الاحزاب: ۲۱) اے ایمان والو! الله کو بکٹرت یا دکیا کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم مَثَالِیْمُ نے ایک صحابی کوفرمایا تھا کہ تیری زبان بمیشہ اللہ کے ذکر سے ترفزی تھا ہے۔ کسی حال میں بھی اللہ کی یاوے عافل نہ ہوتا ہے اللہ والول کی شان ہے۔ نماز، روزہ، جم، ذکو ہ بکلہ، کلام، ذکر، اذکارسب کا خلاصہ ببی ذکر اللہ بہترین ذرائع میں۔ تلاوت قرآن مجید ومطالعہ حدیث نبوی و کھرت وروثر یف بھی سب و کر اللہ بی کسی مورتیں میں۔ سب سے بڑاذکر ہے کہ جملہ وامراور نوائی کے لیے اللہ کو یا در کھے۔ اوامرکو بجالا کے نوائی سے پر بیزکر لے۔

ذاکرین کی مجلس کا بد درجہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والوں کے علاوہ آنے والا شخص گوان میں شریک نہ ہو، کمی کام یا مطلب سے ان کے پاس
آکر بیٹھ گیا ہو، اتوان کے ذکر کی برکت سے وہ بھی بخش دیا گیا۔ اس حدیث سے اہل اللہ اور ذاکرین اللہ کی بوی نضیلت ثابت ہوئی کہ ان کے پاس
بیٹھنے والا بھی گو کسی ضرورت سے گیا ہوان کے فیش اور برکت سے محروم نہیں رہتا۔ اب افسوں ہے ان لوگوں پر جو پینم برحت کے ساتھ بیٹھنے والوں اور
سفر اور حضر میں آپ کے خور ہے قیا ہوان کے فیش اور برکت سے محروم اور بدنصیب جانے ہیں۔ بیٹم بخت خود ہی محروم ہوں گے۔ ایک بار
کعب آسلی خادم رسول کریم مُن اللہ تی کے خرمایا ما تک کیاما گلا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کی کے
اور؟ انہوں نے کہا بس بہی۔ آپ نے فرمایا اچھا کشرت بچود سے میری مدد کر۔ (صبح مسلم تنب الصلاۃ باب کشرۃ البح د) اللہ پاک ہر مسلمان کو بید درجہ
رفاقت عطا کرے۔

٨٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّنَنَا ( ٢٣٠٨) بم عقيب بن سعيد نيان كيا، كها بم عجري بن عبدالحميد حَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي فَيان كيا، الن عامش ني، الن عابوصالح ني اوران عصرت هُرَيْرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَا يَعْمُ لَهُ وَلِيَّ لِلَّهِ الع بريه اللَّهُ عَلَيْرٌ فَي لِيان كيا كه رسول اللَّهُ مَا يَيْرُ مِنْ فَر مايا: "الله كي كه

مَلَاثِكَةً يَطُوْفُونَ فِي الطُّرُق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ

دعاول كأبيان

فرشة ایسے بیں جوراستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور الله کی یاد کرنے

والوں کو تلاش کرتے رہے ہیں، پھر جہاں وہ پھھا یے لوگوں کو یا لیتے ہیں

جوالله كاذكركرر سے ہوتے ہيں توالك دوسر كوآ واز ديتے ہيں كرآ و مارا مطلب حاصل موگیا، پھروہ پہلے آسان تک اپنے پروں سے ان پرامنڈتے

رہتے ہیں۔ پھراختام پراپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھران کا

ربان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے ہندوں کے متعلق خوب جانتا ہے كمير بند يكيا كمت تصى؟ وه جواب دية بين كدوه تيرى تبيح برصة

تے، تیری کبریائی بیان کرتے تے، تیری حد کرتے تھے اور تیری برائی كرتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ يو چھتا ہے كيا انہوں نے مجھے ديكھاہے؟ كہا: وہ

جواب دية بين نبيس، وارتدا انبول نے تجے نبيس ديكھا۔اس پر الله تعالى فرماتا ہے، پھران کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے

موتے؟ وہ جواب دیتے کہ اگروہ تیرادیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری برائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تیبی سب سے زیادہ کرتے۔ پھراللہ تعالی دریافت کرتاہے، پھروہ مجھسے کیا ما نگتے ہیں؟

فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا ہے كياانهول نے جنت ديكھى ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہيں نہيں، والله، اے رب! انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی، بیان کیا کہ اللہ تعالی دریافت کرتا "

ہان کا اس دفت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کر اگر انہوں نے جنت کود یکھا ہوتا تو وہ اس کے اور بھی زیادخواہش مندہوتے،سب سے بوٹھ کراس کے طلب گار ہوتے اورسب ے زیادہ اس کے آرز ومند ہوتے۔ چراللہ تعالی بوچھتا ہے کہ وہ کس چیز

ہے کیاانہوں نے جہنم کودیکھاہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں، واللہ! انہوں نے جہم کود یکھانہیں ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے، پھراگرانہوں نے اسے ديكها موتا توان كاكيا حال موتا؟ وه جواب دين بين كما كرانهون في اس

سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں؟ دوزخ سے،اللہ تعالی یو جھتا

دیکھاہوتا تواس سے بیخے میں وہ سب سے آ گے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے ،اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں

إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ: يَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ: فَيَقُولُ: هَلُ رَأُونِيْ؟ قَالَ: فَيَقُولُونُنَ: لَا وَاللَّهِ!

الذُّكُرِ فَإِذَا وَجَدُواْ قَوْمًا يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ تَنَادَوُا

هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَحُقُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ

كِتَابُالدَّعُوَاتِ

مَا رَأُولُكَ قَالَ: فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأُونِيْ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ: وَهَلُ رَأُوهَا قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ! يَا

رَبِّ مَا رَأُوْهَا قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ

رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظُمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ قَالَ: يَقُونُلُ: وَهَلْ رَأُوهَا؟ قَالَ: يَقُونُلُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا رَأُوْهَا قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ:لَوْ رَأُوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ

فَأَنِي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهُمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمُ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ)) رَوَاهُ شُغْبَةُ عَنِ الأَغْمَشِ وَلَمْ

مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ: فَيَقُولُ:

يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّاجً إِلَيْ إِلَى النَّبِيِّ مَا لِنَّاجًا إِلَى السَّامِ ١٨٣٩]

ا كه مين نے ان كى مغفرت كى - "نبى اكرم مَالْيَّةُ خِمْ اللهِ "اس بران ميں سے ایک فرشتے نے کہا: ان میں فلال بھی تھا جوان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا۔ الله تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بیہ ( ذا کرین ) وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامرادنہیں رہتا۔''

اس حدیث کوشعبہ نے بھی اعمش ہے روایت کیالیکن اس کو مرفوع نہیں کیا اورسمیل نے بھی اے این والد ابو صالح سے روایت کیا، انہوں نے

ابو ہریرہ دلائن سے ،انہوں نے نبی اکرم مَالین سے۔

تشوج: عالس ذكر عقر آن وحديث كارد هناقر آن وحديث كى عالس وعظ منعقد كرنا بھى مراد بقر آن ياك خود ذكر ب واناً مَحُنُ مَزَالنا الذُّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحِفظُونَ ﴾ (١٥/ الجر:٩)

#### باب: لاحول ولاقوة الايالله كهنا

(۱۴۰۹) م سے محد بن مقاتل ابوحس نے بیان کیا، کہا ہم کوحفرت عبداللہ بن مبارک نے خردی، انہوں نے کہا ہم کوسلیمان بن طرخان میمی نے خردی، انبیں ابوعثان نہدی نے اور ان سے حضرت ابوموی اشعری دائنگنا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مُا اللّٰہِ ایک گھاٹی یا درے میں گھے۔ بیان کیا کہ جب ایک اور صحالی بھی اس پرچر د کے تو انہوں نے بلند آ واز سے "لا اله الا

ا بي فجر پرسوار تھے۔ آ مخضرت مَالَيْظِم نے فرمايا: "تم لوگ كى بهرے يا عاسب كونيين يكارت : " كهرفر مايا: "ابوموى إيايون (فرمايا) اعدالله بن

الله والله اكبر" كها-رادى نے بيان كيا كماس وقت رسول الله مَا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ مَا لِيُعْلِمُ

قیں! کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ب-"ميس فعرض كيا ضرورارشادفرماكين فرمايا" لا حول و لا قوة

تشويج: ((لاحول)) منامول سے بچنے کی طاقت نہیں ہے ((ولا فوة)) اورنہ نیک کرنے کی طاقت ہے ((الا بالله)) گریہ سب کچھ من اللہ کی مدد وقوف ہے۔وہی انسان سے ہرحال کا مالک اور مختار ہے۔اس کلمہ میں اللہ پاک کی عظمت وشان کابیان ایک خاص انداز سے کیا گیا ہے۔اس کلے بیہ

الا بالله-"

ب بنت كفرانون ميس ساكي فراند إلى جوبمي يرص كااورول ميس جكدد كاوه يقينا منتي موكا - جعلنا الله منهم وأس

باب:الله ياك كايك مسونام بين

إلّا باللّه ٦٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أُخَذَ النَّبِيِّ مَكُلَّكُمُ فِي عَقَبَةٍ أَوْ قَالَ: فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ: فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ. قَالَ:

((فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا)) ثُمَّ قَالَ:

بَابُ قُوْل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

((يَا أَبَا مُوسَى \_ أَوْ يَا عَبْدَاللَّهِ \_ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟)) قُلْتُ: بَلَى ا قَالَ: ((لا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ)). [راجع: ٢٩٩٢]

باب لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةُ اسْمِ غَيْرٌ وَاحِدٍ

تشويج: ترندى مين اسم ذات الله كعلاه مندرج ذيل نانو عصفاتي نام آئ ين الرحمن الرحيم الملك والقدوس السلام المؤمن- المهيمن- العزيز - الجبار- المتكبر- الخالق البارى المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض- الباسط- الخاقض- الرافع- المعز- المذل- السميع- البصير- الحكيم- العدل- اللطيف- الخبير- الحليم- العظيم-الغفور الشكور - العلى - الكبير - الحفيظ - المقيت - الحسيب الجليل - الكريم - الرقيب المجيب الواسع - الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدى المعيد المعيد المحي المميت. الحي. القيوم. الواجد ، الماجك الواحك الصمك القادر. المقتدر. المقدم الموخر. الاول. الاخر. الظاهر. الباطن- الوالي- المتعال البر- التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذوالجلال والاكرام المقسط الجامع الغنى ـ المغنى ـ المانع ـ الضار ـ النافع ـ النور ـ الهادى ـ البديع ـ الباقى ـ الوارث ـ الرشيد الصبور

بالله تعالى كوه مام ميں جن كے يادكرنے پر جنت كى بشارت آئى ہے۔ تا ہم اسائے حسى ان ٩٩ ناموں تك محدود فيميں بلكه ان كے علاوہ الله تعالى كه اورنام بهي بين مثل القاهر - الغافر - الفاطر - السبحان - الحنان - المنان - الرب - المحيط - القدير - الخلاق - الدائم -القائم احكم الحاكمين ارحم الراحمين وغيره

(۱۳۱۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم نے بیحدیث الوزنادے یادی، ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر یرہ دلائش نے روایتا بیان کیا: "الله تعالیٰ کے نتا نوے نام بیر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ایک کم سو، جو مخض بھی انہیں یاد کرلے گا جنت میں جائے گا۔اللہ ایک ہے اورطاق کو پہند کرتا ہے۔''

باب بقبرهم كرفاصلے سے وعظ وتفیحت كرنا

(١٣١١) مم عمر بن حفص بن غياث نے بيان كيا، كما محص عرر والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے فقیق نے بیان کیا، کہا ہم عبداللہ بن مسعود واللہ کا انظار کررے مے کہ برید بن معاوید (ایک بزرگ تابعی) آئے۔ ہم نے کہا، تشریف رکھے لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں اندر جاؤں گا اور تمہارے ساتھ (عبداللہ بن مسعود بالنفيد كو) بابرلا وَل كاراكر وه نه آئة تو ميس بى تنباع جاوَل كا اور تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود ڈالٹیٹؤ با ہرتشزیف لانے اوروہ بزيد بن معاويه كالم تحرك موت تفي بحر بمار بسامن كفر بوك

اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتُوْ يُجِبُّ الْوِتْرَ)). قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: مَنْ أَحْصَاهَا: مَنْ حَفِظَهَا. [راجع: ۲۷۳٦] [مسلم: ۹،۸۸؛ ترمذي: ۸، ۳۵] بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

٦٤١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

٦٤١١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَاللَّهِ إِذْ جَاءَ يَزِيْدُ ابْنُ مُعَاوِيَةً فَقُلْنَا: أَلَا تَجْلِسُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَذْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَّا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ وَهُوٓ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ مَكْ كُنَّا يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي ﴿ كُنِّ لِكُ مِن جَان كَمِ اللَّهِ مَا كُمْ يَهال موجود موريس مِس جو لكا تواس وجه ے کہ میں نے رسول الله مال فیلم کودیکھا آپ مقررہ دنوں میں ہم کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ (فاصلہ دے کر) آپ کا مطلب بیہوتا تھا کہ کہیں ہم اکتانه چائیں۔

الأيَّام كَرَاهِيَةَ السَّأَمَةِ عَلَيْنَا. [راجع: ٦٨]





محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

